

تقدیم مُثقیٰ الصنوران الزشادًا می الزمی مولامُخارِسُ كَالَ اللهِ خَنِينَ وَالْإِن عَلَيْمِ نِاصِرُالِدِينِ البَّانِي اِ

نظراف تَنْ أَمَدُ حَافِظ عبار كستار الحَمَاوِة



## يتمالقه الرجمال يحكر

# معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پور شر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



تتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

www.KitaboSunnat.com

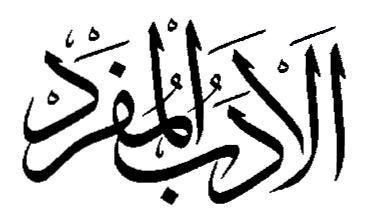

اميرالمؤمنين في الحديث (المُحْكَنِّلُ اللهُ المُحَكِّلُ الْمُنْعَ يَلِكُ لَكُمُّ الْمُحَكِّلُ الْمُنْعَ فِي اللهِ الْمُعَلِّلُ الْمُ









لي غرني سريث اردو مازار لا تور ﴿ لَنِي سِندست مِنَد القال بُلِي بِزال بِهِ اللهِ الْحِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِ • 041-2631204 - 37232369 • 042-37244973 - 37232369

Email: maktabaislamiapk@gmail.com | visit on Facebook page: maktabais am apk

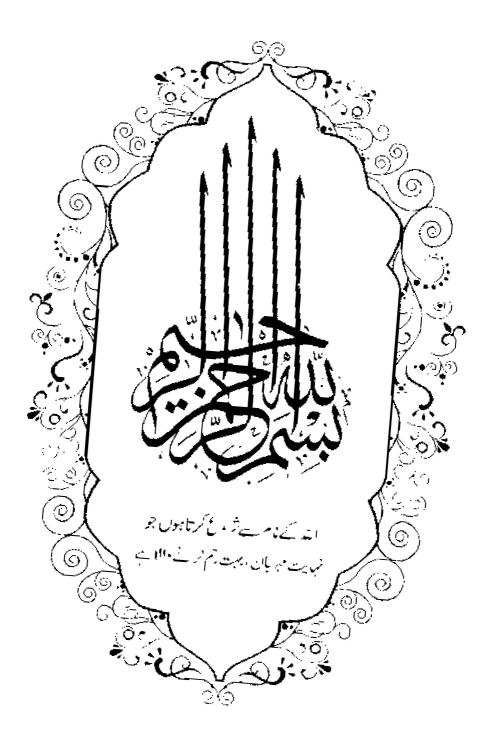

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



# المن فهرت مضامين كالا

| 38. |                                                        | موقع ناشر                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 40  |                                                        | غَريُ                                                      |
| 48  | قرمان ہاری تعالیٰ ہے:''اور ہم نے انسان کو والدین کے    | البَابُ: فَوَلَهُ تَعَانَى: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ ا   |
|     | ساتھا دیبہ سلوک کرنے کا حکم دیا''                      | وَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾                                       |
| 49  | والده كيساتحوهسن سلوك كرن                              | ١_بَابُ: بِرُ الْأَمُ                                      |
| 50  | وانعد کے ساتھ هست سلوک کرنا                            | ٣_بَابٌ: بِرُ الآبِ                                        |
| 50  | واندین کے ماتھ ایجا المول کرنا گرچہ و قطم کریں         | الدَيَاتُ: بِرُّ وَالِنْدَيْةِ وَإِنْ ظَلَمَا              |
| 51  | والدین ہے زم کیجے میں گفتگو کرنا                       | الله عَابُ لِيْنُ الْكَارَمِ لِوَالِدَيْهِ                 |
| 52  | والعدين كاحمانات كالبلدوية                             | " ـ يَاكِّ: جَوْاهُ ! كَرَا لِلدَّيْنِ                     |
| 54  | والبدين كى نافرياني كرنا                               | ١- بَابٌ: عُفُونُ الْوَالِدَبْنِ                           |
| 54  | ال شخص پراند کی اهنت ہو جواہے والدین پرلعنت کرے        | الـ بَاكِ: نَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ          |
|     | والعرین کے ساتھ 'سن سلوک کیا جائے بشرطیکہ (ان کا تھم ) | البَابُّ: يَبَرُّ وَالِفَايُهِ هَا لَمْ يَكُنَّ مُعْصَنَةً |
| 55  | ا گناه پهکې نه بو                                      |                                                            |
| 56  | جو والدین موجود ہوئے کے باوجود جنت نہ پارکا            | • ١ ـ بَـابٌ. مَـنُ أَدْرَكَ وَالِـدَهُ فَـلَمْ يَذَخُلَ   |
|     |                                                        | نُجَنَّة                                                   |
|     | جوابے والد ہے حسن سلوک کرے گا اللہ تعالی اس کی عمر میں | ١١ - بَاكِ: مَنْ بَرُ والدَّهُ زَادَ اللَّهُ فِي عُمْرِهِ  |
| 56  | اضافه فرمائ فا                                         |                                                            |
| 57  | مشرک ہوپ کے لیے استففار نیک ہے                         | ١٢ ـ بَابٌ: لا يَسْتَغْفِرُ لأبيَّهِ الْمُشْرِكَ           |
| 57  | مشرک وب ہے حسن سلوک کرنا                               | ١٣ ـ ياتِ: بِرُّ الْوَانِدِ الْسُشْرِكِ                    |
| 59  | کونی نینے والدین کو گالی شاہ ہے                        | ١٤ ـ بَابٌ: لَا يَسُبُّ وَالِدَيْهِ                        |
|     | ۔<br>حانے والی اردہ اسلامی کتب کا سب سے بٹا مفت م کن   | کتاب و سنت کی روشنی میں لکم                                |

|    | www.KitaboSuni                                             | nat.com                                                        |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Χ_ | 8 8                                                        | خ الانب المفرد کی الین                                         |
| 60 | والدين کې نافر مانی کې سزا                                 | ١٥ ـ بَابُ: عُقُوْبَةُ عُقُونَى الْوَالدَيْن                   |
| 60 | والمدين كوزادنا                                            | ١٦_ بَابٌ: بُكَاءُ الْرَ الِنديْنِ                             |
| 61 | والداین کی بددها                                           | ١٧ ـ بَابٌ: دَعُوَةُ الْوَالِدَيْنِ                            |
| 62 | میسانی مال کواسلام کی دعوت دینا                            | ١٨. بَابٌ: عَرْضُ الإِسْلَامِ عَلَى الْأُمُّ النَّصْرَ اليَّهِ |
| 63 | ا والمدين کی وفات کے بعدان کے ساتھ حسن سلوک کرنا           | ١٩ ـ بَابٌ: بِرُ الْوَالِذَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا             |
| 64 | والمديك ساتيم مل جول ركھنے والوں ہے اچھا سلوك أرنا         | ٣٠ بَابٌ: بِرُ مَنْ كَانَ يَصِلُهُ أَبُّوهُ                    |
|    | تېرے دالد دا جس ئے تعلق تھا اس سے قطع تعلق نہ کرر          | ٢١. بَـابٌ: لا تُمنَّطَعُ مَنْ كَانَ يُصلُّ أَبَاكُ فَيُطَفَأُ |
| 65 | ہ رنے تیم انور بچی جائے گا                                 | نوزك                                                           |
| 66 | معبت ور ندهل ملتی ہے                                       | ٣٢ ـ بَابُّ: ٱلوُدُّ يُتَوَارَثُ                               |
|    | وَ فَي الله والدو فام سے قد بلائے، قداس سے بہلے            | ٢٣ ـ بَــَابُ: لا يُسَمِّي الرَّجُلُ أَبِّاهُ، وَلا يُجْلِسُ   |
| 66 | میٹے اور نداس کے آھے چلے                                   | قَبْلُهُ، وَلا يَمْشِيلُ أَمَامَهُ                             |
| 66 | ا ئىلاپ ۋالدگوكنىت سے يكارا جاسكتا ہے؟                     | ٢٤. بَابٌ: مَلْ يُكَنِّي أَبَاءُ؟                              |
| 67 | صلہ جمی کرنا واجب ہے                                       | ٢٥. بَابُّ: رُجُولِ صِنْةَ الرَّحم                             |
| 68 | صله رخی کرنا                                               | ٢٦ ـ بابُ: صِلَةُ اترَّجِع                                     |
| 69 | ا صله رحی کرنے کی گفشیات                                   | ٢٧ ـ بَابُّ: فَصْلُ صِنْةِ الرَّحِمِ                           |
| 70 | صدرتی کرنے سے <b>عربی اضافہ ہوتا</b> ہ                     | ٢٨ ـ بَابٌ: صِنَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ            |
| 71 | صلاحی کرنے والے سے اس کے دشتہ دار محبت کرتے ہیں            | ٧٩ ـ بَابٌ: مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ أُحَبُّهُ أَهُلُهُ            |
| 71 | حسب مراتب قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا<br>میں         | ٣٠ ـ مَاكِ بِرُ الْأَقْرِبِ فَالْأَفْرَبِ                      |
|    | ان لوگوں ہر رشت الکی شیمی انزتی جن میں قطع رئی             | ٣١. بَــَابُ: لا تُسْفِرِنُ الـرَّحْــمةُ على فَوْمِ فِيْهِمُ  |
| 73 | ا تحريفے والا ہو                                           | قاطِعُ رَحِم                                                   |
| 73 | ا قطع حمی کرنے والے کا گناہ<br>ت                           | ٣٢ ـ بَابٌ: إِنَّهُ فَاطِعِ الرَّحِيمِ                         |
| 74 | د نیا بی قطع رحی کرنے والے کی مزا                          | ٣٣. بَابٌ: عُفُولِهُ قَاطِعِ الرَّحِمِ فِي الدُّنْيَا          |
| 74 | صدرتی کرنے والا وہ نیوں جو ہدلے میں صدر حی کرے             | ٣٤ ـ بَابٌ: لَيْس الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيُ                    |
| 75 | فَالْمُ رَشْتُهُ وَادِ كِسَاتِهِ صَلَارِتِي كَ فَعَنْدِلِت | ٣٥- بَابُ فَضَارُ مِنْ يَصِلْ ذَا الرَّجِمِ الظَّالِمِ         |
|    | جس نے زہانہ جابلیت میں صلدری کی پھر مسلمان ہو              | ٣٦ ـ بابّ : مَنْ وَصَلَ رحِمهُ فِي الْجاهِلِيّة ثُمّ           |
| 75 | ا مي                                                       | أشلم                                                           |
|    | ے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز               | کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے                              |

76

89

خ الانب للفرد كي الرسول الذمائية المسلم المسلم و كي المسلم المسلم و كي المسلم

٣٧. بَابُ: صِنَةُ فِي الرَّحِم الْمُشُولِ وَالْهَدِيَّةِ المَّرُ رَثَة دَارِ كَمَاتِه صَلَّدُ فِي رَاودات مريدينا ٣٨- بَابُ : قَدَ مَلَمُوا مِن أَنْسَابِكُمْ مَا مُصِلُونَ مِهِ | اين نسب ناس فاعلم ركوناك اين رشة وارول

ے سارحی کرسکو أرحامكم 76

٢٩- بَاتُ: هَالَ بَفُولُ الْمَوْلَى: إِنِّي مِنْ بَنِي اللهِ الدِّهَامِ يهَ مَلَا بِكَهِ مِنْ اللَّهِ اللهِ ال

فكرن؟ 77

٠ ٤ ـ بَابٌ: مَوْلُي الْقُوْمِ مِنَ ٱنْفُسِهِمْ قوم کا غلام انہی میں ہے شار ہوتا ہے۔

77 جس نے ایک یا دو بیٹیوں کی برورش کی ١٤-بَابُ: مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ أُوُّ وَاحِدَةً 78

جس نے تین بہتوں کی پرورش کی ٤٢ ـ بابُ: مَنْ عَالَ ثَلَاثَ أَخُوَاتِ 79

اس بنی کی برورش کرنے کی نصیلت جواس ہے یا پ ٤٣ ـ بَابٌ: فَصْلُ مَنْ عَالَ ابْنَتُهُ الْمَرْدُوْدَةَ

وانيس بهعمي بهو 79

جس مخف نے بیٹیوں کی موت کی تمنا کو براسمجھا ٤٤ ـ بَابٌ: مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَمَثَّى مَوْتَ الْبَنَاتِ 80 اونا د کنجوی اور بزولی کا سب ہے۔ ٥٤ ـ بَابُ أَلْوَلَكُ مُبْخَلَةٌ مُجْبَنَةٌ 80

١٤. بَابٌ: خَمْلُ الصَّبِيُّ عَلَى الْعَايْقِ النجيجُ وَلَند هِم رِجُمانا 81

اورا دا تکھوں کی مُصَنْدک ہے ٧٤ ـ بَابُ: ٱلْوَلَّدُ قُرَّةُ الْعَيْنِ 81 جس نے اپنے ساتھی کے لیے ہے دعا کی کہ اللہ اس ٤٨ ـ بَابُ مَنْ دَعَا لِصَاحِبِهِ أَنْ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ

کے بال اور اولا دھی اضافہ کرے 83 ٤٩ ـ بَابُ أَلُو لِلدُاتُ رَحِيمَاتُ ا ما نمي رحم دال ووتي جن 83

٩٠ ـ بَاتٌ: قُبْلَةُ الصَّبِيَانَ بجون كابوسه ليها 84

١ هـ بَابُ: أَدَبُ الْوَالِدِ وَبِرَّهِ لِوَلَدِهِ والد کا بُولا و کواد ہے سکھانا اوران کے ساتھ جسن سنوک کریا 84

والدكاا في اولاد سيحسن سلوك كرنا ٢٥٠ بَابُ: بِرُّ الْأَبِ لِوَلَدِهِ 85

جورتم نبیں کرتا اس مردم نبیں کیا جاتا ٥٣ـ بَابٌ: مَنْ لا يَرْحُمُ لا يُرْحُمُ 85 ٥٤ ـ بَابٌ: ٱلرَّحْمَةُ مِاثَةٌ جُزُو رتمت كے سوجھے ہيں 86

٥٥. بَابُ: ٱلْوَصَاةُ بِالْجَارِ یزاری کے متعلق وصیت 87

٥٦ باب حقّ نجار ہمیائے کا حق 87

٧٥. بَابُ: يَبِدُ أَبِالْجَارِ حسن سلوک میں پڑوی ہے ابتدا کی جائے 88

> ق سن دروازے والے پڑوی کو (پہلے) ہدیدریا جائے ٥٨ ـ بَاتُ: يُهْدِيُ إِنِّي أَقْرَبِهِمْ بَا

| ر الادب المفرد کی وال                                                                                         | رول الدين   | <del></del><br>10 چ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ٠٠٠ بَابٌ: أَلَادُنَى فَالْأَدْنَى مِنَ الْجِيْرَانِ                                                          | پڑوسیوں میں قریب ہے قریب تر کا کھا ظار کھا جائے                                                                   | <b>8</b> 9          |
| ١٠٠ بَاكِّ: مَنْ أَغْلَقَ الْبَاتَ عَلَى الْجَارَ                                                             | م<br>من نے پڑوی پر در داڑہ ہند کردیا                                                                              | 90                  |
| ٦٦. بَابٌ: لا يَشْبَعُ دُوْنَ جَارِهِ                                                                         | ا ہے یزون کو جھوڑ کر ہید جھر کر ندکھائے                                                                           | 90                  |
| ٦٢ ـ بَابٌ: يُكُفُرُ مَا ۚ الْمَرْقِ فَيُقْسَمُ فِي الْجِيْرَانَ                                              | شورے کا یانی زیادہ کر کے اسے پڑوسیول میں تقلیم                                                                    |                     |
|                                                                                                               | کے چولاڑ ا                                                                                                        | 91                  |
| ٦٣. بَابٌ: خَيْرُ الْمِجِبُرانِ                                                                               | البهترين بإوى                                                                                                     | 91                  |
| ٦٤ بَابٌ ٱلْعَارُ الصَّالِعُ                                                                                  | نیک پروی                                                                                                          | 92                  |
| ٦٠ بَابُّ: اَلْجَارُ السُّوْءَ                                                                                | <u>ហ</u> ិរដ្ឋនៃ                                                                                                  | 92                  |
| ٦٦ ـ بَاتُ: لا بُؤُوْنَيْ جَارَهُ                                                                             | ا ہے پڑوی کو تکلیف ندو ہے                                                                                         | 93                  |
| ٦٧ ـ بَابٌ: لا تُحْفِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلُوْ فِرْسِنُ                                               | خاتران اپنی پڑوئ (کے ہدیے) کو حقیر نہ سمجے ، کو                                                                   |                     |
| لَـاةٍ                                                                                                        | بکرئ کاایک پاییدی کیوں ندہو                                                                                       | 94                  |
| ٦٨ ـ بَابُّ: شِكَايَةُ الْجَارِ                                                                               | يرُوسِ كِي شَاهَا رِيتَ كُنَّ                                                                                     | 95                  |
| ٦٩- بَالِّ: مَنْ آذَى جَارَهُ حَتَّى يَاحُرُجُ                                                                | ا جس نے اپنے پڑوی کو اذبیت دی متی کہ وہ گھر                                                                       |                     |
|                                                                                                               | ميموز كرچلا <sup>ع</sup> ميا                                                                                      | 96                  |
| ٧٠ بَاكْ: جَارُ البَّهُوَدِيُّ                                                                                | يجود کې پيرون                                                                                                     | 97                  |
| ٧١ بَابُّ: ٱلۡكُرَّ مُ                                                                                        | َ                                                                                                                 | 97                  |
| ٧١ـ بَاكِّ: أَلَا حُسَانُ إِلَى الْبَرُّ وَالْفَاجِرِ<br>٢٠- بَاكِ: أَلَا حُسَانُ إِلَى الْبَرُّ وَالْفَاجِرِ | ائیٹ وید کے ساتھ احسان کرنا<br>ڈند کریں کے ساتھ احسان کرنا                                                        | 98                  |
| ٧٧ـ بابُ: فضُلُ مَنْ يَعُولُ يَنِيمًا                                                                         | اس مخص کی فضیات جوکسی بیتم کی پرورش کرے                                                                           | 98                  |
| ٧٤ بَابُ: فَضُلُ مَنْ يَعُولُ يَنِيمًا لَهُ                                                                   | ا پی اوا وکی پرورش کرنے کی نضیات<br>شخص میں میں میں کا میں اور اور کا میں اور | 98                  |
| ٧٠- بَابُ فَضُلُ مِّنْ يَغُولُ يَتِيمًا بَيْنَ أَبُولُهِ                                                      | اں شخص کی فضیلت جو کسی پیٹیم کی پرورش کرے                                                                         | 99                  |
| ٧٠. بَاكِ: خَيْرُ بَيْتِ بَيْتُ فِيْهِ يَتِيْمُ يُحْسَنُ إِنَّهِ                                              | بہترین گھروہ ہے جس میں میٹیم کے ساتھ اچھا                                                                         |                     |
|                                                                                                               | ا سلول کیا جائے<br>ایک میں جائے                                                                                   | 100                 |
| ٧١ـ بَابٌ: كُنْ لِلْبَيْئِيمِ كَالْأَبِ الرَّحِيْمِ                                                           | یتیم کے نے رحم ول وپ کی طرح ہوجا                                                                                  | 100                 |
| ٧٧ـ بَاكِ ۚ فَضَلَّ الْمُواْدِ إِذَا تَصَبُّوكَ عَلَى وَلَذِهَا<br>مع وست م                                   | ائی فورت کی نضیفت نو زوہ ہوئے کے باوچود، دومرا                                                                    |                     |
| يُلَمْ تَتَزُونِ خِيرِ<br>مُعَمِّدُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                   | ا نکاخ کرنے کی بھائے ،اپنی اولاد کی تربیت کرے<br>میں سر                                                           | 102                 |
| ۷۰ باٹ آڈٹ ائیٹیم<br>کتاب و شنت کی روشنی میں لکھی جانے                                                        | سیم واد ب سلمان<br>الی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز                                                      | 102                 |
|                                                                                                               |                                                                                                                   |                     |

| om                                                              | www.KitaboSunnat.                             |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| خ الادبائفود على قال و                                          | 1                                             | <u>} 1</u> |
| ٨٠ بَابُ: فَضْلُ مَنْ مَاتَ لَهُ الْوَلَدُ                      | ا س مخص کی فنسیات جس کا بچیفوت ہو جائے        | 102        |
| ٨١ بَابٌ: مَنْ مَاتَ لَهُ سَفْطٌ                                | جس کا ورمورا بچیرضا نع ہو جائے                | 105        |
| ٨٢ ـ بَابٌ: حُسْنُ الْمَلَكَةِ                                  | فلاموں کے ساتھ اچھا برتا ؤ کرنا               | 106        |
| ٨٣ بَابُ: سُوءُ الْمَلَكَةِ                                     | غلاموں کے ساتھ براسلوک کرنا                   | 107        |
| ٨٤ بَابٌ: بَيْعُ الْخَادِمِ مِنَ الْأَعْرَابِ                   | خادم کو گنوار ول کے ہاتھ فروخت کرنا           | 108        |
| ٨٥. بَابٌ: ٱلْعَفْوُ عَنِ الْخَادِمِ                            | غادم کو(اس کَ غلظی پر ) سعاف کرنا             | 109        |
| ٨٦- بَابٌ: إِذَا سَرَقَ الْعَبَدُ                               | جب غلام چوری کرے                              | 110        |
| ٨٧_ بَابٌ: ٱلْخَادِمُ يُدْنِبُ                                  | خاوم غلطی نیمی کرنا ہے                        | 110        |
| ٨٨. بَـابٌ: مَـنْ خَتَـمَ عَلَى خَادِمِهِ مَخَافَةً سُوْءِ      | بدگمانی کے ڈرے مال پر مبرلگا کر خام کے حوالے  |            |
| الظُّنَّ                                                        | t/                                            | 111        |
| ٨٨. بَابٌ: مَنْ عَدَّ عَلَى خَادِمِهِ مَخَافَةَ الظُّنَّ        | ید گمانی کے ڈر سے خاوم کو گن کر مال دینا      | 111        |
| ٩٠. بَابٌ: أَدَبُ الْحَادِمِ                                    | خادم كواد ب سكمانا                            | 111        |
| ٩١ ـ بَاكِ: لا يَقُلْ: فَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَهُ                 | بول نه کبود الله اس کا چېره بد سورت کرے       | 112        |
| ٩٣ ـ بَابٌ: لِيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فِي الضَّرْبِ                | چرے پر مارنے ہے بچاچاہیے                      | 112        |
| ٩٣. بَسَابٌ: مَنْ لَعَكَمَ عَبْدَهُ فَالْمُعْتِفَهُ مِنْ غَيْرِ | جوایئے غلام کوتھٹر مارے وہ اے آ زاد کر دے،    |            |
| إِلْجَارِ                                                       | لنكين بيريتكم واجب نبيس                       | 113        |
| ٩٤ بَابٌ: قِصَاصُ الْعَبْدِ                                     | غلام کو بدلدد بینا                            | 115        |
| ٩٥- بَابٌ: أَكْسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ                     | غلاموں کو ویساہی پہنا ؤ جیسا خود پہنتے ہو     | 116        |
| ٩٦ ـ بَابٌ: سِبَابُ الْعَبِيْدِ                                 | غلاموں کو گائی وینا                           | 117        |
| ٩٧ _ بَابٌ: هَلْ يُعِينُ عَبْدُهُ؟                              | کیا ما لک اپنے غلام کی مدو کرسکتا ہے؟         | 118        |
| ٩٨ ـ بَسَابٌ: لا يُسَكِّلُفُ الْعَبْدُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا   | غلام ہے وہ کام نہ لیا جائے جس کی وہ طاقت نہیں |            |
| يَطِيقُ                                                         | رکھی                                          | 119        |
| ٩٩ ـ بَابٌ: نَغَغَهُ الرَّجُ لِ عَلَى عَبْدِهِ وَحَادِمِهِ      | آ دمی کا اپنے غلام اور خادم پر قرچ کرنا بھی   |            |
| 별로 선생 -                                                         | 4                                             | 400        |

مَدَفَةٌ مَدَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ

| *  | 12 |                                                                              | والادب المفرد المدر المد |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | مالك جب خود كھائے تو كيا اپنے خادم كوساتھ                                    | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | 21 | بنجيات                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 | 22 | جب غلام اینے ما لک کی خیرخواجی کرے                                           | ١٠٣ ـ بَابٌ: إِذَا نَصْحَ الْعَبُدُ لِسَيِّدِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 | 23 | ٹملام فرمدوار ہے                                                             | ١٠٤۔ بَابٌ: ٱلْعَبْدُ رَاعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | 24 | جوغلام ہونے کو بہند کرے                                                      | ٥ - ١ - بَابٌ: مَنُ أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 | 24 | تم ين يكونى غلام كوا ميرابنده المبركرند لكارب                                | ١٠٦ـ بَابٌ: لا بَقُولُ أَحَدُكُمُ: عَبْدِيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | 25 | كياغلام الني ما لك كو" ميدى" كبيه سكمنا هي؟                                  | ١٠٧. بَابُ هَلْ يَقُولُ: سَيْدِينٌ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | 25 | ۔ دی اپنے گھر دالو <b>ں کا ذ</b> مہ دار ہے                                   | ١٠٨ ـ بَابٌ: ٱلرُّجُلُ دَاعٍ فِيْ أَهْلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 | 26 | عورت فرمد داري                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |    | جس کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے اسے اس کا ہدا۔                                  | ١١٠ ـ بَابٌ: مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُونَكُ فَلَيُكَافِئَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | 27 | دينا ما ڪ                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |    | جربد كے من كوئى جيزت بائ تواسے جاہے كاس                                      | ١١١ ـ بَابُ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمُكَافَأَةَ فَلْيَدْعُ لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | 27 | کے لیے دعا کر بے                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 | 28 | جولوگوں کا شکر گزار نہ ہو                                                    | ١١٢ ـ بَابُ: مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | 28 | ةُ وَنَى كَا الْبِ بِهِ إِنَّى كَلَ مِدْ وَكُرِنَا                           | ١١٣ ـ بَابُ: مَعُوْنَةُ الرَّجُلِ أَخَاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |    | د نیامیں بھلائی والے (نیک لوگ) ہی آ خرت میں                                  | ١١٤ ـ بَسَابٌ: أَهْسَلُ الْسَمَعْسِرُونِ فِي الدُّنْبَا أَهْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | 29 | بھلائی حاصل کریں گے                                                          | الْمَعْرُوْفِ فِي الْآخِرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 | 30 | یفینا ہر نکل صدقہ ہے                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | 32 | رائے ہے تکیف دہ چیز کو بٹانا                                                 | ١١٦ ـ بَابُ: إِمَاطَةُ الْأَذَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | 33 | الجيمى بات كهنا                                                              | ١١٧ ـ يَابُ: قُولُ الْمَعُرُ وَفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |    | مِنر بوں کے کھیت کی طرف جانا اور ٹوکری میں اپنے                              | ١١٨ ـ بَالٌ ٱلْخُرُوجُ إِلَى الْمَبْقَلَةِ، وَحَمْل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | 33 | گھر والوں کے لیے کندھے پرکوئی چیز اٹھا کر لانا                               | الشَّيْءِ عَلَى عَاتِقِهِ إِلَى أَهْلِهِ بِالزَّبِيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | 35 | مائندادی و کھے بھال کے سلیے جانا                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | 36 | مسلمان اپنے بھائی کا آئیزے                                                   | ١٢٠ ـ بَابُّ: اَلْمُسْلِمُ مِرْاَةُ أَخِيَهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13 | 36 | جو کھیل کو داور قداق جائز نہیں                                               | ١٢١ ـ بَالِّ: مَا لَا يُجُوِّزُ مِنَ اللَّعْبِ وَالْمُزَاحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13 | 37 | خیر کی طرف را بنی کی کرنے والا<br>والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز | ۱۲۲ ـ بَابُّ: اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ<br>کتاب و سُنت کی روشنی میں لکھی جانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

لا الانب المفرد على المنطود ا ₹ 13 نۇ دىياكورىن ماور **- ھا**ف كرن**ا** ١٢٣ـ بَابٌ: ٱلْمُفُوُّ وَالصَّفْحُ عَنِ النَّاسِ 137

مزُ و ب کے ساتھ خندہ چاتا کی ہے ٹوٹن آیا 138 140 مان کی ہنے کے بیان میں 141 ا جب متوجه ہو بارخ بھیم ہے تو یوری طرح متوجہ ہویا رنْ بھیر ہے 142 جس ہے مصورہ آیا ہا نے وہ اما تعددار ہے۔ 142 مشورة كرنا 143 ( مسلمان ) بھائی کونلطمشور ہ دینے کا کناہ 143 و و کے درمیان ماجمی محبت 144 الفت ومحيت كالهاك 144 ندال ارائا کے بیان میں 145 ے کے ماتھ خال کرنا 146<sup>حس</sup>ن اخلاق 147 غنب کی مخاو**ت کا** بیان 148 ا نبوک کے بیان **می**ں 150 حسن نغلق( كَافْمُنسِيْت )اگرلوگ مجھ بوجھ رقيس 151 ا کل کے بات میں ا 155 اليمان الشم آدل كے ليے ك 156 جو تنفس السينة الل وعميال ميس أعن وامان سياسي أريسه 156 عليعت كابشاش يشاش رمنا 157 معیبت زوہ انسان کی مدد کرنا ضروری ہے 158 جو محض الله تعالى <u>سے الحص</u>اطلاق كى دعا كرے 159 مون شخة وسنة والأثنان اوته 160 تعنت کرنے والے کے بیان میں 161 جس نے اپنے غلام ربعنت کی پھراہے آزاد کردیا 162

١٢٥ ـ بَابُ: النَّيْسُمُ ١٢٦ . بَاتُ: الصَّحِكُ ١٢٧ ـ بَابٌ إِذَا أَفْبَقَ، أَقْبَلَ جَمِيْعًا، وَإِذَا أَدْبَرَ، ١٢٨ ـ بَاكُ: ٱلْمُسْتَشَارُ مُوْتَمَنَّ ١٢٩ ـ باكُ: المَشُورَةُ ١٣٠ - بَابٌ: إِنَّهُ مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيُّو بِغَيْرٍ وَشَادٍ ١٣١. بَابٌ: أَنْفُحَابُ بَيْنَ النَّاسِ ١٣٢ لَاكَ الْأَلْفَةُ ١٣٣. بَاكُ: أَلْمِوْ أَخُ ١٣٤ ـ بَابُ: أَنْسِرُ احُ مَعَ الصَّبِيُّ ١٣٥ ـ بابُ حسَٰيُ لُخُلُقِ ١٣٦ ـ بَابُ: سَخَاوَةُ النَّفْسِ ١٣٧ ـ بَاتٌ: ٱنشَعُ ١٣٨ ـ بَاكِّ: خُسَنَ الْخُلُقِ إِذَا فَقِهُوا ١٣٩ ـ بَابُ: ٱلدَّخُنُ ١٤٠ بَابٌ: ٱلْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرُو الصَّالِحِ ١٤١ بَابُ: مَنْ أَصْبُحُ آمِنًا فِي سِرْبِهِ ١٤٢ ـ بَاتُ طِيبُ النَّهْسِ ١٤٣ بَابُ: مَا يُجِبُ مِنْ عَوْنَ الْمُلْهُوْفِ ١٤٤ بَابُ مَنْ دَعَا اللَّهَ أَنْ يُحَسِّن خُلْقَهُ ١٤٥ بات لُبُ الْمُؤْمِرُ بِالطُّعَالِ ١٤٦ رِيَاتُ: اَلْتُعَانُ ١٤٧ لِيَاكُ: مَا لِكِيرَ عَلْكُهُ فَأَعْتَقُهُ

١٢٤ ـ بَابُ: الْإِنْبِسَاطُ إِلَى النَّاسِ

| <u></u>          | مل اند الله الله الله الله الله الله الله الل   | الانب المفرد علي الله المفرد المعرد ا |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                |                                                 | <br>١٤٨ ـ بَـاتٌ. ٱلتَّلاعُـنُ مِـلَعْنَةِ اللَّهِ وَبِغَضَبِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 162              | العنت كر:                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 163              | کافر پرلعنت کرنے کے بیان میں                    | ١٤٩ ـ يَابٌ: لَعْنُ الْكَافِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 163              | فیغل خور کے بیان میں                            | ١٥٠ ـ بَابٌ: ٱلنَّمَّامُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 164              | ا جس بے تغیش بات می اورا سے پھیلادیا            | ١٥١ ـ بَابُ. مَنْ سَمِعَ بِفَاحِشَةٍ فَأَفْشَاهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 164              | عیب جو فی کرنے والے کے بیان میں                 | ١٥٢ - بَابُ: ٱلْعَيَّابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 166              | ایک دوسرے کی تعریف کرنے کے بیان میں             | ١٥٢ ـ بَابُ: مَا جَاءً فِي التَّمَادُحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | ا جس نے اپنے دوست کی تعریف کی بشر طیکہ وہ اس    | ١٩٤ ـ بِسَابٌ: مَسَنُ أَثْنَى عَلَى صَاحِبِهِ إِنَّ كَانَ آمِنًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 167              | ہے مامون ہو                                     | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 <del>6</del> 8 | تعریف کرنے وائول کے چیروال پرمٹی ڈالل جائے      | ١٥٥ ـ بَابٌ: يُحْفَى فِي وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيْنَ النُّرَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1</b> 70      | جو تخفی شعر وال می <i>ن قریف کر</i> ے           | ١٥٦ ـ بَابٌ: مَنْ مَدَحَ فِي الشَّعْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 170              | ٹا حرکوال کے شرکے ٹوف کی دید سے چکھ دنیا        | ١٥٧_ بَابٌ: إِعْطَاءُ الشَّاعِرِ إِذَا خَافَ شَرَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 171              | الينادوست كاليه اكرام شرجوان برشاق بوجائ        | ١٥٨ - بَابُ: لا تُكُرِمْ صَدِيقَكَ بِمَا يَشُقُ عَنَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 171              | ا <b>ملا قات</b> کرئے کا بیوان                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 172              | جو کسی توم کی زیر رت کے لیے گیاا در بچھ کھالمیا | ١٦٠ ـ بَابٌ: مَنْ زَارَ قُوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 173              | از بارت کرنے کی فضیات<br>الدیر اس               | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | جو محض من قوم سے محت کرنا ہے لیکن ان تک فیمن    | ١٦٢ ـ بَابُ: ٱلرَّجُلُ يُجِبُّ قَوْمًا وَنَمَّا يَلْحَقَ بِهِمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 174              | <b>់</b> ខ្មែ                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 174              | برون کی نشیدت کا بیان                           | ١٦٣ ـ بَابٌ: فَضَلُ الْكَبِيْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 175              | یزول کی عزت کرنے کا بیان                        | ١٦٤_ بَابٌ: إِجَلَالُ الكَبِيْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 176              | عُشَلُوا ورسوال مِن بِرْ الْبَيْدِ الرّبِ<br>-  | ١٦٥ ـ بَابُ: يَبَدَأُ الْكَبِيرُ بِالْكَلامِ وَالسُّوَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | جب برا بات ندكرے تو كيا جھون بات كرسكتا         | ١٦٦. بِدَابٌ: إِذَا لَـمُ بِتَكَلَّمِ الْكَبِيرُ هَلَ لِلْأَصْغَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177              | م                                               | أَنْ يَتَكَلَّمُ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 178              | بڑوں کو مردار بنانے کا بیان                     | ١٦٧. بَابُ تَسُوِيُدُ الْأَكَابِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 178              | و دورور بچوں میں سب ہے چھونے کو نیا چھل دیاجائے | ١٦٨ ـ بَمَاكِ: يُعْطَى الثَّمَرَةَ أَصْغَرُ مَنْ حَضَرَ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | ی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز         | نو لدان<br>کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <u>} 15</u>      | مول الله الله الله الله الله الله الله ال                                 | خ الانب المفرد علي عال ال                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 179              | مجھوٹوں پر رحم کرنے کا بیان                                               | ١٦٩ ـ بَابٌ: رُحْمَةُ الصَّغِيْرِ                            |
| 179              | یے ہے گلے ملنے کا بیان                                                    | ١٧٠ ـ بَابٌ: مُعَانَفَةُ الصَّبِيُّ                          |
| 180              | آدى كا چھوٹى بى كا بوسەلىنے كے بيان ميں                                   | ١٧١ ـ مَابٌ: فُبِلَةُ الرَّجُلِ الْمَجَارِيَةِ الصَّغِيْرَةَ |
| 180              | یج کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بیان                                           | ١٧٢ ـ بَابٌ: مُسْحُ رَأْسِ الصَّبِيُّ                        |
| 181              | آدى كاكسى چھونے بچے كو يوں كمنا: اے ميرے بينے                             | ١٧٣ ـ بَابٌ: قَوْلُ الرَّجُلِ لِلصَّغِيْرِ: يَا بُنَيَّ!     |
| 182              | المل زجن پردتم كرنے كابيان                                                | ١٧٤ ـ بَابُّ: أَرْحَمُ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ                    |
| 183              | الل وعمال پر رحم كرنے كابيان                                              | ١٧٥ ـ بَابٌ: رَحْمَةُ الْعِيَالِ                             |
| 183              | عانورول پررهم كرنے كابيان                                                 | ١٧٦ ـ بَابٌ: رَحْمَةُ الْبَهَائِج                            |
| 185              | چیرا کے انڈے اٹھا کینے کے میان میں                                        | ١٧٧. بَالِّ: أُخْذُ إِلْبَيْضِ مِنَ الْحُمَّرَةِ             |
| 185              | پر تدے کو پنجرے کیسا ہے؟ میں رکھنا                                        | ١٧٨ ـ بَابُ: أَلطُّيرُ فِي الْفَفْصِ                         |
| 186              | لوگول کے درمیان خبر و پھیلائی جائے                                        | ١٧٩ ـ بَابُّ: بُنْمِيْ خَيْراً بَيْنَ النَّاسِ               |
| 186              | جھوٹ بولنا درست نہیں ہے                                                   | ١٨٠ بَابُ: لا يَصْلُحُ الْكَذِبُ                             |
| 187              | جو مخف لوگوں کی تکلیف پرمبر کرے                                           | ١٨١ ـ بَابُ: ٱلَّذِي يَصْبِرُ عَلَى أَذَى النَّاسِ           |
| 187              | تکلیف پرصرکرنے کا بیان                                                    | ١٨٢ ـ بَابُّ: ٱلصَّبْرُ عَلَى ٱلْأَذَى                       |
| 188              | آپس کے تعلقات درست رکھنے کے بیان میں                                      | ١٨٣ . بَابٌ: إِصْلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ                        |
| 189              | اگرتو ممی آدی ہے جموت ہوئے جبکہ دہ تھے تھا تھے                            | ١٨٤ ـ بَابُ: إِذَا كَذَّابِتَ لِرَجُلٍ هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ   |
|                  | اپنے بھائی ہے کی چیز کا وعدو کر کے اس کی                                  | ١٨٥ ـ بَابُ: لا تَعِدُ أَخَاكَ شَيْثًا فَتُخْلِفَهُ          |
| 189              | مخالفت نهرو                                                               |                                                              |
| 189              | نسب میں طعن کرنے کا بیان                                                  | ١٨٦ ـ بَابٌ: ٱلطَّمْنُ فِي الْأَنْسَابِ                      |
| 190              | آدمی کا پن قوم ہے محبت کرنا                                               | ١٨٧ ـ بَابُ: حُبُّ الرَّجُلِ فَوْمَهُ                        |
| 190              | آ د <b>ی</b> کاقطع تعلق کرنا                                              | ١٨٨ ـ بَابٌ: هِجْرَةُ الرَّجُلِ                              |
| 1 <del>9</del> 1 | مسمی مسلمان ہے قطع تعلقی کرنے کا بیان<br>مسلمان ہے قطع تعلقی کرنے کا بیان | ١٨٩ ـ بَابُ: هِجْرَهُ الْمُسْلِع                             |
| 193              | جس في النه يمال ساكد سال تك تطع تعلق ركمي                                 | ١٩٠ ـ بَابٌ: مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ مَنَةً                      |
| 194              | آئیں میں قطع تقلق کرنے والے<br>                                           | ١٩١ ـ بَابُّ: ٱلْمُهْنَجِرَوُنَ                              |
| 195              | کینہ دیفض کے بیان میں                                                     | ١٩٢ ـ بَابُ: ٱلشَّحْنَاءُ                                    |
| 196              | آپی میں سلام کرنا قطع تعلقی کے گناہ کوشتم کرویتاہے                        | ١٩٣ ـ بَابٌ: إِنَّ السُّلامَ يُخْزِءُ مِنَ الصَّرْمِ         |

١٩٢ ـ بَاتُ: ٱلشَّبِهُ ١٩٣ ـ بَابُ: إِنَّ ال کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

| <del>2</del> 16 |                                                                                       | الادب المفرد الماد                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197             | نوعمر فزگوں کو ایک دوسرے سے دور د کھنے کا بیان                                        | ١٩٤ ـ بَابٌ: ٱلتَّقُرِ قَةُ بَيْنَ الْآخَدَاثِ                                                  |
|                 | جس نے ایت بھائی کومٹورہ دیا اگر چدائل نے                                              | ١٩٥- بُسَابٌ: مُسَن أَمْسَارَ عَلَى أَخِدُ وَوَإِنْ لُمُ                                        |
| 197             | مشوره نه جمي طلب كمياجو                                                               | يره بر و .<br>يستجره                                                                            |
| 197             | جس نے بری مثالوں کو نا پیند کیا                                                       | ١٩٦ ـ بَأَبُّ: مَنُ كَرِءَ أَمْثَالَ السَّوْءِ                                                  |
| 198             | تحروفریب کے بارے میں ارشاد گرامی                                                      | ١٩٧. بَابٌ: مَا ذُكِرَ فِي الْمَكْمِ وَالْخَدِيْعَةِ                                            |
| 198             | گولیاں دینا( کیسا ہے؟)                                                                | ١٩٨. بَابُ: ٱلسَّبَابُ                                                                          |
| 199             | ا يانى پرانا                                                                          | ١٩٩ ـ بَابُ: سَقْيُ الْمَاءِ                                                                    |
|                 | أُنْ بَنَ مِن كُال كُلوجَ كرنے والے یو بھی كبیں اس                                    | ٢٠٠٠ بَاكِ: المُستَبَانُ مَا قَالًا، فَعَلَى الْأُولِ                                           |
| 199             | کا گناه پہل کرنے والے پر ہے                                                           |                                                                                                 |
|                 | گانی کلوج کرنے والے شیطان ، بدزبان اور جھوٹے                                          | ٢٠١ - ٢٠٠ الله الله عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ الله |
| 200             | <i>بين</i><br>**                                                                      | <b>وَ</b> يَتَكَافَبَانِ                                                                        |
| 201             | مسلمیان کو کالی و پنا گناہ ہے                                                         | ٢٠٢. بَابُ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ                                                        |
|                 | جو ( نسی کی اصلاتِ) لوگوں کے روبر و بات ( کر                                          | ٢٠٣. بَابُ: مَنْ لَمْ يُوَاجِهِ النَّاسَ بِكَلَامِهِ                                            |
| 203             | اے) نے کرے                                                                            |                                                                                                 |
|                 | جس نے خود میں تاویل کرتے ہوئے کی دوسرے کو                                             | ٢٠٤. بَــَابٌ: مَـنُ قُــَالَ لِلْآخَـرَ: يَــَا مُـنَافِقُ افِي ا                              |
| 204             | ا کبارا ہے منافق!                                                                     |                                                                                                 |
| 205             | جس نے اپنے بھائی کو کہا:اے کافر!                                                      | ٢٠٥ـ بَابُ: مَنْ قَالَ لِأَنْغِيْهِ: يَا كَافِرُ!                                               |
| 205             | و ممنول کے خوش ہوئے کے بیان میں                                                       | ٢٠٦ـ بَابٌ: شَمَانَةُ الْأَعْدَاء                                                               |
| 205             | ماں شرافسول فرچی کرنے کا بیان                                                         | ٢٠٧ بَابُ: ٱلسَّرَفُ فِي اثْمَالِ                                                               |
| 206             | انسول فرجی کرنے والول کے بیان میں                                                     | ٢٠٨. بَابُّ: ٱلْمُبَدُّرُونَ                                                                    |
| 207             | ۔<br>گھرواں کی اصلاح کرنے کا بیان                                                     | ٢٠٩. بَابٌ: إِضَلاحُ الْمَنَاذِكِ                                                               |
| 207             | انتب شہافرچ کرنے کا بیان                                                              | ٢١٠ يَابٌ: ٱلنُّفَقَةُ فِي الْبِنَاءِ                                                           |
| 207             | ا پنے مز دوروں کے ساتھ کام میں شریک ہونا<br>"                                         | ٢١١ ـ بَابٌ: عَمَلُ الرَّجُلِ مَعَ عُمَّالِهِ                                                   |
| 208             | القمیرات ثی <i>ن مقابله بازی کرنے کا بیان</i><br>م                                    | ٢١٢ . بَابُّ: اَلنَّطَاوُلُ فِي الْبُنْيَانِ                                                    |
| 20 <del>9</del> | جس نے گھر بنایا                                                                       | ۲۱۳ ـ بَابُّ: مَنْ بَنَى                                                                        |
| 210             | وسیق ربانش گاہ کے بارے میں بی <b>ان</b><br>الدور الداری کترین کا میرین سروط وفیق ورکز | ۲۱۴ ـ بَابُ: أَنَّمُسْكُنُ الْوَاسِعُ<br>کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے وا                   |
|                 | ی اردو اسدمی تنب ت سب سے برا مست سرتر                                                 | تاب و سنت نی روستی میں تمهی جے ور                                                               |

| <u> </u>    |                                               | الادب المفرد على وقال د                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 210         | المجس نے وال تھا تد ہنایا                     | ٢١٥ ـ نَابُ: مَنِ: ثَمَّخَذَ الْغُرَفَ                                   |
| 211         | اً موارقوں پرکشش ونگار کرنے کے بیان میں       | ٢١٦ . بَابُ: نَفْشُ الْبُنيَانِ                                          |
| 212         | ا ٹری اختیارگر نے کا بیان                     | ٢١٧ ـ بَابٌ: ٱلرَّ فَقُ                                                  |
| 214         | المئز رنبسر مين ساوگي كابيان                  | ٢١٨- بَابُ: أَنْرُ فَنُ فِي الْمَعِيشَةِ                                 |
| 215         | بندے کوزی پر کیا کچھ ملتہے؟                   | ٢١٩. بَابٌ: مَا يُعَطَى الْعَبْدُ عَلَى الرُّفْقِ                        |
| <b>21</b> 5 | سكون اوراطمعينان كابيان                       | ٢٢٠. بَابُّ: ٱلنَّسُكِيْنُ                                               |
| 216         | ا گفتر پن کامیان                              | ٢٣١ بَابٌ: ٱلْخُرُقُ                                                     |
| 217         | مال کی حق تلت کرنے کا بیان                    | ٢٢٢. بَابُ إِصْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ                                      |
| 218         | مفعوم کی بدوعا کے بیان میں                    | ٢٢٣ـ بَابٌ: دَعُوَةُ الْمَظَلُومِ                                        |
|             | بندے کا رب ہے رز ق کا موال السے اللہ الممل    | ٣٢٤ ـ بَسَابُ: مُسؤَالُ الْعَبُدِ الرُزْقَ مِنَ اللَّهِ                  |
| 218         | رز ق علیا فرما تو ت جمهرین رزق و پینے والا ہے | عَزَّ وَجَلَّ لِقَوْلِهِ ﴿ وَاوْزُقُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ﴾ |
| 218         | الخلم المرهيرا تعالندهيرا ہے                  | ٢٢٥ ـ بَابٌ: ٱلصُّنَّمُ ظُلْمَاتٌ                                        |
| 222         | مریض کے گنا ہوں کا گفارہ                      | ٢٢٦ بابٌ: كَغَنْرُهُ الْمَرِيْصِ                                         |
| 224         | رات کے دفت عیادت کرنے کے میان میں             | ٢٢٧ـ بابُ: الْعِيَادَةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ                             |
|             | سریض کے لیےان کمل کا تواب لکھا جاتا ہے جودہ   | ٢٢٨ ـ بِنَابٌ. بُنَكُشُبُ لِمَلْمُولِيْضِ مَا كَانَ يَعْمَلُ ا           |
| 225         | أوالت تعنت مين كيا كرنا فها                   | <del>-</del>                                                             |
|             | کیا مرایش کا یہ کہنا کہ مجھے تکیف ہے، شکایت   | ٢٢٩. بَـابٌ: هَـلَ يَـكُـوْنُ قَوْلُ الْمَرِيْضِ: إِنِّيَ                |
| 228         | کہنائے گی ؟                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |
| 230         | ہے ہوش آ دی کی معیادت سرنا                    | l .                                                                      |
| 230         | بچول کی میادت کرنا                            | ,                                                                        |
| 231         | ( گزشتهٔ مضمون کی مزید دمنه مهت )<br>پید      | ۲۳۲ ياب:                                                                 |
| 231         | ا و يهاني کل موادت کرنا                       |                                                                          |
| 232         | م پیشول کی عمیادت کرنا                        |                                                                          |
| 234         | میادت کرنے والام ایش کے لیے شفا ک دعا کرے     | ٢٣٥. بَابُ: دُعَادُ الْعَايْدِ لِلْمُرِبُونِ بِالشَّفَاءِ                |
| 234         | مریض کی میادت کرنے کی فضیلت                   | <b>,</b> ,                                                               |
| 235         | مریش اور میادت کرنے والے کی ہاتیں             | ٣٣٧ ـ بَابُّ: أَنْحَدِيثُ لِلْمَرِيضِ وَالْعَاثِدِ                       |
|             | ئے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز | کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی ج <b>ا</b>                                  |

| X   | 18                                                                                   | لالاب المفرد في الله الله المفرد في الله الله الله الله الله الله الله الل |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 235 | جس نے مریض کے پاس نماز پڑھی                                                          | ٢٣٨. بَابٌ مَنْ صَلَّى عِنْدَ الْمَرِيْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 236 | مشرک کی عمیادت کرنا ( کیما ہے؟)                                                      | ٢٣٩ ـ بَابُ: عِيَادَةُ الْمُشْرِكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 236 | (عیادت کرنے والا) مریش ہے کیا ہے؟                                                    | ٢٤٠ بَابُ: مَا بَقُولُ لِلْمَرِيْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 238 | مريض جواب مين كيا كيم؟                                                               | ٢٤١ ـ بَابٌ: مَا يُجِيبُ الْمَرِيْضُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 238 | : فرمان کی عمیادت کرنا ( کیماہے؟ )                                                   | ٢٤٢ ـ بَابٌ: عِيَادَةُ الْفَاسِقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 238 | عورتوں کامریض مرد کی عیادت کرنا( کیماہے؟)                                            | ٢٤٣ ـ بَابٌ: عِيَادَةُ النَّسَاءِ الرَّجُلَ الْمَرِيْضَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | جے یہ ناپیند ہو کہ عمیاوت کرنے والا گھر میں فضول                                     | ٢٤٤- بَيَابٌ: مَنْ كَرِهَ لِلْعَيَاثِذِ أَنْ بَنْظُرَ إِلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 239 | (ادهرأدهر) ريكھيے                                                                    | الْفُضُولِ مِنَ الْبَيْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 239 | آ نکھ ذ کھنے پر عمیادت کرنا                                                          | ٢٤٥ ـ بَابٌ: ٱلْعِيَادَةُ مِنَ الرَّمَدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 240 | عیادت کرنے والا کہاں ہیٹھے                                                           | ٢٤٦ ـ بَابٌ: أَيْنَ يَقْعُدُ الْعَاثِدُ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 241 | آ دی اپنے گھر میں کیا کام کرے                                                        | ٣٤٧ ـ بَابٌ: مَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ فِيْ بَيْيَهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 242 | اً ار آ دی اینے بھائی ہے مجت کرے تو اے بتا دے                                        | ٢٤٨. بَابٌ: إِذَا أَحَبُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | بب کسی ہے محبت کرے تواس سے جھڑانے کرے اور                                            | ٢٤٩ بَبَابٌ: إِذَا أَحَبَ رُجُلًا فَلَا يُسَارِو، وَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 243 | ندال کے متعلق کچھ دریافت کرنے                                                        | يَسْأَلُ عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 243 | اعقل دل میں ہوتی ہے                                                                  | ٠ ٢٥ ـ بَابٌ: ٱلْعَفْلُ فِي الْقَلْبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 244 | ا تُلَمْ ِ كَابِيانِ<br>                                                             | ٢٥١ـ بَابٌ: ٱلْكِبْرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 248 | ا جوا پ او پر ہوئے ظلم کا ہدلہ لے                                                    | ٢٥٢ ـ يَابٌ: مَنِ اتْنَصَرَ مِنْ ظُلُوهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 249 | قیفہ سالی اور بھوا۔ کے زیانے جس تم خواری کرنا                                        | ٢٥٣. بَابُ: ٱلْمُوَاسَاةُ فِي السَّنَّةِ وَٱلْمَجَاعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 250 | التجريول كابيان                                                                      | ٢٥٤_بَاتُ النَّجَارُبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 251 | جوابية وين بهائي كوالله كي لي كمانا كملائ                                            | ٢٥٥. يَابٌ: مَنْ أَطْعَمَ أَخَالَهُ فِي اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 251 | وور جاہلیت کے معاہرے                                                                 | ٢٥٦ ـ بَابُ: حِلْفُ الْجَاهِلِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 252 | بهانی جارے کا بیان                                                                   | ٧٥٧ بَابٌ اَلْإِخَاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 252 | ( جابلیت کے )معاہدے کی اسلام میں کوئی حیثیت جمیں                                     | ٨٥٦. بَابُ: لا حِلْفَ فِي الْإِسْلامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 252 | ہ جس نے بارش کے آغاز میں اینے آپ کو <b>بھو</b> یا                                    | ٢٥٩ - بَابٌ: مَنِ اسْتَمْطَرَ فِيْ أُوَّلِ الْمَطَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 253 | أربال باعث بركت بين                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 254 | اونٹ اینے مالک کے سلیے ہا عث ترنت ہیں<br>ملا الدور الادر کیور کا الدور الادر کیور کا | ٢٦١ـ بَابُ: ٱلْإِبِلُ عِزْ لِأَهْلِهَا<br>كُالْمِهِ مِنْ يَعْدُونِهِ مِنْ الْمُعَالِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز                                           | حتاب و سنت دی روشنی میں تجھی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 19 کر | وسولياند الله الله الله الله الله الله الله الل              | خ الادب المفرد علي قال                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 255   | ر میباتول می <i>ل دینه کابیان</i><br>میباتول میل دینه کابیان | ٢٦٢ بَابُ الْأَغْرَابِيَّةُ                                        |
| 255   | البنتيون من رہنے والے                                        | ٢٦٣ ـ بَابٌ: مَـاكِنُ الْفُرَى                                     |
| 256   | منجسي مبعبي نبيلول بريبهانا                                  | ٢٦٤ ـ بَابُ: ٱلْبَدُوُ بِلَى التَّلاعِ                             |
|       | جوراز داری کو بیند کرے اور برطرح کے لوگوں میں                | ٢٦٥ ـ بَالِّ: مَنَ أَحَبُّ كِثُمُ مَانَ السُّرَّ، وَأَنْ           |
| 256   | بینے: کران کے افلاق کے بارے میں جان سکے                      | يُجَالِسَ كُلُّ قُوْمٍ فَيُعْرِفَ أَخَلاقَهُمْ                     |
| 257   | معاملات بن جلدي كرنا                                         | ٢٦٦ـ بَابٌ ٱلتُزَدَّةُ فِي الْإُمُورِ                              |
| 258   | معاملات میں بنبید گی اختیار کرنا                             | ٧٦٧ـ بَابٌ ٱلتُؤُدَةُ فِي الْأُمُور                                |
| 259   | مرشق کرنا                                                    | ٢٦٨ ـ بَابٌ: ٱنْبَغَىُ                                             |
| 261   | بديية بول كرنا                                               | ٢٦٩ ـ بَابُ: فَبُولُ الْهَدِيَّةِ                                  |
|       | جو محص ای وقت مدیه قبول مذکرے جب لوگوں میں                   | ٢٧٠ بَابُ: مَنْ لَـمْ يَعْبَلِ الْهَدِيَّةُ لَمَّا وَخَلَ          |
| 262   | الغض مم جائے                                                 | التَّقْصُ فِي النَّاسِ                                             |
| 262   | حيا كابيان                                                   | ٢٧١. بَابُ: اَلْحَبَاءُ                                            |
| 265   | منج کے وقت کیا دعا کر ہے!                                    | ٢٧٢ ـ بَابٌ. مَا يُقُولُ إِذَا أَصَبِحَ                            |
| 266   | جو تعمل دومروں کو دعاؤل میں یا در کھے                        | ٢٧٣ ـ بَابٌ: مَنْ دُعَا فِي غَبْرِهِ مِنَ اللَّهُ عَاءِ            |
| 266   | غلوم ول ہے وعا کرنا                                          | ٢٧٤ ـ بَابٌ: اَكَأْخِلَةُ مِنَ الدُّعَاءِ                          |
|       | ہند اراد و کے ساتھ وعا کرنی جاہیے کیونکہ القد تعالٰ کو       | ٥ ٢٧٠. بَابٌ: لِيَعْزِمِ الدُّعَاءَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ |
| 267   | كوني مجبورتين كرسكتا                                         | <b>3</b>                                                           |
| 268   | دعامين بإتهوا ثمانا                                          | ٢٧٦ ـ بَابُّ: رَنْعُ الْأَيْدِيْ فِي الدُّعَاءِ                    |
| 271   | سيدوالاستغفار كابرإن                                         | ٢٧٧. بابُّ: مَنيُّدُ الإِسْتِغْفَارِ                               |
| 273   | اپ بھائی کے لیے پیٹھ تیجھے دیا ر                             | ٢٧٨ ـ بَابُ: دُعَاءُ الْأَخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ                    |
| 274   | مختلف دعائمي                                                 | ۲۷۹. پَابُ:                                                        |
| 278   | ني سنبيته پر درود سميخ كاربيان                               |                                                                    |
|       | جس کے پاس نبی طاقع کا ذکر کیا گیا اوراس نے                   | ٢٨١ ـ بَابُ: مَنْ ذُكِرَ عِنْدُهُ النَّبِيُّ ١٤٠ فَكَمْ يُصَلُّ    |
| 280   | آپ پر در دو دیشتیجا                                          | عُلْبُه                                                            |
| 282   | مفعوم کا ظالم کے لیے بدوعا کرنا                              | ٢٨٢ ـ بَابُ: دُعَاءُ الرَّجُلِ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ                 |
| 283   | جس نے دراز عمری کی دعا کی                                    | ٢٨٣ ـ بَابٌ: مَنْ دَعَ بِطُولِ الْعُمُرِ                           |

310

311

312

313

313

| ٢٨٤. بَــَابٌ: مَنْ قَالَ: يُسْنَجَابُ يُلْعَبُدِ مَا ثَمْ                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بُعِجاً.                                                                                                            |
| ٢٨٥ ـ بَابُ: مَنْ تَعَوُّ ذَبِاللَّهِ مِنَ الْكُسَلِ                                                                |
| ٢٨٥ ـ بَابُّ: مَنْ تَعَوَّدَ بِاللَّهِ مِنَ الْكَسَلِ<br>٢٨٦ ـ بَابُّ: مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبُ عَلَيْهِ |
| , ,                                                                                                                 |
| ٢٨٧ ـ بَـابُّ: ٱلـدُّعَـاءُ عِنْدَ الصَّفَّ فِي سَبِيلِ                                                             |
| اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ                                                                                                |
| ٢٨٨ ـ بَابُّ: دَعَوَاتُ النَّبِيِّ ١٨٨                                                                              |
| ٢٨٩ ـ بَابُّ: ٱلدُّعَاءُ عِنْدُ الْغَيْثِ وَالْمَطَرِ                                                               |
| ٢٩٠ بَابُ: أَنَدُّعَاءُ بِالْمَرْتِ                                                                                 |
| ٢٩١ ـ بَابُّ: دَعَوَاتُ النَّبِيِّ اللهِ                                                                            |
| ٢٩٢ ـ بَابٌ: اَلدُّعَاءُ عِنْدُ الْكُرْب                                                                            |
| ٣٩٣ ـ بَابٌ: اَلدُّعَاءُ عِنْدَ الاسْيَخَارَةِ                                                                      |
| ٢٩٤ر بَابُ: ٱلدُّعَاءُ إِذَا خَافَ السُّلُطَانَ                                                                     |
| ٢٩٥ ـ بَدَابٌ: مَدَا يُدَّخُورُ لِلذَّاعِيْ مِنَ الْأَجْرِ                                                          |
| وَالنَّوَابِ                                                                                                        |
| ٢٩٦٠ أَبَابٌ: فَضَلُ الدُّعَاءِ                                                                                     |
| ٢٩٧: بَابُ: اَلدُّعَاءُ عِنْدَ الرَّيْح                                                                             |
| ۲۹۸ ـ بَابُ: لا تُسُبُّوا الرِّيْحَ                                                                                 |
| ٢٩٩ـ بَابُ: اَندُّعَاءُ عِنْدَ الصَّوَاعِقِ                                                                         |
| ٣٠٠ بَابُ: إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ                                                                                   |
| ٣٠١_ بَاكِّ: مَنْ سَأَلَ اللَّهُ الْعَافِيَةُ                                                                       |
| ٣٠٢ـ بَابِّ: مَنْ كَرِهَ الدُّعَاءَ بِالْبَلاءِ                                                                     |
| ٣٠٣ـ بَابُ: مَنْ تَعَوَّدُونِ اللَّهُ الْبَلَّاءِ<br>٣٠٣ـ بَابُ: مَنْ تَعَوَّدُونِ جَهْدِ الْبَلَّاءِ               |
| ۲۰۱۱ باب. من معود مِن جهدِ البعرءِ<br>۲۰۱۶ باب: مَـن حَـكَى كُلامَ الرَّجُل عِنْدَ                                  |
|                                                                                                                     |
| الْعِتَابِ                                                                                                          |

لاب المرد 🌊

جب إدل كر أرن سے

جس نے ابتد تعالٰی ہے عافیت ما تھی

جس نے سخت تراکش سے ناہ مانگی

جس نے آزمائش میں مبتلا ہونے کی وعد کو نامیند سمجھا

جس نے نصے کے وقت کسی کھنھ کی بات بیان کی

| 314 | ِ<br>( گزشته با ب کی مزید وضاحت )                                                 | ه ۳۰۰ باك:                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 314 | م سر سنہ ہاہ جی ہر ہیں وقت است؟<br>خیبت کے تعلق اللہ عز وجل کا فرمان :'' کوئی کسی |                                                                                                                          |
| 645 |                                                                                   | ٣٠٦- بَابُ: ٱلْفِيْبَةُ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: الْأَوْلَا<br>مِنْ وَمِوْكُ مُرِّمِهِ مِنْ                       |
| 315 | ا کی فیبت ندگرے ما'<br>کی فیبت ندگرے ما'                                          |                                                                                                                          |
| 316 | میت کی غیبت کرنه ( کیها ہے؟ )                                                     |                                                                                                                          |
|     | ا جس نے بیچ کے مر پر اس کے باپ کی موجود کی                                        | ٣١٨. بَسَابٌ مَنْ مَسسٌ دَأْسَ صَبِيٌّ مَعَ أَبِيلُهِ                                                                    |
| 317 | میں ہاتھے بھیم ااور برکت کی دعا ک<br>میں                                          | وَبَرَّكَ عَلَيْهِ                                                                                                       |
| 317 | امل اسلام کی یا ہمی بے تطلفی                                                      | ٣٠٩. بَـابُ دَالَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مُعْضُهُمْ عَلَى                                                                |
|     |                                                                                   | بَعْضِ                                                                                                                   |
| 318 | مهمان کی عزت اور خدمت خود کرنا                                                    | ١٠٠ ٣- بَابِّ: إِكْرَامُ الضَّيْفِ وَجِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ                                                      |
| 319 | مبهان كار تكلف كھاتا                                                              | ٣١١ - بَابُ: جَائِزَةُ الضَّيْفِ                                                                                         |
| 319 | مبمان نوازی تین دن ہے                                                             |                                                                                                                          |
|     | میزبان کے یاس اتنا نہ تھیرے کہ (اس کا                                             | ٣١٣ ـ بَاكِ: لا بُقِيمُ عِنْدَهُ حَتَّى بُحْرِجَهُ                                                                       |
| 320 | تفهرنا)ا ہے تی میں ڈال دے                                                         | <u>-</u>                                                                                                                 |
| 320 | جب مہان میز بان کے آنگن میں شن کرے                                                | ١٤ ٣ ـ بَابُ: إِذَا أَصْبَحَ بِفِئَاكِهِ                                                                                 |
|     | جب مبمان ميز ولي سے محروم رہ جائے اتو كيا                                         | ٣١٥. بَابُّ: إِنَّا أَصْبَحَ الصَّيْفُ مَحْرُومَا                                                                        |
| 321 | (S <u>~</u> /                                                                     | , , ,                                                                                                                    |
| 321 | مېمان کې بذات خود خدمت کر:                                                        | ٣١٦. بَابٌ: حِدْمَةُ الرَّجُلِ الضَّيْفَ بِنَفْسِهِ                                                                      |
|     | جو خفص مہم ن کو کھا تہ ہیں کر کے خود نماز پڑھنے لگ                                | ٣١٧ ـ بُـابُ: هَمِنُ قَـدُّمَ إِلَى ضَيلُهِ وَهُمَامًا وَقَامَ                                                           |
| 321 |                                                                                   | المنائي المنائي                                                                                                          |
| 323 | ۔<br>آدی کا اپنے الل وعیال پرخری کرنا                                             | ٣١٨ ـ بَابٌ: نَفْقَهُ الرَّجُلِ عَنَى أَهْلِهِ                                                                           |
|     | ا ہر چیز میں اجر دیا جاتا ہے تی کہائ لقمہ میں بھی جو۔<br>ا                        | ٣١٩. بَابُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيءٍ حَتَّى اللَّفْمَةُ                                                                   |
| 324 | ووا ٹی یوی کے منہ میں ڈالے                                                        | يَرْفَعُهَا إِلَى فِي أَمْرَأَتُهِ                                                                                       |
| 324 | جب ایک تبائی رات رہ جائے تو اس دلت دعا کرنا                                       | مَرِّ وَ أَنِي اللَّهِ اللَّهُ عَامُ إِذَا بَقِي ثُلُثُ اللَّيْلِ<br>٣٢٠ـ بَابُ: النُّعَامُ إِذَا بَقِي ثُلُثُ اللَّيْلِ |
|     | آ دی کا یہ کہنا کہ فلاں تھنگر یالے بالوں والا، سیاہ                               | ٣٢١ ـ بَابٌ. قَوْلُ الرَّحُلِ: فَلَانٌ جَعْدٌ، أَسْوَدُ،                                                                 |
|     | ر محمت والا یا دراز قد یا بست قد والا ہے جبکہ ارادہ                               | أَوْ طَوِيْلٌ، قَصِيْرٌ، يُرِينُدُ الصَّفَةَ وَلَا يُرِيْدُ الْغِبْبَةَ                                                  |
| 325 | یں کی صفت بیان کرنے کا ہو، غیبت کا ادادہ شہو                                      | no significant community control of the pro-                                                                             |
| 3=0 | -                                                                                 | على دار د الكراد ال           |
|     | الی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز                                         | حتاب و سنت حی روشنی میں تجھی جانے و                                                                                      |

| 22          | وسول النه الله                                              | الادب الفرد الماد |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | جو مخص پرانا واقعہ بیان کرنے میں حرج محسوس شہ               | ٣٢٢- يَابُ: مَنْ لَمْ يَرْ بِحِكَانَةِ الْخَبْرِ بَأْسًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 <b>26</b> | کے                                                          | , , -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 327         | جس نے کسی مسلمان کی پروہ پوٹی کی                            | ٣٢٣ ـ بَابٌ: مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 327         | آ د <b>ی کابی</b> کہنا کہ لوگ ہلاک ہو سکتے                  | ٣٢٤. بَابٌ: قَوْلُ الرَّجُلِ: مَلَكَ النَّاسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 328         | مناقق كوسر دارند كهو                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 328         | جب کسی آ دی کی تعریف کی جائے تو وہ کیا ہے؟                  | ٣٢٦ـ بَابٌ: مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا زُكُى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | جس چیز کاهم زیمواس کے متعلق لول نہ کیے: اسے                 | ٣٢٧ ـ بُسَابٌ: لا يَعْشُولُ لِشَيْءٍ لا يَعْلَمُهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 329         | الله جانگ ہے                                                | يُعلَّمُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 329         | قوس قزح كابيان                                              | ٣٢٨ـ بَابٌ: فَوْسُ لَمُزَح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 329         | بخري كيائج                                                  | ٣٢٩. بَابٌ: ٱلْمَجَرَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | جمي نے اس قول کو ناپیند کیا: اے اللہ! مجھے اپ               | ٣٣٠. بَابٌ: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ: اللَّهُمَ اجْعَلْنِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 330         | استغرارهت میں کردے                                          | فِيْ مُسْمَقُرُّ رَحْمَتِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 330         | زمانے کوئراند کھو                                           | ٣٣١ بَابُ كَا تُسُبُّوا الدَّهْرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | كوكى آدى اين بعالى كى طرف تيز نكاه سندويكه                  | ٢٣٢ ـ بَابٌ: لا يُحِدُّ الرَّجُلُ إِلَى أَخِيْهِ النَّطَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 331         | جب دواوٹ کر جانے گھے                                        | إِذَا وَلِّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 331         | أَ دَكِياً كُلُ كُو كِمِهِ أَثِيرِ مِن لِنَهِ بِلاَكْتِ بُو | ٣٣٣. بَابُ: قُوْلُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: وَيْلَكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 333         | مگھر بنانا                                                  | ٣٣٤ بَابُ الْبِنَاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | آدی کایے کہنا کہ "لا وابیك" تیرے باپ کے                     | ٣٣٥. بَابٌ: قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَأَبِيْكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 334         | ارب کی شم                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                             | ٣٣٦. بَسَابٌ: إِذَا طَسَلَبَ فَلْيَطَلُبُ طَلَبًا يَسِيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 334         | اس کی مدن سرائی ندکرے                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | آوى كايد كبتاك "لابسل شائنك الله تيري وهمن                  | ٣٣٧ـ بَابٌ: قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا بُلُّ شَانِئُكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 335         | کوغلبه شدد ب                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 335         | آ دی بون نه کم که الله اور نلان                             | ٣٣٨. بَابٌ: لَا يَقُونُ الرَّجُلُ: اللَّهُ وَقُلانٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 336         | آدى كايد كمينا كه جوالله حاج اورتو حيات                     | ٣٣٩ ـ بَابٌ: قَوْلُ الرَّجُلِ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِفْتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>336</b>  | <b>گانا بجانا اور کھیل کود کرنے کا بیان</b>                 | ٣٤٠ بَابُ: ٱلْغِنَاءُ وَاللَّهُوُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 337 | ا جیمی عارتیں اورا چھے اخلاق کے بیان میں     | ٣٤. بَابُّ: ٱلْهَدِّي وَالسَّمْتُ الْحَسَنُ                    |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     | وه مخض تقمِي خبري يبنجائ كالجمية في فرادِراو | ٣٤٦ـ بَابٌ: وَيَأْتِيْكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوْدٍ     |
| 339 | نہیں دیا ہوگا                                |                                                                |
| 339 | ناپیند بده آرزونس                            | ٣٤٣ بَابٌ: مَا يُكُرَّهُ مِنَ النَّمَنِّي                      |
| 340 | انگورکو'' کرم'' کا نام ندوه                  | ٣٤٣ ـ بَالِّ: لَا تُسَمُّوا الْعِنَبُ الْكَرْمَ                |
| 340 | آ دی کاکسی کو یہ کہنا: جھ پرافسوں ہے         | ٣٤٥ـ بَابٌ: قَوْلُ الرَّجُلِ: وَيْحَكَ                         |
| 340 | آدی کا کسی کویہ کہنا: پاهنتاه!               | ٣٤٦. بَابٌ: قَوْلُ الرَّجُلِ: يَا هَنْتَاهُ!                   |
| 341 | آ دی کاریرَ مبنا که بین''ست'' ہوں            | ٣٤٧ـ بَابٌ: قَوْلُ الرَّجُلِ: إِنِّيُ كَسُلَانُ                |
| 341 | جس نے کا بلی ہے بناہ ما گئ                   | ٣٤٨. بَابٌ: مَنْ تَعَوَّذَ مِنَ الْكَسَلِ                      |
| 342 | آدى كاميرُ مِنا: ميرى جان تجھ پر فعدا ہو     | ٣٤٩. بَابٌ: قَوْلُ الرَّجُلِ: نَفْسِيْ لَكَ الْفِذَاءُ         |
| 343 | آدى كايدَ منا جمع برميرے ماں باب قربان مول   | ٣٥٠ـ بَابٌ: قَوْلُ الرَّجْلِ: فِدَاكَ أَبِيْ وَأَمَّىٰ         |
|     | آدی کاکسی ایسے خص کوجس کے باپ نے اسلام       | ٣٥١- بَابٌ قَوْلُ الرَّجُلِ: يَا بُنِّيَّ، لِمَنْ أَبُوهُ نَمْ |
| 344 | ند پایا ہو،اے میرے بیٹے کہنا                 |                                                                |
|     | کوئی ہوں نہ کہے میرانفس خبیث ہو گیا بلکہ بوں | ٣٥٢ـ بَابٌ: لا يَقُل: خَبُثُتْ نَفْسِيٌّ وَلَكِنْ لِبَقُلْ:    |
| 344 | کے:میری طبیعت پریشان ہے                      | لَقِسَتْ نَفْسِيْ                                              |
| 345 | ابوالحكم كثيت ركھنا( كيساہے؟)                | ٣٥٣ ـ بَابٌ: كُنَّيَةُ أَبِي الْحَكَمِ                         |
| 346 | عَى مُؤْثِيثًا كُواجْ هِي مَام لِبند تَقِي   | ٣٥٤. بَـابُ: كَـانَ السِّيِّ ١٣٥ يُعْجِبُ ُ الاسْمُ            |
|     |                                              | الْحَسَنُ                                                      |
| 346 | تیز تیز چننے کا بیان                         | ٣٥٥. بَابٌ: ٱلسَّرُّعَةُ فِي الْمَشْي                          |
| 347 | الشرعز وجل کے نزد یک محبوب تزین نام          | ٣٥٦. بَابٌ: أَحَبُ الْأَمْسَمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  |
| 347 | نام تبدیل کرنے کا بیان                       | ٣٥٧ ـ بَابٌ: تَبْحُوِيْلُ اللِّسْمِ إِلَى اللَّسْمِ            |
| 348 | القدعز وجل کے زویک برترین تام                | ٣٥٨. بَابٌ: أَيْغَضُ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَ    |
| 348 | جس نے سی کواس کے نام کی تصغیرے جلایا         | ٣٥٩_ بَابُّ: مَنْ دَعَا آخَرَ بِتَصْغِيْرِ اسْمِهِ             |
| 349 | آدی کواس کے پہندیدہ نام سے بلایا جائے        | ٣٦٠ بَابٌ: بُدْعَى الرَّجُلُ بِأَحَبُ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ    |
| 349 | عاصیدنام کوتبدیل کرنے کابیان                 | ٣٦١. بَابٌ: تَحْوِيْلُ السِّمِ عَاصِيَةَ                       |
|     |                                              |                                                                |

| ل سول الله الله الله الله الله الله الله ال                       | الادب المفرد كالمستعدد كالمستعد كالمستعدد كالم |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ''صرح' (نام رکنے کی ممانعت )                                      | ٣٦٢. بَابُ: اَلصَّرَّمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عُرابُ نام (رهنا كبياب؟)                                          | ٣٦٣. بَابُّ: غُرَابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شهاب ٹام رکنے کابیان                                              | ٣٦٤ بَابُ: شِهَابٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عاص ( گناه گار ) نام رکھنا                                        | ٣٦٥. بَابٌ: ٱلْعَاصُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جس نے اپنے ساتھی کو مختصر نام سے باویز ایعنی ہم ہے                | ٣٦٦. بَـابٌ: مَـنُ دَعَـا صَـاحِبَـهُ فيختصِرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کیچھ(حروف) کم کرویئے                                              | وَيَنْقُصُ مِنَ اسْمِهِ شَيْئًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا '' رُحِم'' نَا م رَكَعَنَا                                      | ٣٦٧. بَابٌ: رَحْمٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا بره ( کیکوکار ) تامیز ( کیکوکار )                               | ٣١٨ يَابُ: بُرَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اللي نام رگھنا<br>ال                                              | ٣٦٩_ بَابٌ: أَفْنُخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ربان: م رکھنا                                                     | ٣٧٠ بَاكِ: رَبَاعٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| انبیا میناند کے نام (برنام رکھنا)                                 | ٣٧١ ـ بَابٌ: أَنْـَمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ هِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا حزان پ <sup>ه</sup> مرهنا<br>ا                                  | ٣٧٢۔ بَابٌ: حَزُنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نبی منابقینگم کااسم ٔ مرامی اور کنیت<br>مرابع نام کا              | ٣٧٣ بَابُ اسْمُ النَّبِيِّ ﷺ وكنبته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا کیامشرک کوئنیت ہے لِکارا ہ سکتا ہے؟<br>مر                       | ٣٧٤. بَابٌ: هَلَ يُكَنِّى الْمُشْرِكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ننجةً فَأَنْسَت رَجْعَة كابيان<br>  منجة فَأَنْسَت رَجْعَة كابيان |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - لاد پیرا ہونے ہے پہلے تک کنیت رکھنو<br>میں میں                  | ٣٧٦. بَابُ ٱلْكُنْبَةُ فَبْلُ أَنْ يُولَلَا لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا برتول کی ئنیٹ رکھڑا<br>ای سام سر سر سام                         | ٧٧٧. بَابٌ: كُنْيَةُ النِّسَاءِ<br>د ٧٠ د ويَّ النِّسَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مسی آدی کی کس صفت یا جزوصفت کی بنا پراس کی کنیت<br>ر              | ٣٧٨. بَابٌ: مَنْ كَنِّي رَجْلًا بِشَيْءٍ هُوَ فِيْهِ أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ارهان<br>د بیاهای مراحدی                                          | ا بِأَخْلِيهِمْ<br>- مربعة أنا أن أرق أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ا بڑول اور ائل بھیانت نے ساتھ ہیسے چکٹنا جانہیے<br>ا              | ٣٧٩ ـ بَابُ: كَيْفَ الْمشي مَعَ الْكُبَرَاءِ وَأَهْلِ  <br>وَأَنْ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ؛<br>﴿ گَرْشُنَهٔ بِابِ مِي هِ بِيدِوصًا حت }                     | الْفَضَلِ؟<br>٣٨٠ بَاتُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| '' سرستہ باب ن منزید وصاحت ؟<br>البعض اشعار حکمت بھرے ہوتے میں    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   | ١٨٨٠ باب. بن السعر بجلمه<br>٣٨٢ ـ بَابُ: اَلشَّهُرُ حَسَرٌ كَحَسَنِ الْكَلامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| U_225K21X122107 U/1091114                                         | وَمِنْهُ فَيِتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا<br>اجس نے شعر <b>بننے کا مط</b> الیہ کیا                        | ويبه مبيع<br>٣٨٣. بَاكَ: مَرَ اسْتَنْشَدَ الشَّعْرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

ا جس في شعر عفي كامطاليه ليا 

جس نے ای مخص کو براسمجا جس پرشعر و شاعری ٣٨٤ بَابٌ: مَنْ كَرهَ الْغَالِبَ عَلَيْهِ الشُّغُرُّ غالب ہو 366 الله تعالی کا ارشاد:''اورشاعرون کی پیروی گمراه (لوگ) ٣٨٤م. بُسَابٌ: فَوْلُ اللَّهِ عَزُّ وَجَلَّ ﴿ وَالشُّعَرُ آءُ ۗ يُتَّبِعُهُمُ الْعَارُ نَ ی کرتے ہیں'' 366 ٣٨٠ ـ بَابٌ: مَنْ قَالَ: إِنَّ مِنَّ الْبَيَانِ سِحْرًا جمل نے کہا: بے ٹیک بعض بیان جادہ ہوتے ہیں 366 ٣٨٦. بَابُ: مَا يُكُرَّهُ مِنَ الشَّعْرِ تايينديدوشعر كابيان 367 ٣٨٧ـ نَاتُ: كَثْرَةُ الْكَلام ازیادہ بوٹنے کے بیان میں 367 ٣٨٨ـ مات اَلتَّمَنُّرَ تمتاكرنا( كيباہے؟) 369 کسی آون، چزیا کھوڑے کے بارے میں پرکہنا کدوہ ٣٨٩. بَابُ: يُقَالُ لِلرَّجُلِ وَالشَّيْءِ وَالْفَرَسِ: 369 ہیج کی پسطی پر پٹائی کرنے کا بیان ٣٩٠. بَاتُ: ٱلضَّرِّ ثُ عَلَى اللَّحِن 369 ٣٩١. بَمَابٌ: ٱلرَّجُلُ يَقُولُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، كونى "دى" ليسس بىشىء "(وور پھينيس ہے) كهدكر "ليس بحق" (وهيم أيس س)مرادل وهو بريدانه ليس بخق 370 ٣٩٢ ـ بَابُ: ٱلْمُعَارِيْضُ اشارے کنائے ہے بات کرنا 370 ٣٩٣. بَاتُ: إِفْشَاءُ السُّرُّ اداز فاش کرنا 371 ٣٩٤. بَابُ: ٱلسُّخرِيَّةُ ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: غداق ( ژانا اور الله عز وجل کا فرمان ہے: <sup>دو</sup> کوئی کمن توم ﴿ لَا يُسْخَرُ قُوْمٌ مِنْ قَرْمٍ ﴾ كانداق ندازائے" 372 ٣٩٠. بَابٌ: ٱلتُّؤَدَّةُ فِي ٱلْأُمُور معاملات میں سجیدگی اور میان روی اختیار کرنا 372 جس نے ( کسی کو ) کلی یارات بتایا ٣٩٦ ـ بَابٌ: مَنْ هَدَّى زُقَاقًا أَوْ طَرِيَّقًا 373 جس نے کسی اندھے کورائے سے بھٹکا دہا ٣٩٧ ـ بَاكُ: مَرُ كَنَّهُ أَعْمَى 373 سرکفی کرنا ( مکناه ہے ) ٣٩٨. مَاتُ: ٱلْمُغَيُّ 374 ٣٩٩\_ بَابُّ: عُفُوْبَةُ الْبَغْي مترتشي كياسزا 374 ٠٠ ٤٠ يَاتُ: ٱلْخَسَبُ حسب ونسب كابيان 375 ٤٠١. بَابٌ: ٱلْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدُةً روحين جمع شده كشكريين 376 آدى كاتجب كرقع يرسبحان الله كهنا ٤٠٢ ـ بَيَاتُ: قَيْوَلُ الرَّجُيلِ عِينَدُ النَّعَجُب 377 سحان الله

|             | _                                                |                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 378         | زمین بر باتھ کھیرنے کا بیان                      | ٤٠٣. بَابٌ: مَسْحُ الْأَرْضِ بِالْيَدِ                   |
| 378         | المستقريين بجبيتكنا                              | ٤٠٤ يَابُ: آلُخَذُفُ                                     |
| 379         | موا کو گالی شده                                  | ٥٠٥ بَابُ: لا تُشبُّوا الرَّيْحَ                         |
|             | آائ کا یہ کہنا کہ فلال فلال ستارے کی وجد سے بارش | ٤٠٦. بَـابُ: فَـوْلُ الـرَّجُلِ: مُطِرُنَا بِنُوءِ كَذَا |
| 379         | يوكي                                             | <b>وَ</b> گُذَا                                          |
| 380         | جب آ دی باول و تھے تو کیا کے؟                    | ٤٠٧ ـ بَابٌ: مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى غَيْمَا   |
| 380         | براشنون كابيان                                   |                                                          |
| 381         | اس مجنس کی فضیات جس نے بدشگوئی نہ کی             | ٤٠٩. بَابٌ: فَضْلُ مَنْ لَمْ يَنْطَيْرُ                  |
| 382         | جن نے بھگونی لینا                                | ٤١٠. بَابٌ: ٱلطَّيْرَةُ مِنَ الْجِنَّ                    |
| 382         | نيك ه الباينة                                    | ٤١٦ ـ بَابٌ: ٱلْفَأْلُ                                   |
| <b>38</b> 3 | ا ایجھے نام سے برکت حاصل کرنا                    | ٤١٢ . بَابٌ: اَلتَّبَرُّكُ بِالِاسْمِ الْحَسَنِ          |
| 383         | عمر شریع میں نموست<br>معمور نے میں نموست         | ٤١٣ ـ بَابٌ: ٱلشُّوْمُ فِي الْفَرَسِ                     |
| 384         | چھینک کے بیان میں                                | ٤١٤ ـ بَابٌ: ٱلْعُطَاسُ                                  |
| 384         | جب جعينك آئة كيا كمج؟                            | ٤١٥ ـ بَابٌ:مَا يَقُولُ إِذَا عَطَسَ                     |
| 385         | مچھن <u>کنے</u> دا کے کوجواب دیٹا                | ٤١٦ . بَابُ: تَشْمِيَتُ الْعَاطِسِ                       |
| 387         | جس نے چھینکس کر الحمدالله کہا                    | ٤١٧ ـ بَابُ: مَنْ سَمِعَ الْعَطْسَةَ يَقُوْلُ:           |
|             |                                                  | الْحَمْدُ لِلَّهِ                                        |
| 387         | جو چھینک سندوہ کم <sub>سا</sub> طرح جواب دے؟     | ٤١٨. بَسَابٌ: كَيْفَ تَشْهِيْتُ مَنْ سُهِمَ              |
| 389         |                                                  | العطسة                                                   |
| 389         | جب المحمد الله ند كم توجهينك كاجواب ندد إجائ     | ١٩٤٤ بَابٌ: إِذَا نَمُ يَحْمَدِ اللَّهَ لَا يُضَمَّتُ    |
|             | الحيينك والاشروع مِن كيا تهج؟                    | ٤٢٠ بَابُ: كَيْفَ بَيْدَأُ الْعَاطِسُ                    |
| 390         | جم نے کہا: اگر تو نے الحمد للله کہا ہے تو ہر حمك | ٤٢١. بَسَابٌ: مَسَنُ قَسَالَ: يُسِرُحَمُكَ إِنَّ كُنْتَ  |
| 390         | الله                                             | حَمِدْتَ اللَّهَ                                         |
|             | "آب"ن کج                                         | ٤٣٢ ـ بَابُ: لا بَقُوْلُ: آبُ                            |
| 391         | جب ٹی در چھینک آئے                               | ٤٣٣ ـ بَابٌ: إِذَا عَطَىٰ مِرَارًا                       |
| 391         | جب بہوری کو چھینک آئے (تو کیا کہا جائے؟)         | ٤٧٤ ـ بَابٌ: إِذَا عَطَسَ الْيَهُوْدِيُّ                 |
|             |                                                  | i '                                                      |

آ دی کا اپنے بھائی کی خاطر کھڑ ایمونا

اسمی کا مٹھے ہوئے آ دمی کے لیے کھڑا ہونا

م جب بمانی آئے تواہیے منہ پر ہاتھ رکھائے

ا کیا کوئی دوسرے کے سرے جو کمل نگال سکتاہے؟

تجب كرتے موئ اين دان ياسي چيز پر باتھ مارنا

ا جو کوئی این بھائی کی ران پر ہاتھ مارے واسے تکلیف

ا جواس بات کوائیں نہ تھے کے وہ بیٹیا ہوا درلوگ کھڑ ہے

( سابقه باب کی مزید د ضاحت )

جب پاؤی من ہوجائے تو کیا کے

(سابقه باب کی مزید دضاحت)

بچوں سے معنافی کرنے کا بیان

مصافی کرنے کے بیون میں

گئے ملنے کے بیان میں

آ دمی کا این بثی کا بوسه لیها

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عورت کا بچے کے سر برہاتھ پھیرنے کا بیان

۔ تعجب کرتے ہوئے سر ہلانا اور ہوننوں کو داننوں میں

بو شخص جواب ویتے ہوئے ''نبیك'' (میں حاضر

392

392

393

393

395

30F

397

399

400

403

404

405

405

406

406

407

407

408

﴿ الادب المفرد ﴾ ٤٢٠. بَابُ: تَشْمِيتُ الرَّجُلِ الْمَرُأَةُ

٤٢١ بِسَابُ: مَنْ يَغُولُ: لَيْكَ، عِنْدُ

٢٤٠ بَابٌ: قِيَامُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ الْقَاعِدِ

٣٤٠ بَابٌ: هَلْ بَقُلِي أَخَدُ رَأْسَ غَيْرِهِ؟

٤٣ ـ بُسابٌ: تَسحُويُكُ الرَّأَسِ وَعَسَ

٤٣١ ـ بَابٌ: ضَرَّبُ الرَّجُل يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ

٤٣. بَابُ إِذَا ضَمرَبَ الرَّجُلُ فَرَخَذَ أَخِيْرُ

٤٣. بَالِّ: مَنْ كَبِرَهُ أَنْ يُنقِّعُدُ وَيَقُوْمَ لَهُ

"\$ \$ ـ بَابٌ: مَا يَـقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَدِرَتْ

٤٣ ـ مَاتُ: مُصَافَحَةُ الصَّسَانَ

٤٤٠ بَابُ: ٱلرَّجِلُ يُقَبِّلُ المِنَّهُ

عُ عُد بَابٌ: مَسْحُ الْمُرْأَةِ رَأْسُ الصَّبِيِّ

٤٤ ـ بَاتُ: ٱلْمُصَافَحَةُ

عُ عُدِ كَاتُ: ٱلْمُعَانَقَةُ

٤٣ ـ بَـابُّ: إِذَا تَشَاءَ بِ فَـلْيَضَعْ بَدَهُ عَلَى ـ

٤٢. نَاتُ: اَلتَّتَاوُّتُ

شَّفَتَيْنِ عِنْدُ التَّعَجُبِ

نْذُ التُّعَجُّبِ أَوِ الشَّيءِ

لَمْ يُرِدُبِهِ سُوءًا

۲۳ کیاگ:

٤٣ بَاتُ:

جِلْهُ

٢٠٤. بَاكُ: فِيَامُ الرُّجُولِ لِأَجْمُهِ

يجُو اب

عورت کی چھینک پرمرد کا جواب دینا

ا جمانی کہتے کے بیان میں

ا ہوں ) کیے

و شامقصووت مو

| <b>}</b> € 2 | ل رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                            | الانب المفرد علي قا                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 409          | باتھ کا برسہ لینے کے میان ش                                                                      | £\$\$. يَابُ تَفْيِيْنُ الْزِيدِ                                                        |
| 410          | بِا وَكَ وَارُوسِهِ لِينِهِ كَالِمِيانِ                                                          | <b>!</b>                                                                                |
| 410          | تمسی دا سرے کے لیے تعلیماً کھڑے ہو:                                                              | 281 ـ بَابٌ: قِيَّهُ الرَّجُلِ لِلرَّجِلِ تَعْظِيمًا                                    |
| 411          | سلام کی ابتدا                                                                                    | ٤٤٧ عَابُ: بَدُهُ السَّلامِ                                                             |
| 411          | سلام کوعام کرنے کا بیان                                                                          | ٤٤٨ بَابُ: إِضَاءُ السُّلَامِ                                                           |
| 412          | جس نے سلام کی ابتداء کی                                                                          | ٤٤٩ لِنَابُ: مَنْ بَدَأَ بِالسَّلامِ                                                    |
| 413          | سلام کرنے کی ضبیات                                                                               | ١٤٥٠ بَابُ: فَضَنُ السَّلامِ                                                            |
| 415          | "السلام" القدم وصل كالمول مين سامك نام ب                                                         | ٤٥١ ـ بَــابُ: أَلَــُكُلامُ، اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ                              |
|              |                                                                                                  | عَزَّ وَجَلَّ                                                                           |
| 415          | مسلمان پرازم ہے کہ جب مسلمان سے ملاقات کرے تو                                                    | - ٤٥٢ ـ بَـابٌ: حَقُّ الْمُسْلِجِ عَلَى الْمُسْلِجِ أَنْ                                |
|              | سلام کی                                                                                          | ' '                                                                                     |
| 416          | پیدل جلنے والا جسٹھے ہوئے وسرام کرے                                                              | ٤٥٢ ـ بَابٌ: يُسَلِّمُ الْمَاشِيُ عَلَى الْفَاعِدِ                                      |
| 417          | سوار ہیتھے ہوئے کوملام کرے                                                                       | ٤٥٤ ـ بَابٌ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبِ عَلَى الْفَاعِدِ                                      |
| 417          | كيا بيدن عِلنے والاسواركوسلام كرسكم؟ ہے؟                                                         | ٤٥٥ ـ بَسَابٌ: عَبَلْ يُسَلِّمُ الْمَاشِي عَلَى                                         |
|              |                                                                                                  | الرَّاكِبِ؟                                                                             |
| 418          | تھوڑے زیادہ لوگوں کوسلام کریں                                                                    | ٤٥٦ بَابُ يُسَلِّمُ الْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ                                       |
| 418          | مچھوٹا بڑے کوسلام کرنے                                                                           | ٤٥٧ ـ بَابُ: يُسُلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ                                      |
| 419          | انتہائے سلام کے بیان میں                                                                         | ٨٥٤ ـ بَابُ: مُنْتَهَى السَّلامِ                                                        |
| 419          | جم نے اشارے ہے ملام کیا<br>۔                                                                     | ٤٥٩ ـ بَابٌ مَنْ سَلَّمَ إِشَارَةً                                                      |
| 420          | جب سلام کرے تو سلام کی آ واز ستائے<br>م                                                          | ٤٦٠ بَابُّ: يُسْمِعُ إِذَا سَلَّمَ                                                      |
| 420          | جو شخص سلام کرنے اور سلام لینے کے لیے باہر فکانا<br>میں میں                                      | ٤٦١ ـ بَابُ: مَنْ خَرَجَ يُسَلُّمُ وَيُسَلَّمُ عَلَيْهِ                                 |
| 421          | جب کوئی مجلس میں آئے تو سلام کرے<br>م                                                            | ٤٦٢ ـ بَابٌ: اَلتَّسْلِيْمُ إِذَا جَاءَ الْمَجْلِس                                      |
| 421          | استجلس ہے ا <u>شمہ</u> تو سلام کر ہے۔<br>شد                                                      | ٤٦٣ ع. بَاتُ: اَلتَّسُلِيمُ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِيَ                                |
| 422          | اس مُحْض کا تُواب جس نے اٹھتے وقت سلام کیا                                                       | ١٤٤٤ ـ بَابٌ: حَقَّ مَنْ سَلَّمَ إِذَا قَامَ                                            |
| 423          | جس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ میں خوشبودار تیل لگایا<br>ملالہ ایدہ اسلام کت کا میں میں دنا ہفت میں کذ | 10 \$. بَابِّ: مَنْ دَمَّنَ يَدَهُ يُلْمُصَافَحَةٍ<br>كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے |
|              | والی اردو اسدمی صب ت سب سے برا سب سردر                                                           | المان و سنت عي روسي سين دهي                                                             |

جس نے سلام کا جواب نہ دیا

جس نے سلام کرنے میں کمل کیا بجون كوسلام كرنا عورتول كامر دول كوسلام كرنا عورتوں کوسلام کرنے کے بیان میں

432

433

433

434

434

435

436

437

438

جس نے کسی کو تنصومی کر کے سلام سرنے کو کر وہ جانا یرد ہے کی آیت کیے نازل ہوئی ا بردے کے تین اوقات کے بیان ٹیں آ دمی کاانی ہوی کیساتھ کھانا

جبُ لوئي سي غير ر مِأنشُ گھر ميں داخل ہو 438 تمہارے غلاموں کواندرآنے کی اجازت کینی جاہتے 439 439

- ٤٨٦ - بَسَابٌ: فَوْلُ اللَّهِ: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ | اللَّهُ ثَنَائُى كَا فَرِيَانٍ: " جب تم يس سے لا كے يوفت كو المُنْفِيعُ حاسَمُن' ا ت**ی والہ ہ** ہے اجاز ت طلب کر ہے 440 البينة والديدا جازت طلب كري 440

٤٧٥ ـ بَابٌ: مَنْ لَمْ يَرُدُّ السُّلامَ

٤٧٦. بَاكِ: مَنْ بُجُلُ بِالسُّلَامِ ٤٧٧ ـ بَابٌ: ٱلسُّلامُ عَلَى الصُّبْيَان ٤٧٨ ـ بَابٌ: تَسْلِبُمُ النُّسَاءِ عُلَى الرِّجَالِ ٤٧٩. بَابٌ: ٱلتَّسُلِيْمُ عَلَى النِّسَاءِ ٤٨٠ ـ بَابٌ: مَنْ كُرهَ تَسْلِيْمَ الْخَاصَّةِ

٤٨١. يَابٌ: كَيْفَ نَوْلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ؟ ٨٨٢. بَاتْ: الْعَوْرَاتُ الثَّلاثُ ٤٨٣ ـ بَاتُ: أَكُلُ الرَّاجُل مَعَ الْمَرَأَتِهِ ٤٨٤ ـ بَابُ: إِذَا دَخَلَ بُنَّا غَيْرَ مَسْكُون

4٨٥ ـ بَابٌ: ﴿ لِيَسْفَأُونُكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكُتُ ٱبْمَانْكُمْ﴾ منكم المُحلَمَهِ ١٤٨٧ بَاتٌ: يَسْتَأَذِنُ عَلَى أَمُّهِ

٨٨٦ ـ بَاكِّ: يَسْنَأُذِنُ عَلَى أَبِيْهِ

| <u>} 30</u> | ل رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                      | خ الادب المفرد كي                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 441         | ا ہے والد اور بیٹے سے اجازے طلب کر ہے                                             | ٤٨٩ بَابُ: يَشْتَأَذِنْ عَلَى أَبِيْهِ وَوَلَدِهِ                                |
| 441         | این بهن سے اجازے طلب لرے                                                          | ٤٩٠ بَابُ يَسْتُأْذِنُ عَلَى أُخْتِهِ                                            |
| 442         | ائے بھائی سے اجازت طلب کرے?                                                       | ٤٩١ بَابٌ: يَسْتَأْدِنُ عَلَى أَخِيْهِ                                           |
| 442         | ا جازت حلب کر ; تمین بار ہے                                                       | ٤٩٢. بَابٌ: ٱلإِسْيَقْدَانُ ثَلاثًا                                              |
| 443         | سلام كے بغیر اجازت طلب كرنا                                                       | ٤٩٣ لِ بَابٌ: أَكْلِ سِتُذَالُ غَيرُ السَّلَامِ                                  |
| 443         | کوئی بغیرا جازت اندرا کیجے توان کی آنکھ چھوڑ دی جائے                              | ٤٩٤ ـ بَاكِ: إِذَا نَظَرُ بِغَيْرِ إِذَٰنِ تُغَفَّأُ عَيْنَهُ                    |
| 444         | البازت ميره کھنے على في وب ب ب                                                    | ٤٩٥ ـ بَابُ. ٱلإِحْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ                               |
| 444         | جب م وکسی مروکواس کے گھر میں سلام کرے                                             | ٤٩٦ ـ يَابُ: إِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجْلِ                             |
|             |                                                                                   | فِيْ بَيْبِهِ                                                                    |
| 446         | آدمی کا کئی کو باذنا علی اجازت ہے                                                 | ٤٩٧ ـ بَابٌ: دْعَاءُ الرَّجُلِ إِذْنُهُ                                          |
| 447         | دردازے کے پاس کیسے کھڑا ہو؟                                                       | ٤٩٨ ـ بَاكِّ: كَيْفَ يَقُومُ عِنْدَ الْبَابِ؟                                    |
|             | جب کس نے اجازت ما گلی اورا ہے کہا گیا کہ آتا ہوں تو                               | - ٤٩٩ بُسَابُ: إِذَا السُّمَسَأَذُنَ ، فَقَالَ: خَنَى                            |
| 447         | رو کبار میضیا                                                                     | أَخَرْجٍ، أَيْنَ يَفَعُدُ؟                                                       |
| 448         | الارواز وتشكيفان                                                                  | ٥٠٠ د بَابُ: قَرْعُ الْبَابِ                                                     |
| 448         | جب لو تی ایو زت کیے بغیراندر داخل ہوجائے                                          | ٥٠١ ـ بَاكِ: إِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ                                    |
| 449         | جب كونى بيد كني اليس واخل بهوجاوك؟ اورسانام زركر ب                                | ٥٠٢ بَابٌ: إِذَا قَالَ: أَدْخُلُ؛ وَلَمْ يُسَلُّمْ                               |
| 450         | اجازت کس طری فی جائے                                                              | ٥٠٣ بَابٌ: كَيْفَ الاسْتِئْذَانُ؟                                                |
| 450         | جس نے ایکون ہے ' کے دواب میں امانا میں ہوں                                        | ٥٠٤ - بَاكِ، مَنْ قَالَ. مَنْ ذا؟ فقال: أَنا                                     |
|             | جب کس نے جازت مانگی تو (اندر والے نے) کہا:                                        | ٥٠٥ بُسَابُ: إِذَا الشَّسَّا أَذَنَّ فَقَالَ: الْمُحُلَ                          |
| 451         | سلام کے سراتھ اندرآ جاؤ                                                           | بِسَلامٍ                                                                         |
| 451         | گھرول ئے اندرجھا نکنا                                                             | • •                                                                              |
| <b>45</b> 3 | جوسلام کرے گئے میں داخل ہوءاس کی فضیات<br>سرائی                                   | ٥٠٧ ـ بَابُ: فَضَلَ مَنْ دَخُلُ بَيْتُهُ بِسَلَامٍ                               |
|             | ا جس گھر میں واغل ہوتے وقت اکر البی نہ ہواس گھر                                   | ٥٠٨ بَابُ: إِذَا لَـمْ يَذَكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ                         |
| 454         | ٹیں شیطان رات گزارتا ہے<br>                                                       |                                                                                  |
| 454         | جہاں واقعی ہوئے کی اجازے کی لی جائی<br>والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز | ۵۰۹ م کَابُّ: مَا لَا لِسَنَّافُکُنْ فِیْهِ<br>کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے |
|             | 33 3.2 3 3303                                                                     | <u> </u>                                                                         |

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

| ₹ <u>3</u> ′ | ل وسول الشائل المستخدمة                          | وَّ الانب المفرد عَنْ الْعَدْب المفرد عَنْ الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَلِي الْعِلِي الْعَلِي الْعِلْمِي الْعَلِي الْعِلْمِي الْعَلِي الْعِلْمِي الْعَلِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعَلِي الْعِلْمِي الْعَلِي الْعِلْمِي الْعِيلِي الْعِلْمِي الْعِلْمِيلِي الْعِلْمِي الْعِلْ |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | بازار کی دکانوں میں واخل ہونے کے لیے اجازت       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 455          | طلب کر t                                         | السَّوْقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 455          | الل فارس سے کیسے اجازت کی جائے                   | ١١٥ مَ بَالِّ: كَيْفَ يَسْتَأْذِنَّ عَلَى الْفُرْسِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 456          | ذ کی جب خط میں ملام لکھ تو اے جواب دیا جائے      | ١٦٥ مِ بَاكِ: إِذَا كُتَبَ الدُّمُّيُّ فَسَلَّمَ ، يُرَدُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |                                                  | عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 456          | ا ڈمیوں کوسلام کرنے میں پیکل نہ کرے              | ١٣ ه. بَابٌ: لا يَبْدَأُ أَهْلَ الذُّمَّةِ بِالسَّلامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 457          | جس نے ذی کواشار ہے ہے سلام کیا                   | ١٤٥ . بَابُ مَنْ سَلَّمَ عَلَى الذَّمِّيُّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ الدَّمِّيُّ إِنَّ ارْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 457          | ذمیوں کوسلام کا جواب کیسے دیا جائے<br>میں موں    | ١٥ ٥ م بَابٌ: كَيْفَ الرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الدُّمَّةِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | اليي مجلس كوسادم كرنا جس مين سلمان اورمشرك دونول | ٥١٦ - بَاكِ: ٱلسُّلامُ عَلَى مَجْلِسِ فِيْو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 458          | <i>يو</i> ل<br>                                  | الْمُسْلِمُ وَالْمُشْرِكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 458          |                                                  | ١٧ ٥٠ بَالِّ: كَيْفَ يَكُنُّهُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | جِبِ الل سَمَابِ السام عليكم (حمهين موت يوت)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 459          | الهين                                            | عَلَيْكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 458          | الل كماب وتنك راسة كي طرف مجبوركر دياجات         | ١٩٥٠ بَسَابُ: يُنْضَعَلَرُ أَهَلُ الْكِتَابِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                  | الطَّرِيْقِ إِلَى أَضْبَقِهَا<br>٢٠هـ بَابٌ: كَيْفَ يَدْعُوْ لِلدُّمْيُ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 460          | ا ذی <del>و کیسے دعاوے؟</del><br>نوم علاق        | ٥٢٠ بَابُ: كَيف يدغو لِلدَّمْيُ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | جب عيساني ولاملني فين سلام كبه بينط              | ٢١٥- يَـابٌ: إِذَا سَـلَمَ عَلَى النَّصْرَانِيَّ وَلَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 461          | 1. <b>4</b>                                      | ا يَعْرِفُهُ<br>الله الله عالم الالالالا عالم الالالالالالالالالالالالالالالالالال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 461          |                                                  | ٥٢٢ - بَاتُ: إِذَا قَالَ: فَلَانٌ يُقُرِثُكَ السَّلَامَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 461          | خطاکا جواب وینا (ضروری) ہے<br>دریں ک             | ٥٢٣ م بَابٌ: جَوَابُ الْكِتَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 462          | عورتول کوخط لکصنااوران کا جواب دینا<br>میریسی    | ٥٧٤ - بَابُّ: ٱلْكِتَابَةُ إِلَى النِّسَاءِ وَجَوَابِهِنَّ<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 462          | خطی ابتدا کیے کی جائے                            | ٥٢٥ لِبَابٌ عَيْفَ بُكُتَبُ صَدْرُ الْكِتَابِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 463          | المنابعد!<br>علام ما منا ما جسم منا              | ٥٢٦ بَابُّ: أَمَّا بَغَكُ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 463          | خطوط کی ابتدا ہم انقد الرخمن الرجیم سے کی جائے   | ٧٢٧ ـ بَنَابُ: صَنِيدُ الرَّسَائِيلِ: بِسَيْمِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 464          | المراجع فيعد محد مردركان الرم                    | الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ<br>معرف كالنِّر كَانَ مَنْ أَوْلَانَ الْمِينَ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 464          | نط کے شروخ میں کمن کا نام کلھا جائے؟             | ٨ ٢ ٥ ـ بَابُ: بِمَنْ يَبِّدُأُ فِي الْكِنَابِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ير الادب المفرد كالمستخدمة                                            | الرسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                     | ₹ 32 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| مرية<br>١٩ م. بَابٌ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟                               | <br>(یه پوچستا که ) تو نے نمس حال میں صبح کی؟                                    | 464  |
| ٥٣٠. بَسَابٌ: مَنْ كَتَسَبُ ٱخِيرَ الْكِتَسَابِ:                      | جس نے خط کے جو میں :السلام علیم ورممة الله، اپنا                                 |      |
| السَّكَامُ عَـلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَكَتَبَ فَالاَّنْ         | نام اور مبینے میں دس دن باتی ( یعنی ۲۰) تاریخ لکھی                               | 466  |
| بْنُ قُلان لِعَشْرٍ بَقِبْنَ مِنَ الشَّهْرِ                           |                                                                                  |      |
| ٥٣١ بَابُ: كَيْفَ أَنْتَ؟                                             | تمہارا کیا جا ہے؟                                                                | 467  |
| ٥٣٢ بَـابُ: كَيْفَ يُجِيْبُ إِذَا قِيلَ لَهُ: كَيْفَ                  | جب و بھے ارتونے س حال میں منع کی تو کیا جواب                                     |      |
| أَصْبُحَتْ؟                                                           | ريا پاڪ؟                                                                         | 467  |
| ٥٣٣ . بَالِّ: خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْمَعُهَا                         | بهترین جلسیں وہ ہیں جو کشارہ ہوں                                                 | 469  |
| ٥٣٤ - بَابٌ: اسْيَقْبَالُ الْقِبْلَةِ                                 | قبٰد کی طرف رخ کرنا                                                              | 469  |
| ٥٣٥ ـ بَالِّ: إِذَا فَامَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَجْلِسِهِ               | جب کوئی مجلس سے جائے چھر دانیں اپنی مجگہ لوٹ آئے                                 | 470  |
| ٥٣٦ ـ بَابٌ: ٱلْجُنُوسُ عَلَى الطَّرِيْقِ                             | رائے میں بیٹھنے کا بیان                                                          | 470  |
| ٥٣٧ ـ بَابٌ: ٱلتَّوَسُّعُ فِي الْمَجْلِسِ                             | مجنس میں کشاد کی کرنا                                                            | 471  |
| ٥٣٨_ بَابٌ بَجْنِسُ الرَّجُلُ خَيثُ النَّهَى                          | جہاں مِگر کے وہاں میٹر ہوئے                                                      | 471  |
| ٣٩هـ بَابٌ: لا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْنَيْنِ                             | روآ دمیون کے درمیان جدائی نہ ڈالے                                                | 471  |
| ٥٤٠ بَسَابٌ: يُشْخَطَّسى إِلَى صَاحِبٍ                                | جو <sup>ار</sup> د نیں بھلا نگ کرصاحب مجلس تک جائے                               | 472  |
| الْمَجْلِسِ                                                           |                                                                                  |      |
| ٥٤١ بَيَابٌ أَكُومُ الشَّامِ عَلَى الرَّجُلِ                          | آدی کے لیے سب ہے معززان کا ہم نشین ہے                                            | 473  |
| مُلِيَّة                                                              |                                                                                  |      |
| ٥٤٢ بَابُ: هَـن يُـ عَدُمُ الرَّجُلُ رِجَلَهُ بَيْنَ                  | کیا آری اینے ہم نشین کے آگ پاؤں پھیلا سکتا                                       |      |
| يَدَيْ جَلِيْسِهِ؟                                                    | 5                                                                                | 474  |
| ٥٤٣ ـ بَالِّ: أَنَّرُ جُلُ يَكُورُنُ فِي الْقَوْمِ فَيَبَرُّقُ        | اً دی لوگوں میں بہنچا ہوا در تھوک تھینکے                                         | 474  |
| ٥٤٤ مِ بَابٌ: مَجَالِسُ الصَّعُدَاتِ                                  | <u>يېرونی</u> پښونرو <b>ن کې مجلسي</b> ن                                         | 475  |
| ٥٤٥ - بَسَابُ: مَ نَ أَذُلَى رِجْلَيْهِ إِلَى الْبِنْرِ إِذَا         | جس نے میٹی کر کنویں میں پاؤں لٹکائے اور پیڈلیوں                                  |      |
| جَلَسَ وَكُشُفَ عَنِ السَّاقَيْنِ                                     | ے کیر اجٹایا                                                                     | 475  |
| ٥٤٦ مِنْ مُجْنِسِهِ لَمُ رَجُلُ مِنْ مُجْنِسِهِ لَمُ                  | جب کولی آوگ اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوتو اس جگہ پر                                  |      |
| يُقَعَّلُ فِيهِ<br>يَقَعَّلُ فِيهِ<br>كتاب و سنت كي روشني ميں لكھي جا | رو <i>ر ان <sup>می</sup> تی</i><br>ہے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز | 477  |
| ·                                                                     |                                                                                  |      |

پرقالرسول الله ال<del>كالا</del>لم

المائقة بركي كالبيان 477 جب کی کن طرف متوجہ ہوئے تو پوری طرح متوجہ

Z 36 478

جب س آدی تونمی کام کے لیے بھیجا جائے تو وہ اے

راز میں رکھے 479

كياكونى بير برسكتا بي توكهان سي آيا سي؟ 479

انسی کی ہات کی طرف کان نگائے جبکہ وہ نا میں تد کرتے

480

حار بانی پر جھنے کا بیان 480 جب و ً و ب کوسر گوشی کرتے ہوئے دیکھے تو ان کے یاس

483 زمالية

ا تنيير ہے ُوجِھوڑ کر دوآ دی سے گوٹی شد کر میں 483 جب طار آونی دون ( تو سر لوثی کر سکتے میں کیا؟ ) 484

ا جد آری س کے باس بیٹے تو اٹھتے وقت اس سے احازت ئے 485

وهوب كَ مَارِ بِي بِرَمْهُ بِمِنْ عِيالِ 485 ا کیڑے کے ذریعے گوٹ مارکر ہیٹھنا 485

ا <u>خت</u>ة تكريبيش كها جات 486 اکڑوں ہینھنا، یہ کہ آ دی گوٹ مار کر ہیٹھے اور ماتھہ

اليغرنيون برائجي 487 حارز نون بيثهنا

أخوته باركز منهمنا 488 چھنس ایپنے گھنوں کے بل ڈیٹیا 489

487

490 حيت يشتركا بأن ان پرے کے ٹی لیٹنا 490

٨٤٨ مِابُ: إِذَا الْتُفَتُ الْتَفَت جِمِيْعًا

อีนีที่ไม่ประชุ

٤٩ ٥ ـ بَــابٌ: إِذَا أَرْسَلَ رَجُكُلَا فِيْ حَاجَةٍ فَلَا

يخبره ٠٥٠- بَابُ: هَلْ يَقُولُ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟

٥٥١ بَدَابُ: مُن المُقَدِمَعُ إلى خَدِيثُ قُومَ وهُم لَهُ كَارِهُونَ

٥٥٢ ـ بَاتُ: أَنْجُلُوْسُ عَلَى السَّرِيْرِ ٥٣ هـ بَسَابٌ: إِذَا رَأَى قَنُومُنا يَتُنَاجُونَ فَلا يدخل مُعَهم

\$ ٥٥ ـ بَابُ: لا يُقَنَّاجَى اثْنَانَ دُوْنَ الثَّالِبُ ٥٥٥ ـ بَاتُ: إِذَا كَالُوا أَرُّالَمَةُ ٥٥٦ بَسَابٌ: إِذَا جَسَلَسُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ

يُسْتَأْذِنُهُ فِي الْقِيَامِ ٥٥٧ بَابُّ: لا يُجْلِسُ عَلَى حَرُفِ الشَّمْس ٥٥٨ ـ بَاتُ: أَكْرَ خَنِياهُ فِي النُّوْبِ

٥٥٩ ـ بَابٌ. مَنْ أَلْفِيَ لَهُ وَسَادَةُ ٥٦٠ بَابُ: الْمُشَرِقُطَاءُ، أَنْ يَفْعَدُ الوَّجُلُ كَالْمُحْتَلِي إِلَّا أَنَّهُ يَصَعَ يَدَّيْهِ عَلَى سَاقَيْهِ

> ٦٦٠ بَابُّ: ٱلثَّرَبُّعُ ٥٦٢ بَاتٌ: أَلَاحُنِاءُ

> > ٥٦٣ يَاكُ: مُوْرِ بَرَكُ عَلَى رُكَبَيَّهِ 14 هـ باك آلاستلفاء

٥١٥. بَابُّ: ٱلصُّجْنَةُ عَلَى وَجُهِهِ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا ست سے

| ₹ 34 | ل رول الله الله الله الله الله الله الله ال         | الادب المقرد ﴿                                                |
|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 491  | را کی ہاتھ ای سے لے اور دے                          | ٥٦٦. بَابٌ: لَا يَأْخُذُ وَلَا يُغْطِي إِلَّا بِالنَّمْنَى    |
| 492  | جب میلے آوائے جوتے کہاں رکھ؟                        | ٦٧ ٥ . بَابٌ: أَيْنَ يَضَعُ نَعْلَيْهِ إِذَا جَلَسَ؟          |
|      | شیطان لکزی و کوئی چیز لے مربستر پر ذال ویتا ہے      | ٥٦٨ لِسَابٌ: ٱلشَّيْطَ الدُّيْرِي إِللَّهُ مِنْ أَبِالْعُوْدِ |
| 492  |                                                     | وَالشُّيْءِ يَطُرُحُهُ عَلَى الْفِرَاشِ                       |
|      | جس نے ایک جیت پردات گزاری جس پر منڈیریند ہو         | ٥٦٩ ـ بَـابُ: مَـنْ بَاتَ عَلَى سَطْحِ لَيْسَ نَهُ            |
| 492  |                                                     | ٠٠٠٠ -<br>مسترة                                               |
| 493  | كياجب بينھي وائ إول الكاسكيا ہے؟                    | ٥٧٠ بَابٌ: هَلَ يُدْنِيُ رِجْلَنِهِ إِذَا جَلَسَ؟             |
| 494  | جب اپی کی وجت کے لیے فکے تو کیا کمے؟                | ٥٧١ ـ بَابٌ: مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ             |
|      | ا کیا آدی اینے ساتھوں کے سامنے پاؤں بھیلا سکتا      | ٥٧٢ ـ بَابٌ: هَـلْ يُنقَدُمُ الرَّجُلُ رِجْلَهُ بَيْنَ        |
| 494  | <b>ہواور ٹیک</b> لگا سکتا ہے؟                       | يَدَىٰ أَصْحَابِهِ، وَهَلَ يَتَكِئُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمَ؟      |
| 497  | جب منع کرے تو کیا ہے؟                               | ٥٧٣- بَابٌ: مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ                        |
| 498  | جب ثام كرے لوكيا كہا؟                               | ٤٧٤ ـ بَابٌ: مَا بَقُولُ إِذَا أَمْسَى                        |
| 499  | جب اپنے ہمتر پر جائے تو کیا کیے؟                    | ٥٧٥. بَابٌ: مَا يَقُولُ إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ           |
| 502  | سونے کے وقت دعا کی فضیلت                            | ٩٧٦ - بُابِّ: فَضَلُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النَّوْمِ              |
| 504  | ا ہے دا کیں دخسار کے نیجے ہاتھ رکھے                 | ٥٧٧ ـ بَابٌ: يَضَعُ يَدَهُ تُحْتَ خَدُّهِ الْأَيْمَنِ         |
| 504  | ا (سابقه باب کی مزید دف حت )                        | ۷۸ه ـ بَابٌ:                                                  |
|      | جب البيد بستر سے اتحو كر بيلا جائے گھر واليس آئے تو | ٥٧٩ بَالبُهُ: إِذَا قَامَ مِنْ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ         |
| 505  | اے کوجھاڑ لے                                        | فليتفضه                                                       |
| 505  | جب رات کو بیدار ہوتو کیا کیج؟                       | ٥٨٠ ـ بَابٌ: مَا يَقُولُ إِذَا اسْتَيْقَظَ بِالنَّبْلِ        |
| 506  | اں عال میں سوگیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنا ہٹ لگی تھی  | ٥٨١ بَابُّ: مَنْ نَامَ وَبِيَدِهِ غَمَرٌ                      |
| 506  | چراغ کو بجمادیه                                     | \ \ <del>-</del>                                              |
| 507  | سوتے وقت گھر میں جلتی ہوئی آگ نہ چھوڑ وی جائے       | ٥٨٣ ـ بَـابُ: لَا تُشَرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ حِبْنَ      |
|      |                                                     | يتَامُونَ                                                     |
| 508  | بارش سے برکت عاصل کرنا                              | ٨٤- بَابُ: ٱلتَّيَمُّنُ بِالْمَطَرِ                           |
| 509  | المستحمر بين كوز الزكانا                            | ٥٨٥ ـ بَابٌ: تَعَلِيْقُ السَّوْطِ فِي الْبَيْتِ               |
| 509  | رات کے وقت دروازہ بندگرا ین                         | ٥٨٦ - بَابُّ: غَلْقُ الْبَابِ بِاللَّيْلِ                     |
|      | جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز     | کتاب و سنت کی روشنی میں لکھیا                                 |

| ₹ 35       | www.KitaboSunnat.cor                    | "<br>کر الادب المفرد کی الادب المفرد |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| >< <u></u> | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ,                                                                                                                    |
| 509        | شام ہوئے تن بچوں کواہینے پاس بلالینا    | ٥٨٧ بَابُّ: ضَمَّ انصُبْيَانِ عِنْدَ فَوْرَةِ الْعِشَاءِ                                                             |
| 510        | ھانوروں کو آئیل میں لڑانا               | ٥٨٨ بَابُ: ٱنتَّحْرِيشُ بِيْنِ الْبَهَائِمِ                                                                          |
| 510        | كتے كا جوڭئا اورگەرھے كارىڭئنا          | ٥٨٩ـ بابُّ: لْبَاحُ الْكَلْبِ وَنَهِبْقِ الْحِمَارِ                                                                  |
| 511        | جب مرث أن آواز سنة                      | ٥٩٠ بَابٌ: إِذَا سُمِعَ الدِّيْكَةَ                                                                                  |
| 511        | ى پىرۇ دۇ گەن مىت دو                    | ٥٩١ يَابٌ لا تُسُوُّرا البُرغُونَ                                                                                    |
| 512        | تیلول کرنے کا بیان                      | ٥٩٢ بَابُ الْفَائِنَةُ                                                                                               |
| 513        | دن کے آفری مصابع                        | ٩٣٥. بَابُ: نُوْمُ آخِرِ النُّهَارِ                                                                                  |
| 513        | فھائے کی دفوت عام ورینا                 | ٥٩٤ بابُ: ٱلْمَأْدُبَةُ                                                                                              |
| 514        | خشنہ کرنے کا بیان                       | ٥٩٥ ـ بَابِّ: الْخِتَانُ                                                                                             |
| 514        | محورت كالخنشة كرنا                      | ٥٩٦ بَابٌ: خَفَضُ الْمَرْأَةِ                                                                                        |
| 515        | فتندك موقع يروعوت كرنا                  | ٩٧ هـ يَابُّ: ٱندَّعُوةُ فِي الْبِخِتَانِ                                                                            |
| 515        | ختنہ ہے موقع پر تھیل کود                | ٩٨ ٥ ـ بَابٌ: ٱللَّهُورُ في اللَّجْنَانَ                                                                             |
| 516        | فالى كى وعوستة كرنب كابيان              | ٥٩٩. بَابٌ: دَعْوَةُ النَّمَيُ                                                                                       |
| 516        | اوئد بول كالضندكرنا                     | ١٩٠٠ باب. خِتانُ الْإِمَاءِ                                                                                          |
| 516        | بری نمر والے کا <i>خدند کر</i> نا       | ٦٠١. بَابٌ: أَلْخِتَانُ لِلْكَبِيْرِ                                                                                 |
| 517        | <u> </u>                                | ٦٠٢ بَابٌ: ٱلذُّعْوَةُ فِي الْوِلَادَةِ                                                                              |
| 518        | منگير<br>منگير گوشمني دينا              | ٦٠٣ ـ بَابٌ: تَحْنِيكُ الصِّبِيُّ                                                                                    |

عب و من من المستعبي المستعبي المستعبي المستعبد الله المستعبد الله المستعبد المستعبد المستعبد الله المستعبد الم

كَانَ سُوِيًّا وَلَمْ يُبَالِ ذَكْرًا كَانَ أَوْ أَنْثَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٦٠٨ - بَابُّ - ٱلْقِمَارُ ٦٠٩ ـ بَابُّ: قِمَارُ الدَّيْثِ

أقامِرٰكَ

کال مست کی مشتر میں ایک

عمد يون گرن از يره قب بال مو**ند نا** 

519

519

519

520

520

یں سے میں ہے ہیں۔ جواکھینے کے بیان میں مرغ کے ذریعے جواکھیڈنا جسٹنج سے زریعے جواکھیڈنا

ِیُّ کے ذریعے جوالھیٹنا ۔ 521 اس فینس نے اپنے ساتھی سے کہا کہآ کوش تمہارے اتحد جوا کھیوں ۔ 521

تتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مر

| ₹ 36        | ل رسول الله الله                                             | الادب الفرد الماد |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 522         | كبوترك ذريع جوا كحيانا                                       | ٦١١ ـ بَابُّ: قِمَارُ الْحَمَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5</b> 22 | عورتواں کے لیے عدلی پڑھنا                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 522         | گانا تىچانا                                                  | ٦١٣ ـ بَابٌ: ٱلْفِئَاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 523         | ا جس نے چوسر کھیلنے والول کوسلام ند کیا                      | ٦١٤. بَابٌ: مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى أَصْحَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                              | اللَّرُدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 524         | چەسر تھیلنے وائے کا گنا ہ                                    | ٦١٥. بَابُ: إِنْهُ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 525         | اوب سکھانا ، چوسر کھیلنے والوں اور اہل پاطل کو نکال دینا     | ٦١٦. بُسَابٌ: ٱلْأَدَبُ وَإِخْسِرَاجُ الَّذِيْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                              | يَلْعَبُّونَ بِالنَّرَدِ، وَأَهْلِ الْبَاطِلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 526         | · ومن ایب سوراخ ہے دومرتبہ تیس ڈ س <b>اجا تا</b>             | ٦١٧ ـ بَــابُّ: لَا بُــلْــَدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                              | ٠٠٠٠<br>مرتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 526         | جس نے رات کے وقت ہم پر تیر چلایا                             | ٦١٨: بَابٌ: مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | ا جب الله بند _ أوكهين موت دينا طا <b>بتا ہے تو د</b> بان اس | ٦٦٩ ـ بَابٌ: إِنَا أَزَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 527         | کی کوئی ضرورت ر کھویتا ہے                                    | جَعْلَ لَهُ بِهَا خَاجَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 527         | جس نے اپنے کیڑے ہے ناک صاف کی                                | ٦٢٠. بَابٌ: مَنِ امْنَخَطَ فِي ثَوْبِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 528         | وموے کے بیان میں                                             | ٦٣١. بَابُّ: ٱلْوَسُوَسَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 529         | گان کرد                                                      | ٦٢٢_ بَابٌ: ٱلظَّنُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>5</b> 30 | لونمر کی اور محورت کا پنے شو ہر کے پال مونڈ نا               | ٦٢٣ ـ بَابُ: حَلْقُ الْجَارِيَةِ وَالْمَرَّأَةِ زَوْجَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 530         | بغلوں ئے بال اکھیڑنا                                         | ٦٢٤ بَابُ: نَفْدُ الْإِيْطِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 531         | فسن نعبد                                                     | ٦٢٥ . بَالُّ: حُسنُ الْعَهْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 531         | حان يجيان                                                    | ٦٣٦ بَابُّ: ٱلْمَعْرِفَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 532         | بچوں کا اخروت ہے کھیلنا                                      | ٦٢٧ ـ بَابُّ: لَعْبُ الصِّيَّانِ بِالْجَوْزِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 532         | کپوتروں کوفٹ کرنا                                            | ٦٢٨ بَابٌ: ذَبْعُ الْحَمَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | ہے کوئی کام ہوائے قود بن جانا بیاہیے                         | ٦٢٩ ـ بُــَابُّ: مَنْ كَانَتُ لَهُ خَاجَةٌ فَهُو أَخَنُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 533         |                                                              | أَنْ يَذْهِبِ إِلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 534         | جب ہو گوں کے پاس میٹھے ہوئے تھو کنا پڑے                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | نے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز                | کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>-</b>                                          |                                              |              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| ٦٣١ بَابُ: إِذَا خَدَّتَ الرَّجُلُ الْقُوْمُ لَا  | جب كوئى شخص وگوں ہے باتیں كرے تو كى ايك آ دى |              |
| يُقْبِلُ عَلَى وَاحِدِ                            | کی طرف بل متوجه ند ہو                        | 534          |
| ٦٣٢ـ بَابٌ: فُضُولُ النَّظرِ                      | فضول إدهرأدهم وأيجنا                         | 534          |
| ٦٣٣ ـ بَابٌ: فُضُولُ الْكَلامِ                    | نىنىول <i>تىفتگوكر</i> ;                     | 534          |
| ٦٣٤ بَابُّ: فُوْ الْوَجْهَيْنِ                    | روزغا آدمي                                   | 535          |
| ٥٦٣٠ بَابٌ: إِنَّمُ ذِي الْوَجْهَيْنِ             | دورُنے آدگی کا گنزہ                          | 536          |
| ٦٣٦. بَابٌ: شَرُّ النَّاسِ مَنْ يُتَّقَى شَرُّهُ  | لوگوں میں ہے بدترین دہ ہے جس کے شرہے بچاجائے | 536          |
| ٦٣٧ بَابُ: الْخَيَاءُ                             | حيا كابيان                                   | 5 <b>3</b> 6 |
| ٦٣٨. بَابُّ: ٱلْجَفَاءُ                           | <u>۽ اخلاقي کابيان</u>                       | 537          |
| ٦٣٩ لِنَابٌ: إِذَا لَـمُ تَسْفَحْيِ فَاصْنَعُ مَا | ہب تجھ میں میار در ہے تو جو بی جاہے کر       | 538          |
| بننت                                              |                                              |              |
| ٦٤٠. بَابُّ: ٱلْغَضَبُ                            | نصے کے بیان میں                              | 538          |
| ٦٤١ بَابٌ: مَا يَقُولُ إِذَا غَضِبَ               | جب خصراً ئے تو کیا کہ؟                       | 538          |
| ٦٤٢ بَابٌ: يَسْكُتُ إِذَا غَضِبَ                  | جب خصراً سنة وَ خَامُونُ وَ جَاسِنَة         | 539          |
| ٦٤٣ بَابٌ: أُخْبِبُ خَبِيبَكَ هَوْنًا مَا         | اپنے دوست سے ایک حد تک نی محبت کر            | 540          |
| ٦٤٤ بَابُ: لايكُنْ بُلْفُمُكَ تَلَفَّا            | تیری نفرت ہلاک کردینے والی نداو              | 540          |
|                                                   |                                              |              |



## عرض ناشر

الحمدللُّه رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أمابعد:

ہر اعتبار سے ممل دین صرف اسلام ہی ہے، اس کی تعنیمات زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہیں۔ ایمانیات، عبادات، معاطلات اور اخلاقیات وغیرہ سے متعلق کمل رہنمائی اس وین صنیف میں سوجود ہے۔ اس کی جاسعیت کا یہ عالم ہے کہ بنج کی ولا دت سے نوجوائی سے دفات تک کے جہتے ادکام ومسائل ایک نزی کی طرح پروے ہوئے ملتے ہیں جس سے ہرصا حب بصیرت اور ذی شعور محض اسپنے مطلوب مسائل کاحل با سائی پالیتا ہے۔

اور ميكون شهوكداس دين كي تحيل كاعلان خود الله رب العزت في ماياب، چنانچدارشاد بارى تعالى ب:

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱلْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْمُنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَقِي وَرَفِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا ﴾ ٥٠

'' آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کمل کرویا ، تم پر اپنی نعت بوری کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پیند کیا۔''

رسول الله والله علي فرمايا:

((قَدْ تَرَ كُنُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا۔ لَايَزِيْغُ عَنْهَا بَغْدِي إِلَّا هَالِكَ))۞

''میں شمعیں ایک روش اور واضح شاہراہ ہدایت پر چھوڑ کرجا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے ون کی ما نند واضح اور روش ہے۔کوئی ہلاک ہونے والا ہی میرے بعد سج روی اختیار کرے گا۔''

اس روٹن دین کوہم تک پہنچانے میں تحدثین عظام کا بہت بڑا کروار ہے اٹھیں نفویِ قدسید کی مخلصانہ کاوٹوں کا ٹمرہ ہے کہ آج کی صدیاں گزرنے کے بعد بھی احادیث رسول ناٹاٹا کا ثابت شدہ ذخیرہ است کے درمیان مضعل راہ کی صورت میں موجود ہے جس سے مسلمان قدم قدم پر رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔۔والحمد للّہ

ان تمام محدثین میں امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری برافت کا نام بہت نمایاں ہے جن کی خدمات حدیث ہمیشہ قدروتفکر کی نظر سے دیمی جائیں گی۔

''الجامع السح '' سے علاوہ آپ نے بیسیوں کتب تصنیف کیں اور ہر کتاب نے ہر دور بیں داوجسین اور مقبولیت پائی ، انھیں میں سے ایک''الا دب المفرد'' ہے جسے ہم اپنی زبان بی اسلام طرز زندگی یا آ داب حسن معاشرت کا نام بھی دے سکتے جیں کیونکہ یہ کتاب نمی کریم نافیق کے اخلاق اور عادات واوصاف پر دوشی ڈالتی ہے۔

 <sup>۞</sup> الماثدة: ٣- شنن ابى داود: ٤٦٧؛ سنن الترمذى: ٢٨٦؛ سنن ابن ماجه: ٤٣؛ هو صحيح.
 كتاب و سنت كى روشنى ميں لكهى جائے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

المام بخاری ڈٹٹ نے ایکی اس کتا ہے میں والدین ہے جسن سلواں جوریز وا قارب سے اچھارویے صدرتی کی تا کیو اور<del>قطع</del> العلقی پر معیدر بهسایون کے حقوقی اور سلمانون کے ماتھے نرمی اور بائس دورت و بحیت لوفر و ش<sup>غ</sup> دینا بیسے اہم موضوعات کا انتخاب کیاہے۔ بیاسینے موضوع کی انتہائی اہم اور غیوترین تاب ہے اور ہرمسلمان کے لیے بنیادی منر وری کی حیثیت رکھتی ہے۔ ا کلتبدا سد میه کی به نوش نصیبی ہے کہ محیح بخاری کے بعد آپ کی معروف ومقبول عام کتاب''الاوپ المفری'' کا اردوتر جمائیمی بدریة قارتین کرر بات محصاروه قالب میں وصالے کے ہے تھ م جناب مولانا محد ارشد کمال ملتی کی خدمات حاصل کی ہیں ، آپ ے روال قلم نے عامرتهم اور انتہائی سلیس ترجمہ کیا ہے، چونی اوم ہفاری بلاٹھ نے الجامع انسیج کی طرب اس ان ب میں صحت حدیث کا با قاعدہ انتہام نیس کیا۔ نہذا ادارے نے ہر روایت پرسمت و تقر کے اعتبار سے محدث العصرے، مدممہ ناہر الدین الباني براف كالفكم مكارياب الحاطران مختبر كراجان تخزات كالبحى متماسان الإسبار

یروف بوانی اراسی کامشکل ترین کام اوارے کے رفیق موء نامحہ میسٹ صدیقی نظام نے سرائب م دیا ہے۔ ماسپائ ہو گی اگر میں اپنے وو بزرگ علماء کا تذکرہ نہ کروں، میر کی مراد استاذ محترم شیخ الحدیث حافظ عبدالستار تداو بنیقز جنہوں نے مکمل ''تناب کی نظر نونی فر مائی اور محقق العصر مولانا ارشاد این از ی طفه جنهوں نے میری گزارش پر بہترین اسلوب میں جامع مقدمة تحريركي وجزاهم اللَّه خيراً

الكمپوزنگ كالحفن مرحله ازناب تحد فالبشان مثلاق صاحب نيه احسن طرايق النامركيا اور فواصورت و جاؤب فظر ڈیز انٹک دنا ےعبدانوائع صاحب بی منت کا نتیجہ ہے۔

قارئین کروم المیشد کی طرح جاری کی کوشش رہ ک ہے کہ کہ کا جری و باطنی حسن کا شاد کا رمواور میں امیدوائل ہے کہ پیرکٹا ہے آپ کے زوق کے مین مطابق ہو کی ۔ان شاءامتہ

ا یک انسان دوئے کے ناسطے سے قطا کا امکان دیر صورت رہتا ہے البقدا ہم ایسے قار کمین سے مرتب پرواز ہیں کہ وہ جہاں کہیں کوئی سبو یا مجمول وکیعیں ہمیں ضرور آگاہ کریں تا کہ آیندہ ایڈیشن میں اس کی تھیجے کی جا سکتے۔ رتم الحروف د عا گو ے کہ اللہ دیب اعتریت ناری کی کوتا ہوں ۔ پے درگز رفم ویٹ اور نیاری لان غدیات کوش ف تبولیت بیٹنے ۔ ( آمین )



### تقذيم

الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدالأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أمابعد:

امیر امراء انحد تین سید الفتھا ، وقد وہ اُمتین اوسیحدین اساعیل ان ابرائیم بن مغیرہ ان احظ بردز بدالخاری آبھی کا شور تیسری صدی کے اعمیان میں ہوتا ہے۔ امام صاحب ۱۹۳۰ ہیں بیدا اوے اور ۴۵۴ ہے میں فوت ہوئے سرمول اند تؤییل نے فرمایا: ((خیس آمنی فونی شعم الذین بلونہ ہم شعم الذین میلونہ ہم)) دہ المیری امت کے بہترین نوگ برے زمانے کے جی ، پھروہ لوگ جوان سے ملیں گے، پھروہ لوگ جوان سے میں نے ۔'' تیم انتم ون کا میدور ۴۲۰ ہے پر اختام پذیر موتا ہے۔ جافظاہی تیم بلط نے فرمایا:

"واتفقوا أن آخر من كان من انباع النابعين من يقبل قوله من عاش الى حدود العشرين مما أن الاها

الل شمر کا انتقاق ہے کہ اجرن ان بھین میں ہے جس کا قول قبول کیا جاتا ہے ان میں آخری وہ ہے جو دوسومیں (۲۲۰) کی حدود تک زندہ رہا۔ اس کے بعد جھوٹ ، کیانت ، بدریائی اور بدم بدی چینل کی ، یکی دودور ہے جس میں معتز اروج ہمیہ نے اورجم

حدود تک رئیرہ رہا۔ اس سے بعد جنوب ، بحیات ، بددیوں اور بدعہدی جہاں کی میں دہ دور ہے ہیں۔ میں سرائے وہ بہیہ ہے اوو م بچایا اور فلسفیوں نے بھی ای دور میں سراٹھ یا۔ محدثین عظام پرظلم وستم کے بہاڑ ٹوٹ پڑے گر انھوں پامردی ہے سب بھھ برداشت کیا ادر کتاب وسنت کی شمع کو مرحم نہ ہوئے ویا۔ رحمہ ہم الذَّه رحمہ واسعہ

یہ دور مام بخاری بڑھنے کا عبد شباب تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ امتد ہی نہ وقعانی نے ٹیے واقع ون کے اختتام پر امام صاحب کو توثیق بخشی اور ان نے فار سے است مصفوی کونٹن سے بچائے ، خبر دار کرنے اور صرار مشقیم کو امیا گر کرنے کے لیے اللہ مع المستدامیج '' کے نام ہے ایک'' میزان' ' تیر کروا دی تا کہ اس یہ اپنے عقائد، عبادات ، معاملات وآول ایا جائے ۔ علامہ کرمانی بخشے نے فرمانے '' میں بخاری بلطف نے اپنی کما ہے کا اخت م حدیث وزن نامال پر کیے جس میں میا اشارہ بھی ہے کہ ہے گئا ہے ایک میزان میں میران کی طرف رجوع کیا جائے ۔''

اس پر سپنے مقائد وعمادات کوتو یا جائے 'وراس کے مطابق زندگی گزار سے ابنی و نیاد آخرت کوسنوارا جائے ۔اس عظیم انشان کتاب کی مفلست کا نداز واس سے لگایا جا سکتاہے کہ اہام ابواحمدان کم بزینے نے فرہ یا ہے:

"رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام فإنه الذي ألف الأصول وبين لغناس وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه" ﴿

ے صحیح البخاری: ۳۹۵۰ ش فتع الباری: ۷/ ٤٠ کافت الله ما ۷۲ ۲۵ ش کافت کافت کافت میدود الباری میدود ۱

الباری: ۱۲۲/ ۱۲ عند کی مقدمه فتح الباری مین ۱۸۹ ...
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الله سبحات و تعالی امام بخاری بر رحمت فر مائے واقعوں نے اصول جمع کیے لوگوں کو ان سے آگاہ کیا۔ان کے بعد جو بھی آیو۔ اس نے انہی کی کٹب سے خوشر جیکی کی۔اللہ تبارک وقعالی نیاز کا اسکٹنٹ کو ایسا شہرت دوام پخشا کہ کوئی بھی اس درج کوش پاسکا۔شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ڈرائٹ فر مائے ہیں:

"إنه نال من الشهرة والقبول درجة لايرام فوقها" ٠

یہ کتاب شہرت وقبولیت کے اس درجے پر پیٹی ہے کہ اس ہے او برکسی ورجے کا کوئی تصور نہیں۔ شاہ صاحب ہی فرمات ایں: ''محدثین کا انتقاق ہے کہ سلم میں جتی مرفوع متصل روایات ہیں وہ سب تطعی طور پر سیجے ہیں اور ووثوں اپنے مصنفین تک متواتر ہیں اور جو کوئی ان کی تو ہیں کرتا ہے وہ بدعتی ہے اور سیلی المؤسین کے راستے کا راہروئیس۔ اگر تو واضح میں معلوم کرتا جابتا ہے تو اس کا تقابل این ابی شیبہ طحاوی اور الخوارزی وقیرہ کی کتابوں سے کر لے تمہیں ان کے مابین بعد المشرقین معلوم ہوگا۔'' ®

ثاہ صاحب نے مجے مسلم کو جہ اللہ میں تو صحت کے اعتباد سے مجے بخاری کے ساتھ و کرکیا ہے مگراتھاف النہ ( ص: ٢) میں فرماتے ہیں: "سیح مسلم کو یا مسئح مسلم کو یا میں بخاری پر مسخری ہے، یہی بات اہام وارقطنی نے بھی کہی ہے۔ شاہ صاحب نے یالا فرفر مایا ہے: "(٣) مرکز ایں وافرہ مسیح بخاری آمدہ" کہ طبقہ اولی کا مرکز مسیح بخاری ہے۔ مسیح بخاری کی مخطب ایک مستقل وسیع الذیل مخوان ہے۔ یہاں اس تفصیل کی تنجائش نہیں اور نہ ہورا یہاں پر موضوع ہے۔ مسیح بخاری کی مخطب ایک مستقل وسیع الذیل موضوع ہے۔ مسیح بخاری کی مخطب ایک مستقل وسیع الذیل مخوان ہے۔ یہاں اس تفصیل کی تنجائش نہیں اور نہ ہورا یہاں پر موضوع ہے۔ مسیح بخاری کے علاوہ بھی الم بخاری برائے نے دو درجن کے قریب کیا ہیں تھنیف کمیں اور اٹھی کتابوں میں ایک ایم کتاب مسیم اللہ دیا ہم کتاب اللہ وین ہے۔ اسلام ایک مکل و تین ہے جو عقا کہ وہاوات اور سو ملات پر ہم آئیں میں ایک ورسرے کے ساتھ والبت مسیم اور انہی کتاب ایک ورسرے کے ساتھ والبت ہیں۔ اس ایک ایک ورسرے کے ساتھ والبت ہیں۔ اس بی بی اس نو زمان ، افوت و مووت، بھر دوی وٹھی پڑوں میں کسنے والوں ہیں باب ہے بھی اور اور وقعل کو کہتے ہیں جو محتی و اساب میں وربان سے بھی اور اور والے ہی اس بات ہا بالیا ہا ہے۔ اور اس کے ایس بالی والی وقعل کو کہتے ہیں جو محتی ہیں ورباؤوں کو اس کے لیے بالیا ہا ہا ہے۔ ادب کی بھی لوگوں کو وہ دور اس کے لیے بالیا ہا ہا ہے۔ ادب کی بھی لوگوں کو وہ دی جاتی ہوئی ہوئی ایک اوربائی کے اور مرازام اورب ہے اور کی گئی لوگوں کو وہ دی جاتی ہوئی ہے اور می ایک دین انواز میں تقسیم کیا ہے۔ دی میان ہوئی ہوئی انواز میں تقسیم کیا ہے۔ دی میان ہوئی ہوئی انواز میں تقسیم کیا ہے۔ دی مانوں کی ایک ہوئی ہوئی اور کو تین انواز میں تقسیم کیا ہے۔

أدب مع الله سبحانه ۞ أدب مع رسوله ره اله أدب مع خلقه

بینی ائلڈ تعانیٰ کے ساتھ ادب، اللہ کے رسول کے ساتھ ادب اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ادب ، پھر ہر ایک کے اوب کی مضروری تفصیل بھی بیان فر مالی۔

<sup>@</sup> حجة الله البالغة : ١٠١/ ١٠١. . . . حجة الله البالغة ص: ١٣٤.

امام ابن المبارك ولمض فرماتے ہیں:

"نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم" @

ہم زیادہ ملم کی نسبت تھوڑے ہے ادب کے زیادہ مختاج ہیں۔ ٹیٹے ابوللی نرماتے ہیں: ترک ادب کا انجام دھڑکارہ پھٹکار

ہے۔ جو بچھوٹے پرسوئے ادب کا مظاہرہ کرتا ہے اے دروازے پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور جو دروازے پر گمتاخی کرتا ہے اے

چرواہا بنادیا جاتا ہے۔ کمی نے کیا خوب کہا ہے:

خدا جو نيم ٽوفٽِ ادب

ہے ادب محروم اند از فضل رب

ہے اوپ تنہا نہ فود را داشت بد

بلکه آتش در به آفاق زد

ہم اللہ ہے ادب کی تو نیل جاہتے ہیں ، ہے ادب اللہ کے لطف و کرم ہے تحروم رہنا ہے ، ہے ادب تووتہا ہی بدحال مہیں

ہوتا بلکہ اس کی تحوست دنیا کوجلا دیتی ہے۔ حافظ ابن قیم فریاتے ہیں: انسان کا مؤدب ہونا اس کی سعادت و کامیابی کاعنوان ہے اور بے اوپ ہونا شقاوت اور ہلاکت کاعتوان ہے، دنیا وآخرت کی جلائیوں کوجمع کرنے کا اوپ سے بڑھ کراور کوئی ڈریعہ

شیس اور حرمان تصیبی کے لیے باونی سے بڑھ کراور کوئی چیز نیس ۔ (مدارج السالكين)

مورخ اسلام سیدسلیمان ندوی بلط نے فرمایا: '' انسانی زندگی کے رات دن کے ضروری مشاغل رہنے سے اٹھنے بیٹھے ،

چلنے پھرنے ، بولنے چالنے ، کھانے پینے ، سونے جائنے ، نہانے وجونے کے وہ تمام عمد ، قواعد جو ایک مشدن زندگی کے ضروری جزو این آ داب کہلاتے این ۔ آ داب کی پابندی وعدم پابندی کے بدولت وحق اور متدن لوگوں میں انتیاز ہوتا ہے۔ ان آ داب یں خوبی اور اطافت محوظ رکھنا حسن ادب ہے، اس کی یا بندی ہے اجتاعی ادر معاشرتی امور میں خوشگواری بیدا ہوتی ہے اور انسان

مہذب وشا کستہ اور باد قار بن جا تا ہے۔

ہارے محدثین کرام اینتیزنے ان آ داب کی نوعیت کو مکارم اخلاق ہے الگ کردیا ہے اور ان کو کیا ب الطحارت ، کیاب

اللطعيد، كمّا ب الاشريد، كمّاب الملباس، كمّاب الاستنذان، كمّاب الادب، كمّاب السلام مِن درجٌ كميا ب، برصحاح وسنن كي عام

س آبول اورخصوصاً بخاری مسلم، تریزی اور ابودا کا و کے ان بی ابوب میں اس تشم کی تعلیمات کو الگ انگ کر کے لکھاہے۔' ، 🕲

دین ٹیں ''اوب'' کی ای اہیت کی بنا پر مخلف حضرات نے اس پر کتا ٹیں لکھی ہیں ، چنانچے علامہ میں العربین ابوعبداللہ محمد مفلح المقدی نے فر مایا: ''ادب' کے موضوع پر ہمارے بہت ہے اہل علم نے ستعل کتا ہیں لکھی ہیں۔ جیسے ابو داؤد المجتانی

صاحب السنن، ابو بكرين الخلال، ابو بكرعبدالعزيز، ابوهفص العكبري، ابونلي بن ابي موى، قاضي ابويعلي، ابن عقيل وغيره بين ـ آ داب کے بعض عناوین پرمثلاً: امر بالمعروف تھی عن المنکر، الدعار، انطب ،اللباس وغیرہ کے عناوین پر امام طبر انی، ابو بھر

آلا جری ،ابومحمه الخلال، قاضی ابو بعلی اور ان کے بیٹے ابوانعسین اور این الجوزی وغیرہ نے کتا بی*ں آگھی* ہیں۔

سیرہ النبی علیہ اللہ اللہ عبد ۱/ هـ
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بلکہ "اوب" بی ے متعلقہ وضوعات پرامام این الی الدنیا کی بہت مستقل آسائیف جیں جن میں ہے اکثر و بیشتر حصہ آ تحد جلدوں میں موسوعة اللهام ابن الى الدنيائے نام يے زيورضع سے آراستہ مو چكا ہے۔ بہت سے الى علم في اى عنوان ك يخت مختلف طبقات ك آواب بريعي كما يم المعي بين ونيك اوب القاض ، اوب القصاء ، اوب الكاتب ، اوب أنبليس ، اوب اللاخوان، ادب استعان، اوب المريدو الراد، ادب الموائد، دب أمحوم، ادب الناطق، اي طرح آداب الملوك، آداب الصوفيه الدب الدين والدنياءآ واب المحدثينء آواب المريدين وآواب الغرباء آواب الفنوي وآواب الفنوي وأواب العلم اورراوي اورسام

کے آواب پر خطیب بغدادی کی کتاب" الجامع" الل علم کے ہاں معروف ایل۔ اس مليلے كى ايك اہم ترين <sup>اب</sup>ناب امام بخارى بلك كى "اماد بسالغرد" ہے۔ امام بخارى ب**رھن**ونے تو گوالجا**م ا**لمستدانسي ميں

بھی ایک ستفل عنوان " سمتاب الادب" رکھاہے جس کے تحت ایک سواٹھائیس ابواب میں اس موضوع کی تھیج ترین روایات کو جمع کیا ہے۔ مگر ای موضوع پراوالا دے المغرو ایک مستقل اور منفر دکتا ہے بھی لکھی ہے واسی طرح الجامع استدانعی میں کتاب الرقاق ہے مگرای وضوع پرانھوں نے '' کتاب الرقاق' ایک منتقل کتاب نکھی ہے، جیسا کہ حاجی خلیفہ نے کشف الطنون میں ذکر کیا ہے۔ ای طرح الجامع المسند تصحیح میں ''متاب الاشریٰ' عمراس کے ملاوہ ای ٹام سے انھوں نے ایک مشقل کتاب تھی کھی ہے، جیسا کہ اہام دارتظنی نے اموتلف والخلف (ج: سم من: ۱۹۷۳) میں کسی رادی کے ترجہ کے ضمن میں ذکر کیا ہے اور اس کی ایک صدیرت بھی نقل کی ہے۔ ای طرح امام ساحب نے الجامع السند اسی میں کتاب البھیہ سے متوال سے سینتیں ( ۲۰۰۰

الواب كے تحت تقريباً سز (۷۰) احاديث كھي ہيں ، جبّاء اى عنوان سے انھوں نے ايک مستقل كمّا ب بھي مكنى ہے جس ميں خود ان کے بیان کے مطابق یا یکی مو( ۰۰ ۵) سے زائد احادیث مرد کدکو جمع کیا ہے۔ ﴿

الجامع السند الفح من "وسمتاب الأوب" كحت ١٢٨ إواب بين ادر ان مين ٢٦٣ مرفوع ادر ٥٠ معلق روايات جیں ، جبکہ" الادب المفرز" کے ابواب کی تعداد ساما اور کل مرنوع وموقوف روایات کی تعداد ۳۲ سا ہے۔ الجامع المسند میں " كتاب الادب" كم آغاز "بب البروالصلة وقول الله تعالى : وهو وصييناً الانسمان بوالمديده حسناً ﴾ ، ب ب اور اس كتبت سيدنا عبدالله بن مسعود ولا فأول عديث لائه جيل-"الادب المفرد" مين بحي باب فاعتوان اي آيت كوبنايا بادر اس کے تحت بہلے یمی سید نا عبداللہ بن مسعود واللؤ کی حدیث ، پھر دوسری موقوف حدیث سیدتا عبداللہ بن عمر واللؤاس لاسے

بیں۔ گویا جس طرح ''مثرّاب الادب'' کا آغاز صحح بخاری میں ہے ای طرح ''الادب المفرد'' کا آغاز بھی ای آیت و صدیث سے ہے۔"الادے الفرر امیں اگر جدامام بخاری نے ممل طور برسمی اصادیث کا اہتمام نہیں کیا۔ جیما کہ سی بخاری کے بارے میں انھوں نے سیجے اُن ویٹ کا اہتمام کیا ہے ، تاہم وس میں کوئی موضوع ، باطل ، ہے اصل اور سخت صفیف روایت نہیں ہے۔ ا پینظیم النتان کتاب تقریباً سب سے پہلے ۲۰۱۱ھ برطابل ۱۸۸۹، شرم طبع الکیلی آرو، ہند سے طبع ہوئی تسطنطنیہ سے

تھی یہ کتاب دوبارہ شائع ہوئی ، پہلی بار طن محمد آفندی ہے الجامع السفیرللشبیانی کے حاشیہ پرلیکن اس پرسن طباعت نہیں ہے اور دوسری بار ۹۰ سماھ میں مسند ابی صنیفہ کے حاشیہ پرشائع ہوئی ، اس کے ملاوہ بھی میکنی بار زیور صفح ہے آرات ہوئی۔

الا دے المفرد دکتورسمبر بن امین کی محقیق ہے اور ٹین محمد فواد عبدالباتی برائے کی شختیق ہے بھی شائع ہوئی ۔ ٹیٹے فواد نے اس کی مختمر تخریج بھی کی گرصحت وضعف سے اعتبار ہے اعادیث پر کوئی تھم نیٹ نگایا۔ بعد میں ناصر السنہ ملامہ ناصر الدین أ البانی رفزنے کی تحقیق ہے بھی اس کے دوایڈ بیٹن شائع ہوئے جس میں اُھوں نے اپنے اسلوب سے مطابق احادیث پرصحت و

ضعف كالحكم بحى لكايا يجد

"الاوب المغرد" كي بعض حصرات ني شروح وحواثي بعي كليے جس بيس:

رثُ البردشرَ 7 الادب المفرد، للدّ كوّراتُشخ محراتم ان ملغي عِينًا. عون الاحدالصمة شرح الإدب المغروبكشخ ، زيد بن مجمه المدخل (٣ جيدس)

شرح میج الادب المفرد، من مسین بن موده جومرف سیج احادیث کی شرح پرمشتس ہے، بیشرح مکتبد اسلامید ممان سے

تین جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔

ا نعنل الله الصمد في تومين الارب المغرد (٢ جلدي) از مولانا فضل الله الجيلاني مطبوعة شخول كے علاوہ انھوں نے جارفطی نسخوں کے نقائل ہے اس کے متن کی تھیج کی ہے اور ان کی اس کاوٹ کی بہت ہے اہل عم نے جسین بھی کی میشرح دوبار شائع

''الادب ولمفردُ' كاسب سنة بهيلا ترجمه والإجاونواب سيرصد يق حسن خان بهويالوي برنطنة نے كيا-ترجمه كا آغاز انھوں ئے ۲ رمضان ۲۰ ۱۳ ہومیں کیااورگل اخبار وایام میں ترجمہ کی پھیل ہوئی۔ ای سال پیطیع مفید عام آگرہ ہے' توفیق الباری''

کے نام شاکع ہوا جو ۱۹ ساسفات پر شمل ہے۔ معفرت تواب صاحب کا برتر جراتی ہے ایک سوتیس سال برانا ہے اور اس دور کی دفتری زبان ہونے کے ناسط اس میں بہت سے فاری الفاظ میں آئے ہیں۔ غالبًا ای وجہ سے بعض حضرات نے اسے فاری

تر جریمجا ہے رحرصہ ہوا مخدومن الشیخ المحدث عطاء اللہ ہوجیائی پڑھے جن کی نواہب مداحب سے غایت ورجہ محبت تھی ، نے اس ترجمہ کی شہیل اپنے ہفتار وز والاعتصام میں شائع کر ہاشروخ کی گر ہیراندسر لی کی بنا پر اس کی تحییل نہ کریا ہے۔ الآخر اس کی

پھیل انہی کے نیاز مند ولا نامحمد اشرف صاحب نے کی جو الاعتصام میں تھل شاکع ہوئی۔

د دسرا ترجمہ مولانا عبدالغفار المحمد انوی نے 'مسلیقہ'' کے نام ہے کیا جو 9 • ۱۴ ہے میں مطبع مختلبی آرہ ہے شائع ہوا۔ اس کا تیسرا ترجمہ مولانا عبد **القدوی ہا**ٹی ندوی صاحب نے '' کماپ زندگی'' کے نام سے کیا جونفیس اکیڈی سے **طبع ہوا**ر جس کا دموان

ا مَرْ نَشْنَ ١٩٨٣ ثِينَ شَالُعُ بِمُواتِمَار اور اب حال بی بین اس کا چوتھا تر جہ بحتر م ولا نا ارشد کمال طاقہ نے کیا ہے۔ مو یا ناموصوف ایک مجھے ہوئے صاحب ملم

نوجوان ہیں جن کے اشہب قلم سے تک مفید کتا تیں عالم وجود میں آئی ہیں اور اللہ تعانیٰ نے انہیں شرف قبولیت ہے نوازا ہے۔ مولانا ارشد کمال صاحب نے ترجمہ بی نہیں اس کی احادیث کی مختر تخ ہے بھی کی ہے ادر شیخ اسانی دہلشتہ نے احادیث پرجو تھم لگایا

ب است كل ترجمه كا حصد بنايات به يول ترجمه كي افاديت مد چنز يموكن ب مجزاه اللَّه احسن الجزاء.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الاب المفرد في السول السينة على المسالة المسال

ای ترجمہ کو مکتبہ اسمان میہ لا ہور، فیصل آباد این روزی شاندار اندازی شائع ترنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ مکتبہ سید کے ڈائز کیشر جناب سولا تا محمد سرورعاصم بیٹی جو این پہلو میں درومند دل رکھتے ہیں اور ان کا اوڑھنا بچھونا شیج سلف کی بی اور کتاب وسنت کی تعلیمات کو گھر گھر پہنچانا ہے۔ ''الا دب المفر ذ' مترجم کی اشاعت بھی ای جذبہ صادقہ کا عکامی ہے، کوگ اسمام کے ادب و آداب سمجھیں اور اس کی روشنی میں اپنی زند گیوں کوسنوار نے کی کوشش کریں۔ اوب صرف اسمالا می اسمام کے ادب و آداب سمجھیں اور اس کی روشنی میں اپنی زند گیوں کوسنوار نے کی کوشش کریں۔ اوب صرف اسمالا می اسمام کے درا جو بھی ہے وہ مکا کدشیاطین ہیں جن میں اب یہ امت بھی بھنتی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ اسمام کے واش اور شامی کروایا جائے اور اس گھر گھر پہنچایا جائے۔ اللہ سجانہ و تعالیٰ محترم مولا تا محمرم ور صاحب کی مخلصانہ وقول فرمائے ، بھیشہ آنہیں اپنی مرضیات سے نواز سے اور ان کے مشاغلی علمیہ میں بہرنوع برکتیں فرمائے۔ آئین

ارشاد التی وژی عقالشه عنه ۱۳ ریخ الاول ۲ ۱۳۳۱ هه ۵ جنوری ۲۰۱۵ و www.KitaboSunnat.com



#### يشيب يلفؤ البحر البحث يُمِّة

أَخْبَـرَنَـا أَبُـوْ مَنصْدٍ أَحْمَـدُ بُسُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَامِدِ بْنِ هَارُوْنَ بْنِ عَبْدِالْجَبَّارِ البُخَارِيُّ، الْسَمَغُرُ وَفُ بِابْنِ النَّيَازِ كِنَّي ـ قِرَاءَ ةٌ عَسَلِيْهِ فَسَأْقَرَّ بِهِ ، قَلِمَ عَلَبْنَا حَاجَا فِي صَفَرَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَثَلاثِمِائَةِ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْخَيْنِ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَلِيلِ بْنِ خَالِدِ بْنِ حُرَيْثِ الْبُخَارِيُّ الْكِوْمَانِيُّ الْعَبْقَسِيُّ البَوَّارُ ـ سَنَة اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِانَةٍ - قَالَ: حَـدَّتَنَا أَبُـو عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِلْرَاهِيمَ بْنِ المُغَبْرَةِ بْنِ الْأَحْنَفِ الْجُعْفِيِّي الْبُخَارِيُّ قَالَ:

### ١ \_ بَا بُ : قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَ الِدَيْهِ حُسْنًا ﴾ (٢٩/ العنكبوت: ٨)

قرمان باری تعالیٰ ہے:'' اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تھم دیا''

 ١) حَدَّثَتَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَبْرَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا عَشْرِو الشَّبْيَانِيَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الذَّارِ ـ وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِاللَّهِ ـ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ شَخَعُمُ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: ((الصَّلَاةُ عَلَى وَقَتِهَا)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ بِرَّ الْوَالِلَابْنِ)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ

الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) ـ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلُواسْتَزَدَّتُهُ لَزَادَنِي ـ . سیدنا عبدالله والله الله علی ایم نے بی الفیا سے ال کیا الله تعالی کے بال کون ساعمل محبوب ترین ہے؟ آپ الله تعالی

نے فرمایا: ''تمازکواس کے دفت پرادا کرنا۔'' میں نے کہا: چرکون سا؟ آپ طَیْجُ نے فرمایا:''بھروالدین سے حسن سلوک کرنا۔'' عل نے کہا: چرکون سا؟ آپ مخطف نے فرمایا: ''مجراللہ کے رہے میں جہاد کرنا۔'' سیدنا ابن مسعود منطق کہتے ہیں: رسول اللہ مؤفیق

نے جھے مینفصیل بتائی اور اگریس مزید سوالات کرتا تو آب سافی اور ذیا و و بتلاتے۔ ٧) (ت:١) حَـدُّتُـنَـا آدَمُ قَـالُ: حَـدُثُـنَـا شُبعُبةُ قـالُ: حَدَّثُنا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ

عَمْرٍ ووَرَبِينَكُمُ قَالَ: وِضَا الرُّبِّ فِي رِضَا الْوَالِد، وَسَخَطُ الرُّبْ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ.

سیدنا عبداللہ بن عمرو فائٹ کہتے ہیں! ' انٹہ تعالی کی رضا مندی والمد کی رضا مندی میں ہے اور اللہ تعالی کی ناراضی والمد کی نارائنی میں ہے۔''

۲ حسن ) جامع الترمذي:۹۸۹۹\_
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>1) -</sup> صحيح البخاري: ١٨٩٧ - ١٩٩٧ صحيح مسلم: ١٨٥ سن النساني ٦١٠ جامع الترمذي: ١٨٩٨

### ٢\_بَابٌ إِبرُّ الْأَمِّ

#### والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا

٣) حَمَدُّمُنَا أَبُوْ عَاصِمٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ ﴿ فَلَتُ: يَا رَسُولَ النَّهِ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: ((أُمُّكَ)) قُلْتُ: مَنْ أَبَرُ ؟ قَالَ: ((أُمُّكَ)) قُلْتُ: مَنْ أَبِرُ ؟ قَالَ: ((أُمُّكَ)) قُلْتُ: مَنْ أَبَرُ ؟ قَالَ: ((أُمُّكَ))

بنم بين حكيهما ہے والد حكيم بلات ہے اور حكيم اپنے والد ( معاويہ بن منيرة خائز) ہے بيان كرتے ہيں كہ بيل نے عرض كيا: ا سے اللہ کے رسول! میں ممل ہے حسن سلوک کروں؟ آ ب سرنیوہ نے فرمایا: ''اپنی والدہ ہے۔' میں نے چرعرض کمیا: میں مس ے صن سلوک کروں؟ آپ عظیما نے فر مایا: "اپنی والدہ ہے۔" میں نے تیسری مرتب عرض کیا: میں سے مسن سلوک کروں؟ آب الله المنظم نے مجرفر مایا: "اپنی والدہ سے م" میں نے مزید عرض کیا: میں کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ الله کا نے قرمایا: " السيخ والديب، پيم قر عي رشت وارول سے درجہ ہررجہ!"

ع) (ت:٢) خَلْفُنَا سَعِيدُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْتَرَتَ مُخَمَّدُ بَنَ جَعْفَرِ بِنِ أَبِي كَثِيرٍ قالَ. أَخْتَرَنِي زَيْدُ بْنُ السُلَمَ، عَمَنْ عَطَاءِ بْنِ لِسَارِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسِ عِنْكِ، اللَّهُ أَنَّاهُ رَجُمُلُ فَعَالَ: إِنِّي خطبُتُ امْرَأَةً، فَأَبْتُ أَنَّ تَسْكِحَنِيْ، وَخَطْبَهَا غَيْرِيْ، فَأَحَبُّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ. فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتْلُتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: أَمْكَ حَيَّةٌ؟ قَالَ: لا ، قَالَ: نُبُ إِلَى اللَّهِ عَزُّوجَلَّ ، وَتَقَرَّبُ إِلَهِ ما اسْتَطَعْتَ . فَذَهَبْتُ فَسَالُتُ ابْن عَبَاس لِمَ سَالُتُهُ عَنْ حَيَاةِ أُمُّو؟ فَقَالَ: إِنِّي لا أَعْلَمُ عَمَّلًا أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ عَزُّوجَلٌ مِنْ بِرَّ الْوَالِذَةِ.

عطاء بن بیبار بٹرائٹے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس ٹیٹنٹ باس ایک آ دمی آیڈاوراک نے کہا: ٹیس نے ایک محورت کو نکان کا پیغام بھیجا تواس نے جھے سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ پھراسے میرے ملاد دائیک اور آوی نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس (عورت) نے اس سے نکاح کرنے کو بستد کیا، مجھاس پر نیریت آئی تو میں نے اس عورت کو آل کر دیا اتو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ ابن مماس برطزے مجھ سے کہا: کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا: جیس ساین مماس بھٹھانے کہا: اللہ تعالیٰ ہے تو یہ کراور ا بنی استطاعت کے معابق اس کا قرب علاقی کرر عطاء بن بہار جمالگنے کہتے ہیں: میں نے ابن عباس بڑھنا کے باک جا کر یوجھا: آ ہے نے اس؟ رئی ہے اس کی والد ہ کے زئدہ ہونے کے بارے بین کیوں یو چھا تھا؟ تو انہوں نے جایا: والدہ کے ساتھ ھنن سلوک ہے بڑھ کر میں انہا کوئی کمل نہیں جانا جواللہ کی قربت کا باعث ہو۔

٣) - إحسن إحسنة أحملة ٥/ ٢؛ جامع الترمذي ١٨٩٧٠ سنن أبي داود ١٣٩٤ ٥٠ ـ

وصحيح إ شعب الإيمان للبيهفي: ٧٩١٣ ـ

#### ٣- بَابُّ: بِرُّ الْآبِ والد*ي س*اتھ حسن سنوک ڪرنا

﴿ حَدَّ ثَنَا سُنَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي شُبْرُمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ عَالَ: فَمَّ مَنْ؟ قَالَ: (أَمَّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (أَمَّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((أَمَّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((أَمَّكَ))

سیدنا ابو ہرریوہ ٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ آپ منٹیٹا ہے بوچھا گیا اے اللہ کے رسول! بین کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ ٹاٹیٹا نے فرمانیا ''اپنی والدہ ہے۔'' سائل نے کہا: پھر کس ہے (حسن سلوک کروں)؟ آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا: ''وپی والدہ ہے۔'' اس نے بھر بوچھا: پھر کس ہے (حسن سلوک کروں)؟ آپ ٹاٹنے نے فرمایا: ''اپنی والدہ ہے۔'' اس یا دی نے پھر سوال کہا: بھر کس ہے (حسن سلوک کروں)؟ آپ ٹاٹیٹا نے فرمایا: 'اپ والدے۔''

إلى حَدَّثَمَنَا بِشُرُبُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ: حَدَّنَا أَبُو زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِسِ هُرُبُرَةَ وَثَلَا: أَنْ مُرَبِّرَةً وَقَالَ: ((بِرَّ أَمَّكَ)) ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ: ((بِرَّ أَمَّكَ)) . ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ: ((بِرَّ أَمَّكَ)) . ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ: ((بِرَّ أَمَلَكَ)) .

سیدنا ابو ہر یہ و بالٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک آوی نبی تؤتیزہ کے پاس آیا اور عرض کی: آپ تؤٹیز بھے کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ تؤٹیل نے قرمایا: ''اپی والدہ سے امچھا سلوک کر۔'' اس نے سوال و ہرایا تو آپ سائٹیل نے پھروی فر بایا: ''اپی والدہ سے امچھا سلوک کر۔'' اس نے تیسری ہارسوال کیا تو بھی آپ مائٹیل نے فرمایا: ''اپی والدہ سے امچھا سلوک کر۔'' پھراس نے جب چوتی بارسوال کیا تو بھی آپ مائٹیل کر۔''

### ٤ ـ بَابٌ: بِرُّ وَالِلدَّيْهِ وَإِنْ ظَلْمَا والدين كساتھ اچھاسلوك كرنا اگر چەوەظلم كريں

إن المن عَبَّاسٍ وَهِنْ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَفْر ابْنُ سَلَمَةً - عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَ ، عَنْ سَعِيدِ الْفَيْسِيّ ، عَنْ الْبَيْنِ - عَنْ الله عَلَيْهِ عَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ وَالِدَانِ مُسْلِمَانِ ، يُصْبِحُ إِلَيْهِمَا مُحْسِنًا ، إِلَا فَتْعَ لَهُ اللّهُ بَائِيْنِ - يَعْ الْبَعْدَةِ - وَإِنْ كَمَانَ وَاحِدًا ، فَوَاحِدًا ، وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَرْضَ اللّهُ عَنْهُ حَتَى يَرْضَى عَنْهُ . يَعْنِي مِنَ الْجَنَّةِ - وَإِنْ ظَلَمَاهُ ؟ قَالَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ ؟ قَالَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ .

۵) صحيح البخري: ١٥٩٧١ صحيح مسلم ١٢٥٤٨ سنن ابر ماجه ٢٧٠٦.

<sup>) [</sup>صعيح] الترغيب والترهيب للأصبهاني:٢٢٤.

۲۰۱۲۸: مصنف ابن أبي شببة:۲۵۳۹۸؛ شُعب الإسان للبهغي:۷۹۱۹، ۷۹۱۹، مصنف عبدالرزاق:۲۰۱۸،
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا این عمیان جائز فریاتے ہیں: جس مسمان کے والدین مسمان بول اوروں جوالدین کے ساتھ انجیا سلوک کرتا ہوتو افغرافعالی اس کے لیے جنت نے دوررواز کے کول دینا ہے۔ آئر والدین بٹس سے ایک زندہ ہوتو آیک (درواز و) کھول دیتا ہے، اسی طرح آئر ووان میں سے کمی کوناراض کروے تو افغرافعائی اس سے راضی ٹیس ہوتا یہاں تک کہ وزیدین اس سے راضی ہو جا کیں۔ عرض کیا گیز آگر چدوہ دونوں (والدین) اس پرظلم کریں: سیدنا این عہاس پڑھٹن نے جواب ویا: اگر چہ وہ دونوں اس پرظلم ابی کر رہے ہوں۔

### ٥ ـ بَابٌ: لِيْنُ الْكَلَامِ لِوَ الِدَيْهِ والدين ــــزم الْبِحِ مِن الْمَثَلُوكِرِنا

٨) [صحيح] مصيف عبد الوراق: ١٩٧٠٥ السن الكبرى للبهني. ٣/ ٤٠٩.

جامع البیان للعلوی ۲۲۱۹۹؛ مصبت \_ آبی شینه ۲۵۴۱۲۰.
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اللُّهُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ (١٧/ الإسراء: ٢٤)، قَالَ: لا تَمَتَبُعْ مِنْ شَيْءٍ أُخَبَّاهُ .

عروہ بن ذبیر دخرائف نے آبہ کریمہ: ﴿ وَاخْفِعنْ لَهُمَا جَناحَ الذُّلُ مِنَ الْوَحْمَةِ ﴾ 'اعابِزی اور مجت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا باز و بہت کیے رکھ۔ ' کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا : دامدین جو چیز بہند کرتے ہوں انہیں اس سے نہ ردک۔

#### ٦ ـ بَابٌ: جَزَاءُ الْوَالِدَيْنِ

#### والدین کے احسانات کا ہدلہ وینا

١٠) حَدَّدُمْنَا قَبِيصَهُ فَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شُهْلُ إِنْ أَبِي صَائِح، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرْيُرَةَ عَلَاهُ، عَنْ اللهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً عَلَاهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي عَلَى اللّهُ عَنْ أَبِي عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنْ يَجِدُهُ مَمْلُولًا كَا فَيَشْعَرِينَهُ فَيْغُولِهَاهُ ).

سیدنا ابو ہر ہون ٹھنا بیان کرتے ہیں کہ نی توقیم نے فرمایا: '' بیٹر اینے والد کا بدار صرف ای صورت ہیں اوا کرسکتا ہے کہ اسے خلام یائے تواسے خرید کرآزاد کر دے۔''

11) (ت: ١) خَـدَّتُنَا آدَمُ قَالَ: خَدُنَنَا شُعْبَةُ قَالَ: خَدُنَنا سُعِيدُ بْنُ أَبِي بُرَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، أَنَّهُ شَهِدَ الْمِنَ عُمْرَ ﷺ وَرَجُلٌ يَمَانِيُّ يَعُلُوْفُ بِالنَّبِيْتِ، حَمَلَ أَمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِه، يَقُولُك

#### إِنِّي لَهَسَا بَسَعِيسَرُهَا الْسَمْدَلُلُ إِنْ أَذْءِ رَبُّ وِكَسَابُهَا لَسَمْ أَفْعَسَو

ثُمَّمَّ قَمَالَ: يَا ابْنَ عُمْرًا أَثْرَانِي جَزَيْتُهَا؟ قَالَ: لا ، وَلا يِزَفْرَةِ واحدَةٍ ، ثُمَّ طَافَ ابْنُ عُمَرَ ، فَأَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى زَكُعْتَيْن ، ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ أَبِي مُوسَى . إِنَّ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ تُكَفَّرَان مَا أَمَامِهُمَا .

سعید بن الی بروہ زشائیے کہتے ہیں : یس نے اپنے والد (ابو بروہ زیمانی) کوئر ، تے ہوئے سنا کہ وہ سیدتا این عمر جائٹا کے پاس سعید بن الی بروہ زشائیے کہتے ہیں : یس نے اپنے والد (ابو بروہ زیمانی) کوئر ، تے ہوئے سنا کہ وہ سیدتا این عمر جائٹا کے بات فر انبر دار اوست یوں ، اگر اس کی سوار یوں کو ڈرایا ہوئے تو میں نہیں ڈرول کا ۔ 'اس آ دمی نے سیدتا این عمر جائٹا کو کہا: کیا آپ کے خیال میں میں نے اپنی والدہ کے احسان کا بدار چکا دیا ہے؟ سیدتا این عمر سائٹانے جواب دیا جہیں ، بلکہ ایک سائس کا بدار بھی تہیں چکایا ۔ بھرسیدنا این عمر بڑائٹانے طواف کھمل کیا اور مقام ابرائیم کے پاس آ کر دور کھت نماز ادا کی اور جھے خاطب کر کے کہا: اے ابوسوی کے بیٹے بو چکا ہو۔ اس ایس میں جوان سے پہلے بو چکا ہو۔

١٢) (ك: ٧) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ صَالِح قال: حدَّثِنِي النَّيْثُ قَالَ حَدُّثَنِي خَالِدُ مَنْ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيد بْنِ

- ١٠٠ صحيح مسلم: ١٥١٤ سنن أبي داو ١٣٧٥ ٥٠ جامع الترمدي ١٩٠٦: سنن ابن ماجه ١٩٥٩.
  - 11) إصحيح ) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ٢٣٥٠ شُعب الإيسان للبيهقي ٧٩٢٦.
  - ۱۱) ۔ رضیف مکارم الأخلاق لابن أبی الدنیا ۲۲۸ ۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

أَبِسي هِلَالِ، عَسنَ أَبِسي خَارِمٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ، أَنْ أَبَا هُرَبُوَةَ ﷺ كَسَانَ بَسْتُخْبِفُهُ مَوْوَانَ، وَكَانَ يِكُونُ بِلَى الْخُلَيْفَةِ، فَكَانَتُ أَمَّهُ فِي بِيْتِ وَهُوَ فِي آخَرَ ، فَمَالَ: فإذا أَرَادَ أَنْ يُخَرِّجَ وَتَفَ عَنَى بَابِها فقال:

السُّلامُ عَسَلَيْكِ يَسَا أَمَّتَنَاهُ وَرَحْسَمُهُ السَّلِيهِ وَلِسَرَكَانُهُ ، فَتَقُرَلُ: وَعَلَيْكَ [السَّلامُ] يَا بُنَيَ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ ،

فَيَعَفُولُ: رَجِمَكِ السِّلَّهُ كَمَّا رَبَّيْتِنِي صَغِيرًا، فَتَقُولُ رَجِمَكَ اللَّهُ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ

صنَّعَ مِثْلُهُ . ابومرہ پٹرنٹن جوعمیل کے آزاد کردہ غلام جھے، کہتے ہیں کہ مردان ڈٹرائٹن عام طور پرسیدنا ابو ہریرہ ڈائٹز کو اپنا جائٹین بنایا كرت سف الوجريرة براتن والحليف من رست سف ان كى والدو اليك كه شل رئى تملى اور الوجريرة وتاتنا ومركه من سبت

تھے۔ ابوم قاشان کہتے ہیں: ابو ہرہے وٹائن جب گھرے باہر ( فوالحلیفہ سے مدینہ منورہ ) جانا میا ہے تو ایک والدہ کے درواز ہے

پر کھڑے ہوکر سنام کرتے: اے میری بیار کا مال! آپ پر سامتی ہو ، اللہ کی رحمت اور اللہ کی بر کتیں ہوں۔ وہ جواب میں کہتیں: اے میرے بیٹے! تھے پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برحتیں ہول ۔ اس کے جواب میں ابو ہر برہ او اللہ کا کہتے: اللہ تعالی

آب بررح فرمائے جیسا کدآپ نے مجھے بجین میں بالاں وہ جواب میں بہتیں: تھھ پر بھی اللہ تعالی رحم فرمائے جیسا کدتونے میرے ساتھ بڑھائے میں اچھا سلوک کیا۔ای طرح جب تھروا باں آتے تو بھی ای طرح کرتے۔

١٣) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ قال: حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ السَّانِبِ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَمْرِو وَالْثَيْمَةِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِنِّي انتَّبِيُّ كُلِّئَةًا يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرِةِ ، وَنَرَكَ أَيْوَيْهِ يَبْكِيَان، فَقَالَ: ﴿ إِرْجِعُ إِلَيْهِمَا، وَأَضَّحِكُهُمَّا كُمَا أَيْكُنِتُهُمَا)).

سیدنا عبداللہ بن مرو ڈائٹیلیان کرتے ہیں : ایک آ دی ہی کرم ٹائٹیل کی خدمت میں جرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر مواء جب كدوه اين وايدين كوروت موت جيوث آيا تها، آب مؤير نے فر مايا: "ان كے پاس لوث جو وَ اور أنيس بشا (خوش

ا كركةً وْ) جِيمَ نِي أَيْسِ رُلايا ہے۔'' ١٤) (ت: ٨) حَـدَّثُمُنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ شَيِبَةً قَالَ الْحَمْرَنِي ابْلُ إَبِي الْفُدِيَكِ فال: حَدَّثَيْني مُواسَى، عَنْ أَبِي حَمَازِمٍ ۥ أَنَّ أَبِّ امُرَّقَدَ مَوْلَى أَمَّ هَانِيِّ بِنْتِ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرْهُ. أَنَّهُ رَكِبَ مَعَ أَبِي هُوَيْرَةَ ﷺ إِلَى أَرْضِهِ بِالْعَفِيقِ، · **فَإِذَا دَخَلَ** أَرْضَهُ صَاحَ بِمَأْعُلَى صَوْيَهِ: عَلَيْكِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَوَكَاتُهُ كِا أَمَّنَامُا نَفُولُ: وَعَنَيْكَ السَّلَامُ

وَرَحْمَةُ السَّلَمِ وَبَـرَكَمَاتُهُ . يَقُولُ: رَحِمَكِ اللَّهُ كَمَ رَبَّيْتِنِي صَغِيرًا، فَتَقُولُ: يَا بُنَيَّا وَأَنْتَ فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَرَضِيَ عَنْكَ كُمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا. قَالَ مُوسَى: كَانَ سَمُ أَبِي هُرَبْرَةَ: عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو. الومرة رشن جوام حانی رنت الی طالب کے آزاد کردوغلام سے میان کرتے ہیں اوو خود ابو ہر برو پڑاٹنا کے ساتھ ان کی

ز بين عَيْن كي طرف كيم وجب ابو هريره والتوالي زبين بيل وافل و يؤتو بلندة واز يه آباد المد ميري بياري مال ! آب برسلامتي عومالله كى دمست ادراس كى بركتيس بول روه جواب بيس كمنياتكي وَعَدلَيْكَ السَّلَامُ وَوَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرْ كَانُهُ ادرتهم برهي ملأتى

17) | مسجع | سبن ابی داود :۲۵۲۸؛ سبن ابن ماجه ۱۲۷۱۰ سبن النسائی: ۱۱۳۳ ـ 15) | حسن | کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہو ، اللہ کی رحمت اور اس کی برکمتیں ہوں ، سیدنا ابو ہر ہے ہوئٹٹنٹ کہا: اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے جیسا کہ آپ نے مجھے بجین میں پالا ، جواب میں وہ کہنے گئی: اے میرے بیارے بینے اللہ تھے اچھا جالہ دے اور تجھ سے رامنی ہوجیں کہ تو نے میرے ساتھ پڑھا ہے میں اچھا سلوک کیا۔ موکن ( راوی حدیث ) کہتے ہیں کہ ابو ہر رہ ہڑاتھ کا نام: عبداللہ بن محرو ہے۔

### ۷۔ ہَابٌ: عُفُوٰ قُ الْوَ الِلَّذِيْنِ والدين کی نافر مانی کرنا

سیدنا مغیرہ بن شعبہ بڑائؤ کے کا تب وزار زخرائف کہتے ہیں ایک مرتبہ معاویہ بڑائؤ نے مغیرہ بڑائؤ کو لکھ : مجھے وہ مدیث لکھ کر مجیجو جوتم نے (خود) رسول اللہ بڑاؤڈ ہے کی ہو، وزاد بغرائن کہتے ہیں: چنا تجانبوں نے مجھے کھوایا اور میں نے اپنے ان ہاتھوں سے لکھا: میں (مغیرہ بن شعبہ) نے نبی کر میر ہؤڈؤٹم کو سنا کرآپ کٹریت سے سوال کرنے ، مال کو ضائع کرنے اور قبل وقال سے منع فر مایا کرتے ،

#### ٨ ـ بَابُ :لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ

### ال فخض پراللد کی لعنت ہو جوابئے والدین پرلعنت کر \_

- 17) حَدَّثَتَ عَمْرُوْ بَنُ مَرْزُوْقِ قَالَ: أَخْبَرَ نَاشُعْبَةُ ، غَنِ الْقَاسِمِ بَنَ أَبِي بَزَّةَ ، غَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ فَظَلَمُهُ قَالَ: 10) - صحيح البخاري: ٩٧١ ٥٠ صحيح مسلم: ٨٧٠ جامع الترمذي ١٩٠١ سن النسائي: ١٠١٠.
  - 13) صحيح البخاري: ١٤٠٨، ٧٤٠٥، ١٤٧٢ (صحيح مسلم: ٥٩٣)
  - 17) صحیح مسلم:۱۹۷۸؛ سنن النسائی:۴۴۲۲، مسی آبی داود:۴۲۰۳ جامم الترمذی:۴۱۲۸، ۲۰ کا ۱۲۰۸ کا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سُئِلَ عَلِيٌّ مَثْلَثُهُ: هَلْ خَصَّكُمُ النَّبِيُّ مَثْخَةً بِشَبَيْءِ لَـمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ كَافَةً؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ مَثْخَامُ بِشْـيْءٍ لَمْ يَخُصُ بِهِ النَّاسَ، إِلَّا مَا فِي قِرَابٍ سَبْفِي، ثُمُّ أَخْرَجَ صَجِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ: ﴿ لَكُنَّ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْآرْضِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِلدَّيهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا)) .

سیدنا ابطفیل جائٹا بیان کرتے ہیں اسیدنا علی جائٹا ہے ہوچھا گیا۔ کیا ٹی سائٹا نے آپ کو پچھ خاص ہمایات دی تھیں جو دوسروں کو ندوی ہوں؟ سیدنا علی تفائز نے جواب دیا: ہمیں رسول الله علاقی نے بالخصوص کوئی الیمی ہدایت جمیں وی جوعام اوگوں کو شدی ہو، البتہ ایک تحریر جومیری تنوار کے نیام میں ہے۔ پھرسیدناعلی ٹائٹزنے ایک محیقہ نظال جس میں لکھا ہوا تھا: ''اس شخص پر اللہ ک بعث ہوجوغیراللہ کے لیے ذریح کرے،اس محض پراللہ تعالیٰ کی بعث ہوجوز مین کی (حدیندی کی ) نشانی جرائے،اس محض پر الثدنعالي كي اهنت موجوا يينه والدين يراهنت كرے الصحف ير الله تعالى كي اهنت موجو بدعتي كو پناه دے۔''

#### ٩ ـ بَابٌ: يَبَرُّ وَالِعَيْهِ مَا لَمُ يَكُنُ مَعُصِيَةً

#### والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے بشر طیکہ (ان کا حکم) گناہ پر منی نہ ہو

14) حَـدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُالْمَلِكِ بْنُ انْخَطَّابِ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بِكُرَةَ الْبُصْرِيُّ لِمُسْفِينَهُ بِالرَّمْلَةِ لِهَالَ: كَلَّذَينِي رَاشِلًا أَبُو مُحَمَّدِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَمْ الدَّرْدَاءِ وَيُؤْلِمُهَا، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَظِيْتُهُ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ مَشِيَّةً بِينسع: ((لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَإِنْ فُطَّعْتَ أَوْ خُرَّفْتَ، وَلَا تَنْوُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكُّوبَةَ مُتَعَمِّدًا، وَمَنْ تَوَكَهَا مُتَعَمَّدًا بَرِنَتْ مِنْهُ اللَّمَّةُ. وَلا تَشْرَبَنَ الْخَمْرَ، فَإنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، وَأَطِعْ وَالِدَيُكَ، وَإِنْ أَمْوَاكَ أَنْ مَخُرٌجَ مِنْ دُنْيَاكَ، فَاخُوجُ لَهُمَا، وَلَا تُنَاذِعَنَّ وُلَاةَ الْآمُرِ، وَإِنْ وَأَيْتَ أَنْتَ الْنَّ ، وَلَا تَفِرَّنَّ مِنَ الزَّحْفِ، وَإِنْ هَلَكُتَ وَفَرَّ أَصُحَابُكَ، وَأَنْفِقُ مِنْ طَوْبِكَ عَلَى أَهْلِكَ، وَلَا تَوْفَعُ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، وَأَخِفُهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ رَّجَلَّ)).

آگر چہ تیجے کمڑے کر ویاجائے یا تیجے جلا دیا جائے ، جان ہوجھ کرفرض نماز بھی نہ چھوڑ تا ( کیونکہ ) جس نے اسے جان ہو جھ سر جھوڑا اس سے اللہ کا فرمہ فتم ہو گیا، شراب ہرگز نہ ہیو، کیوں کہ ہیہ ہر براٹی کی جانی ہے۔ اپنے والدین کی اطاعت کر، خواہ وہ تخفیحکم دیں کہاہیے دنیاوی امور ہے نکل جاتو ان دونوں کی اطاعت کرتے ہوئے نکل جا، حکومتی عبدیدوروں ( حکمرانوں ) ہے جھنڑا نہ کر، اگرچہ تو یہ جھنٹا ہو کہ تیری رائے ہی ورست ہے۔ جنگ کے دوران میں نہ بھاگ اگر چہ تیرے ساتھی بھاگ جا کھی اور تو شہید ہو جائے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اہلی وعیال برخرج کران اٹنی اٹھی کو اپنے گھر والوں پر ندا تھا اور اٹیل ، الله عزوجل کے بارے میں ڈراتے رہوں''

أمان إستن ابن ماجه ٤٠٣٤؛ شعب الريمان لليهش ١٠٢٠.

١٩٠) حَدَّدُمْ مَا مُسَحَمَّدُ بُدنَ كَثِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ انسَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبُدِاللَّهِ بْنِ
 عَمْرِ وَرَقِي قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِنِّى النَّبِي طَلِيحَةٌ فَقَالَ: جِنْتُ آبَابِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرْكُتُ آبَوَيَ يَبْكِيَانِ، قَالَ: ((أَرْجِعُ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كُمَّا أَبْكُينَهُمَا)).

سیدنا عبداللہ بن عمر دین تنہیان کرتے ہیں: ایک آ دمی نی ترفیق کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے نگا: میں جمرت پر آپ ک بیعت کرنے آیا ہوں ،لیکن اپنے والد بن کوروتا ہوا جھوڑ آیا ہوں۔ آپ تا ٹوئا نے فریایا:''ان کے پاس دالیس جاؤ اور جیسے انہیں زلایا ہے ویسے بی انہیں بند ؤ''

٢٠) حَدَّقْتُ عَدِينَ بَهُ لُ الْجَعْدِ قَالَ. أَخْبَرُنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِبِ بْنِ أَبِي ثَابِتِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ اللَّهِي عَنْ عَبْدِ الْجِهَادَ ، فَقَالَ. ((أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟))
 الْأَعْمَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ﴿ قَلْنَا عَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِي عَلَيْمٌ يُويِدُ الْجِهَادَ ، فَقَالَ. ((أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟))
 قَالَ: نَعَمْ ، فَقَالَ: ((فَقِيهِمَا فَجَاهِدُ)) .

سیدنا میدانلدین عمره رفتشامیان کرتے ہیں :ایک آومی نبی خبیثہ کے پاس آیاوہ جباد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، آپ خفیلا فرمایا:'' کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟''اس نے کہا: رکی ہاں، تو آپ مؤجہ نے فرمایا:'' پھرتو انہی میں جہاد کر۔''

### ١٠ ـ بَابٌ:مَنُ أَذُرَكَ وَالِدَيْهِ فَلَمُ يَدُخُلِ الْجَنَّةَ

#### جو والدین موجود ہونے کے باوجود جنت نہ یاسکا

 ٣١) حَمَدَّتَمَا خَمَائِمُ مُرْحَمَّدُ قَمَالَ: حَمَدَّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ قَالَ: حَدَّنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُوَيُّمَ قَالَ: ((رَغِمَ أَنْفُهُ، رَغِمَ أَنْفُهُ، وَغِمَ أَنْفُهُ، وَغِمْ أَنْفُهُ وَلِهُ وَعِمْ أَنْفُهُ وَعِمْ أَنْفُهُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلْمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلِمُ اللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ أَلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللّ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّ

سیدنا ابو ہر ہر ہو ڈنٹٹ بیان کرتے ہیں :ایک مرتبہ ہی کریم ماڈٹٹ نے فرمایہ:''اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ٹاک خاک آلود ہو ، اس کی ٹاک خاک آلود ہو۔'' (لیعنی ذلیل وخوار ہو ) سخابہ کرام میں آٹٹٹ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کون ہے وہ شخص؟ آپ خاٹٹٹ نے فرمایا:''جس نے اپنے والدین یاان جس ہے کس ایک کو بڑھا ہے کی حالت میں پالیا گر پھر بھی آگ میں داخل ہوا۔

#### ١ ١ ـ بَابٌ:مَنُ بَرَّ وَالِدَهُ زَادَ اللَّهُ فِي عُمُوِهِ

#### جواہیے والدے حسن سلوک کرے گا اللہ تعالی اس کی عمر میں اضافہ فر مائے گا

- ٣٣) ﴿ حَدَّثَتَ الصَّبَخُ بُسُ الْفَرَجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهُبٍ، عَنُ بَحْبَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ
  - 19 (صحيح) ستن أبي داود ٢٥٢٨٠ عنن ابن ماجه: ٢٧٨٢ استن النسائي ١٦٦٦ عند ١٦٢٨٠
  - ٣٠) صحيح البخاري ٢٠٠١، ١٥٩٧٢: صحيح مسلم ٢٥٤٥: حامع الترمذي ٢٧١١؛ ١٠ سنن النسائي ٢٠٠٠.
    - ٢٥٤ صحيح مسلم (٢٥٥١ جامع الترمذي (٣٥٤٥).
    - ٢٢) [ و معرف ] أريب الاستان كي والعن على الكلي جائد وال الدو الله مع الله على الله على الله على الله على الله

خ الادب المفرد على الله الماد المفرد على الله الماد ال

سَهُلِ بْنِ مُعَاذِ ، عَنْ أَمِيهِ مَعْنَاكُ، قَالَ النَّبِيُّ مَعْنَاكُمُ : ((مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوْبَى لَهُ، زَادَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ فِي عُمْرِهِ )) . ٢٢ ـ سيدنا معاذجهی المُتَعَيِلَ كرتے ہیں: نِی كريم الْهُيَّ نِے فر مايا: ' جس مُحْصَ نے اپنے والدين كے ساتھ اچھا سلوك كيا اس

کے لیے خوشخری ہے! اللہ تعالی اس کی حریش اضافہ فریائے گا۔"

### ۱۲ - ہَابٌ: لَا يَسْتَغْفِرُ لِلَّهِيْهِ الْمُشْرِكِ مشرک باپ كے ليے استغفار نہ كرے

(۳) (ث: ۹) حَدَّنَتَ إِسْحَاقُ قَانَ: أَخْبَرَنَا عَييُ بِنُ حُسَيْنِ قَالَ: حَدَّقَتِي أَبِي، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِي، عَنَ أَيْكُمْ مَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْقَتْنَا، فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَ: ﴿ إِمَّا يَنَكُفُنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا قَلْا تَقُلُ لَهُمَا وَقُلُ لَهُمَا قُولًا كُولِهُمَا وَانْحِيْصُ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ رَبِّ ارْحَمْهُمَا فَكَا لَهُمَا وَقُلُ لَهُمَا قُولًا كُولِهُمَا قُولًا كُولِهُمَا وَانْحِيْصُ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا وَلَا يَعْدَلُ الْمَنْولُ اللَّهِ مَا يَعْدُولُ اللَّهِ مَا يَعْدُولُوا أَنْ لَي مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ أَنْهُمُ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ (١٧/ الإسراء: ٢٢، ٢٤) ، فَنَسْخَنْهَا الآبَةُ النَّيْ فِي بَرَاءَ فَا الْمَعْرَا وَكُولُوا أَوْلِي قُولِي عَنْ يَعْدِهُ مَا نَبِينَ لَهُمُ أَنْهُمُ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ (١٧/ الإسراء: ٢٢، ٢٤) ، فَنَسْخَنْهَا الآبَةُ أَنْيَى فِي بَرَاءَ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

### ١٣ ـ بَابٌ: بِرُّ الُوَالِدِ الْمُشُولِكِ مشرك باپ ہے حسن سلوک كرنا

ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانٹیس اگر چدوہ قرابت وار تی ہوں ، اس امر کے ظاہر ہو

: ٢٤) (ت ١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنُ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ، وَعَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَظِيمُ قَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: كَانَتْ أَمِّي حَلَفَتْ أَنْ لا وَقَاكُلُ وَلا تَشْرَبَ حَنَّى أَفَارِقَ مُحَمَّدُا طَخِيرٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ: ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ نُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ

۴ ) - [حسن] جامع البيان للطبري ٢٢٢١-

آمانے کے بعد کہ یقیناً وہ دوزخی ہیں۔''

صحیح مسلم: ۲٤۱۲، ۲٤۱۲؛ جامع الترمذي ۳۱۸۹. اکتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز الادب المفرد على المسلم الله الله المسلم المسلم الله المسلم المسل

لَكَ بِدِعِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنِّا مَعْرُوْفًا ﴾ ١١ ٣/ لفدن ١٥) . وَالثَّالِيَةُ: إِنِّي كُنْتُ أَخَذْتُ سَيْفًا أَعْسَجَيْنِي، فَقُلَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَبُ لِي هَذَا، فَنَزَلَتْ، ﴿يَسُأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْقَالِ ﴾ (٨/ الانقال: ١). وَالثَّالِثَةُ: إِنِّي مَرِضَتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ مُعْقِعِمٌ، فَفُغَتُ: يَا رَسُونَ اللَّهِ! إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَقْسِمَ مَالِي، أَفَأَوْصِي بِالنَّصْفِ؟ فَقَالَ: ((لَا)) فَـقُنْتُ: الثُّلُكُ؟ فَسَكَتَ، فَكَانَ التُّلُكُ بَعِدَهُ جَائِزًا. وَالرَّابِعَةُ إِنِّي شَرِيلُتُ الْخَمْرَ مَعَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَضَرَبُ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْفِي بِلَحْي جَمَلٍ. فَأَنَيْتُ النَّبِيَّ فَفَكَّ فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَزَّوْجَلَّ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ. سيد ناسعد بن الي وقاص طائزا كبتے ميں كەكماب الله كى چارآيات ميرے بارے يك ، زل بولى ميں ،

میری والد و نے تم کھالی کہ دہ شکھائے گی نہ ہیے گی یہاں تک کہ بیل محمد ساتھ آ۔ واٹھوڑ دوں تو اللہ تع کی نے بیآ یت نازل فرياني: ﴿ وَإِنْ جَسَاعَهُ لِذَكَ عَلَى أَنْ تَنْسُوكَ ١٠٠ إَنْ أَلَهُ وودؤول فيهم ياس بات كادياة ذائين كه تومير مساته شرك كرب، جس کا تخصیفتم ند ہوتو ہتو ان کا کہنا نہ باننا ، بال و نیامیں ان کے ساتھوا بیمی طرز بسر کرنا ''

r ۔ میں نے (مان نغیمت میں ہے) ایک تلواد حاصل کی جو تھے بہت اکتبی مگی میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ تھے بِهِ كَرِد سِجِحَ تَوْيِهُ آيت نازَلَ مِونَّ: ﴿ لِيَسْتَكُونُكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ <٨/ الانقال: ١) " وه آب سے مال غليمت كَ متعلق يو چيتے

m - جس بیار ہو گیا تو رسول افقہ تائیزیم میرے یاس (عمیادت کے لیے ) تشریف لاے، میں نے عرض کیا: 'ےالقہ کے رسول! میں جا بتا ہوں کہ اپنا مال مشیم کرووں ،تو کیا ہیں نصف مال کی وصیت کرسکتا ہوں؟ آپ سائٹی نے فرمایا: ''نہیں' میں نے پوچھا: تیسر ے حصد کی؟ آپ ٹائیڈہ خاموش ہو گئے ،البندان کے بعد ایک تبائی حصہ مال کی وصیت کرنا جائز ہوگیا۔

۱۳۔ میں نے انصار کی ایک جماعت کے ساتھ شراب نی تھی ،ان میں سے ایک آ دئی نے اوشف کے جبڑے کی بڈی میری ناک

ہے ماری ویس نبی تائیز کے اس آیا تو القد تعالی فیشراب کی حرمت ناز ال فراودی۔

٣٥) - حَمَدُ ثَمَا الْحُمَيْدِيُ قَالَ: حَدُّثَنا ابْنُ غَيْبَاءُ قَالَ. حَدُّلنا مِسَامُ بْنُ عُرُوّة قالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَ تُنِي أَسْسَمَاءُ بِنَتُ أَبِي بِكُر وَلِثَانًا فَسَالَتَ: أَنْتَنِي أَمِّي (اغِبَةَ فِي عَهْدِ النَّبِيّ مَعْفِظ ا فَالَ: ((نَعَمُ)) - قَالَ أَيْنُ عُيَيْنَةً: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِيهَا: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمُ يُقَاتِلُو كُمْ فِي اللَّذِينِ وَلَمْ يُخُوجُو كُمُ) (١٦/ الممتحنة: ٨)

سیدہ اساء بنت انی مکر پڑھنا بیان کرنی میں: نبی کریم سائٹٹا کے دور میں میری والدہ میرے حسن سلوک کی امید کرتے ہوئے ميرے پاک آئی، يس في تي طفيل سے يو چھا، كيا يس ايل والده سے صلد حي كر سكتي مول؟ آب طفيل نے فرمانيا: 'مهال' ابن عييند (راوی حدیث) نے کہا،انٹدنٹو، کی نے اس کے بارے میں بیآبت نازل فربانی:﴿ لَا يَنْهَاكُمُو اللَّهُ ... ﴾ ''جن لوگوں نے تم ے دین کے بارے میں ٹرائی نمیں کی اور تبہارے گھروں ہے بھی نہیں نکالاء اللہ تعالی شہیں ان کے ساتھو حسن سلوک کرنے ے کیل رو کیا۔'

<sup>،</sup> ۱) صحیب الحداری ۹۷۸ و صحیح مسلم الله والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الادب المفرد على المعرد المفرد على المعرد ا ٣١) ﴿ حَدَّثَنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَلْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ غُمَرَ عَيْكًا

يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ فِيْكِيرِ حُمَلَةً سِيرًاءَ تُبَاغُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ابْشَعْ هَذِهِ فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ، قَالَ مُطْخَلُمُ: ((إِنَّمَا يَكُبُسُ هَذِهِ مَنُ لَا خَلَاقَ لَهُ)) فَأَتِي النَّبِيُّ طَخِيرٌ مِسْهَا بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمْرَ بِحُلَّةِ، فَقَالَ: كَيُفَ أَلْبَشْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيْهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: ﴿ إِنِّي لَمُ أَغْطِكُهَا لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ تَبِيْعَهَا أَوْ

نَكُسُوهَا)) فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخِ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَٰةً قَبْلَ أَنْ بُسَلِمَ. سیدنا این مرج تنظیمیان کرتے ہیں گدمیرے والدعمر بٹائزنے میراء (ریٹم) کا چغفر وشت ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا: اے اللہ کے رسول! آپ اس کوخریدلیں ، جعد کے ون اور جب آپ کے پاس وقود آئیں تو اسے بہنا کریں ، آپ اٹالٹا نے فرماید: "ا سے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔" پھراس کے بعد نبی اٹاپٹا کے باس ای طرح کے کئی چیفے آئے تو آپ ٹاٹٹا نے (ان یس ہے) سیدنا عمر ٹھٹٹا کی طرف بھی ایک چند بھیجا۔سیدنا عمر جاڈن نے عرض کیا میں اسے کیے ہین سکتا ہوں جبکسا آپ تو اس کے بارے میں فر مانچکے ہیں جو فرمانا تھا۔ آپ اٹھٹا نے فرمایا: ''میں نے مجھے ریداس کیے کیمی ویا کرتم خور اے پہنو، بلکہ اس کیے دیا ہے کہتم اسے چے دویا سی کو بہنا رور'' چنا نچے سیدنا عمر بلاٹٹا نے وہ چند مکہ تحرمہ میں رہائش پذیرا ہے ایک بھائی کوجمیع دیاجواہمی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔

# ١٤ ـ بَابٌ: لَا يَسُبُّ وَالِدَيْهِ

کوئی اینے والدین کو گالی نددے

٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِلَنُ كَيْلِي قَالَ: أَخْمَرَنَا شَغْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْم، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِ و وَقِيْتُكُ قَالَ النَّبِيِّ مَوْجَةٍ: ((مِنَ الْكَبَانِوِ أَنْ يَشْبِتُمُ الوَّجُلُ وَاللَّامُةَ · فَقَالُواْ: كَيْفَ يَشْتِمُ؟ قَالَ: ((يَشُيتِمُ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَشُتِمُ أَبَاهُ وَأُمَّأُ

عبداللہ بن تمر د ہو تخدیمان کرتے ہیں : نبی کریم مؤثرہ نے قر مایا '' کبیرہ گنا ہوں میں سے بیدی ہے امدا وی اپنے والدین کو گالی دے۔'' سحابہ کرام نے عرض کیا: آوی اینے والدین کو کیے گائی دے سُنا ہے؟ آب عرف مل ما فرا با ایم آرمی سی دوسرے کے باپ کوگال دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کے مال باپ کوگالی دیتا

٧٨) (ت: ١٠) حَمدٌ ثَمَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ قَال: احبره بن جريج قال: سمِعت محمد الِمُنَ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ يَزْعُمُ، أَنَّ عُرُوةَ بْنَ عِيَاضِ أَخْبَرُهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَالْكُنْ يَقُولُ: مِنَ الْكَبَاتِرِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَسْتَسِبُ الرَّجُلُ بُوَ الِدِهِ.

صحيح البخاري. ١٨٩١ء ٢٨٨١ سنن انساني ٢٩٩٠

صحيح البخاري: ٩٧٦ ١٥ صحيح مسلم ٩٠٠ جامع الترماني ١٩٠١ ١٩٠١ سن أبي داوه ١٠٠٠ -

[ حسن ] الجامع لابن وهب: ١٤٢ ـ

(11

(TY

(14

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لادب المفرد في المستخدم والرسور المستخدم والمستخدم والمس

سیدناعبدانفد تن عمروین العاص جبختا کہتے ہیں الفدنق کی کے ہاں گیے ہا کتابوں میں سے ایک ریکھی ہے کہ آ دی اپنے والد کوفالی وسے کے کے نشافتہ بنادے ۔

### ٥ ١ - بَاكِّ: عُقُوْبَةُ عُفُوْقِ الْوَالِدَيْنِ والدين كي نافِي ماني كي سزا

٣٩) خَدَدُنْتَ عَبْدُاللّهُ بَنْ يَزِبْدَ قَالَ: خَدَثَنَا عُبَيْنَةُ لَلْ عَبْدَالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي بَكُرَة عِظْلَا، عَنِ
 النَّنِي عِنْهُمْ قَالَ: ((مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَّلَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُونَةُ مَعَ مَا بُذَخَرُ لَهُ، مِنَ الْبَغِي وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ)).

سیدنا ابو بکرہ ڈائٹو بیان کرتے ہیں : بی ٹوٹیزائے فر مایا ''فلم اور قطع رحی ہے۔ بڑھ کرکوئی کناہ ایسائیں کہ جس کے مرتکب کو دنیا میں کئی جند سرا ملے اور اس کے سرتھو ساتھ دوسزا آئٹرے کے سین بھی باتی رکھی جائے ۔''

٣٠) حَدَّثَتَ نَحْسَنُ بُنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ عَبْدِالْمَلِثِ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ البَّنِ حُصَيْنِ عَثْمًا نَحْدُو بَالْمَعْنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْفَقْلَ ((مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا، وَشُوْبِ الْخَمْرِ، وَالسَّرِقَةِ؟)) قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((هُنَّ الْفَوَاحِشُ، وَفِيْهِنَّ الْعَفُولَةُ، أَلَا أَنْتَنَكُمُ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ الشَّولُكُ بِاللَّهِ عَزَّوَجُلَّ. وَعُمُونُ الْوَالِدَيْنِ)) وَكَانَ مُنْكِنَا فَاحْتَفَرَ، قَالَ ((وَالزَّوْلُ)).

سیدنا عمران بن تصبین ٹائٹز بیان کرتے ہیں: رسول اللہ سیڈیٹر نے فرمایا: ''تم ذیا، شراب ٹوٹی اور پیوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟''ہم نے منس کیا: انشداوراس کا رسول بن بہتر جائے ہیں۔ ''ب ٹائٹیڈ نے فرمایڈ' بیسب بے حیائی کے کام ہیں اوران میں سزا بھی ہے ، کیا میں تہمیں بڑے کمیرہ گن ہوں کے بارے میں نہ بتایا ڈن؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تخمیر ، کا اور واللہ میں ک نافر مائی کرنا ہے۔'' آپ ناڈیڈ بیک لگے ہوئے تھے کہ آٹھ کر میٹھ گئے اور فرمیانی' اور جھوٹی بات بھی۔''

#### ١٦ ـ بَابُ: بُكَاءُ الْوَالِدَيْن

#### والعرين كوزلانا

٣١) (ت: ١١)خَـدَّقَنَا مُوْسَى قَالَ: خَدَّقَنَا خَمَّادُبْنَ سَلَمَةً، عَنُ زِيَادِبْنِ مِخْرَاقٍ، عَنُ طَيَسَةً، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ ﷺ يَقُولُ: بُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْمُقُوْقِ وَالْكَابِرِ .

سید تاعیدانند بن عمر چیشنا کیتے ہیں: والدین کوڑلانا نافر مانی اور کیے. والنا مول میں سے ہے۔

<sup>👣) - &</sup>quot;صحيح إستن أبي داود : ٢٩٦ ١ دستن ابن ماجه (٢١١ ٤ حمم الترمذي ٢٥١ ١٠ ٢٠٠٠

٣٠) - [ضعيف] استعجم الكبير للطبراني٢٩٢٤.

آ صحیح استف عبد الرزاق ۱۹۷۰ شعب الاست باشیقی ۹۱۷ میت مرکز
 آ صحیح است کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### 

### ١٧ ـ بَاكِّ: دَعْوَةُ الْوَالِدَيْن

#### والدين کي بدوعا

٢٣) حَـدُقَـنا مُعَادُ بِنُ فَضَالِمَ قَالَ: حَدَّنَنا هِشَامٌ، عَن يَحْيَى دَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيْرٍ. عَنْ أَبِي جَعَفْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبًّا هُرَيْرَةَ تَطْلَقَةً بَفُولُ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَمْ: ﴿ فَلَاتُ دَعَوَاتٍ مُسْنَجَابَاتٌ لَهُنَّ، لَا شَكَّ فِيْهِنَّ: دَعُوَةً الْمَطْلُومِ. وَدَعُوَّةً الْمُسَافِرِ، وَ دَعُوَةُ انَّوَ الِدَيْنَ عَلَى وَلَدِهِمَا)).

سيد نا ابو ہر پر و چاتئ بيان کرت ميں . تبي البيان نے فر مايا '' تمين شم كي و عال بن قبول و و تي ميں وان ( كي قبوليت ) ميں لوني ا مُلک مُین استفلوم کی ہردعا، مسافر کی دعا اور والدین کی اپنی اولا دے لیے بدد مالے"

٣٣) حَدَّثَتَ عَبَّاشُ بِنَنُ الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْدُ الْأَعِنِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْخَاق، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ فُسَيْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِلْ ـ أَخِيْ بِيلِ عَنْدَانذَارِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ فَكُنْدُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولًا اللَّهِ ﴿ يَهُوْلُ: ﴿ ﴿ مَا تَكُلُّمُ مَوْلُولًا مِنَ النَّاسِ فِي مَهْدٍ إِلَّا عِيْسَى ابْنُ مَوْيَمَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ ؛ ﴾ فَيَلَ: يَا لَبِيُّ اللَّذِهِ وَمَا صَاحِبُ جُرِيْجٍ؟ قَالَ: (﴿فَإِنَّ جُرَيْجًا كَانَ رَحُنَّا رَاهِبًا فِي صَوْمَعَةٍ لَهُ، وَكَانَ رَاعِي بَقَرٍ يُأْوِي إِلَى أَسْفَلَ صَوْمَعَتِهِ، وَكَانَتِ أَمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْبَةِ تَخْتَبِفُ إِنِّي الرَّاعِيْ، فَأَنَثُ أَمُّهُ يَوْمًا فَقَالَتْ: يَا جُرَيْحُ! وَهُوَ بُعَلَىٰ، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ يُصَلَّىٰ: أَمِّي وَصَلَاحِیٰ؛ فَوَأَی أَنْ بُؤْنِرَ صَلَاتَهُ، لُمَّ صَرَ بَحْثَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ: ٱلْمَيُ وَصَلَامِيُ؟! فَرَأَى أَنْ بُؤُيْلِ صَلَامَهُ، ثُمَّ صَرَحَتْ بِهِ الثَّالِمَةَ، فَقَالَ:أُمِّيُ وَصَلَامِيُ؟ فَرَأَى أَنْ يُؤْيُرَ صَلَامَهُ، فَلَمَّا لَمْ يُجِمُهَا قَالَتُ: لَا أَمَاتَكَ اللَّهُ يَا جُرَيْحُ حَتَّى نَسُظُرَ فِي وَحُوْهِ الْمُؤْمِسَاتِ، ثُمَّ انْصَرَفَتْ. فَأْتِيَ الْمَلِكُ بِعِلْكَ الْمَرْأَةِ وَلَدَتُ، فَقَالَ بِمِكُنْ؟ قَالَتْ بِمِنْ جُرَيْجٍ، قَالَ :أَصَاحِتْ الصُّوْمَعَةِ؟ قَالَتْ :نَعَمْ، قَالَ :اهْدِعُوا صَوْمَعَتَهُ، وَأَتُونِيْ بِهِ، فَصَرَارُا صَوْمَعَتَهُ بِالْقُنُوْسِ حَتَّى وَقَعَتْ. فَجَعَلُوا بَدَهُ إِلَى غُنُقِهِ بِحَبْلٍ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِهِ، فَمَرَّ بِهِ عَلَى الْمُوْمِسَاتِ، قَرَآهُنَّ فَنَبَسَّمَ، وَهَنْ يَنْظُوْنَ اللِّهِ فِي النَّاسِ، فَقَالَ الْمَلِكُ مَا تَوْعُمْ هَذِهِ؟ قَالَ:مَا تَوْعُمُ؟ قَالَ:تَوْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا مِنْكَ، فَانَ :أَنْتِ تَوْعُمِيْنَ؟ قَالَتُ: نَعَمُ، قَالَ : أَبْنَ هَذَا الصَّغِيْرُ؟ قَالُوا :هُوَ ذَا فِي حِجْرِهَا، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ

أُخِبُرُ هُمٍ)) سيدنا الوبريره والتنظيميان كرات بين المن النه أي الله أنو يرفر مات الدائمة من من من المن الله والرق والمركة والمسالم

فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ؟ فَالَ: رَاعِي الْمُقَوِ. قَالَ الْمَلِكُ: أَنَجُعَلُ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: مِنْ فِضَةٍ؟ قَالَ: لا،

لَالَ: فَمَا نَجْعَلْهَ " قَالَ: رُقُولُهَا كَمَا كَانَتْ، قَالَ: فَمَا الَّذِي ثَبَسَّمْتَ؟ قَالَ: أَمُوا عَرَفُتُهُ، أَفْرَكُنِيلَ ذَعُوةُ أَمَّلَى، ثُمَّ

📆) - ( حسن ) سنن أبي داود ٦٦٦٥ (؛ جامع الفرمدي ٢٨٤١٨ - سن ابن ماجه ٢٨٦٢ -

**٣٢)** - صحيح البخاري ٣٤٣٦ ، ٣٤٣٦)صحيح بسلم ٣٥٥١

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خ الادب المفرد على قال رسول أندن الله على الله ع کے علاوہ کمی نے کلام قیمل کیا۔''عرش کیا گیا: اے اللہ کے ٹی! جرتئ والا بچہکون ہے؟ آپ مؤیزا نے قرمایا:'' جرتئ ایک ماہب تھالورا ہے عباوت خانے میں عبادت میں مشخول رہتا تھا۔ ایک گائیوں کا چرواہا تھا، وواس کے عبادت خانے کے بنیجے آ کرتھبرا کرتا تھا۔ کہتی کی ایک مورت تھی جواس جے واہے کے پاس جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ جرتنگ کی مال اس (جرتنگ) کے پاس آئی اور آ واز وی:اے جرج کا اس نے نماز میں ہی اینے ول میں سوچا کہ میری مال اور میری نماز؟ (لیعن ایک طرف مال ہے اور ایک طرف نماز) اس کی سجھ میں بہی آیا کہ اپنی نماز کو ترجع دول ، پھر س کی مال نے دوبار ، چھ کر آ واز دی ، اس نے بھر اسپے ول میں سوچا میری ماں اور میری نماز؟ (لیمنی میں ان دونوں میں ہے کس کوتر کچے ووں) گئر۔ اس کی مجھ میں بھی آیا کہ اپنی نماز کوتر کچے وول، پھراس کی ماں نے تیسری بارچخ کرآ واز دی ہتواس نے (ول میں ) یمی کہا کہ میری مان اور میری نماز؟اس بارچھی اس کی سمجھ میں یکی آیا کہ نماز کوتر بھے ووں ، چنا تیماس نے کوئی جواب نہ دیا تو اس کی مال نے کہا: اے جرتے ! اللہ تعالی تجھے اس وقت تک فوت نہ کرے ہے جب تک تو زامیہ عورتوں کا منہ ندہ کھے لے ،ادر وہ وائیں جل ٌئی ۔ پھراس عورت کو (جو چرواہے کے باش جاتی تھی ) باوشاہ کے یاس لایا گیااس نے بچہ جنا تھا۔ باوشاہ نے دریافت کیا کہ ہے بچیکس کا ہے؟ اس محورت نے جواب دیو: جرزیج کا ہے۔ باوشاہ نے بع چھا: عمباوت خانے والا جریج ؟ اس نے کہا: ہائ ، باوشاہ نے تھم دیا کدائں کے ممباوت خانے کو گروہ واورا ہے میرے بیاس لاؤٹ کوگوں نے اس کے مبادت خانے کو کلہاڑے مار مار کر گرا ویا اور ایک ری سے اس کے ہتھوں کوگرون سے باعده دیا۔ پھر وہ لایا گیا اورا سے زائیے مورتوں کے پاس ہے گز ارز گیا ، جرت نے آئیمیں دیکھا اورمشکرایا۔ وو (مورش ) بھی اوگوں کی موجودگی میں اس کی طرف و کیمیر ہی تھیں ۔ باوشاہ نے بو تھا ہی مورت کیا دعویٰ کر رہی ہے؟ جریج نے کہہ: کیا دعویٰ کرتی ہے؟ بادشاہ نے کیا: اس کا دعویٰ ہے کہ یہ بچہ تیراہے؟ جرتج نے (عورت ہے) کہا: تو دعویٰ کر آن ہے؟ اس نے کہا: ہاں، جرتج نے کہا: وہ بچے کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا: وہ اس کی گود میں ہے۔ جرت کاس بیچے کی طرف متوجہ : دیئے اور کہا: تیراپ پ کون ہے؟ اس بیچے نے جواب و یا: کا تیوں کا چروابا۔ بادشاہ نے کہا: ہم تیرے عبادت خانے کو سونے کا بنا دینے تیں واس نے کہا جیس و اوشاہ نے کہا: چاندگ کا بنادی کا این نے کہا بھیں، بادشاہ نے کہا چھرکس چیز کا بنا کیں "اس نے کہا اسے دیسانی بنا دو ہیسا کہ وہ پہلے تھا۔ یا وشاہ نے یو جھا: توسکرایا کیوں تھا؟ جرت کے جواب دیا: میں معالطے کو جان چکا تھا کہ جھے میری ماں کی بدویا لگ گئی ہے، پھر اس نے انہیں سارا واقعہ بتلایا۔''

### ۱۸ - مَاتُ : عَرُّضُ الْإِسْلَامِ عَلَى الْأُمِّ النَّصْرَ انِيَّةِ عيسانَى مال كواسلام كى دعوت دينا

٣٤) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قالَ: خَدَّنْنَ عِكْرِهُمْ بْنَ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّبْنِي أَبُو كَلِيْرِ السُّخَيْمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْزَةَ وَقَقْدَ يَقُولُ: مَا سَمِعْ بِي أَحَدُ بَهُوْدِيُّ وَلَا نَصَرَانِيُّ ـ إِلَا أَحَبَّنِيْ ، إِنَّ أَمُي كُنْتُ أَرِيْدُهَا

محبح کتاب و است کی روشنی میں انکہی اجائے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عَلَى الْإِسْلَامِ فَشَأْبُسَى، فَقُلْتُ لَهَا، فَأَبَتْ، فَأَيْتُ النَّبِيَّ رَفِيْعٌ فَشَلْتُ: ادْعُ اللَّهَ لَهَا، فَلَعَا، فَأَنَيْتُهَا، وَقَدْ

﴾ أَجَافَتْ عَلَيْهَا الْبَابَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً! إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتْ، فَأَخْبَرُتُ النَّبِيّ مَعْيَهُمْ فَعُلْتُ: ادْعُ اللَّهَ لِيّ

﴾ ۚ وَلَا مُنْ، فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ، عَيْدُكُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَمَّهُ، أَخْيِبُهُمَا إِلَى النَّاسِ)).

سیرنا ابو ہریر و دائل کہتے ہیں : جو مبودی یا نصرانی بھی میر ے متعلق سنتا ہے دہ ضرور مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، دافعہ بچھ ﴾ بیل ہے : میں جاہنا تھا کہ میری والدہ اسلام تبول کرے بلیکن وہ انکار کرتی رہی ، ایک مرتبہ میں نے اسے (اسلام قبول کرنے

﴾ کا) کہا تگراس نے انکار کر دیا۔ میں نبی نزاین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا : آپ میری والدہ کے لیے دعا فرما کیں تو اً آپ تُنظِم نے دعا فرمائی ، مجر میں واپس اپنی والدو کے باس آیا اس نے درواز ، بند کررکھا تھا۔ کہنے گی: اے ابو ہرروا میں نے ﴾ اسلام قبول کر لیا، جس نے بی ٹائٹٹا کوخبر دی اور شرش کیا، آپ میرے دور میری والدہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہے وعا فرہا کیں ، اً آپ نظام نے مجروعا فریائی: ''اے الندا اپنے بندے ابوہ رہے دینٹا اور اس کی والد ہ کولوگوں کے بال محبوب بنا وے۔''

١٩ ـ بَابٌ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَعُدَ مَوُ تِهِمَا

والدین کی وفات کے بعدان کےساتھ حسن سلوک کرنا

إ ٢٥) ﴿ حَدَّثَتَ أَبُّو ثُنَّكَمْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ الْغَسِيلُ قَالَ: أَغْبَرَيْني أَسَيْدُ بْنُ عَلِي بَنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ ﴾ أَبِيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُسَيْدِ وهِكْ بُحَدَّثُ الْقَوْمَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيَّ عَضَيٌّ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ وُّ بِرُ أَبُّويَّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبَرُّهُمَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ، خِصَالٌ أَرْبَعٌ:الدُّعَاءُ لَهُمَا، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ

عَهْلِهِمًا، وَإِكْرَامُ صَلِينُهِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبْلِهِمَا)) علی بن عبید را الف کہتے ہیں: سیدنا ابواسید ٹاٹٹولوگوں سے بیاحدیث بیان کردہے تھے: ایک مرتبہ ہم نی ٹاٹٹر کے پاس تے اور کسی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا میرے والدین کی وفات کے بعد بھی مجھ پرکوئی ایس چیز یاتی ہے جس کے

وراید میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ مڑھ کے فر مایا ''نہاں جارطریقے میں: ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے و ''استغفار کرنا وان کے وعدول کو نیفا کرنا اوان کے دوستوں کی عزت کرنا اوران رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رقمی کرنا جن سے محلق

' مرف ان (والدين) كے داسطے ہے ہور'' ٣٦) (ت: ١٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُونِنُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ بِكُرِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ فَالْكُنْ

قَالَ: تُرْفَعُ لِلْمَيَّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَرَجَتُهُ . فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَيُّ شَيْءٍ هَذِهِ؟ فَيُقَالُ: وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ . سیدیا ابو ہربرہ رکٹائؤ بیان کرتے ہیں: موت کے بعد مرنے والے کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ بوچھتا ہے: اے میرے رب!

ر کیا چیز ہے (جس کی ویدے میر اورجہ بلند ہوا)؟ اللہ تعالی فر ما تا ہے: تیرے بیٹے نے تیرے کیے استعفار کیا ہے۔

[ضعيف] سنن أبي داود:٥١٤٢ (سنن ابن ماجه :٣٦٦٤

[حسن) مسند أحمد ٢٠/٩ ١٥٠ سنن ابن ماجه ٢٦٦٠٠.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

٣٧) (ت: ١٣) حَـدَّثُنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَنَرَهُ بِنْ لَبِيَ مُطِيَعٍ ، عَنْ غَالِبٍ قَالَ: قُانَ مُحَشَّذُ بُنُ سِيْرِيْنَ: كُنَّا عَنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقُلْهُ لَيْسَلَّةً ، فقال اللَّهُمُّ اغْدَرْ لِأَبِي هُرَيْرة ، ولأمل، والمن استغفر لهُما . قال سُحمَكُ: فَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى نَدْخُلُ فِي دَعُوةِ أَبِي هُوَيْرَةً.

محمد بن سیرین برانشن کہتے ہیں : ہم ایک رات اور سرو بہتن کے باس تھے کدابو ہر برہ ہی تنظیف دعا کی: اے اللہ! ابو ہر برہ

اوراس کی والدہ کی مغفرے فرما اور اس مخفس کی بھی مغفرے فرم جوان کے لیے استعفار کرے۔ محدین سے بن اسٹیز سکتے ہیں: ہم ان دوتول کے بنیے استعفاد کرتے ہیں تا کہ ہم بھی ابو بربرہ بھٹن کی وہ میں شامل ہوجا کیں۔

٣٨) حَدَّثُتُ أَمَّ وَ الرَّبِيْعِ قَالَ: حَدَّثُكَ إِنَّا سَاجِئلُ بْنُ خَعْفَرِ قَالَ. أَخْبَرَنَا الْعَلَاء، عَنْ أَبِيُّه، عَنْ أَبِي هُرُ يُرَاةً نَعَنُكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَنْكُمْ قال ﴿ إِذَا مَاتَ الْعَبُدُ الْفَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ؛ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ. أَزُّ وَلَهُ صَالِح يَدُعُو لَهُ)).

سیدنا او ہر یرہ ٹاکٹٹو میان کرتے ہیں: رسول اللہ طابقۂ کے فرمایا: ''جب بند ہفوت ہوجا تا ہے تو تین اٹمال کے سوالس کے سب عمل منقطع جو جائے جیں (ود تین میدین ): صدفه جارہیں وہم جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہے، یہ نیک اوالا وجواس کے المنصوعة كرفي مريت بالأ

٧٩) حَدَّثَنَا يَشَرَهُ بُنُ صَفُوانَ قَالَ: حَدَّثُنَا مُحَمَّنُ لَنَ مُسَيِعٍ، عَنْ عَشرو، عَنْ عِخرِمَة، عَن ابُنِ غيَّاسِ وَيُخْتُنَا، أنَ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمِّي تُوْفَيتُ وَلَمْ تُؤْصِي ، أَفَدَهُعُها أَن الصدّق عنها؟ قال: ((تَعَهُ))

سید نا این عمباس ٹائٹونیان کرتے ہیں کہ ایک آ دل نے دریافت کیا: اے اللہ کے رمول ؛ میری والدہ نوت ہو لیکل ہے اور اس نے کوئی وصیت نمیں کی تو کیا میرا اس کی حرف ہے صدقہ کرنا اسے فائدہ دے کا ؟ آپ طاقا کم نے فرمایا:''مال

### ٢٠ ـ بَابٌ: برُّ مَنْ كَانَ يَصِلُهُ أَبُوْهُ

#### والبد کے ساتھے میل جول رکھنے والوں ہے احیما سلوک کر تا

ا خَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِح قَالَ: خَدَّثْنِي اللَّبْتُ، عَلَّ خَائِدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيِّنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَإِنْكُ مَرْ أَعْرَابِيٌّ فِي سَفَرٍ ، وَكَانَ أَبُو الْأَعْرَابِيِّ صَدَيْقًا بَعْمَرَ وَإِنْدَ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَلْمَتْ ابْنَ فَلَان؟ قَـالَ: بَلَى. فَأَمْرُ لَهُ ابْنُ عُمْرَ بِحِمَارٍ كَانَ يَسْتَعْفِفْ. وبزع عِمَامَتُهُ عُنْ وَأَبِيهِ فَأَعْظاهُ. ففال بَعْضُ مَنْ مَعْهُ:

أَمَا يَكُفِيْهِ دِرْهَمَانِ؟ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ: ﴿ وَاخْفَظُ وَقَ أَبِيكَ، لَا تَفُطَعْهُ فَيُطْفِي اللَّهُ نُورُكَ﴾) . 77

- صحيح مسلم ١٦٣١ دجامع الرماني ١٣٧٦ سبل السمي ٣١٩١ سن أبي داود ٣٨٨٠٠. 144
- صحيح البحاري (٢٢٥٦) منز أبي داود ٢٨٨٦-جامع الترمذي ١٩٦٦٩ سنن النسائي ٢٦٥٩. (የዓ

٠ŧ٠ صبحيح مستم ٢٥٥٢.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا این تمریخ شایان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ایک دیہائی (میرے پاس سے) گزارہ اس دیہائی کا والد عمر دکانڈا کا ودست تھا۔ اس دیباتی نے کہا: ' کیاتم فلال کے بیٹے نہیں ہو؟ ( ابن مریشٹن نے ) جواب دیا: جی ہاں، پھرسید نا ابن ممریشٹن نے ا پناوہ کدھا جو وہ ساتھ لائے تھے اسے دینے کا تکم ویا اور اپنے سرے گیزی اتار کرا ہے عنایت فرما دی ،اس پر بعض ساتھیوں نے عرض کیا کہ کیا اے دورہم وے دینائل کا فی شد تھے؟ این تم برش نے کہا کہ ٹی ٹائٹ کا ارشاد ہے: ''اپنے والمد کی دوئی کا خیال رکھناءاے کا نمامت ورنہ اللہ تعالیٰ تیرا نور بچھادے گا۔''

 ﴿ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدْ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيُوةً قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ عُثْمَانَ الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عُنُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فِئْكُمْ فَانَ ﴿ ﴿ إِنَّ أَبُو ۖ أَنَّهِ كَا أَهُلَ وُكُمْ أَيْلُهِ ﴾ .

سیدنا این شر پائٹنابیان کرتے ہیں کہ نی کرتے ہی کہ نی ایک اپنے افر مایا سب سے بوھ کرسسن سلوک رہے کہ آ دی اپنے والد کے دوستول کے ساتھ احجا سلوک کرے۔''

### ١ ٢ ـ بَابٌ: لَا تَقُطعُ مَنْ كَانَ يَصِلُ أَبَاكَ فَيُطْفَأَ نُورُكُ

تیرے والد کا جس ہے تعلق تھا اس ہے قطع تعلق نہ کر، ورنہ تیر انور بجھ جائے گا

٤٤) (ك: ١٤) أَخْبَرَنَا بِشُرُ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ ابْنُ لا حِتِي قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعُدُبْنُ غَبَادَةَ الزُّرَقِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ مَعَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، فَمَرَّ بِنَا عَبْدُاللَّهِ ابُنُ سَلَامٍ عَلَى مُتَّاكِنًا عَلَى ابْنِ أَخِيُهِ، فَنَفَذَ عَنِ الْمُجْلِسِ، ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ، فَرَجَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا شِفْتَ عَـــمْرَو ابْنَ عُلْسَانَ؟ ــمُرَّ تَبُنِ أَوْ ثَلَاثًا ــ فَــوَالَّذِي بَعَثَ سُحَمَّدًا طَهُمَّ إلىالْـحَقَّ، إِنَّهُ لَفِي كِنَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ـمَرَّتَيْنِـ: لا تَقْطَعُ مَنْ كَانَ يُصِلُ أَبَاكَ، فَيُطْفَأَ بِذَبْكَ نُورُكَ.

جناب مبادہ زرتی بنطفہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ کی معجد میں عمرہ بن عثان بنطق کے ساتھ بعیضہ ہوا تھا، دمارے پاس ے سیدنا عبداللہ بن سلام بڑکٹوا ہے گئیے کا سہارا لیے ہوئے گز رے وہ کبل جھوز کر گز ر گئے پھر واپس آئے اور دویا تھی مرجہ ہے فر مایا: اے تمردین عمّان! تم جو جاہو کرلو! مجھے اس ذات کی شم جس نے محد رسول اللہ سُرُقیْلُم کوحق کے ساتھ ہیںج ہے حقیقت یکی ا ے کہ بدیات اللہ کی کتاب ( تورات ) میں وومرتبہ آئی ہے کہ تو اس تحفق سے قطع تعلقی ندکر جو تیرے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھاور نہائی کی جیہ ہے تیرا نور بھیا و ہا جائے گا۔

\$\$) (تعيف

ق) صحيح مسلم: ٢٥٥٦؛ مثن أبي داود ٣٠٤٠٠؛ حامع الترمذي ١٩٠٣.



### محبت ور ندمیں ملتی ہے

27) حَدَّثَتَ بِشِرُ بُنُ مُحَمَّدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبُدُ النَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ فَلان بُسِ طَلَحَةَ، عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ حَزْمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيْ عَلَيْهِ قَالَ: كَفَيْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُا قَالَ: ((إِنَّ الْوُدَّ بِتُوَارَثُ)).

جَنَّابِ اَبِوبِكِر بَنَ حَزَم رَفِّ فِي كُرِيم وَالْفَالِم سَكِنَى سَحَانِي سَهِ بِيان كَرِيّة فِي كَدانهوں ف كمها: عَقِيم بهي بات كافى ہے كہ اللہ كے رسول مُؤَفِّدُ نے فرمایا: " بلاشہ محبت ورثہ مِن ملتی ہے۔"

### ٢٣ - بَابُ: لَا يُسَمِّى الرَّجُلُ أَبَاهُ، وَلَا يَجْلِسُ قَبْلَهُ، وَلَا يَمْشِيُ أَمَامَهُ كُونُ الِيَّ والدكونام سے نہ بلائے ، نداس سے پہلے بیٹے اور نداس کے آگے جلے

\$\$) (ت: 10) حَدَّقَتَ آئِدُو الرَّبِيْعِ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ زَكْرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيْهِ ـأَوْ غَيْرِهِـ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةً كَالِكُ أَبْـصَـرَ رُجُلَيْنِ فَقَالَ لِأَحْدِهِمَا: مَا هَذَا مِنْكَ؛ فَقَالَ: لَإِنْ تُسَبَّهِ بِاسْمِهِ، وَلَا تَمْشَ أَمَامَهُ، وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ.

سیدنا ابو ہرے دیاتی سے مروی ہے کہ انہوں نے دو ترمیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک سے بوچھا ہے (دوسرافخض) تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا: میرا والد ہے۔ تو آپ ٹائٹڑ نے فرمایا: تو اسے اس کے نام سے نہ پکارا کر، نداس کے آگ جلا کراور تہ بی اس سے پہلے بیٹھا کر۔

#### ٢٤ ـ بَابٌ:هَلُ يُكُنِّي أَبَاهُ؟

### کیا اینے والد کوکنیت سے پکارا جاسکتا ہے؟

(ث: ١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونْسُ ابْنُ يَحْيَى ابْنِ ثَبَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
 مُوْهَبٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: خَرْ جْنَا مَعْ ابْنِ عُمْرَ رَبِيْقَيًّا، فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ: الصَّلَاةُ بَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

جناب شہر بن حوشب برطن بیان کرتے ہیں کہ ہم ابن عمر بائن کے ساتھ نظرتو سالم نے آئیں کہا: اے ابوعبدالرطن! نماز (بعنی نماز کا دقت ہوگیا ہے)۔

 <sup>[</sup>ضعف] شعب الإيمان للبيهقي:٧٨٩٩؛ الدستدرك بلحاكم: ٤/ ١٧٦.

<sup>\$\$) [ (</sup>صحيح) مصنف عبد الوزاق:٢٠١٣٤ شعب الإيمان تلبيهني: ٧٨٩٤.

<sup>📢 ) ﴿</sup> صَعِفُ گِتابِ و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خ الانب للفرد ي قال رسول الندائي في 67

٤٦) (ت: ٢٧) قَبَالَ أَبُو عَبُيدِ السَّبِ يَسْفِينَ: الْبُحَارِئَ ـ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا، عَنْ وَكِيمِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَوَ ﴿ قَالَ: لَكِنَ أَبُو حَفْصِ عُمَرُ فَضَى.

سیدیا این عمر پڑھی نے فرمایا: لیکن ابوحفص عمر ڈلٹڑنے فیصلہ کیار

#### ٢٥ ـ بَابٌ: وُجُوْبُ صِلَةِ الرَّحِم

#### صلد حی کرنا داجب ہے

٤٧) حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا كُلَيْبُ بْنُ مَنْفَعَةً قَىالَ: قَىالَ جَدَّى: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا مَنْ أَبُرُّ؟ قَالَ: ((أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ، وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ، حَقٌّ وَاجِبُّ، وَرُحِمٌ مَوْصُولُةٌ)).

کلیب بن مقصہ دائش بیان کرتے ہیں کدمیرے واوائے نی سائی ہے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ ناتاتہ نے فرمایا: ''اپی والدہ اور اپنے والدے، اپنی بہن اور اپنے بھائی سے اور اپنے دیمر قرابت وارول سے۔ بدواجب حق اور معلور حی ہے۔ '

 ﴿ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُنبِرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ طَلِكُ قَالَ: لَمَّا نَزَّلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَأَنْفِرْ عَشِيْرَتَكَ الْآفُرَبِيلَ ﴾ (٣٦/ الشعراء: ٢١٤) قَامَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٌ فَنَادَى: ﴿ إِنَّا بَنِينَ كُعُبِ بُنِ لُوَّيُّ! أَنْقِلُواْ أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبُدِ مَنَافِ أَنْقِلُواْ أَنْفُسَكُمْ مِنَ

النَّارِ ، يَا بَينِي هَاشِم! أَنْفِنُوْ الْنُفَسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَينِي عَبُدِ الْمُطَّلِبِ! أَنْفِذُوْ أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ . يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ الْنَقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمُلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًّا سَأَبُّكُهَا بِيلَالِهَا)) .

سيدتا ابو جريره وُلِنَّتُ عِيان كريت مِيل كرجب بدآيت: ﴿ وَانْسَفِرُ عَشِينُسُ وَمَكَ الْآفَسُوبِينَ ﴾ ''ادرآپ اين قريبي رشت وارول کوڈرائے "ئازل مولی تو آپ تالی کرے ہوئے اور آواز دی۔ "اے بنوکسب بن لوی! اپنی جانوں کو آگ سے بچالوہ اے برعبد مناف! اپنی جانوں کوآگ ہے بچالو، اے بو ہائم! اپنی جانوں کوآگ ہے بچالو، اے بوعبد المطلب! اپنی جانوں کو آگ ہے بیالوہ اے فاطمہ بنت محمد! اپنی جان کوآگ ہے بیا لے، ب شک میں انٹد کی طرف ہے تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں سوائے حلّ قرابت داری کے، وہ میں ادا کرتا رہوں گا۔''

#### (11) (معيع)

(EY [ضعیف] ستن ابی داود:۱٤۱ م.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(£</sup>A صحيح البخاري: ٣٦٤٣، ٢ ٧٧١؛ صحيح مسلم: ٢٠٤؛ سنن النسائي: ٣٦٤٤؛ جامع الترمذي: ٣١٨٥.

### ٢٦ ـ بَابٌ: صِلَةُ الرَّحِمِ

#### صلەرخى كرنا

29) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ عُثْمَانَ بِنِ عَبْدِاللَّهِ بِنِ مَوْهَبِ قَالَ: سَمِعْتُ مُوْسَى بْنَ طَلْحَةً يَدُوْكُ ، عَنْ أَبِي أَيُوْبَ الْأَنْصَارِي وَلَقَاد ، أَنَّ أَعْرَابِيا عَرْضَ لِلنَّبِي مَضِيَةٍ فِي مُسِيْرِةِ ، فَقَالَ: أَخْبِرُنِي مَا يُقَرِّبُنِي مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: ((تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِلُا بِهِ شَيْنًا، وَتَقِيمُ الطَّلَاة، وَتُوبِي الزَّكَاة، وتَصِلُ الرَّجَمَ». الرَّحَمَ اللَّهُ وَلَا تُشْرِلُا بِهِ شَيْنًا، وَتَقِيمُ الطَّلَاة، وَتُوبِي الزَّكَاة، وتَصِلُ الرَّحِمَ».

سیدنا ابوابیب انساری بڑائز بیان کرتے ہیں کہ ایک و بیباتی آ دی سفر کے دوران نبی کریم ٹاٹٹھ کے پاس آیا اور کینے لگا: آپ مجھے ابیا عمل بتلا ہے جو مجھے جنت کے قریب اور دوز نے سے دور کر دے ۔ آپ سوٹھ نے فر ہایا: ''الشراتی کی عبادت کراور اس کے ساتھ کی کوشر یک دیکھیرا ، نماز قائم کر ، زکو ۃ اوا کراور سلہ جی کر۔'

٥٠) حَدَّقَتَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُويْسِ قَالَ: حَدَّلْنِي سُلْبَمَانُ بْنُ بِلَالِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ الْنِ أَبِي مُؤَرَّدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ اللهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ شَخْهَا قَالَ: ((حَمَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَعْفَى، فَلَمَّا فَرَعَ مِنْهُ قَامَ اللهِ عَنْ الْفَطِيْعَةِ، فَالَ: أَلَا تَرُضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَّكِ، وَأَقْطَعَ عَنْ الوَّحِمُ، فَقَالَ: مَهُ، فَالَثْ: هَذَا مَقَامُ الْعَانِذِ بِكَ مِنَ الْفَطِيْعَةِ، فَالَ: أَلَا تَرُضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مِنْ الْفَطِيْعَةِ، فَالَ: أَلَا تَرْضَى وَتُقَطَّعُوا أَلْكَ لَكِ)> لُمَّ قَالَ أَبْو هُرَيْرَةَ عَلَيْدُ؛ افْرَؤُوا إِنْ شِئْمَ، ﴿ وَقَهَلُ عَسَيْمُمْ إِنْ عَلَيْكَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ إِلَا لَا عَرَبِهُ اللهِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

سیدنا ابو ہرر و جھائٹ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم طائٹ نے فر بایا: "الندع وجل نے مخلوق کو بیدا فر مایا نیز جب وہ اس سے فارخ ہوا (یعنی جب فلوق کو بیدا فر مایا نیز جب وہ اس سے فارخ ہوا (یعنی جب فلوق کی بیدائش ہو بیکی ) تو رحم کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا تھہر جار رحم نے عرض کیا: یہ قطع رحی سے حیری بناویس آنے کا مقام ہے۔ ارشاد ہوا: کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جو تھے جوز سے بین بھی اسے جوز وں اور جو تھے تو ڑ سے اس بھی اسے تو ڈول ؟ رحم نے مرض کیا اس میر سے رہا! میں اس سے راضی ہوں، ارشاد ہوا: بھر ایسے ہی ہو گا ۔ "بھر سیدنا ابو ہریرہ ڈوٹٹ فر مایا: تم جا ہوتو (اس بات کی تصدیق کے لیے ) یہ آیت بڑھ اور افرائ کے تیا تو گا گئی ہے۔ اس کے ایم ایت بڑھ اور اکو کھٹ کے گئی ہے۔ اس کے ایم ایس کی تعدید کی کے ایم ایس کی تعدید کی ایک کے ایم ایس کی تعدید کی تعدید کی ایک کی ایک کی ایک کی کہ کہ کو گئی ہے۔ اس کی تعدید کی تعدید کی کے ایم کی اس کے ایک کی کو کے گئی ہوئے۔ اس کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی کا کہ کا کہ کو کے گئی کی کھڑ کے کہ کی کہ کا کہ کی کہ کو کے گئی کی کھٹ کی کہ کو کہ کو کہ کا کو کہ کرد گئی کہ کی کہ کرد کے گئی کی کو کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کرد گئی کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کرنے کو کہ کو کہ کی کو کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کرنے کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کو کہ کو کرد کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کرنے کو کہ کو کرنے کو کہ کو کرنے کو کہ کو کو کہ کو کر کو کہ کو کر کو کہ کو

(المن ١٨) حَدَّثَ الحُمَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْنِانَ، عَنْ أَبِيْ سَعْدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِي مُوْسَى، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَ إِلَّهِ قَال: ﴿ وَآتِ ذَا الْفُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسُكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ (١٧/ الإسرا ٢٠٠٠)، قال: بَدَأَ فَأَمَرَهُ بِأَنْ عَنْدُهُ شَيْءٌ فَقَالَ: ﴿ وَآتِ ذَا الْفُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ الشَّبِيلِ ﴾ (١٧/ الإسرا ٢٠٠٠)، قال: بَدَأَ فَأَمَرَهُ بِأَرْجَبِ الْحُفُولِ إِذَا كَانَ عِنْدُهُ شَيْءٌ فَقَالَ: ﴿ وَآتِ ذَا اللَّفُرُ بَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ اللَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ اللَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَالْمِسْكِيْنَ اللَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَالْمِسْكِيْنَ وَاللَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَالْمِسْكِيْنَ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمَالِ إِذَا كَانَ عِنْدُهُ شَيْءٌ فَقَالَ: ﴿ وَآتِ ذَا اللَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَالْمَالِ إِذَا كَانَ عِنْدُهُ شَيْءٌ فَقَالَ: ﴿ وَآتِ ذَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَالْمَالِ إِذَا كَانَ عِنْدُهُ شَيْءٌ فَقَالَ: ﴿ وَآتِ ذَا اللّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَالْمَالِ إِذَا كَانَ عِنْدُهُ شَيْءٌ فَقَالَ: ﴿ وَآتِ لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالَالْمُ وَاللّهُ و

<sup>29)</sup> صحيح البخاري: ١٩٨٣: صحيح سينم ١٧٠٠ سن السائي ٤٦٨.

٥٠) صحيح البخاري: ١٤٨٢٠ صحيح مسلم: ١٤٥٤.

<sup>01) [</sup>ضعیف] التاریخ الکسر للبخاری ۱۱/۱۳۳۱ تفسیر اس أبی حاتم ۱۳۲۴۸ جامع البیان لبطبری ۱۳۲۲۷ منافی ۲۲۲۷۱ مختف مرکز کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وَابْنَ السَّيْلِ﴾ (١٧/ الإسراء ٢٦)، وَعَسَلَمَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدُهُ شَيْءٌ كَيْفَ يَقُولُ، فَقَالَ: ﴿وَإِمَّا تُغُوضَنَّ عَنْهُمُ الْمُعْتَاءُ وَخَمَةٍ مِنْ رَبَّكَ تَوْجُوهَا فَقُلُ لَهُمْ فَوْلًا مَيْسُورُ الإسراء ٢٨) عِدَة حَسْنَة كَانَّهُ فَدُ كَانَ، وَلَمَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ﴿وَلَا تَشَجُعُلُ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى مُنْفِكَ ﴿ ١/١٧ الإسراء ٢٩) لا تُعْطِي شَبْنَا، ﴿ وَلَا تَبْسُطُهَا كُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ﴿ وَلَا تَشَعُلُولَةً إِلَى مُنْفِكَ ﴿ ١/١٧ الإسراء ٢٩) لا تُعْطِي شَبْنَا، ﴿ وَلَا تَبْسُطُهَا كُولَةً إِلَى عُنُولُكُ ﴿ ١/١٧ الإسراء ٢٩) يَلُومُكَ مَنْ يَأْتِيكَ بَعْدُ، وَلَا يَشِعُونُ اللّهُ مِنْ مَا عِنْدَكَ مَا عَنْدَكَ مَلُولًا وَقُلْلُهُ وَلَا يَعْدُولُكُ وَلَا الإسراء ٢٩) يَلُومُكَ مَنْ يَأْتِيكَ بَعْدُ، وَلَا يَجْدُ عِنْدَكَ مَنْ قَدْ أَعْطِئِتُهُ.

سیدتا این عباس عباس عباس عباس قرایا کر آیت کے اس قول: ﴿ وَابُ ذَالْ اللّهُ وَابِدَى ... ﴾ "اور دشتے داروں ، مسکینوں اور مسافروں کو ان کاحق ادا کرتے رہو۔" کے بارے ہیں فرمایا کر آیت کے ) شروع ہیں الله بقالی نے داجب حقوق کی نشائدی کی اور افضل شرین افعال کی طرف رہنمائی فرمائی کہ جب اس کے پاس کوئی چیز ہوتو قربایا:"رشتے داروں ، مسکینوں اور مسافروں کاحق ادا کرتے رہو۔" اور انسان کو سکھایا کہ جب اس کے پاس کوئی چیز نہ ہوتو کیا کرے؟ فربایا:" اور اگر بھی تجھے اپنے دب کی کسی رحمت کی طاق کی وجہ سے ،جس کی تو امید رکھتا ہو، ان سے بے قرتبی کرتا پڑے تو ان سے وہ بات کہ جس ہی تو اندا سائی اور آسائی ہو۔" اچھا وعدہ بین بیں کہر دیتا کہ کویا (انتظام) ہوگیا ہے یا یہ کہ اسید سے ان شاہ اللہ ہو جائے گا (انچر آپ کی خدمت کروں کا )۔" اور اپنا ہا تھا کی کویا (انتظام) ہوگیا ہے یا یہ کہ اسید سے ان شاہ اللہ ہو جائے گا (انچر آپ کی خدمت کروں کا اور اپنا ہا تھا کہ دین ہو بھی تیزے ہو گئے۔" اور ندا سے بالکل کھول دے" بین جو بھی تیزے پاس کی تو بھی تیزے ہو گئے۔" اور ندا سے بالکل کھول دے" بین جو بھی تیزے ہو تیزے کی اس کے بعد جو تھی اس کے بعد جو تھی اس کے بعد جو تھی ہو ہے۔" بینی اس کے بعد جو تھی تیزے پر س آئے گا وہ تھی ملامت کرے گا اور جیزے پاس کوئی چیز نیس یا ہے گا" ہارا ہوا" بھی فر بایا کہ جس کوئو نے دے دیا ہے وہ تھے افسوس وحسرت میں ملامت کرے گا اور جیزے پر س آئے گا وہ تھی

#### ۲۷ - بَابٌ: فَضْلُ صِلَةِ الرَّحِمِ صلدرحي كرنے ك فضلت

(87) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ مِنْ عُبَيْدِ اللّهِ قال: حَدَّثَنا ابْنُ أَبِى حازِم، عن العلاء، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُوَبْرة وَاللّهُ قَالَ: قَالَ مُسَوَّلُ اللّهِ! إِنَّ نِيْ قَرَابَة أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونَ. وَأُحْسِنُ إِنَّهِمْ وَيُسِيتُونَ إِلّهِمْ وَيُسِيتُونَ إِلَيْهِمْ وَيُسِيتُونَ وَأَحْدُمُ عَنْهُمْ ، قَالَ: ((لَئِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ كَأَنَّمَا تُسِقَّهُمُ الْمَلِّ، وَلا يَوَالُ مَعَكَ مِنَ اللّهِ طَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ )).

سیدنا ابو ہر رو بی نیوز میان کرتے ہیں کہ ایک آدی ہی تائیڈ کے پاس آیا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے دشتہ دار ہیں میں ان سے صلہ رحی کرتا ہوں ، وہ قطع رحی کرتے ہیں، میں ان سے انھا سلوک کرتا ہوں اور وہ جھے سے براسلوک کرتے ہیں میں ان سے درگز رکرتا ہوں اور وہ جھے سے جہالت کا برتا و کرتے ہیں۔ آپ تائیز نمے فر مایا: '' اگر تیرا یہ بیان درست ہے تو چھر تو

**۵۲**) صحیح سنم ۲۵۵۸.

فرال دے گا۔

### خ الانب الغرد ي

سمویا کدان کے مندعی گرم داکھ ڈال رہاہے جب تک تواہیے اس روید پر قائم رہے گا تیرے ساتھ ان کے خلاف ہیٹ اللہ تعالی کی طرف ہے عد گا رہے گا۔''

(88) حَدَّثَتَ إِسْسَمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُويْسِ قَالَ: حَدَّلَنِي أَجَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَال، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَيْدِيْنِ : حَنْ اللَّهُ عَنْ أَبَا الرَّدَّادِ اللَّيْفَى أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي سَلَحَة بْنِ عَبْدِالرَّحْمَن، أَنَّ أَبَا الرَّدَّادِ اللَّيْقَى أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ عَوْفِ عَظْمَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدًا لَهُ وَمَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَّا الرَّحْمَنُ، وَأَنَا حَلَقْتُ الرَّحْمَ، وَأَنَا حَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَأَشَا وَصَلْعَة وَمَنْ قَطْعَة إِيَّنَهُ))

سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف بطافیظ ہے مردی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ طافیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا:" اللہ تعالی نے فرمایا ہے: میں رحمٰن موں اور میں نے بی رحم کو پیدا کیا ہے اور بر بیرے نام سے شتق ہے نہذا جس نے اسے ملایا میں اسے ج ملاؤں گا۔" اور جس نے اسے کا نامیں اسے کا ٹوں گا۔"

٤٥) حَدَّكُنَا مُوسَى بْسُنُ إِسْمَاعِبْلَ قَالَ: حَدَّكُنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْمُعَيْرَةِ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ قَالَ:
 دَخَسَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَ وَ اللَّهِ يُنِ الْسَوَهُ عَلَى اللَّهِ فَيْ أَرْضًا لَهُ بِالطَّائِفِ دَفَقَالَ: عَطَفَ لَنَا النَبِيُ رَفِيهِا لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَ وَ اللَّهِ فَي الْسَوَهُ اللهِ اللَّهِ بُنِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَ وَ اللَّهُ عَنِ السَّوَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

جناب ابعثنس ہمُناف کہتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمرو دیجان کے پاس ان کی طائف والی زمین ' الوصط'' میں کیا توانہوں نے بیان کیا کہ نبی تافیلانے جارے سامنے اپن انگلی موڑی اور فرمایا '' صلہ رحی رصان سے لی جوئی ایک شاخ ہے جس نے اسے طایا وہ (رحمٰن) اسے طائے گا، جس نے اسے کاٹاوہ اسے کائے گااور قیامت کے دن اس کی تیز طراز اور نسیج و بلنخ زبان ہوگی۔''

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّهُ، وَمَنْ فَطَعَهَا ابْنِ الزَّبِيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّهُ، وَمَنْ فَطَعَهَا اللَّهُ، مَنْ وَصَلَهَ اللَّهُ، وَمَنْ فَطَعَهَا لَلْهُ، وَمَنْ فَطَعَهَا لَلَّهُ، وَمَنْ فَطَعَهَا لَلَّهُ).
 فَطَعَةُ اللَّهُ).

سیدہ عائشہ عظامیان کرتی ہیں کہ تبی کریم طائقہ نے فرمایا ''صادری اللہ تعالی سے کی ہوئی ایک شاتے ہے جس نے اسے طایا اللہ تعالی اسے ملائے گا اور جس نے اسے کا ٹااللہ تعالی اسے کائے گا۔''

### ۲۸۔ بَابٌ: صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِیْدُ فِی الْعُمْرِ صلدحی کرنے سے عمریں اضافہ ہوتا ہے

- حَدَّثَتَا عَبْدُاللَّهِ بِنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّبْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَفِيلٌ ، عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
  - 97) [صحيح ] سنين أبي داود :١٦٩٤، ١٦٩٩ جامع الترمذي: ١٩٠٧.
  - (05) [معيع] مسئد أحمد: ٢/٩/٦٠ . (00) صحيح البخاري: ٩٨٩٥ محيع مسلم: ٢٥٥٥٠ .
    - ۲۵۵۷: منجیح البخاری: ۱۵۹۸۱: صحیح سیلم: ۲۵۵۷.
       کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

أنْسَ بْنُ مَالِكِ عَلَيْهِ . أَنَّ رَسُول اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ (مَنْ أَحَتَ أَنْ بُنْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَلَهُ فِي أَثْرِهِ، لَلْيُصِلُ رُحِمَهُ))

سیدنا اس بن ما یک مختلفاییان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سینٹر نے فرمایا: ' جس محض کوبید بینند ہو کہ اس سے رزق میں فراخی

کی جائے اوراس کی تمریتر، برکت ڈال دی جائے تواسے چاہیے کہ صدرتی کرے۔'' ٧٥) حَدَّثَتَ إِبْرَ، هِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ

الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَظِيمُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَفْظَ يَقُولُ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ بُيْسَطُ لَهُ فِي رِزُقِهِ، وَأَنْ إِنْسَالَةُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ))

سیدنا ابو ہربرہ وہ فیزیمان کرتے میں کہ میں نے رسول اللہ سابقہ کو بیفر مائے ہوئے ساکہ جس فخص کو یہ بیند ہو کہ اس کے رزق میں فراخی کی جے اور اس کی عمر میں برکت ڈال دک جے نے اواسے جا ہے کہ صلد دحی کرے۔''

# ٢٩ ـ بَابٌ: مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ أَحَبُّهُ أَهُلُهُ

#### صلہ رخمی کرنے والے سے اس کے رشتہ دار محبت کرتے ہیں

🗚) (ٺ:١٩)حدُثنا مُحمَّدُ بَنُ كَثِيْرِ قالَ: أُخْبِرَنَ سُفْبَاتُ، عنَّ أَنيُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَغْرَاءَ، عَنِ ابْن عُمَر ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا قَالَ: من اتَّقَى رَبُّهُ . وَوَصْل رَجَمُهُ . نُسَّىٰ فِيَّ آجَنهِ . وَالْرَى مَالَّهُ ، وَأَخَبَّهُ أَهَلُهُ .

سیدنا بن تم پڑھٹے فرماتے ہیں، جوابیع رب ہے ذرے اور صدرتھی کرے اس کی تمریش پرکت ڈال دی جاتی ہے ، اس کا

مال بوسعاتات اوراك كالل وعيال السعمت كرف تحق يند (٠٠: ٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثِنِي مَغْرَاءُ أَبُو مُخَارِقٍ

سیدنا این همر تا تغزیاتے ہیں: جو تنفس این رب سے زیرے اور صلدری کرے اس کی ممر اداز کر دی جاتی ہے ،اس کے

ـ هُوَالْعَبْدِيُّ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ عَلَيْكَ مَـنِ اتَّقَى رَبَّهُ ، وَوَصَلَ رَحَمُهُ ، أَنْسِئَ لَهُ فِي عُمْرِهِ ، وَثَرَى مَالُهُ ، وَأَحَبُّهُ

مال عن اضاف ہو؟ ہے اور اس کے الل وعیال اس سے مجت کرتے ہیں۔

#### ٣٠ ـ بَاكْ: بِرُّ الْأَقُرَبِ فَالْأَقُرَبِ حسب مراتب قرابت دارون کے ساتھ حسن سلوک کرنا

حَدِّنَكَ خَيْوَةً بِنُ شُرَبِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِبَةً، عَنْ بِجِيْرٍ، عَنْ خَالدَ مَن مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بَنِ مَعْدِي (4.

صحيح البخاري:٥٩٨٥ ـ ٨٥) [ حسن: مصنف الن أبي شبه ٢٥٣٩١. (04 وحسن ۽ الزهداللامام وکيع ١٩٠٦ عال - ( صحيح ۽ مسلد أحمد:٤/ ١٣٢؛ سنن اپن ماجه ١٣٦٦، م (04

كَرِبَ وَاللهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ وَسُولَ اللَّهِ وَقَعَمُ مَقُولُ (وَإِنَّ اللَّهَ مَوْصِيْكُمْ بِأُمَّهَا لِكُمْ وَأُمَّ مَوْصِيْكُمْ بِأُمَّهَا لِكُمْ وَأُصِيْكُمْ بِأُمَّهَا لِكُمْ وَلَاللَّهُ مَا يُوْصِيْكُمْ بِأَمَّهَا لِكُمْ وَلَا قُرَب) يَوْصِيْكُمُ بِآبَائِكُمْ وَلَمُ يُوْصِيْكُمْ بِالْأَقْرَب فَالْأَقْرَب))

سیدنا مقدام بن معدیکرب واقتوانیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آئی توقیع کو پیفرماتے ہوئے سنا '' اللہ تعانی تنہیں تمہاری ماؤں کے متعلق زحسن سلوک کی) وصیت فرماتا ہے، چر ( دوبارہ) تنہیں تمہاری ماؤں کے متعلق وصیت فرماتا ہے، چرتنہیں تمہارے اباء کے متعلق وصیت فرماتا ہے، چرتنہیں تمہارے قریبی رشنے واروں کے متعلق وصیت فرماتا ہے کہ درجہ بدرجہ (ان سے حسن سلوک کرو) نے ''

(14) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْسَاعِيل، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَرَارَجُ بْنَ عُنْسَانِ وَالْهِ الْحَمْنِينِ قَالَ: اَخْبِرنِي أَبُو مُو لِرَهُ وَقَالَ: الْحَمْنِينِ لِلْلَهُ الْجُمْعَةِ فَقَالَ: أَبُو هُ لِرَهُ وَقَالَ: عَلَى عَمْلَ لَلْكَا، قَالَى عَمْمان بْنِ عَمَان فال. جَاءَ فَ أَبُو هُ لِرَهُ وَقَالَ: عَلَى عَبْهَ الْحَمْنِينِ لِللّهَ الْجُمْعَةِ فَقَالَ: أَحَرَّجُ عَلَى كُن قَالَ ثَلَاكًا، قَاتَى غَمْةً لَهُ قَلْ صَرْمَهَا مُثَدُّ مَنْنَيْن، فَلَحَلُ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا أَجَى اللّهَ بِلَكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ أَلَا شَمِعْتُ أَلَا هُ لِيَا أَوْ وَلَانَ مَعْنَى عَبْمَةً لَهُ وَلَا اللّهُ مَا لَهُ وَلَا قَالَتُ لَهُ اللّهُ لَكَا وَلَا اللّهُ الْحَمْنَ اللّهِ لَكَا وَلَا أَوْلَ وَلَا اللّهُ لَكِهُ لَا عَلَى عَلْمَ اللّهُ لَكِهُ لَلْكَ اللّهُ لَلْكُولُ عَمْلُ عَلَى عَبْمَةً كُلُّ خَمِيْسِ لَلْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يَقْبَلُ عَمْلُ قَاطِع رَحِمٍ)).

٧٧) (ت: ٢١) خَدَّلَمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْنِي فَانَ: حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ ابْنُ جَابِي الْحَنَفَىٰ ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَسِلِيُّ ، عَنِ ابْنِ غَشَرَ مِنْ فَصَالَ: مَمَا أَنْشَقَ الرَّجُلُ عَنَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا ، إِلَّا آجَزَهُ اللَّهُ نَفَالَى فِيهَا ، وَابْدَأْبِهَنْ نَعُوْلُ ، قَاِنْ فَانَ فَضَلَا فَالْأَقْرَبَ الْأَقْرَبَ ، وَإِنْ كَانَ فَضَلَا فَتَاوِلْ .

سیدنا نین عمر بین فرقی ایت میں کہ آدمی اپنی ذات پر اور اپنے گھر وانوں پر ابر وقواب کی میت سے جوہمی خرج کرتا ہے تواللہ اتعالی اسے شروراس کا ابز عظافر ماتا ہے وقوان لوگوں سے ابتدا کر جن کی تو کھالٹ کرتا ہے۔ پھر اَکر ( مال ) ہے جائے تو قرمیں رشتہ داروں پر درجہ بدرجہ خرج کراورا کر پھر بھی ہے جائے تو دوسروں کو ( جستو جاہے ) وے دے۔

الله) وطعيف واستند أحمد ٢٠/١٤٨٤ - ١٩٣٧) وصعيف

#### ٣١- بَابُ : لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ ان لوگوں يررحت ِ البي بيس اتر تي جن ميں قطع رحي كرنے والا مو

٦٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوْسَى قَالَ: أَخَبَرَنَا سُلَيْمَانُ أَبُوْ إِذَامٍ فَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَمِوْسَى قَالَ: أَخَبَرَنَا سُلَيْمَانُ أَبُوْ إِذَامٍ فَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَلَيْكُ . يَقُوْلُ: عَنِ النَّبِيِّ مَلِيَكَةً قَالَ: ((إِنَّ الرَّحْمَةَ لَا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ)).

سیدنا عبدالله بین ابی اونی چینشیان کرتے ہیں ہی کریم کافیڈ کا نے فر مایا: ''بے شک اس قوم پر اللہ تعالی کی رحمت نہیں اتر تی جس میں قبطے رحی کرنے والابھی موجود ہو۔''

#### ٣٢ - بَابٌ : إِثْهُ قَاطِعِ الرَّحِمِ قطع رحمى كرنے والے كا گناه

35) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِح قَالَ: حَدَّثِنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقِيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِع اللَّهِ عَلَيْكُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَقُوْلُ: ((لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ فِلْ الْجَنَّةُ عَلَى). وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّ عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِمُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَقِي عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَم

سیدنا جبیر بن مطعم خانفان بیان کرتے ہیں کدانہوں نے رسول انٹد کانٹیز کو یہ فریاتے ہوئے سنا:'' قطع مرکی کرنے والا جنت میں واخل نہیں ہوگا۔''

10) حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بِنُ مِنْهَالِ فَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِالْجَبَّارِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ الْمُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعَمَى اللَّحْمَنِ اللَّحْمَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

سیدنا ابو ہر ہے ہو ہ ہوئی ایک شاخ ہے ہوں کے رسول اللہ عقیقہ نے فر مایا: "بے شک صار رحی رحمان سے لی ہوئی ایک شاخ ہے وہ موض کرے گی: بے شک میرے رسا تھ طلم کیا گیا۔ اے میرے رب! بے شک مجھے کاٹا گیا، اے میرے رب! بے شک میرے ماتھ یہ یہ زیادتی کی گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں قربائے گا؛ کیا تو اس پر خوش نہیں کہ میں اے کاٹوں جس نے تھے کاٹا اوراے جوڑ وں جس نے تھے کاٹا اوراے جوڑ وں جس نے تھے جوڑا۔"

٣٢) (ت: ٢٢) حَدَّثَنَا آدَمُ بِسُنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيَدُ بْنُ سَمْعَانَ قَالَ:

**١٥٥٦) صحيح البخاري:١٥٩٨٤) صحيح مسلم:١٥٥٦** 

٦٥) صحيح البخاري: ١٩٨٨ه ١٥ مسئل أحمد: ٦١ / ٢٩٥٠ محيح ]

آئا) [ صعف ] الزهد لامام وكيع: ١١١ عـ

سُمِعْتُ أَبَا هُرْيَرَةَ عَظِيْمَ يَسَعَوَّدُ مِنْ إِمَارَةِ الصَّبِيَانِ وَانشَّفَهَاءِ. فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ سَمْعَانَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَسَنَةَ السُجُهَ يَسِيُّ أَنَّهُ فَالَ لِلَّبِي هُرَبْرَةَ عِظْمُ: مَا آيَةُ ذَلِكَ؟ فَالَ: أَنْ تُا فَاطَعَ الْأَرْحَامُ، وَيُطَعَ الْمُغُوِى، وَيُعْصَى الْدُرْدَا أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

جناب سعید بن سمعان وطف کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہر پرہ وہنٹو کو بچوں اور بے وقوفوں کی حکومت سے بناہ ما تکتے ہوئے سنا، پھر سعید بن سمعان بلاف نے کہا: مجھے ابن حدیہ جنی بلاف نے قبر دی کہ میں نے ابو ہر پرہ اٹائڈے ہوچھا کہ اسکی امارت وحکومت کی نشانی کیا ہوگی؟ انہوں نے فرمایا: رشتہ وار سے قطع تقلق کی جائے گی، گراہ کی اطاعت کی جائے گی اور ہدایت یافتہ راہنما کی نافر مانی کی جائے گی۔

# ٣٣ - بَابٌ: عُقُوْبَةً فَاطِعِ الرَّحِمِ فِي اللَّهُ فِيا ونيا مِن قطع رحى كرنے والے كى سزا

٦٧) حَدَثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُغَبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُيَنَهُ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: صَوعْتُ أَبِي يُحَدُّثُ، عَنْ أَبِي بِكُرَةَ عَظِيرُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَضَلَمُ: ((مَا مِنْ ذَنْبِ أَخْرَى أَنْ يُصَجِّلَ اللَّهُ لِتَصَاحِبِهِ الْعَقُوبَةَ فِي اللَّنْهَا، مَعَ مَا يَذَخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، مِنْ قَطِيْعَةِ الرَّحِجِ وَالْبَغِي)).

سید تا ابو بکر و مختلا بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ تا تو بیا ہے فریایا: 'نظلم اور قطع حی ہے بڑھ کرکوئی من وابسانہیں کہ جس کے مرککب کورنیا ہیں بھی جلد سزا ملے اور آخرت ہیں بھی عذاب ہے دو جارکیا جائے گا۔''

### ۳۶۔ ہَابٌ: لَیْسَ الْوَاصِلَ بِالْمُکَافِیُ صلدحی کرنے والا وہنیں جو بدلے میں صلدحی کرے

٦٨) حَدَّثَتَ الْسَحَسَدُ بُسنُ كَثِيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلْمِو، وَفِطْرِ، عَنْ أَسَجَاهِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْمِ و وَالْحَسَنُ الْسَفْيَانُ: لَمْ يَرْفَعُهُ الْاَعْمَشُ إِلَى النَّبِي مَا عَلَيْ، وَرَفَعَهُ الْحَسَنُ وَفِطُرٌ - عَنِ النَّبِي مَا عَلَيْ قَالَ: ((لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِقُ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ اللَّهِ عَنِ النَّبِي مَا عَلَيْهُ وَصَلَهَا)).

سیدنا عبداللہ بن عمرہ مخالف بیان کرتے ہیں کہ بی کریم ٹائیڈا نے فرمایا: ''صلہ رحمی کرنے والا وہ ٹیبل جو بدلے ہیں (صلہ رحمی ) کرے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ تھٹی رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔''

<sup>(</sup> معيع : صحيع : صحيح ابن حبان ٤٠ ١٥ ١٠ المستدرك للحاكم ٤٠ / ١٦٣ ؛ سنن ابي داود ١٦٠ ٩ ٤٠ سنن ابن ماجه الترمة ي ١١ ١ ٢٥٠ ـ

۱۹۹۱) صحیح البخاري: ۱۹۹۱ ما جامع الترمذی: ۱۹۰۸ سنن آبی داود:۱۹۹۷ \_ 
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ٣٥- بَابٌ: فَضُلُ مَنْ يَصِلُ ذَا الرَّحِمِ الظَّالِمِ ظالم رشتہ دار کے ساتھ صلدر حی کی فضیلت

٦٩) حَدَّقَتَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِبْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُوسَجَةً ، عَنِ الْبَرَاءِ وَاللَّهُ قَالَ: جَاءَ أَعُرابِيّ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! عَـلْمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ . قَالَ: ((لَيْنُ كُنْتَ أَفْصَرُتَ الْخُطْيَةَ. لَقَدْ أَغْرَضَتَ الْمَسْأَلَةَ، أَغْتِقِ النَّسَعَة، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ)) قَالَ: أَوْ لَيْسَتَا وَاحِدًا؟ قَالَ: ((لا،

عِمْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تُعْيِقَ النَّسَمَةَ، وَقَلَّ الرَّقِيَةِ أَنْ تُعِيْنَ عَلَى الرَّقِيَةِ، وَالْمَنِيْحَةُ الْوَكُوْفُ، وَالْفَيْءَ عَلَى ذِي الرَّحِيمِ، قَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَأَمُو بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَكُفّ لِسَانَكَ إِلّا مِنْ خَيْرٍ)). سیدتا براہ بن عازب ملتظ بیان کرتے ہیں کدایک ویہائی (نبی تافظ کے پاس) آیا اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی اجھے

كونى اليهاعمل سكها ويجع جو يحص جنت يل واعل كروے؟ آپ علائي نے فريايا: " اگر چاتو نے بات بهت محتفر كى بے ليكن تونے بہت لمباچوڑا مسئلہ پوچھا ہے۔'' بھر جواب دیتے ہوئے فرمایا:'' جاندار کوآ زاد کراور گردن چھڑا۔''اس نے عرض کیا: کیا بید دنوں باتیں ایک علیمیں؟ آپ نٹاٹھ نے فرمایا: "نہیں، جاندار کوآ زاد کرنا ہے کہ تو خوداے آزاد کرے اور گردن چھڑانا ہے ہے کہ تو

اس سے چیزانے میں مدد کرے۔ (مزید فرمایا) کسی کو دود ہدینے والا جانوردے دے، رشتہ دارے ساتھ صلے رحی کر بھر اگر تواس کی طاقت ندر محیقو نیکی کاتھم دے اور برائی ہے منع کر ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو پھر اپنی زبان کوخیر کی بات کے سواہر بات ہے رو کے رکھے''

#### ٣٦ ـ بَابٌ: مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ جس نے زمانہ جاہلیت میں صلدری کی پھرمسلمان ہو گیا

٧٠) حَدَّثَنَا أَبُّو الْبَمَان قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَبْ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَيْنِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ وَهِلْهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِمْ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَنْحَنَّكُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ

وَصَدَقَةِ ، فَهَلْ لِيْ فِيْهَا أَجْرٌ؟ قَالَ حَكِيْمٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُلَّجَةٌ: ((أَسُلَمُتْ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ)) ـ جاب عردہ من زبیر وطاف کہتے ہیں کدسید ناحکیم بن حزام دائٹ نے انہیں بتایا کے انہوں نے بی اٹھا کے او چھا: آپ کا

ان امور کے بارے میں کیا خیال ہے جو میں زمانہ جالمیت میں عبادت کی نیت سے کیا کرتا تھا۔ جیسا کہ صلد رحی ، گرون آزاد کرنا اور صدقہ کرنا۔ کیا ان میں میرے لیے اجر ہے؟ رسول اللہ عافی نے فرمایا: '' تم نے جو پہلے نیک کام کیے تھے انہی کی بدولت

السلام لائے ہو۔''

- وصعيع } مسند أحمد: ٢/ ٢٩٩ ه. صحيح ابن حيان ٢٧٤؛ المستدرك للحاكم: ٢/ ١٧ ٧٠.

٧٠) - صعيح البخاري:١٧٩٦ صحيح مسلم: ١٢٣ــ

### ٣٧ ـ بَابٌ: صِلَةُ ذِي الرَّحِمِ الْمُشُرِكِ وَالْهَدِيَّةِ مشرک رشتہ دار کے ساتھ صلہ رخی کرنا اور اے ہدیہ وینا

٧١) ﴿ خَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَظينا: رَأَى عُمَرُ فَظَامِ حُمَّلَةً سِيرَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يُومُ الْجُمُعَةِ وَلِلْوُفُودِ إِذَا أَتُوكَ، فَقَالَ: ((يَا عُمُواُ! إِنَّمَا يَكُبُسُ هَذِهِ مَنُ لَا خَلَاقَ لَهُ)) ، ثُمَّ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ مِنْهَا خُلَلٌ ، فَأَهْدَى إِلَى غُمْرَ مِنْهَا خُلَّةَ ، فَجَاءَ عُمْرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَحْفَةٌ فَـفَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْعَثْتَ إِلَيَّ هَذِهِ، وَقَدْ سَمِعْنُكَ قُلْتَ فِيْهَا مَا قُلْتَ . قَالَ: (﴿إِنِّي لَمُ أُهْدِهَا لَكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا أَهْدَيْتُهَا إِلِّيكَ لِتَبِيْعَهَا أَوُ لِتَكْسُوهَا)) فَأَهْدَاهَا عُمَرُ لِأَخِ لَهُ مِنْ أُمَّهِ، مُشْرِكٍ.

سیدنا ابن عمر طاخنهان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر ہنگٹزئے سیراء ( رہیم ) کا چیغہ دیکھا تو عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر آپ اسے خرید لیس اور جمعہ کے دن اور جنب آپ کے پاس ونو د آئی تو اسے پہنا کریں؟ تو آپ ٹاٹھٹی نے فرمایا:''اسے تو وہی کائن سكنا ہے جس كا ( آخرت ميں ) كوئى حصد مند مور '' بھراس كے بعد تى سۈئيز كے پاس اس طرح كے كئ چيفے تحفہ كے طور برآئے تو آب من کالی نے ان میں سے محر بھٹنا کی طرف بھی ایک چند بھیجا، تو سیدنا حمر مٹائنا نی منابط کے پاس آئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مُلَقِعُ نے مجھے یہ چند بھیج دیا حالانکہ ہی تو آپ سے سن چکا ہوں جو آپ اس سکے متعلق فرمانا جاہیے تھے، آپ ٹائٹٹا نے فرمایا: 'میں نے مجھے بداس لیے نہیں بدیا کہ تواہے ہے بلکہ میں نے تو مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تواسے چ وے یا کمی کو پہنا دے۔'' چنانچے سید ناعمر ٹٹائڈنے اپنے مال جائے شرک بھائی کو ہدیہ کر دیا۔

# ٣٨ـ بَابٌ: تَعَلَّمُوا مِنُ أَنْسَابِكُمُ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمُ اینے نسب نامے کاعلم رکھوتا کہاہنے رشتہ داروں سےصلہ رحمی کرسکو

٧٣) ﴿ (ث: ٣٣) حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيْرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَكشِدٍ ، عَنِ الزَّهْرِيُ قَالَ: حَدَّثَيْنِي مُحَمَّدُ بُنُ جُيَرٍ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم عَيْكُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَوِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عِينَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: تَعَلَّمُوا أَنْسَابَكُمْ، ثُمَّ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَيْكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَخِيْهِ الشَّيَّءُ، وَلُوْ يَعْلُمُ الَّذِيْ بَيْنَهُ وَيُبَنَّهُ مِنْ دَاخِلَةِ الرَّحِمِ، لَأَوْزَعَهُ ذَلِكَ عَنِ انْبَهَاكِدِ.

سیدنا جبیرین مطعم ناتشناییان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیونا عمر بن خطاب وٹائڈ کومنبر پر بیفرماتے ہوئے سنا اپنے نسب ناسے کا علم رکھو، پھر رشنہ داروں سے صلدرحی کرو، اللہ کی قتم ابعض دفعہ ایک آدی اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی چیز ( نارانسکی وغیرو) ہوتی ہے اگر آیک دوسرے کو علم ہو کہ ہم میں رشتہ داری کا تعلق ہے تو بیٹم اسے قرابت داری کے تعلق کو بگاڑنے سے روک دے گا۔

۲۲۱۲) صحيح البخاري ۱۸۸۱ صحيح مسلم ۱۸۲۰ ۲ موطأ إمام مالك ۲۲۱۲۳.

۷۲) [حسن] مسند أحمد: ۲۷٪ ۱۳۷۴ بجامع الترمذي: ۹۷۹ به
 کتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

٧٣) (ت: ٢٤) حَدَّقَتُنَا أَحْمَدُ بِسُنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخَبَرَنَا إِسْحَاقُ بِنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ

يُحَدُّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَهِنَا أَلَّهُ قَالَ: احْفَظُوا أَنْسَابَكُمْ، نَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّهُ لا بُعْدَ بِالرَّحِمِ إِذَا قَرْبَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِبْلَةً، وَلا قُرْبَ بِهَا إِذَا بَـعُــذَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيْبَةً، وَكُلُّ رَحِم آتِيَةً بَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ مَا رَبِّ وَيَنْ كَانَتْ بَعِبْلَةً، وَلا قُرْبَ بِهَا إِذَا بَـعُــذَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيْبَةً، وَكُلُّ رَحِمٍ آتِيَةً بَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ

صَاحِبِهَا، نَشْهَدُ لَهُ بِصِلَةِ إِنْ كَانَ وَصَلَهَا، وَعَلَيْهِ بِقَطِيْعَةِ إِنْ كَانَ فَطَعَهَا. سيدنا ابن عياس المثنافر ماتے إلى: اپن نسب نامے يا در کھو، رشتہ وارول سے صلرتی کرو، بلاشہ جب وہ (نسب) قريب

ہوتو رشتہ داری یں کوئی دوری نیس رہتی خواہ وہ رشتہ داری دور بی کی کیوں نہ ہواور جب دہ (نسب) دور ہوتو رشتہ داری می قرب نہیں رہتا خواہ رشتہ داری قریب ہی کی کیوں نہ ہو، ہررشتہ داری قیامت کے دن اپنے ساتھی کے ساتھ آئے گی اگراس نے انے

میں وہاں موجہ سے میں کوائی وے گی اور اگراستوڑا ہوگا تواس کے خلاف کوائی دے گی۔ مجموڑا ہوگا تو اس کے حق میں گوائی وے گی اور اگراستوڑا ہوگا تواس کے خلاف کوائی دے گی۔

# ٣٩- بَابٌ: هَلْ يَقُوْلُ الْمَوْلَى: إِنِّيْ مِنْ بَنِيْ فَكَانٍ؟ مَسَ كياغلام به كهرسكتا ہے كه ميں فلال (قبيله ) ميں سے ہوں؟

٧٤) (ث: ٢٥) حَدَّثَنَا مُوْسَى بَنُ إِسُمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَايْلُ بْنُ دَاوْدَ السَّيْشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ: قَالَ لِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَيْن تَمِيْم، قَالَ: مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْ مِنْ مَوَالِيْهِمْ؟ قُلْتُ: مِنْ مَوَالِيْهِمْ، قَالَ: فَهَالا قُلْتَ:

جناب عبدالرحمٰن بن صبیب ٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر ٹائٹر نے مجھ سے بوچھا، تم ممل قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا: میں قبیلہ تمہم سے ہوں۔ آپ ٹائٹو نے کھر بوچھا، تو ہوتھیم سے بے یاان کے غلاموں میں سے؟ میں نے کہا: ان کے غلاموں میں سے ہوں۔ آپ ٹائٹو نے فرمایا: تو پھر تو نے کہی کیوں شاکھا کہ میں ان کے غلاموں میں سے ہوں!۔

### • ٤ - بَابٌ: مَولكَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمُ

#### قوم کا غلام انہی میں سے شار ہوتا ہے

الْأَنْصَارُ فَقَالُوا اللَّهُ نَزَلَ فِي قُرَيْشِ الْوَحْيُ، فَجَاءَ الْمُسْتَوِعُ وَالنَّاظِرُ مَا يُقَالُ لَهُمْ، فَخَرَجَ النَّبِيَّ عَلَيْهُمْ، فَقَامَ بَيْسَ أَظَهُرِهِمْ فَقَالَ: ﴿(هَلُ فِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ؟)﴾ فَالْمُوا: نَسَعَمْ، فِيلْمَا حَسِيْفُنَا وَابْنُ أَخْيِنَا وَمَوَالِيْنَا، قَالَ ٢٢﴾ [صحبح] سند أبي داود الطيالسي: ٢٧٥٧؛ السندرك للحاكم: ١/ ٨٩.

۲۱٤۸٤: ۱۲۱٤۸٤: ۲۱٤۸٤ و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لَّ الالاب المفرد على على المن المُعِن مِنَّا، وَابُنُ الْمُعِنَا مِنَّا، وَمَوْلَانَا مِنَّا، وَالْمُنْ تَسْمَعُونَ إِنَّ أَوْلِيَانِي مِنْكُمُ الْمُنَّقُونَ، فَإِنْ كُنْتُمُ الْمُنْتُونَ بِالْأَلْقَالِ، فَيُعْرَمَن عَنْكُمُ الْمُنْقُونَ، فَإِنْ كُنْتُمُ الْمُنْتُونَ بِالْأَلْقَالِ، فَيُعْرَمَن عَنْكُمُ اللَّهُ مِنْ بَكُن لَوْمَ الْفِيَامَةِ، وَتَأْتُونَ بِالْأَلْقَالِ، فَيُعْرَمَن عَنْكُمُ اللَّهُ مَنْ بَكَى فَقَالَ: ((يَا أَنْهَا النَّاسُ إِنَّ قُرَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ لِمِنْ عَرَبُهِ)، يَفُولُ ذَلِكَ ثَلاتَ مَرَّاتٍ.

### ۱ ٤ - بَابٌ: مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ أَوُ وَاحِدَةً ايك يا دوبينيوں كى يرورش كا ثواب

٧٧) حَدَّدُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ بِسَنَّ يَمْزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بَنُ عِمْرَانَ أَبُو حَفْصِ التَّجِيبِيُّ، عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ النَّمَ عَنْ عُفِيّةً بِنِ عَامِرٍ عَظَلَمْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَظَيَّةً يَقُولُ: ((مَنْ كَانَ لَهُ تَلَافُ بَنَاتٍ، وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جَلَيْهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ).

سیدنا عقبہ بن عامر ڈائٹزیان کرتے ہیں کہ ہن نے رسول اللہ کاؤٹر کو پرفر ماتے ہوئے سنا '' جس مختص کی تین بیٹیاں ہول وہ ان پرمبر کرے اور آئیں اپنی استظامت کے مطابق کپڑے بہنائے تو وہ اس کے لیے جہنم سیب پینے کا فریعہ بن جا تیں گی۔' ۷۷) ۔ حَددُّ شَشَا الْسَفَ صَلَ لِسُنُ دُکَیْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا فِطَرٌ ، عَنْ شُونْحِیْلَ قَالَ: سَمِعَتُ ابْنَ عَبَّاسِ وَالْکُنْنَا ، عَنْ

٧) [صعيع] مسئد أحمد: ٤/ ١٥٤ سنن ابن ماجه: ٣٦٦٩.

ا المست التاب و سنت عي روشي مين المهار بجائد والى الدو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

النَّبِيُ عَلَيْكِمْ قَالَ: ((مَا مِنْ مُسُلِم تُدُرِكُهُ ابْنَتَانِ، فَيُحْسِنُ صُحْبَتَهُمَا، إِلَّا أَذْ حَلَنَاهُ الْجَنَةَ)). ميدنا ابن عباس عامِمُ بيان كرتے جِن كرنم عَلَيْمُ في كرنم عَلَيْمُ في قرمايا: ''جس مسلمان كي دو بيمياں جوں وہ ان كے ساتھ اچھا

میرو میں جو مان ہوت ہوت ہوت کے میں میں ہوتا ہے ہوا ہے رہیں۔ اس میں میں دریانیوں ہوت رہ ان ہے کہ میں ہے۔ اسلوک کر بے تو وہ خرورا ہے جنت میں لے جا کمیں گی ۔''

٧٨) حَدَّثَنِيْ عَلِيَّ بِنُ زَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَلِيَّ بِنُ زَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اللَّهِ عَلَيْهِ بْنُ زَيْدِ قَالَ: عَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُهُ: ((مَنْ كَانَ لَهُ تَلَاثُ بَنَاتٍ، يُؤُولِهِنَّ، المُنكلِدِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ عَلَيْهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُهُ: ((مَنْ كَانَ لَهُ تَلَاثُ بَعَاتٍ، يَؤُولِهِنَّ، وَيَكُفِهُنَّ مَقَدُ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَنَّةُ)) فَفَالَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْقَوْمِ: وَيُنتَيْنِ بَا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ:

سیدنا جابر بن عبداللہ ڈائٹلامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طُلِّقُ نے فرمایا: '' جس شخص کی تین ویٹیاں ہوں انہیں وہ اچھا مُحکانا وے اور ان کی مفرور بات پوری کرے اور ان پر رحم وشفقت کرے تو یقینا اس کے لیے جنت واجب ہوگئے۔'' سحابہ میں سے ایک آ وی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول اور دیٹیاں ہوں تو؟ آپ مائٹا ہے فرمایا: '' دو دیٹیاں ہوں جب بھی۔''

#### ٤٢ ـ بَابٌ: مَنْ عَالَ ثَلَاثَ أَخُوَاتٍ

# جس نے تین بہنوں کی پرورش کی

٧٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبِّدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَشَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَلَاثُهُ، أَنَّ صَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَلَاثُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَلَاثُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَلَاثُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَلَاثُهُ، أَنْ وَلَاثُ أَخُواتٍ، فَيُحُسِنُ إِلَيْهِنَّ، إِلَّا وَحَلَ الْجَنَّةِ). وَشُولَ اللَّهِ مَعْقَلَمُ قَالَ: ((لَا يَتَكُونُ ثَرُلُا حَدِي قَلَاكُ بَعَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخُواتٍ، فَيُحُسِنُ إِلَيْهِنَّ، إِلَّا وَحَلَ الْجَنَّةِ).

سیدنا ابوسعید خدری چانٹؤ بیان کرتے ہیں کے رسول اللہ عزاؤہ نے نر مایا: ''جس مخص کی تین بیٹیاں یا تین بہتیں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھاسلوک کرے تو ضرور جنت میں واخل ہوگا۔''

#### ٤٣ ـ بَابٌ: فَضُلُ مَنْ عَالَ ابْنَتَهُ الْمَرُدُودَةَ

# اس بیٹی کی پرورش کرنے کی فضیلت جواس کے پاس واپس آگئی ہو

﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ بَنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّتَنِي مُوسَى بَنُ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيُو، أَنَّ النَّبِي مَعْيَمْ قَالَ لِسُرَاقَةَ بَنَ جُمْشُم عَالَةٌ ((أَلَّا أَدُلُكَ عَلَى أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ؟)) قَالَ: بِلَى يَا رَسُولَ النَّهِ! فَالَ: ((ابْنَتُكَ جُمْشُم عَالَةٌ (لَا أَنْ بَلَى يَا رَسُولَ النَّهِ! فَالَ: ((ابْنَتُكَ مَرُدُونَةٌ اللَّكَ، لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ)).

CYA

((رلتين)).

رحمين مستداحمد:۲۰۳/۳.

٣٤) - (حسن) مسئد أحمد: ٣/ ٤٤؛ مسئن أبي داود: ١٤٨٥، جامع النرمذي :١٩١٢ م ١٩١٦ .

<sup>) (</sup>حمیف) نے اپن ماجد: ۲۹۱۷۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

موکی بن علی این والد (علی بن رہاح برنے) سے بیان کرتے ہیں کہ بی کریم طافیۃ نے سیدنا سراقہ بن بعظم بڑھ سے فر مایا: '' کیا میں کچھے عظیم ترین صدفتہ نہ بتلاؤں یا' انہوں نے عرض کیا: کیول ٹیس ، اللہ کے رسول! (بتلاہیے) آپ ٹڑھیؓ نے فرمایا: '' تیری بیٹی جو (بیوہ یا مطاقہ ہوکر) تیری طرف لوتا دی گئی ہو، تیر سے ملاوہ اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو (اس کی کفالت کرنا

عظیم ترین صدقہ ہے )۔'' مریم این نیک اور فروری فروری اور موری فروری فروری فروری میں اور اور اور فروری اور میں موریق کے موریق اور موری

٨١ حَلَثْنَا بِشُرُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرْنَا مُوْسَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمِ عَلَيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالَ: (إِن سُرَاقَةُ مِن )) يثلَهُ.
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: (إِن سُرَاقَةُ مِن )) يثلَهُ.

سیدنا مقدام بن معد مکرب ٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سائٹ کو بیفر ماتے ہوئے سنا: 'جوتو نے اپنے آپ کو کھلایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے، جوتو نے اپنی اولا و کو کھلایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے، جوتو نے اپنی بیوی کو کھلایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے اور جوتو نے اپنے خادم کو کھلایا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔'

#### ٤٤ ـ بَاكٌ: مَنْ كَوِهَ أَنْ يَتَمَنَّى هَوْتَ الْبَنَاتِ جس شخص نے بیٹیوں کی موت کی تمنا کو براسمجھا

٨٣) (ث: ٢٦) حَـدَّتَـفَا عَبْـدُ الـلَّـهِ بِـنُ أَبِـي شَيْبَة قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ السَّحَارِثِ أَبِي الرَّوَّاعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّهُ : أَنَّ رَجُلا شَـانَ عِـشَـدَهُ وَلَهُ بَنَاتٌ، فَتَمَنَّى مَوْتَهُنَّ، فَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ وَاللَّهُ : أَنَّ رَجُلا شَـانَ عِـشَـدَهُ وَلَهُ بَنَاتٌ، فَتَمَنَّى مَوْتَهُنَّ، فَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ وَاللَّهُ : أَنْ فَهُنَّ؟.

جناب عثان بن حارث ابوالرواع بننظ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر فائنا کے پاس ایک آ دی جیٹھا تھا اس کی بیٹیاں تھیں وہ ان کی موت کی تمنا کرنے لگا تو سیدنا ابن عمر بائنا غصے عمل آ گئے اور قریابیا، کیا تو آئیل رز تی دیتا ہے؟

# ٥٤ \_ بَابٌ: ٱلْوَلَدُ مَبُحَلَةٌ مَجْبَنَةٌ

### اولاد تنجوى اور بزدلى كاسبب ہے

A£) (ث: ٢٧) حَدَّثَتَا عَبُدُاللَّهِ بِنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّنَنِي اللَّبِثُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ جِثَامٌ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ

- ٨١) ﴿ وَعَمِفَ } مِنْ ابِنَ مَاجِهُ ١٣٦٦٪ ٨٢) ﴿ صَعِيحَ ﴿ مَسَنَدَ أَحَمَدُ ١٣١/٤ ٩٣) فَعَيْفَ }
  - 👫) 1 مان على المعادل الإعتقاد الإلكاني جانب والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

عَائِشَةَ وَإِنَّهُا قَالَتُ: قَالَ أَبُو بَكُرٍ وَإِنْ يَوْمُا: وَاللَّهِ مَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْصِ رَجُلٌ أَحَبُّ إِلَيْ مِنْ عُمَرً، فَلَمَّا خَوَجَ رَجَعَ فَقَالَ: كَيْفَ حَلَفْتُ أَيْ بُنَيَّةٌ؟ فَقَلْتُ لَهُ، فَقَالَ: أَعَزُّ عَنْيَ، وَالْوَلَدُ أَلْوَطُ.

سیدہ عائشہ بڑگاہیان کرتی میں کہ ایک دن ابو بکر صدیل بڑگٹانے فرمایا: اللہ کی اس زمین پر چھے تمر جائٹا ہے بڑوہ کر کوئی محبوب نہیں ، پھر باہر جانے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو یہ جھا: اے میری بٹی ایس نے کیافتم کھائی تھی؟ تو میں نے انہیں کہا کہآ پ نے بیٹتم کھائی ہے تو فرمانے گے: وہ (عمر ہاٹٹ) مجھے زیادہ ۶ بر میں اوراد لاوتو میرے ول کے ساتھ جہیاں ہے۔ ٨٥) حَدَّثَتَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَبْمُون قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ يَعْفُوْبَ، عَن ابْن أَبِي نُعْمِ قَالَ: كُمنْتُ شَاهِدًا ابْنَ عُمَرَ وَهِنْهُمْ إِذْ سَالَتُهُ رَجُلٌ عَمَنْ دَمِ الْبَعُوضَةِ؟ فقال: مِمَن أنت؟ فقال: مِن أهل المِراقِ،

فَخَالَ: انْظُرُوْا إِلَى هَذَا، يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوْضَةِ، وَقَلْ فَتَلُوْا ابْنَ النَّبِي مَعْيَمٌ، صَعِفَ النَّبِيُّ عَيْنَهُمْ يَقُولُ:

جناب این الیاتم بلات بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابن تم بناتھ کے پاس میشاتھا کہ ان سے ایک آ دی نے مجھر کے خون كم متعلق سوال كيا تو آب والمنتائ يو جها: توكهال سے ہے؟ اس نے جواب ديا: عن الل عراق سے مون ، آپ والتنات فرمايا: اس آدى كود كيموء بيرجم سے مجھر كے خوان كے متعلق سوال كرتا ہے جبكه انہوں نے تي اللفظ كے بينے (حسين عظف) كوشبيدكر ڈ الا ہے، میں نے نبی ٹائٹیٹم کو یفر ہاتے ہوئے ساتھا:'' وہ دونوں (حسن وحسین ) دینا میں میرے چیول میں ۔''

#### ٢ ٤ ـ بَابٌ: حَمُلُ الصَّبِيُّ عَلَى الْعَاتِق

### بجے کو کندھے پر ہٹھا نا

٨٦) حَدَّثَتَ أَبُّو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيَّ بْنِ ثَابِتِ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ تَظْفُ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ وَالْحَسَنُ عَلَيْهُ عَلَى عَاتِقِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ، إِنِّي أُحِبُّهُ فَأُحِبُّهُ)).

سیدنا براء فٹائٹ بیان کرتے ہیں کدیں نے ہی توقیل کو دیکھا جبکہ سیدنا حسن ڈٹائٹ آپ کے کندھے پر (سوار) تھے اور آپ فرمار ہے تھے:''اے اللہ! ہے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تو بھی اس ہے محبت کر۔''

# ٤٧ ـ بَابٌ:اَلْوَلَدُ قُوَّةُ الْعَيْن

# اولا دآ تکھوں کی ٹھنڈک ہے

حَلَّتُنَّا بِشُو بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ. أَخْبَرَنَا صَفْوَاكُ مَنْ عَمْرِهِ قَالَ. حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ (AY

- صحيح البخاري: ٩٩٤ ١٥٩جامع الترمذي: ٣٧٧٠. (AP
- صحيح البخاري (٣٧٤٩: صحيح مسدم (٢٢٤ : جامع الترمذي (٣٧٨٢: (۸۱

(AY

((هُمَا رَبِّحَانَتَيُّ منَ الدُّنْيَا)).

[ صحیح ] حسند آحمد: ۲ / ۲. کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الادب المفرد كي الدب المفرد كي المدب ا

الِسنُ جُيَشِرِ بُسنِ نُفَيْرٍ، عَنَ أَبِيَّهِ قَالَ خِلْسُنَا إِلَى الْمِقْلَةِ فِبْنِ الْأَسَوَةِ فاللهُ يُسومنا، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ: طُوْبِي لِهَا تَيْسَ الْعَيْنَيْنِ اللَّيْنِ رَأْمًا رَسُولُ اللَّهِ مَعْيَامًا وَالسَّدِهِ السَّوَدِدْسَا أَنَّا رَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ ، وَشَهِدْمًا مَا شَهِدْتَ فَامْتُ خُلِصِبَ، فَجَعَلْتُ أَعْجَبُ، مَا قَالَ إِلَّا خَيْرًا! ثُمَّ أَفْلِلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا يَحْمِلُ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَتَمَنَّى مُسخسضَرًا غَيَّبُهُ اللَّهُ عَنْهُ؟ لا يَدْرِي لَوْ شَهِدَهُ كَيْفَ يَكُونُ فِيْهِ؟ وَاللَّهِ لَقَدْ حَضَرَ رَّسُولَ اللَّهِ كَنْهُمُ أَقْوَامٌ كَبَّهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ، لَمْ يُجِيبُوهُ وَلَمْ بْصَدَّقُوهُ! أَوْلا تَحْمَدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ أَخْرَجَكُمْ لا تَسْعَرِفُونَ إِلَّا رَبَّكُمْ، فَتُصَدِّقُونَ بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيكُمْ عَيْجٌ، وَقَـدْ كُـفِيْتُـمُ الْبَلاءَ بِغَيْرِكُمْ. وَانلَّهِ لَقَدْبُعِثَ النَّبِيُّ وَفِيعٌ عَلَى أَشَدُ حَالٍ بُدِعَتْ عَلَيْهَا نَبِيٌّ قَطَّ، فِي فَتْرَةٍ وَجَاهِلِيَّةٍ، مَا يَرَوْنَ أَنَّ دِينَا أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةٍ الْأَوْقَانِهَا فَجَاءَ بِغُوْقَانِ فَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ، وَفَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيْرَى وَالِسَدَهُ أَوْ وَلَدْمُ أَوْ أَخَاهُ كَافِرًا، وَقَدْ فَتْحَ اللَّهُ قُفْلَ قَلْبِهِ بِا لَإِيْسَمَان، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ هَلَكَ دَخَلَ النَّارَ، فَلَا تَقَرُّ عَيْنُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ حَبِيْبَهُ فِي النَّارِ ، وَأَنَّهَا لِلَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيًا تِنَا قُرَّةً أَعْبُنِ ﴾ (٥ ٢ الفرقان: ٧٤)

جناب جمیر بن نفیر برات بیان کرتے ہیں کدایک دن ہم لوگ سیدنا مقداد بن اسود اٹائٹا کے باس جیٹے ہوئے تھے کد ایک آ دی آیا اور کینے لگا خوشخری ہوان وہ آتھوں کے لیے جنبوں نے نبی ٹائٹا کو دیکھا ہے، اللہ کاشم اج آ پ نے دیکھا کاش ہم بھی و کیجیتے اور جن (غزوات ) میں آپ نے شرکت کی ،ہم بھی شرکت کرتے ،اس پران (مقداد بڑٹیز) کوخنسہ آ گیا۔ پس میں تعجب كرف لكاكراس في الحيمي بات على كى ب، بهرآب (مقداد بن اسود والثر) في اس كى طرف متوجه بوكرفر ، يا: آدى كوكون ي چیز اجمارتی ہے کہ وہ ایک جگہ حاضر ہونے کی آرز وکرے جس ہے انٹد نے اسے دور رکھا ہے؟ وہ نہیں جانا کہ اگر وہ وہاں ہوتا تو سمس حال میں ہوتا۔ اللہ کی فتم! جی کریم ٹاٹٹوڈ کے پاس ایسی قویس بھی آئیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنہم میں اوند مصے منہ محمرا ویا اور انہوں نے آپ ترقیق کو مانا اور نہ بی آپ کی تقدریق کی ہتم اس بات پر اللہ تعالیٰ کاشکر کیوں نہیں کرتے کہ اس نے تہیں اس حال میں بیدا کیا کہتم اینے رب کے سواکس (معبود ) کوئیس بچھانے ، جو چیز نی ساتیا، تبراری طرف کے کرآئے میں اس کی تقدیق كرتے ہو، جوآز مائيش دوسرول پرآ كي تم ان سے فيئ كے ہو، الله كافتم إلى الكافي دور جهالت بن ايسے مالات بن مبعوث فرمائ محے كمشايد آل كوئى بى ايسے مالات ميں مبعوث فرمايا كي ہو۔ بتوں كى عبادت سے بردھ كرلوگ كسى وين كوافضل نيس سجھتے تھے۔آپ النظام فرقان (قرآن) کے کرآئے اس کے ذریعی ورباطل میں فرق کیا، باپ اوراس کے بیٹے میں فرق کیا حق کہ کوئی اپنے باپ کواور کوئی اپنے بیٹے کواور کوئی اپنے بھائی کو کا فرجھنے لگا ،اللہ تعالی نے اس کے دل کے تاسلے کوائیان کے ساتھ کھول دیا اوروہ جاننے لگا کدا گروہ (اس کا بھائی، بیٹا، باپ ) مرکیا تو آگ میں جائے گااس کی آنکھ کیسے مشندی ہوسکتی ہے جبکدا سے معلوم موكداس كاعزية آك يس ب،اى مناسبت بدالشقعال في الإورالينية وتقولُون وبيَّ الحب لقا مِنْ أَوْوَاجِمَا وَ فَرِينِنَا فَوَا أَ أَغَيْنِ ﴾ "اور جولوگ يد كيت بيل كدات جارت رب! بمين جاري يويون اور جاري اولا دي طرف سه آنهون كي مصندك عطافريا

# ٤٨ ـ بَابٌ:مَنَّ دَعَا لِصَاحِبِهِ أَنْ أَكُثِرٌ مَالَهُ وَوَلَدَهُ

### جس نے اپنے ساتھی کے لیے بیدوعا کی کہ اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ کرے

٨٨) حَدَّثَتَ مُوسَى بُسُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ تَابِتِ، عَنْ أَنسِ مَكْثُهُ قَالَ: دُخَـلْتُ عَلَى النِّبِيُّ عَلِيْكُمْ بَـوْمَـا ، وَمَا هُـوَ إِلَّا أَنَـا وَأَنَّيْ وَأَمُّ حَرَامٍ خَالَتِيْ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَنَا: ((أَلَا أَصَلَّيْ

بِكُمْ؟)) وَذَاكَ فِي غَيْدٍ وَقُتِ صَلاةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: فَأَيْنَ جَعَلَ أَنْسًا مِنْهُ؟ فَقَالَ جَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ

صَــلَى بِنَا، ثُمَّ دَعَاكَا مَأَهُلَ الْبَيْتِ. بِكُلُ خَيْرِ مِنْ خَيْرِ اللَّهَا وَالْآخِرَةِ، فَقَالَتْ أُمَّىٰ: بَا رَسُولَ اللَّهِ انحُوبَادِمُكَ، اذْعُ اللَّهَ لَهُ، فَلَاعَا لِيْ بِكُلُّ خَيْرٍ، كَانَ فِي آخِرِ دُعَائِهِ أَنْ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَكُورُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكُ نَهُ)).

سیدنا انس ویشنایان کرتے ہیں کدایک دن میں ٹی نظافہ کی خدمت میں حاضر مواو ہاں صرف میں میری والدہ اور میری فالدام حرام تعیس، ایا تک آپ جارے یاس تشریف لاے اور ہمیں فرمایا: " کیا بیس تنہیں نماز ندیز ماؤں؟" حالانکہ وہ کمی (فرض) نماز كا وقت نيس تها\_ ايك مخص في ابت بلك (راوى مديث) سي بوجهاك آب النظ في سيديا انس كوافي كس جانب كمزاكيا تفا؟ تواس ( تابت النفن ) نے بتايا كه آب الفال نے ان (انس النز) كوائي واكي جانب كفراكيا تفار چر آب الله من من من از برحائی۔ پھر ہم محروالوں کے لیے دنیاو آخرت کی ہر بھلائی کے لیے دعافر مائی میری مال نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! انس آپ کا چھوٹا ساخادم ہے اس کے لیے (خصوص ) دعا فرمادیں۔ تو آپ نگاتی نے میرے لیے ہر جملائی

#### ٤٩ ـ بَابٌ: ٱلُوَ الِذَاتُ رَحِيْمَاتٌ

کی دعاقر مائی اوراجی دعا کے آخر میں فر مایا: ''اے اللہ!اس کے بال اور اولا ویش اضافہ کر اور اس میں برکت عطافر ما۔''

#### ™ww.KitaboSunnat.com ما ئيں رحم دل ہوتی ہيں

٨٩) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ المُزَيْيُ، عَنْ أَسْسِ بْنِ مَالِكِ مَكْكُ: قَالَ جَاءَ تِ امْرَأَةً إِلَى عَائِشَةً وَإِلْكُمْ ، فَأَصْطَنْهَا عَائِشَةُ ثَلاثَ نَمَرَاتِ ، فَأَعْطَتْ كُلُّ صَبِيٌّ لَهَا شَمْرَةً، وَأَمْسَكَتْ لِنَفْسِهَا تَمْرَةً، فَأَكَلَ الصَّبْيَانُ التَّمْرَثَيْنِ وَنَظَرًا إِلَى أُمَّهِمَا، فَعَمَدَتْ إِلَى النَّمْرَةِ فَشَقَّتْهَا،

فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٌّ يُصْفَ تَمْرُةٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ مَعْجًا ﴾ فَأَخْبَرَنْهُ عَائِشَةُ فَقَالَ: ((وَمَا تُعْجِبُكِ مِنْ ذَلِكَ؟ لَقَدُ رَحِمَهَا اللَّهُ بِرُحْمَتِهَا صَبِيَّتُهَا)).

سیدنا الس بن مالک مختل میان کرتے ہیں کہ سیدہ عائش رہ کے یاس ایک عورت آئی سیدہ عائشہ رہ نے اسے تمن معمورين دين اس مورت في اسيخ بريج كوابك أيك مجوروي اورايك ممجوراس في اين ليركه لى ايجول في دونول ممجورين

۱۳۷۸-۱۳۱۸۱: ۱۳۱۸۱: ۱۹۳۸-۱۳۱۸۱: ۱۹۳۸-۱۹۳۸ (صحیح ) المستقر ک للحاکم: ۱۷۷۸-کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ج الادب المفرد على المسلم الم

نی ٹائٹا کی ٹائٹا کی تھریف لائے تو سیدہ عاکشے نے سرمارا واقعہ آ ب ٹائٹا کو شایا۔ آپ ٹائٹا نے فر مایا:''متم اس بات سے جران کیوں ہو؟ اینے بچوں پردم کرنے کی دجہ سے اللہ نے بھی اس پردم کیا ہے۔''

#### • ٥ ـ بَابٌ: قُبُلَةُ الصِّبْيَان

#### بچوں کا بوسہ لینا

﴿ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَائِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: أَتَقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ ۚ فَمَا ثُقَبِلُهُمْ ، قَالَ النَّبِي عَلِيْهِمْ : (أَوَ أَمْلِكُ لَكَ قَالَتُهُ عَنْهَا أَعْرَائِيٍّ إِلَى النَّبِي عَلِيْهِمْ فَقَالَ: أَتَقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ ۚ فَمَا ثُقَبِلُهُمْ ، قَالَ النَّبِي عَلِيهِمْ فَقَالَ: أَتَقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ ۚ فَمَا ثُقَبِلُهُمْ ، قَالَ النَّبِي عَلِيهِمْ ((أَوَ أَمْلِكُ لَكَ الرَّحْمَة؟)) .
 أَنْ نَوْعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَة؟)) .

سیدہ عائشہ شکا بیان کرتی ہیں کہ ایک دیمائی نبی ٹھٹا کے پاس آیا اور کہنے لگا: تم اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہوہم تو اپنے بچوں کا بوسٹیس لیتے ؟ نبی ٹھٹا نے فر مایا:''اگر اللہ تعالٰ نے تیرے دل ہے رحم چھین لیا ہے تو میں کیا کرسکتا ہوں۔''

سیدنا ابو ہر پرہ ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیا نے سیدنا حسن بن علی شاشا کا بوسہ لیا آپ کے پاس بیضا ہوا اقرع بن حابس متیں شاٹٹو کینے لگا: میرے دس بچے ہیں ہیں نے بھی سی کا بوسٹیس لیا۔ رسول اللہ طاقیا نے اس کی طرف و یکھا اور فرمایا: ''جورتم ٹیس کرتا اس پر رتم ٹیس کیا جاتا۔''

#### ١ ٥ ـ بَابٌ:أَدَبُ الْوَالِدِ وَبِرِّهِ لِوَلَدِهِ

#### والد کا اولا د کواد ب سکھا نا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا

٩٢) (ث: ٢٨) حَدَّقَتَ امُحَمَّدُ بِسُنُ عَبِدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بِنُ مُسَلِمٍ، عَنِ الْوَلِيْدِ بِن نُمَيْرِ بِنِ أَوَلِيْدِ بِن نُمَيْرِ بِنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ لُ كَانُوا يَقُولُونَ: الصَّلاحُ مِنَ اللَّهِ، وَالْأَدَبُ مِنَ الْآبَاءِ.

جناب وليدين نميرين اوس واللف ميان كرتے ميں كدانبول نے اپنے والد ( نمير بن اوس بلف ) كويد فرماتے موسے سنا كد

لوگ كياكر تے سے كراصلاح اللہ تعالى كى طرف سے ہادرادب (سكھات) يا ب كى طرف سے ہے۔ ٩٠ ) صحيح البخاري ١٥٩٤٨ صحيح مسلم ٢٣١٧. ٩١ ) صحيح البخاري ١٩٩٧ ٥٠صحيح سلم ٢٣١٨٠

ا مسمع فیات و سنت کی روست میں مکمی جائے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خ الادب المفود في على المرسول المسائل على على المرسول المسائل الله المرسول المسائل المرسول المسائل المرسول الم

٩٣) حَدَّقَتَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّام قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱلْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقُرَشِيُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْد، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ النَّعَمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ عَظْلَهُ حَدَّتُهُ، أَنَّ أَبَّاهُ انْطَلَقَ بِهِ إِنّى رَسُولِ اللَّهِ مَظَامًا يَحْمِلُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ؛ إِنِّي أَشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَاء فَفَالَ: ﴿﴿أَكُلَّ وَلَذَكَ نَحَلْت؟﴾) قَالَ: لا ، قَالَ: ﴿﴿فَأَشْهِدُ

غَيْرِىُ)) ثُمَّ قَالَ: ((أَكْيُسَ يَسُرُّكَ أَنُ يَكُونُوا فِي الْبِرُّ سَوَاءً؟)) قَالَ: بَلَى ، قَالَ: ((فَكَا إِذَا)) قَالَ أَبُو عَبُدِاللَّهِ الْبُخَارِيِّ: لَيْسَ الشُّهَادَةُ مِنَ النَّبِيِّ مِنْ إِنَّ مُرْحَارِيٌّ رُخْصَةً . سیدنا تعمان بن بشیر رہ اللہ بیان کرتے ہیں کدان کے والد (بشیر بڑائذ) انہیں اٹھائے ہوئے رسول اللہ مختلف کی خدمت میں

حاضر ہوے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ گواہ ہوجا کیں کہ ش نے تعمان ٹائٹز کوفلاں فلاں چیز ببد کردی۔ آپ ٹائٹل تے قرمایا: " کیا تو نے اپنی ساری اولا دکوالی چیزیں دی ہیں؟" اس نے کہا جیس آب طاقتہ نے فرمایا: " پر میرے علاو و کسی اوركو كواه بنالو " بجرفر مايا: " كيا تجميع بسندليس كدوه سارے تيرے ساتھ اچھا برتاؤ كري؟ "اس نے كها: كيول تيس -آپ نے فرمایا: " بحرابیا ند کرد" امام ابوعبدالله ابخاری دان فرمات بین: ی فی این کارف سے ( کسی اور سے ) کوائی لینے ( کا تھم )

> رخصت (کے لیے ) ٹیس تھا۔ ٥٢ - بَابُّ:برُّ الْأَب لِوَلَدِهِ

# والدكاايي اولا دہے حسن سلوك كرنا

٩٤) (ت: ٢٩) حَدَّثَتَ ابْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عِيْسَى بْنِ يُونْسَ، عَنِ الْوَصَّافِيْ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ ، عَن

ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَبْرَارًا لِأَنَّهُمْ بَرُّوا الآبَاءُ وَالْأَبْنَاءَ ، كَمَا أَنَّ لِوَالِلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، ا كُذِّلِكَ لِم لَيْكَ عَلَيْكَ حَتَّى. سیدنا این عمر مخاتج افر ماتے ہیں: درحقیقت اللہ تعالی نے ان (مومنوں) کا: م' أَبْرَ أد ''اس لیے رکھاہے کیونک انہوں نے

ا بنابوں اور بیٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جس طرح حیرے والد کا تھھ پرخی ہے اس طرح تیری اولا و کا بھی تھھ برحی ہے۔

# ٥٣ ـ بَابْ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

جورحمنہیں کرتا اس پر رحمنہیں کیا جاتا

90) حَدَّقَتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَارِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِراسِ، عَنْ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِي سَعِيْدِ وَاللَّهُ ، عَنِ النَّبِي وَلِيَّا قَالَ: ((مَنْ لَا يَرُحُمُ لَا يُرُحُمُ لَا يُرُحُمُ)). سیدناابوسعید دفائز بیان کرتے ہیں کہ بی کریم طاقاتہ نے فر مایا: " جوشنس حرابیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔"

۴۴۰ مسجيح مسلم ١٦٢٣؛ دستن أبي داود: ٢٥٤٢؛ ستن ابن ماجه ٢٣٧٥.

إضعيف عيون الأخبار لابن قتيبة ١٠ / ٩٧. • ٩٠ | صحيح إ مستد أحمد ٣٠ / ٤٠.

٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبِ ، وَأَبِي ظَلْبَانَ ، عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَنْدِاللَّهِ ظَلْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَعَلَةً ((لَا يَرُحُمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرُحُمُ النَّاسَ)) .

سیدنا جریر بن عبداللہ وٹاٹٹے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائڈنٹر نے فر مایا:''اللہ تعالیٰ اس مخص پر رتم نہیں کرتا جولوگوں پر رحم میں میں

٩٧) وَعَسَ عَبُدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَبْسٍ، غَنْ جَرِيْدٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَظْلَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: ((مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللّهُ)).

سیدنا جریزین عبداللہ چھٹٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹڑھٹٹا نے فر مایا: '' جوفض لوگوں پر رحم نبیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی وس پر رحم نبیس کرتا۔''

﴿ وَعَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَانِشَةَ نَرْفَالِهَا قَالَتْ: أَنَى النَّبِيَّ عَلَيْهَا مَا لَقَبْلُونَ الطَّبِيَانَ؟ فَوَاللَّهِ مَا نُفَبِّلُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ((أَوَ أَمْلِكُ لَكَ لَكَ رَجُلٌ وَجَلَّ نَوْعَ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ؟)).
 إِنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَوْعَ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ؟)).

۔ سیدہ عائشہ علی بیان کرتی ہیں کہ بچھ دیہاتی لوگ نبی ٹاٹھٹی کے پاس آئے ان میں سے ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہو؟ اللہ کی تم ! ہم نے تو بھی ان کا بوسہ نبیں لیا۔رسول اللہ ٹاٹھٹی نے فر ہایا: ''اگر اللہ تعالیٰ نے حیرے دل سے دم چھین لیا ہے تو میں کیا کرسکتا ہوں؟''

44) (ث: ٣٠) حَدَّثَنَا أَبُوالنَّعْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّ عُمَرَ عِلَهُ اسْتَخْمَلُ رَجُلا، فَخَالَ الْعَامِلُ: إِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْوَلَدِ، مَا قَبَّلْتُ وَاحِدًا مِنْهُم، فَزَعَمَ عُمَرُ، أَوْ قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يَوْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَا أَبْرَهُمْ.

سیدنا ابوطنان بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر ہو گھٹانے ایک آئی کوئسی علاقے کا عامل مقرر کیا۔اس عامل نے کہا: میری اتی اولا و ہے، ہیں نے بھی کسی کا بوسے بیس لیا۔سیدنا عمر ڈاٹھڑنے فر مایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے احسان کرنے والوں پر می رقم کرتا ہے۔

#### ٤ ٥ ـ بَابْ: الوَّحْمَةُ مِانَةُ جُزْءٍ

#### رحمت کے سوجھے ہیں

- ١٠٠) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ مِنْ نَافِع قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بِنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ
  - ٧٧) صحيح مسلم : ٢٣١٩؛ جامع الترمذي : ١٩٢٢ -
  - 🗚) صحيح البخاري ، ٩٩٨ ت صحيح مسلم : ٢٣ ١٧ ـ
    - ۲۰۵۹) رحس معنف عبد الرزاق: ۲۰۵۹۰.
  - ۱۱۰۰ محیح البخاری:۱۱۰۰۰ صحیح مسلم: ۲۷۵۲\_ کتاب و شنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لانب الفود كال المنابع أَبُلْهُرَيْرَةَ مَثَلِكُ، ضَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ يَقُولُ: ((جَعَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ المؤخَّمَةَ مِاللَّهَ جُوْءٍ، فَأَمْسَلَكَ عِنْدَهُ

يَسْعَةً وَيَسْعِينَ ۚ وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزَّءً ا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمْ الْخَلْقُ، حَتَّى تَرُلُغَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا، خَشْيَةً أَنْ تَصِيبُهُ)

سيدتا ابو بريره والتكتابيان كرتے بيل كديل في رسول شرع ترفيخ كوريفر ماتے بوے سنا: "الله تعانى في رحمت كے سوجھ کیے متانوے جصابے پاس رکھ لیے اور ایک حصد زین برائ رائی ای ایک حصد کی بدولت مخلوق ایک دوسرے برجم کرتی ہے

> حتى كر كمورى محى النيخ النيخ من النيخ بإى كواس ورست اف كرفتى بركبيس النه لك دوا كا ٥ ٥ ـ بَابٌ :اَلُوَ صَاةً بِالْجَارِ

١٠١) - حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِثُ ، عَنْ يَخْبَى بَنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ

### یر' وی کے متعلق وصیت

مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَلِلْكُمَّا، عَنِ النَّبِيِّ مِعْيَةٍ قَالَ: ((مَا زَالَ جِنْرِيلُ يُؤْصِينِيُ بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ

سیدہ عائشہ دھی بیان کرتی ہیں کہ بی کرمیم ٹاٹیٹی نے فر مایا'' جبر اِن ملافا مسلسل مجھے میز وی کے متعلق وصیت کرتے رہے۔

یمال تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ بہت جلد وہ اسے وراثت میں بھی ھے دار بنادی کے ۔'' ١٠٣) ﴿ حَدَّثَنَا صَدْقَةُ قَسَالَ: أَخْبَوْنَسَا الْمِنْ غُيْلِنَةَ ، عَـنْ عَـمْرِو ، عَنْ نَـافِع بْن جُبَيْرِ ، عَنْ أَبِي شُويْح

الْخُزَاعِيُ عَلَانُهُ ، عَنِ النَّبِيِّ مَلِيَّةًا قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُخْسِنُ إِلَى جَارِهِ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيْكُومْ ضَيْفَةُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَانْبَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ ﴾) . سیدنا ابوشری خزاگی دہشتا ہیان کرتے ہیں کہ نبی طائفتہ نے فربایا: '' جو مخص اللہ اورآ خرت کے دن پرائیان رکھتا ہے تو اسے

ع ہے کہ اپنے پڑ دی کے ساتھ وہ چھا سلوک کرے ، جو مخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے ج ہے کہ اپنے مہمان کی اور سے کرے ، جو محض انتدادر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اے جا ہے کہ انہی بات کیے یا خاموش دے۔"

## ٥٦ - بَابٌ: حَقَّ الْجَارِ

#### ہمسائے کا حق

حَمَدُّتُنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَصَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ظَبْيَةَ صحیح انبخاری :۲۰۲۴ منجیم مسلم ۲۹۲۴ 0.1

(1.1 صحيح مسلم ٨٠٤ منتن ابن ماجه ٢٦٧٢٠

(1.7

(1-7)

[ صحيح ] مسئد احمد: ٦/ ١٨ المعجم الكبير لنظير س. ٢٠٠ رقم ١٠٥٠

الْسَكَلَاعِيَّ قَالَ سَمِعْتُ الْمِفْدَادَ بْنَ الْأَسُودِ عَقَقْتُ يَنْفُونُ سَأَلَ رَسُونُ اللَّهِ عَقَظَةُ أَصْحَابَهُ عَنِ الزِّنَا؟ قَالُوا: حزامٌ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ مِقَعَةٌ، فَقَالَ: ((لأَنْ يَوْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشُوةِ بِسُوقٍ، أَيْسَرُ عَنَيْهِ مِنْ أَلْ يَوْمِيَ بِالْهُرَأَةِ جَارِهِ))، وَسَأَنَهُمْ عَنِ السَّرِقَةِ \* فَالُوا: حرَامٌ، خَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: ((لأَنْ بَسُوقَ مِنْ عَشَرَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسُرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ)).

# ٥٧ - بَاكُ : يَبُدَأُ بِالْجَارِ

#### حسن سلوک میں پڑوئ ہے ابتدا کی جائے

سیدنا عبداللہ ؟ ناعمر ڈانٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مؤتیز؟ نے قرمایا: '' جبریل ملیلا مسلسل مجھے پڑوی کے متعلق وصیت کرتے رہے ، یہاں تھ کہ شرکھان کرنے لگا کہ بہت جلد وہ اے وراثت میں بھی حصہ دار بناویں گے۔''

١٠٥) خَدَّقُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَارِنَا سُمُبَانُ بِلُ عُنِيَنَةً، عَنَ دَاوْدِ بَنِ شَابُوْرَ، وَأَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنَ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبَدِ لللهِ بْنِ عَمْرٍ و وَلِيْنِينَا، أَنَّهُ ذُبِحَتْ لَهُ شَاةً، فَجَعَلَ يَقُوْلُ يَغُلامِهِ: أَهْدَيْتَ يَجَارِنَا الْيَهُوْدِيُ؟ أَهْدَيْتَ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِيُّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّومِلْتُغَةً بَقُولُ لازِمَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُؤْصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَتُ أَنَّهُ سَيُورُكُهُ؟).

سیدنا عبدائند ان محرو و فیتنا ہے مروی ہے کدان کے لیے کیب بھری ذیج کی گئی۔ تو وہ اسپنے غلام سے کہنے لگھ: کیا تولے ہمار سے کیبودی پڑوی کو گوشت بھیج ویا ہے؟ کیا تولئے ہمار ہے لیبودی پڑوی کو گوشت بھیج ویا ہے؟ میں نے رسول اللہ طاقیاً، کو بیہ فرماتے ہوئے سنا: 'مہریل طاق مسلسل مجھے پڑوی کے متعلق وصیت کرتے رہے ویہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ بہت جلد وولت وراشت میں بھی حصد دارینا دیں نے ''

<sup>1.17</sup> صحيح البخاري:١٩٠١هـمجيح مسلم ١٦٦٢٥ـ

 <sup>100</sup> معیح : مسند آحمد: ۱۹۲۰ مسنی آبی داود ۱۹۶۰ عامم انترمذی: ۱۹۶۱ مفت مرکز
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

101) حَدَّقَ نَسَا مُحَدَّدُ بْنُ سَلَامِ قَالَ: أَغْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَخْبَى بْنَ سَمِيْدِ يَقُولُ: حَدَّنَنِي أَبُوْ بَكْرٍ ، أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّنَتُهُ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَلِمَاثِهُ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ((مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُؤْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيُورُّوْنُهُ)) .

سیدہ عائشہ علیماہیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیجا کہ کو یے فرمائے ہوئے سا:''جبریل (ملیکا)مسلسل مجھے پڑوی کے متعلق دصیت کرتے رہے ، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ دہ ضرورا ہے وراشت میں حصہ وارینادیں گے۔''

#### ٨٥ ـ بَابٌ: يُهُدِي إِلَى أَقْرَبِهِمْ بَابًا

زیادہ قریبی دروازے والے پروی کو (پہلے ) مربیدیا جائے

٧٠٧) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِسُ مِنهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عِمْرَانَ قَالَ: صَعَفُ طَلْحَةً، عَنْ عَائِشَةَ وَالْكُ قَالَتْ: قُلْتُ: بَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَإِلَى أَبْهِمَا أَهْدِينٌ؟ قَالَ: ((إِلَى أَفْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا)).

سیدہ عائشہ نگاہ میان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے دو پڑدی ہیں تو میں ان میں سے کس کو (پہلے ) ہدیہ چیش کروں؟ آپ مُکافلاً نے فرمایا: ''جس کا درواز ہتمبارے زیادہ قریب ہو۔''

عائشہ نظانمیان کرتی میں کہ بٹس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے دو پڑ دی ہیں تو میں ان میں ہے کس کو (پہلے ) ہدیہ بیٹن کروں؟ آپ نٹافٹائے قرمایا:''جس کا درواز ہتمہارے زیادہ قریب ہو۔''

#### ٩ ٥ - بَابٌ: ٱلْأَدْنَى فَالْأَدْنَى مِنَ الْجِيْرَانِ

پڑوسیوں میں قریب سے قریب ترکا لحاظ رکھا جائے

١٠٩) (ث: ٣١) حَـدُّنَـنَا الْحُــَـيْنُ بْنُ حُرَيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ دِبْنَارٍ، عَنِ الْـحَــَـنِ، أَنَّهُ سُيْلَ عَنِ الْجَارِ؟ فَقَالَ: أَرْبَعُونَ دَارًا أَمَامَهُ، وَأَرْبَعُونَ خَلْفَهُ، وَأَرْبَعُونَ عَنْ يَمِيْزِهِ، وَأَرْبَعُونَ عَنْ يَسَارِهِ.

١٤٠) صحيح البخاري:١٤٠ ١٩٠ صحيح اسلم:٢٦٢٤.

٧٠ ١٠٨١) صبحيح البخاري:١٠٢٠٠سن ابي داود:٥١٥٥ـ

<sup>109)</sup> زخسن

خ الانبالغون على المسلط المسلط

جناب حسن بھری بڑھئے ہے مردی ہے کہ ان سے پڑوی کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: جالیس محر آ مے، جالیس پیچے، جالیس دائیس ادر جالیس بائیس جانب (والے پڑوی ہیں)۔

١٩٠٠) (ث. ٣٢) حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْمِمَةُ بَنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ ابْنُ بَجَالَةً بْنِ زَيَرْقَانِ قَسَالَ: سَمِمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ فَسَالَ: وَلَا يَبْدَأْ بِجَارِهِ الْأَقْصَى قَبْلَ الْأَدْنَى، وَلَكِنْ يَبْدَأُ بِالأَدْنَى قَبْلَ الْأَقْصَى.

سیدنا ابو ہریرہ نظامات فیل : قرمی پڑوی ہے پہلے دوروالے پڑوی سے ابتدا ندکرہ بلکہ دور والے سے پہلے قرمی پڑوی سے ابتدا کرو۔

### • ٦- مَابٌ: مَنُ أَغْلَقَ الْبَابَ عَلَى الْجَارِ جس نے پڑوی کے لیے دروازہ بند کرویا

١٩١١) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلام، عَنْ نَيْث، عَنْ نَافِع، عَن ابْنِ عُمَرَ وَهَا أَحَدُ أَحَقُ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَحِيْهِ الْمُسْلِم، ثُمَّ الآنَ الدُّينَارُ لَقَطْ أَتَسَى صَلَيْسًا زَمَانُ مَأْوُ قَالَ: حِيْنُ وَمَا أَحَدُ أَحَقُ بِدِينَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَحِيْهِ الْمُسْلِم، ثُمَّ الآنَ الدُّينَارُ وَالدُّرْهَمُ مِنْ أَحِيْهُ الْمُسْلِم، سَيعْتُ النَّبِي عَلَيْهِ يَقُولْ: ((كُمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلَّقٍ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولْ: ((كُمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلَّقٍ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولْ: ((كُمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٍ بِجَارِهِ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: إِنَا رَجُاهِذَا أَغْلَقَ بَابَهُ دُونِيْ، فَمَنَعَ مَعْرُوفَةً)).

سیدنا این عمر ظافیا فراتے ہیں کہ ہم پر ایک زمانہ یا ایک وقت ایسا بھی آ یا کہ کوئی بھی آ دی اسپیڈ مسلمان بھائی سے درہم و ویٹار کا (خود کو) زیادہ مستحق ٹیمیں مجھتا تھا، جب کہ آج صورت حال ہے ہے کہ درہم ودینار ہمیں اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ مجبوب ہیں۔ میں نے نبی ٹائیل کو بیفریاتے ہوئے ساتھا:'' قیامت والے دن کتنے ہی پڑوی ایسے ہوں سے جنہوں نے اپنے پڑوسیوں کو بکڑا ہوا ہوگا اور کمہ رہے ہوں کے: اے رب!اس نے جمع سے اپنا درواز ہ بند کر لیا اور (جمعے ) خیر سے محروم دکھا۔''

#### ٦١ ـ بَابُ: لَا يَشْبَعُ دُوْنَ جَارِهِ

#### اینے پڑوی کوجھوڑ کر پیٹ بھر کرنہ کھائے

117) حَدَّثَتَ مُحَدَّدُ بَدُنُ كَيْدُو قَالَ: أَخْرَانَا مُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِنْ بَشِيْرِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْسَمُسَاوِدِ قَالَ: صَوِحْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهِنْ يُسْخَبِرُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهِنْ يَشُولُ: صَوِحْتُ النَّبِيَ عَلَيْمً يَقُوَلُ: ((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَامِعٌ)).

١١٠) (ضعف) التاريخ الكبير للبخاري: ٧/ ٢٤.

<sup>. 1914) [</sup>حسن ] مصنف ابن أبي شبية : ٢١٧٥ ؛ شُعب الإيمان للبيهقي: ١٠٨٧٠ [

۱۱۲) و صحیح المعجم الکیر للگرانی:۱۲۷۴۱؛ المستدرك للحاكم: ۱۲۷۴ دارد المحاكم: ۲ ۱۲۷ در المحتمر الکیر المقت مركز کتاب و سنت كی روشنی هین لكهی جانے والی اردو اسلامی کتب كا سب سے بڑا مفت مركز

جناب عبدالله بن مساور برفضہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سید تا این مہاس دانتی کو یےفرماتے ہوئے سنا وہ سید تا این زیبر واکٹن

کو بتا رہے تھے کہ میں نے بی مڑبڑا کو یےفریات ہوئے ہنا۔'' ووقعص مومن نہیں جو اپنا پیپ تو تھر لے کیکن اس کا بڑوی

# ٦٢ ـ بَابٌ: يُكُثَرُ مَاءُ الْمَرَقِ فَيُقُسَمُ فِي الْجِيْرَانِ

# شوریے کا مانی زیادہ کر کے اسے پڑ وسیوں میں نقسیم کیا جائے

١١٣) - حَدَّثُنَا بِشُرُ بِنُ مُحَمِّدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَانَ: أَخْبَرَنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْزِيِّ ، عَنْ عَبْدِ السَلَةِ بَنِ الصَّامِتِ، عَنَ أَبِي ذَرُّ فِقُلا: قَالَ أَوْصَائِي خَبِيَلِي مِنْ إِبْلاتِ. ((أَسْمِعُ وَأَطِعُ وَلَوْ لِعَبْدِ مُجَدَّع

الْأَطْرَافِ، وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِوْ مَاءَ هَا، ثُمَّ الْظُرْ أَعْنَ بَيْتٍ مِنْ جِيْرَانِكَ، فأَصِيْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوْفٍ، وَصَلَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ وَجَدُتَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى، فَقَدْ أَخْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةٌ)).

سیدنا ابوذر جہنز فرماتے ہیں کہ مجھے میرے قلیل مزافظ کے تین دسیتیں کیں:'' بات کوسٹواورا طاعت کرداگر چد( حکمران ) کان کٹا غلام می ہو، جب سالن بناؤ تواس کے پائی (شوربے) کوزیادہ کرنو پھراہتے پڑوسیوں میں ہے (غریب) تھروانوں کو و کیمواورائیس اجھے طریقے ہے دے دو ہنماز کواس کے وقت پر اور کرواگر تو امام کواس حال میں یائے کہ دونماز پڑھ رہا ہے تو تو

نے اپنی نماز کو تحفوظ کرلیے بصورت دیگر دہ تیری ُفل ہو بیاہے گ ۔'' 118) خَدَّتُنَا لَـحُمَيَدِيُّ قَالَ: حَدَّتُنَا أَبُو عِبْدِ نَصَّمَةِ الْعَمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ. عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن السصَّاءِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ مَثِلَةُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ ﴿ رَبَّ أَبَا ذَرٍّ. إِذَا طَبَخْتَ مَرَّقَةً فَأَكُونُو مَاءَ الْمَرَّقَةِ، وَتَعَاهَدُ جِيْرَانَكَ))، أَوِ ((الْحِيمُ فِي جِيْرَانِكَ)).

سيدنا الدة رجي تزيان كرتے بين كرتي مؤفظ في فرمايا: " اے الدة راجب تو سالن ويائ تو اس كا يائى زياد وكرايا كراور ا ہے یہ وسیوں کاخیاں رکھا۔'ایا آپ الگاڈاٹ فرمایا:''اسے پروسیوں میں تقسیم کر۔''

# ٦٣ ـ بَابٌ: خَيْرُ الْجِيْرَان

بهترین بیژوی

حَدَّلَنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَرِيْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبُونَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُرَخْبِيلُ بْنُ شَرِيْكِ، أَنَّهُ سَعِعَ 110 أَيَّاعَبْـدِالسَّرْحَمَنِ لَخَبُلِيَّ يُحَدُّثُ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ طَحْظُ أَنَّهُ قَالَ:

> و صحيح اصحيح ابن حال ١١٧١٨ مسند أحمد ١٦١١/٥. صحيح مسلم ٢٦٦٥ مستد أحمد: ٥/ ١٤٩.

(117

(11\$

(110

الانبالفود بي المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة المنا

((خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِصَاجِيهِ، وَخَيْرُ الْحِيْرَانِ عِنْدِ اللّه تعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِو)).

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بمن عاص پڑتھ بیان کرئے ہیں کہ رسوں اللہ منقرار نے فراہ یا '' اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین ساتھی وہ ہیں جواسپے ساتھی کے ہے بہتر ہوں بہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین پڑوی وہ ہیں جواسپے پڑوی کے لیے بہتر ہوں ۔''

#### ٦٤ ـ بَابُ الْجَارُ الصَّالِحُ

#### انیک پژوی

117) ﴿ مَا مُذَّلَكَ مُحَمَدُ بَنُ كَثَيْرِ قَالَ. أَخَذَا نَا شَفَيْكُ، عَلَ حَبِيْبِ بِنِ أَبَلِ ثَالِثِ قَالَ حَدَّثَنِي مُمَيْلٌ، عَنْ تَنافِع بَن عَبْدِالْحَارِثِ وَقِيْلًا، عَنِ النَّبِيِّ عَقِيمٍ قَالَ ﴿ (مِنْ سَعَادَةِ الْمُشَوْءِ الْمُسُلِمِ الْمُسُكُنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرُ كُبُ الْهَنِيُّءُ)

سیدنا ٹائل تن مبدالحارث ٹراٹوزبیالن کرتے ہیں کہ نبی سبتیہ نے فر مایا:'' پیمسلمان آ دمی کی خوش بختی ٹی سے ہے کہ اے وسیج رہائش گاہ مئیک پڑوی اور آ رام دہ سواری ٹل جائے۔''

#### ٦٥ ـ بَابُّ: ٱلۡجَارُ السُّوۡءُ

#### برايزوي

١٩٧) حَدَيْثُ صَدَقَةً قَالَ: أَخْبَوْنَ السُلَيْمَانَ دَهُوْ بَنْ خَبَّانَدَ عَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَجَلانَ ، عَل سَعِيْدٍ ، عَلْ أَبِيُهُوْرِيُرَةَ ﷺ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلِيْمٍ ((اللَّهُمَّ زِنَيْ أَعُوْلُهُ بِكَ مِنْ جَادِ الشُّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ. فَإِنَّ جَارَ الدُّنْيَا يُفَحَرُّلُ».

سیدنا ابو ہر یہ و ڈوٹوئٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی مؤٹیلا کی وعاؤن میں ہے ( یہ وعالیمی )تھی:'' اے اللہ ایس دارا مقام ( مستقل رہنے کی جگہ ) میں برے پڑوی ہے تین کی پناو ہانگا ہونیا باہ شید اینا کے پڑون تو بدائے ، ہے میں ( کمرآ فرمت کا پڑوی بدلائیس جا سکتا ) ہا''

١٩٨٨) حدثات مخد لمد بن مالك فال: خدّ ثنا عبد رأخس بن مغراء فال: خدّ ثنا بُرَيد بن عندالله، عن أبي بُرَد من مالك فال: خدّ ثنا عبد رأخس بن مغراء فال: خدّ ثنا بكرة وأبحاله وأباه)

۔ سیدنا ابوموں جوٹنا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عزائلا نے فرا دیا '' قیاست قائم نمیں ہوگی بیبان تک کہ آدی اپنے پاؤدی کو اپنے بھائی کوادرا پنے باپ وَلِل کرے گا۔''

<sup>111) [</sup> محيح : مده احده ۲/۷۰ نام المراه تلمان (۱۹۹۸).

<sup>.</sup> ١٩٧٧) - 1 حسن ( مصنف اس أبي شبية ٢٥٤٢١) منان السماني ٢٠٤٥ صحيح ابن حدي ١٩٣٣-١٠ المستدرك للحكم ١/١٦٦٠

۱۱۸) او حسن . کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ٦٦ ـ بَاكُ لَا يُؤُذِي جَارَهُ

#### اینے پڑوی کو تکلیف نہ دے

114) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ فَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ يَحْبَى مُوْلَى جَعْلَةُ بْنِ الْحَيْرَةُ قَالَ: صَدَّتُنا أَبُو يَحْبَى مُوْلَى جَعْلَةُ بْنِ الْحَيْرَةُ قَالَ: فَعَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ عَمُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهِ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ وَتَصُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سیدنا ابو مربرہ شائن بیان کرتے ہیں کہ نی خافیا ہے بو جہا گیا: اے انٹر سے رسول! فلاں مورت رات کو قیام کرتی ہے،
دن مجرروزہ رکھتی ہے اور (نیک) عمل کرتی ہے اور صدقہ کرتی ہے کئین اپنے پڑوی کو زبان ہے اقیت پہنچاتی ہے تو رسول
اللہ ظافیا نے فرمایا ''اس میں کوئی بھلائی نہیں ، وہ جہنیوں میں سے ہے۔'' لوگوں نے عرض کیا: اور فلاں عورت صرف فرش
نماز پڑھتی ہے اور نیر کے چند کھڑے صدقہ کرتی ہے لیکن کسی کواؤیت نیس پہنچاتی تو رسول اللہ ظافیا نے فرمایا:''وہ جنتیوں میں
سے ہے۔''

140) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنَ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ زِيَادِ قَالَ: حَدَّثَنَهُ الْمُوْمِئِينَ وَالْهُمْ الْمُؤْمِئِينَ وَالْهُمْ الْمُؤْمِئِينَ وَالْهُمْ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- 194) (صعيع) شُعب الإيمان للبيهتي: ٩٥٥٥ مسند أحدد ٢/ ٤٤٠
  - ۱۳۰ ( هميف ] سنن أبي داود ۲۷۱۱ مصنف ابن لي شيبة ۲۵٤۲٤ .

خ الادب المفرد 94 عمارہ بن خواب بلائے سے مروی ہے کہ ان کی ایک بھو پھی نے ان کو بتایا کہ اس نے ام الموشین سیدہ عائشہ عالم ہ در بافت کیا کہ جب ہم میں سے کی کا خاونداس سے (محبت کا) ادارہ کرے اور وہ غصے کی وجد سے یا طبیعت کے نام اینے کی وجہ ے انکار کردے تو کیا اس کا جمیں گنا و ہوگا؟ آپ ٹائٹ نے فرمایا: ہاں، براس کاتم پرحل ہے کہ جب بھی وہ تمہارا اراد و کرے اور (اگرچہ) تو کجادے کی ککڑی پر ہی ہوتو کا مربھی افکار نہ کر، وہ کہتی ہے کہ بیں نے کہا: جب عورت حائصہ ہواوراس کے اورشو ہر کے لیے گھر میں بستر بھی ایک ہویالخاف ایک ہوتو پھر کیا کیا جائے؟ آپ ٹاپٹانے فریایا وہ اپنے تہدیند کومضوطی ہے باعدہ لے اور خاوند کے ساتھ سوجائے ،اے تہبند ہے اوپر اوپر (بوس و کنار وغیرہ کا) حق حاصل ہے،اب میں بچھے بتاتی ہوں کہ نبی طاقا کیا کیا کرتے تھے،ایک رات میں نے تموڑے ہے جو پیے اور اس کی جیاتی تیار کی ،آپ ٹانیٹر تشریف لائے درواز دیند کیا اور مسجد میں چلے ممکے جب آپ سونے کا ادادہ فریاتے تھے تو دروازہ بند کردیتے تھے،مشکیزے کا تسمہ باندہ دیتے ، پیالے کوالٹا کر وسینة اور چراغ کو بجها دینته یضه به شن آپ نافزام کا انتظار کرتی رتن که آپ نافزام آکمی تو شن آپ کو چیاتی کھلاؤں - آپ نافزام نه لونے اور مجھے نیند غالب آعمی، جب آپ کومردی محسوس ہوئی تو آپ میرے پاس آے، مجھے اٹھایا اور فرمایا: "مجھے کرماؤ، مجھے مراؤر' میں نے عرض کیا کہ میں حائصہ ہوں۔ آپ تاثیا نے فرمایا: 'اپی رانوں کو کھول دو۔' میں نے آپ کے لیے اپنی رائیں کھول دیں تو آپ ٹاٹھا نے اپنے رضار اور مرمبارک میری ران پر رکھ لیاحتی کدآپ گرم ہو گئے۔استے میں ہارے بروسیوں کی بالتو بحری آئی اور چیاتی کی طرف بوجے لگی، میں نے وہ جیاتی اٹھالی اور پیچھے رکھ لی۔ فرماتی ہیں: میرے ملئے کی وجہ ے تی نظافہ بیدار ہو گئے میں نے جلدی ہے بکری کو دروازے کی طرف با تک دیا تو نبی نظافہ نے فرمایا: ' اپنی روئی اشالواور ائے پروی کو بھری کے معاملے میں تکلیف نہ پہنچاؤ۔''

١٣١) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بَنُ عَيْدِالرَّحْمَنِ. عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَ مَعْظِلِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَظْظَمْ قَالَ: ((لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)).

سیدنا ابو ہر پرہ دیکٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیا نے فر مایا:'' وہ مخص جنت بھی ٹییں جائے گا جس کے شرے اس کا پڑدی محفوظ نہ ہو۔''

#### ٦٧ ـ بَابٌ: لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارِتِهَا وَلَوْ فِرْسِنُ شَاةٍ خاتون اپنی پڑوس (کے ہرہے) کوتقیرنہ سمجھ، گوبکری کا ایک پایہ ہی کیوں نہ ہو

١٣٢) حَدَّقَتَ إِمُسَمَّاعِيْسُلُ بُنُ أَبِي أُوَيْسِ قَالَ: حَدَّنَيٰيُ مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذِ الْأَشْهَالِيُّ، عَنْ جَدَّيْهِ وَالِمُلَّا، أَنَهَا قَالَتُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ سَحَّةً: ((يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ! لَا تَحْفِرَنَّ امْرَأَةً مِنْكُنَّ لِجَارِبَهَا، وَقَوْ كُورًاعُ شَاقٍ مُحَرَّقِ».

(111

**۱۲۱)** صحيح البخاري: ۲۰۱۱ صحيح مسلم: ٤٤١ سند أحمد: ٢/ ٢٧٢.

<sup>[</sup> صحیح ] موطأ إمام مالك: ١٩٩٠ مين الكهي جائے والى اردو اسلامی كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

جناب عمرو بن معاز العبلى وطف افي دادى (حواء بنت يزيد جنب) سے بيان كرتے ہيں وہ كہتى ہيں كہ جمع اللہ ك

ر مول الكفال في الماء السائدان والى مورتو إلى من على عورت إلى يزوين ك (كسى بديه كو) حقير ند تعجم اكريداس في

بكري كا جلا بوايايه على كيون مذبعيجا بو-'' ١٢٣) حَـدَّثَـَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُظْلَمَة:

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا: (لنَّا يِسَاءَ الْمُشْلِمَاتِ إِيَّا يِسَاءَ الْمُشْلِمَاتِ إِلَّا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ)). ١٢٣ - سيد تا ابو بريره و الله يبان كرت بي كريم الله في كريم الله في السيد الدين المان عورتو! كوني يزون ابني يزون ك (كسى ہدیے کو )حقیر سمجھا کر جداس نے بحری کا بایدی کیوں ند بھیجا ہو۔"

# ٦٨ ـ بَابٌ: شِكَايَةُ الْجَارِ

#### یرُ دی کی شکایت کرنا

\* ١٧٤) حَدُّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدُّثُنَا صَفْوَانْ بْنُ عِبْسَى قَالَ: حَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ قَالَ: حَدَّثُنَا أَيِنْ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِيَ جَارًا يُؤْذِينِيْ، فَقَالَ: ((انْطَلِقُ فَأَخْرِجُ مَنَاعَكَ إِلَى الطُّوبُقِ) فَالْحَلَقَ فَأَخْرُجُ مَنَّاعَهُ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالُوا: مَا شَأَنُكَ؟ قَالَ: لِي جَارٌ يُؤْذِينِي، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ عَيْدًا ، فَقَالَ: ((انُطَلِقُ فَأَخُورُجُ مَنَاعَكَ إِلَى الطُّوبْقِ)) فَحَدَمَلُوا يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ ، اللَّهُمَّ أَخْزِهِ .

فَبَلَغَهُ، فَأَتُنَاهُ فَقَالَ: الرَّجِعُ إِلَى سُنْزِلِكَ، فَوَاللَّهِ لَا أَوْذِيْكَ. سیدنا آبو ہر پرہ دیکٹوئیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے رسول اللہ مائٹوٹا سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرا پڑوی جھے

يهت افيت ويتا ہے۔ آپ نائيلاً نے قرمايا: '' جا اور اپنا سامان تكال كررائے ميں د كھ دو۔'' وو كميا اور اپنا سامان با برزكال ديا۔ اس ك ياس لوك جمع مو كفاور يو چف مك كدكيا ماجره ب؟ اس في كها: ميرا يروى عصافيت ديتا ب، ش في تي الكفائ س ذكر

كيا قوآب طائفًا، في فرمايا: " اينا سامان راسته بين وكه دور" لوگ كيني سنگ: است الله! اين پرلعنت كر، است الله! است رسوا كرر جب بيه بات پڙوي کو پنجي تو ده آيا اور ڪنه لڳا: اپنج گھر لوث جا، الله کا تنم ! اب ميں يخيف از يت نبيس دول گا۔ ١٢٥) حَدَّنَتَا عَـلِيُّ بْنُ حَكِيْمِ ٱلْأَوْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيْكُ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَظَيْهُ قَالَ:

شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عِنْيَهُمْ جَارَهُ، فَقَالَ: ((احُمِلُ مَعَاعَكَ فَضَعُهُ عَلَى الطُّرِيْقِ، فَمَنْ مَوَّ بِهِ بَلْغَنْهُ)) فَجَعَلَ كُلُّ مَـنْ مَرَّ بِهِ بَلْعَنْهُ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيُّ طَيِّهَمْ فَـقَالَ: مَا لَقِيْتُ مِنَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: (إِنَّ لَعُنَةَ اللَّهِ فَوْقَ لَعُنتِهِمْ)) ، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي شَكَّا: ((كُفِيْتَ)) أَوْ نَحْوَهُ.

صحيح البخاري:١٠٢٧؛ صحيح مسلم ١٠٣٠.

(177

(178

(170

[ حسن صحيح ] شُعب الإيمان للبيهقي: ٩٥٤٧: سنن أبي داود: ١٥٣٠ ٥٠. إ حسن صحيح } المستدرك للحاكم :٤/ ١٦٦ ؛ شُعب الإيمان للبيهةي : ٩٥٤٨ .

والادب الفرد علي وال رسول الله الله و على وال رسول الله الله و على وال رسول الله الله و على والدب الفرد الله و الل

سید نا ابو جیفہ بڑتھ ایان کرتے ہیں کہ ایک آدی نے ٹی مؤقل سے آپ دی کی شکایت کی تو آپ نا تاہ نے فرمایا۔" اپنا سامان انجا وَ اورا ہے راستے ہیں رکھ دور بھر جو تھی ہی گزرتا سامان انجا وَ اورا ہے راستے ہیں رکھ دور بھر جو تھی ہی گزرتا اسلامی انجا کی دور ایسا ہی ہوا) جو تھی ہی گزرتا اسلامی کرتا ہے جر دور (پڑوی احدت) میں تاثیب کے پاس آیا اور عرض کی ایجھے او اس کی طرف سے (بڑی احدت) میں ہی تاثیب کی ہے۔ تو آپ خاتی نے فرمایا: "الله تعالی کی احدت تو ان کی احدت سے کہیں بردھ کر ہے۔" بھرجس نے پیکایت کی تھی آپ نے اسے فرمایا: " الله تعالی کی احدت تو ان کی احدت سے کہیں بردھ کر ہے۔" بھرجس نے پیکایت کی تھی آپ نے اسے فرمایا: " (جیرے پڑوی کو تعجمانے کے لیے ) کافی ہے۔" یا اس طرح کی کوئی اور بات دشاد فرمائی۔

رَ بِرَكِ يَوْقُ وَ بِحَاكَ مَكُلِدُ مَالِكِ قَالَ: حَلَّفُنَا أَبُو زُهُنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعْرَاءَ قَالَ: حَلَّفُنَا أَبُو زُهْلِ النَّيْ مِعِيمَ بْسَنْعَدَبُهِ عَلَى جَارِهِ مَنْيَنَا هُوَ فَاعِدُ بَيْنَ اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَى جَارِهِ مَ فَيَنَا هُو فَاعِدُ بَيْنَ اللَّهُ عَلَى جَارِهِ مَ فَيَنَا هُو فَاعِدُ بَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى جَارِهِ مَ فَيْنَا هُو فَاعِدُ بَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَا

سیدنا جابر ہاتھ بیان کرتے ہیں کہ ایک منعی نبی ہاتھ کے پاس آیا تا کہ اپنے بڑوی کی آپ سے شکایت کرے۔ ابھی وہ مختص دکن بیانی اور مقام ابراہیم کے ورمیان ہی جیٹھا ہوا تھا کہ بی ہاتھ اسٹریف لے آپ ان شخص نے دیکھا کہ آپ ہاتھ اسٹریٹر انٹریف لے آپ ان شخص نے دیکھا کہ آپ ہاتھ اسٹریٹر انٹریف لے آپ ان شخص کی ہوئی ہاتھ اور اسٹریٹر کی متوجہ ہوئے تو اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں ، وہ سفید کیڑوں والشخص کون افعا جو آپ کے باس کھڑا تھا؟ آپ نے فرمایا: اس منے عرض کیا: جی ہال کہ اور انٹریٹر نے فرمایا:
" تم نے فیرکٹر دیکھی ، وہ میرے رب کا قاصد جبر کیل تھا جر مجھے پڑوی کے متعلق مسلسل وصیت کرد ہا تھا یہاں تک کہ میں گمان کرنے نگا کہ وہ بڑوی کے متعلق مسلسل وصیت کرد ہا تھا یہاں تک کہ میں گمان کرنے نگا کہ وہ بڑوی کے متعلق مسلسل وصیت کرد ہا تھا یہاں تک کہ میں گمان

#### ٦٩ ـ بَالٌّ: مَنْ آذَى جَارَهُ حَتَّى يَخُرُجَ

### جس نے اپنے پڑوی کواس قدراؤیت دی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا

١٢٧) (ت: ٣٣) حَـدَّكَ عَالَ عِصَـاءُ لِمِنْ خَالِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَرْطَاءُ لِنَ الْمُنْذِرِ قَالَ: سَمِعْتُ، يَعْنِيَ أَبَا عَامِرٍ المَحِمْصِيْ، قَالَ: كَانَ تُوْبَانُ عَظِّلَة لِمُقُولُ: مَا مِنْ رَجُلَيْنِ يَقَصَارَمَانَ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، فَيَهْلِكُ أَحَدُهُمَا، فَمَاثَا وَهُمَا عَمْدَ عَمْدَ فَالكَ مِنَ الْمُصَارَمَةِ، إِلَّا هَلَكَا جُمِيْمًا، وَمَا مِنْ جَارٍ يَظْلِمُ جَارَهُ وَيَقْهَرُهُ حَتَّى يَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَمَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُثَرِّلِهِ، إِلَّا هَلَك.

<sup>.</sup> ۱۸۹۷) - زاهعیف و مستدعیدین حمید ۱۸۳۹ دمسند البزار ۱۸۹۷ ـ

۱۳۷) ۔ [ منجیع] کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جناب ابو عد مرتمصي برطف ميان كرت بين كرسيد نا تؤون بالتؤذ فرما يا كرت بتنها: جوبهي دو آوي تين ون سه زياده آپس میں قطع تعلقی رکھیں بھران می**ں ہے کوئی ایک مرجائے تو ( عمویا ) وود دنوں ہی ای قطع تعلقی پرسرے اور دونوں ہی ہلاک ہو گئے۔** اور جو بھی کوئی پڑوی اپنے پڑوی پڑھلم وستم کرے یہاں تک کہ اسے اس کے گھرے نگلتے پر مجبور کرد ہے تو ایسانحنس ہلاک ہو گیا۔''

#### ٧٠ ـ بَابٌ: ٱلۡجَارُ الۡيَهُو دِيُّ

#### يبودى پروى

١٢٨) حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ: حَذَّتُنَا بَشِيرٌ بْنُ سَلْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِالنَّهِ بْنِ عَمْرِ و وَالنَّبْ ــوَغُلامُــهُ يَسْــلُخُ شَاةً ـ فَقَالَ: يَا غُلامًا إِذَا فَرَغْتَ فَابْدَأَ بِجَارِنَا الْيَهُوْدِيَّ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: الْيَهُوْدِيِّ. أَصْلَحَكَ اللَّهُ؟ قَالَ: إِنِّي شَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيهِمْ يُوْصِيُ بِالْجَارِ، حَتَّى خَشِينًا ـأوْ رُيِّينَا ـ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ .

جناب مجاہد بٹرانشنے بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرہ جرجھ کے پاس تھااور ان کا غلام بھری کی کھال اٹا در ہاتھا تو آپ نے فرمایا: اے غلام! جب تو فارغ ہو جائے تو ہمارے بہودن پڑوی سے ابتدا کرنا ( لیعنی سب سے پہلے اے کوشت دینا) ، حاضرین میں سے ایک آ دی نے کہا: بہودی سے؟ اللہ آپ کی اصلاح قرباے۔ آپ نے فربایا: بے شک ہی نے جی ٹاٹھا کو پڑوی کے متعلق آئی تاکید فرماتے ساک ہم ڈر گئے یا فرمایا کہ ہم نے گلان کیا کہ آپ اے دراشت ہیں بھی حصہ دار بنا

#### ٧١- بَابُ:ٱلْكُرَمُ

#### عزت والأكون؟

١٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُسُ سَلَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَ عَبُدَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْ هُوَيْوَةَ وَظَلَمْ: قَالَ: سُيَلَ وَسُولُ اللَّهِ وَقَطَمُ: أَيُّ النَّاسِ أَكَرَهُ؟ قَالَ: ((أَكُومُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمُ)) ، قَالُوا: لَبْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ: ﴿﴿فَأَكُومُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيّ عَنْ هَذَا نَسَأَلُكَ، قَالَ: ((فَعَنْ مَعَادِن الْعَرَبِ تَسُأَلُونِيْ ؟)) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ((فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاجِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا لَفِهُوًّا)).

سيدنا ابو براء والثلا ميان كرتے جي كدرمول الله فائل ہے او جھا كيا، كون سے لوگ سب سے زورو عزت والے جيں؟ آپ نگاہ نے فرمایا: ''ان میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزے والا دہ سے جوان میں زیادہ مثق ہے۔' محابہ نے عرض کیا: ہم آپ ہے اس کے متعلق نہیں ہوچہ رہے۔ آپ سخفیۂ نے فر مایا: ''اوگوں میں سب سے زیادہ مزت والے یوسف بن ہی

> (صحیح) مصنف این این شیبهٔ ۲۰۵،۱۷۰. (11A

دي کے۔

(114

صحيح البخاري: ٣٤٩٠، ٣٢٨٢؛ صحيح بسمم ٢٣٧٨؛ مستد أحمد: ٢/ ٣١٠.



الله بن نبی الله بن طلیل الله جیں۔ 'صحابہ نے عرض کیا: ہم آپ تائیج سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے۔ تو آپ تائیج نے فرمایا: '' تو تم جھ سے عرب کے قبلوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟'' صحابہ نے کہا: بی بال ، آپ تائیج نے فرمایا:'' تم میں سے جو جالمیت میں بہترین تنے وہ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ وین کی تبھہ بوجھ حاصل کریں۔''

# ٧٢ ـ بَابٌ: ٱلْإِحْسَانُ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِوِ

#### نیک و بد کے ساتھ احسان کرنا

١٣٠) (ث: ٣٤) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي قَالَ: حَدَّثَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ مُنْذِرِ الشَّوْرِي، عَنْ مُحَدَّمَة الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ الشَّوْرِي، عَنْ مُحَدَّمَة الْإِحْسَانُ ﴾ الشَّوْرِي، عَنْ مُحَدَّمَة الْإِحْسَانُ ﴾ الشَّوْرِي، عَنْ مُحَدَّمَة الْإِحْسَانُ ﴾ (٥٥/ الرحمن: ٦٠) ، قَالَ: هِيَ مُسَجَّلَةٌ لِلْبَرُ وَالْفَاجِرِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ النَّهِ: قَالَ أَبُو عَبْدِ النَّهِ: قَالَ أَبُو عَبْدِ النَّهِ: قَالَ أَبُو عُبْدِ: مُسَجَّلَةً: مُرْسَلَةٌ .

جناب محرین علی این حنیه بطری نے اللہ تعالیٰ کے اس قول ﴿ مَسَلُ جَوْاَءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ (10 الرحس: ١٠) ''احسان کا بدلہ صرف احسان ہے' کے بارے بی فر مایا نہ ہر نیک اور بد کے لیے عام ضابط ( قانون ) ہے۔ امام بخاری پختائے فرماتے ہیں کدابوم بیدنے کہا پسی مرادعام ضابط ہے۔

### ۷۳۔ بَابُ: فَضْلُ مَنْ يَعُوْلُ بَتِيْمًا اس شخص کی فضیلت جوکسی یتیم کی برورش کرے

١٣١) حَلَقَتَ الِسَمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثِينِ مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بِن زَيْدِ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْمَسَاكِيْنِ كَالُمُجَاهِدِبُنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَكَالَّذِي يَصُوْمُ النَّهَارَ عَنِ النَّبِيِّ مَانِيَهُمْ قَالَ: ((السَّاعِيُ عَلَى الْأَرْمِلَةِ وَالْمَسَاكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِبُنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَكَالَّذِي يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَكُوْمُ اللَّيْلَ).

سیدنا ابو ہر پرہ پڑھٹڑ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ٹڑھٹل نے فرمایا:'' نیواؤں اور سیا کین کے لیے کوشش کرنے والا اس مخص کی مانندہے جواللہ کے رہتے ہیں جہاد کرے اور اس شخص کی مانند ہے جو دن بھر روزہ دیکھے اور رات کو قیام کرے۔''

٧٤ ـ بَابٌ: فَضُلُ مَنْ يَعُوْلُ يَتِيمًا لَهُ

#### ا پی اولا دکی پرورش کرنے کی فضیلت

- ١٣٢) حَدَّثَنَا أَبُّو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ، أَنَّ عُرْوَةَ
  - 170) (حسن) كتاب الدعاء للطبراني ١٩٤٨: شعب الإيمان للبيهقي ١٩١٥٣.
    - ۱۳۱) صحیح الیخاري: ۱۹۰۱ صحیح مسلم: ۲۹۸۲.
  - ۱۳۳) صحیح البطاق کی روشنی میں لکھی جائے گائی ارکاو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الِمَنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَانِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيهِمْ قَالَمَتْ: جَاءَ ثَنِي الْمَرَأَةَ مَعَهَا ابْنَتَانَ لَهَا، فَسَأَنْتُنِي فَلَمْ تَجِدُ عِمَدِيَّ إِلَّا تَمْرَةٌ وَاحِدُةً، فَأَعْطَيتُهَا، فَقَسَمَتُهَا بَيْنِ ابْتَنْبِهَا، ثُمَّ قَامَتُ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ وَخَذَّتْتُهُ،

٧٠ ـ بَابٌ : فَضُلُ مَنْ يَعُوْلُ يَتِيْمًا بَيْنَ أَبُوَيْهِ

اس شخص کی فضیلت جویتیم کی پروزش کر ہے

جناب مرة فهری و تفتظ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم عافیۃ نے فرمایا: " میں اور میٹیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح

ہوں گے۔''یافر، یا:''ایسے ہوں مے۔''مفیان بن عیبیٹہ (النے ( راوی حدیث ) کودرمیانی انگلی ادر شہادت والی انگل میں شک ہوا۔

١٣٤) (ت: ٣٥) حَـدَّثَنَا عَمْرُوا بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ يَتِيْمًا

كَانَ يَخْضُرُ صَعَامَ ابْنِ عُمَرَ، فَلَعَا بِطَعَامِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَطَلَبَ يَتِيْمَهُ فَلَمْ يَجِذُهُ، فَجاءَ بَعْذَمَا فَرَغَ ابْنُ عُمَرَ،

قَـلَـعَا لَهُ الْنُ عُمَرَ بِطَعَامٍ، لَمُ يَكُنْ عِنْدَهُمُ، فَجَاءَ، بِسَوِيَقِ وَعَسَلِ، فَقَالَ: دُوْنَكَ هَذَا، فَوَاللَّهِ مَا غُبِنْتَ.

جناب صن بصر کی دلائے میان کرتے ہیں کہ ایک میٹیم بھے سیدنا این عمر پڑشا کے کھانے پر حاضر ہوا کرتا تھا، ایک دن این عمر نے

حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ خَازِم قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ

کھانا منگوایالیکن جب ہیجے کو دیکھا تو وہ موجود ٹیمن تھا، جب دین عمر ٹائٹنا( کھانے ہے ) قارخ ہو گئے تو وو آھمیا –سیدیا این عمر ٹائٹنا

نے اس کے بینے کھانا ماٹکا مگران ( مکمر والوں) کے پاس کھان نہیں تھا۔ تو آپ اس کے پاس ستو اور شہد کے کرآ ہے اور فرمایا:

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اسے کھا کو واللہ کی شم ایمی فسارے میں فہیں رہا ،حسن بھری ہے فرماتے ہیں: واللہ این محر بوانخ فسارے میں فہیں رہے۔

و صحيح | مسند الحميدي ١٩٣٨ المعجم الكبير للطرابي ٢٠٠/ ٧٥٨

صحيح البخاري: ٦٠١٥؛ جامع الترمذي: ١٩١٩؛ سنن أبي داود. • ١٥٥٠.

(ضعيف) النحلية الأولياء لأبي نميم ١/ ٢٩٩.

يَقُولُ الْحَسَنُ: وَابْنُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا غُينَ.

فَقَالَ: ((مَنْ بَلِيَ مِنْ هَلِهِ الْبَنَاتِ شَبْئًا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ)). سیدہ عائشہ ٹاتھ بیان فرمانی تین کدمیرے پاس ایک عورت آئی اس کے ساتھ اس کی دویٹییاں تھیں، اس نے مجھ سے پچھ

ہا تکا تو میرے پائر سرف ایک مجورتھی، وہ میں نے اے دے دی اس نے وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان شیم کروی۔ پھروہ

اٹھ کر جلی گئی۔ بھر نبی ٹائیلم تشریف لائے تو میں نے بیاد اقعہ بیان کیا۔ آپ ٹائیٹم نے فر مایا: ''مجوان بیٹیوں کی تھوڑی ہی جھی

مریر تی کرتا ہےاوران ہےاچھا سلوک کرتا ہے۔توبیاس کے لیے آگ ہے تجاب: ول گی ر''

١٣٣) - حَدَّتُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدُّثْنَا شَفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةً، عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: حَدَّثَتْبِي أَتَيْسَةُ، عَنْ

أُمُّ سَـمِيْـدِ بِـنْتِ مُرَّةَ الْفِهْرِيُ، عَنْ أَبِيهَا، عَن النَّبِيُ مِنْهِمْ قَالَ: ((أَنَا وَكَافِلُ الْيَعِيْم فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ))، أَلْ

((كَهَلِهِ مِنْ هَلِهِ)). شَكُّ سُفْيَانُ فِي الْوُسُطَى وَاقْتَىٰ نَلِي الْإِبْهَامِ.

(178

(171

۱۳۵ع

خ الادب المفرد على المسالم الم

سهًا لل بُن سغيد الله عن اللَّبِيّ مويلا قال. ١١ أنّا وَكَافِلْ الْيَيْسَعِ فِي الْجَلَّةِ هَكَذَا)) و قال بِ وضعيه اللَّمِلَية وَالْوُسُطِيرِ

سیدنا مہل من سعد ڈوٹو میان کرتے ہیں کہ نبی کرنیم سیوٹ نے فرمایا: "میں اور میٹیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔" اور آپ طالع نے درمیانی انگلی اور شہاوت والی انگل سے اشار وفر مایا۔

**١٣٦)** (ت. ٣٦) حـــنَشنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلاهُ بْـل خالدَبْنِ وَرْدَانَ قَالَ: حَدَّثنا أَبُو بَكُرِ لَنْ حَفْصِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّه كَانَ لا يَأْكُنُ طَعَامًا إِلَا وَعَلَى حَوَاتِه يُنَيْدُ.

جناب ابوبکرین فقص برطنے بیان ارت بیل کہ میدہ میدمند بن مرمینتا الی وقت تب لما نائبیں کھاتے تھے جب کا کہ ان کے دسترخوال یہ کوئی میٹم ساتھ شاہوتا۔

# ٧٦- مَاكُ: خَيْرُ مِيْتِ مِيْتُ فِيْهِ مِيَّتِيْمٌ يُخْسَنُ إِلَيْهِ بهترين گھروہ ہے جس ميں يتيم ڪس تھوا چھا سلوک کيا جائے

۱۳۷) حَدَّثَتَ عَبَدُ نَهُ مِنْ عُضَان قال أَخْبَرُنا عَنَدُ نَهُ ، قال أَخْبِرَنا سَعَبَدُ مَنْ أَبِي أَبُوب ، عَنْ يَخْبِي مَنَ أَضِيَ شَسَائِسُمَان ، عَالِمَ إِنِي عَنَابٍ ، عَنْ إِنِي هُرِيَّرَةَ يَقَدُ فَاللَّهُ صَالَ رَشُولُ اللَّه الضَّامُ ((خَبُرُ بَيْتٍ فِي الْمُشْلِهِبُنَ بَيْثُ فِيْهِ يَبِيْمٌ يُخْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي شُسُسْنِهِبْنَ بَيْتُ فِيْهِ يَعَيْمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ، أَنَا وَكَافِلُ شَيْمِيْهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، يُبْشِرُ يَرْضُبُعَيْهِ .

سیدنا ابو ہر رہ درتن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مؤتراہ نے آب یا '' مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی بیتم ہو اور اس کے ساتھو : چھا سوک کیا جا جا ہو ، ای طرح مسلمانوں میں برترین گھر وہ ہے جس میں کوئی بیتم ہو ور اس کے ساتھو برا سلوک کیا جاتا ہو۔ میں اور تیم کی افاات کرنے والا جنب میں اس مرت ہوں کے ۔'' آپ نے اپنی انگلیوں سے اشرونم مایا۔

# ۷۷۔ ہَابُ: کُنْ لِلْمَینِیْہِ کَالْاَبِ الرَّحِیْمِ میتیم کے لیے رحم دِل ہاپ کَ طرح ہوجاؤ

۱۳۸) (ت: ۳۷) حــدُنْنَا عَـمْرُ وَ بَنُ عَبَاسِ قَالَ: حَنَّتَ عَنْدَانَ َحَمْنَ قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ، عَلَ لَبِي إَسُحَاقَ قَالَ: سَبِعْتُ عَلَمْ الرَّحْمَنَ بَنَ أَبْتَرَى قَالَ: فَالَّ ذَاؤُدُ عَيْمَةً النَّلَ لَلْمَنْيَمِ كَالأَبِ الرَّحِبْجِ، وَاعْلَمُ أَنَّكَ كَمَا تَارُعُ لا هذلك تَـ خَـصُدُ، مَا تُقْبِحِ الْمَقْرِ بِغُدَ الْعِنِي الْمِائْتُولُ مِنْ ذلك الْوَاقْتُحُ مِن ذلك الْطَلالةُ بِغُدَ الْهُمَائِ وَإِذَا

- المال) ( صعيح : معلية الأونياء لأبي نعيم: 1/ ١٩٩٠ مسد الحمد ١٩٩٧ -
  - ۱۳۳) (ضعیف سنزلین ماجه:۳۹۷۹ـ
- ۱۲۸) (صحيحتات و سنت عن روشني من لكهي خاص والى اردو اللهمي الحمال المن شي مركز

وَعَــلْتَ صَّــاحِبَكَ فَــأَنْجِزُ لَهُ مَا وَعَدْنَهُ ، فَإِنْ لَا تَفْعَلْ يُورِثُ بِيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً ، وَتَعَوَّذُ بِالنَّهِ مِنْ صَاجِبٍ ۚ إِنَّ ذَكُرْتَ لَمْ يُعِنْكَ، وَإِنْ نَسِيتَ لَمْ يُذَكِّرْكَ.

سید تا عبد الرحمن بن ابن کی چھٹھ فر ماتے ہیں کہ داور ماؤہ نے فرمایا: میٹم کے لیے رحم دل باپ کی طرح ، و جا اور تو جان لے کہ جیسا ہوئے گا ویسائی کافے گا ، تو گھری کے بعد محالتی متن بری چیز ہے؟ اور اس سے بھی زیادہ بلکہ اس سے بھی بری چیز ہدایت کے بعد گراہی ہے۔ اور جب تو اپنے ساتھی ہے وعدہ کرے تو اس کے لیے وعدے کو پورا کرا گرتو ٹیس کرے کا تو تیرے اور اس کے درمیان عدادت پیدا ہو جائے گی اورا بیے ساتھی ہے اللہ کی پناہ ما نگ کراگر تو (ضرورت کے وقت )اسے یاو کرے تو وہ تیری مددنه كرے اورا گرتو بھول جائے تو تجھے یاد نہ كروائے۔

١٣٨) (ت ٣٨) حَدَّكَنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّنَنَا حَمُزَةُ بِنُ نُجِيْحِ أَبُوْ عُمَارَةَ قَالَ: سَيعَتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَقَدْ عَهِدْتُ الْمُسَلِمِينَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يُصْبِحُ فَيَقُولُ. يَا أَهْلِيَهُ! يَتِلْمَكُمْ يَشِمَكُمْ وَيُلْمَعُ وَيَا أَهْلِيَهُ! يَا أَهْلِيَهُ! مِسْكِيْنَكُمْ مِسْكِبْنَكُمْ، يَا أَهْلِيَهْ، يَا أَهْلِيَهْ! جَارَكُمْ جَارَكُمْ، وَأَسْرِعَ بِجَيَارِكُمْ وَأَنْتُمْ كُلَّ يَوْمٍ ۚ تُرْذَلُونَ. وَسَمِعْتُهُ يَخُولُ: وَإِذَا شِئْتَ رَأَيْتُهُ فَاصِفًا يَتَعَمَّقُ بِثَلاثِيْنَ أَلْفًا إِلَى النَّارِ، مَا لَهُ، قَاتَلَهُ اللَّهُ؟ بَاعَ خَلاقَهُ مِنَ اللَّهِ بِثَمَن عَنْيْ، وَإِنْ شِئْتُ رَأَيْتُهُ مُضَيِّعًا مُوْنَدًا فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، لا وَاعِظَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ، وَلا مِنَ النَّاسِ.

جناب حزہ بن مجنح بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن وائٹ کو یے فرماتے ہوئے سنا وہ فرمار ہے تھے کہ میں نے مسلما تو ل کاابیاز ماند پایا ہے کہ بلاشبہ جعب ان میں ہے کوئی آ دی شن کرۃ تو کہتا: اے گھر والوااے گھر والواا ہے بیٹیم کا خیال رکھوہ اپنے يتيم كاخيال ركوراے گھروالو! اے گھروالو! اپنے مسكين كاخيال ركھو، اپنے مسكين كاخيال ركھوراے گھروالو! اے گھروالو! اپنے پڑوی کا خیال رکھو،ا ہے ہڑوی کا خیال رکھواورتمہارے بہترین لوگ جلدی جلدی اس دنیا سے جارہے ہیں اورتم دن بدن ذات و پہتی کی طرف جارہے ہواور میں (ابوتمارہ برطف) نے انہیں ربھی فرماتے ہوئے سنا کہ جسب تو کسی فاسق کو دیکھنا جاہے تو و کیھ سکتا ہے، جو تمیں ہزار( درہم وویتار گناہ کے کاموں میں خرج کر کے ) دوزخ کی طرف جارہا ہے۔اے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اس کا برا کرے اس نے تو اپنا وہ حصہ جواللہ سے تواب کی سورت میں ال سکنا تھا معمولی قیمت کے موض جے دیا ، اس طرح اگر تو تسی (زندگی ومال کو) ضائع کرنے والے شیطانی رائے کی طرف چرجانے والے تحص کو دیکھنا جا ہے تو ایسا مخص بھی دیکھ سکتا ہے ند تو خوداس کانفس اے نصیحت کرنے والا ہے اور نہ بی لوگوں میں ہے کوئی ہے (جوا سے نصیحت کرے )۔

18٠) (ت: ٣٩) حَدَّثَنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامُ بِنُ أَبِي مُطِيْعٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدِ قال: قُلْتُ رِلابْنِ سِيْرِيْنَ:

عِنْدِيُّ يَتِينُمُ؟ قَالَ: اصْنَعُ بِهِ مَا تَصْنَعُ بِوَلَدِكَ، اصْرِبُهُ مَا تَضْرِبُ وَلَدَكَ .

اساء بن عبید برنطن کہتے ہیں کہ میں نے این میرین برننے سے کہا: میرے پاس ایک پیٹم ہے تو انہوں نے فرمایا: اس کے ساتھ ایسانل معاملہ کرجیدا تواہے ۔ بیٹے کے ساتھ کرنا ہے ،اے بھی اثنامار بنتنا تواہیے بیٹے کو مارے ۔

#### 154) (ضيف)

<sup>(</sup>صحيح) صحيح ابن حبان:٢٤٤٤\_



#### ٧٨ ـ بَابٌ : فَضْلُ الْمَرُأَةِ إِذَا تَصَبَّرَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَلَمْ تَنَزَوَّ جُ

اس عورت کی فضیلت جو بیوہ ہونے کے باوجود دوسرا نکات کرنے کی ہجائے اپنی اولا رک تربیت

121) حَدَّثَتَ أَبُو عَاصِم، عَنْ نَهَّاسٍ بْنِ فَهْم، عَنْ سَلَادِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ ﴿ اللهُ ، عَنِ النَّبِيُّ مَا لَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُواْفُّ سَفُهَاءُ الْحَدَّيْنِ مِامْرَأَةٌ آمَتُ مِنْ زَوْجِهَا، فَصَبَرَتُ عَلَى وَلَدِهَا. كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ).

سیدنا عوف بن مالک ڈائٹ بیان کرتے میں کہ نبی کریم ٹائٹ نے فرمایوا'' میں اور ود مورت جس کے گانوں کا رنگ محنت و مشقت کی وجہ ہے بدل گیالیعنی وہ عورت جس کا خاوند نوے ہو گیا ،اور دوانی اولا د برصبر کرتی رہی جنت ہیں ان دو (انگلیوں ) کی طرح ہوں <sup>من</sup>نے۔

#### ٧٩ ـ بَابٌ:أَدَبُ الْيَتِيْم يتتيم كوادب سكحها نا

١٤٢) - (ت: ٤٠) حَـدُقُـدًا أَمُسُـدُمُ قَـالَ. حَدَّتُنَا شَامُبُهُ، عَنْ شُمُبُلَهُ الْمُنَكِيَّة قافَتْ: ذُكِرَ أَفَابُ الْيَبِيْمِ عِنْدُ عَائِشَةَ وَرُولِهِ فَقَالَتْ. إِنِّي لأَصْرِبُ الْيَبْيَم حَتَّى يَنْسِعه .

همیسه مخلیہ جھٹن بیان کرتی میں کے سیدہ عائشہ ڈٹٹا کے پاک یتیم کو ادب مکھانے کا ذکر کیا گیا تو آپ بڑھنے نے فررای: سب شک میں پیٹم کو مارٹی وہ ان مبال تک کدووز مین پروراز ہوجا تاہے۔

#### ٠ ٨- بَابٌ: فَضُلُ مَنْ مَاتَ لَهُ الْوَلَدُ

# اس مخض کی فضیلت جس کا بچے فوت ہو جائے

٩٤٣) ﴿ حَمَدُنُنَا إِلْمُهَاعِبُلُ قَالَ: خَذَتْتِيَ مَالِكُ ، غَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، غَنِ ابْنِ الْمُسْيَبِ ، غنُ أَبْيُ هُرَبُرَةَ فظلنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَحَةٍ قَالَ: ((لَا يَمُونَ لِلَّحَدِ مِنَ الْمُسْلِيئِنَ نَلَائَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ، إلَّا تَبِعلَّةَ انْفَسَم)) .

سيدنا ابو برايره البيخاميان كرف ين كدرسول الله الفيزان في ويان جس مسلمان كي تين يج نوت بوجا كي اس جهنم كي آ گ صرف قتم بورن کرنے کے لیے چھوئے گی۔''

1££) حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ خَفُصِ بْنِ غِيَاثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيءَ عَنْ طَلْقٍ بْنِ مُعَاوِيَةً، غَنْ أَبِي زُوْعَةً، عَنْ أَبِي هُوبُوّةً، أَنَّ امْرَأَةَ أَنْتِ النَّبِيِّ وَهِي بِصَبِيٍّ فَقَالَت: اذَّ لَهُ ۚ فَقَدْ دَفَنَتْ ثَلاثَةً ، فقال ((احْتَظَرْت بحِظَارِ شَلِيْلِومِنَ النَّارِ))

وضعيف إستن أبي داود: ١٤٩٩ مستد أحمد ٢٠٠٠ ٢٠٠ 111

اً ومعيج ( مصنف ابن أبي شيبة ٢٦٦٨٦ ؛ الدس الكبرى لديههي ٢٠/ ٢٨٥٠ .

<sup>(127</sup> مسب كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جاني والي اردو اسلامي كتب كاسب سے بڑا مفت مركز ( **1.5** %

www.kitaboSunnat.com عال الادب المفرد علي المعالمة المعا

سیدنا ابو ہر یوہ پھٹڑ میان کرتے ہیں کہ ایک عورت کی مزیقہ کے پاس اپنا بچہ لے کرآئی اور کھنے گی: آپ اس کے لیے

(زندگی کی) وعا کیجیے میں تین سیچے ڈن کر چکل ہول (لینی اس سے پہلے میرے تین بیجے فوت ہو چکے ہیں)۔آپ انتخار نے

فرمایا: معینیاتونے ترجهم ے ایک مضبوط آ زینانی ہے۔ ''

١٤٥) حَدَّثَتَ عَبَّاشٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِي، عَنْ خَانِدِ الْعِيْشِي قَالَ: مَاتَ

الْمِنْ لِينَى، فَمَوْجَدُتُ عَمَلَيْهِ وَجَدًا شَدِيْدًا، فَقُلْتُ بَا بَا هُرَيْزَةَا مَا سَمِعْتَ مِنَ النّبي عَلِيمَةٍ شَيْتًا تُسَخَّىٰ بِهِ

أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْ تَانَا؟ فَالَ عَظْمَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مَوْتِئِجٌ يَقُوْلُ: ((صِغَارُكُمُ دَعَامِيُصُ الْجَنَّةِ)).

جناب ہٰ الدعیشی مُنٹ بیان کرتے ہیں کہ میر الیک میٹا فوت ہو گیا بھے اس کا بڑا صدمہ مواتو میں نے کہا: اے ابو ہر پرہوا کیا

آب نے بی نظافی ہے کوئی ایک بات می ہے جس ہے ہم اپنے نوت شدگان کے بارہ میں اپنے دلوں کوٹسلی دے عمیں؟ آپ بڑائنو ئے فرمایا: میں نے 'بی ٹرٹیٹا سے سنا آپ ٹائٹٹا فرمار ہے تھے:'' تمہار سے چھوٹے بیچے تو جنت کے وتموس © ہیں۔''

١٤٢) - حَدَّثَتَ عَبَّاشٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى فَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ فَالَ: حَذَّتَنِي مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ فَكُنْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ مَكُلًّا يَقُولُ: ((مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَهُمْ ذَخَلَ الْحَنَّةَ)) ، قُـلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاثْنَان؟ فَالَ: ((وَاثْنَان))

قُلْتُ يُجَابِرٍ: وَاللَّهِ! أَرَى لَوْ قُلْتُمْ: وَ وَاجِدًا لَقَالَ. قَالَ وَأَنَّا أَظُنُهُ، وَاللَّه!. سیدنا جاہر بن عبداللہ مکاتنا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مرتبیر کو بیفرماتے ہوئے سنان مجس آ دمی کے تین سے

افوت ہو جائیں وہ اللہ تعالٰی ہے اجر کی امیدر تھے تو جنت میں داخل ہوگا۔'' ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اور دد ہول تو

مجمی؟ آپ نے فرمایا: ' ہاں دو ہوں تو ہمی۔' میں (راوی صریت محود بن لبید بناف ) نے سیدنا جاہر راہ اللہ سے کہ: اللہ کی متم ایس سمجھتا مول کداگر آپ ایک بیچے کا پوچھتے تو آپ نافیانی ضرور ایک ہیجے کا بھی قرماد ہے تو (جابر ڈٹاٹٹانے) کہا: انڈ کی تھم! میں بھی

١٤٧) حَدَّثُ مَا عَنِي بُنْ عَبُد اللَّهِ قَالَ: خَدُّثُنَا خَفْصُ بْنُ عِبَاتٍ قَالَ سَمِعَتُ طَلَقَ بْنَ مُعَارِيَةَ ـ هُو جَدُّهُ ـ

قَمَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ﴿ لَكُ الْمَرَأَةَ أَنْتِ النَّبِيِّ مِنْ إِسصَبِيٍّ فَقَالَتِ: ادْعُ اللَّهَ نَهُ ، فَقَدْ وَفَنْتُ لَلاثَةً، فَقَالَ: ((الْحَتَظُرُتِ بِحِطَارِ شَدِيْدٍ مِنَ النَّارِ)).

سیدنا ابو ہرا و وٹائٹا بیان کرتے ہیں کدایک مورت کی طبقہ کے پاس ابنا بچد لے کر آئی اور کہنے تکی آب اس کے لیے

وعالیجیے بیراتو (اس سے پہلے) تین بیچے دمن کر چکی ہوں۔ آپ ٹریٹرائے فر مایز '' تو نے جہنم سے ایک مضبوط آ زینا لی ہے۔'' أ 1**80**) - صحيح مسلم : ۲۲۲۲: مسئد أحمد : ۲/ ۸۸۸.

🕲 - المام نومي المصرفر مات ويره المديم المرح موالب جو يافي ش ربت ساور يافي تراخي زنده نيس روسكاك (مراديه ب كدييسه ووكيز ايافي ﴾ كے بغيرتين روسكا ای هرج وہ ہے بھی جنت نے نيئر کين روسكتے ) ولھيے شرح النو و بی علی مسلم، نبحث حدیث ۲۱۲۵۔ و 187) - [حسن] صحيح ابن حيان ٢٩٤٦؛ مسند أحمد ٢٠١ / ٢٠١ - ١٤٧). صحيح مسلم ٢٦٢٦:

18A) حَدَّقَتَا عَلِيٍّ فَالَ: حَدَّنَا سُفَيَانُ فَالَ: حَدَّنَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَيْزَةَ وَاللّهُ قَالَ: جَاءَ نِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْكُ فِي اللّهِ عَلَيْكُ فِي مَجْدِيكَ، فَوَاعِلْنَا قَالَ: جَاءَ نِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْكَ فِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيكَ فَي مَجْدِيكَ، فَوَاعِلْنَا يَوْمَا نَأْتِكَ فِيهِ، فَقَالَ: ((مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فَلَانِ))، فَجَاءَ هُنَّ لِذَلِكَ الْوَعْدِ، وَكَانَ فِيمَا حَدَّنَهُنَ : ((مَا مِنْكُنَّ اللّهُ عَلَيْكَ الْوَعْدِ، وَكَانَ فِيمَا حَدَّنَهُنَ : ((مَا مِنْكُنَّ اللّهُ عَلَيْكَ الْوَعْدِ، وَكَانَ فِيمَا حَدَّنَهُنَ : ((مَا مِنْكُنَّ اللّهُ عَلَيْكَ الْوَعْدِ، وَكَانَ فِيمَا حَدَّنَهُنَ : ((أَوِ الْتَنَانِ؟) الْمُرَاثَةُ : أَوِ الْنَانِ؟ فَالَ: ((أَوِ الْنَانِ؟) فَالَ: ((أَوِ الْنَانِ؟) فَالَ: ((أَوِ الْنَانِ؟) فَلَا سُهَيْلٌ يَتَشَدَّدُ فِي الْحَدِيثِ وَيَحْفَظُ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَكُنُبُ عِنْدَهُ.

کان سھیل بنشد د بی الحدیث و بحفظ ، ولم یکن احد یقدر ان یکنب بینده .

سیدنا آبو ہریرہ وُٹُوٹُو بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ہی ٹائیٹر ہے کہاں آئی اور کہنے گی: اے اللہ کے رسول! ہم آپ کی مجلس میں کھنے کے لیے آنے کی قدرت نیس کھنیں ، آپ ٹائیٹر ہورے لیے کوئی دن سقر دکر دیجئے جس میں ہم آپ کے پاس آیا کریں ، آپ ٹائیٹر نے فر ملیا: "فلال کے گھر شہارے ساتھ وہدہ ہے۔" چنا نچہ آپ ٹائیٹر ، وعدے کے مطابق ان کے پاس قشر یف لاے اور البیس جو با تیس بتا کی ان میں بیائی تھی کہ "تم میں سے جس عورت کے تین بچے فوت ہو جا کمی اور دہ اللہ تشریف لاے اور البیس جو با تیس بتا کی ان میں بیائی عورت نے عرض کیا: دو ہوں تو بھی ؟ آپ ظافر نے فر مایا: "دو ہوں تو بھی ؟ آپ ظافرا نے فر مایا: "دو ہوں تو بھی ؟ آپ ظافرا نے فر مایا: "دو ہوں تو بھی ۔ " (راوی کہتے ہیں) سیمل برات صدیت یاد کرنے کے معاطے میں یوے سخت تھے اور کوئی بھی ان کے پاس کھنے کی جرائے نہیں کرتا تھا۔

114) حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بِنُ حَفْص، وَمُوْسَى بِنُ إِسْمَاعِيْلَ، فالا. خَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ: خَذَّنَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيسُم قَالَ: خَدَّثِنِي عَمْرُوْ بْنُ عَامِرِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: خَذَّتَنِي أَمُّ سُلَيْمٍ وَ اللَّهُ الْحَدَّةُ عِنْدَ النَّبِي طَهُمْ فَالَ: فَقَالَ: ((يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! هَا مِنْ مُسُلِمَيْنِ يَمُوْتُ لَهُمَا ثَلَاتَهُ أَوْلَادٍ، إِلَّا أَدْحَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ) قَالَتْ: وَالْنَانِ \* قَالَ: ((وَالْنَانِ)).

سیدہ ام سلیم مڑھ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی طُرُخِ کے پاس تھی تو آپ طُرُخ کے فرمایا ''اے ام سلیم! کوئی بھی وومسلمان (میاں بیوی) جن کے تین بیجے فوت ہوجا کمی تو اللہ تعالیٰ آئیس ان بچوں پر اپنی رصت کے فضل ہے جنت میں واحل کرے گا'' میں نے عرض کیا: دو ہوں تو بھی ؟ آپ طُرُخ کے فرمانی'' دو ہوں تو بھی۔''

١٥٠) حَدَّثَتَا عَلِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَعِرٌ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الفُضَيْلِ: عَنْ أَبِي خرِيْرٍ، أَنَّ الحَسَنَ حَدَّتُهُ بِوَاسِطَ، أَنَّ صَعْصَعَة بْنَ مُعَاوِيَة حَدَّتُهُ، أَنَّهُ لَقِي أَبَا ذَرُ وَفِي مُتَوَشِّحًا فِرْبَةً، قَالَ: مَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِيَا أَبَا ذَرُ وَفِي مُتَوَشِّحًا فِرْبَةً، قَالَ: مَا لَكَ مِن الْوَلَدِيَا أَبَا ذَرُ وَفِي مَعْتُ وَمُولِ اللَّهِ مَثَوَشَحًا فِرْبَةً، قَالَ: مَا لَكَ مِنْ الْوَلَدِيَا أَبَا ذَرُ وَفِي مَنْ مُنْ مَعْلِم مِعْتُ وَمُولِ اللَّهِ مَنْ مَعْلِم مِعْتُ وَمُولِ اللَّهِ مِنْ مُعْلِم مِعْدُ وَمَا مِنْ وَجُلِ أَعْتَقَ مُسْلِم بِمُونَ لَهُ الْحَمَّةِ فِقَصْلِ وَحُمَتِه إِنَّاهُمْ وَمَا مِنْ وَجُلِ أَعْتَقَ مُسْلِم إِلَّا جُعَلَ اللَّهُ الْجَعَلَ اللَّهُ الْجَعَلَ اللَّهُ الْحَمَّةِ فِي إِنَّاهُمْ وَمَا مِنْ وَجُلِ أَعْتَقَ مُسْلِم إِلَّا جُعَلَ اللَّهُ عَرْ وَجَلَّ كُلُ عُضُو مِنْهُ وَكَاكُهُ لِكُلِّ عُضُو مِنْه ).

<sup>11</sup>A) صحيح مسلم . ٢٦٢٦؛ مسند أحمد ٢/ ٢٧٨.

<sup>. [</sup> صعيع ] مستدأحمد: ٦/ ٢٧٦؛ المعجم الكبير لنظيراني: ٩٢٦ / ١٧٦٠

۱۹۹) [صعبع | مستداحمد: ٥/ ١٥١٠ سنز السائي ١٨٧٣. -**١٥**٥) [معبم | مستداحمد: ٥/ ١٥١٠ سنز السائي ١٨٧٣.

<sup>[</sup>صحیح] مستداحمد: ٥/ ١٩١٠مـن النساني ١٨٧٣ . كتاب و سنت كى روشنى ميں لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

جناب معصعه بین معاوید جن بیان کرتے ہیں کہ وہ سیدنا ابوا رہٹانا ہے ملے انہوں نے مشکیز و افعایا ہوا تھا۔ اس (صعصعہ بزشنے ) نے کہا: اے ابوذر! کیا آپ کا کوئی بچائیں ( کہ دہ مشکیز ہ اٹھا لیتا ) انہوں نے کہا: کیا میں تمہیں صدیت نہ شاؤں؟ ہیں نے کہا: کیوں نہیں! تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ اٹھٹا کو بیفرمانے ہوئے شا: ''کوئی بھی مسلمان

جس کے تمن بیجے نو ت ہو جا کیں جو بلوغت کوند کینیج ہوں تو اللہ تعالی ان پراپٹی رحمت کے فضل ہے اسے جنت میں داخل کرے گا اور جس نے کسی مسلمان کوآ زاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہرعضو کے بدلے اس (آزاد کرنے والے) کے ہرعضو کو (جہنم ہے)

آزادكردجاہے'' 101) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَد قَالَ: حَدَّنَنَ رَكُريًّا بْنُ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ صُهَيْتِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَلَيْكِ، عَنِ النَّبِيِّ مَنْفِج قَالَ: ((مَنْ مَاتَ لَهُ تَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْجِنْكَ، أَهُ خَلَّهُ اللَّهُ وَإِيَّاهُمُ - بِفَضُلِ رَحْمَتِهِ- الْجَنَّةَ)).

سیدتا انس بن ما تک چھٹڑ بیان کرتے ہیں کہ می کریم ٹائیڈ نے فر مایا ''مجس مخص کے قین تابالغ سیے نوت ہو جا کیں تو الشہ تعالیٰ ان پرائی رحت کے عمل سے اسے جنت میں داخل کرے کا۔''

#### ٨ ١ ـ بَابٌ: مَنْ مَاتَ لَهُ سَقُطٌ

#### جس کا ادھورا بچہ ضائع ہو جائے

١٥٢) (ت: ١٤) خَذَّنُنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيْدُ قَالَ: حَذَّنَ صَدَقَةُ بْنُ خَالِدِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِبُدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ

ا أُمُّو، عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ مَثُّلَثُهُ ـ وَكَانَ لَا يُؤلَّذُ لَهُ ـ فَقَالَ: لِأَنْ يُؤلَّذ لِي فِي الْإِسْلَامِ وَلَدٌ سَقُطٌ فَأَحْتَسِبَهُ ، رُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُوْنَ لِيَ الدُّنْيَا جَمِينُمَّا وَمَا فِيْهَا وَكَانَ النَّ الْحَنْظَلِيَّةِ مِمَّنْ بَائِعَ تَحْتَ الشَّجْرَةِ. سیدناسبل بن حظلیہ میں بڑو جن کے بال اولا دنہیں ہوتی تھی فر اتے ہیں: اگراسلام میں میرے بال ناتھل بچہ رپیدا ہواور

میں اس پرانشر تفالی سے اجر کی امیدر کھول تو سے مرح کے دنیا اور جو بھواس میں ہے سب بچھ سے زیاد و محبوب ہے ایمن

مظلیہ انتزان سحابہ میں سے تھے جنہوں نے درخت کے بیت کی تھی۔ - ١٥٣) حَـدَّتُـنَـا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرُنَا أَبْوُ مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّتُنَا الأعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِئِمَ انتَّيْمِيَّ، عَن

﴿ الْمَحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ مَثِلِكُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْقَامًا: ((أَيْكُمْ مَالُ وَارِئِهِ أَحَبُّ إلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟)) قَالُوْا: يَا رَسُوَلَ: للَّهِ! مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِنْهِ مِنْ مَال وَارِيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَجَابُ: (( إعْلَمُوْا أَنَّهُ البُّسِّ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَالُ وَارِيْهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِيهِ، مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ، وَمَالُ وَارِيْكَ مَا أَخَرْتَ ››.

> صحيع البحاري:١٢٤٨٠مسند أحمد ٢/ ١٥٢. ر ضعیف را سنن امن ماجه ۱۹۰۷؛ مصنف اس أبی شبیه ۴/ ۳۵٪.

صحيح البخاري :٦٤٤٤ مبئن النسائي :٣٦١٦؛ مبيند أحمد، ١/ ٣٨٢.

(101)

(101

(10**5** 

سید تا عبداللہ ڈکٹٹز بیان کرتے میں کہ رسول اللہ نکٹرز کم نے فرمایا:''تم میں سے کون ہے جس کواپنے مال ہے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو؟ ' محابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم میں ہے کوئی بھی ایسانہیں ہے اینے مال ہے زیادہ اپنے وارث كا بال محبوب بولة وسول الله الخلاف الله الله الله عن مايا: " جان الوك سية شك تم شك سي جراكيك كواسية وارث كا مال السية مال

ہے زیاد ومحبوب ہے، تیرا مال وہ ہے جوتو نے آ گے بھیجا اور تیرے دارٹ کا مال وہ ہے جوتو نے بیچھے چھوڑا۔''

١٥٣) حَدَّنْتُ مُحَمَّدُ بِنُ مَلَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَن الْسَحَارِثِ بْن سُوَيْدِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ وَهُلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَفِحَةٌ: ((أَيْكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟)) ضَالُسُوا: يَهَا رَشُولَ اللَّهِ لِمَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَانُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَضَاهُ: (( إعْلَمُواْ أَنَّهُ

لَيْسَ مِنْكُمُ أَحَدٌ إِلَّا مَالُ وَارِيْهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، مَالُكَ مَا قَدَّمْتُ، وَمَالُ وَارِيْكَ مَا أُخُوتُ)). سيدنا عبدالله وُلِكُوْ بيان كرت بين كررسول الله مُلْقُلُ من قرابايا: "متم مين سے كون ہے جس كوا ہے مال سے زيادہ اسے

وارث کا مال مجوب ہو؟'' صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کوئی بھی ایسائیس جے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا بال مجوب : ویتو رسول الله مُلاَثِقُ نے فر مایا: '' جان لوک ب شک تم میں ہے ہرا کیک واپنے دارث کا مال اپنے مال سے

زیادہ محبوب ہے، تیرا مال وہ ہے جو تو نے آھے بھجا ادر تیرے دارٹ کا مال وہ ہے جو تو نے چیجیے جھوڑا۔'' 10\$) قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا فَقَامُهُ: ((مَا تَعُدُّونَ فِيكُمُ الرَّقُوْبَ؟)) قَالُوا: الرَّقُوبُ الَّذِي لَا يُولَدُنَهُ، قَالَ:

((لَا، وَلَكِنَّ الرَّفُوْبَ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمُ مِنْ وَلَدِهِ شَيْنًا)).

اتبی (بعنی سیرنا عبدالله جائز) سے مروی ہے کہ رسول الله البیئ نے فرمایا: "تم رتوب سے سجھتے ہو؟" صحابہ کرام نے عرض کیا: رقوب وہ ہے جس کے ہاں اولا دند ہو۔ آپ ٹریٹرانے فرمایا: 'جنیس بلکہ رقوب تو وہ ہے جس نے اپنی اولا دمیں سے ا ہیئے آ گئے چھے نہ بھیجا ہو۔'' ( یعنی جس کے روبرواس کا کوئی بچہ نہ مراہو )۔

١٥٥) قَـالَ: وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَكِيًّا ﴿ (مَا تَعُدُّونَ فِبْكُمُ الصَّرَعَة؟ ﴾) قَـالُـوْا: هُوَ الَّذِي لا نَصْرَعُهُ الرُّجَالُ، فَفَالَ: ((لَّاء وَلَكِنَّ الصُّرَعَةَ الَّذِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْفَضَبِ)).

بہاوان وہ ہے جسے لوگ بچھاڑ نہ کیس تو آپ طرفیظ نے فرمایا: دہنیں بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابور تھے۔''

#### ٨٢ ـ بَابٌ: حُسْنُ الْمَلَكَةِ

#### غلامول کے ساتھ احھا برتا ؤ کرنا

١٥٦) خَدَّنْنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثْنَا عُمَرُ بَنْ الْفَصْلِ قَالَ: حَدَّثْنَا نُعَيْمُ ابْنُ يَزِيْدَ قَالَ: حَدَّثْنَا عَلِيْ بْنُ صحيح البخاري: ١٦٤٤٤٢ سنن النسائي: ٦٦١٦ مسند أحمد: ١/ ٣٨٢ ـ (105

ز صحيح إسمن أبي داود: ٤٧٧٩ ؛ صحيح ابن حيان ١٩٩١٠ ـ صحیح مسلم :۲۹۰۸ محیح (101

[طبيفٍ] مستدأجعد: ١/ ٩٠\_

لالاب المفرد كال وسول الذبي الم

بِيْ طَالِبٍ وَاللَّهُ ، أَنَّ النَّبِيُّ عِيْجَهُمْ لَمَّا ثَقُلَ قَالَ: ((يَا عَلِيُّ:الْبِنِي بِطَنَقٍ أَكُتُبُ فِيْهِ مَا لَا تَضِلُّ أُمَّتِيُّ)) فَخَشِيْتُ أَنْ سُبِقَتِيْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَأَحْفَظُ مِنْ ذِرَاعَي الصَّحِيفَةِ، وَكَانَ رَأَسُهُ بَيْنَ ذِرَاعِيْ وَعَضْدِيْ، يُوْصِيْ بِالصَّلَاةِ، إِلزُّكَاٰةَ ، وَمَمَا مَـلَكَحُتُ أَيْمَانُكُمْ ، وَقَالَ كَذَٰئِكَ حَتَّى فَاضَّتْ نَفْسُهُ ، وَأَمَرَهُ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ حَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، مَنْ شَهِدَ بِهِمَا حُرَّمَ عَلَى النَّادِ.

سیدناعلی بن ابی طالب ڈٹٹٹز بیان کرتے ہیں کہ ٹی ٹائٹٹر کی طبیعت جب زیادہ نا ساز ہوگئی تو آ پ ٹاٹٹٹر نے مجھے فرمایا: ا سے علی! ایک طبق ( کندھے کی بڈی جس پر لکھا جاتا ہے ) لے آؤ تا کہ بین اس میں وہ بات لکھ دوں جس سے میری است کمراہ شہوگ۔'' سیدناعلی ٹائٹز فرمانے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ میں طبق لینے جاؤں تو میرے بعد کہیں آپ کی وفات شہو ہائے، اس لیے میں نے عرض کیا: میں اپنی کف میں موجود محیضہ میں اسے محفوظ کرلوں گا اس وقت آپ کا سر سبارک میرے زوادر کمبنی کے درمیان تھا آپ نماز، ذکو ۃ اور غلاموں کے متعلق دسیت فرما رہے تھے، ای طرح فرماتے رہے بیبال تک کہ ئپ کی روح مبارک پرواز کر گئی اور آپ نے ، اللہ کے سواکوئی معبود ٹیس اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں ، کی گواہی و پینے

التم دیاء جو مختص ان وونوں کی گواہی دے گا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ إ10) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ تَطْلَتُهُ عَنِ

لِنِّي مُلِينَا إِنَّالَ: ((أُجِيْبُوا اللَّاعِيَ، وَلَا تَرُّدُوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ)). سيدنا عبدالله وثلثؤ بيان كريت بين كه نبي كريم فاللأ في فرماني: " وعوت ويينة والي كي وعوت تبول كرواور تخدرونه كرواور

نىلمانول كونىد ماروپئ ١٥٠) خَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضِيْنٍ ، عَنْ مُغِيْرَةً ، عَنْ أَمِّ مُوْسَى، عَنْ عَلِي طَالله

إِلَّ: كَانَ آخِرُ كَلامِ النَّبِيِّ عَيْهُمْ ((الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ، انْقُوْا اللَّهَ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ)). سیدناعلی وٹٹوابیان کرتے ہیں کہ نبی سائٹل کی آخری وات یبی تھی:''نماز ،نماز (ایعن نماز قائم کرد) اورا یے غلاموں کے

ارے میں اللہ سے ڈرو<sup>ک</sup>

#### ٨٣ ـ بَابٌ: سُوْءُ الْمَلَكَةِ

### غلاموں کے ساتھ براسلوک کرنا

إله ) (ك: ٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةً بِنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ جُبَيْرِ بِنَ إِنْهِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ عَظْلَتُه، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلنَّاسِ: نَحْنُ أَعْرَفُ بِكُمْ مِنَ البِّيَاطِرَةِ بِاللَّوْابُ، قَلْا

(Id

(14

( صحيح ) سنن أبي داود ١٥١٥ منن ابن ماحه ٢٦٩٨.

وصعيع عُعب الإيمان للبيهقي: ١١٩٦.

ر معیع ) مسداحند:۱/ ۴۰۶. (19)

عَرْفَنَا خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ. أَمَا جِبَارُكُمُ، فَالَذِي يُرْ جَى خَبْرُهَ، وَيَؤْمَنُ شُوَّهُ. وَأَمَّا شِرَارُكُمْ، فَالَّذِي يُرْ جَى خَبْرُهُ، وَيَؤْمَنُ شُوَّهُ، وَأَمَّا شِرَارُكُمْ، فَالَّذِي لاَ يُرْجَى خَبْرُهُ، وَلاَ يُؤْمَنُ شَرَّهُ، وَلا يُعْتَقُ مُخَرَّرُهُ.

سیدنا (در مدرداء وٹائٹالوگول سے فرمایا کرتے تھے: ہم تسہیں اس سے زیادہ پیچاہتے ہیں جتنا جانورہ ں کے واکٹر جانورول کو پیچاہتے ہیں، ب شک ہم نے تم میں سے اچھے اور برے اوال بیچون لیے ہیں۔ تم میں سے اچھے وہ ہیں جن سے بھلائی کیا توقع ترکمی جائے اور (اوک) ان کے شرسے محفوظ رہیں اور تمہارے برے وہ ہیں جن سے شاتو کمی قیر کی تو تع رکھی جائے اور شا ان کے شرسے محفوظ رہا جائے اور نہ ہی ان کا غلام آزادی حاصل کر سکے۔

• 11. (ت. ٣٤) خَذْتُنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدِ قَالَ: خَذَنْنَ خَرِيْرُ بْنُ عَشَال، عِنِ النَّ هَانِيُّ، عَنْ أَبِي أَمَامَهُ عَظْمُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْكُنُودُ: الَّذِي يَمْنَعُ رِفْدَهُ، وَيَنْزِلْ وَخْدَءُ، وَيَضْرِبْ عَبَدَهُ.

جناب ابن بانی وظاہر میان کرتے ہیں کہ میں سنے سیدنا ابواء مدجیمنا کو پیفر ماتے ہوئے سنانا ناشکر کی کرنے والا وہ ہے جو اسے عملیات کو روک لیٹا ہے اورلوگوں ہے انگ تھلگ رہنا ہے اور اسپنا غلام کو (بلاوجہ) مارتا ہے۔

111) (ث: ٤٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مِنْهَالِ قَالَ: حَدَّنَنا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِيَ بَنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بَنِ السَّمَيَّةِ ، عَنْ عَلِي بَنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بَنِ السَّمَيَّةِ ، وَحَمَّدٍ ، عَنْ حَبِيْتٍ ، وَحَمَيْدٍ ، عَن الخَسْنِ انَ ، خَلا أَمْرَ عُلامًا لَهُ أَنْ يَسْنُوَ عَلَى يَعِيْرِ لَهُ ، قَنَامٌ السَّلَامُ ، وَجَمَّا ، فِي بَنْ ، فَلمَّا أَصَلِح أَتَى عُمْرَ بَنَ الخَلامُ ، وَجَمَا ، فَرَأَى الَّذِي فِي وَجْهِهِ ، فَأَعْتَفْهُ الْخَطَابِ وَلِللهُ ، فَرَأَى الَّذِي فِي وَجْهِهِ ، فَأَعْتَفْهُ

جناب حسن بھری بنطخ بیان کرتے ہیں کہ ایک آوی نے اپنے غلام کو تھم ویا کہ وہ اس کے اوان پر کنویں سے پائی لائے وہ غلام سو گیا، وہ (مالک) آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا اور اس (غلام) کے چیرے پر ڈال ویا (غیر ماتنظیف سے جماگا تق) کنویں میں گر گیا جب صبح ہوئی تو وہ (غلام) سیدنا ہمرین فصب طافز کے پاس آیا، آپ نے اس کے چیرے کوہ یکھا تو اسے آزاد کر ویا۔

### ۸٤ - بَابٌ: بَيْعُ الْحَادِمِ مِنَ الْأَعُوابِ خادم كوگنوارول كے باتھ فروخت كرنا

177) (ت: 43) حَـدَّقَـنَـا سُـلَيْـمَانُ بِنُ حَرَبِقَ. حَدَّقَنا حَمَّادُ بِنُ زَبْدٍ، عَنْ يَخْيَى بَنِ سعيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ وَ لِللهِ دَيْـرَتَ أَمَةً نَهَـا، فاشتكتْ عَائِشَةُ، فَــَـاَلَ بَنُو أَجِبْهَ طهِيبَا مِنَ الزَّطَّ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُخْبِرُ وَنِي عَنِ امْرَأَةٍ مُسْخُورَةِ، سَخَرَتْهُ أَمَةٌ لَهَ، فَأُخْبِرَتْ عَائِشَةً، قَالَتْ: سَخَرْتِبْنِيُ؟ فقَالَتْ: نَعْمُ، فَقَالَتْ: وَبْهَا لا تَشْجَبُنَ أَبْدًا، ثُمْ قَالَتْ بِيْعُوهَا مِنْ شَرَّ العربِ مَلْكَةً.

- 130) [ ضعيف] جامع البيان لنطيري: ١٨٠/٣٠. [33] ، وصعف ومصنف عبد الرزاق: ١٧٩٢٨. ١٧٩٢٩.
  - ۱۹۲۱) [ صحیح ] مصنف عبد الرزاق:۱۱۱۱۷ مسید حمد ۱/ ۲ المستدرك للحاكم:۱۹/۷ آد كتاب و سنت كی روشنی میں لكھی جانے والی اردو اسلامی كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

سیدہ عمرۃ الانصاریۃ ﷺ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ نات ان ایک ایک لونڈی کو مد بر کر دیا (مدَیّر ہے مراد ہے کہ ا میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو) پھر سیدہ عائشہ جہنا ہار ہو گئیں تو آپ کے جینیوں نے ایک زطّ ق سے (علاج کے بارا میں) پھوچھا تو اس نے کہا تم مجھے اسی عورت کے بارے میں خبر دے رہے ہو (جس پر) اس کی لونڈی نے جادہ کیا ہے۔ سیدہ عائشہ جی ا پھوچر دی گئی تو انہوں نے (لونڈی ہے) کہا: کیا تو نے مجھ پر جادہ کیا ہے؟ اس (لونڈی) نے کہا: ہاں، آپ جاتا نے بوجھا:

### ۵ ۸ ـ بَابٌ: اَلْعَفُو ٌ عَنِ الْحَادِمِ خادم كو( اس كي نلطى بر ) معاف كرنا

الهَا) حَدَّثَنَا حَجَاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ـ هُوَ ابْنُ سَلَمَةً ـ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَظِيْهُ قَالَ: وَقَالَ: ((لَا تَضُوبُهُ مَـ مَهُ غُلامَان، فَوَمَبَ أَحَدُهُمَا لِعَلِيُ عَظِيْهُ وَقَالَ: ((لَا تَضُوبُهُ، فَإِنَّي نَهِيْتُ عَنْ ضَرُّبِ أَهْلِ اللهَ اللهِ وَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مُنْذُ أَفْبَلُنَا)) وَأَعْطَى أَبَا ذَرَّ عُلامًا وَقَالَ: ((اسْتَوْصِ بِهِ مَعُرُوفًا)) فَأَعْتَفَهُ، فَقَالَ: إِلَّا فَعَلَ؟)) قَالَ: أَمَرُ نَيْنُ أَنْ أَسْتَوْصِى بِهِ خَيْرًا، فَأَعْنَفُنُهُ .

سیدنا ابوالمامہ نوئٹو بیان کرتے ہیں کہ بی نوٹونٹ آئٹر یف اوے ، آپ کے ساتھ دو فلام بھی تھے۔ آپ نوٹونٹر نے ان میں کے ایک سیدنا علی نوٹونٹو کو بہد کر دیا اور فر بایا: ''اے مارنا مت ، بھے نماز یوں کو مارنے سے روکا گیا ہے ، اور جب سے بید فارے پاس آیا ہے میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔'' اور دوسرا غلام سیدنا ابوذر ٹوٹٹونٹو کو بہہ کر دیا اور فر بایا:''اس کے ساتھ معلل کے جیش آبا۔'' تو ابوذر ٹوٹٹونٹے اسے آزاد کر دیا۔ آپ ٹوٹٹونٹر نے فر بایا: ''بیٹم نے کیا کیا۔'' انہوں نے عرض کیا: آپ آئے بھے اس کے ساتھ بھلائی سے جیش آنے کا تھم فر بایا تھا انہذا میں نے اسے آزاد کر دیا۔

\$11) حَدَّثَنَا أَبُولُ مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ، عَنْ أَنَسِ عَظِيمٌ قَالَ: لَمَّا قَدِمُ إِنْ يُعْلِمُ السَّدِينَةَ وَكِيْسُ لَهُ خَادِمٌ، فَأَخَذَ أَبُّوا طَلْحَةً بِيَدِى، فَانْطَلَقَ بِي خَتَى أَدْخَلَنِي عَلَى النَّبِي عَقِيمٍ، قُلْمُ اللَّهُ يَنَا نَبِي السَّدِوا إِنَّ أَنَسًا عُكُامٌ كَيِّسٌ لَبِيْبٌ، فَلْيَخْذُ مَك. فَالَ: فَخَذَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، مَقْدَمَهُ الْمُدِينَةَ حَتَّى تُوفِيَ عَيْمَةٍ، مَا قَالَ لِي عَنْ شَنَى ، صَنفَتُهُ لِمْ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلَا قَالَ لِي لِشَيْءِ لَمْ الْمُدِينَةَ حَتَّى تُوفِيَ عَيْمَةٍ، مَا قَالَ لِي عَنْ شَنَى ، صَنفَتُهُ لِمْ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلَا قَالَ لِي لِشَيْءِ لَمْ الْمُنفَةُ: أَلَا صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟

۔ سیدنا انس بڑاٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مؤفی الدی تو آئے کا کوئی خادم نبیں تھا۔ لہٰڈا ابوطلحہ بڑاٹؤ نے میرا آٹھ پکڑا اور مجھے لے جا کر نبی مؤفیل کی خدمت میں چیش کر دیا اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی! انس ذبین اور تھکند بچہ ہے، بید آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ سیدنا انس ڈیکٹو فرماتے ہیں میں نے آپ مؤفیل کی مدیدہ تشریف آوری ہے لے کروفات تک

الزّط: مودل إجدمال دات ب، اردوين اجت إلى عند الكانون

- [حسن] مستد أحمد:٥/ ١٩٢٥٠المعجم للكبير للطبرالي ٨٠٥٧٠ـ

- صحيح البخاري:٢٧٦٨؛ صحيح مسلم ٢٣٠٩.



#### ٨٦ ـ بَابٌ:إِذَا سَرَقَ الْعَبُدُ

#### جب غلام چوری کرے

١٦٥) حَدَّلَتْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثُنَا أَبُوْ عَوَانَةً ، عَنْ غُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلِكَ قَالَ: صَّالَ دَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَكَ السَّرَقَ الْمَمْلُونُ بِعُمُ وَلَوْ بِنَشَّى ﴾ قَالَ أَبُسُو عَلِدِ اللَّهِ: النَّشُ: عِشْرُونَ . وَالنَّوَاةُ خَمْسَةٌ . وَالْأُولِيُّهُ أَرْبَعُونَ .

سیدنا ابو ہر رہ ہ ڈائٹا بیان کرتے این کہ رسول اللہ ٹائٹا نے فر مایا: ''جب غلام چوری کرے تو اسے ﷺ دو،خواہ ''نٹن" کے بدلے ہی ( کیوں نہ بیچنا پڑے ) '' امام ابوعبداللہ برہنے فرماتے ہیں: نسٹ، بیس مضوافہ: پانچ اور اُو فیسہ: چالیس کی ہوئی ہے۔

#### ٨٧ ـ بَابٌ: ٱلْنَحَادِمُ يُذُنِبُ

### خادم غلطی بھی کرتا ہے

١٦٦) حَدَّلَتَ الْحَسَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّنَنَا دَاوُدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَاصِمِ بْن لَمَقِيْسِطِ بْنِ صَبِرَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ مَعْظُكُ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ مَعْظِيمٍ ، وَدَفَعَ الوَّاعِلَيْ فِي الْمُوَاحِ مَنْخَلَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُمُ: ((لَا تَحْسِبَنَّ ـوَلَمْ يَقُلُ: لا تَحْسَبَنَّ ـ إِنَّ لَنَا غَنَمًا مِائَةً، لَا نُرِيْدُ أَنْ تَوِيْدَ، فَإِذَا جَاءَ الرَّاعِيُّ بِسَخُلَمْ ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً)). فَكَانَ فِيْمَا قَالَ:((لَا نَضْرِبْ ظَعِيْنَتَكَ كَضَرْبِكَ أَمَنَكَ، وَإِذَا اسْتَنْشُفُتَ فَيَالَغُ، إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَالَعُا)).

سیدنا لقیط بن مبرہ ہٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ میں ہی ٹائٹائے یاس آیا، (ای اثنامیں) جہوائے نے بکری کے نومولود بج کو باڑے میں دھکیل دیا تو آپ ٹائٹیل نے فرمایا: ''تم یہ نہ تجھنا ( کہ ہم تمہاری خاطر بکری وُڑ کرنے بنگے ہیں) بلکہ یہاں آ پ نے لفظ لاک قسے بیسٹ قرایا ، لاک قسینٹ تہیں فرہایا۔ وراصل ہماری موبکریاں ہیں ہم ٹیمن جاسیتے کہ ان میں اضافہ ہوتو جب بھی یہ جرواہا کمری کا نومولود بھید لے کرآتا ہے تو ہم اس کی جگدائید بمری ذرج کر لیتے ہیں۔'' آپ ٹاٹیٹر نے جوفر مایا اس میں پیربھی تھا کہ'' اپنی بیوی کواپنی لوغری کی طرح مت مارنا اور جب تو (وضو کے لیے ) ناک میں پانی ڈانے تو مبالغہ کرلیکن اگر

<sup>[</sup> ضعيف ] مستد أحمد: ٢/ ٣٣٧؛ ستن أبي داود. ٤٤١٢؛ سنن النسائي: ٩٨٠ ١٤ سنن ابن ماحه: ٢٥٨٩. (170

<sup>(177</sup> 

<sup>[</sup> صحیح ] مسئلاً أحمد.٤ / ٣٣٢ سنن أبی داود :٤ ؟ ؟ ؛ المسئلارك للحاكم : ١ / ٨ ٩ ٠ ـ كتاب و سنت كی روشنی میں لكھی جانے والی اردو اسلامی كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

# ٨٨ ـ بَابٌ: مَنْ خَتَمَ عَلَى خَادِمِهِ مَخَافَةَ سُوْءِ الظُّنِّ

# بدگمانی کے ڈرسے مال پرمبرنگا کرخام کے حوالے کرنا

: ١٦٧) ﴿ ثَ: ٤٦) حَدَّثُنَا بِشُرُّ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ خَلْفَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: كُتَّا نْؤُمَرُ أَنْ نَخْتِمَ عَلَى الْخَادِمِ، وَنَكِيْلِ، وَنَعْدَهَا، كَرَاهِيَهَ أَنْ يَتَعَوَّدُوا نُحلُقَ سُوْءٍ، أَوْ يَظُنَّ أَحَدُنَا ظَنَّ سُوْءٍ. جناب ابوالعاليه بزن فرماتے ہیں کہ جمعی تھم ویا جاتا تھا کہ سامان پر مہرانگا کر خادم کے حوالے کریں ، ناپ کر اور کن کر

ِ ان کوچیزیں دیں تا کہ ان کو ہرے اخلاق کی مادے ندیزے یا جمیں ان کے متعلق بدگمانی ندہو۔

### ٨٩ ـ بَابٌ: مَنْ عَدَّ عَلَى خَادِمِهِ مَخَافَةَ الظُّنِّ

### برگمانی کے ڈریسے خادم کو گن کر مال دیتا

١٦٨) (ت: ٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلْ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضرَّبٍ، عَنْ سُلْمَانَ وَاللَّهُ قَالَ: إِنِّي لَأَعُدُّ الْعُرَاقَ عَلَى خَادِمِيْ مُخَافَةَ لَظُّنِّ .

سیدنا سلمان ٹائٹڈ نے فریایا میں گوشت والی بذیوں کو گن کر خادم سے حوالے کرتا ہوں تا کہ اس سے بارے ہی بدگمانی

179) (ت: ٤٨) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَال: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ مُضَرَّبٍ

إْقَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ عِنْكُ: إِنِّي لَأَعُدُّ الْعُرَاقَ خَشِيَّةَ الظَّنْ . جناب حارث بن معترب بلائے بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا سلمان فاری پڑٹٹ کو بیفرماتے ہوئے سنا: میں بدگمانی ﴾ کے ڈریسے گوشت والی بڈیاں جمی شارکرتا ہوں۔

#### • ٩ ـ بَابٌ:أَدَبُ الْخَادِم

خادم كوادب سكهانا

### (٠٤٠) (ت: ٤٩) حَـدَّتُـنَـا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَغْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بْكَيْرِ ، أَعْنَ أَبِيِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيْدَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: أَرْسَلَ عَبْدَاللَّهِ بنُ عُمَرَ وَ الْكَاعَ أَنْ بَوْرِقِ..

يُّقْصَرَفَهُ، فَأَنْظُرَ بِالصَّرَفِ، فَرْ جَعَ إِلَيْه، فَجَلَدَّهُ جَلَدًا وَجِبْعًا وَقالَ: اذْهَبْ، فَخُذ الَّذِي لِي وَلا تُصْرِفْهُ.

- ١٦٨) - وصحيح ومسند ابن الحمد: ٥ ١٥٥٠ الحلية الأولياء لأبي تعييم: ١٠٢٠٦. [ ---- ] [ صحیح ] طبقات ابن سعد :٤/ ١٧٠ ـ - ١٧٠)

سيدنا يزيد بن عبدالله بن تسيط برك بيان كرتے بير. كەسيدنا عبدالله بن تمر پرشناف اسينه غلام كوسوتا يا جاندى وے كراست

تیدیل کروائے کے لیے ہمیجااس نے ایک مدت تک کے موض سے تبدیل کروا نیالیعنی بھے صُر ف کے قانون کی خلاف ورزی کی۔

جب دہ واپس آیا تو آپ دکائٹز نے اسے بہت مخت کوڑ ہے مارے اور فر مایا: چا اور میرا مال واپس نے آ اور تبدیل مذکروا۔ ١٧١) حَـدَّتُكَا مُحَمَّدُ بْنُ سَكَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعاوِيَّةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّبْمِيِّ، عَنْ أَبِيِّهِ،

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدِ وَظِيْكُ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِيْ، فَسَمَعْتُ مِنْ خَلَفِيْ صَوْتًا: ((اعْلَمُ أَنَا مَسْعُوْ وِاللّهُ أَقْدَرُ

عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ)) ، فَمَالْتَقَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ سَخَةٌ ، فَمَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ ، فَقَالَ:

((أَمَا إِنْ لُوْ لَمْ تَفُعَلُ لَمَسَّتُكَ النَّارُ)) أَوْ ((لَلْفَحَتُكَ النَّارُ)).

سيدة الومسعود ولأثنؤ بيان كرتے بين كه بين اسينے علام كو مارو اتھا كه بين نے اسينے بيچھے ہے آ وازشن: ''اے الومسعود! جان لوا جنتا تراس پر قادر ہے انٹرنتوالی اس سے زیادہ جھر پر قدرت رکھتا ہے۔'' میں نے مزکر دیکھا تو رسول اللہ ظافی تھے،

میں نے کہا: ےاللہ کے رسول! وہ اللہ کی خوشنووی کے لیے : زاد ہے۔ آپ ماٹیڈ نے فر مایا: ''اگر تو ایسے نے کرتا تو آگ کچھے ضرور جِموتی ۔'' یہ آپ مُلکی نے فرمایا:'' ضرور کھے آگ لیٹ جاتی ۔''

#### ٩١ ـ بَاكُ: لَا يَقُلُ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجُهَهُ

#### یوں نہ کہو: اللہ اس کا چیرہ بدصورت کرے

١٧٣٪ حَــدُنْــنَــا حَــجَّاجٌ قَالَ: حَدَّنُنَا ابْنُ غُنِيْنَة، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لطَّقْهُ، عَنِ النَّبِيُّ عَلِيْهِ قَالَ: ((لَا تَقُولُوا : قَبَّحَ اللَّهُ وَجُهَهُ)).

سیرنا ابو ہر پر وہ کاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ بی کریم کاٹٹوائے فر مایا: ' ( کسی کو ) یوں نہ کہوا انڈواس کا جیرہ بدصور ت کرے ۔''

١٧٣﴾ حَـدَّثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثْنَا ابْنُ غَبَيْنَةً ، غَنَ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ سَجيْدِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَكُلَّم فَالَ: لا تَهُوْ لُنَّ: قَبُّحَ اللَّهُ وَجُهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهُ وَحَهِكَ ، فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ هَ جَلَّ خَلَقَ آدَهَمِ فِي عَلَى صُورَتِهِ .

سیدنا ابو ہر برہ بھٹٹا فرماتے ہیں کہتم میں ہرگز نہ کہو کہ اللہ تیرا چبرہ بدصوت کرے اور اس چبرے کو بھی جو تیرے چبرے

ہے مشابہ ہو کیونکہ بے شک اللہ تعالی نے آ وم مذیقا کوان کی ہی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔

### ٩٢ ـ بَابٌ :لِيَجْتَنِبِ الْوَجْةَ فِي الضَّرْبِ

#### چېرے ير مارنے ے بچٹا وا ہے

١٧٤﴾ حَمَدَتُنَا خَالِدُ بُنُ مَخَلَدٍ قَالَ حَدَّتُنَا سُلَيْمَانُ بَنُ بِلال قَالَ: خَدَّئِني مُحَمَّدُ بَنُ عَجُلانَ قَالَ: أَخَبَرُنِي صحيح مسلم ١٩٥٠: جامع الترمذي ١٩٤٨ سنل أبي داود ١٥٩١ (171

(حبينَ) مستدَّ أحمد:٢/ ٢٥٦؛ التوحيدُ لابنَ خزيمةُ: ص٣٦ــ

,145\_145 1144

صحیح البخاری ۹: ۲۵۵۹؛ صحیح سیلی ۲۰۱۲ کتاب و شتت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

أَبِيْ، وَسَعِيَكُ، عَنْ أَبِيَ هُوَيَرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْمَ قَالَ: ((إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمُ خَادِمَهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ)).

سیدنا ابوج ہرہ پڑھٹٹزیوان کرتے ہیں کہ بی کریم ٹڑھٹا، نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی ایک اپنے خادم کو مارے تو چبرے (پر مارنے) ہے اجتناب کرے۔''

١٧٥) حَدَّلُتُ الخَلَادُ قَالَ: حَدَّلُنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ لَهُ قَالَ: مَوَّ النَّبِيُّ مَا عَنْ إِبَدَابَّةِ قَدْ وُسِمَ ، يُذَخُّنُ مَنْحَرًاهُ ، قَالَ النَّبِيِّ ﴿ فَهَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، لَا يَسِمَّنَّ أَخَذُ الْوَجْهَ وَلَا يَضُوِ بَنَّهُ ﴾ ) . سیدنا جابر ٹائٹ مان کرتے ہیں کہ بی تاثیرہ ایک جانورے پاس سے گزرے جس کے نقضے کو داعا عمیا تھا اس کے نقنوں میں دھونی دی جارت تھی: نبی کریم ٹائٹیڈا نے فرمایا: " اس پرانند کی لعنت ہوجس نے بید کام کیا، کوئی بھی چیزے پرنہ واستعدادر نہ

عی چیرے یہ مارے۔''

٩٣ - بَابٌ: مَنْ لَكُمَ عَبْدَهُ فَلْيُعْتِقُهُ مِنْ غَيْرٍ إِيْجَابِ

# جواینے غلام کوتھیٹر مارے وہ اسے آ زاد کر دے ،لیکن پیچکم واجب نہیں

١٧١) حَدَّثَتَ آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا خُصِينٌ قَالَ: سَمِعْتُ هِلالَ بْنَ بِسَافِ يَقُولُ: كُنَّا نَبِيْعُ الْبَزَّ فِينَ دَارِ مُسْوَيْكِ بْنِي مُقَرِّنَ، فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ، فَقَالَتْ بْرَجْلِ شَيْنًا، فَنَظَمَهَا ذَلِكَ الرَّجُلِّ، فَقَالَ لَهُ سُويْلًا بْنُ

مُنقَرُّنِ: أَلْطَمْتَ وَجْهَهَا؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبُعةِ ، وَمَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ ، فَلَطَمَهَا بَعْضُنَا ، فَأَمْرَهُ النَّبِيُّ مِغْيَةٍ أَنْ

ہلال بن بیاف بعض کہتے جیں کہ ہم سیدنا سوید بن مقرئن چینؤے گھر کیڑا چھ رہے تھے کہ ایک لونڈی با ہرنگی اس نے ا کی آ دی سے مجھ کہا ، اس آ دی نے استھیٹر مار دیا تو سیدنا سوید بن مقربن ڈٹٹٹا نے اس سے کہا: تو نے اسے تھیٹر مارا ہے؟

(سُن ) مِن سات بھائيوں مِن سے ايك تھا اور ہمارى صرف ايك بى خاوسەتكى ، ہم مِن سے كس نے اسے تھيٹر مارد يا تو تي مؤتيظ تے اس کے بارے میں تھم ویا کدائے آزاد کر دیا جائے۔

١٧٧) حَــذَنْنَا عَمْرُوْ بْنُ عَوْنٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالا: حَدَّنْنَا أَبُوْ عَوَانَةً، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَثِئْتُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مَقِيعٌ يَقُولُ: ((مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ أَوْ ضَرَّيَهُ حَذًّا لَمْ يَأْتِهِ، فَكَفَّارَتُهُ عِنْقُهُ)) . سیدہ عبداللہ بن مرجع شامیان کرتے ہیں کہ میں نے آبی اٹھار کو یہ فرماتے ہوئے سنا '' جس مخص نے اپنے علام کو محیشر

مارایا اے بغیر جرم کے کوئی حد لگائی (لیمنی سی حد کوٹا فذ کیا ) تو اس کا کفارہ اے آزاد کرنا ہے۔ صحيح مسلم ١٢١٧ مشن أبي داود ٢٥٦٤ جامع الفرمادي ١٧١٠ ـ (140

177

(144

صحيح مسلم ١٩٥٨؛ جامع الترمذي ١٩٤٠. صحيح مسلم ١٩٥٧عمنن أبي داود ١٩٨١عـ

خ الانب المفرد

١٧٨) حَدَّنَتَ أَمْسَدَّدٌ قَال: حَدَّنَا أَحْيَى بْنُ سَعِيْد، عَنْ سُفْيان قال. حَدْنِنِي سَلَمَةُ بَنُ كُهْيُنِ قَال: حَدَّثَنِي مُكَالِمَةُ مَنْ كُهُيْنِ قَال: حَدَّثَنِي مُكَالًا وَلَدَّ مُقَرِّنَا أَنْ فَلْمَتُ سَوْلِي لَنَ فَفْرَ، فَذَعَانِي أَبِي فَقَالَ لَهُ: اقْتَعَلَى، كُنَّا وَلَدَ مُقَرِّنَا مُعَمِّنَا سَبْعَةً، فَنَا خَادِمٌ، فَلَعْمَقُوهَا))، فَقِيْلَ لِلنَّبِي مَعْهَا أَحَدُنَا، فَدُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي مَعْهَالَ: ((مُرْهُمُ فَلْيُعْتِقُوهَا))، فَقِيْلَ لِلنَّبِي مَعْهَا أَعْدَلَ لِلنَّبِي مَعْهَا أَحَدُنَا، فَدُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي مَعْهَالَ: ((مُرْهُمُ هُ فَلْيُعْتِقُوهَا))، فَقِيلَ لِلنَّبِي مَعْهَا أَعْدَلَ لِلنَّبِي مَعْهَالِهِ لَلْهُ مَا فَلْيُعْتِقُوهَا إِلَّالِهِ لَكُولُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمِ لَيْ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرَهَا وَلَكَ لِللَّهِ لَا السَّعْخُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ لَا لَا لَهُ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرَهَا وَلَكَ لِللَّهِ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرَهَا وَلَكَ لِللَّهِ فَلَالَ الْمُعْلَى اللَّهُ لِللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِ لَيْ لِلْلُهُ لِللَّهُمْ فَلَالِهُ لَا لَهُ لَهُمْ عَلَيْهُ لَا لَهُ لَهُ لَاللَّهُ لَهُمْ عَلَالًا لَا لَهُمْ لَكُولُولُ لِللَّهُ لِللَّهِ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ لِللّهُ لَلْ لَهُمْ عَلَى اللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَا لَمْ لَلْهُمْ فَلَالًا لَيْلُولُوا سَلِيلًا لِهَا إِلَا لَا لَهُ لِكُولُولُ لِللّهِ لِلْعَلَالَة لَا لَهُ مُ لَلْلُهُ لِلْكُولُولُ لِلْلَهِ لِلْلِي لِلْمُ لِلْلَهُ لِلْلَهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلْلِكُولُ لَلِكُ لِللّهُ لِلْمُ لِلْكُولُولُولُهُ لَلْمُلْلُكُولُولُولُولُولُ لِلللّهُ لِلْلِلْلِي لِلْلَهُ لِلْلِكُولُ لِلْلِلْلَهُ لِلْلِلْلِلْلَهُ لِلْلِلْلِلْلَهُ لِلْلَهُ لِلْلَهُ لِلْلَهُ لِلْلَهُ لِلْلِلْلِلْلَهُ لِلْلَهُ لِلْلَهُ لِلْلِلْلَهُ لِلْلَهُ لَلْمُ لَاللّهُ لِلْلِلْلَهُ لِلْلِلْلَهُ لِلْلَهُ لِلْلَهُ لِلْلَالِمُ لَا لَهُ لَلْمُ لِلْلِلْلِلْلِلْلَهُ لَلْلِلْلِلْلِلْلِلْلَهُ لِلْمُلْلِلْلَالِلْلِلْلَالِلْلِلْلَهُ لِلْلِلْلِلْلِلْلَهُ لَمُ لَاللّهُ لِلْلِلْلَهُ لِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلَهُ لِلْلِلَ

جناب معادیہ بن سوید بن مقرن رفت بیان کرتے ہیں کہ بن نے اپنے غلام کوتھیٹر مارا تو وہ بھاگ میں ، جھے میرے والد نے بلایا اور کہا کہ تم سے تصاص لیا جائے گا، دراصل ہم مقرن کے سات بیٹے تنے۔ ہماری ایک بی خادمہ تھی ہم جس سے کی کے اسے تھیٹر مار دیا ، بی تؤلیل کی خدست بن اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ تائیل نے فرمایا: ''ان کوتھم دے دو کہ اسے آزاد کر ویں۔'' بی منافظ سے عرض کیا گیا کہ اس خادمہ کے عادہ ان کے پاس اور کوئی خادم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا: ''مجردہ اس سے خدمت لیتے ، ایں چھر جب خدمت کی ضرورت شد ہے تو اسے آزاد کردیں۔''

1۷۹) حَدَّلَتَ اعْسُرُوْبِيْنُ مَرْزُوْقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ قَالَ: قَالَ لِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنكَدِدِ: مَا اسْمُكَ؟ قُلْتُ: شُعْبَةُ. قَالَ: حَدَّنَتِي أَبُوْ شُعْبَةً، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُفَرَّنَ الْمُزْنِيِّ الطَّيْءَ وَرَأَى رَجُلا لَسَطَمَ غَلامَهُ، فَقَالَ: أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّوْرَةَ مُحَرَّمَةٌ؟ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي سَابِعُ سَبْعَةٍ بِأَخْرَهِ، على عَهْدرَسُوْلِ اللَّهِ طَلْحَالًا، مَا نَنَا إِلَّا خَادِمٌ، فلطَسهُ أَحَدُنَا، فَأَمَرْنَا النَّبِيُ عَلِيْظٍ أَنْ نَعْيَفَهُ .

المام شعبہ برائ کہتے ہیں کہ جھے ہے تھ من منکدر برائ نے ہی جھا؛ تنہاراتا م کیا ہے؟ ہیں نے کہا: شعبہ برائ انہوں نے ایک تھے ابوشعبہ برائ نے سیدنا موید بن مزنی برائ سے بیان کیا کہ انہوں نے ایک آ دی کو دیکھا کہ جس نے اپنے قلام کو تھیر ارا تو آپ برائ نے فرمایا: کیا تو جانا تھیں کہ چہرے پر ارزاع اسے ، رسول اللہ سیفیل کے زبائے میں میں ساست بھا کول میں سے ایک تھا بہ را ایک می فادم تھا، ہم میں سے کی نے است مراتو کی تابیق نے ہمیں تھم دیا کہ اسے آ زاد کر دیں رسمی سے کہ نے است مراتو کی تابیق صالح ، عَنْ ذَاذَنَ أَبِي عُمَرَ فَالَ مَلَى عَنْ اللّٰهِ عَمْرَ فَالَ اللّٰهِ عَمْرَ فَالَ لَا عَمْرَ فَالَ اللّٰهِ عَمْرَ فَالَ اللّٰهُ عَمْرَ فَالَ اللّٰ عَمْرَ اللّٰهُ عَمْرَ فَالَ اللّٰهُ عَمْرَ فَالَ اللّٰهُ عَمْرَ فَالَ اللّٰهُ عَمْرَ فَالَ اللّٰهُ عَمْرَ عَمْ لَا اللّٰهُ عَمْرَ فَالَ اللّٰهُ عَمْرَ فَالَ اللّٰهُ عَمْرَ فَالَ اللّٰهُ عَمْرَ فَالَ اللّٰهُ عَمْرَ مَنْ اللّٰهُ عَمْرَ اللّٰهُ عَمْرَ فَالَ اللّٰهُ عَمْرَ فَالَ اللّٰهُ عَمْرَ مَنْ اللّٰ عَلَمْ اللّٰهُ عَمْرَ فَالَ اللّٰهُ عَمْرَ مَالُولُ مَعْدَا لَمْ مَالُولُ مَا اللّٰهُ عَمْرَ مَالُولُ مَالَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَ

جناب ابوشرزا ذان ہائٹ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا عبرامقدامین ہم جناب ابوشرزا ذان ہائٹ ہے اپنے غلام کو بلایا جسے انہوں نے مادا تھاء آپ نے اس کی چٹھ سے کیٹرا بنایا اور کہا کی تجھے (میر سے مار نے کی وجہ سے ) تکلیف ہوئی ہے؟ غلام نے

۱۷۹) صحیح مسلم:۱۱۵۸؛ جامع الترمذي:۱۹۶۲. ۱۸۰) صحیح مسلم:۱۱۹۵۷ مش أبي دارد:۱۱۸۸هـ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خ الانب المفرد کی الله کی الانب المفرد کی الله کی الله

کہا، تیں، پھرآپ نے اے آزاد کر دیالمرز ٹان ہے ایک مکڑی خانی اور لہا: میں ہے لیے اس لکڑی کے وزان کے براز بھی اجر

عمين ما ين يو جهازات الوعبدالرمن! آب ايها كيون كنتي جين؟ تو انبول منه أبها له بين منه أبي الثبيم كوريفر مات وم سناہے (یا یواں نہ ) آپ فرما رہے تھے:'' جس نے اپنے غلام کو بھیے سی جرم کے حد لگائی بیاس کے چبرے پر ٹھیٹر مارا تو اس کا كفاره بيرے كه بت أزاد كروے ما

### ٩٤ ـ بَابٌ: فِصَاصُ الْعَبْدِ

### اغلام كوبديه وينا

١٨١) لات ١٥٠) حَــلَالِكَ أَمْحِمُلُمْ لِنُ يُولِسُف، وَقَبِيْصِةُ قالا: خَالَتِنا لَا هَبَانَ، عن حبيبِ بُنِ أَبِي ثايِبٍ، عَـنَ مَيْهُوْنِ بِمَن أَبِيَّ شَبِيْتٍ، عَنْ عَمَّارِ بَن ياسِرِ عَظَادَ قَالَ الاَيْضَرِبُ أَخَدٌ عَبُدَا لَهُ دَوْهُمْ ظَايِمٌ نَهُد إِلَّا أَقِيلُدُ

سیدنا خار بن باسر جائز فرماتے میں جو مخص اپنے غیرم و علم کرتے ہوئے ( نیعنی بلاوچہ ) مارتا ہے تو قیامت کے دن اس

ے جرار لیا جائے گا۔ ١٨٢) (ت: ٥١) حَدَثُمُنا الْبُورُ عُمْمُ حَفْضُ بُنْ عُمْرُ قَالَ حَدْنَنَا شَعْبُهُ قَالَ: حَدَّنَيُ أَيُو جُعُفْرٍ قَالَ: مَسَعَتُ أبِيا لِيُسلى قَالَ خَرَجَ سُلُمَانٌ وَهُلاهِ فَإِذَا عِسلَفُ دَنَّتَ بِمُسْتَاقِيظٌ مِنَ الآرِينَي، فقال لِخادِمِهِ: لَوْلا أَنِّي أَخَافُ

الفِصاصُ لأوْجَعَنْكُ. جناب بولیلی شف بیان کرتے ہیں کد سیدنا سلمان ٹریٹر ہام نظے (ویکھا کد) ان کے جانور کا جارہ کھ رلی ہے گر رہا تقاقو آپ نے اپنے خادم کوا عنبیہ کرتے ہوئے) فرمایا: اُسریجے ( آخرے میں ) قصاص کا ڈرینہ ہوتا تو میں ضرور کیجے دروناک

١٨٣) حَدَّلُتُنَا أَلُو الرَّبِيْعِ قال: حدَّثنا إسْماعِيْلُ فَالْ حدَّننا الْعلاء، عنَّ أَيْهُ، عَنْ أَبِيُ هُرَّيْرة ﴿ الْمَا النَّبِيْ وَقِيدٌ قَالَ: ﴿ لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا، حَتَّى يُفَادَ لِلنَّاةِ الْجَشّاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرُفَاءِ) ﴾.

سيدنا الور الروا الجين الرق وي كرا في كرايم الأناه في أله الما الما الما الما الوالول ك القوق الشرور الأكرو ك ( العني الرقم في ا کمی کے اور پخلم کیا ہوکا تواسکا بدلدتو مل کے رہے گا ) یہا ۔ تب کہ اوقیامت والے دن) بغیر سینکوں والی بھری کوسینگوں والی

السر مرك من بدر ولا يا جائ كاليا ١٨٤) ﴿ خَنَدُنْنَا غَبِنَالِلَّهُ بِنَ مُخَمَّالِ الْجُمْفِيُّ قَالَ خَنْتُ أَبُوا أَسْامَةً قَالَ: حَذَثِنِي دَاوُدُ سُنُ أَبِي عَبِداللهِ مُوكَى

1141 إ **صحيح** : مصنف حيد الرواقي ١٩٥٤، وعسم داني اين سند ١٩٤٤، والمحيح إلى 1841 عدميج مسلم 2011 حامع الترمدي 2011. (AAT)

(141

( ضعيف : الطيفات لابن سعد: ١/ ١٨٨٠ السمحة الكبر للطواني ٢٣٠ / ٣٧٦.

الانب المفرد على الله الله المعرف الله الله المعرف المعرف الله المعرف المعرف

يَسِينِي هَاشِم قَالَ: حَدَّثَنَى عَبْدُالرَّحْمَنِ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: اخْبَرَتَنِي جَدَّيَى، عَنْ أُمُّ صَلَمَة زَوْجِ النَّبِيِّ مِنْ جَمَّ اللَّهِيِّ مَانِيَهِم أَنَّ الْمُسَلِّمَة وَالْمَانِّ مَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: اخْبَرَتَنِي جَدَّيَى، عَنْ أُمُّ صَلَمَة النَّبِي مَعْقِهِم كَانَ فِي وَجُهِم، فَقَامَتُ أُمُّ صَلَمَة النَّبِي مَعْقِهم كَانَ فِي وَجُهِم، فَقَامَتُ أَمُّ صَلَمَة النَّهِي مَعْقِهم كَانَ فِي وَجُهِم، فَقَامَتُ أَمُّ صَلَمَة اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّ

ام المومنین سیدہ ام سلمہ بڑھنا بیان کرتی ہیں کہ ہی تا تینا ان کے گھر میں تھے آپ تائینا نے وہی لونڈی کو یا ام سلمہ بیٹنا کو لونڈی کو بلایا اس نے آنے میں تا تیم کر دی جس کی وجہ ہے آپ کے چبر ہے یہ غصے کے آٹار فلا ہر ہوئے ،سیدہ ام سلمہ بیٹنا اٹھ کر پردے کی حرف گئیں تو اسے کھیلتے ہوئے پایا اور آپ تائیا کے پاس مسوآ اسٹھی آپ تائینا نے فرمایا: "اگر ( قیاست ک دن ) قصاص کا ڈرنہ ہونا تو میں ای مسواک ہے تیجے سراد بیا۔"

راوی جناب محمد بن بیٹم بڑھ نے بیا تفاظ زائد بیان کے بیس کدوہ (لوغذی) بھیٹر کے بیچے کے ساتھ تھیل رہی تھی۔ سیدہ ام سلمہ بھڑ فر ماتی بیس کہ جب بیس اسے بی سخھٹا کے پاس کا کی تو میس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بیٹم کھاتی ہے کہ اس نے آپ کی آواز نہیں تنی سیدہ ام سلمہ بھٹھا فرماتی بیس کہ آپ کے باتھ میں مسواک بھی تھی۔

١٨٥) حَدَدُنَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ بَلال قَالَ: حَدَّنْنَا عِمْرَانُ، عَنْ فَتَادَهُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ وَالْتَهُمُ قالَ: قالَ رَسُونُ اللَّهِ كَلَخَةً: ((مَنُ ضَوَبَ ضَرُبًا، اقْتُصَّ بِنَهُ بَوْمَ الْفِيَامَةِ)).

سیدنا ابوم برہ ٹٹائٹا میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائیٹر نے فرمایا: ''جس نے سی کو (بلاوجہ) مارا مقیاست کے دن اس سے قصاص لیا جائے گا۔''

١٨٦) حَدَّلَفَ اخْسَلِيْقَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بِنُ رَجَّءٍ قَالَ: حَذَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْداللَّهِ بِن شَقِبْقِ، عَنْ أَبِي هُوَيْزَةَ وَاللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ قَالَ: ((مَنْ ضَرَبَ ضَوْبًا ظُلْمًا، افْتُصَّ مِنْهُ يُوْمَ الْفِيَامَةِ)).

سیدنا ابو ہر میرہ دیکٹن بیان کرتے ہیں کہ نبی کر بم مخافظ نے فرمایا: ''جس نے کسی کوٹلگر کرتے ہوئے ( ہلاہید ) مارا تو قیامت کے دن اس سے قصاص لیا جائے گا۔''

# ٩٥ ـ بَابٌ: أُكُسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوُنَ

غلاموں کو وییا ہی پہنا ؤ جبیبا خود پہنتے ہو

١٨٥) وصحيح وصبته البزار: ٤٥٤ ٣٠ المعجم الأوسط للطبراني ١٤٦٨.

1۸٦) ... ( صحيح ] السنن الكبرى للبيهقى . ٨/ ١٤٥ الترغيب للاصبهاني :٢١٠٦ .

۱۸۷) - صحیح سنم:۷۰۰۷.

www.KitaboSunnat.com

عُبَادَةَ بْنِ الْوَثِيْهَ بَنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَّ وَابِي نَظَنْبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيُّ فِي الْأَنْصَارِ وَبَلَ أَنْ بَهَلِكُوا وَكَانَ أُوَّلُ مَنَ لَغِبْنَا أَبَا الْبَسَرِ عَلَيْدَ صَاحَبُ النِيلَ وَيَجِمَ وَمَعَهُ غُلامٌ أَهُ ، وَعَلَى أَبِي الْبَسُرِ لُوْدَةٌ وَمَعَافِرِيِّ، وَعَنَى ظُلامِهِ بُرُدَةٌ وَمَعَافِرِيِّ، فَقُلْتُ لَهُ أَيَا عَمُ الْوَ أَخَلْتَ بُرُدَةً غُلامِكَ وَأَعُطَيْتُهُ مُوْدَةً وَمَعَافِرِيِّ، فَقُلْتُ لَهُ أَيَا عَمُ الْوَ أَخَلْتَ بُرُدَةً غُلامِكَ وَأَعْطَيْتُهُ مُودَقِّقَ مَعَافِرِيِّ وَعَلَيْهِ خُلَّةً وَعَلَيْهِ خُلَّةً وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: النَّهُمُ بَارِكُ فِيْهِ، يَا أَخَذَتُ مَعَافِي وَقَالَ: النَّهُمُ بَارِكُ فِيْهِ، يَا

الِمِينَ أَخِسَىٰ! بصراً عَبِنَايَ هَاتَانَ، وَسَمِعَ أَذُنَايَ هَاتَانَ، وَوَعَاهُ قَلْبِيْ . وَأَشَارَ إِنِي بَيَاطِ قَلْبِهِ ـ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: ((أَطْعِمُوْهُمُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ، وَاكْمَسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ)؛ وَكَانَ أَنْ أَعْطِبَهُ مِنْ مَنَاعِ الدُّنْيَا أَهُوَنَ عَلَيْ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِينَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ .

عمادہ بن وہد بن عبدہ بن عبدہ بن صاحت بنان بیان کرتے ہیں کہ میں اور برید والد انساد کے ایک تیمیے میں اقل اس کے دوہ لوگ فوت ہو جا کیں ، حصول علم کی خاطر تھے ، سب ہے پہلے بماری ملاقات سحائی رسول سید نا ابوالیسر بناتو ہے ، سب ہے پہلے بماری ملاقات سحائی رسول سید نا ابوالیسر بناتو ہے ، سب ہے پہلے بماری ملاقات سحائی رسول سید نا ابوالیسر بناتو ہے ، سب سے پہلے بماری ملاقات سے ابوالیسر بناتو ہے ہواں اور معافری کیڑے پہنے ہوئے تھا میں نے ان سے عرض کیا اس بر بر بنالا آگر آپ فاہم ہے جودر نے بہتے اور اسے معافری کیڑے دے دیتے یا اس سے معافری کیڑے لے لیتے اور پی جا دراسے وے ویے تو آپ کا جوڑا بھی ایک جیسا ہوجا ہماور کی میرے دے دیتے یا اس سے معافری کیڑے سے کہا اور اسے وے ویے تو آپ کا جوڑا بھی ایک جیسا ہوجا ہماور فالم کا بھی ، تو انہوں نے میرے میرے کی ہم بر شفقت ہے ) ہاتھ بھیرا اور فر بایا: اے اللہ ااس برکت دے ، اے میرے کی جو اور دیسا ہی بہنا و بیس میں بہنا ہو ویسا می کو ویسا می کو ویسا تم کو دین میری تیکیوں میں سے بہتے ہوا۔ میں سے بہتے ہو اس میں سے بہتے کے اس سے دنیا کوئی بھی گئی آئی میکھنگ آئی میکھنگ آئی الفضل بھی میں میں تو قال: خود فیا میں سے بہتے کے لیا تا میں اس میکھنگ میں اسے بہتے کے دن میری تیکیوں میں سے بہتے کے لے دیا کہ میکھنگ میں سے بہتے کے لیا تو میکھنگ میں سے بہتے کا لئا تو میکھنگ میں سے بہتے کے لئا میکھنگ میں سے بہتے کے لئا میکھنگ میں میں میکھنگ میں سے بہتے کے لئا میکھنگ میں میں کہنے گئا الفران میکھنگ میں سے بہتے گئا میار میا کوئی میں سے بہتے کا کہ میں سے بہتے کے لئا میں میکھنگ میں اس میکھنگ میں سے بہتے کہ اس میکھنگ میں میں کہ کوئی میں میں میکھی بھی کی میں میکھنگ میں میں میکھنگ میں میں کے کہ کے دین میکھنگ میں میکھنگ میں میکھنگ میں میکھنگ میں میکھنگ میں میں میکھنگ میں میں میکھنگ میں میں میکھنگ میں میں میں میکھنگ میں میں میکھنگ میں میک

جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ طَلَّهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيَّ مَنْ إِلَى الْمَمْلُوْ كِيْنَ خَيْرًا وَيَقُولُ: ((أَطْعِمُوْهُمُ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَٱلْبِسُوْهُمْ مِنْ لَبُوْسِكُمْ، وَلَا تُعَلِّمُهُواْ حَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ)). سيرنا جابر بن عبدالله بختايان كرت بِيل كه نبي مُريم شيّة في خاص كه بارے بين "من طوك كى تاكيدكيا كرتے ہے اور

سیدنا جاہر بن عبداللہ بینتاییان کرنے ہیں کہ بی مریم میجیدہ علاموں نے بارے بین من سوت ن تا کید کیا کرتے سے اور فرمایا کرتے تھے!''ان کو ویسا مل کھلاؤ جیساتم کھاتے ہواور ویسا ہی بہنا ؤ جیساتم پہنتے ہواور اللہ تعالٰ کی مخلوق کو تکلیف نہ دو۔''

#### ٩٦ ـ بَابٌ: سِبَابُ الْعَبِيْدِ

#### به غلامو*ل کو* گالی دینا

١٨٩) حَدَّثُ فَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثُنَا شُعْبَةً قَالَ: حَدَّثُنَا وَاصِلْ الْاحْدَبُ قَالَ: سَمَعْتُ الْمَعُوُورَ بْنَ سُوبِدِ نَقْبُلُ:

**۱۸۸**) ... (صعيع ) كتاب الأم للامام الشافعي ٥٠/ ١٩٠٠ مسند البرار ١٣٩٢٠ دستن أبي داود ١٦٦١ هـ.

1144

صحيح البخاري: ٢٥٤٥ صحيح مسلم: ١٦٦١ سن ابر ماجه: ٣٦٩٠.

لادبالفرد المالية الما رَأَيْتُ أَبَا دَرُّ وَعَلَيْهِ حُلَّةً وَعَلَى غُلامِهِ حُلَّةً ، فَسَأَلْناهُ عَنْ ذَبْكَ ، فَقَالَ: إِنَّي سَابَيْتُ رَجُلا ، فَشَكَايَيْ إِلَى

النَّبِي رَفِيَةٍ ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ رَفِيعَةٍ: ((أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟)) قُلْتُ: نَعْمَ ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ إِخُواتَكُمْ خَوَلَكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَعُوٰهُ تَحْتَ يَدَبْهِ، فَلَيْطُعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلَيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا نُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ. فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِيْنُوهُمْ)).

جناب معرور بن موید بنطف بیان کرتے ہیں کہ بین سفے سیدنا ابوز رہے تا کو یکھاان پر ایک موٹی جا در تھی اور ان کے غلام پریسی ولیک ای ایک مونی چادر تھی ہم نے ان سے اس بارے میں ہو چھا تو انہوں نے فرمایہ: میں نے ایک آ دی کو گالی دی تو اس ئے تبی کریم ٹھٹا سے میری شکایت کی، آپ ٹھٹا نے مجھے فرمایا۔ '' کیا تو نے اے اس کی ماں کی دجہ سے عار دلائی ہے؟'' میں نے عرض کیا: تی ہاں ،آپ عُلِیْمُ نے فرمایا: '' تمہارے خة ام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے قبضے میں وے دیا ہے البذاجس کا بھائی اس کے ماتحت ہوتو اے جاہیے کہ اے بھی وہی آرٹھ کھلائے جو نود کھاتا ہے اور وہی لباس پہنا ہے جو نود پہنتا ہے، اور آئییں امیا کام کرنے کے لیے تہ کہو جوان کی طاقت میں نہ ہواور اگر آئییں کوئی ایسا کام کرتے کے لیے کہنا ہی پڑے تو اس کام میں ان کی مدو کرو۔''

#### ٩٧ ـ بَابٌ:هَلُ يُعِيْنُ عَبُدَهُ؟

### کیا ما لک اپنے غلام کی مدوکر سکتا ہے؟

١٩٠﴾ حَـدَّتُنَا آدُمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُغَبَةُ قَال: حَدَّنَنا أَبُو بِشُو قَال: سَمِعْتُ سَلَامَ بُنَ عَمْرٍ و يُحَدَّثُ، عَنْ رَجُل وِسَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا قَـالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا: ﴿ أَرِفَّاؤُكُمْ إِخُو َانْكُمْ ، فَأَخْيِسنُوا إِلْيُهِمْ، اسْتَعِيْنُوْهُمْ عَلَى مَا غَلَبَكُمْ، وَأَعِيْنُوْهُمْ عَلَى مَا غُلِبُوْ ١).

جناب سلام بن عمرو بنطف ایک صحافی رسول منابغاتی ہے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مخافظاتی نے فرمایا: '' تہبار سے غلام تمہار ہے بھائی ہیںالبندا ان کے ساتھ اچھا سوک کرواور ان کا موں میں ان کی مدد حاصل کرو جوتم سے نہ ہوشیں اوران کاموں میں ان کی مدد کر د جوان ہے نہ ہونگیں ۔''

١٩١) (ٿ: ٥٢) حَدَّثُمُنَا يَخْيَى بْنُ سُنَيْمَانَ قَالَ: خَلَّتَنِي اسْ وَهُبِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أَبِيَّ هُرَيْرَةَ عَظِلَتُهِ، أَنَّهُ قَالَ: أَعِيتُوا الْعَامِلُ مِنْ عَمَلِهِ، فَإِنَّ عَامِلَ اللَّهِ لا يخِبْبُ، يعْنِي: الْخَادِمَ.

سیدتا ابو ہریرہ ٹٹائٹڈ قرماتے ہیں: کام کرنے والے (تعنی خادم) کی اس سے کام میں عدد کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا كي ليے كام كرنے والا ناكام نبيس موتار

199

ر ضعيف را مسند أحمد ٥٠/ ٥٥: مسند أبي يعلي ١٩٢٠. (14+

### ٩٨ ـ بَابٌ: لَا يُكَلَّفُ الْعَبْدُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيْقُ

### غلام سے وہ کام نہ لیا جائے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا

١٩٢) حَدَّثَتَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يَزِيْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بِنُ أَبِّي أَيُّوْبَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجُلَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ صَجُلَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَقَيْدُ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ إِلَّا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيْقُ) .

سیدنا ابو ہریرہ علی تنظیمیان کرتے ہیں کہ نبی کریم انتیان نے فر بلیا: ''غلام کو کھلانا اور پہنا تا (اس کا حق) ہے ادراہیا کا م اس سے سیرد ند کیا جائے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔''

14٣) حَدَّنَكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّنَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّنَنِي ابْنُ عَجَلانَ، عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّ عَجُلانَ أَبَا مُحَمَّدٍ حَدَّنَهُ وَبُكِهُ وَلَا حَدَّنَهُ وَلَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا يُعْلَقُهُ وَكِمُ وَلَا اللَّهِ مَا يُطْلَقُهُ وَكُلُونَ أَنَّهُ مَا يُطِلِقُ ).

سیدنا ابو ہریرہ بڑنٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سٹائٹ نے قرمایا: '' غلام کو کھلا نا اور پہنا ' (اس کا حق) ہے اور ایسا کا م اس کے سیرو نہ کما جائے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔''

194) حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْآعَسَنِ قَالَ: قَالَ مَعْرُورٌ مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرَّ عَلَيْهِ تُولُ، وَعَلَيْهِ تُولُ، وَعَلَيْهِ تُولُ، وَعَلَيْهِ تُولُ، وَعَلَيْهِ مُولًا عَلَيْهِ ثُولُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مَعْمَةٍ ((إِخْوَانْكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُولُهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطُعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلَيْلُبِسْهُ مِمَّا يَلْيُسُ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَلَيْعَنْهُ عَلَيْهِ).

جناب معرور بلا یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نوگ سیدنا ابوذر بڑنڈ کے پاس سے گزر سے ان پر ایک کپڑا تھا اور ان کے فلام پر ایک پُخ تھا ہم نے عرض کیا: اگر آپ اس سے یہ خفہ نے لیتے اور اسے دومرا کپڑا وے دیتے تو (آپ کے لیے) فلام پر ایک پُخ تھا ہم نے عرض کیا: اگر آپ اس سے یہ خفہ نے لیتے اور اسے دومرا کپڑا وے دیتے تو (آپ کے لیے) پُخ ہوتا انہوں نے کہا کہ تی ترکیا دے باقحت کیا ہے، پُخ ہوتا انہوں نے کہا کہ تی ترکیا دے باقحت کیا ہے، لبُذا جس کا بھائی اس کے ماقحت ہوتو اسے بھی وی کھلائے جوخود کھا تا ہے اور وی پہتا ہے جوخود بہنتا ہے اور اس کی ماقت میں نہ ہواور اگر اس سے کوئی ایسا کام لینا بی پڑے تو اس کام میں اس کی

197.197) صحيح مسلم: ١٦٦٦ ؛ مصنف عبد لرزاق ١٧٩١٧ ؛ صحيح ابن حيان : ٢٣١٣ . 194) صحيح البخاري: ٢٥٤٥ ؛ صحيح مسلم: ١٦٦٦ ؛ سنن ابن ماجه: ٢٦٩ .



### ٩٩ ـ بَابٌ: نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى عَبْدِهِ وَحَادِمِهِ صَدَقَةٌ

### آ دمی کا اینے غلام خادم برخری کرنا بھی صدقہ ہے

١٩٥) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: أَخْبَرْنِيْ بَحِيْرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْن مَعْدَانَ، عَن الْمِفْدَامِ عَظْنَ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيْدٍ يَقُولُ: ((مَا أَطُعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطُعَمْتُ وَلَدَكَ وَزُوْجَتَكَ الْمِفْدَامِ عَظْنَ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيْدٍ يَقُولُ: ((مَا أَطُعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطُعَمْتُ وَلَدَكَ وَزُوْجَتَكَ وَخَادِمُكَ فَهُوَ صَدَفَةً)).

سیدنا مقدام بھٹٹز بیان کرتے تیں کہانہوں نے بی کریم توقیع کو بیٹر ہاتے ہوئے سنا ''جوثو نے خودکھایا وہ صدقہ ہے اور جوتو نے اپنی اولا و، اپنی بیوی اور اپنے خادم کو کھلایا و ہمی صنرقہ ہے۔''

١٩٦) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدُّثُنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ، غَنْ عَاصِمٍ بُنِ بَهْدَلَةً، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْظَةُ فَالَ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَفْظَةًا: ((خَيْرُ الصَّدَفَةِ مَا بَقَى غِنِّي، وَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَهِ السُّفَلَى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ﴾﴾ تَـغُــوَلُ الْمَرَأَتُكَ: أَنْفِقُ عَلَيَّ أَوْ طَلْقَنِيْ ، وَبَفْوَلَ مَمْلُوكُكَ: أَنْفِقَ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِيْ ، وَيَقُولُ وَلَدُكَ: إِلَى مَنْ تَكِلُنَا؟

سيدنا ابو ہربرہ مُؤافِّهٔ بيان كرتے ہيں كەرسول اللہ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ باتھ (ویے والا باتھ) نیچے دالے باتھ (لینے والے باتھ) ہے بہتر ہے ، فری کرنے کی ابتدا ان سے کروجن کی تم کفالت کرتے ہو، تیری زول کیج گی کہ جھے پر فرج کر یا جھے طاباتی وے دسے ، تیراغلام کیے گا کہ جھے پر فرج کر یا بھے چھ دے اور تیرا بیٹا کیے گا کہ آپ بھے کس کے میروکرتے ہو؟

١٩٧﴾ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَمَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحمَد بْنِ عَجْلانْ، عَيْ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُوْيُرَةَ ۖ هُاللَّهُ غَالَ: أَمَرَ النَّبِيِّ مَعْيَةٍ بِمَصَدْفَقِ، فَقَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي دِيْنارٌ، قال: ((أَنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِكَ))، قال: عِنْدِي آخَرْ، قَالَ: (﴿ أَنْفِقُهُ عَلَى زَوْجَتِكَ ﴾) قال: عِنْدِي آخَرُ ، قالَ: (﴿ أَنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ، ثُمَّ أَنْتَ أَبْصَرُ ﴾﴾.

سیرنا ابو ہریر اٹھاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ نی کریم افریق نے صدقہ کرنے کا تھم دیا تو ایک آ دی نے کہا: میرے پاس ایک وینار ہے، آپ ٹائٹٹا نے قرمایا: ''اے اپنی ذات پر فرج کر ۔' اس نے کہا: میرے پاس دومرا ویناریحی ہے۔ آپ ٹائٹٹا نے قر مایا: ''اے اپنی بودی پرفری کر۔'' اس نے کہا: میرے پاس ایک اور وینار بھی ہے۔ آپ ٹائٹانا نے فرمایا: ''اے اپنے خادم رِخری کر پھرتو زیادہ جانتا ہے( کدا ہے کہاں قری کرنا ہے)۔''

<sup>[</sup>صعبع] مسند أحمد:٤/ ١٣١٠ المعجم الكبير للطبراني ١٣٦٨ السنن الكبري للبيهفي: ٤/ ٣٠١. (140

صحيح البخاري:٥٣٥٥٩ سنن أبي داود:١٦٧٦ • صحيح ابن حيان:٣٣٦٣ـ (197

<sup>(197</sup> 

ا حسن ) مستد أحمد : ۲/ ۲۵۱؛ سنن أبي داود ۱۹۹۱ دستن النساني: ۳۰۴۵. كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

خ الادب المفرد بي المفرد الم

جناب ابوز بیر کی رشند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک آ دمی کوسنا جوسیدنا جابر بھٹٹا ہے اس آ دمی کے طاوم کے متعنق

پوچھ رہا تھا کہ جسب وہ اپنے مالک کو مشقت اور گرمی ہے کفایت کرتا ہوتو کیا ہی ٹریٹر نے بینکم فر مایا ہے کہ اسے کھانے پر بھی

بلائے؟ سیدنا جابر ہولتھ نے فرمایا: ہاں (اے کھانے پر بالے) اور اگرتم میں ہے کو کی شخص بدنا بہند کرے تو ( کم از کم) اس

١٠١ ـ بَابٌ: يُطُعِمُ الْعَبْدَ مِمَّا يَأْكُلُ

غلام کو وہی کھفائے جوخود کھا تا ہے

ا ١٩٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةٌ قالَ: حَدَّثنَا مَرْوَانَ بْنُ مُعادِيَّةً، عَن انْفضل ابْن مُبَشْرِ قال: سَمِعْتُ جَابِلّ

﴿ ١٩٨﴾ حَدُثُمُنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ قَالَ: أَخْبَرُنَا مَخْلُدُ بِنَّيْرِيْدُ قَالَ: أَخْبَرُنا بَنُ جُولِيجٍ قَالَ: أَخْبَرُنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ،

أَنَّهُ مَمْمِعُهُ يَسْأَلُ جَابِرًا فِكُ عَنْ خَادِمِ الرَّحَلِ، إِذَا كَفَاهُ المِسْفَةَ وَالْحَزِّ. أَمَرَ النَّبِي يَعْيَمُ أَنْ يَدْعُوهُ! قَال:

نَّعَمْ، فَإِنْ كَرِهَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْعَمْ مَعَهُ فَلَيْظُعِمْهُ أَكْلَةُ فِي يَدِهِ.

ما لک جب اینے غلام کے ساتھ کھانا نالپند کرے

١٠٠ ـ بَابٌ إِذَا كُرِهَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَ عَبْدِهِ

بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْجٌ يُوْصِيُ بِالْمَمْلُوْ يَكِيْنَ خَيْرًا ، وَيَقُولُ: ((أَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَٱلْبِسُوْهُمُ مِنْ لَيُوْسِكُمُ، وَلَا نُعَذِّيُوا خَلُقَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ).

سیمتا جابر ہڑٹڑ بیان کرتے ہیں کہ ٹی کرم کڑٹی غامول کے بارے ہیں حسن سنوک کی ٹاکید کیا کرتے تھے اور فرمایا كرتے تھے:''ان كوون كھا ؤ جوتم كھاتے ہوا دروي پہنا ؤجوتم ہيئے ہواور الله مزوجل كي محلوق كونفايف نه دو۔''

٢ • ١ - بَابٌ:هَلْ يَجُلِسُ خَادِمُهُ مَعَهُ إِذَا أَكُلَ

ما لک جب خود کھائے تو کیا اپنے خادم کوساتھ بٹھائے

٣٠٠) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِبَلَ بْنِ أَبِيْ خَلِيهِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ وَاللَّهِ، عَنِ النَّبِيُّ مَا إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا أَحَدَّكُمُ خَادِمَهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجُلِسُهُ، فَإِنْ لَمُ يَقُبُلُ فَلْيُنَاوِلُهُ مِنْهُ ﴾.

> [صعيح] صحيح ابن حيان:١٣٤٧: مسئد أحمد ٣٤٦/٣. (194 , 144 ا محبح ا

صحيح التخاري، ١٢٥٥٧ صحيح مسلم ١٦٦٦٣ جاء م الترمدي ١٨٤٣ سنن اين ماجه ٢٢٨٩ ـ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

...

کے ہاتھو میں کھانے کے لیے لقمہ ہی دے دیے۔

يُ الادب المفرد علي المسلم الم

سیدنا ابو ہررہ ڈٹٹٹز بیان کرتے ہیں کہ بی کریم ٹٹٹٹ نے فرمایا: '' جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لے کرآ سگا تواسے جاہیے کہ خادم کو بھی ساتھ بھا لے اور آگر یہ بات اسے قبول نہ ہوتو اس ( کھانے ) ہیں ہے اسے بھی خرور وے ۔'' ٣٠١) (ت: ٥٣) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: أَخْبَرْنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ: أَخْبَرْنَا أَبُو يُونْسَ الْبَصْوِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيَكَةً قَالَ: قَالَ أَبُوْ مَحْذُورَةَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَّرَ فِللهِ، إِذْ جَاءَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةٌ بِجَفْنَةٍ، يَحْمِلُهَا نَفَرَّ فِي عَبَاءَةِ، فَوَضَعُوْهَا بَيْنَ يَدَيُ عُمَرً، فَدَعَا عُمَرُ نَاسًا مَسَاكِيْنَ، وَأَرِقًاءُ مِنْ أَرِفًاءِ النَّاسِ حَوْلَهُ، فَأَكْلُوا مَعَهُ، شُمَّ قَدَالَ عِدَمُدُ ذَلِكَ: فَمَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ دَأَوْ قَالَ: لَحَا اللَّهُ قَوْمًا لِيَرْغَبُونَ عَنْ أَرِفَاتِهِمُ أَنْ يَأْكُلُوا مُعَهُمُ، فَقَالَ صَـفُـوَانُ: أَمَـا وَالـلَّهِ! مَا نَرْخَبُ عَنْهُمْ، وَنَكِنَا نَسْتَأْبُرُ عَلَيْهِمُ، لا نَجِدُ ـوَاللّهِ! ـمِنَ الطَّعَامِ الطَّيْبِ مَا نَأْكُلُ

سیدنا ابو محذورہ بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عمر بھٹھ کے پاس بیٹھا ،وا تھا کہ سیدنا صفوان بن امیہ بھٹھ ایک برا بیالہ کے کرآئے ، جے چند آدی ایک جاور ٹی اٹھائے ہوئے تھے ، انہوں نے اس بیا لے کوسیدنا عمر نگاڈا کے سامنے رکھ دیا۔ سیدنا عمر پھٹنز نے مسکین اور اسے تاکر دموجود نوگول کے غلاموں کو بلایا، انہوں نے آپ ٹھٹن (سیدنا عمر پھٹنا) کے ساتھ کھایا، مجر آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ان کوکوں کا فرا کرے جواسے غلاموں کے ساتھ کھانے سے گریز کرتے ہیں۔سید ناصفوان ڈٹٹنزنے کہا:اللہ کی قتم! ہم توان ہے گر پر نہیں کرتے لیکن ان پر اپنے نغیوں کوئر جج دیتے ہیں۔اللہ کی قتم! ہمیں اتناد چھا کھانائہیں ملتا جوخود بھی کھا تھی اور انہیں بھی کھلائیں۔

### ١٠٣ ـ بَابٌ:إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ جب غلام اینے مالک کی خیرخواہی کرے

٣٠٣) حَدَّنَهَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَهِيْنَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ قَالَ: ((إنَّ الْعَبُدَ إِذَا نَصُحَ لِسَيِّلِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَتِّهِ، لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْن)) .

سيدنا عبدالله بن عمر الكتِّف بيان كرتے بين كدرمول الله مُحَيِّزُ نے فرمانِ: "ب شك خلام جب اسين الك كي خيرخوالق کرے اور اپنے رب کی عمیادت بھی اچھے طریقے ہے کرے تو اس کے لیے د ہراا جر ہے۔''

٣٠٣) خَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرْنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيُّ قَالَ: قَالَ رُجُلِّ لِعَامِرٍ الشُّمعْيِيُّ: يَا أَبَّا صَمْرِوا إِنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَنَاء أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَعْنَىٰ أَمَّ وَلَذِهِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، كَانَ كَالرَّاكِبِ بَدَنْتُهُ، فَقَالَ عَامِرٌ: حَدَّثَنِي أَبُوْ بُرَدَةً ، عَنْ أَبِيهِ مَشَيْدَ قَالَ: قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ مَقَطَةً: ((ثَلَاثُةٌ لَهُمُ أَجُوَان:وَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَيْسِهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ وَلِيَحَةً فَلَهُ أَجُوَان. وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَذَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ. وَرَجُلُّ

ረተ - ም

<sup>(+1</sup> صحيح البخاري: ٢٥٤٦: صحيح مسلم. ١٦٦٤: موطأ إمام مالك: ٢٨١٩.

صحیح البخاری:۱۱۰۱؛ صحیح مسلم:۱۵۵۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عَنْدَهُ أَمَّةٌ يَطَأُهَا، فَأَذَّبَهَا فَأَخْسَنَ تَأْدِيْهَا، وَعَنَّمَهَا فَأَخْسَنَ تَغْلِبَمَهَا، ثُمَّ أَعْتَفُهَا فَتَزُوَّ جَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ)) قالَ عَامِرُ: أَعْظَيْدَ كَهَا يغْبَر شَيْءٍ، وَقَدُ كَانَ يُرْكَبُ فِلْمَا دُونِهَا إِلَى الْمِدِينَةِ.

٣٠٤) حَدَثَثَت مُحَجَّمَدُ بُسُنُ الْعَلامِ قَبَالَ خَدَّثَة أَثُو أَسَامِهُ. عَن بُويَدَ بَنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَة، عَنْ أَبِي مُوسَى وَهُلَدُ قَبَالَ: قَالَ أَسُولُ اللَّهِ صَحَة: ((الْمَهُمُدُوكُ الَّذِي يُنْخِسِنُ عِبَاعَةً رَبِّهِ، وَيُؤَكِّيُ إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي

﴿ البِي مُوسَى فَقَلَامُ صَالَ: قَالَ رَسُولُ أَنْكُهُ مُشْخَةُ: ((المُهُمَّمُوكُ الَّذِي يَنْحَبُّنَ وَيَوْدِي إِلَى سَيْدِهِ اللَّهِي ﴿ قُومِ ضَ، الطَّاعَةُ وَالنَّصِيْحَةُ، لَهُ أَجْرَانِ؟﴾. سيد، الإمونُ تُؤَثَّةُ بِإِن كُرِتْ فِينَ كَدَرَمُولَ اللّهِ الرَّبِيَّةِ فَيْ رَبِي كَا الْجِينَ مِنْ عَمِادت كرتا ہے اور

سیر مارو ون مالوریوں ویک وی ادار وی ملد اداروں سے اروان کے انہا کہا ہے اور اس کے کیے وہرا اجر ہے۔" اپنے مالک کی اطاعت اور قیر خوان کا وہ حق جوان پر فرطن این گہا ہے ، ادا آمرہ ہے تو اس کے کیے وہرا اجر ہے۔"

٧٠٥ خَدِّقَتَا مُوْسَى قَالَ: خَدَّفَنَا عَبُدُ الْوَاجِدُ قَالَ حَدَثَا الْبُو بُرُدَة بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بُرَادَة قال: سَمِعْتُ أَبَا يُؤْدَةَ يُحَدِّثُ، عِنْ أَبِيْهِ عَقَلَتْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهَ مَفِيَّ ﴿ ((الْمُمَمَّلُولَتُ لَهُ أَجُرَانِ إِذَا أَذَى حَقَّ اللّهِ فِي عِنَادَتِهِ مَأْوُ قَالَ فِي خَسُنِ عِنَادَتِهِ وَحَقَّ مَلِيْكِهِ الّذِي يَمُلِكُهُ ﴾.

جناب ابوہروہ اپنے والد (سیدنا ابوسوی تنافز) سے بیان کرتے ہیں کے رمول اللہ الابتی نے قر مایا: ''خلام کے لیے وہرا اج ہے جب وہ انتہ تعالی کی عبارت کرنے میں یا' یا فر مایا، '' من کی انہی حرح عبارت کرنے میں اس کا حق اوا کرے اور اپنے مالک کا جی حق اوا کرنے جواس کا مالک ہے۔''

### ١٠٤ ـ بَابُ: ٱلْعَبْدُ وَاعِ

#### غلام ذمه دارے

٣٠١) خَدَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ مَنْ أَبِي أَوْسُنِ قَالَ خَدَّتَنِي مِاللهُ ، هِيُ حَدَاللَّهِ بَي وَيُفَارِ ، غَيْ نَبَن عُمَر وَأَنْكُ ، أَذَ

**۲۰۵٬۲۰**۴) صحيحاليحاري ۲۵۵۱.

٢) صحيح البخاري ١٣٨١ ٧٠ مو ضُ إمام مالك ١٩٩٢ - سحيح سلم ١٩٨٩.

الادب المفرد ي الدب المفرد ي المفرد ي الدب المفرد ي الدب المفرد ي الدب المفرد ي المفرد ي المفرد ي الدب المفرد ي الدب المفرد ي المفرد ي الدب المفرد ي المف رَسُولَ اللَّهِ مَنْكُمْ قَالَ: ((كُلُّكُمْ رَاع، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَلْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيْرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاع، وَهُوَّ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيْتِهِ، وَالرِّجُلُ رَاعٍ عَلَي أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّةٍ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ مَيِّلِهِ إ وَهُوَ مَسْوُلٌ عَنْهُ، أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْوُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)).

سیدنا این عمر عاتبکریان کرتے ہیں کہ رسول اللہ انڈیز نے فرمایا: '' قم ہیں سے ہر مخص و سے دار ہے اور ہر مخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، چنانچہ حاکم جولوگوں پرمغرر ہے وہ قرمہ دار ہے ادرا بنی رقیت کے بارے میں جواب دہ ہے ادرآ دی اپنے گھر دالوں كا فرسددار باور دوراي رعيت كے بارے يىل جواب دو سے اور غلام اپنے آتا كے مال كا فرسددار ہے اور دورا بني رعيت کے بارے میں جماب وہ ہے خبرواراتم میں سے برختص ڈے وار ہے اور برختس اپنی رعیت کے بارے میں جواب وہ ہے۔''

٣٠٧) (ت: ٥٤) حَمَدُقَمَا أَحْمَدُ بُنُ عِيْسَى قَالَ: حَدَثْنَا عَبَدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ قَالَ: أَغْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بِنُ بِكَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ مَوْلَى غَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ نوجِيَّة، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ تَقَالَتُدُ يَقُولُ: الْعَبْدُ إِفَّا أَطَاعَ سَيِّذُهُ، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَ إِذَا عَصَى سَيِّدُهُ فَقَدْ عَصَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ .

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹلز فر ، تے ہیں: غلام جب ایپ آتا کی اطاعت کرتا ہے تو یقینا دہ املہ عز دجل کی بھی اطاعت کرتا ہے اور جب وواینے آتا کی نافر مانی کرتا ہے تو یقینا وہ اللہ عز وجل کی بھی نافر مانی کرتا ہے۔

#### ١٠٥ ـ بَابٌ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ عَبُدًا

#### جوغلام ہونے کو پیند کرے

٣٠٨) حَدَّثَتَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي شُلْيُمَانُ بَنْ بِلاكِ، عَنْ يُونْشَ، عَنِ الزَّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيْدِبْنِ المُسَبَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَعْنَك، أَنَّ رَسُولَ اللَّه مَغْظَةٌ قَالَ: ((الْمُعَبْدُ الْمُسْلِمُ إذَا أَدِّى حَقَّ اللَّهِ عَرَّوَجَلَّ وَحَقَّ سُتِّدِهِ، لَهُ أَجْرَان)﴾ . وَالَّـذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ! لَوْلا الْجِهادُ فِي سَبِيل اللّهِ، والْحَجُ، وبِرَّ أَمَّى، لأَحْبَيْنُهُ أَنْ أَمُوْتَ مَمَلُوكًا .

سیدنا ابو ہر رہ وینٹٹز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سوئیٹی نے فر مایا: ''انیک مسلمان غلام جب اللہ تعالیٰ کا فتل اوا کرے اور ا ہے آتا کا بھی حق ادا کرے تو اس کے لیے دہرا اجر ہے۔'' فقم ہے اس زات کی جس کے باتھ میں ابو ہر رہ وہنٹو کی جان ہے! اگراللہ کے رہتے میں جہاد، قج اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک ( کا خیال ) نہ ہوتا تو میں غاری کی حالت میں مر، بیند کرتا۔

#### ١٠٦ ـ بَابٌ: لَا يَقُولُ أَحَدُكُمُ: عَبُدى

تم میں ہے کوئی غلام کو''میرا بندہ'' کہہ کر نہ یکارے

٣٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْكِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّتَنِي ابْنُ أَبِي خارِم، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلَّا،

**۲۰۸**) صحيح البخاري ۱۲۵۴۸ صحيح مسلم ۱۵۴۰.

وَّقُنِ النِّبِيُ مِن فَيَّةٍ ذَٰلَ. ((لَا يَقُلُ أَحَدُكُمُ عَبُدِيْ. أَمْنِيْ، كُنْكُمُ عَبِيْدُ اللَّه وَكُلُّ مَسَائِكُمُ إِمَّاءُ اللَّهِ وَكُلُّ مَسَائِكُمُ إِمَّاءُ اللَّهِ وَكُلُّ مِن فَيَاكِمُ مِيْ. وَجُارِيْنِيْ. وَفَقَايَ. وَفَقَانِيْ.)).

ا کے سیدنا ابوم رود توٹنا بیان کرتے ہیں نبی کرنیم طبیقات آرے ''تم ٹن سے کوئی شخص (اسپ غلام کو) میہ ابندہ یا ایری آبندی شہر کیے، تم سب بند کے بندے ہواور تمہاری تمام عورتیں بند کی بندیاں ایس - بلکہ یول کہنا جاہیے کہ براغلام امیری آبلوٹری میرانوکر ورایہ کی نوکرائی یا''

### ١٠٧ ـ بَابُ هَنْ يَفُوْلُ:سَيَّدِيُ؟

أليا غلام البينة ما لك كوالم سيدكي السويد كلتا جيا؟

َةِ ٢١٠) حَـدَنَتَ خَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالَ قَالَ: خَذَنَنَا حَنَانُو بَلَ حَسَدَ، عَلَ آتَوَب، وَحَبِّب، وَهِشَام، عَنْ شُحَمَّدٍ، وُّ عَنْ أَبِي هُرِيْرَة عِنْقِرَ، عَنِ النَبِيُّ مِنْهِيمٌ قَالَ: ((لاَ يَغَوْلُنَنَّ خَذْكُمْ: عَبْدِي وَأَمْقِينَ، وَلاَ يَقُولُنَنَّ لَمُسْلُوكُ:رَبِّي وُّورَكِيْ، وَلِيُقُلْ فَفَايَيْ، وَسَيِّعِيُ وَسَيْدِيْ، كُلُكُمْ مَسْوُكُونَ. وَالرَّبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ

۔ سیونا ابوہ میرہ منتز بیان کرتے ہیں کہ ہی کریم مزیرۃ نے فران استم بٹس سے ہرگز تدکوئی فضل (اسپینا نے مانو) میرا بند ویا قامیری بندی کمے اور نہ بن علام (اسپیا مانک کو) میرا رہا اور میرائی رہا ہے، ویک بین کہنا چاہیے کہ میرا کو سروری کی کوارائی و تا میرامرواد اور میری مروز دنی تم سب علام زواد رہا : العام اوجی سند!!

711) حَدَّنْكُ مُكَدَّدٌ قَالَ: حَدَّنْكَ بَشُرُ بَنَ الْمُفَضَّى قَالَ حَدَثَا أَبُو مُسَلَمَةً، عَلَ أَبِي نَضَوَّةً، عَنْ مُضَرَّفٍ قَالَ: قَالَ أَبِيلَ. نَصْنَفْتُ فِي وَفَهِ بَنِي غَامِرٍ إِلَى النَبِي رَبِيجٍ، فَقَانُوا، آنَتَ سَيْدُنَا، قَال. (السَّبِّدُ اللَّهُ))، قَالُوا: وَأَقْضَلْنَا فَضَلَا. وَأَعْظَمُنا طَوْلًا، قَالَ فَقَالَ: (افُولُوْ بِغَوْلِكُوْ. وَلا بَسْتَجْرِيَتُكُمُ الشَّيْطَانُ))

جناب مغرف انتظا ویان کرتے ہیں کہ میرے والدیاں اور نئی بنی عامر کے وقد کے ساتھ تھی کریم کی خدمت ہیں۔ عاضر ہوا تو انہوں نے کہا: آپ جارے سروار ہیں، آپ جبڑا نے آپ اور انسان تو اللہ تھی لئے ہے۔ 'الوگوں کے کہا: آپ ہم ہے زیادہ قضیات و نے ہیں اور نام سے زیادہ میں ہے والے جن تو آپ دوا نے امایا ''تم مقصد کی وہ کردلیس شیطان تمہیں (انکویس فار کر) اینا دکیل نہ بنائے۔''

### ۸ • ۱ - بَابُّ: لَلرَّجُنُّ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ آومُ اینے گھروا و ہا کا ذمہ دار ہے۔

والإلام وصحيح وصنته أوسار ١٩٢٥ والهرار أنها والدوافع والمار الاستان الالاقاء

... ۽ ضعيع ۽ مسلم آخيم 18 75 ميل آبي راود 2001 سال تنساسي 1880. - صحيح بيخاري 1880 صحيح صلم 2001

,411

(111

خ الادب المفرد على المسول النبي المسول النبي المسول المسول النبي المسول ((كُلُّكُكُمْ دَاع، وَكُلُّكُمْ مَسْمُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، فَالْآمِيرُ رَاع وَهُوَ مَسْنُولٌ، وَالرَّجُلُ دَاعِ عَلَى أَغلِهِ وَهُوَ مَسْمُولٌ، وَالْمَوْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ رَوْجِهَا وَهِيَ مَسْتُولَكُ، أَلَا وَكُلَّكُمُّ رَاعٍ. وَكُلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)).

سیدنا این عمر ہانتھا بیان کرتے ہیں کہ نمی کر بم شاہر کا نے فرمایا: " تم میں ہے برشخص ذمہ دار ہے اور بر محص اپنی رعیت

کے بارے میں جواب دہ ہے، چنانچہ حاکم ذرمدوار ہے اور وہ جواب دہ ہے، آوٹی اپنے گھر والوں پر ذرمدوارہے اور وہ جواب دہ ے، عورت اپنے خاوند کے گھرے ؤمدوار ہے اور وہ بھی جواب وہ ہے، نبر دارا تم میں سے برخض فرمدوارہے اور برخض اپنی

رعیت کے بارے ہی جواب دہ ہے۔'

جوثمر میں بڑا ہو وہ امات کرائے۔''

٣١٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةً، عَنْ أَبِي مُلَيْمَانَ مَالِكِ بْن الْحُويْرِ ثِ وَاللَّهُ قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيِّ مِنْ عَلِيمٌ وَضَحْ نُ شَبَيْهُ مُنْقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدُهُ عِشْرِيْنَ ثَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَهَيُّنَا

أَهْلِيْنَا ، فَسَـاَلَـنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِيْنَا؟ فَأَخْبَرْنَاهُ ـوَكَانَ رَفِيقَا رَجِيمًا ـ فَقَالَ: ((ارْجِعُوا إِلَى **أَهْلِيكُمْ، فَعَلْمُوهُمْ،** 

وَمُرُوْهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُرُيني أَصَلَّىٰ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمُ، وَلْيَوْمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ)). سیدتا الاسلیمان ما لک بن حویرت جائز بیان کرتے ہیں کہ ہم وگ رسول انٹر بائیڈا کے باس آئے اور ہم سب جوان اور

ہم عمر تھے، ہم آپ کے ہاں میں راتیں تغیرے، پھرآپ نے خیال کیا کہاب ہم اپنے گھر والوں کے مشاق ہو گئے ہیں آو آپ منافظ نے ہم سے یو چھا: ''اپنے اہل وعیال کے پاس کس کو ٹھوز کر آئے ہو۔'' ہم نے آپ منافظ کو بتایا، آپ بہت زم ول اور بہت میربان بنے، آپ مُنْ کُٹر نے فرمایا: '' اپنے اہل وعمال کے پاس جاؤاور انیش تعلیم دو، انہیں (نیکی کا) تھم دوادرای طرح نماز پر حوجس طرح بجھے نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک تخص ازان دے اور

#### ١٠٩ ـ بَابٌ: ٱلْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ

#### عورت ذمه دار ہے

\$11) حَدَّمُنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةً، عَنِ الزَّهْرِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِلْثَنَاء أَنَّـهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مَلِيَكُمْ يَقُولُ: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ. وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ. الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعِ فِي أَهْلِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيُّتِ زَوْجِهَا، وَالْمَاهِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ)) ، سَعِفتُ هَوُلاءِ عَنِ النَّبِيِّ مُؤخِدٌ، وَأَحْسَبُ النَّبِيِّ مؤجِمٌ قَالَ: ((وَالرَّجُلُّ فِي مَالِ أَبِيهِ)).

سیدتا این عمر پی تقدیمان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ٹائیز کو بیفر مائے ہوئے سنا:''تم میں سے ہر محص فرمہ دار ہے اور برخص اپنی رعایا کے بارے میں جواب وہ ہے، امام زے وار ہے اور وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب وہ ہے، آومی

محیح البخاري: ۲۵۵۸. صحیح مسلم:۱۸۲۹. کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

٣١٣) - صحيح البخاري:٢٠٨٥ صحيح مسلم ٢٧٤: سنن أبي داود:٥٨٩٠

ا ہے گھر دالول کا ذمہ دار ہے اور مورت اپنے خاوند کے گھر کی ذرہ دار ہے اور خادم اپنے آتا کے بال کا ذرہ دار ہے۔'' اتن عمر ویشنا فریائے ہیں:) میں نے بیسب ٹی ٹائٹڈا سے سنا اور میرا خیال ہے کہ ٹی ترقیقا نے یہ بھی فریایا:'' آوٹی اپنے وال کے مال کا ذرہ دارہے۔''

# ١١٠ ـ بَابٌ:مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَلْيُكَافِئُهُ

## جس کے ساتھ کوئی نیک کی جائے اے اس کا بدلہ دینا جا ہے

(٣١٥) خَدَّنْتُنَا سَعِيْدُ بِنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّنَنِي بَخْيَى بِنُ أَبُوبَ، عَنْ غُمَارَةَ بَنِ غَزِيَّة، عَنْ شُرَخِيْلَ مَوْتَى الْأَنْصَارِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ غَلِياللَّهِ الْآنصارِيُ تَظْئَرُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُغْطَةً: ((مَنْ صُبِعَ إِلَيْهِ مَغُرُوفٌ قَلْيَخْزِ إِبِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ مَا يُجْزِيُهِ فَلَيْغُنِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَشَى عَلَيْهِ فَقَدْ سَكَرَهُ، وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدُ كَفَرَهُ. وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ وَيُعْطَ، فَكَأَنَّمَا لِبَسَ تَوْمَى ذُورٍ)».

سیدنا جاہر بن عبدالقد انصاری کاتن بیان کرتے ہیں کہ نبی کر نبی ہوتا ہے فرہ یا '' جس کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے تو اسے جاہیے کہ اس کا بدلہ دے ، اگر دہ بدلے میں کوئی چیز منہ پائے تو اس کی آخریف کرے کیونکہ جب اس نے تعریف کر دی تو یقینا میں نے شعر بیادا کر دیا در اگر اس نے اسے مخفی رکھا تو یقینا اس نے اس کی ناشمری کی اور جس نے ایسی تعریف و توصیف کی جو

ر ان کے سربیالا کرویا اور اس کے اسے فی رفتا تو یقینا اس کے اس کا سربی فی اور میں سے ایس سربیف وہ سیف کی اور اس میں نیس ہے تو اس نے محول میں کے دو کیڑے ہیں لیے ۔ ا اسے میں اس میں اس میں میں میں میں بیاد میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں اس اس میں میں میں اور انداز انداز

٣١٦) حَمَدَّهُ فَانَ عَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنِ الْأَعْسَقِ. عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْنِ عُمَوْ يَشْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْنِ عُمَوْ عَلَيْ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ اللّهِ عَالَمُولُهُ. وَمَنْ سَأَلَ بِاللّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ. فَإِنْ لَهُ كَافَأْتُمُوهُ. فَإِنْ لَهُ كَافَأْتُمُوهُ).
 لَمْ تَجِدُوا قَادْعُوا لَهُ حَمَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ).

سیدنا این عمر بہختامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تڑھٹا نے فر میا: ''جواللہ کا نام لے کر پناہ مائے اسے پناہ وے وہ اور جو اللہ کا واسطروے کرسوال کرے تو اسے دے وہ اور جوتہارے ساتھ نیک کرے اسے بدلہ دو۔ اگر تم بدلے میں کوئی چیز نہ یاؤتو اس کے لیے اتن دعا کرو یہاں تک کرتم جان لوکہ تم نے اس کا بدلہ دے ویا ہے۔''

### ١١١ ـ بَابٌ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمُكَافَأَةَ فَلْيَدُعُ لَهُ

جو بدلے میں کوئی چیز نہ پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے دعا کرے

٣١٧) خَدَّثْنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّثَنا حَمَّادُ بْنُ سِلسَة، عَنْ تَابِتِ، عَنْ أَنْسِ كُلُّتُ، أَنَّ الْمُهَاجِرِيْنَ. قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذَهْبَ الْأَنْصَارُ بِالْأَجْرِ كُنْهِ: قَالَ: ((لَا، مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ، وَأَثْنَيْتُمْ مَخَلِّهِمْ بِهِ)) -

> ا صعيع : نهديب الأشر ذلطبرالي ١٠٤٠ - شعب الأيمان تليهفي ١٠٤٠ و جامع الترابلي ٢٠٣٤ . مناسبة مناسبة المحدودة المحدودة المحدودة المحدودة الأيمان المجاهدة المحدودة المحدودة الترابلي ١٠٣٤٠

٢١٦) — (صحيح) سنن النسائي:٢٥٦٧ سنر أبي داود ١٦٧٢.

1410

٣١٧) [ صحيح | منتن أبي هاود ٢٠١٠ ٠٤٨٠ مسند أحمد ٢٠٠ / ٢٠٠٠ جامع الترمذي ٢٤٨٧.

كِ الانب المفرد على المناسكة ا

سیدنا انس ڈیٹوز بیان کرتے میں کہ مہاہرین نے فرش کیا اے اللہ کے دسول! انسار سادا اجریاے گئے ، آپ نے فریلا: ''اپیانیس ، جب تک تم اللہ تعالی ہے ان کے لیے دعا کرتے رہواور ان کے بارے میں ایکھے کلمات کہتے رہو'' ( تو تم بھی اجر میں شامل رہو گئے ) کہ

### ۱۱۲ ـ بَابٌ: مَنْ لَمْ يَشْكُو النَّاسَ جولوگوں كاشْئر *گز*ار نه ہو

٣٩٨، حَدَّلَتُنَا مُـوَّسَى بِسُنُ إِسْسَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّنَنَا الرَّبِيعُ بِلْ سُسَامٍ قَالَ: حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ زِيَادٍ، عَنُ أَبِيُهُورَيْرَةَ عِظْلَتُم، عَنِ النَّبِيِّ عِنْهِمَا قَالَ: ((لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ)).

سيدنا ابوبرره بَنْ فَتِهان كرتے ہِن كه بِي ظَيُّنَاسِے فريا: " بَووكوں كاشكر بِيادائين كرتا وہ اللہ تَعَالَى كا بَحى شَرَّكُ الرَّبِين بِهِتار" **٢١٩**) - حَسَدَّشَفَا شَوْسَسَى بِسُنُ إِسْسَمَاعِيْسَلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ تَعَلِّكُ، اَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْسَلِمٌ قَالَ: ((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلنَّقَسِ: الْخُرُجِيْء قَالَتْ: لَا أَخُوجُ إِلَّا كَارِطَةً))

سیدنا ابو ہرمیرہ نٹیٹو میان کرتے ہیں کہ ہی کریم سیجیئر نے فریایہ '' اللہ تھائی ( ناشکرے انسان کی موت کے وقت اس کی) جان ( روح ) نے فرمانا ہے مثل ، وہ کہتی ہے میں تو ناگواری ہے ای نظوں گی ۔''

#### ١١٣ ـ بَابٌ:مَعُوْنَةُ الرَّجُل أَخَاهُ

#### آ دمی کا اینے بھائی کی مدد کرنا

٣٧٠) حَدَّقَتَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوْيُسِ قَالَ: حَدَّنِي عَبْدَانَ خَمْنِ بُنُ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ أَبِيهُ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرُّ عَقَلَا، عَنِ النَّبِي عَنِيمٌ، قِبْلِ آنِ الأَعْمَالِ خَبْرٌ؟ قَالَ: ((إِيْمَانُ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِيُ سَبِيلِهِ))، قِبْلَ: فَأَيُّ الرُّقَابِ أَفْضَلُ؟ فَالَ: ((أَغُلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا))، فَالَ: أَفَرَ أَيْتَ إِنْ لَمُ أَسْفِلُعُ بَعْضَ الْعَمَل؟ قَالَ: ((فَتُعِيْنُ ضَائِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ))، فالذَ الْوَالِيْتَ إِلَى ضَعْفَتُ؟ فَالَ: ((قَدْعُ النَّسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ)).

سیدنا ابوؤر میشن بیان کرتے ہیں ہی کریم میٹی ہے ہو چھ گیا: کون سے اقبال بہترین ہیں؟ آپ میٹی نے فرمایا: ''اللہ تعالی پر ایمان لانا اور اس کے رہنے میں جہاد کرنا۔'' بھر پوچھا آیا، کونسا غلام آ زاد کرنا افضل ہے؟ آپ طیٹی نے فرمایا: ''جو قیمت کے لحاظ سے مبنگا موادراہے گھر والول کے نزد بک لبندیدہ: و۔'' سائل نے عرض کیا: اگر میں (آپ کے بتااے ہوئے

**۲۱۸**) - وصحيح إستن أبي داود ۱۸۱۱ - امع النرماي ۱۹۵۵ -

۸۲) عنجيج البخاري ۲۵۱۸ (۱۸۳ صحيح مسلم ۸۲)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ا عمال میں ہے) بعض عمل کی طاقت نہ رکھوں؟ آپ مابغانے نے فرمایا '' پیمر کی مصیبت زوہ انسان کی مدد کرویا سی ہے بشر کی الدوکروں'' سائل نے عرض کیا۔ اگر میں کمزور پڑ جا ڈال تو آپ نے فر میا:'' پیمراوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو لیس ہے شک یہ بھی۔ الیک صدفیہ ہے جے بھر اسپنے اور کرو گے۔''

### ٤١١ - بَابٌ: أَهْلُ الْمَعُرُّ وُفِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمَعُرُّ وْفِ فِي الْآخِرَةِ دنيا مِين بَعِلائِي واللهِ (نَيك لوگ) بِي آخرت مِين بَعلائِي حاصل كرين گ

سیدنا قبیصہ بن برمدالاسدی ٹائٹونیان کرتے ہیں کہ میں آبی مؤوق کے پاس تھا ٹیس نے آپ کو بیرفر مانتے ہوئے سنا :'' جو الوگ و نیا ٹیس بھلا کی والے ہیں وہی آخرے ہیں بھی بھلائی والے ہوں کے اور جو د نیا ٹیس برائی والے ہیں وہی آخرے میں بھی آپرائی والے ہوں گے۔''

٣٧٢) حَدَّنَ مَا مُوسَى مِنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّتَ عَبَدُاللَه بِنْ حَسَانَ العَنبِي قَالَ. حَدَّقَا جَبَانُ بِنْ عَاصِم وَكَانَ حَرْمَلَهُ أَبَا أُمْهِ فَحَدَّتُنْ صَفِيةً ابْنَةً عَلَيْهَ ، وَدُحِينَة ابْنَهُ عَلَيْهَ ، وَكَانَ جَدُهُمَا حَرْمَلَهُ أَبَا أَبِيهِمَا اللَّهُ الْخَبْرَهُمْ حَرْمَلَةُ بَنْ عَبَدِاللَّهِ وَلَقَيْد، أَنَهُ خَرْجَ حَتَى أَنَى اللَّبِي مَقِيمٍ ، فَكَانَ عِنْدَهُ حَتَى عَرْفَهُ ، لنَبِي مِقِيمٍ ، فَلَمَّا الْفَعْلُ فَلَمَّا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَنْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

الَّذِيُ تَكُرُهُ أَنْ يَقُولَ لَكَ الْقَوْمُ إِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَالْجَنِّبُهُ)) فَلَمَّا رَجَعَتْ تَفَكَّرْتُ، فَإِذا هُمَا لَمْ يَدْعَا شَيْنَا.

- وضعيف إليو داود الطيالسي ١٢٠٧ مستلد أحسد ١٤ أهـ ٣٠ . إنه ١٩٥٥ (١٩٥٠) الله الله العلم العالم العالم

(ቸፕኝ

جناب معتمر برفض بیان کرتے ہیں کہ بیں ہے اپنے والد ہے ابوعثان حت کی سیدہ سنمان ہوٹا ہے مروی روایت بیان کی کہ انہوں نے قرمایا: بلاشبہ دینا میں بھل کی والے بی آخرت ہیں بھلائی والے ہوں گے تو ان کے والدنے کہا: بلاشبہ میں نے بھی بے حدیث ابوعثان وفض سے بن تھی جوسنمان ٹائٹز ہے روایت کرتے تھے تو میں بہین گیا کہ بے حدیث وہی ہے جو میں نے سن تھی ، لیکن میں نے کسی سے بہ حدیث قطعاً بیان نہیں گی۔

لِّبِي عُثْمَانٍ، يُحَدِّثُهُ عَنْ سَلْمَانَ، فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَاكَ كَذَاكَ، فَمَا حَدَّثْتُ بِهِ أحدًا قط .

٣٣٣م ، حَدَّمَنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَاجِدِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عَنْمانَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِثْلُهُ . ووسرى سنديش جناب ابوطان بُركِيْ بـ دوايت جه كه دمول الله سِخة أبيت بَ فرمايا.

### ١١٥ ـ بَابٌ: إِنَّ كُلَّ مَعُرُّوْفٍ صَدَقَاةً

### یقیناً ہر نیکی صدقہ ہے

٣٣٤) حَدَّقَتْ عَلِي َّ بِنُ عَيَّاشِ قَالَ: حَدَّنَا أَبُوْ عَشَانَ قَالَ: حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بِنُ الْمُنْكِدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَلَيْهِ ، عَنِ النَّبِي عَيْجَمْ قَالَ: ((كُلُّ مَعُرُوْفٍ صَدَقَةٌ)) .

سیدنا جابر بن عبدالله الله الله الله این کرتے ہیں کہ بی کریم انتخاب فرمای "ام ایک صدقہ ہے۔"

٣٣٥) خَدَّفَتَ الدَّمُّ بِسُنُ أَبِي إِيَاسِ قَالَ: خَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ: خَذَثِنِي سَعِبَاءَ بِنُ أَبِي بُرْدَة بُنِ أَبِي مُوْمَى، عَنَ أَبِيْهِ، عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْتِيَّةِ. ((عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ))، قَانُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: ((فَلْيَعُمَلُ مِيَدَيْهِ، كَيْنَفَعُ نَفْسَهُ، وَيَتَصَدَّقُ))، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ بَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: ((فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ))، فَالُوا:

۲۲۲) [صحيح] ۲۲۲۳) [صحيح | مصنف ابن أبي شيبة ۲۵۲۲۹ مسند أحمد ۲۳۷۹.

**۲۲۱**) صحيح البخاري: ۲۰۲۱: جامع الترمذي ۱۹۷۰ ـ

۲۲۵) محیح البخاری ۱۰۲۲ محید مسلم ۱۰۰۸ مسلم ۲۲۵) محید البخاری کا ۲۲۰ مفت مرکز کا سب سے بڑا مفت مرکز

فَإِنْ لَمْ يَغْعَلَ ؟ قَالَ: ﴿ فَيَأْمُرُ بِالْحَيْرِ، أَوْ يَأْمُو بِالْمَعُرُوفِ) ، فانْوَا: فإنّ لَمْ بَغْطُل؟ قال. ﴿ فَيُمُسِكُ عَنِ الشُّرّ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَّفَةً)).

سیدنا ابوه و کا شاشا بیان کرتے ہیں کہ ہی کریم ماہی کے نہا " ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔" صحابہ نے عرض کیا: اگر تکمی کے باس (صدقہ کرنے کے لیے پچھ) نہ ہوتو؟ آپ ٹرفیقانے فرمایا: ''پھراسینے وست بازو سے محنت کرے فود بھی فائدہ افغائے اور صدقہ بھی کرے ری صحاب نے عرض کیا: اگر وہ اس کی طالت ٹار کھے یا شاکر سکے قو؟ آپ ٹرنٹیڈر نے فرمانی الکی کھر کسی پریٹان حال مختاج کی مدہ کرو ۔۔''صحابہ نے مرض کیا: اگریجی نہ کرسکتا :وتو کیا کرے؟ آپ مُٹاہِمُ نے فرمایا: ''جم اوگوں کو نیکی اور بھلائی کا تلم دے۔''صحابہ نے وہش کیا: اگر دویہ بھی شکر سکے؟ آپ سبجانی نے فرمایا:'' پھروہ برائی سے باز رہے بلاشیہ رہمی اس کے لیے صدقہ ہے۔''

٣٤٣) خَدَّتُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوةَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِى، أَنَّ أَبَا لُمَرَاوِح الْفِغَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَّا ذَرُ ﴿ لِللَّهُ اللَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ سَيْتَ ﴿ أَيْ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: ((إِيْمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِيُ سَيِيْلِهِ)) ، قَالَ: فَأَيُّ الرَّفَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((أَغُلَاهَا ثَمَتُ، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا)) ، قَالَ: أَرْأَيْتَ إِنْ لَمْ أَفْعَلُ؟ قَالَ: ﴿(تُعِيْنُ صَانِعًا، أَوْ تَصَنَعُ لِأَخُوقَ﴾) • قَالَ: أَرْأَيْتَ إِنَّ لَمْ افْعَلَ؟ قَالَ: ﴿(تَكَ عُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَمَدَقَةٌ تَصَدُّقُ بِهَا عَنْ نَفْسِكَ)).

سیدنا ابوزر ڈٹائڈ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی سڑٹیز ہے بوجھا کہ کون سائمل افعنل ہے؟ آپ مزائیڑ نے فرمایا:''اللہ چ ایمان لانا اور اس کے رہتے میں جہاد کرناے' انہوں نے ٹیز ہو چھا: کون ساغلام آزاد کرانا افضل ہے؟ آپ انٹیٹی نے قرمایا: ''جو قیت کے لیافہ سے مہنگا ہواورا ہے گھر والول کے لیے زر یک بہت پہندیدہ ہو۔''انہوں نے عرض کیا۔ اگر میں بیاکام نہ کر سکوں لا آپ نے فر مایا: '''سی فقیر یا ہے ہنر کی مدوکر۔''انہوں نے پیم عرض کیا: اگر میں بیجھی نہ کرسکوں'' آپ سی کاٹیٹر نے فر مایا:

''لُوُلُولِ کواینے شریعے محفوظ رکھ بلاشیہ یا بھی صدقہ ہے جسے تم اپنے اور کرہ گئے۔'' ٣٧٧) حَدَّثَتُ أَيْسُو النُّعُمَانَ قال حَدَّثَنِي مُهْدِينُ مَنْ مُبْشُوْنَ ۽ عَنْ واجبلي مُوَاتِي أَبِي عُبِيْنَهُ ۽ عَنْ يَحْبِي بَنِ عُنقَبُلٍ، عنْ يَخْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي الْأَسُود الدَّوْلِيُّ، عن أَبِي ذَرِّ عَلَقُتُهُ قَـالَ: قِبْلَ: يَا رَسُولَ النَّهِ! ذَهَبَ أَهْمَلُ الدُّنُوْرِ بِالْأَجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، ويَصْوَمُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَنَصَدَّقُونَ بِغُضُوبَ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: ((أَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُوْنَ؟ إِنَّ بِكُلِّ نَسْبِبْحَةِ وَتَحْمِيْدُةٍ صَدَقَةً، وَبُضْعُ أَحَدِكُو صَدَقَةٌ)) قِبْلَ: فِي شَهْرَتِهِ صَدْنَةٌ؟! فَانْ: ﴿(لَوْ وُضِعَ فِي الْحَرَّامِ، ٱلنِّسَ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَٰلِكَ إِنْ وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ آجو)). آجو)).

> صحيح البخاري .٢٥١٨ صحيح مسلو :٨٤ 111

<sup>(\*\*\*</sup> 

سیدنا ابوذر بھن اللہ کے ، وہ نماز پر سے بیں کہ نی کر ہم فائین ہے عرض کیا گیا۔ اے اللہ کے رسول اللہ فائین الدار لوگ (بالدار سحاب)

ہلند درجے لے گئے ، وہ نماز پر سے بیں جس طرح ہم نماز پر سے بیں ، وہ روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں

اور وہ اپنا ضرورت سے ذائد مال صدقہ کرتے ہیں۔ آپ مخائی نے نر بایا: ''کیا اللہ نے تم کو وہ چیز نہیں دی جس کاتم صدقہ کو؟

بھینا ہر تیج (سبحان اللہ کہنا) وجمید (الحد مد للہ کہنا) صدقہ ہے۔ تم ہیں سے ہرائیک کا (اپنی بیوی سے) شہوت پوری کرنا

میں صدقہ ہے۔'' عرض کیا گیا: کیا اپنی شہوت پوری کرنے ہیں بھی صدقہ ہے؟ آپ مزائز نم فیل: ''اگر وہ حرام جگہ ہیں اپنی شہوت پوری کرنا تو کیا اس پر گناہ نہ ہوتا؟ اس طرح الگر وہ حلال جگہ ہیں اپنی شہوت پوری کرنا تو کیا اس کے لیے اجر ہے۔''

#### ١١٦ ـ بَابُ: إمَاطَةُ الْآذَى

#### راستے سے تکلیف وہ چیز کو ہٹانا

٣٢٨) حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ، عَنْ أَبِي الْوازِعِ خَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي عَلَيْدَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! دُلَنِي عَلَى عَمَلٍ يُذْجَلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: ((أَمِطِ الْأَذَى عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ)).

سیدنا ابو برزہ اسکی ٹٹائٹا بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی ایسائٹل بناسیے جو مجھے جنت میں لے جائے ، آپ ٹائٹائل نے فرمایا: ''لوگوں کے رہتے ہے تکلیف دہ چیز بنا دیا کرو۔''

٢٢٩) حَدَّثَنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ يَطَاك ((مَرَّ رَجُلٌ بِشُوْلِي فِي الطَّوِيْقِ، فَقَالَ: لأَمِيْطَنَّ هَذَا الشَّوْكَ، لَا يَضُوُّ رَجُلًا مُسْلِمًا، فَغُفِرَ لَهُ)).

سیدنا ابو ہر رہا ہ فائٹ بیان کرتے میں کہ نبی کریم ٹاکٹی ہے فر مایا: ''ایک آ دی راستے میں ایک کاننے کے پاس سے گزدا، اس نے دل میں کہا: میں اس کاننے کو (راستے سے ) ہنا دینا ہوں تا کہ یہ کی مسلمان کو تکلیف نہ دے، چنانچہ (ای ممل سے ) اس کی مغفرت کردی گئی۔''

٣٣٠) حَدِلَتَسَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيِّ، عَنْ وَاصِل، عَنْ بَحْبَى بْنِ عُفَيْل، عَنْ يَخْيَى بْنِ يَعْمُرْ، عَنْ أَبِسِي الْأَسُودِ الدُّوْلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرُّ عَظِيْرَ قَبَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ سَخْطَةٌ: ((عُوضَتُ عَلَى أَعُمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّنُهَا ـ فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا: أَنَّ الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا: النَّخَاعَة فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ)).

سیرنا ابوذر ٹلٹٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائیڈا نے فر مایا:''مجھ پر میری است کے اٹھال پیش کیے گئے ، اس کی نیکیاں بھی اور اس کی برائیاں بھی ، میں نے اس کے ایتھے اٹھال میں راستے سے تکیف وہ چیز ہٹانا بھی پایا ،اور اس کے برے اٹھال میں وہ تھوکے بھی ایا تھا جے ڈنٹیمیں کیا گیا تھا۔'

**۲۲۸)** صحیح مسلم ۲۱۱۸؛ ستن این ماجه ۲۱۸۱.

٢٢٩) - صحيح البخاري ١٩٥٢: صحيح مسلم:١٩١٤.

۲۲۰) مستوری ۱۰۰۰ مستوری ۱۰۰۰ مستوری ۱۰۰۰ مستوری ۱۰۰۰ مستوری ۱۲۳۰ میلادی از دو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ١١٧ ـ بَابُ:قَوْلُ الْمَعُرُونِ

#### الجيمي بات كهنا

٣٣١) حَدَّثْنَا بِشُرُ بُنُ مُحَمَّدِ قَالَ: أَخْبَرُنَا غَبْدُ لِلّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَبَّاسِ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَدِيَّ بْنِ ثَابِتِ، عَنْ عَبْدِ النَّهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِيِّ ﷺ: ((كُلُّ مَغْرُوْفٍ صَدَفَةٌ)).

سیدنا عبدانشدین بزید محظمی مثانتو بیان کرتے ہیں کہ رسول القد منابقیزیم نے فرمایا: '' ہر لیکی صدقہ ہے۔'' ٣٣٣] حَدَّنَهُ مَا سَوِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّتَنا مُبَارَكُ، عَنْ ثَابِب، عَنْ أَنْسِ يَؤْفِن قالَ: كَانُ النَّبِيُّ مِنْ إِذَا

أَتِيَ بِالشَّيْءِ يَقُولُ: ((اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَانَةٍ. فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيْفَةَ خَدِيْجَةَ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَيْتِ فُلَانَةٍ، فَإِنَّهَا كَانَتْ - لُحِثُ خَدَيْجَةً)).

سیدنا انس پھٹڑا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مؤتیجہ کے ہاں جب بھی کوئی چیز اہائی جاتی تو آپ فرماتے:''میافلاں عورت کو وے کرآ وَ کیونکہ وہ خدیجہ کی سیلی تھی ، بی فلاں عورت کے گھر نے جاؤ کیونکہ وہ خدیجہ سے محبت رکھتی تھی۔''

٣٣٣) حَـدَّثْشَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عِنْ أَبِيْ مَانِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيَّ، عَنْ حُدَّيْفَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُكُمْ مِنْ ﴿ (كُلُّ مَعْرُونِ صَدَّقَةٌ ) .

سیدنا حذیفہ رفاقز فرماتے میں کہ تہارے ای البتائی نے فرمایا: "ہر کی صدقہ ہے۔"

١١٨ ـ بَابٌ: ٱللُّحُرُورُجُ إِلَى الْمَبْقَلَةِ، وَحَمْلِ الشَّيْءِ عَلَى عَاتِقِهِ إِلَى أَهْلِهِ بِالزَّبِيُل

مبریوں کے کھیت کی طرف جانا اور ٹوکری میں اپنے گھ والوں کے لیے کندھے پرکوئی چیز اٹھا کرانا تا

٣٣٤) حَدَّثُنَا إِسْخَاقَ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَسَامَة، عَنْ مِسْعَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسِ، عَنْ عَمْرِو ابْسَ أَبِيْ فُرَّةَ الْكِنْدِيَ فَالَ: عَرَضَ أَبِيْ عَلَى سُلْمَانَ عَيْنَ أَنْحَمْ، فَأَبَى، وَنَزَوَّجَ مُوْلَاةً لَهُ، بُقَالُ لَهَا. بُقَيْرَةً، قَبُـلَغَ أَبَا قُرَّةً أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ حُذَيْقَةً وَسَلَّمَانَ وَلِيْكُمَّا شَــيْءٌ، فَـأَنَّاهُ يَطَلُّبُهُ، فَأَخْبِرَ أَنَّهُ فِي مَبْقَلَةٍ لَهُ، فَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ، فَلَقِيَّهُ مَعَهُ زَمِيْلٌ فِيْهِ بَقُلٌ، قَدْ أَذْخَلَ عَصَاهُ فِي عُرْوَةِ الرَّبِيلِ ـوَهُوَ عَلَى عَانِقِهِـ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِا مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ خُذَيْفَةً؟ قَالَ: يَقُولُ سَلْمَانُ: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ (١٧/الاسراه: ١١) ، فبالْطلَقَا حَتَّى أَنْيَا هَارْ سَـلْمَـانَ، قَلَحَلَ سَلُمَانُ الدَّارَ قَقَالَ: السُّلامُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ أَذِنْ لِأَبِي قُرَّةَ، قَلَحَلَ، فإذا نَمَطُّ مَوْضُوعٌ

> (271 صحیح بخاری: ۱۹۰۲۱ جامع الترمذی ۱۹۷۰ مسد أحماد ۴/ ۱۳۳۰

إحسن المعجم الكبير للطيراني: ١٢/ ١١٠ المستدرك للحاكر: ٤/ ١٧٠٠. , 777

> صحيح مسلم. ١٠٠٥ سنن أبي داود. ٤٩٤٧. (ተተኛ

> > ,451

وحسن مستد أحمد: ٥/ ٤٣٩؛ سنن ابي داود ١٩٥٩. ع

الانبالفود كالرسول الناس المالي المال

عَلَى بَابِ، وَعِنْدُ رَأْسِهِ لِيَنَاتُ، وَإِذَا قُرْطَاطُ، فَقَالَ. الْجَلِسُ عَلَى فِرَاشِ مُولَاتِكَ الَّتِي تُمُقِدُ لِنَفْسِهَا، ثُمَّ أَنْ الْجَلِسُ عَلَى فِرَاشِ مُولَاتِكَ الَّتِي تُمُقِدُ لِنَفْسِهَا، ثُمَّ أَنْ الْحَدُنُهُ فَقَالَ: إِنَّ حُدَيْفَةُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ، وَأَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ ضَغَائِنُ بَيْنَ أَقُولُ، فَأَتِي حُدْيْفَةُ، فَقِيلُ لَهُ: فَأَمْ اللَّهِ مُؤْفِقًا فِلْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ، وَأَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ ضَغَائِنُ بَيْنَ أَقُولُ، فَأَتِي حُدْيْفَةُ، فَقِيلُ لَهُ: إِنَّ سَلْمَانَ أَمْ سَلْمَانَ أَمْ سَلَمَانَ المَقْلُونُ وَلَا يُكَدِّبُكَ بِمَا تَقُولُ، فَجَاءَ بَيْ حُدْيْفَةُ فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ ابْنَ أَمْ سَلْمَانَا فَقُلْتُ: يَا حَدْيَشَةُ الْسَنَةُ فَقِيلُ لَهُ: كَا مُعْرَفِقُ الْمَنْ أَمْ صَدْمَانَا فَقُلْتُ: يَا صَلْمَانَ الْمُولُ وَلَا يُكَذِّبُكَ بِمَا تَقُولُ، فَجَاءَ بَيْ حُدْيَفَةُ فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ ابْنَ أَمْ سَلْمَانَا فَقُلْتُ: يَا صَلْمَانَ الْمُولُ اللَّهِ مُؤْفِقًا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْ فَيْلُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أُمْ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أُمْ يُعْلِقُونَا عَلَيْهِ مِنْ أُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَعْلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أُولُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ الل

جناب مروبن الی قرة کندی بلاف بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے سیدنا سلمان ڈاٹٹز کواٹی بہن سے فکاح کرنے کی چیش کش کی تکر انہوں نے افکار کر ویااور انہوں نے اپنی وَ زاد کردہ لوٹری سے نکاح کر لیا جس کا نام بقیرہ دہشت تھا ، پھر ا بوقر وبلطف کو بیات کیچی کے سیدنا حذیفہ اور سلیمان جنگئائے در بیان کچھ رجمل ہے، لہٰذا وہ سیدنا سلمان کو تلاش کرتے ہوئے ان کے پاس آئے تو انہیں بنایا گیا کہ وہ اپنے سبر بوں کے کھیت میں گئے ہوئے ہیں چنانچہ وہ ادھر ہی چل و ہے، جب ان ہے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ ان کے باس ایک ٹوکری ہے جس میں سنر بال بھری ہوئی میں اور اپنی لاٹھی کوٹوکری ہے پکڑنے کی جگہ میں ڈال کر کندھے پراٹھا رکھا ہے، ابوقرہ بٹھنا نے کہا: اے ابوع ہدائند! تمہارے ادر حذیفہ بڑٹٹز کے درمیان کیا رجش ہے؟ سيدنا سلمان رہ تُقائب اس پر بيا آيت پرهي: ﴿ وَ كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ ''اورانسان جلد ياز ہے۔'' (يعني بير با تيس ٻو چھنے ش الی بھی کیا جلدی ہے ، یہ بوجھ جوش نے اٹھایا ہوا ہے اے رکنے کے بعد یہ باتیں کرتے ہیں ) بھر وہ دونوں جل بڑے حتی کرسیدنا سلمان ہاتھا کے گھر بیٹی مجے اسیدنا سلمان ٹاٹھ مھر میں داخل ہوے اور السلام علیم کہا چر ابوقر ہ ہنٹ کو اندرآنے کی اجازت دی، وہ اندرآئے تو ویکھا کہ دہاں ایک بستر بڑا ہے، سر بانے پراہٹیں رکھی ہیں اور زین کی طرح ایک موٹا ساگدہ ہے، سیدنا سلمان ڈٹٹٹا نے کہا: اپنی باتدی کے بستر پرتشریف رکھے ہے اس نے اپنے کیے کیجایا ہے بھر باتیں شروع کر دیں اور بتایا کہ حدیقہ چھٹٹ الی با تھی میان کرد ہے تھے جنہیں رمول اللہ مٹھٹم اوگوں سے قصے کی حالت میں فرماتے تھے لوگ میرے پاس آ تے اور مجھ سے ان باتوں کے متعلق پوچھا جاتا تو میں کہتا: حذیفہ ٹائٹز جو کہتے ہیں دہی مہتر جانبے ہیں ، مجھے بیٹا پیندتھا کہ لوگول کے درمیان (ان کے متعلق) کینہ پیدا ہو ، ایک دن حذیفہ جاتف کے باس کوئی آوی گیا اور عرض کیا کہ سلمان تمہاری باتوں کی خدتصدیق کرتے ہیں اور نہ بن تکذیب، چنانچہ حذیف ٹائٹڈ میرے باس آئے اور انہوں نے کہا: اے سلمان بن ام سلمان! (عمهیں میری تصدیق سے کیا چیز مانع ہے؟) میں نے کہا: اے حذیفہ ابن ام حذیفہ! تم باز آ جاؤ ورن میں تمہارے بارے میں سیدنا عمر ٹراٹٹز کولکے دوں گا، جب میں نے انہیں عمر مراثز کا نام لے کر ڈرایا تو وہ جھے چھوڑ کر چلے گئے ،حقیقت یہ ہے ک رسول الله مقافرہ نے فرمایا ہے: ' میں آ وم کی اولا و میں ہے جوں ، سوائی است میں ہے جس امتی پر میں لعنت کروں یا اسے برا معلا کبوں جبکہ وہ اس کاحق وار ندہوتو (اے اللہ! اے) تو اس کے لیے رحمت بنادے۔''

٣٣٥) (ت: ١٥) حَدَّتُكَا الِّنْ أَبِي شَيْنَةً قَالَ: حَدَّنَا يَخْلَى بُنُ عِبْسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خبيب، عَنْ سُعِيْد بْن جُبَيْرٍ ، غَن النِّ عنَّاسِ وللشُّيَّا قال: قال عُمْرُ ولك الخَرْ حُوا منا إلى الرَّض فورينا ، فخرَجَنا ، فكُنَّتُ

أَنَّنَا وَأَبْسَيُّ بْنُ كُعْبٍ فِي مُؤخِّرِ النَّاسِ، فَهَاجَتْ سَخَابَهُ، فَقَالَ أَبْنَى: اللَّهُمُ اصْرِفَ غَدَ أَذَاهَا ، فَلَحِقْنَاهُمْ، وَقَيدِ النِّثَلُّثُ إِخَالَهُمْ، فَقَالُوا: مَا أَصَابَكُمُ الَّذِي أَصَالَنَا ۖ فَلَتْ. إِنَّهُ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَصْرِ فَ عَنَّا أَذَاهَا،

فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا دَعُولَتُمْ لَنَا مُعَكُّمُ؟. سیدنا این عموس جھٹا بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر جزئزائے فر مایان معادے ساتھ معاری قوم کی زمین کی طرف چلوہ جم باہر نظلے تو میں اور انی بن کعب وُلِیَّز بچھلے لوگوں میں تھے اسٹ میں ایک بادل تیز ہوآیا تو سیدنا الی بن کعب وُلیَّز کے کہا: اے اللہ! اس کی افریت کو ہم ہے پھیرہ ہے ۔ پھر ہم الے لوگول ہے جاہے اور ان کے آجو ہے جیگ تھے ہمیوں نے کہا: جوہمیں ڈاٹھا ہے کمپیں کیں باٹھی؟ میں ( ابن مماس بڑھیں) نے کہا: ب شک انی بن تعب بڑھ نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کی اذیت کو ہم ہے بھیر و ے مدید ناعمر دکائٹا نے فرمایا: تم نے اپنے ساتھ جمیں وعامیں شریک کیوں تمیس کیا؟

### ١١٩ ـ بَابُ: ٱلْحَرُّوُ جُ إِلَى الضَّيُعَةِ

#### جائیداد کی د کھے بھال کے لیے جانا

٣٣٦) (ت: ٤٧) حُدِفَتْ الصَّادُ بْنُ فَصَالَةَ قَالَ الْحَدَّثَنَا مِشَامٌ الدَّسْتُوالِيُّ، عِنْ يُخْبِي بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ ، عِنْ أَبِسِي سُسَلَسَةً قَالَ. أَتَيْتُ أَبَّا سُعِيلِهِ الْحُدَرِيَّ عِنْكُ. ﴿ وَقَالَ لِنِي صَدِيلِقَنَاء فَقُلَتُ: أَلا تَحُرُحُ بِنَا إِلَى النَّحُلِ؟ فَخَرَجٌ، وَعَلَيْهِ خَسِيْصَةً لَهُ.

جناب ابوسمہ بڑتے بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابوسعیہ خدری چھڑ کے پاس آیا اور وہ میرے دوست تھے، میں نے ان

ے کہا: کیا آپ ہارے ساتھ محجوروں کے باغ کی طرف نیس مجتے ؟ ایس آپ چل دیے اور آپ پر ایک جا در تھی۔ ٣٣٧) حَدَّلَتَ مُنحَدَّدُ بَنْ مَنَلَامٍ قَالَ. أَخْبَرْنَ مُحَمَّدُ بَنْ الْغَضَيَلَ بَن غَزْوَانَ، عَنْ مُغِيْرَةُ، عَنْ أُمَّ مُوسَى قالتَ: سمعَتُ عَلِبًا فَكُلَّدُ يَقُولُ أَمْرِ النَّبِيِّ عَبْدَانلُهِ لَنْ مَسْعُودِ عَلَقَ أَنْ بطبعد شُجَرةً فَيَأْتِينَهُ مِنْهَا بِشَيْءٍ، فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى سَاقِ عَبْدِاللَّهِ ، فَضَيحِكُوا مِنْ حُمُوشَةِ سَاقَيْهِ ، فَقَالُ رَسُولُ اللَّه سُخَيَّةِ: ((مَا تَضْحَكُونَ؟

لَرِجُلُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْقَلُ فِي الْمِيْزَانِ مِنْ أُحُدٍ)). سید: علی جنٹذ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم من فیام نے عبداللہ بن مسعود جنٹھ کو تھم دیا کہ وہ درخت پر جڑھ کہ کرکی چیز لے کر

آئیں، آپ ٹربیج کے سمایہ نے سید تا عبداللہ بن مسعود کی پندیوں کی طرف دیکھا تو ان کی پیٹر لیون کے بتانا :و نے پر جنتے لگے رسول الله الأثبيُّ نے فرمانی ''تم ہنتے ہو؟ عبداللہ کی نا نگہ تو میزان ٹارا قیامت کے دن ) احد بہازے بھی زیاد و بھاری ہوگی۔''

<u> ( ضعيف | الدعاء للطبراني ١٩٨٥ - ٢٢٦)</u>. صنحنج التجاري ١٨١٢ منجيج مستم ١١١١٧ . 174 وصعيع إ مصنف ابن أبي شيبة ٢٢٢٢٢١ سنند أحسد ١٩٩٤/٠ ,TTY

### ١٢٠ ـ بَاكِّ: ٱلْمُسْلِمُ مِرْ آةُ أَخِيْهِ

#### مسلمان اینے بھائی کا آئیتہ ہے

٣٣٨) (ت: ٥٨) حَدَّثَنَا أَصْبِغُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهُبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ خَالِدِ بَنِ يَزِيْدَ، غَـنْ سُسَلَيْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِالنَّهِ لْيَ رَافِعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفَقَّ: فَالَ: الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَجِيْهِ، إِذَا رَأَى فِيْهِ عَالَا أَمْ أَحَةً

سيد، او بربره الآز فرمات مين مؤن التي بعان كا أخذ ب المبدده الناس وَلَى ميب وَكِي آوَال كِي اصلاح كرد بــــ ( ٢٢٩ ) حَدَدُنَا إِنْهُ أَمِن مَن خَدَرَة وَالَدَ خَدَدُنَا النَّ أَمِن حَازِم ، عَنْ كَثِيْر مَن زَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيْد بْنِ رَبَحٍ ، عَنْ أَبِي هُولِيْرَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ أَنْهُ وَالْمُؤْمِنُ أَنْهُ أَخِيْهِ ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، يَكُفُّ عَلَيْهِ صَيْعَتَهُ ، وَالْمُؤْمِنُ وَرَائِهِ ) . وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ ) .

سیدنا ابو ہر برہ بڑھٹا بیان کرتے ہیں کہ بی کریم طاقیاتہ نے فر میا: "موشن ایٹ بھائی کا آئینہ ہے اور موشن موشن کا بھائی ہے ماس کے تصان لواس سے روکتا ہے اور اس کی چینے بیٹھے اس کی تفاظت کرتا ہے۔"

٣٤٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ سَاصِمٍ قَالَ: حَدَّنَنِي خَبُوهُ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةً، عَنِ البَنِ نُوبَانَ، عَنْ أَيْبِهِ، عَلْ مَكْمُولِ، عَنْ وَقَاصِ بْنِ رَبِيْعَةً، عَنِ الْمُسْتَوْرِ وَ تَطْلَانَ، عَنِ النَّبِي مَعْظِمْ قَالَ: ((مَنْ أَكُلَ بِمُسْلِم أَكُلَةُ، قَإِنَّ اللَّهَ يُطُعِمُهُ مِنْ وَقَالَ مَسْلِم مَقَامَ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسْلِم مَقَامَ رِبَاءٍ وَسُمْعَةٍ بَوْمَ الْهَبَامَةِ))
 رِياءٍ وَسُمْعَةٍ، قَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ بَوْمَ الْقِبَامَةِ))

سیدنا مستورد بڑگٹنا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ٹائٹائی نے فرہایا: ''جس نے کسی مسلمان کو تکلیف و سے کر ایک تقمہ کھایا تو بے شک اللہ تعانی ایسے دوزرخ سے ای جیسا لقمہ کھاائے گا ،ظلم اور زیادتی اور جو کسی مسلمان کا کیٹرا پہنچ تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے دوزرخ سے ای طرح کا لباس بہنائے گا ، جو کسی مسلمان آوی کی وبہ سے ریادر شہرت کے مقام پر کھڑا ہوا تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ریا اور شہرت کے مقام پر کھڑا کرے گا۔''

### ١٢١ ـ بَابٌ:مَا لَا يَجُوْزُ مِنَ اللَّعْبِ وَالْمُزَاحِ

### جو کھین کوداور نداق جائز نہیں

٣11) حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ عَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيَّ ذِنْبٍ. عَنْ عَدْاللَّهِ بْنِ السَّائب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ عَلَىٰ

۴ 🖰 🔰 📑 🕳 العبين الجامع الذرمذي ١٩٢٩ - ١٩٢٨ - العبيس السي أمير داود ١٩١٨.

٢٤٠) | إصحيح إحسن ابي داود (٥٩١١): المستدرك للحاكم ٤/ ١٢٧.

📫 📢 🛶 و حسر 🖰 سنن أبي داود ٣ ۰ ۹۰ حامع انترمذي ۲۱۲۰

ۚ قَالَ: سَمِعُتْ رَسُولَ اللَّهِ طَحْجَةً يَقُولُ: ((لَا يَأْخُذُ أَخَذُكُمْ مَثَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًُا، فَإِذَا أَخَذَ أَخَذُكُمْ عَصَا [صَاحِبِهِ فَلْيَرُ ذَهَا إِلَيْهِ)).

' جناب عبداللہ بن سائب بنظ اپنے والد (سائب بنٹ) سے اور دو ان کے دادا (یزید بنظ:) سے بیان کرتے میں کہ میں نے رسول اللہ طاقیاً کو بیفر ماتے ہوئے سنا'' تم میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی کا سامان مذاتی میں اٹھا کے اور نہ جیدگ میں اور جب تم میں ہے کوئی اپنے ساتھی کی لاٹھی لے تو اسے جانے کہ اسے دائیں کر دے۔''

### ١٢٢ ـ بَابٌ: اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ

#### خیر کی طرف راہنمائی کرنے والا

ِ ٢٤٣) حَدَدُنَدَا مُحَدَدُ بِنُ كَثِيرِ قَالَ: أَخَبَرْنَا شُفَيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ، عَنْ أَبِي وَمُسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ عَلَيْنَ فَالَ: جَاءَ رَجْلُ إِلَى النَّبِيِّ مَضِيَّةٍ فَعَالَ: إِنِّي أَبْدَعَ بِي وَكِكِنِ الْذِي فَلَاللَّهُ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَحْمِلَكَ))، فَأَنّاهُ فحصَلَهُ، فَأَنْى النَّبِيُّ مِيْتِيَةٍ فَأَخْبِرَهُ، فَقَالَ: ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، وُلَلَهُ مِثْلُ أَجُرِ فَاعِلِهِ)).

سیدنا ابوستود افساری ویشنیان کرتے میں کدائیہ آدی ہی جزیزہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ، میری سواری (چنے سے عاجز آ بیکی ہے البندا آپ جمعی سواری عزارت فال آدی البندا آپ جمعی سواری عزارت فر ما گئی ہے ہے جائز آ بیکی ہے البندا آپ جمعی سواری عزارت فر ما گئی ہے ہوئی ہے البندا آپ جمعی سواری کا انتظام کرد ہے۔'' چنا تجہوہ اس کے پاس گیا اس نے اسے سواری دے دی۔ پھر وہ اس کے پاس گیا اس نے اسے سواری دے دی۔ پھر وہ اس کی پاس گیا اس نے اسے سواری دے دی۔ پھر وہ اس کی پاس گیا اس نے اسے سواری دے دی۔ پھر وہ اس کی بات کی خراب کرنے اس کے لیے بھی اس کے بیا تھر کی طرف را جنمائی کرے تو اس کے لیے بھی اس کے بیا تھر کی طرف را جنمائی کرے تو اس کے لیے بھی اس کی جائے گئی کی خراب کی مشل اجر ہے۔''

### ٢٣ ا ـ بَابٌ: الْعَفُو ُ وَالصَّفْحُ عَنِ النَّاسِ لوگول كو درگزر اور معاف كرنا

٣٤٣) خَمَدْتُمْنَا عَبْدُاطْلُهِ بِنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قال: حَدَّثْنَا خَالِدُ بِنُ الْخَارِثِ قَال: خَذَّثْنَا شُعْبَةً ، غَنْ هِشَامٍ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ وَالْقُدَّ، أَنَّ يَهُوْدِيَّةَ أَنْتِ النَّبِي مِقِيجٍ بِشَاةٍ مَسْمُوْمَةٍ ، فَأَكَلَ مِنْهَا ، فَجِئَ بِهَا ، فَقِيْلَ: أَلا نَقْتُلُهَا؟ قَال: ((لَا))، فَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهُوَاتِ رَسُولِ اللّهِ مِعِيجٌ .

سیدنا انس رائٹ میان کرتے ہیں کہ ایک میرودی مورت نبی سائیا ہے باس زیر آنود بکری ( کا گوشت ) لے کر آئی آپ منافیا نے اس میں سے کھا لیا بھراس مورت کو آپ کے باس لایا گیا اور عرض کیا گیا: کیا ہم اسٹیل کر دیں؟ آپ منافیا نے فر مایا:

۲۲۷) صحيح مسلم: ۱۸۹۳؛ سنن أبي داود: ۱۲۲۹ جامع الترمدي. ۲۲۷۱

**١٤٤)** - صحيح البحاري ٢٦٦٧٠ ستن أبي د و د ٤٥٠٨٤. صحيح مسلم ٢١٩٠.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ورنبیں۔ '' (سیدنا انس مُنظوفر، نے ہیں) میں ہمیشداس زبر کا اثر رسول اللہ ظائیا، کے تو سے میں بہانا رہا۔

\* \$£\$) (ث: ٥٩) حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّام قَالَ: خَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: خَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ وَهُبِ بْنِ كَيْسَانُو

قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عِلِيْقِيا يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: ﴿ لَحَدِ الْعَفْرَ وَأَمْرُ بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ اللَّهِ عِلِينَ ﴾ ٧٧ الاعالان هذه هذه والمُعالِّة مَا لَذَن مَا أَذَنْ مُنَا أَنْ لَكُونُهُ لَا لَكُونَ أَنْكُلاهِ النَّادِ مِنْ الْأَمْلِكُ أَنْهَا مِنْهُمُ مَا مَا حَنَّهُمُ الْأَمْدِ

(٧/ الاعراف: ١٩٩) قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤْخَذَ إِلَّا مِنْ أَخَلَاقِ النَّاسِ ، وَاللَّهِ لَآخُذَنَّهَا مِنْهُمْ مَا صَجِبَتُهُمْ . جناب ويب بن كيمان بخلت: كبتے ميں كہ بين سے سيدنا عبداللہ بن زبيرِ اللّٰہ كومثمر پر مير پڑھتے ہوئے شاہ

المنظمة المنطقة وَأَهُوْ بِالْمُعُوْفِ وَأَغْرِضْ عَنِ الْجِهِلِيْنَ﴾ "لوگوں سے درگز رکرو یکی کاعظم دواور جاہلوں سے اعراض کرویہ" انہوں (مبدانند بن زبیر بینش) نے فرمایا: اللہ کی تشم! اللہ نے لوگوں کے اخلاق ہی سے ان چیز در) کو لینے کا تھم فرمایا ہے، اللہ کی آ

ہ بران ہو جبر ملد ہی رہاں کی صحبت میں رہا خبروں بدان سے نیٹار ہوں گا۔ مقتم! میں جب تک ان کی صحبت میں رہا ضرور بدان سے نیٹار ہوں گا۔

٣٤٥) حَدَدُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضِيلِ بِنِ غَزُوانَ، عَنْ لَبُثِ، عَنْ طَاوُوسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ ﴾: ((عَلْمُوْا، وَيَسَرُّوُا، وَلَا تُعَشِّرُوْا، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُّكُمُ فَلْيَسُكُثُ)). سيدنا ابن عباس في الله كرت مِن كرسول الله تَلْقِيمَ في طرايا: " (لوُول كودين) سَكِما وَاوراَ ما في بيدا كرواورَ عَلَ

پیدا ند کرواور جب تم میں ہے کئی کو فصر آئے تو اسے خاموش ہو جانا جا ہے۔''

٢٢٤ - بَابٌ:ٱلْإِنْدِسَاطُ إِلَى النَّاسِ

ی ۱۰۰ تے باب او بیشان رہی النامیں اوگول کے ساتھ خندہ بیشانی ہے بیش آنا

٣٤٦) حَدِدَّتَ المُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بِنُ سُنَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلَيْءَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يُسَارِ قَالَ: لَقِيْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرٍ وَ بْنِ الْعَاصِ وَقِيْنَ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِيْ عَنْ صِفَةٍ رَسُولِ اللَّهِ النَّهِ عَنْ أَنْهَا النَّهِ عَنْ أَنْهَا النَّهِ عَنْ النَّوْرَاةِ، فَـقُولُ: أَجَلُ ، وَاللَّهِ! إِنَّهُ لَمَهُ صُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ سَعْضِ صِفْتِه فِي الْقُرْآنِ: الآيَا أَنْهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَنْسَلْمَاكَ هَاهِكُ

فَــقَــالَ: أَجَلَ، وَاللَّهِ! إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التُورَاةِ بِبَغْضِ صِفْتِهِ فِي الْقُرْآنَ: الْإِيَّا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِلُهُ وَمُهُضَّّرًا وَنَذِيْرًا ﴾ (٣٣/ الاحزاب: ٤٥) ، وَحِــازًا لِلْأُمْيِئْنَ، أَنْتَ عَلِدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكُ الْمُتَوكُل، لَيْسَ بِـقَــظُ وَلا غَلِيْظٍ، وَلا صَحَّابٍ فِي الأَسْرَاقِ، وَلا يَدْفَعُ بِالسَّبِّنَةِ السَّيِئَةُ، وَنَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ السَّلَّهُ تَعَمَّلَى حَتَّى يُقِيَّمَ بِهِ الْمِلَّةُ الْعَوْجَاءَ ، بِأَنْ يَقُولُوا لا إِنّهَ إِلاَ اللَّه، وَيَفْتُحُوا بِهَا أَعْلِنَا عُمْيَا، وَآذَانًا صُمْاً، وَقُلُولًا عُلِقًا.

جناب عطامین بیار برائے بیان کرتے ہیں کہ میر بی سیدنا عبداللہ بن عمر و بین عاص بڑھیا ہے ملاقات ہوئی تو ہیں نے کہا: مجھے توراق میں قدکور میں ٹائیٹر کی صفات کے بارے میں بنا ہے تو انہوں نے کہا: اچھا، اللہ کی تنم ! توراق میں ہی ٹائیٹر کی بعض

۲٤٤) صحيح البخاري: ٦٤٢ ١٤٠سنن أبي داود :٧٨٧٠ ـ

٣٤٥) - [صعيع] مسند أحمد: ١/ ٢٥٥، مصنف ابن أبي شبية .٢٥٣٧٩.

ا 🕊 💎 صحيح البخاري:١٢١٢٥منند أحمد:٢/ ١٧٤ـ

المی صفات فدکور میں جوقر آن میں بھی ہیں۔ ﴿ یَنْآیُکُھا النّہِی َ اِنَّا اللّهِ عَلَیْ اِنْسَلْمَاکَ شَاهِدًا وَ مُنْهِیْ وَ کَوَلَا اِن مِی بھی ہے۔ اُلور اِن پڑھوں کو ﴿ گرای ہے ) بچائے وال بنا کر بھیجا ہے۔ 'اور اِن پڑھوں کو ﴿ گرای ہے ) بچائے وال بنا کر بھیجا ہے۔ 'اور اِن پڑھوں کو ﴿ گرای ہے ) بچائے وال بنا کر بھیجا ہے۔ 'اور اِن پڑھوں کو ﴿ گرای ہے مِن اِن وَلَا مِن طُورَ مَر نے وَ مِن مِن اِن ہِ مِن اِن ہِ مِن اِن ہِ ہِن اِن اِن مِن مُورَ مَر نے والا ہے اور نہ ہوائی وار نہ ہازاروں میں شور مَر نے والا ہے اور نہ ہوائی کا جائم ہرائی ہے وہ ہے ، لیکن معاف اور ورگز رَبُر ویتا ہے ، اللّه تو اُن کا جائم ہوں کو اِن وقت تک تُنظم میں کر سے گا جب تک کر آ ہے کہ اِن طور کہ وہ لا اِن اللّه کہنے کہن اور وہ اس کے ذریعے اندی آئی ہوں کو رہوں اور فاراف میں پڑھے ہوں کو در کول دیں۔

٣٤٧) (ت: ٢٠) حَـدُّلَـتُنَا عَبُـدُاللّهِ مَنْ صَائِحٍ فَالَ: حَدَلَيْقُ عَبُدُ الْغَرِيْزِ مَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ هِلاكِ بْنِ أَبِي هَلاكِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ عَبُدِاللّهِ بْنِ عَمْرٍ ويَرَائِئِنَى فَالَ: إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ الَّبِي أَرْسَلُنَاكَ شَاهِلًا وَمُبَشِّرًا وَقَلِيْرًا ﴾ (٣٣/ لاحزات ٤٥)فِي النّورَاةِ لَحْوَةً.

سیدناعبداللهٔ بن عمرو می تفافر ماتے ہیں کہ بے تنگ بیآیت جوقر آن ایس ہے: ﴿ لِمَا يُنِّهَا الْمَتَبِيُّ إِنَّا أَوْسَلُمُنَكَ شَاهِدًا وَمُعْيَشِواً وَتَسَلِيْهِما أَوْ اَلَا مَا بَى اِبْهِم نِے آبِ اوْ اوال والله فَا اَوْرَدَا اِلْمَا مَا كَرَجِينَا ہے۔ ' 'قراة ایس اُنہی ای طرح ہے۔

َّ ٧٤٨) حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ الْقَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو ثَنَ الْحَارِبِ قَالَ. حَدَّثَنِي عَبَدُاللَّهِ ثُنُ سَالِمِ الْأَشْعَرِيُّ، أُ عَنُ شُخَصَّةٍ عَفُو ابْنُ الْوَلِيْدِ الزَّبِيْدِيُّ، عَنِ ابْنِ خَابِرٍ، وَهُوَ يَحْبَى بَنُ جَبِرٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ أُو تُفَيِّرٍ حَدَّتُهُ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً عَلَىٰ يَسَقُولُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِي مَقَاقِلَ الزَّبِيْدِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِهِ ، أُو السَّعْمُ يَقُولُ مَانَ يَسْمَعْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ الزَّاتِ الرَّيْمَةَ فِي النَّاسِ ٱلْسَدْنَهُمْ ) فَإِنْ لَا أَنْهُ الرِّيْنَةَ فِيهُمْ فَأَفْسِدَهُمْ .

سیدنا معاویہ ویشٹنا میان کرتے میں کہ میں نے ہی تائیانہ سے ایہا کلام منا جس کے فاریعے اللہ تعالیٰ نے جھے نظع دیا۔ یا آپ ویشٹنانے یوں کہا کہ میں نے رسول اللہ مؤقیانہ کوفر ہاتے ہوئے سنا :'' جب تو شک وشید کی بنا پر اوگوں کے درپے ہوگا تو تو آئیں بکاڑ دے گا۔'' (سیدنا معاویہ بڑاٹیلا کہتے ہیں) میں نے جب بھی تو گوں میں شکد وشیدوالی کوئی بات حلاش کی تو لوگوں کے آئیل بکاڑ کا باعث بن گیا۔

(TEY

(\$ 64

صحيح البخاري ۸۳۸ .

<sup>-</sup> راضعیع از سنن أبی دارد ۱۸۸۸؛ صحیح ابن خیار ۱۳۷۰.

**<sup>724)</sup>** - وطعيف إلىعجم الكبير للطرائي 730°0 مصيف بن ابي شبية 1939 م.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

هَ رَقِيَ الْغُلَامُ حَتَّى وَضَعَ فَلَامَيْهِ عَلَى صَلَارَ (مَلُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْفَقَامُ ((الْحَتُحُ فَاكَ)) ، فُمَّ قَبَنَهُ ، ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَحِبَهُ، فَإِنَّيْ أُحِبُّهُ)) .

۱۰۰ مند ابو ہریرہ میخامیان کرتے ہیں کدمیرے ان دونوں کا نوں نے سا اوران دونوں بخصوں نے دیکھا کہ رسول الند طاقط

نے سیدنا حسن یا سیدنا حسین طافز کے باتھوں کو اپنے ووٹول ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھ اور اُس کے دوٹول پاؤی رسول اللہ طاقاً کے پاؤل پر تھے اور رسول اللہ سیفیڈ فرما رہے تھے" چڑھ جا۔" آپ کا ٹواسا اوپر چڑھتا رہا بیبال تک کداس نے اپنے دوٹوں پاؤل رسول اللہ ماہیڑے کے سینے پر رکھ وسیے پھر رسول اللہ سرتیڈ نے فرمانیا:" اپنا مذکھو و ۔" پھر آپ سوفیڈ نے اس کا بوسرانیا پھر

#### ١٢٥ ـ بَابٌ: اَلَتَبَسُّهُ

فر مایا: " اے اللہ ایس ہے محبت فرماہ نے تنگ میں جمی اس ہے محبت کرنا ہوں ۔ "

#### مسکرانے کے بیان میں

٧٥٠) خَــَلْـتُـنِـنا غَــلِيُّ بِلَىٰ عَيْدِائِنَهِ قال حَدَّنَهُ سُفَائِ، عَلَ الْمُسَاعِيْل، عَلَ فَيْسِ قال سُمِعْتُ خَرِيْرُ الظَّهُ يَقُولُ هَا رَائِيلُ رَسُولُ اللَّهِ شَخِيَةٍ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا تَسَمَّمَ فِي وَحَهِيَ. وَقَالَ رَسُونُ اللَّهِ شَخَةٍ ((يَدُحُلُ مِنْ هَلَا الْبَابِ رَجُلٌ مِنْ خَيْرٍ دِي يُمُنِ، عَلَى وَجَهِهِ مَسْحَةً مَلَكٍ،)، فَدُخُولُ خَرِيْرٌ.

سیدنا جریر نائز بیان کرئے ہیں کہ جب سے میں مسمان ہوا، اس کے بعد رمول اللہ مؤبرہ نے جب بھی مجھے دیکھا تو میرے سامنے مسکرائے اور رسول اللہ مؤبرہ نے قربانیہ "اس ورواز سے سے ایک ایسا " وی واقعل ہو گا جو نیمن والول میں سب سے بہتر آ وی سے مامن کے چرے پر باوشاہت کی معامت ہے۔"اس کے جد سیدنا بزیر پڑھڑ واقعل ہوئے۔

ے جمہ اول ہے ، اس کے چیرے پر بوشا ہت ہے ۔ اس نے جد سیرنا تمریز کا کارا الحار اس بوت ۔ اس نے جد سیرنا تمریز کا کارا الحارث و من الحارث ، أَنْ أَبَّا السَّنْطُ وَ مَنْ الْحَارِثُ الْمَارِثُ ، أَنْ أَبَّا السَّنْطُ وَ مَنْ الْحَارِثُ الْمَارِثُ ، أَنْ أَبَا اللَّهُ عَلَىٰ الْمَارِثُ ، أَنْ أَبَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَارِثُ ، عَلَىٰ عَامَتُهُ وَ أَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ

ام الموشین سیرہ عائشہ ڈیٹھ بیان کرتی ہیں کہ میں نے بھی رمون اللہ مزیز کو اس طرح بنتے ،دے ٹیمی دیکھا کہ جس سے میں آپ کے علق کا کواد کیجہ سکول ،آپ بریزار صرف مسکول کرتے تھے ، بیان کرتی ہیں کہ جب آپ بادل یا تیز ہوا دیکھتے آ

<sup>.</sup> **٢٥**) . . صحيح البخاري ١٣٠٨: صحيح مسلم ١٩٤٧: المعجم الكبير للطوامي ١٣٢٣: مستد أحمد: ١٩٩٧.

**<sup>50</sup>**) — صحيح البخاري ۸۲۸: صحيح سالم ۸۹۹.

ر الانب المفود بي المسلم ا

پریٹائی کی کیفیت آپ کے چیرے پر نمایاں ہو جاتی تھی، ایک دفعہ میں نے عرض کیا الے اللہ کے رسول! لوگ توجب بادل ویکھتے انہیں تو اس امید پر قوش ہوتے جیں کہ اس میں بادش ہو گی تحریض آپ کو دیکھتی ہوں کہ اسے ویکھ کر آپ کے چیرے پر پریٹائی می آ اُجائی ہے؟ تو آپ ٹڑٹیڈ نے فرمایا: 'اے عائش! مجھے اس میں مذاب کی موجودگی ہے کیا چیز بے خوف کرسکتی ہے، ایک قوم کو خت آ ہوا کے ذریعے مذاب ویا جاچکا ہے اور ایک قوم نے مذاب کو دیکھ کرانہ تھا کہ ہے بول ہے جوہم پر بارش برسائے گا۔'

#### ١٢٦ ـ بَابٌ: اَلصَّحِكُ

#### بننے کے بیان میں

ُّ **٣٥٢**) حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بِّنُ دَاوُدَ أَيُو الرَّبِينِعِ قال: حَدَّنَنا السَّنَاعِبُلُ بِّنُ زَكَرِيَا فَالَ: خَدَّنَنا أَبُو رَجَاءٍ ، عَنْ بُوْدٍ ، وُعَنْ مَكُخُولِ ، عَنْ وَائِنَةَ بِّنِ الْاَسْقَعِ ، غَنْ أَبِي هُوْبُرَةً الثَّيْنِ فَالَ النَّبِيِّ مَقِيعِيْنِ ((أَقِلَّ الطَّحِكَ، فَإِنَّ كُثْرَةً الطَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ)) .

سیدنا ابو ہریرہ ڈنٹز بیان کرتے ہیں کہ ہی ٹاٹیٹر نے فرمایا "نہندا کم کرد کیونگ زیادہ بنسنا دل کومردہ کر دیتا ہے۔"

٣٥٣) حَدِّثُنَا مُحَمَّدُ مِنْ بِشَارِ قَالَ: حَدَثَنَا أَبُوْ بِكِي الْحَنْفِيُ قَالَ خَدَّثَنَا عَبُدُالْحَمِيْدِ بِنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ اِبْرَاهِئِم بْنِ رَعَبُواللّٰهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ فَعِلَيْنَ ، عَنِ النَّبِي عَنِيْهِ قَالَ: ((لَا تُكْبَرُوا الطَّبِحِكَ، قَانٌ كَفُرَةَ الطَّبِحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ)) .

ميدنا ابو بريره تُكَاتُرُبيان كرت يُن كُرُي طُهُمُّ فَيْ مَالِيَا " زياده ف بنها كُروكيونكُ زياده بَهْ ول كوم ده كرديتا هيا" ( 701) حَسَدُّ مَا مُؤْسَى قَالَ: خَدَّ لَنَا الرَّبِيعُ بُنُ مُسْلِمِ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُولِرُهُ وَاللَّهُ قَالَ:

وَخَرَجُ النَّبِيُّ عَلَى وَهُطِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَضَحَكُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ ، فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفُسِيُّ بِيَدِهِ الْوَ تَعُلَسُونَ مَا أَفْعَلَمُ لَصَحِكْتُمُ قَلِيْلًا وَلَيْكَيْتُمْ كَفِيرًا)) ، ثُمَّ الصَارَفَ وَأَيْكَى الفَوْمِ، وَأَوْخَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ إِلَيْهِ يَا مُحَسَّدًا بَمَ وَتُقَلِّمُ عِبَادِيٌ ۚ فَرَجَعَ النَّبِيِّ مَشِيعًا فَقَالَ: ((أَبْشِرُوا، وَسَدَّدُوا، وَقَارِيُوا)) .

سیدنا ابو ہر پر و بڑائٹ بیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ رسول اللہ انجیام سے بہ کی ایک جمد عت کے پائی تشریف الاسے جوہش اُم ہے تھے اور آئیں ہیں باتھی کررہ سے تھے ، آپ الٹیام نے فرمایا '' مجھے اس ذات کی تئم! جس کے باتھے میں میری جان ہے ، اگر اُنٹم وہ جان لیتے جوہیں جانتا ہموں تو تم تھوڑا ہنتے اور زیادہ رویت یا 'انجر آپ تشریف لے گئے اور لوگوں کوروہ ہوا جھوڑ گئے ، اُنٹم للٹ تعالیٰ نے آپ کی طرف ومی فرمائی کہ اے محمد الائیاف! تو نے میرے بندوں کو کیوں مایوس کیا ؟ چنا تی اِن ملائیاف والیس اُنٹم لیف لاے اور فرمایا: '' فوش ہموجا وَ اور سیدھی راہ یہ جلو اور میا نہ روی : ختیار کرور''

(صعیع) سنز این ماجه ۱۹۳۰ دامع البرمذی ۲۳۰۵. د مدرست

[صحيح|مسندأحملا ١/ ١٧٤].

(TOT

101

rot

ر حسن منز ابن ماجه ۱۹۳۰. وجوده دست آن ماجه ۱۹۳۰ ۱۶۰۰

### ١٢٧ ـ بَابٌ: إِذَا أَقْبَلَ، أَقْبَلَ جَمِيْعًا، وَإِذَا أَدْبَرَ، أَدْبَرَ جَمِيْعًا

### جب متوجه ہویارخ پھیرے تو پوری طرح متوجہ ہویارخ پھیرے

٧٥٥) حَدَّقَتَا بِشَرُ بُسَنُ مُسَحَمَّدِ قَالَ: أَخْبَرُنَا عَبُدُاللَّهِ قَالَ: أَخْبَرُنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ مُسْلِسِم مَوْلَى ابْنَةِ قَارِظِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَقْد، أَلَّهُ رُبَّمَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ مِق الشُّفْرَبُنِ، أَبْيَضُ الْكَشْحَيْنِ، إِذَا أَقْبَلَ أَقْبَلَ جَوبْلغا، وَإِذَا أَدْبَرَ، أَدْبَرَ جَمِيْعَا، لَمْ نَرَ عَيْنُ مِثْلَهُ، وَلَنْ تَرَاهُ.

مفرین ، ابیص انگستحین ، اِدا اقبل اقبل جوبعا ، و ِدا ادبر ، ادبر جبیعا ، کم نو عین بنکه ، و کن مراه . سیرنا الو هریره تُناتِز سے مروی ہے کہ بسا اوقات جب وہ نبی سرفین سے روایت کرتے تو یوں فرمائے : مجھ سے اس بستی

نے حدیث بیان کی جس کی بلکیس ممیں اور ہار کیکے تھیں، پہلوسفید تھے، جب وہ کس طرف متوجہ ہوتے تو یوری طرح متوجہ ہوتے اور جب منہ پھیسرتے تو یوری طرح منہ پھیسرتے کس آئھ نے ان جیسانہیں ویکھا اور نہ ہی بھی وہ ویکھ سکے گی۔

#### ١٢٨ - بَابٌ: ٱلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنَّ

#### جس ہےمشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے۔

٢٥٦) حَدَّقَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّلَنَا شَيْبَانُ آبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبِيدِ السَّرِّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْقَدْ قَالَ: قَالَ النَّبِي مِنْ إِلَابِي الْهَيَثَمِ: ((هَلُ لَكَ حَادِمٌ؟)) قَالَ: لا، قَالَ: لا، قَالَ: لا، قَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

سیدنا ابو ہر یہ منافظ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم تاہیا ہے سیدنا ابوالہیم جہن سے فر مایا: "تہمارے پاس کوئی خاوم ہے؟"
انہوں نے کہا: گھی، آپ تاہیا نے فر مایا: "جب ہمارے پاس قیدی آئیں تو اس وقت ہمارے پاس آنا۔" چر بی تاہی کے اس وقت ہمارے پاس آنا۔" چر بی تاہی کے پاس دوقیدی لائے گئے تو آپ تاہی ان اس دونوں جی پاس دوقیدی لائے گئے ان کے ساتھ کوئی تیسرانیس تھا، انقا قا ابوالہیٹم ہاتا ہی آئے تو آپ تائیل نے فر مایا: "ان دونوں جی سے ایک چن لو۔" انہوں نے مرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ بی میرے لیے نشنب کر دیجے ، بی کر می تاہی نے فر مایا: "جس سے مشورہ لیا جائے دو امانت دار ہے، اس تلام کو اللہ ہے ہی کر می تاہیں اس کے ساتھ اچھا برنا کا کرنے کی دھیت کرتا ہوں۔" اس کی بیری کہنے گئی ابی کریم جائے آئے نواس غلام کے بارے میں دھیت کی ساتھ اچھا برنا کا کرنے کی دھیت کی است کرتا ہوں۔" اس کی بیری کہنے گئی ابی کریم جائے آئے نواس غلام کے بارے میں دھیت کی

**۲۵۰**) [ صحيح إ التاريخ الكبير للبخاري: ٧/ ٩٥ ١٠ مسند البراد ٢٣٨٧.

۲۵۱) اصحیح الحامم التر مذی ۱۲۳۱۹ المستد، ك للحاكم ۱۳۱۱ منت كي روشتى مين لكهي جانے والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

قیج آپ اے آٹراہ کیے بچھ اس کا اُن اوائین کر مکت اورائیٹھ رہ انے ہی وہ ذراو ہے۔ اُن کہ یم وہؤک نے قرمیو الاب شک اللہ نے دوائی کی یہ فیصلے مجھوا قوال ہے وہ آس میٹ ٹیٹ ایک آپ آٹی وہ دوا ہے کی داعم ویکا ہے اور براٹی ہے دوائیا آلادومرا اللہ وہ دام اے بگاڑنے میں کوئی کمرٹیس ٹیٹوزہ ور دوائٹس پرے ٹیٹرے دیے لیے کیا تو داخلیشت وی محفوظ ہے۔

#### ١٢٩ ـ بَاتْ: أَلْمَشُوْرَةُ

#### مشوره ريا

**﴾ ۲۵٪ (**ت ۲۵٪) حدقمتنا حمديقة منتى أغشركا الرا فيكنف حال لهمر الى حرب بال طن غشر و يتن دكم و قال في أ أُلِّنُ هِنَاسِ حُمَّتُهُمْ : و شاور هُمْ ولي بغض الاحا

﴾ - اجناب مودن دیناد میشته میان گرت بین که بیدندن مهای دیندن فیان پژها و شده و آهنو می بنعص اکاغر "اور مجان سے بعش کاموں میں مشودہ کیجنے۔"

۲۵۸) (ت ۲۳) حداً ثانا آذمُ إِنَّ أَبِيَ إِيَاسِ قَالَ: حانت حاناذ بَلُ زيد، عَي السَرِيَّ، عَل الحسن قال: واللَّهِ أَ الْمَالْسَتَفَارُ فَوْلُهُ فَضُّ وَلِا هُدُوْ الْأَفْضِلُ مَا بِحَضْرَبِهِ . اللَّا فَلاَ ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ ال

### ۱۳۰ - بَابُ إِنْهُمْ مَنْ أَشَدَ عَلَى أَخِيْهِ بِغَيْوِ رُشُلِا (مسلمان ) بهائی ونده مشوره دینے کا گذاه

٢٥٩ مُنَفَّنَا عَبْدَاللَهُ مَنْ مِنَا قَالَ حَنْمَنَ لَمُعَنَّدُ إِنْ كَيْنَ عَالَى حَالَمَ لَكُمْ بَالْ عَلَمُ وَ عَلَى أَبَى عُلَمَانَ مُمَلَم بَلَ يَحْدِدِه عَنَ لِنِي هُرِيَّةِ فَالدَفِئَالِ الذَّيْ يَعِيمَةِ وَصَلَ نَفَوْلَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلُ فَلَيْتُوا مُفَعَلَةً مِنَ النَّارِ وَمَنِ الْمُشَارَةُ أَحُولُهُ الْمُسْلِمُ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرٍ وَصَدِ فَقَدْ حَدَّةً وَمِنْ أَفْتِيَ فَيْنَا يِغَيْرٍ فَلْمَا يَعْلَمُ مُنْ أَفْتَاهُ ).

م میں اور ایر ان اور ایر ان ان است کی میں کہ تھی مؤتی ہے۔ ان انسٹ مخص کے دیرے حوالے کے دی ایک ہوت کہی جو میں ا نے میں کئی قوم یا انتخاصا کے میں منا ہے ویس محتص سے ان کے مسلمان بھوئی نے مقور والیا اور اس کے اسے للا مشور و دیا قویقینا اس نے اس (مشور و لینے والے) سے خیالت کی واس مسال اس کے بغیر واپس کے فتوئی دیا قومس کا اتنا واس میر واک

محمل نے فتوک و شاہ

۲۵۷) ارضجیج ( ۲۵۸) ارضجیج انتشاب در این داند ۲٬۲۲۹ (۱۳۵۰) ۲۹۱) اصحیح النجاری ۱۰۹۹ مسلماً حمد ۲/۱۳۳۱



# ١٣١ ـ بَابٌ: اَلَتَحَابُ بَيْنَ النَّاسِ

#### لوگول کے درمیان باہمی محبت

٣٦٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُسُ أَبِي أُويْسِ قَالَ: حَدَّنَيْ أَجَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بَن بِلالِ، عَنْ إِبْرَاهِبْم بْنِ أَبِي أُسَيِّهُ أَوْيُسِ قَالَ: حَدَّنَيْ أَجَى، عَنْ سُلِيْمَانَ بَن بِلالِ، عَنْ إِبْرَاهِبْم بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَثْقَلَا، عَنِ النَّبِيْمِنِينِ فَالَ ١٤ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تَعْلَمُوا، وَأَفْشُوا السَّلامَ تَحَابُوا، وَإِنَّاكُمْ وَالْبُعْضَة، فَإِنَّهَا هِي الْحَالِقَة، لَا أَقُولُ لَكُمْ تَخْلِقُ الشَّعْق، وَلَكُنُ تَحْلِقُ الدِّيْنَ).

حَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنْسُ بِنُ عِيَاضِ، عَنْ إِبْرَاهِبُمْ بِنِ أَبِي أَسَيْدٍ، مِثْلَهُ.

حدمنا محمد بن عبید قال: حدمنا اسی بن عِیاضِ ، عن إبراهِهم بن ابِي اسید ، مِتند . سیدنا ابو ہریرہ ڈائز میان کرتے میں کہ ہی تائیم نے فر مایا: '' مجھے اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان

یوں بہبر پیدہ ہوئی میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسلمان نہ ہو جاؤ اور تم اس وفت تک مسلمان نہیں ہو سکتے ہے! تم اس وفت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسلمان نہ ہو جاؤ اور تم اس وفت تک مسلمان نہیں ہو سکتے

جب تک آبس میں محبت نہ کرداور سلام کو عام کروٹم آبیں میں محبت کرنے لگو سے اور بغض سے بچو ہے شک میں مونڈ نے والی ہے ، بٹس تم سے یہ میس کہنا کہ بیر بالوں کومونڈ ویٹ ہے بلک بیروین کومونڈ نے وال ہے۔

الم صاحب برائن نے محد بن عبید ہزائ کی سند ہے بھی ای طرح کی روانیت ذکر کی ہے۔

#### ١٣٢ ـ بَابٌ: ٱلْأَلْفَةُ

#### الفت ومحبت كابيان

٢٩١ حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَاصِم قَالَ: حَدَّثْنَا سَعِيْدُ بْنُ عَفْيْرِ قَالَ: خَدَثْنِي ابْنُ وَهُبِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، غَنْ دَرَّاحٍ، غَنْ عَشْرِو بْنِ الْغَاصِ عِرَيْقَ، غَنِ النَّبِيُ مِقْعَةٍ قَالَ: (إِنَّ رُوْحَيِ الْمُؤْمِنَيْنِ لَيُلْتَقِيّانِ فِي مَسِيْرَةِ يَوْمٍ، وَمَا وَأَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ).

سیدنا عبداللہ بن عمرہ بن عاص ڈوٹٹنہیان کرتے ہیں کہ بی کریم سیخٹنے نے نم مایا: '' ہے شک دومومتوں کی رومیں ایک دن کی مسافٹ پرائیک دومرے سے لل جاتی ہیں عالانکہ ان میں سے کسی نے اپنے سانھی ٹوٹییں دیکھا ہوتا۔''

٣٦٢) (ك: ٦٣) خَدَّقُتُ مَا عَبِدُ النَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّقُنا شَفَيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيَمَ بَنِ مَيْسَرَّةَ، عَنْ طَاوْس،

عَنِ الْمَنِ عَبَّاسِ وَإِنْهِمْ قَالَ: النَّعَمُ تُكُفَّرُ ، وَالرَّجُمُ نُفَطَعُ . ولَمْ نَرْ مِثْلَ تَفَارُبُ الْفُلْوُبِ.

**١٦٠٠** - صحيح مسلم. ١٩٤٤ مسند أحمد ١١٦٤/ ١٦٤٠ جامع الترمدي ٢٥١٢.

۲۹۱) - وضعيف و مستد أحمد ۲۲۰ / ۲۲۰

۲۱۲) ۔ استعباع اروضہ العقلاء لاین حیان: ص14 شعب الایسان نیبیغی .۹۰۳۲ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا این عباس بی پینافرمائے ہیں: نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے، صله رحی کوتو ژاج تا ہے اور ہم نے داوں کے باہمی

قرب کی مثل کوئی چیزنبیس ویکھی۔

٣٦٣) (ت: ٦٤) حَدَّثَمَا فَوْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمْ بْنُ مَالِكِ، عَنْ عَبْداللّهِ بْنِ عَوْن، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِمْمَحَاقَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأَلْفَةُ .

جناب عمیر بن امحق مونید فرماتے ہیں: ہم آپس میں یہ باتمی کیا کرتے سے کہ سب سے پہلی چیز جولوگوں سے افعالی جائے گی وہ القت ہوگی ۔

# ١٣٣ \_ بَابٌ: اَلُمِزَاحُ

مذاق کرنے کے بیان میں ٣٦٤) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوْبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ فَلاَثْدُ قَالَ:

أَتَّى النَّبِيُّ مَوْجَةً عَسَاسِ بَعْضِ يَسَائِهِ رَوْمُعَهُنَّ أَمُّ سُلَيْمٍ.. فَقَالَ: ((يَا أَنْجَشَةُ أُرُوبُدُا صَوْقَكَ بِالْقَوْارِيْرِ)). قَالَ ٱبُوْقِلابَةَ: فَتَكَلَّمُ النَّبِيُّ عَيْهَ بِكَلِمَةِ لَوْ تَكَلَّمُ بِهَا مَعْضُكُمْ لِعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ، فَوْلُهُ: سَوْقَكَ بِالْقُوَارِيْرِ. سیدنا انس بن مالک پڑٹٹا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم کڑٹیڈ اپنی بعض ہوایاں کے پاس تشریف لائے ، وہاں اس سلیم پڑٹ

میمی تھیں تو آپ ٹائیڈا نے فرمایا: ''اے انجھ! شیشوں کو آ ہستگی کے ساتھ لے کر چلو۔'' ابو قلابہ بھٹ کہتے ہیں ہی ٹائیڈا نے اس موقع پراہے اٹھاظ استعالی فرمائے کہ اگرتم میں ہے کوئی مختص ہے الفاظ استعال کرے توسم ضرور اس پر عیب جوئی کرنے لگو اور آپ کے وہ اللہ ظریہ منے کہ''شیشول کو زی کے ساتھ لے کر جو ۔'' (بعنی آپ علیجہ نے عورتوں کوشیشوں کے ساتھ تشبید

ا ٧٦٥) حَدَّثُنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ صَالِح قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّبْتُ قال: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَوْ سَعيْدٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَاقْتُنْهُ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ نُدَاعِمْنا؟ قَالَ: ((إِنِّي لَا أَقُولُ إلَّا حَقًّا)) .

اسیدنا ابو ہر مرہ وٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ محابہ کرام خوت نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مائٹیڈ ہم ہے بھی غداق بھی

كرتي بين (كيا؟) آپ نظفًا نے قرمایا: "ميں صرف حق بات بى كبتا ہول!"

٢٦٦) (ث: ٦٥) حَدَّثَنَا صَدَقَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْتَمِرٌ، عَلَ حَبِيْبِ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ بكر بن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ أَصْمَحَابُ النَّبِيِّ وَيُعَيِّمُ يَتَبَادَحُونَ بِالْبِطُيْخِ، فَإِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقُ كَانُوا هُمُ الرُّجَالَ ـ

j معيف j سنن الواردة في الفتن لابي عمرو الداني ٢٧٠٠.

صحيح البخاري .١٦٤٩ صحيح مسلم ٢٣٢٣. (Y7£ 1770

[ صحيح ] مسئد أحمد : ٢/ ٣٤٠ جامع الترمذي - ١٩٩٠ .

(577

( \* 7 \*

خ الادب المفرد ي

جنا ہے بحرین عبداللہ ڈاٹلڈ میان کرتے ہیں کہ نبی ٹاٹیٹم سے صحابہ ایک دوسرے کی طرف تر بوز بھینک کر ول گلی بھی کیاڈ کرتے تھے کین جب حق کل کا سامن ہوتا تو وو (اس پر ڈٹ جانے والے) مرد ہوتے تھے۔

٣٦٧) حَدَّثَتُمُ إِنْ مُحمَّدِ قَالَ: أَخْبَرْنَا عَبُدُ اللَّهِ قالَ. أَخَبَرْنَا عُمْرُ بْنُ سَعِيْدِ بَن أَبِي خُسَيْنٍ ، عَن ابْن

أَبِيْ مُلَيْكَةً قَالَ: مَزَحَتْ عَائِلْتُهُ وَلِيْكُمْ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ ﴿ فَقَالَتْ أَشْهَا: يا رَسُول اللَّهِ إَيْعُضُ دُعَابَاتِ هَذَا الْحَيِّ مِنْ كِنَانَةَ ، قَالَ النَّبِيِّ عِنْ يَهِمْ ( رَبِّلُ بَغْضُ مَزْ حِنَا هَذَا الْحَيُّ )) .

جناب ابن ابی ملیکہ بطان میان کرتے ہیں کے سیدہ عائشہ دیشا نے نبی طوفیہ کے سامنے کوئی ہمی نداق کی بات کہی تو ال کی والدہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس قبیلے میں بعض ملسی خداتی کی وحمل بن کنانہ سے (آئی) ہیں، تی طُفِلاً نے فرمایا:

'' بلکہ جاری بعض بنمی غراق کی با تیں بھی اس قبیلے ہے ہیں۔''

٣٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ مِهُو: أَبِنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيل، عَنْ أنس بَن

مَائِكِ وَشَيْتُهُ قَالَ: جَاءَ رُجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلِينَهُمْ بَسُتَحْمَلُهُ، فَقَالَ: ﴿ رَبِّنَ حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ نَافَقٍ ﴾ . قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ نَافَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَهَلُ تَلِدُ الْإِبلَ إِلَّا المنوقَ)).

سیدنا ائس بن مالک پڑائٹا بیان کرتے ہیں کہ ایک آوی نی ٹائٹھ کی خدمت میں ماضر بوااور آپ ہے سواری طلب کی، آپ نظائظا نے قربایا: ''ب شک ہم مجھے سواری کے لیے اونٹی کا بچہ دیں گے۔'' اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ش 

١٣٤ - بَابٌ: ٱلْمِزَاحُ مَعَ الصَّبِيِّ

ہنچے کے ساتھ مذاق کرنا

٣٦٩) حَـدُنَسَنا آدَمُ قَـالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ: سَيِعْتُ أَنْسَ بَنَ مَالِكِ عَلِيْكُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ مَعْنَعُهُ لَيُحَالِطُنَا، حَتَّى يَقُولَ لِأَحْ لِي صَغِيْرٍ ((يَا أَبَا عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ؟)).

سیرنا انس بن مالک ٹوٹٹ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم ٹائٹٹ ہم سے حل ال جائے تھے، یہاں تک کہ بھرے چھوٹے بھائی

ے قرباتے:''اے ایو تمیر! تمہارے نغیر (بڑیا کے بئے) کا کیا بنا؟''

• ٣٧٠) حَدَّثْنَا ابْنُ سَلَّامِ قَالَ: حَدَّثْنَا وَكِيْعٌ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي مُزرَّدٍ، عن أَبِيهِ، غن أَبِي هُرَيْرَةَ فَظَّكُ: أَخَذَ

النَّبِيُّ مَنْ إِبِيَدِ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ وَقَيْكَ ، ثُمَّ وَضَعَ قَدْمَيْهِ عَلَى قَدْمِيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: ((تَرَقَى)) .

[ضعيف] تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٦/٤٠. 477

[ صحيح ] سنن أبي داود ٤٩٩٨: جامع الترمذي ١٩٩١. (\*74

صحيح البخاري: ٦٩٢٩: صحيح مسلم ١٩٩٠٠. ረፕኘዓ

[ صعیف] الزهد للإمام رکیع ۱۹۰۹؛ فضائل الصحابه للامام أحمد : ۱۹۰۹ م کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز . . سیدنا ابوہرمے وٹائٹڑ میان کرتے ہیں کہ نبی تنافظ نے سیدنا حسن یا سیدنا حسین ٹائٹڑ کا باتھ وکڑا بھران کے پاک اپن پاک پرد کے اور فرونیا ''او پر جڑھ جا۔''

# ١٣٥ ـ بَابٌ: حُسْنُ الْحُلُقِ

#### حسن اخلاق

٧٧٠م عَدَّنَتَ اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: خَدَّتَ شُعْبَةً ، عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ ۚ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً الْكَيْخَارَانِيَّ ، عَنْ أَبِي اللَّهِ الْمَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيْزَانِ ٱلْقَلُ مِنْ حُسُنِ عَنْ أَمُ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَلَىٰ مَنْ النَّبِي فَقَعَةٍ قَالَ: ((مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيْزَانِ ٱلْقَلُ مِنْ حُسُنِ النَّعِيُ فَالَ: ((مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيْزَانِ ٱلْقَلُ مِنْ حُسُنِ النَّعِي فَيْ إِلَيْهِ مَا لَهُ لَكُلُونَ).

سيدنا ابوالدرواء تُكَثّرُ بيان كرتے ہيں كہ نِي كريم تَكَثّرُ نے فريايا: '' ميزان ش خسن اطاق سے زيادہ كوئى چيز وزنى تَش ہوگى۔'' ۲۷۱ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ مَسْرُوْق، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَوَلِينَ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ مِنْ عِنْهِمْ فَاحِشًا وَكَا مُتَفَحَّشًا، وَكَانَ يَفُولُ: ((عِيَارِ مُحُمُ أَحَامِتُ كُمْ أَخُلَافًا)). سيدنا عمِدالله بن عمرو مُنْ تَبْدِيان كرتے ہِن كہ ہي كريم ﷺ ناطبِعًا (فطرى طور پر) فحش گو تتے اور نہ بہ تكلف (بناولي)

فَحْنُ وَخِنْ سِحَاوِراَ بِ ثَلْقُلُ فَرِمَا يَا كُرِتَ سِحَ : "تَم مِن سے بہتر بن وہ لوگ بین جواطلاً فی میں سے ایکھے ہیں۔" ۲۷۲ حَدَثُنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ صَالِح قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدْثَنِي يَزِيُدُ بْنُ الْهَادِ ، عَنْ عَمْوِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَلْهِ عَظِلَتِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ مِنْ يَقُولُ: ((أُخْيِرُكُمْ بِأَحَيْكُمْ إِلَيْ، وَأَفْرَيكُمْ مِنْي مَجْلِسًا يَوْمَ الْمِيَامَةِ؟))

فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَأَعَادَهَا مَرَّتَنِيْ أَوَ قَلَاقًا، قَالَ الْقُومُ: نَعَمَ يَا رَٰسُولَ اللَّهِ ا قَالَ: ((أَحُسَنكُمُ خُلُقًا)).

جناب عمرہ بن شعیب اینے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے تی تلاقیا کو یہ قرباتے ہوئے سنا '''کیا علی تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جوتم میں جھے سب سے زیاہ محبوب ہے اور قیامت کے دن ہمر کی مجلس میں میرے زیادہ قریب ہوگا؟'' صحابہ کرام خاموش رہے آپ تاہیج نے اس بات کو دویا تمن بار و ہرایا۔ بھر سحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے دسول! کی ہاں، فرمائے۔ آپ ٹاکھا نے فرمایا:''جوتم میں اضاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ امجھا ہے۔''

٢٧٣) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسُ قَالَ: حَدَّثِنِي عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ، عَنِ النَّعَمَّةُ وَاللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: ((إِنَّمَا بُعِثْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: ((إِنَّمَا بُعِثْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: ((إِنَّمَا بُعِثْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَالَ: ((إِنَّمَا بُعِثْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ أَوْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ أَوْلَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عِلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى

۲۲۰م) [صحیح] ستن أبی داود:۱۹۹۹مسند احمد، ۷/ ۲۶۹م

<sup>.</sup> **۲۷۱**) - صحيح مسلم: ۲۳۲۱؛ صحيح ابن حيان ٤٧٧؛ جامع الترمذي: ۱۹۷٥ ـ

۲۷۲) - (صحیح) مستداً حید: ۲/ ۱۸۵ ـ

إصحيح) مستد أحمد ٢٠/ ٢٨١؛ موطأ إمام مالك ٢٦٣٣٠.

سیدہ 'ابون پر دخاتھ بیان کرتے میں کہ بے شک رہ ل اللہ انہیں نے فریدیا۔ '' بااشیہ بھے سالج اخلاق کی تکیل کے لیے بھیما گئیا ہے۔''

٢٧٤) خَدَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدْثَنِي مَالِكُ، عَنِ إَبْنِ شِهَاب، عَنْ غَرْوَة، عَنْ غَائِشَةَ وَاللّهَا قَائَتُ: مَا خُبُورُ أَيْسَرُهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِنْك، فَإِنْ أَنْهَا قَالَ أَبْعَدُ النّاسِ مِنْهُ، وَيَشْفَم إِنَّه أَنْهُ فَا أَنْ ثُنْتِهِكَ خُرْمَةُ اللّهِ تَعَالَى، فَيَشْفَم إِنَّه وَجُلّ بِهَا.

سیدہ به کشد فرکنا بیان کرتی جین کدر مول اللہ سخی اور بہ بھی ۱۰ کا مول کے درمیان الحقیار دیا گیا تو آپ مرقد کے ای کو اختیار کی جوائن دونوں میں سے آسان می بشرطیکہ وہ کناہ نہ بورائین اسروہ آسام ہوتا تو آپ مرتبی لوکوں میں ہے سب زیادہ اس سے دور رہنے والے ہوتے و نیز رسس اللہ مرتبی نے اپنی فالے کے لیے بھی کسی سے القام نمیس لیا، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی صدود کو یا، اُن کیا جا تا تو آپ مزافیز اللہ مزاوجس کے لیے اس کا بدلہ لیتے تھے۔

٧٧٥) (كَ ٦٦) حَسَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بَنُ تَنِيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُنْبِالُ، عَنْ رُبَيْد، عَنْ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِاللّهِ وَتَشَرَقَا سُنْبِالُ، عَنْ رُبَيْد، عَنْ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِاللّهِ وَتَشَرَقَالَ مَنْ أَحْبَ إِنَّ السَلّمَةُ نَسَعَالَى قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلاَقَكُمْ، كما قُسمَ بَبْنَكُمْ أَرْزَافَكُم، وإِنَّ اللّه تَعَالَى يُغطِي الْمَالَ مَنْ أَحْبَ وَمَنْ لا يُحَتَّ، ولا بُعْطِي الْإِبْمَانَ إِلَا مَنْ يُحتُّ، وَمَنْ صَالَ عَالَمالُ أَنْ لَيْفِقَهُ، وخاف الْمَلُو أَنْ يُجَاهِدُهُ، وهاب الفَيْل أَنْ يُكابِدهُ، فليكَثِرُ مِنْ فَوْلُد لا إله إِلا اللّهُ، ولَسْحانَ اللّه، والْحَمَّدُ يَلُوه، واللّهُ أَقْبَرُ

سید، میدانند ڈوٹنؤ قروبات میں اللہ تھائی نے تنہارے درمیان تمہارے افوق کوائی طرح تنظیم فرما دیا ہے جس خرح تمہارے درمیان تمہارے دزق کوتھیم فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالی مال اسے بھی ایتا ہے جس سے محبت کرتا ہوا دراہے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہ کرتا ہو دلیکن ایمان صرف ای کو مطافر ماتا ہے جس سے محبت رفتا ہو، جوشخص مال خرج کرنے میں کیجون کرے دوشمن کے قلاف جہاد کرنے سے ڈرے اور دائے ( کو جا گئے ) کی مشترت افعالے سے خوف کھائے تو اسے جائے کہ یہ الفاظ کثرت سے کیے۔ لااِللہ إلا اللّٰہ ، و سبحان اللّٰہ ، و الحد، الله ، و اللّٰہ الكبر ،

#### ١٣٦ ـ بَابٌ:سَخَاوَةُ النَّفْس

#### <sup>اننس</sup> کی مخاوت کا بیان

٣٧٦) حَـدُتَنَا يَخْيَى بُنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّتُنَا النَّبِثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عنِ المَعْقَاعِ بْن حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِي صابح، عَنْ أَبِيْ هُر بُرَهُ لِللَّذِي، عَنِ النَّبِيْ لِللِيْمِ قال: (النِّيشِ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى عِنَى النَّفْسِ))

٧٧٤) - صحيح المخاري ٢٥٦٠ فيحج صفير ٢٣٢٧، موط إمام مالك ٢٦٢١.

۲۷۵) (صحيح) المعجم الكبير للطبراني ۱۸۹۹۰.

۲۷۱) صحیح البخاری ۱۱۶۱ صحیح سیس ۱۵۰۱ جاید انتماد تا ۱۳۰۲ کا سب سے بڑا مفت مرکز کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الادبالفرد ( الادبالفرد ) الادبالفرد ( الاد

سیدہ ابو ہربرہ ڈیٹٹر بیان کرتے ہیں کہ بی کریم سربتاء نے فرمایا: "ساز وسامان کی کٹرے امیری نبیم بلک امیری تو دل کی

اميري (کانام) ہے۔'' ٣٧٧) حَدَّثَنَا مُنفَيْمَانُ بَنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَثَنَا حَمَادْ بْنُ زَيْد، وَيَسْلَبْمَانُ بَنَ الْسُفِيْرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ عِثْقَهُ

قَالَ: خَدِمْتُ النَّبِيُّ مَوْقِيْجٌ عَشْسَ سِينِيْنَ، فَمَا قَالَ بَيْ: أَفَ قَطَّ، وَمَا قَالَ لِي لشّيء لَمُ أَفَعْلُهُ: أَلَا كُنْتَ فَعَلَتُهُ؟ وَلا لِشَيَّءٍ فَعَلَّنَّهُ: يُبُو فَعَلَّتُهُ؟.

سیدنا اس ٹائٹٹو مائے ہیں کہ میں نے بی افاقا کی دی امان خدمت کی آپ اٹھاڈ نے کبھی بھی مجھے'' اف ' (اوٹ) تک نبیل کہا، ندآ پ نے مجھے کسی ایسے کام کے متعلق، نے میں نے ندایا: وریفر مایا کہ تو نے اسے کیوں نبیل کیا؟ اور ندی کسی

ا پسے کام کے متعلق، جسے میں نے کیا ہو بہ فرمایا کہ تو نے اپیا کیوں کیا؟ ٣٧٨) حَدَّلُتُمَ الِمِنْ أَشِي الْأَسُودِ قَالَ: حَدَّثُ عَبْدُ السابك بِنْ غَمْرِ وَقَالَ: خَدَّثُنَا سَجَّامَةً بُنُ غَبِّدِ الرَّحْمَن الأَصَامُ قَبَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَائِكِ مِؤْتُهُ. يَمَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ مِنْهِجٌ رَجِبُمَاء وَكَانَ لا يَأْتِيْهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَدَهُ،

وَٱلْمَجَازَ لَهُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَأَفِيلُمَتِ الصَّلاةَ، وجاءَهُ أعرابِي فأخد بتوبِه فقال. إِنْمَا بقي بن حَاجِتِي يُسِيرُةٌ وَأَخَافُ أَنَّ أَنْسَاهَا، قَفَامَ مَعَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاحَدِهِ، ثُمُّ افْلِلِ فَصَلَّى.

سیدنا انس بن ما لک ٹریٹنز فرماتے میں کہ بی کریم خبیرہ بہت زیاد و مہر بان تھے ، جوکوئی بھی آپ کے پاس آتا آپ اس ے وحدوقر مالیتے اور آسروہ چیز آپ کے پاس ہوتی تو آپ سے وحدے کو بورا کرتے ، ایک وقعہ نماز کھڑی ہوگئ کہ ایک و پہائی آپ کے پاس آ با اور آپ کا کیڑا کیٹر کئے لگا ، میری کیجی ضروری بات رہ ٹی ہے مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں اسے جھول ند جاؤل۔ آپ ٹائیڈنا اس کے ساتھ کھڑے رہے حتی کہ وہ اپنی ہاتوں سے فار ٹی ہو گیا، پھر آپ ٹائیڈنا ( نماز کی طرف) متوجہ

ہوئے اور نمازین ھائی۔ ٣٧٩) حَدَّثَنَا فَبِيْصَةً قَالَ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنِ ابْنِ السُّكَدِر، عَنْ جَابِرِ عَثْثُدُ قَالَ: مَا سُرَلَ النَّبِيُّ مَوْجِيْ شَيْتًا فَقَالَ: لا ـ

سيدنا جابر رہ او ات بیں کہ بی الرقیم ہے جب بھی کئی چیز کا سواں کیا گیا تو آپ نے النہ انہیں فرمایا۔ ٣٨٠) (ك: ٦٧) حَدَّثْنَا فَرُوءَةُ بِنُنَّ أَبِي الْمُغْرَاءِ قَالَ: حَدَّنْنَا عَلَيْ بَنُ مُسْهِدٍ ، عَنَ هِشَام بْن عُرُورَةَ قَالَ. أَخَبَرَنِي

الْقَاسِمْ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ عَبْدِاقلَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَقَيْتُنَا قَالَ. مَا رَأَبُكُ امْرِاتَيْن فَطُ أَجْوَدَ مِنْ عَايِشَة وَأَمْسَمَاءَ وَقِيْلُهَا ، وَجُمُودُهُمُ مُحْتَلِفٌ ، أَمَّا عَائِشَةً فَكَانَتُ تَجَمَعُ الشَّيَّ إِنِّي انشِّي ، حَتَى إِذَا كَانَ الجَتَمَع عِنْدُهَا فَسَمْتُ وَأَمَّا أَمْمَاءُ فَكَانَتَ لا تُمْسِكُ شَيْئًا لِغَدٍ.

> صحيح البخاري ١٩٣٨: صحيح مسلم: ١٣٣٩ سس لبي دارد ٢٧٧٤ صحيح البخاري ٦٤٣ جامع الترمدي ٩١٧.

> > صحيع البخاري:١٦٠٣٤ صحيع مسلم ٢٣١١ - ٢٨٠٠

1777

(TYA

**(\*Y**6

خ الادب المفرد ي المرسول الله الله المسلم على 150

سیدنا عبدالغدین زیر مختلفافر مات بین میں ہے ووعوزتواں سیدہ عا مَشداور سیدہ اسل مزتنبا سے زیاد وکئی عورت مجمی نہیں ویکھی، ان دونوں کی سفاوت مختلف ہوتی تھی ، سیرہ عائشہ پڑھنا ایک خانوان تھی کدا کیک بیک چیز کر کے جمع کرتی جاتی میباں تک ک جب ان کے پاس زیادہ جیزیں جمع ہو جہ تمی تو وہ انہیں تعلیم کر دیتی جمین سیدہ اساء ڈٹٹ ایسی خاتون تھی کہ دہ کل کے لیے بھی کوئی چیز روک کرنبیں رکھتی تھی۔

### ١٣٧ ـ بَابٌ:اَكشَّحُ

# مشخوسی سے بیان میں

٣٨١) حَـدَّتُـنَا مُسْـدَّدٌ قَالَ: حَدَّثُنَا أَبُو عَوَانَهُ، عَنْ سُهيْلِ بْنِ أَبِيّ صَالِحٍ، عَنْ صَفْوَاكَ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ، عَن الْـهَـعْـقَاعِ بْنِ اللَّحَلاجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالنَّهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَحْكَمَ: ((لَا يَتَحْتَمِعُ عُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا، وَلَا يَخْتَمِعُ الشَّحُّ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا)>.

سیدنا ابو ہر رہ ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مڑھا نے فرمایا: " کسی بندے کے پیدے میں اللہ کے دستے کا گردوغبار اور چنم کا دھوان میمی جمع نہیں ہو کتے اور نہ ہی کسی ہندے کے دل میں کئوی اور ایمان میمی جمع ہو کتے ہیں۔''

٣٨٢) حَدَّثُنَا مُسُلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ مُوْسَى. هُوَ أَبُو الْمُفِيرَةِ السُّلَويُّ. قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ دِينَارٍ ،

عَـنَ عَبُـدِاللَّهِ بْنِ غَالِبٍ ـهُوَ: الْحُدَّانِيُّـ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ نَفْقُتْمَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ إَلَىٰ صَلَّمَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنِ الْبُحُلُ، وَسُوْءُ الْحُلُقِ)).

سیدنا ابرسعید خدری دانته بیان کرتے میں کہ ئی کریم شاہیم نے قر مایا: " وقصلتین کسی موسن میں جی تبین ہوسکتیں: بل اور برا

٣٨٣) (ت: ٦٨) حَسَلَتُنَا أَبُّو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيَعَةَ قَ الْ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِاللَّهِ فَكُلَّ مَفَـذَكَـرُوا رَجُلا، فَذَكَرُوا مِنْ خُنْقِهِـ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ قَصَّعْتُمْ رَأَسَهُ؟ أَكْنَتُمْ تَسْتَطِيْعُونَ أَنْ تُعِيدُوهُ؟ قَاتُوا: لا، قَالَ: فَيَدُهُ؟ قَالُوا. لا، قَالَ فَرِ جُلُهُ؟ قَالُوا: لا، قَالَ: فَإِنَّكُمْ لا تَسْتَطِيْعُونَ أَنْ تُغَيِّرُوا خُلُقَهُ حَتَى تُغَيِّرُوا خَلْقَهُ ، إِنَّ النَّطْفَةَ لَتَسْتَفِرُ فِي الرَّحِم أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ، ثُمَّ تَنْحَدِرْ دَمَّا ، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً ، ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً ، ثُمَّ يَبُعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيَكْتُبُ: رِزْقَهُ ، وَخُلُقَهُ ، وَشَقِيًّا أَوْ سَعِيْدًا .

سیدہ عبداللہ بن رمید بھان مرتے ہیں کہ: ہم سیدنا عبداللہ بھاٹا کے باس بیٹے ہوئے تھے لوگوں نے الکیہ آ دی کا تذكره كيا أوراس كااخلاق بهي ذكركيا ،سيد؛ عبدالله جائز نے فرمایا: مجھے بناؤ كدائرتم اس كاسر كاٹ دوتو كياتم طاقت ركھتے ہو

[ صعيح ] مستد أحمد. ٢/ ٥٦٦ - سنى النسائي: ١٦١٦ - حامع الترمدي .١٦٣٣ ؛ ستن اين ماجه .٢٧٧٤ 184) و ضعيف ۽ مسئد آبي يعلٰي: ٣٩٣١ ۽ حامج التر مذي ١٩٦٢ ـ ١

(7 65

مسميح البحاري: ١٩٥٩ صمحيح مسلم [[[[[[[

و ارداو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ہے ۔ ، ، کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی ج**ا**لے و Www.KitahpSynnat.com والانبالفرد على الانبالفرد على المالية ا

کہا ہے وہارہ لونا وو؟ انہوں نے کہا نہیں ،آپ بڑٹائے فرمان اس کے باتھ آو؟ (مینی اگر اس کا باتھ کات دوتو وہ بارہ جوڑنے کی استطاعت رکھتے ہیں ) انہوں نے کہا نہیں ،آپ نے فرمایا اس کے پاؤل کو؟ لوگوں نے کہا نہیں ،آپ نے فرمایا: تو پ گل (ای طرح) تم اس کے اخلاق کو بھی نہیں بدل سکتے جب تک کہ اس کی خلقت کو نہ بدل دو ، بے شک نطفہ جالیس راتیں رقم میں تھیرتا ہے ، بھرخون بن جاتا ہے ، بھر لوتھڑا اور پھر گوشت کی بوٹی ، بھر امتد تھائی ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزقی اور اس - کا اخلاق لکھ دیڑے ور یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ وہ بدبخت ہوگا ہائیں بنت۔

### ١٣٨ ـ بَابٌ: حُسْنُ الْخُلُقِ إِذَا فَقِهُوْا

# حسن خلق ( کی فضیات ) اگر نوگ آمجھ ہو تھے رکھیں

٣٨٤) حَدَّثَفَا عَنِي بُنُ عَبِدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا اغْضَيْلُ بَنُ سُلَيْمَانَ النَّمَيُرِيُّ، عَنْ صَابِح بُنِ حَوَّاتِ بَنِ صَالِح بُننِ خَوَّاتِ بُنِ جُبِيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحَيَى بَنِ جَنَّا، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُزيْرَةَ عَالَىٰ قَالَ: قَالَ مَدْمَلُ الأَمْنِ التَّحْدُنِ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّ أَنْ الْأَدُالُ وَمُنْ الْحَدِي بَنِ جَنَّانِ الأَمْنِ الأ

رَسُولُ اللَّهِ مَا لِتَكُمُّ الرَّجُلُ لَيُكُولُ لِيَحُسُنِ خُلُقِهِ ذَرَحَةَ الْفَانِمِ بِاللَّيْلِ) . سيدنا ابو بريره نوتز بيان كرت جي كررسول الله تؤيّز نے فرامایا " ئيستمک آوي اسپنے اقتصاطل في جہ سے رات كو

۔ '' سیرنا آبو ہرے و ٹیکن میان کرنے ہیں کہ رسول القد موقیہ'' نے قرامایا '' بے شک اول اسپیغ انتظامال کی وجہ سے رات کو آقیام کرنے والے کا درجہ پالیتا ہے۔''

هُرَيْرُةَ وَعَظِيْنَ بَغُولَ: سَمِعَتُ أَبَا الْقَاسِمِ مِلْتَحِيْرُ يَغُولُ: ((حَيْرُ كُمْ إِسْلَامًا أَحَاسِنَكُمْ أَخُلَاقًا إِذَا فَقِهُوْ)). سيدنا ابوبريده بيخزين كرت جي كدين هذا إوالقائم (ربول الله الثِينَ) كوية مات عوف شا:"اسلام كـ اعتبار سيتم من سي بيترين وه لوگ جي جواخلاق كـ التحقيمون اوروين كي تجه بوجه ركمت بول."

ُ ٣٨٦) (ت: ٦٩) حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ: حَذَّثَنَا أَبِي قال: حَدَّثْنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثِنِي ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ . أَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَجُلُ إِذَا جَلَسَ مَعَ الْقُوْمِ، وَلَا أَفْكَهُ فِي بَيْنَه مِنْ زَيْدِ نَس تَابِتِ عَالِيْهِ.

جناب ثابت بن عبید بلطنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا زید بن ثابت ڈاٹوا سے زیادہ مجلس میں باد قار اور اسپنے گھر میں خوش مزاج آ وئی نہیں ویکھا۔

ُ ٢٨٧) حَدَّنَتَ صَدَقَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ. عَلْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ خُصَيْنِ، عَنْ أُعِكُرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَالْفِيَّةِ قَالَ: سُبْلُ النَّبِيُّ وَلِيَّةٍ أَيُّ الْأَذْيَانِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: ((الْحَنِيُفِيَّةُ أُمَا اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ وَالْفِيَّةِ قَالَ: سُبْلُ النَّبِيُّ وَلِيَّةٍ أَيُّ الْأَذْيَانِ أَحَبُ

> و صعیع و مسله أحدد ۱۲/ ۹۶ سنن أبی داود ۲۷۹۸ صحیح این حان ۴۸۱. و صعیع و مسند أحدد ۲/ ۶۱۹ ۱۳۸۱ و صعیع و مصنت این أبی شیخ ۲۵۳۲۸

(حين) منتذأحيد (١/ ١٣٣٦) المعجم الكبير الطيراني ١٩٥٧٢.

(YAL

(TAP

(TAY

لالاب المفرد على الالاب المفرد على الله المفرد

سیرنا محیدات ہی ممبال ٹائٹ ہے روایت ہے کہ بی کرتم سیجہ ہے ہو تھا ایو ایان فراویل کو میں سے زیادہ کون مرادین يُوند ٢٠٠٤ أب النبيج في طراياه البويكسوني اور سادي والدروي

٢٨٨) (كُ: ٧١) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ صَائِحٍ فان حَدَثَنِي مُوْسِي بْنَ عُنْيَّ، عَنْ أَبُهُ عَنْ عَبْداللَّهِ بُن عَمْرِو ﴿ لِلْكُنَّةِ قَدَالَ: أَرْسَعُ خَلَالٍ إِذَا أَعْسَطِينَهُ لَنْ فَلا بِلْفَارَاتُ مَا عَزِلَ عَنْك مِنَ الذُّنْيَا. حُسَلَ حَنْيَقَةٍ ، وعَفَافُ طُعْمَةِ، وَصِلْقَ حَدَيْثِ، وَجِفْظُ أَمَاثَةٍ.

سیدہ عبدانند بن مرو فاشافر ماتے ہیں: جارخو بیال اٹن ہیں کہ دیب وہ تجھے مل جا کیں تو پھر دنیا کی ہاتی <u>چنری</u>ں تھے ہے مبانی بھی رمی*ں تو تیجیے و* فیانتصان کتن انبعا اطلاق رز قرمنال کی بات اور اعامت کی اماع ہے ۔

٢٨٩) حَدُّثُنَا اللَّوْ تُعلِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوْدُ بُنْ يَزِنْدَ قَالَ. سُمَعَتْ أَبِي يَقُولُ سُمِعَتُ آبا هُرِيْرِةِ هَيْدُ يَقُولُ: قَالَ وْنَشْقِيْمُ (اقْتَلْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْجِلُ النَّارَ؟)) فَعَالَمُ اللَّهُ رَرَسُولُهُ أَعْلَم، قال: ((ٱلْأَجْوَقَانِ الْقَرُحُ وَالْقَمُ، وَأَكُنُّوا مَا يُدْجِلُ الْجَنَّةَ: تَقُوني اللَّهِ، وَخُسُنُ الْخُلُّقِ﴾

سیدنا ابو ہربرہ نئٹزیان کرتے ہیں کہ بی کریم ساقیۃ نے نہ میا ''جائے ہو کہ وہ کون می چیز ہے جو (او و ساکو اسب سے غربادہ دوزخ میں داخل کرے کی ؟'' صحابے نے مرش کیا: اللہ تعال اورا اس ہ رسول سائیم ہی بہتر جائے میں ہے' ہے سائیق فرمایا: '' کمو تعلی چیزایر از شرمکاه اور زوان مین، ای طرح این سب ست زیاده جو چیز دست مین داخل کرست کی وه الله کا در اور انجها

٣٩٠) (ف ٧١) حدَّثَتَا عَبْدُاللَّه بْنُ مُحَمَّدِ قال: حدَثَنا لَوْ عَامِرٍ قال: حَدَثَنَا عَبْدُالنجلِس بْنُ عَطِيَّةً، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَمُّ الدَّارِٰدَة واللَّذَة واللَّذِهُ قَامُ أَبُو الدَّرُدَاء اللَّهُ لِعَمَلَى، فَجَعَل يَبْكِني وَيَقُولُ: النَّهُمَ أَحْسَنُتَ خَلَقِي قَحَسَّنُ خُلُقِيَّ، حَتَى أَصَبْحَ، قُلْتُ: يَا أَبَا النَّرْدَاءِ اللَّا كَانَ دَعَاؤُكَ مُثَذَّ اللَّبْلَةِ إِلَّا فِي حُسْنِ اللَّهُلُقِ ، فقال: بِيَا أُمَّ الظَّرْدَاءَ إِنَّ الْعَنَادَ الْمُعَمَّا مَ يَحُسُنَ خُلُقَهُ احْتَى لَلْخَاءَ خُسُلَ خُلُقه الْجَنَّة وَيَسَى أَخُلُقُهُ حَتَى بُلْخَلَة طَمَوْ مُحَمَّلُهُ وَالنَّارِ ، وَالْغَلْدُ النَّسَلِيمُ لَغُهُوْ لَهُ وَهُمَ بَائِهُ. قُلْتُ بَا أَيَا افلز دايا كيف بُغُهُوْ يُوْفُوْ تَابَهُ؟ قَال يَقُومُ أَخُوهُ مِنَ اللَّيْنِ فَيَنْهَجُدُ فَيَدْعُو اللَّهَ عَزَ وجنَّ، فَبَستحيَبُ لَهُ، وَيَدْعُو لِأَحِيّهِ فيستجيِّتُ لهُ فِيُهِ.

سيده ام ورد و خانظ فرماتی بين كه ايك رات سيدنا ابواند ردا و خانز الشح نماز پڙھنے سنگه اور رونا شروع أور ويا اور يون كيتے عِلتِ : اللَّهُمُ أَحْسَنتَ خَلَقِي فَحَسْنُ خَنُقِي "السالة: وَلَ مِيرِي "قل وصورت أَجِي بنانَ بِهِ فاخال أهي اليحا بنا و ہے۔ صبح تک بڑی رہا کرتے رہے، میں نے حرش کیا آپ بودروارا؛ آپ رات بجرحسن اخلاق کے بارے میں ہی دھا کر ہے جی نڈ جمہوں نے فرمایا اے ام درواہ ڈبھوا ہے تک مسلمان رندہ اپنے اخلاق کواجھیا کرتار ہٹا ہے۔ سال تک ک

JAA

ر صعیف ۔ 'برها، الاصاء احیمی ۲۰۱۰ ن<sup>ا</sup>حیہ '۷ سار اسپینی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وصحيح ] الزهد لامن الدينة ك ١٢٠٥ المستدرك بتجالس ١٤/٤/٣

إحسار : مستد أحمد: ٢ / ٣٩١. ተላቁ

۴٩.

اس کا امچھا اخلاق اسے جنت میں لیے جائے گا واورا آئر ہے افغانی اختیار کرتا ہے تو اس کا ہراا خلاق اسے جہنم میں لے جائے گا، مسلمان ہندے کی معقرت اس حال میں بھی ہو جاتی ہے کہ ووسور ہاہور میں نے عرض کیا: اے ابودروا واسوتے ہوئے مسلمان کی کیے بخشش ہو جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا: اس کا بھائی رائے کو تبجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ عز ویش سے اپنے لیے دعا کرتا ہے واللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمالیتہ ہے و بھر اپنے بھائی کے لیے دعہ کرتا ہے تو اس کے بھائی کے تی میں بھی اس کی وعاقبول ہو جاتی ہے۔

٢٩١ خدَّ لَشَنَا أَبُو النَّعْمَان قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَهُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَة ، عَنْ أَسَامَة بْنِ شَرِبُكِ عَلَيْمُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِي عَلَيْمٌ وَجَاءً تِ الْأَعْرَابُ ، نَاسٌ كَثِيْمُ مِنْ هَاهُمَنا وَهَاهُمَا ، فَسَكَتَ النَّاسُ لا يَتَكَنَّمُونَ غَيْدُهُ مَ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا وَكذَالا فِي أَشُيَاءَ مِنْ أَمُورِ النَّاسِ لا بَأْمَل مِهَا . فَقَالَ: (فَا عَبُولُ اللَّهِ الْعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا وَكذَالا فِي أَشُيَاءَ مِنْ أَمُورِ النَّاسِ لا بَأْمَل مِهَا . فَقَالَ: (فَا عَبُولُ اللَّهِ الْعَرَجُ ، إِلَّا الْمَرَءُ القَدَارَ مَى الْمُوالِد اللَّهِ الْقَلْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الل

٢٩٣) حَدَّثْنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِنْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عُبْدِاللَّهِ بْنِ عُنْبَةً، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ ﴿ يُشْهُمْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَخْبُوهُ النَّنَاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْرَدُمَا يُتَكُونُ فِنِيْ رَمْضَانَ حِيْنَ بْلَقَاهُ جِبْرِيْلُ، وَكَانَ جِبْرِيْلُ بَنْقَاهُ فِي كُلُّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَبْعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ الْفَرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّيْحِ الْمُرْسَلَةِ.

۲۹۱ - [ صعیح | جامع الترصذي ۲۰۲۸: سنن أبي داود: ۲۸۵۷ سنن ابن ماجه ۳٤۳۳.

٢٩٢) - صحيح البخاري:١٩٠١: صحيح مسلم: ٢٣٠٨-

كر الادب المفرد كي المالية الم

سیدہ این عماس پیجئر بیان کرتے میں کہ رسول اللہ سرتیہ اوّ وں میں سب سے زیادہ جماما کی کے کاموں میں مخاوت کرنے والمسل بنتے اور رمضان میں آپ دس وقت سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوئے جب جبریل ملینا، آپ مؤٹیلی سے ملاقات كرتے تھے ، جبريل مذبعا ماہ رمضان كى ہر دات ميں آپ ہے مارتو تات كرتے تو آپ اٹھيں قر آن سناتے ، جب جبريل مذبعا آپ ے ملتے تو آپ ماٹیٹی ہارش پرسانے والی خواہے بھی زیادہ ٹیر کی مخاوت کرنے والے ہوتے تھے۔

٢٩٣) حَدَّنْتَا مُحَدَمَدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنْؤَ مَعادِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيْقِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيُ فَاللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَاللَّهُ ﴿ وَخُو سِبِّ رَحُلَّ مِشْنُ كَانَ قَلْمُم فَلَمْ يُؤجَدُ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا ٱنَّهُ كَانَ رَجُلًا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوْسِرًا. فَكَانَ يَأْمُرْ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوْرُ وَا عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ: فَنَحْنُ أَحَقُّ بِلَالِكَ مِنْهُ، فَتَجَاوَزَ عَنْهُ).

سید: ابوسسودانساری دانند بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ تاثیہ نے فرمایا: ''تم سے پہلی امتوں میں ہے ایک مخص کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی ندمل البتہ بید (ضرور) تھا کہ دو و گوں ہے میل جول رکھتا تھا اور مالدار تھا اس ہے اپنے ٹوکروں کو تھم دینا کدوہ تنفدست سے ورگزر کریں ،النُدعز وجل نے فر مایا: ہم س چیز کے اس سے زیادہ سنتی ہیں جنانچیاہے معاف فرمادیا۔" ٣٩٤٪ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، عَن ابْنِ إِدْرِيْسَ قَالَ. سَمِعَتْ أَبِي يُحَدَّنَا عَنْ جَدَّى، عَلْ أَبِي هُو بُرِيْهَ ظَلَاد سُبيْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَاللَّهِ مَا أَكْثِرُ مَا يُدْجِلُ الْجَنَّةُ ۚ فَالَ. ((تَفُوَّى اللَّهِ، وَحُسْنُ الْحُلُقِ))، قَالَ: وَمَا أَكَثَرُ مَا يُدُخِلُ النَّارِ \* قَالَ: ((الْأَجُوَقَانِ:الْفُهُمُ وَالْفُرْجُ)).

سید: ابو ہریرہ نٹائٹا بیان کرتے ہیں کے رسول اللہ سنٹیا ہے یو جہا گیا: وہ کون می چیز ہے جو سب سے زیادہ جنت میں واخل کرے گی؟ " پ مُنظِیم نے قرمایا: "اللہ تعالی کا وَراور اچھا اخلاق یا ایجر یو چھا "میا: وہ کون می چیز ہے جو سب زیادہ چہنم میں لے جائے گی؟ آپ ٹائیٹھ نے قر مایا: ''دو کھلی چیزیں: مند ورشر سکاہ۔''

٣٩٥) حَدَّثَةَ الهِبْرَاهِيْمْ بَنُ الْمُنْذَرِ قَالَ: حَدَّثُ مَعَنَّ ، عن مُعَوِية ، عَنْ غَادِالرَّحْسَنِ بْن جُبَيْرٍ ، عنْ أَبِيهِ، عَنْ نَوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ، أَنَّهُ لَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّكًا عَنِ البِرِّ و ٱلإِنْمِ؟ قَالَ:((الْهِبُرُّ حُسُنُ الْمُحْلَقِ. وَ الْإِنْمُ مَا حَلَثَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ)).

سیدنا نواس بن سمعان چھٹٹ سے مروی ہے کہ انھوں نے رسول ابقد سخٹیڈ سے نیکی اور گناہ کے بارے ہیں ور بافٹ کیا۔ آپ ﷺ نے زیایا:'' کیکی اجھے اخلاق ( کا نام ) ہے اور گل دوہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو نالپند کرے کے لوگوں کومعلوم يمو جائے۔''

صحيح مسلم. ١٥٦٢ -جامع التر مذي ١٣٠٧ . 1887

ز حسن ز جامع الترمذي ٤٤ ٠٠١ سنن ابن سحه ٤٢٤٦٤. , 441

<sup>(490</sup> 

صبحیح مسلم: ۲۵۵۳؛ جامع الترمذي ۸۹.۳٪ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ١٣٩ ـ بَابٌ:ٱلْبُخُلُ

# بخل کے بیان میں

(٢٩١) حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بِنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ الْأَسْوَدِ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَافِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النُّرِيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرٌ وَقِائِمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَخَةٌ: ((مَنْ سَيِّدُكُمُ يَا بَنِي سَلِمَهُ؟)) قُـلْنَا: جَدُّ بْنُ قُلْسِ، عَلَى أَنَا نُبَحِّلُهُ، قَالَ: ((وَأَيُّ دَاءٍ أَدُوى مِنَ الْبُحُلِ؟ بَلْ سَيِّدُكُمْ عَمْرُو بَنُ الْجَمُوْجِ))، وَكَانَ عَمْرٌو يَعْلَى أَصْنَامِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يُولِمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَيْدَا إِذَا تَزَهَّجَ.

سیدنا جابر بھائٹ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ البھائر نے دریافت فربایا: ''اے بن سلمیا تمہارا سرداد کون ہے؟ ''ہم نے موض کیا: جدین تیس، اگرچہ ہم اے بخش قرار دیتے ہیں۔ آپ سائٹ نے فربایا: ''اورکون می بیاری ہے جو بخل ہے بھی بدی

ہو؟ بلکے تہمارا سروار مرو بن جمون ہے۔ ''عمرو بن جمون ٹائڈ دور جابلیت میں ان کے بنوں کی دیکھے بھال کیا کرتا تھا اور جب 'آپ ٹُرٹیٹی شادی کرتے تو یہ آپ ٹرٹیٹل کی طرف سے واقعہ کیا کرتا تھا۔ '۲۹۷ع حَدَّدُنْ اللّٰ حَدِّدُ بُسِنُ سَلَّامٍ فَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ فَالَ: حَدَّثَنَا وَرَّادٌ كَاتِبُ

وَالْمُغِيْرَةِ قَالَ: كَنَبْ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُخِبْرَةِ بْنِ شُغِبَةَ: أَنِ اكْتُبُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ سَخَعَمُ، فَكَتَبَ وَالِنِهِ الْمُغِيْرَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَقِيمًا كَانَ يَسْفَهِى عَنْ قِبْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ السُّوَالِ، وَعَنْ مَنْعِ وَهَاتِ، وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَعَنْ وَأَدِ البَنَاتِ.

۔ سیدنامغیرہ نٹائٹ کے کا تب وڑاو برت بیان کرنے ہیں کہ سیدنا معاویہ جنٹن نے سیدنامغیرہ بن شعبہ کی طرف مکتوب لکھا کہ آپ مجھے کوئی الی حدیث لکھ کر بھیجو جو آپ نے خود رسول اللہ سائی سے سی ہو چنانچیہ سیدنا مغیرہ ڈٹائٹا نے ان کی طرف کتوب لکھا کہ بے شک رسول اللہ ٹرٹیٹا تیل و قال، مال ضائع کرنے ،کٹر ہے سواں ،خود ندویے اور وومروں سے لینے ، ماؤں

كَى تَافَرِمَانَى كَرَبِ المَرْبِيَوِل كُوزَيْرِهِ وَأَن كَرِبِ مِن مَنْ قَرِمَا فِي كَلَيْتَ قَلَدَ ( ٢٩٨) خَدَدُنَنَا هِشَامُ مِنْ عَبْدِالْمَلِكِ قَالَ: سَمِعَتْ النَّ عَبِيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النِّنَ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعْتُ جَامِرً العَظْفُ:

سیدنا جابر جانفافر ماتے میں: نبی توقیقہ سے جب بھی کی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ توفیقہ نے ''نہ ' نہیں فرمایا۔

[ صحيح ] المعجم الكبير للطبراني: ١٢٠٣ المستدرك للحاكم: ٣/ ٢١٩. صحيح البخاري: ١٤٧٣: صحيح مسلم ٥٩٣.

ا صحيح للبخاري:١٦٠٣٤ صحيح مسلم:٢٣١١

111

(144)

(444

لادب الفود على المسلم ا

# \* ١٤٠ ـ بَابٌ: ٱلْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ

#### اچھامال اچھ آدی کے لیے ہے

سیدنا محروی عاص الگذاریان کرتے ہیں کہ نبی مختفہ نے میری طرف بیغام بھیجا اور بھے تھم فرمایا کہ ہیں اپنے کپڑے
اور ہتھیار نے کرآپ کی خدمت میں بھنی جا کول چنا نبیہ میں نے ایسا ہی کیا ، میں آپ بھیجا اور بھے تھم فرمایا کہ ہیں اپنی جا گئا اور خوا بار '' اے عمروا ہے تک میں جا ہتا ہوں کہ تہمیں ایک وضوفر مارہ ہے تھے ، آپ نے میری طرف نظر اٹھائی پھر پینچ کر فی اور فرمایا: '' اے عمروا ہے شک میں جا ہتا ہوں کہ تہمیں ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں بال غیمت عطافر بائے ، اور میں تنہارے لیے اجھے بال کی بڑی رغبت رکھتا ہوں۔ '' میں نے عرض کیا : ہے شک میں رغبت کرتے ہوں۔ '' میں نے عرض کیا : ہے شک میں مال کی رغبت کی وجہ ہے مسلمان نہیں ہوا ، میں تو صرف اسلام میں رغبت کرتے ہوئے مسلمان ہوا ، میں تو صرف اسلام میں رغبت کرتے ہوئے مسلمان ہوا ، میں تو صرف اسلام میں رغبت کرتے ہوئے مسلمان ہوا ، وی بازی ہوا ہوں تا کہ رسول اللہ سٹری کی معیت میں آ جاؤں ، آپ سٹریل ہے فرمایا: '' اے عمرو اوجھا اور بہترین بال ایسے آدی کے لیے ہے۔''

# ١٤١ ـ بَابٌ:مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سِرُبِهِ

# جو خص اینے اہل وعیال میں امن دامان سے صبح کرے

٣٠٠ حَمدَ ثَنَا بِشُرُ بُنُ مَرْحُومٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرُوَانَ بَنْ مُعَاوِبَةَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بَنِ أَبِي شَمَيْلَةَ الْأَنْصَادِيُّ السَّبَاتِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ مُعْيَامٌ قَالَ: ((مَنْ أَصْبَعَ الشَّبِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ مُعْيَامٌ قَالَ: ((مَنْ أَصْبَعَ آمِنُ فِي سِرُيهِ، مُعَالَى فِي جَمَدِهِ، عِنْدَهُ طَعَامُ يَوْمِهِ، فَكَانَمًا حِيْزَتُ لَهُ الدُّنْيَا)) .

سیدنا عبید بن قصن انصاری التظ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ سیقید نے فر مایا: "جس تخص نے اس حال ہیں صبح کی کدوہ ا اپنے اہل وعیال میں امن وامان سے ہو، اس کے جسم میں عافیت ہو، اس کے پاس ایک ون کا کھانا ہوتو محویا اس کے لیے بوری و تیاجع کردی گئی ہے۔"

۲۹۹) [ صحيح ] مستد أحمد: ٤/ ٢٠٢ صحيح ابن حيان: ١١ ١٣٢ المستدرك للحاكم: ٦/ ٢.

٣٠٠) - إحسن إستن ابن ماجه ٢١٤١٤ جامع الترمذي. ٢٣٤٩.

#### ١٤٢ ـ بَابٌ:طِيُبُ النَّفُسِ

#### طبیعت کا ہشاش بشاش رہنا

[٣٠١] حَدَّقَتُ المِسْسَاعِيْسُلُ بُسُنُ أَبِي أُوَيْسِ قَالَ: حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بُنُ بِلالِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ وَلَمُولَ اللَّهِ مَعْنَا الْمُسْلِمِينَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بُنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ خَيْبِ الْجُهينِيَ يُحَدَثُ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَمْهِ وَهُلَّهُ، أَنَّ وَمُو طَيِّبُ النَّفْسِ، فَظَنَنَا أَنَّهُ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ، فَقُلْتَ: يَا وَسُولَ وَهُو طَيْبُ النَّفْسِ، فَظَنَنَا أَنَّهُ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ، فَقُلْتَ: يَا وَسُولَ وَالْعَالَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ أَثُوا غُسُل، وَهُو طَيْبُ النَّفْسِ، فَظَنَنَا أَنَّهُ أَلَمَ بِأَهْلِهِ، فَقُلْتَ: يَا وَسُولَ وَالْعَلَمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

آپائیٹنی لِمَنِ اتَّقَی، وَالصَّحَةُ لِمَنِ اتَّقَی خَیْرٌ مِنَ الْعِنی، وَطِیْبُ النَّفُسِ مِنَ النَّعِیْمِ )) \* جناب معاذین عیداللہ بن خویب جنی بڑھ اپنے والدے اور وہ اپنے بچ سے روایت کرتے ہیں کہ بناشہ ایک وفعد سول اللہ کُھُڑان کے پاس تشریف لائے اور آپ مُڑھڑ پر شسل کے آٹار تھے اور آپ کی طبیعت بشاش بشاش تھی، ہم نے خیال کیا کہ \*آپ نے ابنی اہلیہ سے مباشرت فرمائی ہے، ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! ہم آپ کو بشاش بشاش و کھے رہے ہیں؟

٣٠٣) خَدَّثُنَا إِلْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: خَدَّثَنَا مَعْنَ، عَنْ مُعَاوِيَةً، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بَنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَلْمِيْهِ، عَـنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَادِيِّ وَقِئْلًا، أَنَّهُ مَنَالَ رَسُوْلَ اللّهِ مُفْتِئًا عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: ((الْبِرُّ وَحُسُنُ الْحُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَكَ فِي نَفْسِكَ وَكُرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ)).

سیدنا نواس بن سمعان ٹاتان ہے مروی ہے کہ انھوں نے رسل اللہ سائیڈ ہے بنگی اور گن ہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ ٹاٹیٹر نے فرمایا:'' نیکی ایکھے اخلاق ( کا نام ) ہے دور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھیکے اور تو ناپیند کرے کہ اوگوں کو اس آگے بارے بیس معلوم ہو جائے ۔''

٣٠٣) حَدَّثُنَا عَمُوُوْ بُنُ عَوْنَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَلَ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسَ وَالْمَادُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مَعَىٰ أَخْسَنَ النَّاسِ، وَأَشْجُعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَنِعَ آهُلُ الْمَدِيْنَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَالنَّاسُ وَبُلُ الصَّوْتِ، وَهُوْ يَقُوْلُ: ((لَنْ تُرَاعُوُا، لَنْ تُرَاعُوُا))، وَهُوْ عَلَى فَالْمُسَتَّبِلَهُمُ النَّبِيُّ مِنْفَعَ النَّاسُ إِلَى الصَّوْتِ. وَهُوْ يَقُولُ: ((لَنْ تُرَاعُوُا، لَنْ تُرَاعُوُا))، وَهُو عَلَى فَالنَّهُ النَّبِيُ طَلَحَةً عُرْي، مَا عَلَيْهِ سَرَجٌ، وَفِي عُنْفِهِ الشَّبِفُ، فَقَالَ: ((لَقَدُ وَجَدُلْتُهُ بَحُواً))، أَوُ ((إِنَّهُ لَا لَهُ فَالَ: ((لَقَدُ وَجَدُلْتُهُ بَحُواً)))، أَوُ ((إِنَّهُ لَ

(\* • \*)

<sup>[ [ •</sup> بعجع ] مسند أحمد ٥٠ / ٢٧٦ سنن ابن ماحد: ٢٠١١ / انسسندرك لنحاكم: ٢ / ٣٠.

<sup>[</sup>صحیح | صحیح سلم: ۲۰۰۳ | ۳۰۳ | صحیح البخاري :۲۰۳۳ صحیح مسلم: ۲۳۰۷ | ۲۳۰ | کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خ الادب المفرد علي المسلم المس

سیرناانس بڑنڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم تؤہؤ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و بمیل ، سب سے زیادہ تی اور نہایت بہادر شخص متھا کیک رات کا واقعہ ہے کہ ( کسی ڈراؤنی آوازی وبہ سے ) اہل مدینہ گھبرا گئے لوگ آوازی طرف جارے متھے تو راستے میں انھیں رسول اللہ طرفی فر سے واپس آتے ہوئے ) لیے ، آپ انڈیل سب سے پہلے اس آوازی طرف انٹر بیف کے اور آپ قرما رہے تھے: '' گھبراؤ نہیں ، آپ طرف آپ طرف کے گھوڑے پر سوار تھے ، گھوڑے کی بینے نگی تھی اس پر کانھی بھی نہیں تھی ، آپ طرف بین کم راؤ نہیں ۔'' آپ طرف تھے اور گھوڑے کے بارے میں فر مایا: ''میں نے پہنے نگی تھی اس پر کانھی بھی نہیں تھی ، آپ طرف یائی کی طرح تیز دوڑتا تھا)۔''

٣٠٤) - خَسَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا الْمُنْكَدِرُ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرِ وَلَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُلْكَامًا: ((كُلُّ مَغُرُوْفٍ صَدَقَةً، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجُهِ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفُرِعَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءٍ أَخِبُكَ)).

سیدنا جاہر بڑنٹڈ بیان کرتے میں کہ رسول اللہ طائٹیڈ نے فرمایا:'' ہر نیکی صدقہ ہے اور بیٹھی ٹیک کام ہے کہ تو اپنے بھا ہے جنتے کھلتے چہرے کے ساتھ ملے اور یہ کہ تو اپنے برتن سے اپنے بھائی کے برتن میں پائی ڈال دے ۔''

#### ١٤٣ ـ بَابٌ:مَا يَجِبُ مِنْ عَوْنِ الْمَلْهُوُفِ

#### مصیبت ز دہ انسان کی مدد کرنا ضروری ہے

٣٠٥) حَدَّدُنَا الأَوَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّ حَمَن بِنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي مُواوِحِ؛ عَنْ أَبِي ذَرُّ عَقَظَد: سُئِلَ النَّبِيُّ مُعِيَعٍ: أَيُّ الأَعْمَالِ خَبْرٌ؟ قَالَ: ((إِيْمَانُّ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَيْلِهِ)) ، قَالَ: فَأَيُّ الرَّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: ((أَغُلَاهَا نَمَنَا ، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا)) ، قَالَ: أَفَرَأَيْتُ إِنْ نَمُ أَسْتَطِعْ بَغُضَ الْعَمَلِ؟ قَالَ: ((تَعَ لَا نَمْ أَسْتَطِعْ بَغُضَ الْعَمَلِ؟ قَالَ: ((تَعَ لَا نَمْ أَسْتَطِعْ بَغُضَ الْعَمَلِ؟ قَالَ: ((تَعَ عُلَا أَنْ النَّالَ مِنَ النَّلَا أَوْرَأَيْتُ إِنْ ضَعْفَتْ ؟ قَالَ: ((تَهَ عُ النَّاسَ مِنَ النَّلَرَ ، فَإِنَّهَا صَلَعًا فَعَنَا اللَّهُ مَنْ النَّاسَ مِنَ النَّلَرَ ، فَإِنَّهَا صَلَعًا فَعَالًا فَهُ اللهِ عَلَى نَفْسِكَ)) .

سیدنا ابوؤر بیٹنز بیان کرتے ہیں کہ بی کریم طاقی ہے تو جھا گیا: کون سے اعمال بہترین ہیں؟ آپ نے فر مایا: "الله م انجمان لانا ادراس کے رہتے میں جہاد کرنا" بھر ابو چھا گیا: کون سا غلام آزاد کرانا افضل ہے؟ آپ طاقی نے فر مایا: "جو قبت کے لحاظ ہے مہنگا ہواور اپنے اہل وعیال کے ہاں بہت بہندیدہ ہو۔ "سائل نے عرض کیا: اگر میں (آپ کے بتائے ہوئے افغال میں سے کہنفس کی طاقت ندر کھوں؟ آپ طاقی نے فر مایا: "کسی مصیبت زوہ یا بے ہنرانسان کی مدد کر" اس نے عرض کیا: تاہی انہ میں کم در پڑ جاؤں؟ آپ طاقی نے فر مایا: "کسی مصیبت زوہ یا ہے ہنرانسان کی مدد کر" اس نے عرض کیا: بتاہی اگر میں کم در پڑ جاؤں؟ آپ طاقی نے فر مایا: "کمی محدقہ ایک مدد تاہم اور پر جاؤں؟ آپ طاقی نے فر مایا: "کمی اور پ شرے محفوظ رکھ ، ب شک یہ بھی ایک معدقہ ہے جسے تو اپنی جان پر کرے گا۔"

٢٠٤) - إحسن إمسند أحمل: ٣/ ١٣٦٠ جامع الترمدي ١٩٧٠.

ا ۲۰۱ ) مکتب و مادی کی او و الله میں ایکھی جانے اوالی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

٣٠٣) حَدَّثَنَا حَفْصُ بَنُ عُمُرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْنَةُ قَالَ: اخْبِرَبَيْ سَعِبَدُ بْنُ لِي لُرْدَة ، سَبَعْتُ أَبِي بُحَدَّتُ ، عَنَ النَّبِيِّ مَوْقِعٌ قَالَ: ((عَلَى كُلِّ مُسُلِم صَدَقَةٌ)) ، فَالَ: أَفْرَالِتَ إِنْ لَمْ بَحِدُ؟ قَالَ: ((قُلْبَعْمَلُ، فَلْ الْحَاجَةِ الْمُلْهُوْفَ)) ، فَالَ: أَفْرَأَيْتِ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، أَوْ لَمْ يَعْمَلُ ؟ قَالَ: ((لِلْعِلُ ذَا الْحَاجَةِ الْمُلْهُوْفَ)) ، قَالَ: أَفْرَأَيْتِ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، أَوْ لَمْ يَشْعَلُ ؟ قَالَ: ((فُلْبَاهُمْ وَالِمِي)) ، قَالَ أَفْرَأَيْتُ إِنْ لَمْ يَشْعَطْعْ ، أَوْ لَمْ يَشْعَطْعْ ، أَوْ لَمْ يَشْعَلْ ؟ فَالَ ((فُلْبَاهُمْ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُونَ فَي اللَّهُونَ فَي الشَّوْءَ فَإِلَهُ اللَّهُ صَدَقَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

جناب سعید بن ابی برکوہ بھت کہتے ہیں کہ ش نے اپنے والد کوٹ وہ میرے دوا سے بہ حدیث نقش کررہے تھے کہ بی
کریم نگاتی نے قرمانی '' ہر مسلمان پر صدقہ الازم ہے ۔' موض آیا ، بتائیے آئر وہ (صدقہ کے لیے ) کوئی چیز نہ بائے ؟
آپ خاتی نے فرمانی '' بچراپ دست بازو سے محت کرے فوجھی فائدہ افضائے اور صدقہ بھی کرے ۔' عوض کیا بتائے آگر وہ
اس کی بھی طاقت ندر کھے یا ندکر سکے؟ فرمایا ''کسی حاجت مند مسیرت زوہ کی مدد کرے ۔'' موض کیا بتائے آگر وہ اس کی بھی
طاقت ن رکھے یہ ندکر سکے؟ فرمایا '' بچراہے جائے کہ لیک افاقت نہ رکھے یا ندکر

#### ١٤٤ ـ بَابٌ:مَنْ دَعَا اللَّهَ أَنْ يُحَسِّنَ خُلُقَهُ

# جو خض الله تعالی ہے اچھے اضاق کی دعا کرے

٣٠٧) - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَرُوانَ بَنَ مُعاوِيةَ الفَرَارِيُّ، عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُلِ زِبَادِ بَنِ أَنْعَم، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ رَافِعِ التَّنُّوُجِيِّ، عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و الثَّيْقَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ الْفَادِيَّ كَانَ يُكْبُرُ أَلْ يَدْعُونَ ((اللَّهُمُّ إِنِّيُ أَسُأَلُكَ الطَّمَّقَةَ، وَالْإِمَانَةَ، وَخُسْنَ الْخُلْقِ، وَالرُّضَا بِالْقَدَرِ)).

سيدنا عبدالله بمن تعرو والتنابيان كرت إلى كدرسول الله عالية اكثر بيدها كيا كرت تنصه: ((اللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ المَصْحَةَ، وَالْمِعَفَّةَ، وَالْآمَانَةَ، وَحُسُنَ الْمُحُلُّقِ، وَالمَوَّصَا بِالْفَدَرِ)) "اب الله الله بتي تندري ، ياكداش المانت دارى ، التَّص اطاق ادر تقدير پرراضي ربّع كاسوال كرتا ، ولي"

٣٠٨ حَدُثَتَ عَبِدُ السَّلامِ قَالَ: حَدَثَنَا جَعَفِّ، عَلَ أَبِي عَمْرَانَ، عَنْ يَزِيَدُ بَنِ بَابِنُوْسَ فَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا أَمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ! مَا كَانَ خُلُقُ رَسُولَ اللّهِ صَحِيمًا ؟ قَالَتُ: كَانَ خُلُقُهُ الْفُرْآنَ، تَقْرَؤُونَ سُورَةَ النّهُ وَيَنْ فَاللّهُ اللّهُ وَيَؤْنَ ﴾ (٣٣/ الموسون ١)، قال يَزِيلُهُ فَفَرَأَتُ: ﴿ قَلْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٣٣/ الموسون ١)، قال يَزِيلُهُ فَفَرَأَتُ: ﴿ قَلْهُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٣٣/ الموسون ١) فَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَيُولِو تَعَالَى: ﴿ لِلْقُرُولِ جِهِمْ حَافِظُولَ لَدُ ١/٣/ الموسون ٥) ، قَالَتُ عَالَى عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

المعلج إ صحيح البخاري ١٩٠٢ سحيح سنم ١٩٠٨

٧٠٠) [ صعف ] الذعاء للطيواني. ١٤٠٦: مسند الوار ٢١٨٧.

۴۰۸) — (ضعيف إالمستثارك للحاكم ۲/ ۳۹۲.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خ الادب المفرد على والرسول النهائية

دناب بزید من بادوں است بیان است میں الدیم میدہ عائش میں ان مدست میں حاضر موست ، ہم نے عرض کیا است اسلومین ارسول کریم علیق کا اخلاق کیسا تقار انہوں نے فر بایا: آپ کا اخلاق قر آن تھا، کیا تم سورة مومنون پزشتے ہوا؟ فرایا: آپ کا اخلاق کرتے ہیں نہر میں نے موقف کو نہائے کہتے ہیں نہر میں نے موقف افسلے موسمون کی موقف کو نہ کہتے ہیں نہر میں نے موقف کو نہ کہ المحلق میں نہر میں است کے موسمون کی موقف کو نہ ہوئے کی مول اللہ میں مول اللہ میں مول اللہ میں موسمون کی موقف کرنے والے ہیں۔ است ما مولان کی مول اللہ میں مول کی مول میں مول اللہ میں مول اللہ میں مول اللہ میں مول کی مول کی

# ١٤٥ ـ بَابٌ:لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ

#### مومن طعفه وينے والانبيل ہوتا

٣٠٩) حَدَّتُنَا عَلَمُالرَّحْمَنِ بْنُ شَيِّبَةَ قَالَ: أَخْبَرَتِي اللَّ أَنِي الْفَدَيُكِ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَانِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ عَظِيدٌ لاعِنَا أَحَدًا قَطُّه لِلسِ إِنْسَانًا.

وَكَانَ سَائِمٌ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرُ وَقَفْدَ قَالَ رِلْمُولُ اللَّهِ فَيَجَدُ ((لَا يَشَهِي لِلْمُؤْمِنِ أَنُ يَكُونَ لَقَاتًا)).

جناب سام بنطق کہتے ہیں، عبداللہ وہنٹا کو ہیں نے بھی تھی کی پر دنت کرتے ہوئے نیس بنا ، وہ انسان خواہ کٹنا می نما کیوں نہ دو، سالم ویزایظیلا کہتے ہیں کہ سیداللہ بن عمر حائل آب کرتے تھے ارسول اللہ الاؤٹر نے فربایا ہے ''موٹن کے شامان شان نیس کہ وہ لعنت کرنے والا ہو۔''

٣١٠) ﴿ خَدَّتُمْنَا مُسَحَسَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدُّنَنَا الغَرَارِيُّ، عَنِ الْفَضَلِ بُنِ مُبَشِّرِ الْأَنْصَارِيَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْكَ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَحَالًا ((إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشُ الْمُتَفَحَشَ، وَلَا الصَّبَّاحَ فِي الْأَسْوَاقِ)).

سیدنا جازر بن عبداللہ ناٹیٹا بیان کرتے میں کہ رسول اللہ عزیزہ نے فرمایا: '' ہے شک اللہ تعالی کخش گو ،''عالما فنش گوئی ''کرنے والے اور یاز اروں میں چینے جلانے والے انسان کو اپندئیس کرتا ہے''

٣١١) ﴿ وَعَسَ عَبْدِالْـوَهُــَابِ، عَانَ أَوْرَب، مَنَ عَبِدَالَهُ مَنَ أَبِي مُلِيَكَه، عَنَ عَاسَمَة وَالْمَهُمَّا، أَنَّ يَهُوَدَا أَنُوا النَّبِيِّ وَيَغِيَّمُ فَسَنَالُسُوا: السَّسَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَاسَمَةً ﴿ عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمْ اللَّهُ، وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: ((مَهُلَّا بَنَا عَانِشَةُ اعْلَيْكِ بِالرَّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنُفَ وَالْفُحْشَ))، قَـالَسَّ: أَوْ لَمُ تُسْمَعُ مَا قَالُوا؟ فَالَ: ((أَوْ لَمُ تَسْمَعِيُ مَا قُلْتُ؟ وَدَدُكُ عَلَيْهِمْ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ. وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ).

سیدہ مانٹ ٹائٹا میان کرتی میں کہ ایک وقعہ کچی نہودی ابی مرتابات کیا گا آئے انہوں نے کہا: السام سیکم (تم پر موت پڑے) تو سیدہ مانٹ ٹائٹا نے جواب بٹن کہا: تم پر موت پڑے اور اللہ تھائی تم پر است کرے اور اس کا غضب ہو۔ آپ براؤڈ مسلم

- ٣٠٩) 💎 وحسن وجامع الترسدي ٢٠١٩: المستدرك لتحاكم ٢٠٧٥.
- \* 1 معيف إلى الصمت لابن أبي الدنيا ٤٠٤٠٠ سنن أبي دارد ٤٧٩١ دمسند أحمد ٥٠٠٠٠.
- ۲۱۱، میجید الیخاری ۲۰۳۰ میل کھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے فرمایا: '' اے عائشہ انتخبر جاؤ ، زی کولازم بکڑواور کن اور بدگون سے چو۔'' سیدہ مائشہ ٹائٹ نے عرض کیا: کیا آپ نے نمیں سنا انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ کاٹوڈ نے فرمایہ '' کیا تم نے ٹیس ساکہ میں نے لیا اواب دیا ہے، اس نے وہلیم (مینی تم پر بھی کہ کر) ان کی جاء انہی میرافونا دی، میرکی بدوعا ان کے بارے بٹن قبول ہو گی ان کی بدوعا میرے بارے میں قبول کئیں ہوگ۔

٣١٣) ﴿ حَـلَقَتَ الْحَـمَدُ بِنُ يُوتِّشُنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِنُكَ بِلَنْ غَيَّاشٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُن عَمْرِو ، غَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّرَّ حُسَمَنِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ﴿ عَنَ النَّبِيِّ مَلَىٰ النَّهِ عَال اللُّقَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَدِّيءِ)).

سبدنا عبدالله ولطفنهان كرتے ہيں كدنجا كريم تلافظ نے فرائيا "مؤننا طعن ارنے وا ما العنت كرنے والا الحق واور بدزيان

٣١٣) ﴿ حَدَّقَتُنَا خَالِدٌ بْنُ مُخْلَدِ قَالَ: حَدَّثْنَا مُعلِمانَ بْنُ بَالانِ، عَنْ عَبَيْدِ النَّهِ بْي سَلْمَانَ، عَنْ أَبِيُّهِ، عَنْ أَبِيُ هُرَيْزَةَفَكُكُ ، عَنِ النَّبِيِّ مَلِيَّةٍ قَالَ: ((لَا يَشْبَغِيُ لِلَّذِي الْوَجْهَلْسِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا)).

سیدنا ابو ہر یہ و جائز بیان کرتے میں کہ نبی تؤتیزہ نے فرمایا '' دور ہے آ دی کے نیے ممکن ٹیس کہ وہ امانت دار دو۔'' ٣١٤) (ك: ٧٧) حـدُّلَتَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقِ قَالَ: أَخْبِرَن شَعْبَةُ ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الاخوص، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: أَلَامُ أَخَلاقِ الْمُؤْمِنِ الْفُحْشُ

سيعنا عبدالله الآتؤافرمات إن: " وأن وازياده قابل ملامت اخذ قي في أنول يب ٣١٥) ﴿ ثُ: ٧٣) حَمَدُنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَرِينِ قال: حَدْثَنَا مُواوانَ بْنُ مُعَاوِيَّةً قَال: حَدُثْبَي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ

الْكِنْدِيُّ الْكُوْفِيُّ . عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعَتْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَقَلْتُهِ، يَفُولُ: نُعِنَ اللَّعَانُونَ . ا قَالَ مَرُّ وَانُّ: الَّذِيٰنِ يَلْعَنُونَ النَّاسَ . جناب عبيد كندى كوفى وشلف تسميت بين كرييس نے سيدناعلي دومق اور ياتے ہوئے سنة بہت زياد ولعنت كرئے و لے ملعون

ہیں۔ جناب مردان بھٹن کہتے ہیں کہ اس سے مراد دولوگ ہیں جو د ً وزن پر ( واوجہ )لعنت کرتے ہیں۔ ١٤٦ ـ بَابٌ: اَللَّعَانُ

# لعنت کرنے والے کے بیان میں

حَدِينَا مَا مَعِيدُ بِنُ أَبِي مَرْيَمُ قَالَ: أَخَيْرُنَا مُحَمَّدُ بِلَ جِعَمْرٍ قَالَ: أَخْرَنِي زَيْدُ بِنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَمُ الدَّرْدَاءِ (\*11

> ﴿ صحيح ﴾ مسند أحملـ ١١/ ١٩١٤ المستدولة للحاكم ١٠/١ . ١٨٠ صحيح إبن حيان ١٩٢٠ ـ ך حسن) مسئلاً أحملا: ٢/ ٢٨٩ (السين الكبرى للبيهش ٢٤٦ /١٠ ٢

| صحيح | مصنف ابن أبي ثبية ٢٦٣١. (طعيف) - ٢٦٦) صحيح مسلم١٥٩٨ سنن أبي داوم ٤٩٠٧.

ተተተ

ረኛ ነቸ

{111

(110

خ الادب المفرد على والرسول الله الله المفرد على والرسول الله الله الله المفرد على والمدرد الله المفرد على المدرد الله المدرد المدرد الله المدرد المد

عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ وَاللَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَيَعِيُّمُ: ((إِنَّ اللَّقَائِسُ لَا يَكُوْنُونَ يَوُمُ الْفِيَامَةِ شُهَدَاءَ ، وَلَا شُفَعَاءَ))

ا سیدنا ابوالدردا و ٹاکٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم انتیاء نے فرمایا " بہت زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن ش**رگواو** معرب میں میشان

بن عليس منطح إور نه سفارش -"

٣١٧) حَدَّثَ عَبْدُالْمَوْيِرْ بِنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّنَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ بِلَالِ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيْ، عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ مَعْظُهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَفِعَمْ: ((لَا يَنْبَغِيُ لِلصَّدِيْقِ أَنْ يَكُونَ لَقَانًا»)

سيدنا وبو بريره بونُوْمِ إِن كَرَبِيَ مَرَجُم طَيْئَةً فَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ فَيْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ أَبِي طَلْبَيَانَ ، عَنْ أَبِي طِلْبَيَانَ ، عَنْ أَلِيلُونَ ، عَنْ أَبِي طِلْبَيَانَ ، عَنْ أَبِي طِلْبَيَانَ ، عَنْ أَبِي طِلْبَيَانَ ، عَنْ أَلِي طُلْبَيَانَ ، عَنْ أَلِي طُلْبَيَانَ ، عَنْ أَبِي طِلْبَيَانَ ، عَنْ أَبِي طُلْبَيْنَ فَيْ أَلْهُ مُنْ أَلْهُ مِنْ أَلِي عَلْمَ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ مِنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ مُنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ عِلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ عِلْمُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ عِلْمُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ عِلْمُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ عِلْمُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ عِلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ أَلْهُ عِلْمُ اللّهُ عَلْمُ أَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الل

سیدنا حذیقہ بڑتھ فرمائے ہیں: جولوگ آپس میں لعنت کرتے ہیں تو لعنت ال برعا کہ ہوجاتی ہے۔

#### ١٤٧ ـ بَالِّ: مَنُ لَعَنَ عَبُدَهُ فَأَعْتَقَهُ

#### جس نے اپنے غلام پرلعنت کی پھراہے آ زاد کر دیا

٣٩٩) - حَدَّثَنَ أَحْمَدُ بْنُ يَمْقُوْبَ قَالَ: حَدَّلَنِيْ يَرِيَدُ بْنُ الْمَقْدَامِ بْي شُرَيْحِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدَّةِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ وَقِلْتِيْ ، أَنَّ أَبَا بِكْرِ وَقِلْتُهُ لَعَنْ يَعْضَ رَقِيقِهِ ، فَقَالَ النَّبِيِّ مَوْيَجٍ (رَيَا أَبَا يَكُوِ اللَّمَّاتُونَ وَ الطِّهِ يَنْقُونَ؟ كَلَّا وَرَبِّ الْكَفْيَةِ ﴾) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَأَعْنَقَ أَبُو بَكُو يَوْمَنِذِ بعض رَقِيْقِو، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ مَوْيَكُمْ فَقَالَ: لَا أَعُودُ.

سیدہ عائشہ ویٹنا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بھر سیمندے اپنے کیجھ فلاموں پرلعنت کی تو ٹبی ٹریم ٹاٹھا نے فر مایا: ''اے ابو بھرا رہ کعبہ کی فتم ! لعنت کرنے والے اور صدّ بِنّ لوگ ہر گزنبیں ( جمع ہو سکتے )۔'' آپ نے وو یا تھن مرتبہ یہ فرمایا، سیدنا ابو بھرصد ہِن بڑٹنڈ نے اس ون اپنے (ان) بعض غلاموں کو آزاد کر ویا بھر نبی مٹاٹٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور

سرمایو، سیدما ابو بر سندین ری دین ایچ و این عرض کمیا: میں دویارہ ایسائیس کروں گا۔

# ١٤٨ - بَابٌ: التَّلَاعُنُّ بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَبِعَضَبِ اللَّهِ وَبِالنَّادِ وَبِاللَّهِ وَبِالنَّادِ اللَّهِ وَبِالنَّادِ اللهِ وَبِالنَّادِ اللهِ عَلَى اللهِ وَبِالنَّادِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَل

• ٣٢٠) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَهُ، عنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةُ فَاللهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ((لَا تَتَلَاعَنُوْ الِلَّعَنَةِ اللَّهِ، وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ، وَلَا بِالنَّارِ )).

۲۲۷) صحیح سلم ۲۰۹۷؛ مستد أحمد ۲۰ ۲۲۷.

<sup>👫 🐪 - - [</sup> صحيح ] مصنف عبد الرزاق (۱۹۵۳ه ، مصنف ابن أبي نبيبة (۲۷۳۵ ـ

۲۱۹) | إصحح إشعب الإيمان للبيهقي ١٥٤٥.

<sup>•</sup> ۳۲) ۔ ج خعیف ا مسئلہ أحمد:٥/ ١٠٠٠ سن أبي داود ٢٠٠١ حامع الترمذي ١٩٧٦ ـ كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

سیدنا سمرہ بن جنوب بڑگڑ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مؤتیا نے فر مایا '' تم آئیں ہیں اللہ کی لعنت کے ساتھ لعنت نہ کرو اور نداللہ کے خضب کے ساتھ اور نہ بی جہنم کے ساتھ ۔''

١٤٩ ـ بَابٌ:لَغُنُ الْكَافِرِ

کا فریرلعنت کرنے کے بیان میں

٣٣١) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بِسُنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرُوانَ بُنُ مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً وَ اللّهَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ، قَالَ : ((إِنْ يُلُمَّ لُقَانًا، وَلَكِنْ بُعِثْتُ اللّهَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ، قَالَ : ((إِنْ يُلُمَّ لُقَانًا، وَلَكِنْ بُعِثْتُ اللّهَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ، قَالَ : ((إِنْ يُلُمَّ لُقَانًا، وَلَكِنْ بُعِثْتُ اللّهَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ، قَالَ : ((إِنْ يُلِلّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ، قَالَ : ((إِنْ يُلِي لَمُ أَنِّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُو

سیدنا ابو ہر برہ نٹافٹا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ٹائٹیٹا سے نوش کیا گیا: اے اللہ کے دسول! آپ مشرکین کے لیے بددعا فرما کیں ،آپ ٹائٹل نے فرمایا: '' بے شک میں لعنت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیا ہیں تو دحمت بنا کر بھیجا گیا ہول۔''

> ۱۵۰ ـ ہاگ:اکنَّمَّامُ چغلخور کے بیان میں

فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا يَوْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُثْمَانَ عَلَيْدَ، فَفَانَ خُلْيَفَةُ عَلَيْدُ: سَيَعَتُ النَّبِيَ مَعَيْدٌ يَقُولُ: ((لَا يَلُحُلُ الْمَحَنَّةُ فَتَاتُ)). جناب عام بلت بيان كرتے بيں كرہم سيرنا حذيف النَّرُّ كَ ساتھ ہے، ہُن ان ہے كہا كيا كہا يك فحض سيرنا عنان رُكَانُوْ

جناب عام بلطنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا حذیفہ ہؤنٹڑ نے ساتھ تھے، بیں ان ہے کہا کیا کہا یک علی سیدنا عمان رکڑنٹڑ تک باتیں بہنچانا ہے تو سیدنا حذیفہ ہڑاٹڑ نے فرمایا کہ بیں نے کہی ناڈیٹر کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ چینل خور جنت میں نہیں مار برمجا

٣٣٣) حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّثُنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثُنَا عَبْدَاللَّهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ وَعِلْهُمْ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ مِنْ ﴿ (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِ كُمْ؟)) فَالُوْا: بَلَى، قَالَ: ((الْمَشَاؤُونَ بِالنَبِيْمَةِ، الْمُفْسِدُونَ ((الَّذِيُنَ إِذَا رُزُوا ذَكِرَ اللَّهُ ، أَلَلَا أُخْبِرُكُمْ بِضِرَارِكُمْ؟)) فَالُوْا: بَلَى، قَالَ: ((الْمَشَاؤُونَ بِالنَبِيْمَةِ، الْمُفْسِدُونَ

سیدہ آساہ بنت بنید بھا کا بیان کرتی ہیں کہ ٹی کریم ساتھ نے فر مایا '' کیا ہیں شہیں تہارے بہترین لوگوں کے بارے ہیں نہ بتاؤں؟'' صحابہ کرام نے عرض کیا: کیوں نہیں (ضرور جانے ) آپ ساتھ نے فر مایا '' یہ وہ لوگ ہیں جنہیں و کیے کر اللہ تعالیٰ

٣٢١) صحيح مسلم: ٢٥٩٩ - ٣٢٢) صحيح البحاري: ٢٠٥٦؛ صحيح مسلم: ١٥٠ـ

وحسنًا مسئد أحمد: ٦٩ ٤٥٩؛ شُعب الإيمان تلبيهتي ١٩١١٠٨.

يَهُنَّ الْآحِيَّةِ، الْبَاغُوُّ نَ الْبُوَّآءَ الْعَنْتَ)) .

**(577** 

# ١٥١ - بَاكِّ: مَنْ سَمِعَ بِفَاحِشَةٍ فَأَفْشَاهَا جس نے فش بات بنی اورات پھیلادیا

٣**٢٤**/ (ث: ٧٥) حَدَّقَشَا مُنحَشَدُ لَنُ الْمُثَنَّى قَالَ: خَدَثْنا وَهُلَ مِنْ جَرِيْرِ قَالَ: حَدَّثْنَا أَبِي قَالَ. شَمِعَتُ يَنَحْيَسَ بُسُنَ ٱيُوْبَ ، عَنْ يَوْيُدَيْنِ بَّنِي خَبَيْبِ ، عَنْ مَرْتَدِيْنِ عَلَيْ اللّه . غَنْ خَشَّانَ بُنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ غَنيَ بُن أَبِي طَالِبِ حَقَقَدُ قَالَ: الْقَائِلُ الْفَاحِشَةَ ، بَالنَّمِنَ بُدَائِغَ بِهَا ، فِي الإنه مَانَانُ.

سيرناعلى بن الي طالب مُنْ أَفْرِيا مِنْ فَنْ الدِنْ الدِنْ الدِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ **٣٧٥**) - (ت ٧٦) خَلِدُنْتُ بِشُمْرُ بُلُ مُخَمَّدِ فاللَّه خَلَقْتَ عَبْدَاللّهَ فَالْ حَلَقْتَا إِسْمَاعِيْلُ بُنْ أَبِي خَابِدِه عَنْ شُبِيَلَ بِأَنْ عَوْفِ قَالَ: كَانَ بُقَالُ: مَنْ صَبِعْ بِعَاجِشَةِ فَأَفْشَاهَا ، فَهُو مِنْهَا كَالَّذِي أَبُدَاهَا .

جنہ ب شعیل بن عوف بڑھنے قرمائے میں آب جاتا تھا کہ جس نے کونی نخش یا ہے تی پھراسے پھیلا دیا تو ووائی مختص جیسا ہے جس نے اس کا آغاز کیا۔

**٣٧٦**م. (مث ٧٧) حدثاثنا فيلصلة، الخيران حالماخ، عن البير المواليج، عن عطار، أثَّة كان يُري النُّكَالَ على من اشاع الزَّانَا، يَفُولُ: أشاع الفاجشة

جناب مطامز منت سے مروی ہے کہ دوائ<sup> گئی</sup>ں <sub>کی</sub>مزا( شروری ) کچنے تھے آس نے زنا کو پھیلایا اور ود کتبے تھے کہا**ں** نے فحاشی و پھیلایا۔

#### ۱۵۲ - ہَابٌ:اَلْعَیَّابُ عیب :و لَیَ کرنے والے کے بیان میں

٣٧٧) (ت. ٧٨) حَدَّقُتُ عَبُدُاللَّهِ بَلَ مُحمَّد قَالَ: حَدُّتُنَا شَفْيَانَ. عَلَ عَمُوَانَ بِنَ ظَيْيَانَ، عَنَ أَبِي نَخْبَى حَدِينِج نُنِ سَغْدِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا هِفَّ لِشَارَانَ لا تَكُونُوا غَاخَلا مُدَابِع لَذُوّا، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ بَلاهَ مُبْرَحًا مُكُلِحًا، وَأَمْرُوا مُتَمَاحِلةً وُكُمَّا.

٣٢٥) - أرضعيع والزهد للإمام وكبع عندة الرهد للإمام هباد العدال

۱ م کتاب او سنت کی از و سنت می کنی از و سنت کی از

**٢٢٤)** - وحسل ومسلد أمن يعلني ١٥٥٥ شعب الإسان داريمه ي ٩٣٨٨

۔ جناب تھیم بن سعد بھٹن میان کرتے ہیں کہ بیں نے سیدنا علی ٹائٹا کو یہ ٹر والے ہوسٹ سنا کہ تم جد باز و برائی کو گا ممیلانے والے اور مازوں کو فاش کرنے والے نامو کیونکہ تمہارے اعد شنت توطا دیانا والم کمیمن کرنے والی آنر مائش اور ن گا تم ہونے والے فتے ہوں تھے۔

(٣٧٨) (ت: ٧٩) حَدَّقَتْنَا بِشُرُ بُنُّ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّتَنَا عَبُدُاللَّهِ قَالَ: حَدُثُنَا إِسْوَالِيَلُ مَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ **لَبِي إِسْحَاقَ ،** حَلَّ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ اللِي عَبُّ مِن يَوْلِيَّ قَالَ: إِذَا أَرَدَتَ أَنْ تَذَكَرَ عَبُّوْبَ صَاحِبِكَ ، وَقَادُهُوْ عَبُوْبَ تَعْسِفَ .

سيدنا اتن عم س تأثفر بات بين جب قوالية من أكل كروب بيان أراف كالراده كرائي اليه اليه اليوار أو إوكرا (٣٧٩) (ث: ٨٠) لحد فرننا مشرٌ قال: الخبونا عنذا لله قال: حدثنا أبو مهاذواب عن زيْد مؤلّى فيسي المحدّاء، وُعَنْ عِكُومَةً ، عَنِ الْبِي عَبَّاسِ عِلْقِيْهِ ، فِي قُولِهِ عَزْ وَحَلْ ، وَلَا تَلْمِؤُوا أَنْفُسَكُمْ أَهُ ١٩١/ الحجرات: ١١) ، قَالَ: وَلاَ يَطْعَنُ بَعْضُكُمْ عَنِي بَعْض .

. - سیدنا این عماس پی تناف آیت: ﴿ وَ لَا تَلْمِورُ وَ ٱلْفُلْتُكُلُهُ عِلَا مِانُونِ وَعِیبِ نِدِلگاؤَ اَ \* کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا تم واک دوسرے برطعندزنی نیاروں

اً **۱۲۰**) (ت: ۸۱) خَادَّتُ الْمُوسَى قَالَ خَدَّتُنَا وُهَبِتُ فَانَ الْحَبِرَانَ دَاوَدُهُ عَنْ عَامِ قَالَ: خَذَّتُنَا وُهَبِتُ فَانَ الْحَبِرَانِ دَاوَدُهُ عَنْ عَامِ قَالَ: خَذَّتُنَا وُهِبُوهُ بَلَّ أَوْلَا تَسَالُوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ی جناب الوجیرہ من شماک بلات بیان کرتے ہیں کہ آیت سوالا تنکا بکر گو آپ الا لفات وجرے کو کہ سے ناموں میں جاتب الوجیرہ من شماک وجرے کو کہ سے ناموں کے دورو و سے متنا کی اور سے بار سے میں نازل ہوئی ،رمول مرتبین ،ورے یاس تشریف لائے تو ہم میں سے بائمنس کے دوروو میں منطق میں کہ وادور میں بار سے بار اس اور تو اس نام سے بی منطق کی کو اور دیتے کو اس نام سے بار اس اور تو اس نام سے بی منطق کی کو اور دیتے کو اس نام سے بار اس اور تو اس نام سے بی منطق کی کہتے ہے۔ اس اللہ بیان کا دورتو اس نام سے بار اس اور تو اس نام میں بار اس اور تو اس نام سے بی منطق کی اس نام ہوئی کے بیار تا بیان کا دار بیونی کے بیان کی بیان کر بیان کی کہتے ہوئی کے بیان کی بیان کر بیان کو بیان کی بیان کر بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کر بیان کی بیان کر بیان کی بیان کی بیان کی بیان کر بیان کی بیان کر بیان کی بیان کی بیان کی بیان کر بیان کی بیان کر بیان کر بیان کی بیان کر بیان کی بیان کر بی کر بیان ک

ِ ٣٢١) (ث: ٨١) حَدَّمُ مَا الْمُعَصَّلُ بِمِنْ مُفَاتِلِ قَالَ حَدَثَنَا يَوْبِلُدُ بِنُ أَبِّي حَكِيمٍ، عن الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعُتُ وَ عِكْمِ مَةً يَسَفُولُ: لا أَدُويُ أَيُّهُمَا جَعَلَ لِصَاحِبِهِ طَعَامَ، ابْنُ عَبَّاسٍ أَوِ ابْنُ عُمْرَ، فَيْبَنَا الْجَارِيةُ تَعْمَلُ بَيْنَ وَأَيْدِيهِمْ إِذْ قَالَ أَحَدُهُمْمُ لَهَا: يَا زَانِيَةًا فَقَالَ: مَهُ، إِنْ لَمْ تُحَدُّكُ فِي الدُّنْيَا تُحَدُّكُ فِي الاَّجْرَة، فَانَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّ

٣٧٨) وضيف أشعب الإيمان للبيشي: ١٧٥٨.

٣٢٩) - وضعف والمستثمراك للحادم ٢/ ٤٦٢ مُعدد الإيمان بالديني ١٧٥١.

۳۳۰) — و صحيح زا حامع النوماني. ۱۳۲۹۸ سمي أي داود ۱۹۹۹ تا سمي اس مجدنا ۳۷۵. مسا

۲۲۱) احسن

خ الانب المفرد كي المنافع المن

كَانَ كِنْدَاكَ؟ قَنْ لَا يُحَبُّ الْفَاجِشَ الْمُنْفَخِينَ الدُنُ عَلَىٰ اللهَ لَا يُجِبُّ الْفَاجِشَ الْمُنْفَخِينَ.

جناب مکرمہ ذات کیتے ہیں: میں نہیں جانا کہ سید ، ہن عباس یا سیدنا ابن ممر دیخوان دونوں بیں ہے کس نے اپنے اساتھی کے بے کھانا تیار کیا، ای دوران ایک لونڈی ان کے سرمنے کام کر رہی تھی کہ ان بیں ہے کسی نے اس لونڈی کوکہا: اے

سائٹی کے بے کھانا تیار نیا اس دوران ایک لونڈی ان ہے سر منے کام کر رہی کی الدان میں سے می ہے اس لونڈی لو کہا: اے بد کاروا دوسرے نے کہا: تفہر جاؤ ، اگر اس بات نے تم کو دنیا میں حد شد لگائی تو آخرت میں ضرور حد نگائے گی ، اس نے کہا: بتا ہے اگر بیاداتی ای طرح ہو؟ اس نے کہا: بے شک انقد تعالی گنش کو اور تکلفا کنش کو بنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ پیسیدنا

این عمیاس بزنز بنتھے جنہوں نے فر مایا کہ بےشک اللہ فیش گواور تشکاها فیش کو بیٹ والے کو نامیشد کرتا ہے۔

٣٣٢) ﴿ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَابِقِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْرَاهِيْسَمْ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَلَيْتُهُ، عَنِ النَّبِيُ مِنْ عَلَيْهِ قَالَ: ((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ، وَلَا اللَّغَانِ، وَلَا الْفَاحِش، وَلَا الْبُذِي عِيْ).

ا سیدنا عَبدانلد جنرُنا بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مُلْفِقاً، نے فرایا ا'' و ان طعن کرنے والا ہنست کرنے **والا** بنش محواہ ریدزبان نہیں ہوتا''

#### ١٥٣ ـ بَابٌ: مَا جَاءَ فِي التَّمَادُح

#### ایک دوسرے کی تعریف کرنے کے بیان میں

٣٣٣) حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ خَالدٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ أَبِي بَكُرَةَ، عَنْ أَبِ ﷺ أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ مَوْلِيمٌ فَـأَنْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَبْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْهِمٌ ((وَيُحَكَ قَطَعْتُ عُنُقَ صَاحِبِكَ)) يَقُولُ لَهُ وَيَرْ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْهُ فِي عَلَيْهِ رَجُلٌ خَبْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْهِمَ اللهِ عَلَيْهِ وَجُل

مِرَارَا ، ((إِنْ كَانَ أَحَدُكُمُ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلُ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا ، إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَالِكَ ، وَحَسِيبُهُ اللَّهُ، وَلَا يُزَكِّيُ عَلَى اللَّهِ أَحَدًا)).

سیدنا ابو یکرہ ٹاکٹا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ٹاکٹیا کے سائٹے ایک تنمیں کا ذکر آیا گیا وایک (دوسرے) مختص نے اس کی عمد وتعریف کر دی تو نبی کریم ٹاکٹیا نے فرمایا: '' تجھ پر افسوس ہے تو نے اپنے بھائی کی گردن کا نے ذالی'' آپ ٹاکٹیا نے کئی بار

اس طرح فربایا۔ اگرتم میں ہے کسی نے تعریف کرنی ان ہوتو ہوں ہے کہ میرے خیال میں دوابیا ہے ، بشرطیکہ دو ہجھتا ہو کہ واقعی دو اس طرح فربایا۔ اگرتم میں ہے کسی نے تعریف کرنی ان ہوتو ہوں کیے کہ میرے خیال میں دوابیا ہے ، بشرطیکہ دو ہجھتا ہو کہ واقعی دو

اليها بهاور( يابى كه كر) الكاحراب لين والا الله تعالى به (يادركهنا) ووالله كرما شنة كن يا كيزگى فد بيان كريد. ٣٣٤) - حَدَّثُ فَ الله مُستَحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَ إِسْمَاعِيْلُ بِنُ زَكَرِيّاً قَالَ: حَدَّثِنِي بُرَيْدُ بِنُ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَبِي بُرُدَةً ، عَنْ أَبِي مُوْسَى عَظِيْقَ قَالَ: سُبِعَ النَّبِي مَعْيَةٍ زَجُلا بُشُنِي عَلَى رَجُل وَبُطرِيْهِ ، فَقَالَ النَّبِي مَعْيَةٍ وَجُلا يُشْنِي عَلَى وَجُل وَبُطرٍ يُهِ ، فَقَالَ النَّبِي مَعْيَةٍ وَجُلا يُشْنِي عَلَى وَجُل وَبُطرٍ يُهِ ، فَقَالَ النَّبِي مَعْيَةٍ

- صحيح البخاري، ١٦٠٦٠ صحيح مسلم ٢٠٠٠.

(TTE

سیدنا ابوموٹی پڑٹڑ بیان کرتے ہیں کہ نبی مؤبیر نے ایک فخص کو سنا جو دوسرے فخص کی تعریف کرم ہا تھا اور تعریف میں

ا مبالغه كرر ما تقائه آپ ظافرة نے فر مایا: ''م نے اس کو ہلاک کر ڈالار'' یا فر مایا کہ' تم نے اس محض کی نمر تو ژ دی۔'' ٣٣٥) (ت: ٨٦) حَدَّثُتُ الْفِيلُ صَهُ قَالَ حَدَّثُنَا شُفْيَانُ، عن عِمرَانَ بْنِ مُسْفِحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ الثَيْجِيّ، غَـنَ أَبِيْهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ نَعِيْقُ ، فَأَثَّنِي رَجُلٌ عنى رَجْل فِي وَجْهِهِ ، فَقال: عَقَرَتَ الرَّجُلُ ،

جناب ابراہم می خطف اینے والدے روابت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سیدنا عمر پڑٹؤ کے پاس ہیٹے ہوئے تھے کہ

الیک آ وی نے دوسرے آ دی کی اس کے مند پر ہی تعریف کروی ، تو آپ بی تناف فرمایا : تو نے اس کی ٹائلیس کات دی ہیں اللہ

٣٣٦] (ك: ٨٣) خَذَٰتُنَا عَبْدُالسُّلامِ قَالَ: حَذَٰنَنَا حَفْصُل، عِنْ غُبْبُدِالنَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: . مَمِعْتُ عُمْرَ عَظْلَا يَقُولُ: الْمَدَّحُ ذَبْعٌ . قَالَ مُحَمَّدٌ: يَعْنِي إِذَا قِينَهَا .

جناب زبیرین اسلم بزلت اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ ٹٹن نے سید، عمر مخافظ کو بیافر مائے ہوئے سنا: تعریف کرنا محویا و نج کر دیتا ہے۔ امام بخاری برسے فرماتے جیں۔مطاب یہ ہے کہ جب (ممدوح) اس ( تعریف) کو

# ١٥٤ ـ بَابٌ:مَنْ أَثْنَى عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ كَانَ آمِنًا بِهِ

جس نے اپنے دوست کی تعریف کی بشرطیکہ وہ اس ( تعریف کی خرابی ) سے مامون ہو

ا ٣٣٧) ﴿ حَمَدُ ثُمُنا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ غَبِياللَّهِ قَالَ. حَدَّنْنِي عَبْدُانْغَا بَرْ بْنُ أَبِي حاذِمٍ ، غَنْ سُهْيُلٍ ، غَنْ أَبِيهِ ، غَنْ ﴿ أَبِيْ هُوَيَرَةَ مُطَنَّدُ، أَنَّ النَّبِيُّ مُفِيغَةً قَالَ: ﴿ (نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكُو بَكُو بَعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ، نِعْمَ ُ الرَّجُلُ أَسَيْدُ بْنُ حُطَيْرٍ، فِعُمَّ الرَّجُلُ قَايِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ سَمَّاسٍ، فِعْمَ الرَّجُلُ مُقاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوعِ، فِعْمَ

ٱالرَّجُلُ مُعَاذُ بُنُ جَبَلِ)) ، قَالَ: ((وَبِنُسَ الرَّجُلُ فَلانٌ، وَبِنْسَ الرَّجُلُ فَلانٌ)) حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً . سیدنا ابو ہر پرہ ڈائٹٹا بیان کرتے ہیں کہ نبی کر یہ ٹائٹٹم نے فرمایا '' ابوبکر ڈائٹا اجتھے آ دی ہیں، عمر ڈکٹٹا اجھے آ دی ہیں، ﴾ ابوعبيده وتشرُّ التجه آوي مين، اسيد بن حنير وفرَّهُ التجه آدي مين، خابت ان تيس بن شاس خائزً التجه آدي مين، معاذ بن تمرو بن

**جموح مِينَوْا عِصِهِ آدى مِين، معاذ بن جَبل بُنْ شُرَا الحِصِهِ آدى مِين لهُ ' بِحِر فرما بِهِ.'' فلان تُنتس برا ہے، فلان تَحْمَل برا ہے۔'' بيبال تَنت** 

#### اً کرسات نام گئے ۔ آ [ حسن ] مصنف ابن أبي شيبة . ١٩٦٦ . (440

: قبول *کرے*۔

(111)

STY

**۾ صحيح ۽ مصنف ابن آبي شبية: ۲۵۲۵۲.** 

[ **صحيح** ] السنن الكبري للنسائي ١٨١٨٦ صحيح ابن حدر ١٧١٢٩ حامع الترمذي ١**٧٧٩**٠

خ الانب الفود ي المرسول الذات المرسول المرسول الذات المرسول الذات المرسول الذات المرسول الذات المرسول المرسول المرسول المرسول الدات المرسول المر

٣٣٨) ﴿ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُلَيْحِ قَالَ: حَذَّثْنَا أَبِيْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيَّ يُونُسَ مَوْلَى عَانِشَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ وَلِيُّهُ وَالسِّهِ : اسْسَأَذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللّهِ وَلَيْكُمُ ، فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْكُمُ : ((بِحُسَ ابْنُ الْعَشِيرُةِ))، فَسَلَمًا دَحَلَ هَشَّ لَهُ وَالْبَسَطَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا خَرْجَ الرَّجُلُ اسْتَأْذَنَ آخَرُ، قَالَ: ((نَعْمَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ))، فَـلَمَّا دَخَلَ لَمْ يَنْبَسِطُ إِلَيْهِ كَمَا انْبَسَطَ إِلَى الْآخَرِ، وَلَمْ بَهِشَ إِلَيْهِ كَمَا هَشَّ لِلْآخَرِ، مُلَمَّا خَرَجٌ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْتَ لِفُلان ثُمَّ هَشَشْتَ إِلَيْهِ ، وَقُلْتَ لِفُلان وَلَمْ أَرَكَ صَنَعْتَ مِثْلُهُ؟ قَالَ: ((يَا عَانِشَةً ! إِنَّ مِنْ شَرٌّ النَّاسِ مَنِ اتَّقِيَ لِفُحُشِهِ)).

سیدہ عائشہ ٹائٹا بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی نے رسول کر یم تائیج کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت ما گی تو آپ ٹاٹٹا نے فرمایا ''بیائے قبلے کا برا آوی ہے۔'' پھر جب وہ اندرآ کیا تو آپ ٹاٹٹا نے کھل کر بشاشت کے ساتھ اس ے بات چیت کی، جب وہ چلا گیا تو ایک دوسرے آ دی نے اجازت ما گی، آپ ٹائٹرا نے قرمایا: ' برایخ قبیلے کا اچھا آ دمی ہے۔'' جب وہ اندرآیا تو اس سے نہ تو اس طرح تھل کر بات کی جس طرح پہلے سے کی تھی اور نہ ہی اس طرح میثاشت سے بین آے جس طرح پہلے سے بیش آئے تھے، جب وہ جا گیا تو ہی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نظام نے فلال آ دی (پہلے آ دی) کے بارے میں ایسا فرمایا پھر اس کے ساتھ خوش ہو کر بات کی اور اس دوسرے آ دی کے بارے میں سے فرمایا لکین اس سے اس طرح کا معاملہ نیس کیا جیسے بہلے تخص ہے کیا تھا۔ آ پ ٹوٹیزا نے فرمایا: ''اے عائشہ! بے شک لوگوں میں ے بدترین مخص وہ ہے جس کی فحش کلامی کی وجہ سے بھا جائے۔''

# ٥٥ ا ـ بَابٌ: يُحْتَى فِي وُجُوْهِ الْمَدَّاحِيُنَ التَّوَاب تعریف کرنے والوں کے چہروں پرمٹی ڈالی جائے

٣٣٩) ﴿ حَدََّتَكَ عَسِلِيٌّ بْنُ عَبِدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِذُالرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُهْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ حَيِيْتِ بْسَنَ أَبِسِي شَابِسِتِ، عَنْ مُجَاهِدِ، عَنْ أَبِيْ مَعْمَرِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ يُثَنِي عَلَى أَمِيْ مِنَ الْأَمَرَاءِ، فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَخْتِي فِي وَجْهِهِ الثَّرَابَ، وَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ كَلْكُمْ أَنْ نَحْتِي فِي وُجُوهِ الْمَدَّاجِينَ التَّرَابَ.

جتاب اُبُوعمْ رُدُتُنَا بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص کھڑے اوکر کسی حاتم کی تعریف کرنے لگا تو سیدنا مقداد دیاتُٹانے تعریف كرف والے ك مندين منى والنا شروع كروى اور قربايا كرمين رسول الله كافيام في ب كرتعريف كرف والے ك مونہوں میں مٹی ڈالیں ۔

٠٤٠) حَدَّثَنَا مُوْمَى بَنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيُّ رَبَاحٍ، أَنَّ

ر منعیقی و مسند أحمد: ٦/ ١٥٨ ؛ مسئد الشهاب ١٩٢٤ . (የፕለ

صحيح مسلم ٢٠٠٢؛ جامع الترمذي: ٢٣٩٢؛ سنن ابن ماجه: ٣٧٤٢. *ለ*ፕኛዓ

[ صحیح ] مسند أحمد: ٢/٦ ؟ ٩؛ مصنف ابن أبي شبة : ١٦ ٢١٨؛ صحیح ابن حیان : ٥٧٦٩. كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز /TE+

رَجُلَا كَمَانَ يَمْدَحُ رَجُلًا عِنْدَائِن عُسَرَ ﴿ ثَيْنَ فَالْجَعْلَ بِنِي عُمَرَ عِنْدِ اللَّهَ اللَّهَ ال اللَّهِ ﴿ فَإِنَّا وَأَيْشُهُ الْمَدَّاحِيْنَ، فَاخْتُوا فِي وَجُوْهِهِ النُّرَاتِ ! ) .

جناب مطاء بن الی رہاح مطاعہ بیان کرتے ہیں اوا کیہ آری سیدہ ابن مرمین کے پاس کی اوسرے آدی کی تعریف کر رہا تھا۔ سیدہ ابن میں چینے نے اس کے مند کی طرف ملی پھینوں شرو کا کر دی اور کہا کہ رسول کریم مزینے کا نے فرویا ہے: ''جب تم العریف کرنے والوں اور کیھو تو ان کے چرول ہے مٹی ڈالوں''

قال: ((إِنَّ عَيْرَ هِ يَهُكُمُ آيَسَرَةً ، إِنَّ حَيْرَ وِينَكُمْ آيَسَرُهُ ، فَلاَقَا.
جناب رو مشند بيان کرتے جن کہ جن آيک دن مين نُن اسمی فرق کے ساتھ آيا بيال تک که آم بل بھرہ کی مجد علی جائجتے وہاں دیکھا کہ سیدنا بریدہ آسمی بین مسجد کے آیک درواز سے کہا ہی تھے اپنے فرما جی اور مجد میں آیک سکید ہی محص تھا جو بین کُن مَن مَارْ بِن ہو، با تھا جب ہم مجد کے ارواز سے کہا ہی اسک ترز بریدہ نیا ہو ایک جو ارتحق وہ بڑے بُر مواز ہے ہوں گئی کرنے والے آدی ہے والعوں نے بارا سے آئے الا آپ بھی ایک ترز برید نیخ ہو جو بھی سکید برده تا ہے؟
مردا تجن باتھ کی کرنے والے آدی جو اب شاریا اور وائی ہے آ سے سرجا وارش نے کہا: میدنا کُن وائن نے بیان کی کہا ہم جو اسمی سکید برده تا ہے؟
مردل کریم مؤتان نے نہیں کوئی جواب شاریا اور وائی ہے آ سے سرجا وارش نے کہا: میدنا کُن وائن نے بیان کیا کہ آیک مرتب رمول کریم مؤتان نے نہرا ہاتھ کی اور ایک جو اس کے در بارا کہ بردہ کی اس کے در اس کی مرتب ایک کو ایک میں اسک کرنے ہوئی اس کے در اس کی در اور ایک کا کہا ہوگا اس کے در بنے والے است میں واقع ہوئی کی جب براتی خوب آباد میں والی کا برا حال ہوگا اس کے در بنے والے است میں واقع ہوئی کرتے ہوئی اس کے جب براتی خوب آباد میں کی اس کے میان میں دو ایک گاری کے در ایک ایک میں اسک کر در ایک ایک کی در ایک ایک کرتے ہوئی اس کے در ایک موجود کر دیا تھا۔
آپ بڑھٹا نے بھی در والی کا برا حال ہوئی ہیں نے موال کی آخر جیس نئی والی کی آخر جیس نئروں میں اور کی موجود کی واحد و کر دیا تھا۔
آپ بڑھٹا نے بھی سے فرمایا ،'' یہ کوئن ہے کا میں نے موال کی آخر جیس نئروں میں در کی موجود کی واحد و کر دیا تھا۔

**١٩٤١) - رحسن؛ مستد أحمد: ٣٣٨/٤ المعج**م الكبير لنظم لي ٢٠/ ١٩٦٠.

خ الانب المفرد ي المناس والرسول المناس المفرد ي المناس والرسول المناس المفرد ي المناس والمناس رسول! بدفلال ہے، بدفلال ہے تو آپ من تی این نے فرمایا: " مخمر جا ، اے نہ سناؤ ورنداے ہلاک کر دو ہے ۔ " سیدنا مجن نے کہا: گرآپ تائی ہوئے بہاں تک کہ جب اپ تجرے کے باس پینچے تو آپ تائی ہے۔ اسے ہاتھ جھاڑے بجر فرمایا: ''ب شک تنهارے دین میں سب سے بہتر گل وہ ہے جوآ سان تر ہو ، بے شک تنبارے دین میں سب سے بہتر عمل وہ ہے جوآ سان تر ہو۔'' یہ جملہ تین بارفر مایا۔

#### ١٥٦ - بَابٌ:مَنْ مَدَحَ فِي الشَّغْرِ جو خص شعروں میں تعریف کر ہے

٣٤٣) ﴿ حَدُّتُكَ خُجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَلُ سَلَمَةً ، عَنْ عَلِيَّ بِنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرْةً ، عَنِ الْأَسْوَدِ بِنِ سَرِيْعِ عَلَيْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ مِعْجَةٍ فَـفَـنْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ مَدَّحْتُ رَبِّي ثَعَالَى بِمَحَامِدَ وَمِدَح، وَإِيَّاكَ. فَقَالَ: ((أَمَّا إِنَّ رَبَّكَ يُوحِبُ الْحَمْدَ))، فَجَعَنْتُ أَنْشُدُهُ، فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ طِوَالُ أَصْلَعُ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ مِلْحُكَمٌّ ﴾ ﴿ السُّكُتُ ﴾ ، فَذَخَلَ ، فَتَكَلَّمَ سَاعَة نَّهُ خَرَجَ ، فَأَنْشَدْتُهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَسَكَّتَنِيْ ، ثُمُّ خَرْجَ ، فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الَّذِي سَكَنْنِيْ نَهُ؟ قال: ﴿هَذَا رَجُلٌ لَا يُحِبُّ الْبَاطِلَ﴾).

سیدنا اسود بن سرلع مُنْفَدُ بیان کرتے ہیں کہ علی ٹی سبقیم کی خدمت میں ماضہ ہوا، بیس نے عرض کیا: اے اللہ ک رسول! میں نے مخلف انداز میں اللہ تعالی کی حمد کہی ہے اور آپ کی مدح بیان کی ہے تو آپ کاٹیٹر نے فرمایا: " ہے شک جیرا رب حمد کو پہند فر ہاتا ہے۔'' میں نے آپ کواشعار سانے نثروج کر دیتے کہ اس دوران ایک طویل القامت آ دی نے اندرآ نے كى اجازت مائل جس كے چيٹانى كے بال اڑے ہوئے تھے آپ الالائر نے مجھے فرمان انفاموش ہوجاؤر اور آدى اندر آ يا مجھ ویر بات کی اور چلہ گیا۔ میں نے بھرآپ کوشعر سنانا شروع کر دیئے پھر وہ آدمی آیا۔ آپ نے مجھے بھرخاموش کر دیا بھروہ جلا حمیا بیاس نے دویا تین بارکیا، میں نے حرض کیا: یہ آدمی کون ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے خاموش کرا دیا؟ آپ مُلْقِیْم نے فرمایا: " بیده مخص ہے جو ہے کاراور انفول بات کو بیند نہیں کرتا۔ "

حَـدُّتُكَ السُّلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ ، عنْ عليَّ ، عَنْ عبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بكُرَةَ ، عَنِ الأسوَّدِ بْنِ صَرِيْعِ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ مِنْكُمْ : مَذَّخَتُكَ وَمَذَخَتُ اللَّهِ عَزُوجًلَّ .

سیدنا اسود بن سرامج ڈاٹٹو کہتے ہیں کہ میں نے نبی خانٹوز سے عرض کیا: میں نے آپ کی اور اللہ عزوجل کی عدح کی ہے۔

### ١٥٧ ـ بَابٌ:إغُطَاءُ الشَّاعِرِ إذَا خَافَ شَرَّهُ

#### شاعر کواس کے شر کے خوف کی ہوجہ ہے پچھے دنیا

﴿ (ت: ٨٤) حَدَّثُ مَنَا عَبِلِيَّ قَالَ: حَدْتِنا زَيْدُ مِنْ جَبَابٍ فَال. حَدْننا يُؤَمُّفُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُجَيْدِ بَنِ **(**T £ T إ فنعيف إ حلية الأولياء لأبي تعيم ١٠٤٠ مسند أحمد ٣٠٥/ ٢٥٥. (TET

(TÉT

[ صفیف ] السنز الکیری نلیهایی: ۱۰ / ۲۶۲\_ کتاب و سنت کی روشنی میں لالھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عِـمُرَانَ بَنِ حُصَيْنِ الْخُرَاعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدُّنَتِي بُّو نُجَلِدٍ، أَنَّ شَاعِرًا جَاءَ إِلَى عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ عَشَى فَأَعْطَاهُ، فَقِيْلَ لَهُ: ثُعْطِيُ شَاعِرًا؟ فَقَالَ: أَبْقِي عَنَيَّ عِرْضِيَ.

جناب ابونجید بغطفہ میان کرتے ہیں کہ ایک شائر سیدنا تمران بن تھیس ٹاٹٹ کے پائ آیا، آپ ٹوٹٹ نے اے عطیہ دیا اس پرآپ سے کہا گیر: آپ شاعر کو عطیہ دیتے ہیں؟ تو آپ نے فر مایا: ہیں ( ہِمپے خرج کر کے ) اپنی عزت کی تفاظت کرتا ہول۔

#### ١٥٨ - بَابُ: لَا تُكُرِمُ صَدِيْقَكَ مِمَا يَشُقَّ عَلَيْهِ اين دوست كاايبا اكرام ندكر جواس پرشاق ہوجائے

٣٤٤) (ت: ٨٥) حَـدَّثَنَا مُحمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ حَدُّثَنَا مُعَادُّ قَالَ: خَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ: لَا تُكُرِمُ صَدِيْقَكَ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ.

جتاب محمد بن میرین ڈلٹنڈ فرماتے ہیں کہ دو (اسلاف) کہا کرتے تھے کہا ہے دوست کا ایسا اگر م نہ کرجواس پرشاق موجائے۔

# ١٥٩\_ بَابٌ:اَلزِّيَارَةُ

#### ملاقات کرنے کابیان

٣٤٥) - حَدَّثَنَا عَنْدُاللَهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ لَنَّهِ بْنُ الْمُبَارِكِ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي سِنَانَ الشَّـاصِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةً، عَنْ أَبِي هُرْيَرَةً وَاللَّذِ، عَنِ النَّبِيِّ مَعْيَةٍ قَالَ: ((إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَوُّ زَارَهُ، قَالَ اللَّهُ لَهُ: وَلِيْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ)).

سیدنا ابوہریرہ پڑٹٹٹیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ٹائٹٹ نے فر مایا: ''جب کوئی آدی اپنے بھائی کی عیادت کرے یا اس کی زیادت کرے تو انڈ تعالیٰ فر با تا ہے: تو اچھا آدی ہے، تیرا (عیادت کی ٹوش سے ) چانا بھی اچھا ہے اور تو نے جنسے میں ٹھکانہ بنالیاہے۔''

٣٤٦) (ت: ٨٦) حَدَّثَنَا بِشُرُبُنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بَنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ شُوذَبِ قَالَ: سُوعَتُ مَالِكَ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ شُوذَبِ قَالَ: سُوعَتُ مَالِكَ الْمُفَارِيُونِ يَعَنُ أَمُّ الدَّرْدَ، وَدَكَتْ: زَارَنَا سَلْمَانُ وَظَالَهُ مِنَ الْمَدَائِنِ إِلَى الشَّامِ مَاشِيًا، وَعَلَيْهِ كِسَاءً مَطَمُومُ وَعَلَيْهِ كِسَاءً مَطَمُومُ اللَّهُ وَالْدَائِنِ، يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ أَرْفَشَ. فَقِيلَ لَهُ: شُوفَتَ نَفْسَكَ! قَالَ: إِنَّ الْحَيْرَ خَبُرُ الْآخِرَةِ. الرَّأْسِ سَاقِطُ الْأَذُنَيْنِ، يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ أَرْفَشَ. فَقِيلَ لَهُ: شُؤَهْتَ نَفْسَكَ! قَالَ: إِنَّ الْحَيْرَ خَبُرُ الْآخِرَةِ.

(Tto

٣٤٤) : صحيح ] الرهاد ثلامام احماد ١٧٧٧ ثمعت الإيمان للبريقتي ١٩٧٢٠.

<sup>(</sup> حسن ) مسئلة أحمد ٢٤/٣٢٦ صحيح ابن حان ٢٩٦١٠.

سیدوام درداء فافخا فرماتی ہیں کدسیدنا سلمان فاری وفائندائن ہے شام تک پیدل چل کر ہماری زیارے کے لیے تشریف لاے۔ ان کے بدن پرایک جاور اور پاجامہ تھا جس کے بائینچ پڑھے ہوئے تھے۔ ابن شوذب بنظ بیان کرتے ہیں کہ سیدناسلمان فاری چھٹٹ کو اس حال میں دیکھا گیا کہ ان پر ایک عادرتھی، سرمنڈا ہوا تھا ، کان کھکے ہوئے تھے (میٹی بڑے بڑے کان تھے) کسی نے کہا: آپ بڑاٹھ نے اپنے آپ کو بدنما بنالیا ہے تو آپ نٹائٹز نے فرمایا: اصل بھلا کی تو آخرت کی بھلائی ہے۔

#### ١٦٠ ـ بَابٌ:مَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ

# جونسی قوم کی زیادت کے لیے <sup>ع</sup>یا اور ان کے ہاں پچھ کھا لیا

٣٤٧) ﴿ حَدَّقَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيلُويْنَ، عَنْ أنْسِي بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَعْيَمُ إِزَارَ أَهْلَ بَيْتِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَطَحِمْ عِنْدَهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا فَرَعَ أَمَرَ بِمَكَانَ مِنَ الْبَيْتِ، فَنُضِعَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَدَعَا لَهُمْ.

سیدنا انس بن مالک اٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول کر بم ٹائٹ اے انصار کے ایک گھرانے کی زیارت کی تو ان کے بال کھانا کھایا جب آپ نٹاڈٹٹا ( کھانے ہے ) فارغ ہو گئے تو گھر کی ایک جگہ کوصاف کرنے کا تھم دیا پھر (وہاں) ایک چٹائی پر بكا ساياني تيمزكا كيا آب نے اس بر نماز برحى اور ان كے ليے د، ماكل ـ

٣٤٨) (ك: ٨٧) حَـدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ أَبِيْ خَلْدَةُ قَالَ: جَاءَ عَبُـدُ الْـكَرِيْمِ أَبُو أُمَيَّةً إِلَى أَبِي الْعَالِيَةِ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ صُوْفٍ، فَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: إِنَّمَا هَذِهِ ثِيَابُ الرَّهْبَانِ، إِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا تُزَاوَرُوا تَجَمُّلُوا.

جناب ابوظلدہ بڑھنے بیان کرتے ہیں کہ جناب ابوامیر عبدالکریم بڑھنے جناب ابوالعالیہ بڑھنے کے پاس آھے اوران ( کے بدن ﴾ پراونی کپڑے تھے، جناب ابوالعالیہ بنظ نے کہا: یہ توراہ بول کا لباس ہے۔ بے شک مسلمان جب کسی کی زیارت کے ليے جاتے بي تو بن سنور كر جاتے بيل .

٣٤٨م) حَدَّنَتَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَغْيَى، عَنْ عَلِيهِ الْعَلِيْ الْعَرْزُمِيْ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيَّ أَسْمَاءُ وَلِلْكُمَّا جُبَّةً مِسْ طَيَالِسَةِ عَنَيْهَا لِبُنَّةُ شِبْرِ مِنْ دِيْبَاجٍ، وَإِنَّ فَرْجَيْهَا مَكُفُوْقَانِ بِهِ، فَقَالَتْ: هَٰذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُمُ ، كَانَ يَلْبُسُهَا لِلْوُفُودِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ .

جناب عبدالله بلنظ جو کرسیده اساء چھا کے آزاد کروہ غلام تھے، بیان کرتے میں کرسیدہ اسام پھٹھانے میرے سامنے طیلسان کا (موٹا اوٹی) جب نکالاجس پراکیک بالشت کی پٹی رئیم کی تھی ادراس کے دونوں جاک کھلے ہوئے تھے قرمانے گلی: یہ رسول الله ظافرة كاجبه ب جعم آب ظافرة وفووس ما قات كونت اور جمع ك وان يبرن كرت محمد

**۲۹۷**) صحیح البخاری: ۲۰۷۰ ـ

٨٤٦٩م) صحيح مسلم: ٢٠٦٩م. (TEA

# الالاب المفرد على قال رسول الندائية

٣٤٩) حَدَثَنَا الْمَكُمُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ صَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: صَهِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَاللَهُ قَالَ: وَحَدَّ مُحَدُّ وَالْبَسْهَا عِنْدَ النَّجُمُعَةِ، أَوْ حِيْنَ تَقْدِمُ عَلَيْكَ الْوَفُودُ، وَالْبَسْهَا عِنْدَ النَّجُمُعَةِ، أَوْ حِيْنَ تَقْدِمُ عَلَيْكَ الْوَفُودُ، فَقَالَ طَعُظُّ ((إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ))، وَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَمْ بِحُلَلٍ، وَقَدِمُ عَلَيْكَ الْوَفُودُ، فَقَالَ طَعَلَمْ ( (إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ))، وَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَمْ بِحُلَلٍ، فَقَدْمُ عَلَيْ بِحُلَةٍ، وَإِلَى أَسَامَةً بِحُلَةٍ، وَإِلَى عَلِي بِحُلَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ الْوَسَلَ إِلَى عَلَى بَعْدَ سَهِ فَتُكَ تَقُولُ وَيُهَا مَا قُلْتَ ! فَقَالَ النَّبِي عَيْجَةٍ ( ( وَبِنْعُهَا، أَوْ لَقُونِي بِهَا حَاجَتَكَ )).

سیدنا عبدالله بن عمر می تنظیمیان کرتے ہیں کہ ایک وفعہ سیدنا عمر می تنظیم کو ایک جبہ لما اے وہ نبی تنظیم کے ایک ایک جبہ لما اے وہ نبی تنظیم کے اس فورا کی وقرا کی تو بائین لیا کریں۔ آپ تنظیم نے فرملیا: ''اے تو وہ لوگ پہنے ہیں جن کا آخرت ہیں کوئی حصر نہیں۔'' پھرای حم کے جبر آپ کے پاس لاے گئے تو آپ نے ان جس سے ایک سیدنا عمر می تنظیم کو ایک سیدنا عمر می تنظیم کے اس لاے کے اس لاے کے اس کے ان جس سے ایک سیدنا عمر می تنظیم کے دیا۔ سیدنا عمر می تنظیم کو ایک سیدنا عمر می تنظیم کے ایک سیدنا عمر میں تاب سے وہ با تی می میں جب ہوں ہوآپ اے در میں آپ سے وہ با تی می می چھا موں جو آپ سے نے فرمانی ان کے اس سے در بیدا بی کوئی ضرورت یوری کراور''

#### ١٦١ ـ بَابُ: فَضُلُ الزُّيَارَةِ

#### زیارت کرنے کی فضیلت

٣٥٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُوْمَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ، فَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي مُوَيْرَةً وَاللّهُ مَ مَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي مُوَيْرَةً وَاللّهُ مُ مَلَكًا اللّهُ لَهُ مَلَكًا عَنْ أَبِي مُوَيْرَةً وَقَالَ: ﴿ وَاوَ رَجُلْ أَمَّا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أَخُولِي ، فَأَرْصَدَ اللّهُ لَهُ مَلَكًا عَلَى مَذُوبَةٍ وَقَالَ: هَلَ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ يَعْمَةٍ تَرَبُّهَا؟ قَالَ: لَا ، إِنَّي هَذِهِ الْقَرْبَةِ، فَقَالَ: هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ يَعْمَةٍ تَرَبُّهَا؟ قَالَ: لَا ، إِنِّي هَذِهِ الْقَرْبَةِ، فَقَالَ: هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ يَعْمَةٍ تَرَبُّهَا؟ قَالَ: لَا ، إِنِّي هَذِهِ الْقَرْبَةِ، فَقَالَ: هَلْ لَهُ عَلَيْكَ مِنْ يَعْمَةٍ تَرَبُّهَا؟ قَالَ: لَا ، إِنِّي هَذِهِ الْقَرْبَةِ، فَقَالَ: هَلْ لَا مُؤْمِنَ وَمُولُ اللّهِ إِلَيْكَ، إِنَّ اللّهُ أَحْبَكَ كُمَا أَحْبَتُهُ ﴾ .

سیدنا ابو ہریہ و کانٹر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم الفظ نے فرہایا: "ایک فض اپنے بھائی کی زیادت کے لیے کی دوسری ا بہتی ہیں کمیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرضتے کو چوکیدار بنا کے بٹھا دیا، فرضتے نے پوچھا بتہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا: اس بہتی ہیں میرا ایک بھائی ہے۔ فرشتے نے کہا: کیا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے جس کا تو بدلد دیے جارہا ہے؟ اس نے کہا: فیس، میں تو اس سے صرف اللہ کے لیے محب کرتا ہوں، فرشتے نے کہا: بے شک میں تیری طرف اللہ تعالیٰ کا قاصد ہوں کہ

یوشک اللہ تعالیٰ تھے ہے ای طرح محبت کرتا ہے جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے۔ "

**۲۶۹)** صعيع البخاري:۲۰۱۸ صحيح مسلم:۲۰۱۸

**۱۳۵۰** مسجیح مکتاب و اسکا کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الانب للفرد علي والرسول النبائل المنافر علي المنافر ال

# ١٦٢ ـ بَابٌ:الرَّجُلُ يُحِبُّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلُحَقُ بِهِمُ

جو محض کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن (عمل میں) ان تک نہیں پہنچ یا تا

٣٥١) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ هِكلالِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابُنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيْ ذَرُّ عَظِيمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلُ بِعَمَلِهِمْ؟ قَالَ: ((أَنْتَ بَا أَبَا فَرًّا مَعَ مَنْ أَخُبَيْتَ)) ، قُسلْتُ: إِنِّي أُجِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ: ((أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَيْتَ يَا أَبَّا

ذُرْ))

سیدنا ابو ذر بھٹڑ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ایک آ دی چھادگوں سے محبت کرتا ہے لیکن اتی طاقت نہیں رکھتا کہ ان کے جیسے اتمال کرے؟ آپ ناڈیٹر نے فرمایا: "اے ابوزر! تو ای کے ساتھ ہوگا جس ہے تو محبت کرتا

ہے۔'' میں نے عرض کیا: میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محت کرتا ہوں ، آپ عربی اے فر مایا ''اے ابوذ را تو ای کے ساتھ

ہوگا جس ہے تو محبت کرتا ہے۔''

٣٥٣) حَدَّثَتَنَا مُسْلِمُ بُسُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثُنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَنَادَةً، عَنْ أَنسِ فالله، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ عِنْهِمْ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَتَى السَّاعَةُ؟ فَقَالَ عَنْهَا: ((وَمَا أَعْدَدُتَ لَهَا؟)) قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَبِيرٍ إِلَّا أَنَّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ: ((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)) . قَالَ أَنْسَ: فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوا بَعْدَ الإشلام أَشَدُّ مِمَّا فَرِحُوا يَوْمَتِذٍ.

سیدنا انس ٹاٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی نے بی ٹائٹ ہے مرض کیا: اے اللہ کے بی! قیامت کمب قائم ہوگی؟

دہ اس ون خوش ہوئے۔

(Yot

آب الله المنظم نے فرمایا:" تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟" اس آوی نے کہا: بس نے کوئی بوی تیاری تو نہیں کی لیکن میں الله اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ مڑھٹا نے فرمایا: '' آدی ( قیامت کے دن )ای کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔' سیدناانس جھٹلافر یا تے ہیں: میں نے اسلام کے بعد سلمانوں کو بھی اٹنا خوش ہوتے ہوئے نہیں ویکھاجتنا

١٦٣ ـ بَابٌ: فَصْلُ الْكَبِيْرِ

بروں کی فضیلت کا بیان

٣٥٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِيْ صَخْرٍ ، عَنِ ابْنِ فَسَيْطِ ، عَنْ أَبِيْ [صحيح] مستد أحمد:٥١/٥١ سنز أبي داود:٥١٢٦ -*(ፕ*ሬ ነ

صحیح البخاری:۱۱۱۷؛ صحیح مسلم: ۱۳۹۹ -کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سپ سے بڑا مفت مرکز ۱ صحیح ۱ المستلز لا للحاکم: ۱۸۸۵ شخب ازیمان: لیبھی ۱۹۷۹ - ۱

عُرَيْزَةَ فَاقْتُلْتُ، عَنِ النَّبِيِّ وَإِنْ ﴿ وَمَنْ لَهُمْ يَوْحُهُمْ صَغِيْرَنَا، وَيَغْرِفُ حَقَّ كَبِيْرنَا، فَلَيْسَ مِنَّا﴾).

سیدنا ابو ہربرہ ڈاٹٹڑ بیان کرتے ہیں کہ ٹی کرنے الاقام نے فرمایا: ''جو تحض عارے چھوٹوں پر رقم نییں کرتا اور هارے برول

کا حق خیس بیجانتا دہ ہم میں ہے خیس ک

٣٥٤) حَدَدُنْدَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنا إِلَىٰ أَبِيْ نَجِيْحٍ ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ﴿ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ مِنْ يَهِ النَّبِيُّ مِنْ يَهُ مَا لَهُ يَرْحُمُ صَغِيْرَنَا، وَيَعُرِفُ حَقَّ كَبِيْرِنَا، فَلَيْسَ مِنَّا)) ـ

خَلَقْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْبَالُ بْنُ عُبَيْنَة، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيِّح، سَعِع عُبَيْد اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ يُحَدُّثُهُ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بَنِ عَمْرِ و بن الْعَاصِ عَلَيْهُ يَبْلُغُ بهِ النَّبِيُّ دويهِ مِمْلَةً .

سیدنا عمید اللہ بن عمرو بن عاص بڑ تنباہے م وی ہے ووائل روایت کو نبی سیفیلم اٹک پانچات میں کہ آپ المینلم نے فرامایا:

'' جو محتف ہورے جھونوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بروں فاحل نہیں پچھا نتا وہ ہم میں سے نہیں۔''

جناب عبيدا مندين عامر بلنشة سيدنا عبدالله بن عمروبن عاص بخضاب روايت كرتے جي وواس حديث كوني مُلَقَيْق تك بہنیاتے ہیں بھراور چیسی صدیث بیان کی۔

٢٥٥٪ وَعَمَنْ عَبْدُلَمَةً، عَمَنْ مُسَحَمَّدِ بْنِ إِسْخَاقَ، عَلْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَذَهِ اللَّيْءَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلِحُكُمُ: ((لَلْمَقَ مِنَّا مَنْ لَمُ يَغْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا، وَيَرْحَمُ صَغِيرُنَا).

جناب عمرو بن شعیب بغط اینے والد ہے وہ اپنے رادا (عبدالله بخائن) ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ناٹیٹل نے ِ فرمایا:''وو محضن ہم میں ہے نہیں جو ہزوں کا حق نہیں بہچا نتا او رمجوڑوں پر رحم نہیں کرتا۔''

٣٥١) حَدَّثُكَ مُحَمُّودٌ قَالَ: حَدَّثُنَا يُزِيدُ بُنُ هَارُونَ : أَخْبَرُنَا الْوَلِينَدُ بْنُ جَمِيْلٍ ، عَنِ الْقَالِسِ بْن عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ عَنْكُتْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَقِيمًا قَالَ: ((مَنْ لَهُ يَرْحَمُ صَغِيْرَنَا، وَيُجِلَّ كَبِيْرَنَا، فَلَيْسَ مِنَّا)) .

سیدنا ابوابامہ بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم اٹرٹیم نے فرمایہ: ''جس نے جارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور جارے یووں کا احتر ام نہ کیا وہ ہم میں ہے تیں۔''

> ١٦٤ ـ بَابٌ:إَجَلَالُ الْكَبِيْرِ بروں کی عزت کرنے کا بیان

٣٥٧) (ت: ٨٨) خَدُثْنَا بِشُرُ بَنُ مُنحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّه قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ زِيَادِ بَنِ مَخْرَاقِ قَالَ: ر صحيح ) مسلد أحمله: ٢/ ٢٢٢ دستن أبي داود . ٩٤٣ د. (Tot

و صعيح و مسئلا أحمد ٢/٧٠ تاه ماسم النرماني ١٩٢٠ ســ أبي ناء نـ ١٩٤٣ ـ

( حسن) المعجم الكبير للطبراني .٧٩٦٢. ,Tol (504

(100

( حسن) سنن أبي داود :۴۸٤٣ مصنف ابن أس شبه ٣٠٢٥٨.

قَالَ أَبُوْ كِنَانَةً ، عَنِ الْأَشْعَرِيُ عَظْهُ قَالَ: إِنَّ مِنَ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِم ، وَحَامِل الْقُرْآنِ غَيْرِ
 الْغَالِيْ فِيْهِ ، وَلَا الْجَافِيْ عَنْهُ ، وَإِثْرَامَ ذِي السُّلْطَان الْمُقْسِطِ .

🛑 سیدنا الاموی اشعری پین فرائے ہیں: بے شک بوڑے مسلمان اور حال قرآن کی عزت کرنا آگراس میں غنونہ کرے

اور نہ بی اس سے دوری اختیار کرے ، ای طرح عاول حکران کی عزت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں ہے ہے۔

٣٥٨) حَدَّقَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَكَامِ فَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ؟ ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرُحُمُ صَغِيْرَنَا، وَيُولُولُ كَبْيُرَنَا)).

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص پینجنابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سائیٹر نے فر مایا: '' وہ مخص ہم میں سے ٹیس جو ہمارے چھوٹوں پر رحم شدکرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرئے''۔

# ١٦٥ ـ بَابٌ:يَبُدَأُ الْكَبِيْرُ بِالْكَلَامِ وَالسُّؤَالِ

#### گفتگواورسوال میں بزاابتدا کرے

٣٥٨) حَدَّنَتَ اسْتَهَانُ بِنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ يَخْيَى بِن سَعِيهِ، عَنْ بَشُهُ بِن يَسَادٍ مَ لَا تَسَمَادٍ، عَنْ رَافِع بِن حَدِيْجٍ، وَسَهُل بَن أَبِي حَشْمَة ، أَنَّهُمَا حَدَثَا، أَوْ حَدَّقَاهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهُلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، أَتَهَا خَيْبَرَ فَتَقَرَّ قَا فِي النَّحْل، فَقُتِلَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَجَاهَ عَبُدُ الرَّحْمَن سَهْلٍ وَمُحَيِّصَة بْنَ مَسْعُودٍ، أَتِهَا مَسْعُودِ وَ النَّيْ مَعْيَةٍ إِلَى النَّبِي مَعْيَةٍ، فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْو صَاحِبِهِم، فَيَدَأُ عَبْدُ اللَّهُ بَنُ سَهْلٍ وَكُن أَصْغَرَ الْقُومِ فَقَالَ لَهُ النَّيِّ مَعْيَةٍ ((كَثِرِ الْكُبُرُ)) فَالْ يَحْيَى: لِبَلِي الْكَلامَ الأَكْبَرُ عَلَى اللَّهُ وَا فِي أَمْرٍ صَاحِبِهِمْ . فَقَالَ النَّيِ مَعْيَةٍ ((أَتَسْتَحِقُونَ قَيْلَكُمْ مَاوُ قَالَ يَحْيَى: لِبَلِي الْكَلامَ الأَكْبُرُ عَلَى الْكَلامَ النَّيْ مُعْيَةٍ ((أَتَسْتَحِقُونَ قَيْلَكُمْ مَاوُ قَالَ يَحْيَى: لِبَلِي الْكَلامَ الأَكْبُرُ عَلَى الْكَلامَ النَّهُ مَعْيَدُ ((أَتَسْتَحِقُونَ قَيْلَكُمْ مَاوُلُ النَّهُ عَلَى الْكَلامَ النَّهُ عَلَى الْكُورُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْهُ مِ قَالُ اللَّهِ عَلَى اللهُ الْمُولُ اللَّهِ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ الْمُولُ اللَّهِ عَلَى اللهُ اللهُ لَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سیدنا دافع بن خدیج اورسیدنا سہل بن ابی حمد بڑتھ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن سہل اور محیصة بن مسعود بیشنا خیبر میں آئے چھر مجودوں کے باغ میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ، بس عبداللہ بن سیل بیٹو کولل کرویا گیا تو عبدالرشن بن سہل ، حویصہ بن مسعود اور محیصہ بن مسعود ٹوکٹی نی ٹائٹی کی خدمت میں ، اپنے مقول کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ،عبدالرحن بن سہل ٹاٹٹ جولوگوں میں سب سے جھونے تھے انہوں نے بات شروع کردی ، نی ٹائٹی نے اسے

**٢٥٨**) [صعيح ] مسند أحمد ٢٠٧/٢: جامع الترمذي: ١٩٩٢ منن أبي داود :٩٩٤ عــ

**(**444)

صحیح البخاری: ۱۹۱۱ صحیح مسلم: ۱۱۱۹\_ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز فر مایان بڑے وصوفہ دورا بیٹی بات (راوی مدیت) نے کہا جن بڑے کو بھی ہے ہے لرنے کا موقع والے ہی انہوں نے استِ مقتل کے وصوفہ دورا بیٹی بات اور کے موقع والے ہی انہوں نے استِ مقتول نے ورسے میں کفنلوی تو بی کریم انٹرز نے اوران کی تعلق ہے بھے مقتول دیا ہے اس نے برخی کے خوان بہا کے سختی ہوئی ہوئی کیا اسے اللہ کے رسول ایسان معاملہ ہے جسے مقتول دیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ایسان معاملہ ہے جسے بھی میں میں میں میں میں ایسان میں کہا ہوئی ایسان میں کہا ہوئی ایسان کی تعلق کی تعلق کے در ایسان کی تعلق کے در استوں کی انہوں ہے انہوں ہے انہوں دیت اوراکر دی۔ انہوں میں اوران کی تعلق کی انہوں کا کیا انہوں ہے انہوں ویت اوراکر دی۔

سیدہ میں بن کی حمد میں فرات میں ان ( دیت و شے ) انتواں میں سے آبل اہمی مجھائی میں ان کے بازے میں داخل دواتو اس نے مجھے لات باروی ۔

# ١٦٦ - ٢٦٠ إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمِ الْكَبِيْرُ هَلْ لِلْأَصْغَرِ أَنْ يَتَكَلَّمَ؟

٣٦٠) ﴿ حَدَّمُ مَا مُستَلَدُ قَالَ خَدُنُنَا يَحْبَى مَنْ سَجِيْدٍ ، عَنْ غَبِيَهُ اللَّهِ قَالَ حَذَّ نَبَيْ فَعْ ، ضَ ابْن غُمَرَ عَالِكُم

# جب بروا ہات نہ کرے تو کیا تھوٹا بات کرسکتا ہے؟

قال: قال رَسُولُ اللَّهُ عَيْمُهُمْ (الْخَيْرُ وَنِي مِشَخَرُ وَمَعْلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِعِ، تَوْتِي أَكُلَهَا كُلُّ حِيْمٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، لَا تَحْتُ وَرَقَهَا)) ، فعوقع فِي نَفْهِي النَّخَلَةُ ، فَكُرِهَتُ أَنَّ الْكُلْمَ ، وَنَمُ ابُولِ بَكِرِ وغُمرُ حِيْهُا ، فَلَمَّا مَمْ يَتَكَلّما قَالَ النَّيْمُ مِنْهِمْ اللَّيْنِي مُوْهِمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْعَلَكُ أَنْ النَّيْمُ مُؤْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قَلْفَ لَ البَيا وَقَعَ فِي نَفْهِي النَّخْنَةُ ، قَال: مَا مَنَعَكَ أَنْ النَّيْمُ مُؤْهِمْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

ميدة ابن عمر فرفت بيان كرت بيل كدره ل كريم مرفوة في في الدائد محصى الينا ورضت بناؤ جمس كي مثال معمان في طرق ب و و البينة رب كي عمر في التاريخ المورس كالبية في الرائد المائد مر مؤلف كي الين عمر مؤلف كي الموجود في المربع و المحود كا ورخت ب المرب في الموجود في المربع و المربع الموجود في المربع و المربع المربع و المربع و المربع و المربع و المربع المربع و المربع و المربع و المربع و المربع المربع و المربع

خاموش ربايه

۴٦٠ صحيح البخاري: ١٣١٠ - ١٣١٠ صحيح مستم ١١١١ \* جامع الترمذي ١٨٦٧.

# ١٦٧ ـ بَابٌ:تَسُوِيْدُ الْأَكَابِرِ

#### بڑوں کوسروار بنانے کا بیان

٣٦١] ﴿ حَمَدَّتُمْ اَعَمُووْ بُنُ مَوْزُوقِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ فَتَادَةَ: سَمِعْتُ مُطَرَّفًا ، عَنْ حَكِيْمٍ بُنِ فَيْسِ بْنِ عَسَاصِهِ \* أَنَّ أَبَسَاهُ أَوْصَسِي عِسَنَدَ مَوْتِهِ بَنِيْهِ فَقَالَ: اتَّفَوْا اللَّهَ وَسَوْدُوا أَكْبَرُكُمْ \* فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَكْبَرُهُمْ خَسَلَهُوا أَبَاهُمْ، وَإِذَا سَوَّدُوا أَصْغَرَهُمْ أَزْرَى بِهِمْ ذَلِكَ فِي أَكْفَائِهِمْ. ۚ وَعَسَبْكُمْ بِالْمَالِ وَاصْطِنَاعِهِ، فَإِنَّهُ مَسْبَهَةً لِسَلْخُرِيْجٍ، وَيُسْتَغُنَى بِهِ عَنِ اللَّئِيْجِ، وَإِيَّاكُمْ وَمَسْأَلَةُ النَّاسِ، فَإِنَّهَا مِنْ آخِرِ كَسْبِ الرَّجْلِ. وَإِذَا مُتُّ فَلا شَخُوْحُواء فَإِنَّهُ لَمْ يُنْحُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَفْتَكُمْ. وَإِذَا مُسَتُّ فَادْفِئُونِنَي بِأَرْضِ كا تَشْعُرُ بِدَفْنِي بَكُوْ بُنُ وَائِلٍ ، فَإِنَّى كُنْتُ أَغَافِلُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

جناب عکیم بن قیمل بن عاصم بزن بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹول کو وصیت کی، فرِمایا: تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے بڑے کوسروار بنانا بلاشہ قوم جب اپنے کمبی بڑے کوسروار بناتی ہے تو وہ اپنے آباء کی جانشین بنتی ہے ادر جب اپنے تھوئے کوسر داریناتی ہے تربیہ جیز انہیں ان کے ہم عصروں میں ذکیل کر دیتی ہے۔ مال کی اصلاح کا خیال رکھنا کیونکہ بیٹر بیف کے لیے باعث عزت ہے اور کینے آدلی ہے بے نیاز رکھتا ہے بتم لوگوں سے سوال کرنے ہے بچنا کیونکہ یہ چیز انسان کے لیے مال کمانے کا آخری ذریعہ ہے ،جب میں مرجاؤں تو توحہ نہ کرنا کیونکہ رسول کریم ٹائٹٹا پر توحہ ٹیل کیا گیا ،ای طرح جب میں مرجاؤں تو مجھے ایس جگہ وفن کرنا جس کی بکرین دائل وخبر نہ ہو کیونکہ زمانہ جاہلیت میں میں ان پر بے خبری میں حملہ کر دیا کرتا تھا۔

# ١٦٨ ـ بَاكٌ:يُعْطَى الثَّمَرَةَ أَصُغَرُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْوِلْدَان موجود بچوں میں سب سے چھونے کو نیا کھل ویا جائے

٣٦٢) ﴿ حَدَّثَتَنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْغَزِيْزِ ، عَنْ شَهْبِلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيْء عَنْ أَبِي هُوَيْزَةَ مَثْلُكُ قَـالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَلَّهُمْ إِذَا أَيْسَيَ بِالزَّهُو قَالَ: ((اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِيْتَهِنَا، وَمُلْنَا، وَصَاعِنَا، مَرَكَةً مَعَ بَرُ كُةٍ))، ثُمُّ نَاوَلَهُ أَصْغَرَ مَنْ يَلِيْهِ مِنَ الْوِلْدَانِ.

سیدنا ابوہررہ مٹائٹز بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طابخا کے پاس کوئی نیا چھل امایا جاتا تو آپ طابخا وعا فرماتے: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَلِينَتِتَا، وَمُدْنَا، وَصَاعِنَا، بَوَ كَةً مَعَ رَوْكَة)) "اكانته! بمارك شهرش، بهادك مُدش اور

صبحیح مسلم: ۱۳۷۳؛ مرطأ إمام مالك : ۲۵۹۱. تقاب و سنت كي روشني ميں لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

<sup>(</sup> حسن ) مسند أحمد (٩/ ١٦؛ المعجم الكبير للطبراني ٦٣٩/١٨. £31

<sup>(575</sup> 

خ الادب المفرد علي المستخط على المستحد المستحد على المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد الم

جارے صاع میں برکت ہی برکت قرمار'' بھر جو بچے آپ کے پاس موجوہ وہ کے ان میں سے سب سے چھونے کو وہ بھل

# ١٦٩ ـ بَابٌ: رَحْمَةُ الصَّغِيْر

حچھوٹوں بررحم کرنے کا بیان ٣٦٣) ﴿ حَدََّنْنَا عَبْدُالُعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ: حَدَّنْنِي ابْنُ أَبِي الزَناد، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِب، عَنْ عَمْرِ و البن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدَهِ طَالِلهُ، أَنَّ رَسُولَ النَّهِ عَلِيْهُ قَالَ: (النِّسَ مِثَّا مَنْ قَمْ يَوْ حَمْ صَغِيْرَانَا، وَبَغْرِفْ

حَقُّ كَبيْرِنَا)}. جتاب عمرد بن شعیب برنش این والد سے وہ این واوا سے روایت کرتے میں کہ بے شک رسول اللہ توقیق نے ا فرمایا:'' وہ مخص ہم میں ہے ٹیمیں جو ہارے چھوٹوں پر رحم شاکرے اور ہمارے بڑوں کا تن نہ بچیا نے ۔''

# ہے ہے گلے <u>ملنے</u> کا بیان

١٧٠ ـ بَابٌ:مُعَانَقَةُ الصَّبِيِّ

٣٦٤) ﴿ خَذَٰتَ عَبْدُ لِلَّهِ بِنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ مُنْ صَالِحٍ ، عَنْ وَاشِهِ بُنِ سَعْهِ، عَنْ يَعْنَى بْنِ مُرَّةَ عَظِيْهِ

الَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ إِنَّ وَدُعِيسْنَا إِنِّي طَعَامٍ فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي الطَّرِيْقِ، فَأَسْرَعُ النَّبِيُّ مَقْتِهُمْ أَمَامَ الْتَقَوْمِ، قُدَّمَ بَسَطْ يَنذَيْهِ، فَجَعَلَ انغُلامُ يَمُزُّ مَرُّةٌ هَهْنَا وَمَرَّةٌ هَهْنَا، وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيِّ مِفْعَةٍ حَتَّى أَخَذَهُ، ا فَسَجَسَعَالَ إِخْذَى يَدَيْهِ فِي ذَقْنِهِ وَالْأَخْرَى فِي رَأْسِهِ، ثُمُّ اعْتَنْفَهُ، ثُمُّ قَالَ النَّبِيُّ مَا يَعْنَ

حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا، أَلْحَسَيْنُ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ)). سید تا تعلی بن مرہ ٹاکٹا بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کرئیم مزٹیا کے ساتھ نظے، ہمیں کھائے کی وعوت وی گئی تھی ، رہے جس سیدنا حسین ٹائٹڑ کھیل رہے تھے، تی مٹائٹ جمدی جلدی لوگوں ہے آ گے بڑھے اور اپنے دونوں ہاتھ بھیٹا دیے تو انھوں نے

ادھراُدھر بھا گذشرہ ع کردیا اور نبی طاقاتا انھیں ہسانے کے یہاں تک کدآ پ نے ان کو پکڑ لیاء آپ نے ابنا ایک ہاتھ اس کی ا تھوڑی پراور دومراای کے سرپررکھا بھراہے گلے لگایا بھر نبی مزیرا نے فرمایا: '' حسین بھی ہے ہیں اور ش حسین ہے ہوں ،جو حسین دیتن سے مبت کرے کا اللہ تعالی اس ہے مبت کرے گا۔ حسین مؤٹزا ساط میں ہے ایک سیط ہیں ۔''

(\*11

,515

عنايت فرماد سيتيه

إحسن } مستد أحمد : ١٧٧٤ جامع الترمذي ٢٧٧٥ سنن ابن ماجه ١٤٤٠ ــ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



# ١٧١ ـ بَابٌ:قُبْلَةُ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ الصَّغِيْرَةَ

#### آ دمی کا حچھوٹی بڑی کا بوسہ لینے کے بیان میں

**٣٦٥** (ٿ: ٨٩) حَـدَّكَنَا أَصْنِغُ قَالَ: أَخْبَرَتِي ابْنْ وَهَـب قَالَ: أَخْبَرَتِيْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنْ جَعْفَرٍ يُقْبَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ عُمْرَ بْنِ أَبِي سَلسَة ، وَهِيَ ابْنَةُ سَتَنَيْنِ أَوْ نَحْوَهُ .

جناب مخرصہ بن مکیر بنطق اسپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبدائلہ بن جعفر بنطق کو نینب بنت محرین ابی سلمہ بنائے کا بوسہ لیلتے ہوئے دیکھا اس وقت ان کی عمر دوس یہ اس کے لک نینگ تھی۔

٣٦٦) (ك: ٩٠) حَـدُنَـُنَـا مُـوْسَى قال: أخَبَرُنَا الرَّبِئُعُ بِلَ عَلَدِاللَّهِ بِنِ خُطَافٍ، عِنْ حَفْصٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَنْظُرُ إِلَى شَعْرٍ أَحَدِ مِنْ أَهْلِكَ، إِلَا أَنْ يَكُولِنَ أَهْلَكَ أَلُ صَبِيَّةً، فَانْعَلُ.

امام حسن بھری بنٹ فرماحے میں کہ اگر جھو سے ہو سکے تو ہے اس و میال میں سے کسی کا بال بھی نہ دیکھوٹس یا کہ وہ تمہاری بیوی ہویا چھوٹی ایک اوتو تھرالیا کر سکتے ہو۔

#### ١٧٢ - بَالْبُ:مُسْحُ رَأْسِ الصَّبِيِّ

#### بیجے کے مر پر ہاتھ پھیرنے کا بیان

٣٦٧) - حَدَّثَنَا أَيُو نُعَيِّم قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بَنُ أَبِي الْهَيْثِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بَنُ عَلَدِ النَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: سَمَّانِيُ رَسُولُ اللَّهِ مُعَجَّمٌ يُوسُفَ، وَأَقْعَدَنِي عَنى ججره، وَمَسْحَ رَأْسِيُ.

سیدنا بوسف من تمبداللہ بن سلام بڑائٹر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اٹائیٹر نے میرا نام بوسف رکھا ہ ججھے اپن گود میں بٹھایا اور میرے سریر ہاتھ بھیرا۔

٣٦٨) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَامٍ قَالَ حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْلِ حَازِمٍ قَالَ. خَدَنَنَا هِشَامُ بْنُ غُرُوَةً، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةً وَلِيْنِهَا قَالَتَ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِي رَبِيتِ، وَكَانَ لِي صَواحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِى، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ طَلِحَةً إِذَا وَخَلْ يَنْفَيِعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّئُهُنَّ إِلَيْ، فَيَلْعَبْلِ مَعَىٰ.

سیدہ عائشہ برج بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ طرقیۃ کے پاس (اٹکاح اور رقعتی کے بعد) گڑیوں سے کھیا کرتی تھی اور میری جند سہیلیاں تھیں وہ بھی میہ سے ساتھ کھیلی تھیں، جب رسول اللہ عابیۃ کھر میں تشریف لاتے تو وہ آپ انڈیڈ سے جیب باتیں بھر آپ ان کومیری طرف بلات تو وہ میہ سے ساتھ بھر کھینے لگ جاتیں۔

(۲۱۵) (صعيح) (۲۲۱) (صعيح)

ሃናኘነ ለኛን)

[ وصحيح | السعجم للكبير للطبر الي ٩٠ ٧٧؛ تسائل السي مؤيئة للامام الترمذي ٢٣٨،

#### ١٧٣ ـ بَابٌ:قَوْلُ الرَّجُل لِلصَّغِيْر: يَا بُنَيَّ! آ دی کاکسی چھوٹے بچے کو بیل کہنا: اے میرے بیٹے

٣٦٩) ﴿ (ت: ٩١) حَدُثُنَا غَلُمُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْوَ أَسَامَهُ. حَدَّثَنَا عَبْدُالمَذِكِ بْنُ خُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةً ، عَنَّ أَبِيُّو ، عَنْ أَبِي الْعَجْلَان الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: كُنْتُ فِي جَيْشِ ابْنِ الزَّبِيْرِ وَهِيَّاتُهَا ، فَتُوفِّي ابْنَ عَمَّ لِيَّ ، وأوصَى بِحَمَل لَهُ فِي صَبِيلِ اللَّهِ ، فَقُلْتُ رِلائِنهِ: ادْفَعْ إِلَيْ الْجَمَلْ ، فَإِنَّىٰ فِي جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى الِمَن عُمْرَ عَطْكَ حَشَّى نَسَالُهُ، فَأَتْيَنَا الِن عُمْرَ طَلِكَ، فَهَالَ: يَا أَنْ عَبْدِ الرَّحَمْنِ ! إِنَّ وَالِدِي تُوْفِّي، وَأَوْضَى بِمَجَمَلِ لَهُ فِي مَسِيلِ اللَّهِ، وَهَذَا ابْنُ عَمَّىٰ، وَهُوَ فِي خَيْشِ ابْنِ انْزُبَيْنِ، أَفَأَدْفَعُ إِلَيْهِ الْجَمَلَ؟ قَالَ ابْنُ عُمْرَ: يَنا بُسْفَيٍّ؛ إِنَّ سَبِيْلَ اللَّهِ كُلُّ عَمَلٍ صَائِحٍ، فَإِنْ كَانَ وَالِدُلاَ إِنَّمَا أَوْضَى بِجَمَدِهِ فِي سَبِيَلِ اللَّهِ عَوَّ وَجَلَّ، فَإِذَا رَأَيْتَ قَـوْمَـا مُسْلِمِيْـنَ يَغْزُونَ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنِ، فَادْفِعْ إِلَيْهِمْ الْجُمَلْ، فَإِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ فِي سَبِيلٍ

غِلْمَانَ قُومُ أَيُّهُمْ يَضِعُ الطَّالِعِ ؟ ا ابو مجلان محار بی زمنت فرماتے ہیں کہ میں سیدنا این زبیر عاش کے گفتاریش تھا کہ میر ایک چھا زاد فوت ہو کیا اوراس نے اللہ کے رہتے میں اپنا ایک اونٹ دینے کی وصیت کی تھی ، تو میں نے اس کے بیٹے سے کہا: وہ اونٹ مجھے دے دو میں این زبیر بڑاتنا کے للکر میں ہوں۔اس نے کہا: میرے ساتھ اہن عمر کے پاس جلوت کہ ہم ان سے دریافت کر لیس، جب ہم ابن عمر جاتند کے یاس آئے تو اس نے عرض کیا: اے ابوعبدالرحمٰن بیٹن میرا والد فوت ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کے دیتے ہیں ایٹا ایک اونت و بینے کی وصیت کی تھی اور یہ میرا چھازاد ہے اور ابن زہیر خوتنا کے لفکر میں ہے ، کیا میں اسے وہ اونت وے دول؟ سیرتا ابن عمر شخط

نے فرمایا: اے بیٹے! بے شک ہر نیک ممل اللہ کا رستہ ہے ، اگر تیرے والد نے اللہ کے رہتے میں اپنا اونٹ و بینے کی وصیت کی تھی تو جب تو دیکھے کہ مسلمان مشرکین سے قبال کر رہے ہیں ، تو ان کو وہ اونت وے دینا بلا شبہ یہ صاحب اور اس کے ساتھی تو ایسی قوم کے نو جوانوں کی راہ میں ( لزرہ ) بن ( جن میں ہے برایک کوفکر ہے ) کہ ان میں سے کون ساحا تم

٣٧٠) حَدَّثْنَا غُمْرُ بُنُ حَفْصِ قَالَ: حَدَّثُنا أَبِي فَالَ: حَدَّثُنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثُنا عُمْر جَرِيْرًا، عَنِ النَّبِيِّ مِشْهِيمٌ قَالَ: ((مَنْ لَا يَوْحَمِ المَّاسَ لَا يَوْحَمُّهُ اللَّهُ عَزَّوْجَلَّ)). سیدنا جریر ناتخابیان کرتے ہیں کہ نبی مؤمّنہ نے فرمایا:'' جو تخص لوگوں پر رم نبیں کرہ اللہ تعالیٰ بھی اس پر رم نبیس فر ماتا۔''

٣٧١) (ك: ٩٢) حَـدَّتُنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثُنَا شُعْبَةً قَالَ: أَخْبَرْنِيُ عَلْدُ الْمَلِكِ قَالَ: سُمِعْتُ قَبِيْصَةً بُنْ جَابِرٍ

d119 TY.

صحيح البخاري: ٧٢٧٦ صحيح مسلم. ٢٢١٩ جمع الترمذي ١٩٢٢. /TY1

[حسن] مسئد أحمد:٤/ ٦٥ ١٤ المعجم الكبر للطبراني ٢٤٧٦.

خ الادب المفرد كي الدب المفرد كي المدب المفرد كي الدب المفرد كي المفرد كي الدب المفرد كي الدب المفرد كي الدب المفرد كي المفرد قَـَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ وَاللَّهُمَ، أَنَّهُ قَـَالَ: مَـنَ لا يَرْحَمُ، لا يُرْحَمُ، وَلا يُغْفَرُ لِمَنْ لا يَغْفِرُ، وَلا يُعْفُ عَمَّنْ لَمْ يُعَفُّ، وَلا يُوَقُّ مَنْ لا بَنُوقٌ.

سیدناعمر وانٹوزنے فرمایا: جو محض ( دوسرول پر ) رحم نہ کرے اس پر رحم نبیں کیا جاتا اور جو معاف نہ کرے اسے معاف نہیں کیا جاتا اورجو ورگز رند کرے اس سے ورگز رخیس کیا جاتا اور جوخور ( گنا ہوں ہے ) تدیجے اے ( گن ہوں ) سے نیس بچایا جاتا۔

#### ٤ ٧٧ ـ بَابٌ: أَرْحُمُ مَنْ فِي الْأَرْضِ اہل زمین پر رحم کرنے کا بیان

٣٧٢) (ت: ٩٣) حَدَّنَتَا حَفْضُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّنَنَا شُغْبَةُ، عَنْ عَبَدِ الْمَثِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، غَنْ غُمَر ءُلِئُؤُ قَـالَ: لا يُسرُّحَــهُ مَنْ لا يَرْحَـهُ . وَلَا يُغْفَرُ نِمَنْ لا يَغْفِرُ ، وَلا يُتَابُ عَلَى مَنْ لا يَتُوْبُ ، وَلَا يُوَقُّ مَنْ لَا يُتُوفُّ.

سیدنا محر بٹائز قرماتے میں : اس پر رحم تبیس کیا جاتا جو ( دوسروں ) پر رحم نذکرے اور اسے معاف نبیس کیا جاتا جو معاف نہ کرے اور اس کی توبیقول نہیں کی جاتی جو ( روسروں کی ) توبیقول نہ کرے اور اے ( گنا ہوں ہے ) نیس بچایا جاتا جوخود

(272

٣٧٣) - حُدَّثَنَا مُسَدَّدُ فَالَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ قَال: حَدَّثَنَا زِيَادُ بَنْ مِخَرَاقٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيْهِ مَوْلِكُ، قَـالَ: قَـالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا إِنَّسِي لَأَذْبَحُ الشَّـاةَ فَأَرْحَمُهَاـ أَق قَالَ: إِنِّي لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبُحَهَاد قَالَ: ((زَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا، رَحِمَكَ اللَّهُ)) مَرَّتَيْنِ.

جناب معاور بن قره بلط اسینه والدین روایت کرتے میں که انھوں نے کہا: ایک آ دمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بے شک جب میں بکری وَ ج کرتا ہوں تو بھے اس پر رحم آج تا ہے۔ یابی کہا کہ جھے بکری پر رحم آجاتا ہے کہ میں اسے وَن کا کروں؟

آپ اللّٰذائي فرماين "أكر تجمي بكرى يرحم آتا ہے تو الله تعالى تھے پرحم كرے كا ما "آپ اللّٰذِي بدو مرتب فريايا ٣٧٤) ﴿ حَدَّقَتَا أَدَمُ قَالَ: حَدَّقَتَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، سَمِعْتُ أَبَّا عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً يَقُولُ:

سَمِعْتُ أَبًّا هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنْ إِلَا تُمَرُّعُ الْمَصْدُونَ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ((لَا تُمَرُّعُ الرُّحْمَةُ الَّا مِنْ شَقَّىٰ)).

سیدنا ابوہریرہ ٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ میں نے صادق المصدوق نی ابوالقاسم کاٹیج کو بیفر ماتے ہونے سنا: "رحمت صرف بدبخت تل کے دل سے پھینی جاتی ہے۔''

<sup>(</sup> تحمن مسئلاً أحمد ١٤/ ٣٦٥: المعجم الكبير للطيراني ٢٤٧١. (177

<sup>،</sup> صحيح ، مسئلا أحمد: ٣/ ٤٣٦؛ المستدرك للحاكم ١٩٦/٣٠. (YYY)

<sup>[</sup>حسن | جامع الترمذي: ١٩٢٢ استن أبي دارد ٤٩٤٢ -

خ الادب المفرد على المنافرد على المنافرة المنافرة

٣٧٥) حَدَّنَتَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: أَخْبَرَيْيُ قَيْسٌ قَالَ: أَخْبَرَيْيُ جَرِيْرٌ، عَنِ

النَّبِيُّ طَعْظَمُ ۚ قَالَ: ((مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّامَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ)). سیدہ جرم انٹونیان کرتے ہیں کہ نی کریم ٹائٹا نے فرہایا" جو محض لوگوں پر دھمنیں کرتا اللہ تعالی بھی اس پر دھمنیں فرما تا۔"

# ١٧٥ ـ بَابٌ: رَحْمَةُ الْعِيَال

اہل وعیال پر رقم کرنے کا بیان

سیدنا انس بن ما لک و فی بیان کرتے ہیں کہ بی کریم علیہ بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ رحدل متھ۔ آپ منتقام کا بیٹا

(ابرائیم) مدید کے گردونواح میں دورھ پیتا تھا۔اس کی داریکا شوہر لوبار تھار ہم اس (میچے) کے پاس جالا کرتے تھے اور

(وایے کے گھر کی) حالت یہ ہوتی تھی کہ افٹر گھاس کے جلانے کی دب سے گھر دھو کمیں سے بھرا ہوتا تھا ،آپ انگیا اسے

أَبِيْ هُوَيْرَةَ مَعْلَتُهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ مَوْيَةً وَجُلٌّ وَمَعَهُ صَبِيٌّ ، فَجَعَلَ يَضُمُّهُ إِنَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْنَةٍ: ((أَتَوْ حُمُّهُ؟))

سیدنا ابو ہر برہ ٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ بی ٹائٹ کے باس ایک آدی آیا اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا اس نے اپنے

نے فرمایا:''اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ اس ہے زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ سب رحم کرنے والوں سے زیاد ہ رحم کرنے والا ہے۔'' ١٧٦ ـ بَابٌ:رَحْمَةُ الْبَهَائِم

أَبِيُ هُرَيْزَةَ وَاللَّهُ ۥ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكُمَ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمُشِي بِطرِيْقِ اشْتَذَ بِهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدُّ بِئُوا فَنَزَّلَ فِيْهَا صحيح البخاري ٧٢٧٦ صحيح مسلم ٢٣١٩ جامع الترمذي ١٩٢٢.

صحيح مسلم: ٢٣١٦ - ٣٧٧) - ( صحيح ) شُعب الإيمان للبيهفي: ٢١٣٤-

فيحيح البخاري: ٩٩-١٩ صحيح فسلم ٢٢٢٤؛ مرطأ إمام مالك: ٣٤٦ـ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

٣٧٣) ﴿ حَدَّثَتُنَا حَوَمِيٌّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْتٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ تَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَتَسِ ابْنِ مَالِكِ وَهُنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ رَفِيهُمْ أَرْحَـمَ الـنَّـاسِ بِالْمِيَالِ، وَكَانَ لَهُ ابْنُ مُسْتَرْضَعٌ فِي فَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ،

وَكَانَ ظِئْرُهُ فَيْنَاء وَكُنَّا نَأْتِيْهِ ـوَقَدْ هَخَّنَ النَّبَتُ بِإِذْخِرِـ فَيُقَبِّلُهُ وَيَشْشُهُ.

(ابرائیم)بوسدد ہے اور سوتھے تھے۔

٣٧٧) حَدِدُّتَ شَا عَبِدُاللَّهِ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُرْوَانُ فَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بِنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ

قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَاللَّهُ أَرْحَمُ بِكَ مِنْكَ بِهِ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ)). یے کو (محبت کی جہ ہے) بینے سے جمنا نے لیاتو ہی اٹھٹا فرمایا: ''کیا تو اس پر رحم کرتا ہے؟ ''اس نے کہا: جی ہاں ،آپ اٹھٹا

(TYA

جانورول پررتم کرنے کا بیان حَدِّثُنْ فَمَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثِنِي مَالِكُ ، عَنْ سُمَيَّ مَوْلَى أَبِيُ بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ ، عَنْ

> .440 ተሃን

فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلُبٌ يَلْهَتُ، يَأْكُلُ النَّرَى مِنَ الْعَطْشِ، فَقَالُ الرَّجُلُ:لَقَدُ بَلَغَ هَذَا الْكُلُبِ مِنَ الْعَطْشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَعَنِيْ، فَنَزَلَ الْبِنُو فَعَلَّا مُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكُهَا بِفِيْهِ، فَسَقَى الْكُلُبَ، فَضَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَعَفَرَ لَهُ)، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ النَّهِ! وَإِنْ لَنَا فِي الْبِهَائِمِ أَجُرًا؟ قَالَ: ((فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِهِ رَطْبَةٍ أَجُوٌّ))،

سیدنا ابو ہرم و ان شوان کرتے میں کہ رسول اللہ عوقیق نے فرمایا: اُ کیک آ دی رہتے میں جارہا تھا، اسے بخت بیاس گی،
اے ایک کنوال ملا، وو اس میں اترا اور بانی پی کر باہر نکل آیا، اجا تک اس نے ایک کن ویکھا جو بیاس کی شدت کی بجہ سے فربان باہر نکال رہا تھا اور کیچڑ کھا رہا ہے، اس آ دی نے ول میں خیال کیا کہ اس کویشی بیاس کی اتن ہی تکلیف ہے جتنی جھےتھی،
چنا نچہ وہ کنو کمی میں اترا اور اپنے موڑے میں بانی بحرکر اسے اپنے (وائنوں سے بکڑا) اور (باہر آکر) کے کو پانی بلا دیا تواللہ نتحالی نے اس کے اس میل کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔" صحابہ بھائٹا، نے نوش کیا نامے اللہ کے رسول! کیا جارے لیے ان جانوروں میں بھی اجر ہے؟ آپ مؤلئا نے فرمایا: اہر ترجگر والے (پروش کرنے) میں اجر ہے۔"

٣٧٨) حَدَّقَنَا إِشْمَاعِيْلُ فَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكَ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عُمَرَ وَاللَّهُ أَفَلَمُ وَلَوْلَ اللَّهِ مَعْظُمُ اللَّهُ مَعْظُمُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ مَعْظُمُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ أَعُلَمُ وَلَا اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلِيْ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلِيلًا عَلَيْ عَلَمُ عَلِيْكُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ

سیدنا عبداللہ بین عمر بڑا تھنہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ ظاہرۃ نے فر مایا: '' ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ویا گیا ، جے اس نے باندسھے رکھا یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مرگی ، جنانچہ اس کے سب وہ آگ میں داخل ہوگی ، اس عورت سے کہا عمیا ۔ اور اللہ خوب جانے وال ہے۔ جب تو نے اسے باندھ کر رکھا تھا تو نہ تو نے اسے کھل یا اور نہاسے پلایا اور نہ بی اسے چھوڑ ا کہ وہ زمین کے کیڑے کوڑے بی کھالیتی۔

٣٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُفْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الفُرْشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الفُرْشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبُولُكَ عَبْالُ بُسنُ زَيْسِهِ النَّسْرُعَبِيَّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَلْمِ و بْنِ الْعَاصِ وَلِيْكَ ، عَنِ النَّبِيَ مُعْكَمَّ قَالَ: ((ارْحَمُوا تُوَخَمُوا تُوجُمُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ )). وَاغْفِرُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، وَيْلُ لِأَقْمَاعِ الْفَوْمِ، وَيْلُ لِلْمُصِرُيْنَ الَّذِيْنَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ )).

قَالَ ابْنُ سَلَامٍ ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ يَزِيْدُ عَنْ خَرِيْزِ : (( وَيْلُ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ )) .

سیدنا عمیدائلہ بین عمرو بن عاش ٹائٹیا بیان کرتے ہیں کہ نبی کر نیم ٹائٹیڈ نے فر مایا: ''رحم کروہتم پر بھی رحم کیا جائے گا ادر معاف کرو، اللہ تعالی شہیں معاف فر مادے گا، ہلاکت ہے ایسے نوگوں کے لیے جو بات کوئن ان کن کردیتے ہیں، ہلاکت ہے اصرار کرنے وانوں کے لیے جوابیخ (برے) اعمال پراصرار کرتے ہیں عالاتک وہ جائے ہیں ( کہ یہ برا کام ہے )۔'' حریز (راوی حدیث) سے (دوکیل کی فیصاع الْفُوْلِ)، '' ہلاکت ہے خت گوکاڑس کے لیے ۔'' کے الفاظ مردی ہیں۔

114.

**۲۷۹)** صحيع البخاري:۲۴۱۰ صحيع مسلم۲۲۲۲.

ا صحیح ا مسند أحمد ۲٪ ۱۰٪ ۱۰٪ شعب الإیمان البیت ۲۰۳۰ ۲۰ ۷۲۳ ۲۰ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو آسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

و ٣٨١) حَدَّقَتُنَا مُحُمُودٌ فَالَ: حَدَّقَتَا لِمَوْبُدُ فَالَ أَخَبُرُنَا الْوَلِيَدُ بُنُ جَمِيلِ الْكِنْدِيُّ، عَنِ الْقاسِمِ بْنِ

عَبْدِالرَّحَمَنِ، عَسَ أَبِيَ أَمَامَةَ وَقُلْكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالَةَ وَلَيْكُمْ: ((مَنْ رَحِمَ وَلَوْ ذَبِيْحَةً، رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ

سیدنا ابوابامہ وہن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: "مجس محص نے رحم کیا اگر چہ وزع کیے جانے والے جانور پر ہی ہواللہ تعالیٰ اس پر قیامت کے دن رحم فریائے گا۔''

١٧٧ ـ بَاكٌ أَخُذُ الْبَيْضِ مِنَ الْحُمَّرَةِ

چڑیا کے انڈے اٹھا لینے کے بیان میں

٢٨٢٠ - حَدَّثَنَا طَنْقُ بْنُ غَنَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْغُودِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَغْكِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ وَاللَّهِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ إِنْ وَلَهُ مَنْ زِلَا فَأَخَذَ رَجُلُ بَيْضَ خُمَّرَةِ، فَجَاءَ تَ مَرُّفُ على رَأْسِ رَسُوْلِ

ِ اللَّهِ مُ**كَامًا** فَقَالَ: ((أَيُّكُمُ فَجَعَ هَذِهِ بِبَيْطَتِهَا؟)) فَفَالَ رَجُلَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أَخَذَتُ بَيْضَتَهَا، فَقَالَ ُ النَّبِيُّ عَلِيْكِيًّا ((ارْدُدُهُ، رَحْمَةُ لَهَا)).

سیدنا عبداللہ بھٹٹا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم سختا ہو کیا۔ مقام پرتھبرے تتے (اس دوران )ایک محانی نے چڑیا کا اللہ ہ الفاليا، چزيا أنى اور رسول الله مُؤَيِّةُ كر سرير بجز بجزائے مُي تو آب القِيْرُ نے فرمايا: " تم ميں ہے كس نے اس كے اللہ ہے ك 'وجہ سے اسے دکھ پُنچوبیا ہے؟'' ایک آ دی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے اس کا انڈ وا تھایا ہے، تو ای ٹڑٹٹل نے فر مایا: ''ان پر رهت کرتے ہوئے ( اس کے انٹرے اسے )واپیل کر دو ''

١٧٨ ـ بَابٌ:اَلطَّيْرُ فِي الْقَفَص

یرندے کو پنجرے میں رکھنا کیساہے 🗛) (ت: ٩٤) حَـدَّتُمَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنَ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةً قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ﷺ

ْبِمُكُّةُ ، وَأَصْحَابُ النَّبِيَ مَهِيَّةٍ يَحْمِلُونَ الطَّيْرَ فِي الْأَفْفَاصِ. جناب ہشام بن عروہ بلطف بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن زبیر جھٹنا مکہ میں تھے اور نبی کریم مُکاٹیکٹا کے صحابہ پرندوں کو

﴿ بَغِيرِونِ مِن الْهَائِ رَكِمَةِ تَحِيرِ

OAL

ለች

(TAT

إحسن) المعجم للكبير للطبر اني ١٩١٥.

[ صعيع / مستد أحمد:٣٨٣٥؛ سنن أبي داود ٢٦٧٥، ٢٠٦٨-[ ضعيف ] السنن الكبري للبيهقي: ٩٠٣٠٠.

خ الادب المفرد على المسلم المس

٣٨٤) حَدَّثُنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ تَبِتِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: هَخْلَ النَّبِيُ عَظَيْمًا فَرَأَى الْمُغِيرَةِ، غَنْ تَبِتِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: هَخْلَ النَّبِيُ عَظَيْمًا فَرَأَى النَّا لِلَّهِيْمُ فَقَالَ: ((يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ؟)).

سیدنا انس ٹاٹٹو بیان کرتے ہیں ٹی ٹاٹٹا (ہمارے گھر) تشریف لائے تو آپ نے ابوطلحہ ٹاٹٹو کے بیٹے کو دیکھا جے ابوٹمبر کہا جاتا تھا اور اس کے پاس ایک بلمل تھی جس ہے وہ کھیلا کرتا تھا آپ نے فر مان ''اے ابوٹمبیر! تیری بلمل نے کیا کیا؟''

١٧٩ ـ بَابٌّ: يُنْمِي خَيْرًا بَيْنَ النَّاسِ

#### لوگوں کے درمیان خمر و پھیلائی جائے

٣٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثِنِي اللَّبْثُ قَالَ: حَدَّثِنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَئِي عَدَّمَيْدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّهُ مِأَمَّ كُلُنُومِ ابْنَةَ عُفْبَةَ بَنِ أَبِي مُعْبَطٍ وَلَفَعَاد أَخْبَرَتُهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَيْعَ إِنْ يَعْبُولُ عَيْرًا، أَوْ يَنْمِي خَيْرًا) . قَالَتُ: وَلَمْ أَسْمَعُهُ اللَّهِ وَلَيْعَ الْمَوْلَ عَيْرًا، أَوْ يَنْمِي خَيْرًا) . قَالَتُ: وَلَمْ أَسْمَعُهُ اللَّهِ وَخَدِيْتُ الرَّجُلِ يَسُولُ فَي اللَّهُ مِنْ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثِ: الْإِصَلَاحُ بَيْسَ النَّاسِ، وَحَدِيْتُ الرَّجُلِ الْمَرَاقُ رَوْجَهَا. النَّاسُ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثِ: الْإِصَلَاحُ بَيْسَ النَّاسِ، وَحَدِيْتُ الرَّجُلِ الْمَرَاقُ وَوَجَهَا.

سیدہ ام کلٹوم بنت عقبہ بن ابی معیط جھٹا بیان کرتی ہیں کہ بلا شہر ہیں نے رمول کریم نٹیٹل کو یے فرماتے ہوئے سنا ''وہا شخص جھوٹائیس ہے جولوگوں کے درمیان سلح کرا تا ہے تو اچھی بات کہتا ہے یا خیر پھیلاتا ہے۔'' مزید بیان کرتی ہیں: میں نے آ ب ٹائیٹل ہے بھی ٹیمل سنا کہ آپ ٹائیٹل نے لوگول کوکس چیز ہیں جھوٹ ہولئے کی رخصت دی ہوسوائے تھی کے: لوگول کے ورمیان صلح کروانے میں ، خاوند کا ایک بیوی ہے کوئی بات کہتے میں اور بیوی کا اسپنے خاوند سے کوئی بات کہتے ہیں۔

#### ١٨٠ ـ بَابٌ: لَا يَضُلُحُ الْكَذِبُ

#### حبھوٹ بولنا در ست تہیں ہے

٣٨٣) حَدَّثَنَا مُسَلَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ وَائِل، عَنْ عَبْدِاللَّهِ شَكْه، عَنْ النَّبِي عَضْفَهُمْ قَالَ: ((عَلَيْكُمْ بِالصَّدُقِ، فَإِنَّ الصَّدُقَ يَهُدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهُدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ النَّبِي عَضْدُقُ بَهُدِي إِلَى الْمُجُوْرِ، وَالْمُخُوْرَ يَهُدِي إِلَى النَّابِ وَإِنَّ الرَّجُلُ اللَّهِ عِنْدَاللَّهِ صِدِّيْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُوْرِ، وَالْمُفَجُوْرَ يَهْدِي إِلَى النَّادِ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَكَذِبُ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَاللَّهِ كَذَّابًا».

**۲۸۲)** [صحیح | مستدأحمد:۳/ ۲۲۲: مسئد أبی یعلی: ۲۸۲۸.

۲۸۵) - صحيح البخاري:۲۹۹۲: صحيح مسلم:۲۹۰۵

۳۸۳) صحیح البخاری: ۲۰۹۱؛ صحیح مسلم ۲۰۱۷؛ حامه الترمذی ۱۹۷۱؛ سنن أم داود: ۴۹۸۹ م کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا تھے مرکز

سیدہ عبداللہ جڑٹا بیان کرتے ہیں کہ بی کریم ماقام نے فرریانا انہا کہ الزم بکڑا والب کے شک سے کی کی کی طرف کے جاتی ہا اور بے شد تیکی جنت کی طرف ہے جاتی ہے اور ب شک اول کی جوالا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تحالی کے ہاں صدایق (سیا) لکے دیا جاتا ہے اور مجموع سے بچوء بے شک جموع کن و کی صرف لے جاتا ہے اور بے شک کن وروز ک کی طرف لے جاتا

ہے اور بے شک اول جموعت بونٹا رہتا ہے بیبال تک کرانڈ تھائی کے ہاں کیڈا ہے (جمونہ) لکھ دیا جاتا ہے۔ ا

٣٨٧) (ك: ٩٥) خَدَلَكَا قُتَيْبَةً قَالَ: خَلَالَنَا حَرِيزًا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مُعْمَرٍ، عَنْ عُبْدِاللَّهِ عَيْثُكُ قال: لا يَصَلُّحُ الْكَذِبُ فِي جِلَّ وَلا هَرَبِ، ﴿لا أَنْ يَعِد أَحَدُكُمْ وَتَذَهُ شَبِنًا، ثُمَّ لا يُنْجِزُ لَهُ .

سيدنا عبدالله الاتزاقر مائے بین که جموت رہنج پر کی میں باطاب اور نا مذاق میں اور اس بات پر بھی جموت جا زائمیں ہ ا کوئم میں ہے کوئی ایک اپنے سے سے سے کی بیڑے 8 وعدہ کرے چھرا سے اورا زیگر ہے۔

#### ١٨١ ـ بَاكِ : ٱلَّذِي يَصُبرُ عَلَى أَذَى النَّاس

جو شخص لوگوں کی تکایف پرصبر کرے

٣٨٨) حَنَّكَنَا آدَمُ قَالَ: حَلَّتُنَا شُعْبَةً ، عَنِ ٱلْأَعْمَنِي ، عَلَى يَحْبِي بْنِ وَثَابٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْكَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِيمَ قَالَ: ((الْمُؤْمِرُ اثَّذِيْ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِوْ عَلَى أَذَاهُمُ، خَيْلُ مِنَ الَّذِيْ لا يُخالِطُ النَّامَ، وَلَا يَصْبِوُ عَلَى أَذَاهُمْ، سید نا ابن عمر فتختبیان کرت میں کہ ہی کرتم علاقہ نے فرمانی '' جوز فران اوْلول ہے نیل جون رکھتا ہے اور ان کی آخیفول

#### ١٨٢ ـ بَابُ : اَلصَّبُرُ عَلَى الْأَذَى

اً مرمبر کرتا ہے، اس محص ہے بہتر ہے جو شاتو لوگوں ہے کیل جول رکھتا ہے اور ند ہی ان کی تعلیفوں یہ مہر کرتا ہے۔ا'

#### ۔ تکلیف برحبہ کرنے کا بیان

٣٨٩) الحَدِّقُتُمُنَا مُسَدُّدٌ قَالَ: حَدُّتُنا يُحْيَى بَنْ شَجِئِدٍ، أَمَنَ شَفَيَانَ قَالَ. حَدُّتُني الْأَعْمَشُ، عَنْ شَعِيْد بَن جُبِيْدٍ ، عَمَانَ أَبِي عَبِلِهِ لَوُ خَمِنِ السُّلَسِيِّ ، عَنَ أَبِي شَارِشَى عَيْنَهُ ، عن اللَّهَ مَقِيئة قال: (اللَّمَنَ أَحَدُ مَ أَوْ لَيْمَقَ

هَيْءٌ -أَصُبَرَ عَلَى أَذَّى سُمِعَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. إِنَّهُمْ لَيَدَّعُوْنَ لَهُ وَلَدًاء وَإِنَّهُ لَيُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُ فُهُمْ ﴾. سیدناابز دی فرزز بیان کرتے **میں کہ نی کریم ا**لائیز نے فرمانی '' کوئی شخص یا کوئی چیز بھی کی اذبیت کو من کر اس میر الله تزوجل ہے زیاد وسیر کرنے والی نہیں ہے، بلاشہادگ اللہ تو ں کے لیے اولا وہونے کا وٹوکی کرتے ہیں ، اس کے باوجودوہ الیں عافیت ہے رکھتا ہے بورائیس رزق دیتا ہے۔''

ومعيع والتسمياس أبي شبة ٢٠١٥، سند أحمد ٢٠١٠.

ز صحيح زا جامع الترماني ١٧٥ ١٤٥ سس اس ما ده ٢٠٥٠ ك ለአቸን

> فيحيح التجاري ١٦٠٩٩ فتحيح مسلم ١٣٩٠٤. (TA1)

JAY

٣٩٠) حَدَدُنَمُنا عُدَمَرُ بُسُ حَمْصِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُنَ قَالَ: سَمِمْتُ شَفِيْقًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ وَهُلِكُ: قَسَمَ النَّبِيُّ مَعُنِينًا قِسْمَةً ـ كَبُعْضِ مَا كَانَ بَقْسِمُ ـ فَعَالَ رَجُلٌ مِن الْأَنْصَارِ: وَاللَّهِ! إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أَرِيْكَ بِهَـا وَجُهَ اللَّهِ عَزَّوْجُلَّ، قُلْتُ: أَمَا لَأَقُولُنَّ لِلنَّبِيِّ مَضِيًّةٍ، فَـأَتَيْتُهُ- وهُوَ فِي أَصْحَابِو- فَسَارَرْتُهُ، فَشَقًّ ذَلِكَ النَّبِيَّ مُوْجَعًمُ وَتَغَيَّرَ وَجَهُمُ، وَغَضِبَ حَتَّى وَدِدْتُ انَّيُ لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ، ثُمُّ قَالَ: ((**قَدُ أَوْذِيَ مُوْسَى بِأَكْ**لَوَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبُرَ ﴾.

سیدنا عبداللہ ڈھٹڑ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم ٹائیز نے مال تقسیم فرمایا جیسا کہ آپ تقشیم کیا کرتے تھے ایکن انسارش ے ایک آدی نے کہا: اللہ کی قتم! بے شک ہوالی تقلیم ہے جس سے اللہ عز وجل کی رضام معمود نہیں میں نے کہا: میں بدبات نی تنظیم کو ضرور بتاؤل گا، چنانچه میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ، آپ اس وفت اینے صحابے کے درمیان تشریف فرما تھے، میں نے جیکے سے آپ کو بتا دیا تو نی تاہی پر یہ بات بہت شاق گزری ، آپ کا چیرہ متغیر ہو گیا اور آپ غصر میں آ گئے یہاں تک کہ میں نے آرزو کی: کاش میں نے آپ کو بتایا ہی نہ زوتا ، پھر آپ سابقہ نے فرمایا: ' بلاشبہ وی نابھ کو اس سے زیادہ اذبت دی ٹئی تھی ، پیریھی انہوں نے صبر کما (لاندا میں بھی صبر کرۃ : یوں ) ۔''

#### ١٨٣ ـ بَابٌ: إصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ

#### آپس کے تعلقات درست رکھنے کے بیان میں

٣٩١) حَدَّثَنَا صَدَقَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةً، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَمَّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقْلَتْ، عَنِ النَّبِيِّ مَفِيئِمْ قَالَ: (﴿أَلَا أَنْبَتُكُمْ بِلَدَرَجَمْ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ وَالصَّدَقَةِ؟)) قَالُوا : بَلَي . قَالَ: ((صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، رَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ)) .

سیدنا ابودروا و واثنت بیان کرتے میں کہ نبی کرم مائیم نے فرمایات کیا میں تمہیں ایک ایبا درجہ نہ بناؤں جونماز، روز واور صدقه کرنے ہے یکی افغنل ہے۔''صحابہ نے عرض کیا: کیوں نہیں (ضرور بنا کیں) ،آپ ٹاٹیڈا نے فریایا:'' آپس کے تعلقات درست رکھنا اور (اس کے برنکس) آئین کا بگاڑ مونڈ دینے والی چیز ہے۔''

٣٩٣) (ث: ٩٦) حَـدَّقْتَ مُوسَى قَـالَ: حَـدَّثَتَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيانُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَن الْمَحَاكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَيُقِيُّكَ، فَنَي قَنْولِهِ تَعَالَى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ (٨/ الأنفال: ١)، قَالَ: هَذَا تَنْحَرِيْجٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْ يَتَّقُوْ اللَّهَ وَأَنْ يُصْلِحُوْ اذَاتَ بَيْنِهِمْ.

<sup>(44 -</sup>صحيح البخاري: • • ١٦١٠ صحيح مسلم: ١٠٦٢ م

<sup>[</sup> صحيح ] مستك أحمل: ٦/ ٤٤٤؛ جامع الترمذي: ٢٥٠٩: سنن أبي داود ٤٩١٩٠. (541

<sup>[</sup> مسجوح ] حامع البيان للطرى الطبري العلم على ١٩٢٥ (١١ فيسي الأين أب حات ٢٧١٧ مفت مركز كتاب وسنت كن روشني مين لكهي جانے والى اردو اسلامي كتاب كاسب للے بڑا مفت مركز (587

لادب المفرد المعالم المستخبرة الرسول المستخبر المستخبرة المستخبرة

ميدنا ابن عماس براتشائ الله تعالى كاس ارشاد، ﴿ فَاتَّفُو اللَّهُ وَأَصُلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ كَ تَعْيِرَ مرت بوي في الله بیرالشه تعالیٰ کی طرف ہے مومنین کو خاص تا کید ہے کہ ووالشہ تعالیٰ ہے ؟ ریں اورا پینے باہمی تعلقات درست رکھیں۔

# ١٨٤ ـ بَابٌ:إِذَا كَذَّبْتَ لِرَجُلٍ هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ

# اگر تو نسی آ دی ہے جھوٹ بولے جبکہ وہ تجھے سیا سمجھے

٣٩٣) حَدَّثُنَا حَيْوَةً بْنْ شُرَيْحِ قَالَ: حَدَّثْنَا بَقِيَّةً ، عَنْ ضُمَارَة بْن مَالِكِ الْحَضْرَمِيَّ ، عَنْ أَبِيَّهِ ، عَنْ عَبْدالرُّحْمَنِ بْسِن جُبَيْدِ بْنِ تُفْيْرِ، أَنَّ أَبَاهُ خَدَّتُهُ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ أَسْبُدِ الْحَضْدَرِمِيَّ اللَّذِ كَذَّتُهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَقِيمَ إِنَّهُ إِلَّهُ ﴿ ((كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاظَ حَدِيثًا، هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ، وَأَنْتَ لَهُ كَاذِبٌ)).

سیدنا سفیان بن اسید حفتری ڈاٹٹز بیان کرتے میں کہ نھوں نے نبی کریم ٹاٹٹڑا کوفرماتے ،وئے سنا ''نہ یہت بڑی

ا خیانت ہے کہ تواہینہ بھائی ہے کوئی ایس بات کرے کہ تھے سے مجھ رہا ہو جبکہ تو اس ہے جھوٹ بول رہا ہو۔ ا

## ١٨٥ ـ بَابٌ: لَا تَعِدْ أَخَاكَ شَيْنًا فَتُخُلِفَهُ

٣٩٤) ﴿ حَدَّثَتَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّتَنَا عَبُدُالرَّحْمَن بَنُ مُحَمَّدِ المُحَاربيُّ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ

# ا بنے بھائی ہے کسی چیز کا وعدہ کر کے اس کی مخالفت نہ کرو

عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ عِنْحُومَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَهِنْهُ قَالَ. قَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَفَتِكُمْ (لاَ تُمَّادِ أَخَاكَ، وَلاَ تُمَّازِ خُهُ، وَلاَ الْعَدُهُ مُوْعِدًا فَتُحَلَّمُهُ)).

سیدنا این عباس بن بخابیان کرتے ہیں کہ رمول انٹر انڈ سے بڑے قرمیا ''اسے بھائی سے نہ جھکڑا کر وہ نداس سے غداق کرو ہ اور نہ بی اس ہے وعد ہ کر کے خلاف ورزی کرو۔''

# ١٨٦ ـ بَابٌ:اَلطَّعْنُ فِي الْأَنْسَاب

#### نسب میں طعن کرنے کا بیان

﴾ حَدَّثَتَ أَبُو عَناصِم، عَمَ ابْنِ عَجْلَانَ، صَ أَبِيْه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كُلْك، عَن البَّي كَيْ قَالَ: وِّ ((شُعْبَتَان لَا تَنُو كُهُمَا أُمَّتِيْ :النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَبِ).

سید ناابو ہریرہ ڈائٹ بیان کرتے ہیں کہ ٹبی کریم ماٹٹا نے فرمان '' او چزیں ایس ہیں جن کومیری است نہیں جھوڑے گیا: : { توحه كرنا اورنسب من طعن كرنا به ''

> ٢٩٣] . [ ضعيف ] سنن أبي داود ١٤٩٧: المعجم الكبير لنطيراني ٢٠٤٠٠ [ ضعيف] جامع الترمذي: ١٩٩٥\_ - ٣٩٥] . صحيح مسلم ١٦٧ جامع الترمذي ١٠٠١].

(711

٣٩٦) حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكُمْ بْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ: حَدَثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكُمْ بْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ: حَدَثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَادُ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: فُسَيِلُهُ ، قَالَتُ: سَمِعْتُ أَبِي بُفُوْلُ: قُلْتُ ، يَا زَسُولُ اللَّهِ! أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى ظُلَمٍ؟ قَالَ ((نَعَمُ)) .

سیدن عبادہ دلی چیخا بیان کرتے ہیں کہ ایک خورت نے بیان کیا ، جے نسید کہا جاتا تھا ،اس نے کہا کہ بیس نے اپنے آ والد سے سنا ، انھوں نے کہا کہ بیس نے عرض کیا : اے اللہ کے رسول! کیا یہ بھی خصیت ہے کہ آ دمی ظلم پرایتی قوم کی مدد کرے؟ آپ ٹائٹڑا نے فرمایا:'' ہاں۔''

#### ۱۸۸ ـ بَابٌ:هِجْرَةُ الرَّجُلِ آومی کاقطع تعلق کرنا

**١٩٩٦)** - وطعيف مستد أحمد ١٠٧/٤ توسين بين ماحه ١٩٤٩ توسيل أبي داود ١١٩٥.

ای میکوم او شادی کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

كَانَتْ تَذَكُّرُ نَعْلَا مَا أَعْتَقَتْ أَرْبِعِينَ رَقَيَةً ، فَتَبَكِي خَتْي نَبْلَ دُمْوُعُها حمارها

جناب موف بن حارث بن طفیل بنین جو معترت ما انترائیز کے مال جانے بھائی سے بیٹے منتے اپنان کرنے ہیں کہ سیدہ عائشہ گاتا کونم کیجی کہ سیدہ عبداللہ بن زبیر نے سیدہ سائٹ رہن کی کسی بچایان کی کسی عطائے متعلق ہیں کہا ہے کہ اللہ کی حتم ا عائشہ باز آ جائیں ورنہ میں ان پر پابندی لگا دول گا ، یہ انشہ نے کہا اکیا واقعی اس نے کہا ہے؟ لوگوں نے کہا: ہال، سیدہ عائشہ فاتا نے فریانی شن انڈ کے لیے نذر مائتی ہوں کہ این زیرے ہے جسی بات نمیں کروں گی ، پھر جب یہ تیش تعلقی طویل ہوگی تو میدنا این زبیر ڈائٹ نے مہاجرین سے سفادش کرائی ،سیدہ نہ نشہ بڑھ نے فرمایا: اللہ کانشم! پس اس ، رہے ہیں کسی کی سفادش قبول ُنیس کروں گی اور اپنی نذر کوئیس تو زوں گی ، پھر جب مزید واتت کز رکھیا اور مطاما، وراز موتا چنا گیا تو سید نا این زیر انجان

ے نے سیدنا مسور بن مخرمہ اورسید، عمیدالرحمُن بن اسود بن عنوے عربتہ ہے اس سئلہ میں اختلو کی امیدونوں قبیلہ بنی زہرہ ہے تعلق ' رکھتے تھے اور ان سے کہا میں حمیس اللہ کی متم ولاتا ہوائے جھے شر ورسیدہ عائشہ وی ان کے بیاس سے جاؤا وران کے بیاس بہنچا دو ' کیونک ان کے لیے یہ جا از نہیں کہ وہ جھے ہے قطع تعلقی کی لڈرن ٹر ار رکیس ،سیدنا مسور اورسیدنا عبد الرحمٰن مریفند دونوں اپنی جا در

أهم ابن زبيركو جميا كروبال يَنْعِ اورميده عائشُ فِي فَهَاست ندراً فَ أَنَّ إِنازت لِيتَ جوئ كها: السلام عليكِ و رحمة اللَّه

ي وسر كاته اكي الم الدرآج كي السيده عائش في في في النا الراد الناوكون في كباد المالمونين إكيا الم سب آجاكين؟ فرطاية الله بتم سب آج وَ سيده عافش في الله عنه الله كان كے ساتھ ان زير الل اب بيا الله الله وہ داخل ہوئے آو ابن زير ال اُپوے نے اندر <u>بطے کئے اور اسی</u>رہ ماکش سے لیت کر رہ نے گئے اور فقسیس والانے سطے ( کیونکہ وہ ان کے بھائے تھے ) ۔ اِمیدنامسور بن مخرمہ اور عبدالرحمٰن بن امود ڈالین تھی سید و عاکشہ خوش ' دِنشمیں دینے لگے کہآ پے ضرور ان سے بات کرلیس اور عذر ا قول کرلیں وید دونوں حضرات کہدر ہے تھے بھیٹا آپ تو جاتی ہیں کہرسول اللہ طرفیا نے قطع تعلقی کرنے کے متعلق کیا فرمایا ۔ پُرے جمعی مسلمان کے لیے جائز نبیس کدوہ تین دن سے زیادہ اینے کی مسلمان بھائی سے ناراض رہے ۔'' راوی کہتا ہے جب

۔ اُلھوں نے بہت زیادہ سجمایا اور اصرار کیا تو وہ بھی انہیں سجھ نے آئیں اور رونے لگیں اور کہنے لگیں: بیں نے نذر مان رکھی ہے اور ۔ اُنور بہت بخت ہے، لیکن چربھی دونوں براہر کوشش کرتے رہے تی کہ انسوال نے این زیبر بڑانا سے بول شروع کر دیا اور نذر اُ**توڑ**نے کی وجہ سے چولیس غلام آزاد کیے۔ اس کے بعد جب بھی آپ بڑھ واقعہ یاد کرتیں تو روٹ لگ جاتیں اورا تنا روتیں ک ﴾ آپ کے آنسوؤں سے دویارتر ہوجا تا تھا۔

#### ١٨٩ ـ بَابٌ: هَجُرَةُ الْمُسُلِم کسی مسلمان سے قطع تعلقی کرنے کا بیان

٢٩٨٨] حَدَّلَكَ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالكُ، عَن إِن شِهابٍ، عَنْ أَنْسِ بِنِ مَارِّكِ عَظْمِ أَنَّ وَسُوْلَ ﴾ الله الله الله الله عَلَى الله عَمَا عَضُوا. وَلَا تَحَاسَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا بَحِلَّ لِمُسْلِمِ أَنْ

۱۹۹۳) صحیح اسحاری ۲۰۷۱؛ صحیح مسید ۸۰۵۳، سرس امالک ۱۳۹۳. کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

كُهُجُورَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ)) .

خ الادب المفرد على والرسول النبائي على 192

جیس کہ وہ اپنے بھائی ہے تین راتوں ہے زیادہ ناراض رہے۔''

٣٩٩) - حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّبْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونْسُ، عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْن مِن عَدِيدُ وَمِن وَقِيدُ وَمِن عَدِيدًا مِنْ عَلَى مِن مِن مِن مِن عَدِيدًا مِن وَقِيدًا مِن شِهَابٍ، عَنْ عَطاءِ بْن

يَزِيْدَ اللَّيْشِيُّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيِّ، أَنَّ أَبَا أَيُوْبَ وَهُنْ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ مَقَعَمٌ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَقَعَمٌ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَقَعَمٌ قَالَ: ((لَا يَسِدُ عَنْ يَهِ أَنْ يَهُ مُوا أَمُودُونَهُ وَلَوْمِ أَكُونِ وَكُونَ أَنْ مَنْ أَنْ مَنْ مُونِهُ مُونِ اللَّهِ

یَحِلَّ اِلْاَحَدِ أَنْ یَهُجُرَ أَحَاهُ فَوُقَ قَلَاثِ لِبَالِ، یَلْنَقِیَانِ فَیَصُدُّ هَذَا وَیَصُدُّ هَذَا، وَحَیْرُهُمَا الَّذِي یَبْدَأَ بِالسَّلَامِ)). صحابی رمول سید: ابوایوب افاقاریان کرتے ہیں کہ بے شک رمول انڈ فائڈ کے قرمایا: ''کی کے لیے جائز ٹیکن کروہ

ا ہے بھائی سے تین راتوں سے زیادہ قطع تعلق رکھے، آیک دوسرے سے ملاقات کریں تو یہ بھی مندموڑے اور وہ بھی مندموڑے ادران دونوں میں بہتر دہ ہے جوسلام کرنے میں پہل کرے۔''

٥٠٠) حَدَّفَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّقَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَقْلَتُه، عَنِ النَّدَّ عَلَيْلًا قَالَ: (﴿لَا تَكَافَطُهُ أِن وَلَا تَنَافَسُهُ لِ وَكُونُهُ لِهِ عَادَ اللَّهِ الْحَوَالُّا)

النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ قَالَ: (﴿ لَا تَبَاعَضُوا ، وَ لَا نَنَافَسُوا ، وَ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِنْوَانًا ) . سيدنا ابو بريره وُلَّانَ بيان كرتے مِن كه نِي طَلَيْهُ نِهُ لايا: `` آپس مِس بَعْض ندركھواور ( دنيا حاصل كرنے كے ليے ) بڑھ

چینہ بیرہ پر مردر دیا ہے۔ چڑھ کراکیک دوسرے کا مقابلہ نہ کروراے اللہ کے ہندو! آبس میں بھائی بھائی بن جاؤر ''

£٠١) حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: خَدَّنْنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِيُ عَمْرٌو، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي خَبِيْبٍ، عَبِنْ سِنَبَانِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَلِيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰمٌ قَالَ: ((مَا تَوَادَّ اثْفَانِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ

عَزُّوَ جَلَّ -أَوَّ فِي الْإِسْلَامِ - فَيُقَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَوَّلَ ذَنْبٍ يَحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا)). عَزُّوَ جَلَّ -أَوَّ فِي الْإِسْلَامِ - فَيُقَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَوَّلَ ذَنْبٍ يَحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا)). ... معاضر عفق ال من عند حرك منا المؤنوس أخذ المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة الم

سیدنا انس ٹائٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نٹٹیٹر نے فرمایا: '' جب دو آ دی آپس میں اللہ کے لیے یا اسلام کے لیے محبت کریں تو ایسا نہ کریں کہ کپلی بار جو دونوں میں ہے کس ہے خطا ہو جائے تو وہی جدائی کا ذراجہ بن جائے (بلکہ معافی اور ورگزر سے کام لیں }۔

﴿ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، عَنْ يَزِيْدَ، عَنْ مُعَافَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ حِشَامُ بْنَ عَامِرِ الْأَنْصَارِيَّ عَظْمُ مَا أَسُولُ اللّهِ عَظْمُ أَوْلَ يُومُ أُحُدِد أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللّهِ عَظْمُ قَالَ:
 ( لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنَّهُمَا تَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا ذَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوْلَهُمَا فَيُعَالَى عَنْ الْحَقِّ مَا ذَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوْلَهُمَا فَيْدُهُ أَيْدُولُكُمْ وَرَقَ عَلَى عِرَامِهِمَا لَمُ يَدُحُلَا الْحَثَّة جَمِيْعًا أَبُدًا، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَأَيَى أَنْ يَقُبُلُ اللّهُ عَلَيْهِ فَأَيْ وَلَوْ النَّيْطَاقُ).
 أَنْ يَقُبُلُ نَسُلِمُهُ وَسَلَامَهُ، وَلَا عَلَيْهِ الْمَلْكُ، وَوَقَ عَلَى الْآخِرِ النَّيْطَانُ)).

۲۹۹) صحیح البخاري:۲۰۷۷ صحیح مسلم: ۲۵۹۰

<sup>£</sup>٠٠) — صحيح البخاري:١٦٠٦٤ صحيح مسلم: ٢٥٦٦ = £٠٠) | صحيح | مستد أحدد: ٢٨٨٦.

<sup>▼•\$) [</sup>سحیح] سند أحمد: ٤/ ٢٠؛ شُعب الأسمان للسيقي . ١٦٢٠ ـ كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

سیدناہ شام بن عامر انساری دہنؤ، جو سیدنا انس بن ما تک جھٹڑنے بیچازاد بھائی ہیں ، ان کے واحد فرز وہ احدیث شہید ہو مجھے تھے ، انہوں نے رسول اللہ مڑھٹے کو بیڈرماتے ہوئے سنا ''کئی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوکئی مسلمان سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے ، جب تک وہ قطع تعلقی پر قائم ہیں جق سے بہنے والے ہیں ، ان دونوں ہیں جس نے پہلے اس صورت حال کو ختم کیا اس کا یہ نعل بچھٹی خلطی کا کفارہ ہو جائے گا اور اگر دونوں اپنی قطع تعلقی پر بی مرجمے تو دونوں ہمی بھی جنت میں

واظل نیں ہوں گے ، کرایک نے دوسرے کوسلام کیا اور دوسرے نے اس کے سلام کو تبول ند کیا تو فرشتراس کے سلام کا جواب ویتا ہے اور دوسرے کوشیطان جواب ویتا ہے۔'' ۲۰۲ سے خسٹ نگ مُحَمَّدُ بِنُ سِلَامٍ قَالَ: خَدِّمْنَا عَبْدُهُ ، عَنْ هِشَامٍ بَنِ عَرْ أَوْهُ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَاصِشَةَ وَالْمُلْهَا قَالَتُ ،

قال رسُولُ اللهِ مَحْقَةُ: ((إِنِّيُ لَأَعُوِكَ عَصَبُكِ وَرِصَاكِ)) ، قَالَتْ: قُلْتُ: وَكَيْفَ نَعْرِفَ ذَلِكَ بَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: ((إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ: بَلَى، وَرَبِّ مُحَشَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ: لَا. وَرَبِّ إِبْرَاهِبُمُ))، قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلُ، لَنْتُ أَعَاجِرُ إِلَّا السَّمَكَ.

سیدنا عائشہ مین بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مڑھی نے ( یکھے) فر مایا: ''میں تمبارے تھے اور رضا مندی کو پہپان لیتا ہوں۔'' میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کیے پہپر نے ہیں؟ آپ اٹھٹھ نے فر مایا: ''جب تو راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے: بللی وَ رَبِّ مُحَدَّمِدِ! (ہاں اٹھ نڈیلا نے رب کی ختم!) اور جب تو ناراخی ہوتی ہے تو کہتی ہے: کا وَ رَبِّ إِبْرُ العَبْمُ! (نہیں ، ابرائیم نیٹا کے رب کی فتم!)۔''سیدہ عائشہ بھی ہیں میں نے کہا: ہاں (ایسا بی ہے) ہی صرف آپ کے نام کو

#### ١٩٠ ـ بَابُ:مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً

#### جس نے اپنے بھائی ہے آیپ سال تک قطع تعلقی رکھی

\$. \$) حَدَّثُمُنا عَبْدُاتِلُهِ بَنْ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثُنَا حَيْوَةُ قَالَ حَدَّتَنَيَ الْمَ عَنْمانَ الْولِيْدُ بِنُ بَيِّي الْوَلِيْدِ السَّدِينِ. إِنَّ عِمْرِانَ بِنَ بَيِي أَنْسِ حَدَّقَهُ، عَنْ أَبِي خِزَاشِ السُّلِيمِيِّ فَقَالَ: اللَّهُ سَمِعَ وَسُولَ اللَّهِ فَقَعَةً يَقُولُ: ((مَنْ هَجَرَ

سیدنا ابوٹرائٹ سنمی ٹائٹز سے مردی ہے کہ انھول نے رسول انڈ مزفرق کو بیفر ہاتے ہوئے سنا ی<sup>ور ج</sup>س نے ایک سال تک اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھی تو وہ ایسے بی ہے جیسے اس کا خون رہاؤ ، و۔''

4.4) حَدَّثُمُ مَا اللهُ لَهِي مَرَابَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا بَحْنِي بْنُ أَبُوْبَ قَالَ. حَدَّثْنِي الوَلِيْدُ مْنُ أَبِي الْوَلِيْدُ الْمُدَبِيِّ، أَنَّ

المجھوڑتی ہوں۔

- أُخَاهُ سَنَةً، فَهُوَ بِسُفُكِ دُمِهِ)) .

و معيع منظ أحمد: ١٩٣٠/ سندرك للحاكم ، ١٩٣٠/

**١٠٤)** صحيم ليخاري ١٠٧٨؛ صحيح مسلم ٢٤٣٩.

۱۰۱) صحبح بحري ۱۱۰۲۱ صحبح مسلم ۱۱۰

الادب المفرد المعالي ا

عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنْسِ حَدَّنَهُ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَيْقَةٍ حَدُّنَهُ، عَنِ النَّبِي عَقَالِ: ((هِجُوَّةُ الْمُؤْمِنِ سَنَةً كَلَمِهِ)). وَهِي الْمَجْنِسِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكِدِرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ، فَقَالًا: قَدْسَهِعُنَا هَنَا مَانُهُ

جناب عمران بن الی انس بنط سے مروی ہے کہ قبیلہ اسلم کے ایک سحانی رسول نے انہیں یہ بیان کیا کہ نی کریم ٹائٹل نے فرمایا: ''کسی مومن سے ایک سال تک قطع تعلق کرنا اس کے خون بہا دینے کی طرح ہے ۔'' اور اس مجلس بیس محمد بن منکدر اور عمیداللّذین الی مثاب یکنٹی<sup>ا بھی</sup> سوجود تھے انہوں نے کہا' ہم نے بھی یہ بات ان سے ٹی ہے۔

#### ١٩١ ـ بَابٌ:ٱلْمُهْتَجرَوُنَ

#### آپس میں قطع تعلقی کرنے والے

٣٠٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثِيْ مَالِكْ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْشِيْ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ الأَنْصَارِيَّ ﷺ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَحَيَّةً قَالَ: ((لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرُ أَخَاهُ قَوْقَ ثَلَاثَةِ أَبَامٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُغْرِضُ عَذَا وَيُغْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يُبْدَأُ بِالسَّلَامِ)).

سیدنا ابوابیب انساری بی تفوییان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سوئیر نے فرمایا: ''سی مسلمان کے لیے جا کزئیس کہ وہ اپنے بھائی ہے تین دن ہے زیادہ تطع تعلقی رکھے ، ایک دوسرے سے ملیں تو یہ بھی مندموڑ لے اور وہ بھی مندموڑ لے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جوسلام کرتے ہیں پہل کرے۔''

٧٠٤) حَدَّنَ فَنَا مُسَدَّدُ فَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُالُوارِثِ، عَنْ يَزِيْدَ، عَنْ مُعَادَهَ، أَنَهَا سَمِعَتُ هِشَامَ بُنَ عَامِرٍ وَاللهُ يَعُولُ السَّامِ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا قُوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ، فَإِنَّهُمَا مَا صَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ، فَإِنَّهُمَا مَا صَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنَّهُمَا مَا ضَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنَّهُمَا فَاكُن عِن الْحَقِّ، مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَئِنَ يَكُونُ كَفَّارَةً لَهُ سَبُقُهُ بِالْفَيْءِ، وَإِنْ قُمَا مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدُخُلَا الْجَنَّةَ جَهِيْعًا)).

سیدنا ہشام بن عامر بڑا تھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سڑھ کو بیفریاتے ہوئے سانا و کسی سلمان کے لیے جائز نمیں کہ وہ کسی سلمان سے نیادہ قطع تعلقی رکھیں جائز نمیں کہ وہ کسی سلمان سے تین راتوں سے زیادہ قطع تعلقی رکھیں گے تو حق سے بیٹے رہیں گے جب تک ان دونوں میں جس نے پہلے اس سورت حال کوختم کیا اس کا یہ قعل چھی تعطی کا کفارہ ہو جائے گا اور اگر وہ دونوں اپنی قطع تعلقی پر عی مر کئے تو دونوں جنت میں نہیں حاکمیں گئے۔''

٤٠٠) صحيح البخاري:٢٥١٧ صحيح مسلم ٢٥٦٠.

٧٠٤) - [صحيع] مستدأ حِمد ٤٠/ ٢٠ شُعِب الإيمان للبيهقي. ١٦٢٧ -

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ١٩٢ ـ بَابٌ: اَلشَّحُنَاءُ

#### کیبنہ ولغض کے بیان میں

٨٠٤) ﴿ حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِدَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً ، عَنُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَطُطُّكُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْخَلًا: ((لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إخْوَانًا)).

سیدنا ابو ہر مرہ وہ شخامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سابھی نے فر مایا: '' آپس میں بھن نہ رکھواور آپس میں حسد نہ کرواور اللہ

کے بیتر ہے بھائی بھائی بن کرر ہو۔''

4.4) حَدَّنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّنَا أَبِي قَالَ: حَدَّنَا الْأَعْمَثُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ ، عَنِ النَّبِيِّ مَافِئَةٍ قَالَ: ((تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ عِنْـدَ اللَّهِ ذَا الْوَجُهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَوُلَاءِ

بوَجُو، وَهَوَلَاءِ بِرُجُهِ). ا سیدہ ابو ہریرہ بھاتن میان کرتے ہیں کہ بی کریم افاقیام نے فر مایا: '' تو قیاست کے دن اللہ تعالی کے ہال اوگول میں سے جارین

اس محص کو یائے گاجودوچروں والا ہے جو ان کے پاس اس رخ سے آتا ہے اور اُن کے پاس اُس رخ سے ( اَتا ہے)۔'

+13) ﴿ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بِسُنَّ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ قَسَالَ: قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَعْتَظَمُ : ((إِيَّاكُمُ وَالطَّنَّ، فَإِنَّ الطَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيْتِ، وَلَا تَسَاجَشُوا، وَلَا

- تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا)).

سیدنا ابوہر پر وہٹائڈا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائیٹا نے فر مایا: '' جدگمانی ہے بچو، بلاشیہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوئی ہات ہے ایک دومرے کو دھوکہ نہ وو ، آپس میں حسد نہ کرو ، آپس میں بھن نہ رکھو ، ( دنیا حاصل کرنے کے لیے ) بڑھ بڑھ کر

عقابلہ نہ کرد ، ایک دوسرے سے پیٹھے نہ کچھیروادراللہ کے بندے بھائی بھائی بین کر رہو'' 411) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فظانه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَكَانًا

قَالَ: ((نُفْتَحُ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ يَوُمُ الِاثْنَيْنِ وَيَوُمُ الْخَمِيْسِ، فَيُغَفِّرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ إِيُّنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شُخْنَاءُ، فَيُقَالُ:أَنْظِرُوا هَذَيْن حَتَّى يَصْطَلِحَا)).

سیدتا ابو بریره بڑاٹھ میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سی تی اللہ سی فرمایا: " سوموار اور جعرات کو جنت کے دروازے کھونے جاتے ہیں تو ہراس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جواللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوسوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے جمائی ے درمیان کوئی بغض و کبیند مشنی ہو، ارشاد ہوتا ہے کہ ان دونو ں کومہات وے دویہاں تک کدآپیں میں صلح کرلیں۔''

٤٠٨) صحيح البخاري: ٢٠٦٤؛ صحيح سبلم ٢٥٥٩.

· صحيح البخاري: ٦٠٥٨ - • 11) صحيح البحاري ١٦٠٦٤ مسئلد أحمد: ٢/ ٣١٢.

صحيح مسلم: ٢٥٦٥؛ موطأ إمام مالك:٢٦٤٢.

117) (ث: ٩٧) حَدَّفْنَا بِشُرْ قَالَ: حَدَّفْنَا عَلِدُاللّهِ قَالَ: أَخْبِهَا يُونْسُ، عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرُنِيَ أَلَا أُخْبَرُنِيَ أَلَا أُخْبَرُنِيَ أَلَا أُخْبَرُنِيَ الْمُلَامُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّيَامِ؟ صَلاحُ أَلَا أُخَدُنُكُمْ بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّيَامِ؟ صَلاحُ أَلَا أَخْبُرُ نَا اللّهُ وَالصَّيَامِ؟ صَلاحُ أَلَا أَخْبُرُنُ اللّهُ فَا اللّهُ وَالصَّيَامِ؟ صَلاحُ أَلَا أَنْبُونَ، أَلَا وَإِنَّ الْمُعْفَلَةَ هِيَ الْحَالِقَةُ .

جناب ابداوریں رطف سے مردی ہے کہ انھوں نے سیرنا بودروا، بڑاٹا کو بیفر ، نے ہوئے سنا : کیامیں تنہیں ایک چیز ند بناؤں جو تنہارے لیے صدفہ کرنے اور روز در کھنے سے بہتر ہے؟ وہ آئیں کے تعلقات کو درست رکھتا ہے، تیہ دارا یا شہانغش مونڈ دیسے دالی چیز ہے۔

٣١٣) - حَدَّلَتُ اسَجِدَهُ بَسَنَ سُسَلَبَهَ اللهُ قَالَ: حَدَّفُ أَبُو شِهابِ، عَنْ لِيَثِ، عَنْ أَبِي قَوْارَةَ، عَنْ يَزِيَدُ بَنِ الْاَصَمْ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَاللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ مَقِيعٍ قَالَ: ﴿ لَلَاثُ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ، غُفِرَ لَهُ مَا سِوَاهُ لِمَنْ شَاءَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَكُنْ سَاجِواً يَتَبِعُ السَّحَرُةَ، وَلَمْ يَعْفِقُدُ عَلَى أَجِيُهِ. ﴾

سیدنا این عباس بھتجنہیاں کرتے ہیں کہ نبی کریم طُلِقُٹائے نے ایا ''جس میں یہ تین ( گناہ) نہ ہوئے اس کے لیے باقی ( گمنا ہوں) میں مغفرت ہو جائے گی جس کے لیے اللہ جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ بنا تا ہو، نہ جا دوگر ہوکہ جا دوگر دل کے چھیے نگا مجرنا اواور شاہے بھائی ہے بغض و کینہ رکھتا ہو۔''

### ۱۹۳ - ہَابٌ: إِنَّ الْسَّلَامَ يُخْذِءُ مِنَ الصَّوْمِ آپس میں سلام کرناقطع تعلقی کے گناہ کوختم کرویتا ہے

\$13) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيُلُ مِنْ أَبِي أَوْيَسِ قَالَ: حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ مِنْ هِلالِ مِن أَبِي هَلالِ مَوْلَى ابْن تَعْبِ الْمَدْجِجِيُ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُوَيْرَا فَاللَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَضِيمُ يَقُولُ: ﴿ لَا يَجِلُّ لِرَّجُلِ أَنْ يَهُجُو مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاقَةٍ فَى أَلِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُوَيْرَا فَاللَّهُ فَلْيُسَلَّمُ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَنْيُهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْنَرَكَا فِي الْآخِرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدُّ عَنْيُهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْنَرَكَا فِي الْآخِرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ اشْنَرَكَا فِي الْآخِرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ اشْنَرَكَا فِي الْآخِرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْنَرَكَا فِي الْآخِرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ اشْنَرَكَا فِي الْآخِرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ الْهِجُرَةِ ﴾ .

سیدنا ابوم برہ بیٹٹ میان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سیٹیڈ کو یے فرماتے ہوئے سنا: ''مکسی آ دمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن سے تمین دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھے جب تین دن گزرجا کیں تواسے جا ہیں کہ اس سے ملاقات مرے اور اس کو سلام کیے واگر اس نے سمام کا جواب دے دیا تو دونوں تواب میں شرکیک ہوں سے اور اگر اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والا قطع تعلقی کے گناوسے بری ہے۔''

<sup>114) - ﴿</sup> صحيح : مسئلاً أحمد: ٦/ ١٤٤٤ جامع الترمذي ٢٥٠٦ سنن أبي داود ٩٩٩٩.

<sup>\$17) ... [</sup>ضعيف] السعجم الكبير للطبراني: ٢٠٠٤.

#### ١٩٤ ـ بَابٌ:اَلتَّفُوقَةُ بَيْنَ الْآحُدَاثِ

#### نوعمرلز کون کوایک دوسرے ہے دور رکھنے کا بیان

\$10) (ت: ٩٨) حَدَّثَتَمَا مَحْدَدُ بِنُ مَالِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَغْرَاهَ قَالَ: حَدَّثَنا الْفَضْلُ بِنُ مُبَشِّسٍ، عَسنُ سَمَائِسِع بنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِيِّهِ ﴿ فَاللَّهُ عَالَ عُمْرُ وَفَقَدْ يَـ فُحولُ لِبَنِيْهِ: إِذَا أَصْبَحْتُمْ فَتَبَدُّدُوا، وَلا تَجْتَمِعُوا فِي ذارِ وَاحِلَةِ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَبُكُمْ أَنْ تَفَصَعُوا، أَوْ يَكُونَ بَيْنَكُمُ شَرٌّ.

سیدنا عبد اللہ بن نم براتھ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر ہونٹا اپنے بیادل ہے فر مایا کرتے تھے جب تم صبح کروتو الگ ہوجایا کروادرایک ای گھریں جمع ندر ہا کرو، بلاشہ مجھے تمہارے متعلق ڈر ہے کہ آئیں میں ڈمل تعلقی کراو کے یا تمہارے درمیان کوئی شریدا ہوجائے گا۔

#### ١٩٥ ـ بَابٌ:مَنُ أَشَارَ عَلَى أَخِيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَشِوْهُ جس نے اینے بھائی کومشورہ دیا اگر چہاس نے مشورہ نہ بھی طلب کیا ہو

**\$17**) حَدَّثَتَ عَسَمَرُوْ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرْ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، أَنَّ وَهَبَ بْنَ كَيْسَانَ أَغْبَرَهُ ــوَكَانَ وَهُـبُّ أَذْوَكَ عَبْدَائِلُهِ بْنَ عُمَوْ فَظَلِمُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَظَلْمُ رَأَى رَاعِيـًا وَغَـنَمَا فِي مَكَانَ قَبِيْحِ وَرَأَى مَكَانَا أَمْثُلُ مِنْمَهُ، فَلَقَالَ لَلهُ: وَيُنْحَكَ يَا رَاعِيْ! حَوَّلُهَا، فَإِنَّيْ سَسِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مُثَقَةً يَقُولُ: ﴿ (كُلُّ رَاعِ مَسْتُولٌ عَنْ

جناب وهب ہن کیمان بڑھنے جنہوں نے سیدنا عمیر اللہ بن عمر الاثنا کا دور پایا تھا، بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر واثاثیا نے ایک چردا ہے اور بھر یوں کو ایک بنجر جگہ پر دیکھا اور آپ نے اس سے زیادہ بہتر جگہ بھی دینھی تو اس سے فر مایا: اے چواہے! تھے پرانسوں ہے، آئیں ( یہال سے دومری جگہ ) لے جا، بے ٹیک میں نے بی اٹاٹی کو بیفرات ہوئے ساہے: '' ہرجے والما اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔''

#### ١٩٦ ـ بَابٌ :مَنْ كَرِهَ أَمْثَالَ السَّوْءِ جس نے بری مثا وں کو ناپیند کیا

حَدَّنَكَ ابَّنُو نُمُعَيْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنَ أَبَّرُبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عِنْكَ، عَنِ (\$14 النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ قَالَ: ((لَّيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَيِّهِ كَالْكُلُبِ بَرُجِعُ فِي فَيْنِهِ)).

> وضعيفان (صحيح إستندأحمد ٢٠٨/٢) (210

> > صحيح البخاري: ١٦٩٧٥؛ صحيح مسلم: ١٦٢٢ ــ

(\$14

كِ الادب المفرد على المدب ا

سیدنا این مہاس پڑتھا بیان کرتے ہیں کہ نبی کر بھی ٹیٹلانے قرمایا: ''بھارے لیے بری مثال (مناسب) نہیں ، اپنی ہید ک ہوئی چیز کووالیس لینے والا ایسا ہی ہے جیسے کا قے کر کے اے جانے گئے۔''

# ١٩٧ ـ بَابٌ:مَا ذُكِرَ فِي الْمَكُو وَالْخَدِيْعَةِ

#### سمروفریب کے بارے میں ارشاد گرامی

818) حَدِدَّفَ مَا أَحْدَمَدُ بُنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَايَمُ لَنْ إِسْمَاعِبَلَ فَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْبَاطِ الْحَارِيْقُ، وَالسَّمُسُهُ بِشَسْرُ بُسِنُ رَافِعِ، عَنْ يَحْبَى بَنِ أَبِي كَيْبَرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْفَاتِدُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْخَطْلَةُ: ((الْمُؤْمِنُ عِنِّ كُويُمٌ، وَالْفَاجِرُ حَبُّ لَيُبْهُ»).

سیدنا ابو ہر پرہ ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں رسول ائند مناقبائی نے فرمایا: ''صوئن مجمولا بھالا اور شریف ہوتا ہے اور فاجرفر بی اور کسینہ وتا ہے۔'' میں میں م

# ۱۹۸ ـ بَابٌ:اَکسَبَابٌ

#### گالیاں دینا( کیر ہے؟)

414) خَدَّتُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أُمَيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ مُواسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ. عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْسِ عَبَّاسِ عِثْنِيَ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُكُان عَسَسَى عَلْمَةٍ رَسُولِ اللَّهِ الثَّخَةُ، فَسَبَّ أَحَدُهُ سَاكِتٌ دَوَالنَّبِيُّ مِثْنِيَةٍ جَالِسُ دَثْمَ رَدَّ عَلَيْهِ الْاَحَرُ. فَنَهَضَ النَّبِيُّ مِنْنِيَةٍ، فَيْفِلَ: نَهَضَتَ؟ فَالَ: ((نَهَضَتِ الْمَلَائِكَةُ فَنَهَضْتُ مَعَهُمْ، إِنَّ هَذَا مَا كَانَ سَاكِتًا رَدَّتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى الَّذِيْ سَبَّةً، فَلَقًا رَدَّ نَهَضَتِ الْمَلَائِكَةُ )).

سیدنا این عماس فانتهایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سابقاء کے زمانہ میں دو آدمیوں میں بچھے گالی گلوچ ہوگئی ان میں سے ایک نے تو گالیان ویں اور دوسرا خاصوش رہااور نبی کریم سابقاغ تشریف فرماتھے بھر دوسرے نے بھی اسے (گلی کا) جواب دیا تو نبی کریم شافظ آٹھ کھڑے ہوئے ،عرض کیا گیا: آپ کیوں اٹھ گئے؟ آپ سابقاغ نے فرمایا:'' فرشتے اٹھ گئے تو میں بھی ان ک ساتھ اٹھ گیا ہے شک جب تک میضف خاموش رہافر شنے گلی دینے والے کو جواب دینے رہے اور جب اس نے فود جواب دیا تو فرشتہ اٹھ گئے۔''

470) (ت: ٩٩) حَدَّثَتَ هِشَامُ بُنْ عَمَّارٍ قَالَ حَذَثْنَا رُدِيْحُ بُنُ عَظِيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ أَبِي عَبُلَةً ، عَنْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ وَلِاللَّهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَسَاهُمَا فَقَالَ: إِنَّ رُجُلًا ثَانَ مِنْكِ عِنْذَ عَبِدِ الْمَلِكِ ، فَقَالَتُ. أَنْ تُؤْبِنَ بِمَا لَيْسَ فِينَا ، فَطَالَمُا زُكْيُنَا بِمَا لَيْسَ فِينَا .

۱۹۹۵) [ صعیع ] سنن أبي داود: ۱۹۷۹ جامع الترمدي ۱۹۹۴.

<sup>111) ۔</sup> صعبت سنن آبی داود:۱۹۹۱، ۱۸۹۷، ۴۸۹۱، حسن | تاریخ دمشق لابن عساکر:۱۱۱/۷۰۰ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدہ ام درداء بھاتا سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدبی آیا ادر کہا :ایک آدبی نے آپ کی طرف سے (خلیف) عبدالمعک کے پاس ایک ایک باتی بہنچائی ہیں اس پر انہوں نے فر ، یا : اگر ہم پر کس ایک چیز کے ذریعے تہمت لگائی گئی جو اعارے اندر نیس ہے ( تو کوئی ہات نہیں کیونک ) کی ہاراہا بھی ہوا ہے کہ جو چیز اعارے اندر نہیں ہے اسے بیان کر کے اعاری تعریف کی گئی۔

471) (ت: ١٠٠) حَدَّثَنَا شِهَابُ بُنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَذْتُنَا إِبْرَاهِيْمَ بِنُ حُمَيْدِ الرَّوْاسِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ قَيْسِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَلْتُهُ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ: أَنتَ عَدُوْنَى، فَقَدْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْإِسْلَامِ، أَوْ بُوِيٌّ مِنْ صَاحِبِهِ. قَالَ قَيْسٌ: وَأَخْبَرَيْنِ. بَعْدُ ـ أَبُو جُعِيْفَة، أَنْ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: إِلَا مَنْ ثَابَ.

جناب قیس برطن بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بڑکڑ نے فرہ یا: جب کوئی آ دمی اپنے ساتھی ہے ہے کہ تو میرا دشمن ہے باتو بھینا ان میں سے ایک اسلام سے خاری : و گیا یا ہوں فرمایا کہ وہ اسپنے ساتھی سے بری : و گیا ، جناب قیس برطن کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو بحیفہ برطن نے مجھے فہر دی کہ بے شک سیدنا عبد اللہ انہڑ نے یہ بھی فرمایا تھا : مگر جس سے تو ہرکرلی۔

#### ١٩٩ ـ بَابٌ:سَفُى الْمَاءِ

#### بِالْي بِلَانَا

٤٣٢) (ٺ: ١٠١) خَدَّقَتَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَبُكُ ، عَنُ طَاوُوسِ عَظَيْمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَلِيْقِكُ مَأْظُنَّهُ رَفَعَهُ ، شَكَّ نَيْتُ .قَالَ: ((فِي ابْنِ آدَمَ سِتُّوْنَ وَثَلَاتُهِمانَةِ سُلَامَى مَأَوْ مَطْهِم، أَوْ مِفْصَلِ مَعْلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، كُلُّ كَلِمَةٍ طَيْبَةٍ يَتَكَلَّمُ بِهَا الرَّجُلُ صَدَقَةٌ، وَعَوْنُ الرَّجُلِ أَخَاهُ عَلَى الشَّيْءِ صَدَقَةٌ، وَالشَّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ يَشْفِيْهَا صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَةُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ .)

سیدنا ابن عباس بی جنوفر باتے ہیں (راوی صدیت لیت بھٹ کوشک ہے وہ فر باتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے اسے مرفوع بیان کیا تھا):'' ابن آوم میں تین سوساٹھ جوڑیا بڈیاں ہیں، ان میں سے ہرائیک پر جرروز صدقہ (واجب) ہے، ہراچی بات صدقہ ہے، آدی کا کسی کام میں اپنے بھائی کی مدرکرنا صدقہ ہے، پائی کا ایک گھونٹ بلا دینا صدقہ ہے، راستے سے کسی تکلیف وہ چیز کا بٹا دینا جسی صدقہ ہے۔''

#### ٢٠٠ ـ بَابٌ: ٱلۡمُسۡتَبَّانُ مَا قَالَا، فَعَلَى الْأُوَّل

آپس میں گالی گلوچ کرنے والے جو بھی کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے

274) خَنَّمَ نَا إِبْرَاهِيْمُ بِنُ مُوْسَى قَالَ: حَذَّنَا إِسْمَاعِيلُ بِنْ جَعَفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَيْي الْعَلاءُ بِنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، \$74) حَنَّا إِسْمَاعِيلُ بِنْ جَعَفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَيْي الْعَلاءُ بِنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، \$71) - وصحيح إستدابن الجعد للبغوي : 74.

££) [ ومعيع | المعجم الكبير للطيراني:١١٠٢٧ه صحيح ابن حيان.٢٩٩. - £\$\$). صحيح مسلم: ٢٩٨٧.

خ الادب المفرد على عال رسول الذي المالي على عال رسول الذي المالي على عال رسول الذي المالي الم

عَنْ أَبِيْوِ، عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ تَعَطَّقُهُ، عَنِ النَّبِي مِنْ إِنَّا فَالَ ((الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا افْعَلَى الْبَادِيَ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَطْلُومُ)). سيدنا ابو بريده تُلْظَمْ بيان كرتے بين كه بي كريم الْقَيْمَ نے فرمايا: " آيس مِن گائی گلوچ كرتے والے جوہمی كہيں (اس كا

مسیدا ابو ہر یو علادیا کی حرف بین که بی حرب وجرائے سرا وبال) وکل کرنے والے پر ہو گا جب تک، مقلوم صدیے تباوز نہ کرے۔''

\$4\$) خَدَّشَنَا أَخْمُدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ: حَدَّثَ ابْنُ وَهُبِ قَالَ: أَخَبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَلْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَسِ عَظِيْهِ، عَنِ النَّبِيْ مَقِيمَةٍ قَالَ: ((الْمُسْتَكَانِ مَا قَالَا، فَعَلَى الْبَادِئُ حَتَّى

يَغْتَدَيَ الْمُظُلُومُ)).

سیدنا انس بڑتو سے روایت ہے کہ ٹی کریم ناپیٹر نے فرمایا: '' آئیں میں گالی گلوچ کرنے والے جو بھی کہیں (اس کا وہال) پہل کرنے والے پر ہی ہوگا جب تک کہ مظلوم حدستہ تجاوز نہ کرے۔''

٤٣٤) - وَقَالَ النَّبِيُّ مَا يَعَيُمُ : ((أَتَذُرُونَ مَا الْعَصَّهُ؟)) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((نَقُلُ الْحَدِيْثِ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ، لِيُفْسِدُوا بَيْنَهُمُ)).

نی کریم ٹلائی نے فرمایا: '' کمیاتم جائے ہو کہ چغلی کیا ہے؟'' سحابہ نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے جیں ، آپ ٹلٹٹ نے فرمایا:'' ایک کی بات و دسروں کواس غرض سے پہنچانا تا کہ ان کے درمیان فساد ہریا ہو۔''

٤٣٦) ﴿ وَقَالَ النَّبِيُّ طَهُمُهُمْ ۚ ((إِنَّ اللَّهُ عَزَّوْ جَلَّ أَوْ حَى إِلَيَّ أَنْ تَوَ اصْعُوٰ ا وَلَا يَبْخِ بَغُضُكُمْ عَلَى بَعْصٍ)).

نبی کریم ٹاٹٹا کے نے فر مایا:'' گیاشبہ اللہ تعالٰ نے میری طَرف وحی کی ہے کہتم عاجزی اعتبار کرواور ایک دوسرے پر زیاوتی نه کرو''

#### ۲۰۱ م ۲ م بَابٌ: اَلُمُسْتَبَانُ شَيْطانانِ يَتَهَاتُوانِ وَيَتَكَاذَبَانِ كَنَهَانُوانِ وَيَتَكَاذَبَانِ كَال گالى گلوچ كرنے والے شيطان، برزبان اور جمولے ہيں

٤٣٧) حَدَّنَنَا عَمْرُوْ بُنُ مَوْزُوْقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ يَزِيْدَ بَنِ عَبْلِ اللَّهِ بُنِ الشَّخْبِرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادِ وَهِ فَيْكُ قَالَ: قُدُنْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! السَّرِّجُلُ يَسُبُّنِيُ ۚ قَالَ النَّبِيُ مِنْ َ ۚ ((الْمُسُتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَوَان وَبَعَكَاذَبَان)) .

سیدنا عماض بن حمار ڈیٹٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ایک آدمی جھے گالیاں دیتا ہے، نبی کریم ٹالٹ نے فرمایا: '' آئیں میں گائی گلوچ کرنے والے شیطان، ہذبان اور جھوٹے ہیں۔''

**١٤٢٤)** - صحيح مسلم ١٢٥٨٧ مستد أبي يعلى ٤٢٤٣ .

مرح می است. ( معرف ) شرح مشکل الآثار للطحاوی ۱۳۷۱ السنن الکیری نلیهقی ۱۹۲۱ ۲۴۱.

**373**) . [صحيح | منن ابن ماجه: 3714.

۱۹۲۷) ۔ ( صحیح ) مسند احمد: ٤/ ١٦٦٢؛ صحیح اس حیان : ٥٧٢٦۔ تتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

٤٣٨) ﴿ حَسَدُتُنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ، عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ حَجَّاجٍ، عَنْ قَنَادَةُ، عَنْ بُولِيْدُ الِن عَبْدِاللَّهِ . عَنْ عِيَاصِي بُنِ جِمَارِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّه الصَّلَةُ ((إنَّ اللّه أوْحَي إلَيَّ أَنْ تُوَاضَعُوا حَتَّى لَا يُبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفُخُو أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ)) . فَـفُلتُ: يَا رَسُولَ النَّهِ! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلا سَبَّتِي فِي مَلَا هُمُمُ أَنْقَبَصُ مِنْكُى، فَرَدَدُتُ عَبَلِيهِ، هَلَ عَنَيَّ فِي ذَلِكَ خُنَاجٌ؟ فَالَ ١٥١ لُمُسْتَكِّان فَيَطَاتَان يَتَهَاتُوان وَيَعَكَا فَهَانِ)>. قَالَ عِيَّاضُ: وَكُنْتُ حَرْبًا بْرَسُول اللَّهِ مُطْحَةً فَالْمَدْيْثُ إِلَيْهِ نَافَةً فَبْلَ أَنْ أَسْلِمَ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا

سیدہا عیاض بن حمار میٹنز میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سوجود نے فرماہ: ''اللہ تعالیٰ نے میری طرف وی جیجی ہے کہ تم عاجزی اختیار کرویہاں تک کہ کوئی کسی ہر زیادتی خہرے اور نہ ہی کوئی کسی پرفخر کرے ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! بتائے اگر کوئی آوئ مجھے ایسے لوگوں میں بیٹھ کر گالیاں وے جو مجھ سے ادنی درجے کے مول اس پر میں اسے جواب ووں تو کیا مجھ پر گناہ مو گا؟ آپ نزلیلا نے فرمدیہ'' آئیں ہیں گائی گلویٰ کرنے وہ نے دونوں شیطان ہیں، دونوں بدزبانی کرتے ہیں اور ووٹوں جھوٹ بولنے ہیں۔''سیدنا عیاش طائلا کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ مؤتیلا کے خلاف جنگ کیا کرنا تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے آپ کو ایک اونٹی ہرینۃ ویش کی تو آپ نے اسے قبول نہ کیا اور فرمایا ا''میں مشرکین کے

#### ٢٠٢ - بَابٌ:سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُونَى ا مسلمان کوگالی دینا گناہ ہے

\$٣٩٪ حَمَدُنُسَنَا إِبْسُرَاهِيلُمُ بَسُنُ مُسُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِيَ يَحْيى بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زَاتِدَةً، عَنْ زَكْرِيًّا، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيْهِ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيَّ مَلِيَةٍ قَالَ: ((سِبَابُ الْمُسَلِم فَسُولُقُ)).

سیدنا سعد بن ما لک چھٹر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مختلف نے فر ویا ''مسلمان کو گالی وینا گناہ ہے۔'' إِلَا ﴾ ﴿ حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا فُلْلِحُ بُنُ سُلْيَمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ عَبِي، عَنْ أَنْسِ قَالَ:

لُّمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ۖ كَالِمُ فَاحِشًا ۚ، وَلا لَغَافًا . وَلا سَبَابًا ، كَانَ بَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: ((مَا لَهُ تَوْبَ جَيْنُهُ)) . سیدنا انس ٹاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ رمول انٹہ ٹائیزم تحش کو تھے نہ احت کرنے والے اور نہ کالیاں وینے والے تھے

﴾ آپ نالگائی غصے کے وقت صرف اتنا فریائے تھے:''اے کیا ہوا ؟اس کی بیشانی خاک آلوہ ہو جائے ۔'' ﴾ ٣٤) حَسَلَتُنَا شَلَيْمَانُ بُنُ حَرَّبٍ قَالَ: حَدَّثُنا شُعْبَةً ، عَنْ زُنيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَن

لِبُّنِيِّ عَلَيْهِمْ: قَالَ ((سِبَابُ الْمُسْلِعِ فُسُونٌ، وَقِتَالُهُ كُفُوٌّ)). [ صعيع ] سنن أبي داود: ٨٩٥١: السنن الكبرى للبهض ١٠٠ ٢٣٤.

. [ صحيح ] مسئلا أحمد:١٥٣٧؛ سنن ابن ماحه:٣٩٤١.

📆) صحيح البخاري:٦٠٤٦ - ٦٠٤١) صحيح البخاري ٦٠٤٤: صحيح مسلم ٦٤.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وَفَالَ: ((إِنِّي أَكُرَهُ زُبُّدَ الْمُشُرِكِيْنَ.))

بديے کو ٹالپيند کرتا ہوں۔'

سیدنا عبدالقد جو تنابین کرتے ہیں کہ بی کر ہم مونیاتا نے فراہ یا "مسلمان کو گائی دینا گفاہ ہے اور اس سے الزائی کمیز کقر

٠. -<u>ټ</u>

٣٣٧) خَذَنْنَا أَبُّوْ مَعْمُرِ قَالَ: حَدَنْنَا عَبُدُ الْوَارِبِ، عَنِ الْحَسَيْنِ، عَنَ عَبْدَ اللّه لَنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثُنَا يَخَيَى الْسُنَا يَعْمُرُ، أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ، أَنَّا سُمِعَ أَبَا ذَرَ سَتُقَدَّ بَقُولُ. اللّهُ عَلَيْهِ، أَنَّا سُمِعَ أَبَا ذَرَ سَتُقَدَّ بَقُولُ. اللّهُ عَلَيْهِ، إِنَّا أَنَّهُ سُمِعَ أَبَا ذَرَ سَتُقَدَّ بَقُولُ. اللّهُ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنُ صَاحِبُهُ كَذِلِكَ). وَجُمَّ وَجُمَّةً بِالْفُصُولِقِ. وَلَا يَرْمِنُهِ بِالْكُفُرِ إِلَّا ارْتَدَّتُ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنُ صَاحِبُهُ كَذِلِكَ).

سیدنا ابوذر ر انتخابیان کرتے ہیں کہ انھوں نے ٹبی کریم طبقہ کو بیفر وقتے ہوئے سالا میں مخفل نے اپنے آپ واپنے باپ کے علاوہ کمی اور کا بیٹا ہونے کا وٹوکی کیا جانا کہ وہ جانتا ہے ( کہ وہ نفط بیانی کرر ہاہے ) تو بھیٹا اس نے تفرکیا ، جس نے کسی قوم میں سے ہوئے کہ دینا تھے کا دہوئی کیا جانا کہ وہ ان میں سے ٹیس نے ک انسی قوم میں سے ہونے کا وٹوکی کیا جانا لکہ وہ اینا ٹیس سے ٹیس ہے تو اسے جانے کہ دینا تھے کا دہیم میں بنا لیے اجس نے ک آ دی ٹوکٹر کے ساتھ یکارایا اللہ کا وٹمن کہا جانا لکہ وہ اینا ٹیس تھا تو یہ بات کہنے والے یہ بی دوئے تا کے گیا۔''

3٣٤) حَدَّثُ ثَنَا عُمَرُ قَالَ: حَدَّثُنَا أَبِي قَالَ حَدَثُنا الْأَعْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبِهُ عُبِهُ بِنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ صُرَدٍ الطَّيْ عَبَيْ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ صُرَدٍ الطَّيْ عَبَدُ النَبِي عَنِيمَ فَ غَضِبَ النَّبِي مَعْتَمَ وَجُهُهُ وَتَغَيَرُ ، فَقَالَ انتَبَى مِعْتَهُ: ((إِنِّي لَكُ عَلَمُ كَلِمَةٌ لَوَ قَالَهَا لَدُهَبَ عَنُهُ النَّبِي مَعْتَهُ حَتَى التَمْخُ وَجُهُهُ وَتَغَيَرُ ، فَقَالَ انتَبَى مِعْتَهُ: ((إِنِّي لَكُ عَلَمُ كَلِمَةً لَوَ قَالَهَا لَدُهَبَ عَنُهُ النَّبِي مَعْتَهُ وَاللَّهُ مِنَ النَّبِي مَعْتَهُ وَعُهُمُ وَتَغَيْرُ ، فَقَالَ انتَبَى مِعْتَهُ (إِنِّي لَكُولَ النَبِي مَعْتَهُ وَعُهُمُ وَتَغَيْرُ ، فَقَالَ النَبِي مِعْتَهُ وَقَالَ (إِنِّي لَكُولُ النَبِي مَعْتَهُ وَقَالَ النَّهِ عَنْ اللَّهُ مِنَ النَّيْطُانِ الرَّجِلِمِ))، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ ، فَأَكُولُ النَبِي عَيْدٌ وَقَالَ الرَّقَعَ وَلَا اللَّهِ مِنَ النَّهُ عُلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّاجُلُولُ النَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نی نافقائی کے سحابی سیدنا سیمان بن صرد نافذ بیان کرتے ٹیں کہ ٹی سبزہ کے سامنے دوآ دسیوں نے آئیں میں کانی گلوط کی ان میں ایک آدمی کو خسہ آگی اور اس کا عصہ شدید ہو گیا حتی کہ اس کا بیم و پھول گیے اور سنٹیر ہو گیا ، نبی کریم سائٹائر نے فرمایا ''میں ایک ایسا کلمہ جاننا ہوں کہ اگر بید دو کلمہ کھے تو اس کا عصہ جاتا رہے گا۔'' چنا نچے ایک آدمی اس کے پاس کی اور اے نبی طافیقاً، کا فرمان بنایا اور کہا تو ''انگو فا برائنگہ مین النشبطان اللہ جینے ''بیز دیا ہے ۔ اس نے کہا: کیا جرے خیال میں جھے کوئی بھاری ہے بابیں پاگل ہوں؟ جالیا کام کر۔

**۱۰)** صحيح البخاري (۱۰۲۵: صحيح استم ۱۰

**١٣٥)** - صحيح البخاري ١٣٥٠٨: صحيح مسلم ٦٠.

المنافق المنافق على المنافق ا

\$٣٥) (ٿ: ١٠٢) حَـدُّتُـنَـا خَلَادُ بِسُنُ يَـحْيَسَى فَـالَ: حَدَّثُنَا سُفُيَانَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنُ عَمْرِو بْنِ

سَلَمَةً ، غَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ إِلَّا يَيْنَهُمَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجُلُّ سِثْرٌ ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ كَلِمَةً هَجْرٍ قَقَدٌ خَوْقَ سِتْرَ اللَّهِ ، وَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: أَنْتَ كَافِرٌ ، فَقَدْ كَفَرَ أَحَدُهُمَا.

سیدی عبداللہ وی و اے بین: ہردومسمانوں کے درمیان اللہ مز وجل کی طرف سے ایک پردہ ہے، جب ان میں سے

کولی ایک اینے ساتھی کو براکلمہ کہد دیتا ہے تو وہ القد تعالی کے پروے کو بھاڑ دیتا ہے اور جب ان وونوں میں سے ایک نے دومرے ہے کہا کہ تو کافر ہے تو با! شیدان دونوں میں ہے ایک نے گفر کا ارتکاب کیا۔

#### ٢٠٣ ـ بَابٌ مَنْ لَمْ يُوَاحِهِ النَّاسَ بِكَلَامِهِ

جو ( کسی کی اصلاح) لوگوں کے روبرو بات ( کر کے ) نہ کر ہے

١٤٣١) ﴿ خَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي فَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: ِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَظِيْقًا: صَنْعَ النَّبِيُّ مَعَيْمَةٍ شَيْعًا، فَرَخُصَ فِيْهِ، فَتَنَزَّهُ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ مَعْيَةٍ فَخَطَبَ، لْهَحُودَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقُوامِ يَتَنَزُّهُولَ عَنِ الشَّيِّءِ أَصْنَعُهُ؟ فَوَاللَّهِ إِنّي لأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، وَأَشْدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً .

سیدہ عائشہ چھٹا بیان کرتی ہیں کہ بی علی ہے ایک کام کیا پھراس کام ش رخصت دے دی تو پھھلوگوں نے اس کام کو شکرنا اچھا سمجھا، ہی ٹائٹا کا جب یہ بات کیٹی تو آپ ٹائٹا کے خطبہ دیا ،اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی پھر فر مایا: ''الوگوں کو کیا ہوا

ے کہ وہ اس چیز ہے پر ہیز کرتے ہیں جس کو پس کرتا ہوں ،الشد کی تشم! میں ان سب ہے زیادہ الشہ تعالیٰ کو جانبے والا ہوں اور الن سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے والا مول ''

٤٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَبْدٍ، عَنْ سَلْمِ الْعَلَوِيِّ، عَنْ أَنْسِ ﷺ: قَالَ: اكَانَ النَّبِيُّ عَيْنِيمٌ قَـلَّ مَـا يُوَاحِهُ الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا رَجُلٌ ، وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ ِلاَّصْحَابِهِ: ((لَوْ غَيَّوْ -أَوْ نَزَعَ- هَذِهِ الصُّفُرَةَ)).

سیدنا انس ڈٹائڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی ٹائٹٹا کسی شخص کوہی کے مند پر بہت کم کوئی ایکی بات کہتے تھے جواسے نامحوار ہو، اُ ایک دن ایک آدمی آپ نافیل کے پاس آیا اور اس پر زرد رنگ کا میجھ نشان تھا جب وہ آ دمی اٹھ کر چلا گیا تو آپ نظیل نے اپنے

اصحاب ہے قرمایا: ''اگریداس زرور مگ کو بدل دینا''یا آپ ٹائٹی کے فرمایا ''اتار دینا (تو کیا ہی اچھا ہوتا) یہ''

وضعيف إ مسند البزار (٢٠٤٧) المعجم الكبير للطبراني ٤٤٠٥٥ شُعب الإيمان للبيهتي ١٧٠٥٠

صحيح البخاري:١٠١١ صحيح مسلم: ٢٢٥٦.

( ضعيف ) سنتن أبي داود : ۲۸۲ £ ۲۸۹؛ سنتن النسائي. ۲۳۵\_

(170

(\$71

/**1**77

# ۲۰۶ بابٌ: مَنْ قَالَ لِآخَوَ: يَا مُنَافِقُ! فِي تَأْوِيلِ تَأْوَلَهُ جس نے خود ہی تاویل کرتے ہوئے کسی دوسرے کو کہا: اے منافق!

٣٣٨) حَدَّنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّتُنَا عَبُدُالَعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَعْدِ بَنِ عُبَيْدَة، عَنْ أَبِي عَبِيالرَّحْمَنُ السَّلَمِي قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًا عَلَاهُ يَقُولُ: بَعَنِي النَّبِيُ مَعْهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ إِلَى الْمَشْرِ كِيْنَ، فَأَتُونِي بِهِ) ، الشَّطِلِقُوا حَثَى تَبْلُغُوا رَوْطَة كَذَا وَكَذَا، وَبِهَا الْرَأَةُ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ إِلَى الْمَشْرِ كِيْنَ، فَأَتُونِي بِهِ) ، فَوَافَيْنَاهَا تَبِيرُ عَلَى بَعِيْرِ فَهَا حَيْثُ وَحَنَفَ لَنَا النَّبِي مَعْهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ إِلَى الْمَشْرِ كِيْنَ، فَأَتُونِي بِهِ) ، فَوَافَيْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَعْنَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَمَنْ وَعَلَيْهَا إِذَالاً صَوْقَالَ : ((هَا حَمَلَكُ ؟)) فَقَالَ اللَّهُ الْمُؤْنِ وَلَهُ وَاللَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ الْمُؤْنِ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا لِيقُولُهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْنَ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّقُ إِلَا اللَّهُ الْمُؤْنِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّقُ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْنِ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْنِ عَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُؤْنِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْنِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْنِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْنِ اللَّهُ الْمُؤْنِ عَلَى الْمُؤْنِ عَلَى الْمُؤْنُولُولُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْنُ اللَّهُ ال

٢٠٥\_ بَاكْ:مَنْ قَالَ لِلَاحِيْهِ:يَا كَافِرُ!

جس نے اینے بھائی کو کہا: اے کا فرا

\$44) حَدَّثَنَا بِسُمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَائِكٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ ٢٤) . أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مُلْحَةٌ فَانَ ((أَبُّهَا رَجُلٍ قَالَ لِلْإِخِيْدِ؛ يَا كَافِرٌ. فَقَدُ بَاءً بِهَا أَحَدُهُهُمَا)).

سیدنا عبدالندین تر بایش بیان کرتے ہیں کہ ہی کریم سرتی کے مایان جس مخص نے اپنے بھائی کو کہا اے کافرا تو یقیناً

ان دونوں میں ہے آیک اس ( کفر) کے ساتھ او نے گا۔'' ٠٤٠) حَدَّتُمَا سَيَعِيْدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: خَدَثْنَا مَالِنَّ، أَنَّ نَنْهِمَا خَدَّنَهُ، أَنَّ غَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ عَكَ أَخْبَرُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُفَخَةٌ فَالَ: و(إِذَا قَالَ لِلْآخَرِ :كَافِرٌ، فَقَدُ كَفَرَ أَحَدُهُمُمَا، إِنْ كَانَ الَّذِي قَالَ لَهُ كَافِرًا، فَهُو كُمَا قَالَ،

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا قَالَ لَهُ لَقَدْ بَاءَ الَّذِي قَالَ لَهُ بِالْكُفْرِ ﴾ . سیدنا عبدائنہ بن عمر وافختابیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مزین کے فرمایا۔ "جب ایک نے دوسرے کو کافر کہا تو یعینا ان

دونوں میں سے ایک نے کفر کیا۔ اگر وہ ایسے ہی تھا جسے اس نے است کا فرکہا تو اس نے کچ کہا اورا گر وہ ویبائیس تھا جیسا کہ این نے اسے کہا تو یعینۂ جس نے ا ہے ( 'ظفر ) کباوہ کفر ہے کہ و نے گا۔''

٢٠٦\_ بَابٌ:شَمَاتَهُ الْأَعُدَاءِ

دشمنوں کےخوش ہونے کے بیان میں

££1) حَدَّنَتَ عَبْدُاللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدُّنَنَا شَفْيَانَ ، عن شَمَيً ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَلْلُهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ يَتَعَوُّهُ مِنَ: جَهْدِ الْنَكَّاءِ، وَ دُرَكِ الشِّفَاءِ، وَ سُوَّء الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ. سیدنا ابو ہر پر وافٹانا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ماہیلہ مصیبتوں کی مشاہت ، بدائق کے حصول وہر می قضا اور ( ما ای سمج

ہر) رخمنوں کے خوش ہونے سے بناہ مانگا کرتے تھے۔

٢٠٧ ـ بَابٌ: اَلسَّرَفُ فِي الْمَال مال میں فضول خرین کرنے کا بیان

الْحَالَةُ تُنَا عَبُدُالِلَّهُ بِنُنُ يُؤْمِلُكُ قَالَ أَخْمَرُكُ مَا يُكُ ، عَنْ شُهَيْلُ مِنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهُ ، عَنْ أَبِي 1224 صعيع المخاري(١٦٠٤) صحيح مسلم ١٦٠ موصَّأَ إمام مالك ١٨١٤. صعيح مسلم: ٦٠: مسن أبي داود ١٦٨٧. - 214 صحيح البخاري،١٦٣٤٧ صحيح مسلم٢٧٢-

صحيح مسلم: ١٧١٥ موطأ إمام مالك ١٨٠٠. (111)

(17)

166.

سیدنا ابو ہر رہو فریخا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ساتھ ہے فر بایا ' بااشیہ اللہ تعالیٰ تم سے تین باتوں کی وجہ ہے راہنی ہوتا ہے اور تین باتوں کی وجہ ہے راہنی ہوتا ہے اور تین باتوں کی وجہ ہے ناراض ہوتا ہے، وہ تم سے (الن تین باتوں ہے) راہنی ہوتا ہے کہ تم اس کی مبادت کرواور اس کے ساتھ کی کوشر یک زیمٹر اور ایس کی مبادت کی دی کوشر تھائی نے ساتھ کی کوشر یک زیمٹر تھائی نے مبادر ہے کا موں کا دائی بنایا ہے اور وہ قبل وقال (انسول انتظاف کے ساتھ کا اور بربادی مل کو نائیند فرماتا ہے ۔'

££\$) (ت: ١٠٣ ) خَذَتُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدِ فَالْ خَذَتَنَا شَعِيْدَ بَنُ مَنْصُوْرِ قَالَ: خَذَتَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ عَمْرِو بْنِ فَيْسِ الْمُلائِيِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْكُنْ، فِي فَوْلِهِ عَزَّوَجُلَّ: ﴿ وَمَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو بُخُلِفُهُ وَهُو خَبُرُّ الرَّازِقِيْنَ ﴾ ٤٠ / سانه ٢٠، قال: فِي غَيْرٍ إِسْرَافِ، وَلا تَقْتِيْرٍ،

حضرت عبدالله بن عمیاس چیخنانے اللہ عزوجل کے قول: عاؤ صَا الْفَقَائِمُ فِینَ شَنی ع … ﷺ 'اورجو پکوٹم خرج کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ و سے کا اور و دہم تین رز ق و بینہ والا ہے۔ '' کی تغییر کرتے موسے فر مایا ن دہنول خرچی ہواور نہ کجوی ر

#### ٢٠٨ ـ بَابُ : ٱلۡمُبَدِّرُوۡنَ

#### فضول خرچی کرنے وا وں کے بیان میں

**£££) (ث: ١٠٤) خَـدَّتُنَا قَبِيْصَةُ قَالَ: حَدَّتُنَا سُفَيَالً. عَنُ سَلَمَةً، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْلَايُنِ قَالَ: سَأَلَتُ عَبْدَاتِنَهِ وَظِلْدَ عَنِ الْمُبَدَّدِيْنَ، قَالَ الَّذِيْنَ يَنْفِقُونَ فِي غَيْرٍ حَقَّ.** 

جناب ابوہ بیدین بھلٹنہ بیان کرتے ہیں کہ بیس نے سیدن میدانلہ جھٹنا ہے (المُسَدَّدِ بَینَ افْسُولِ قَرْجِی کرنے والے کے بارے میں بوجھا، آپ نے فرمایا: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناحق فرج کرتے ہیں۔

**٤٤٥) (تُ: ١٥**٠) خَذَّتُنَا عَارِمٌ قَالَ: خَذَّتُنَا هُشْيُمٌ قَالَ: خَدَثْنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، غَنِ ابْنِ غَيَّاسِ ﴿ **٤٤٥**﴾ ﴿**الْمُبَدِّرِيْنَ**﴾(١٧) الإسراء: ٢٧)، قَالَ: الْمُبُذِّرِيْنَ فِي غَيْرٍ خَنْ.

سیدنا این عباس خاش فرماتے میں : (اَلْمُبَلَّدُرِينَ) عدمراه نائق فرج كرے والے میں۔

<sup>. 1887 -</sup> إصحيح أشعب الإيساد للسهفي ١٥٥٥٠ جامع نساد للطوري ١٩٨٧٧٠.

<sup>\$\$\$) -</sup> رُصَعِيح ۽ مصنف ابن أبي شيبة ١٩٥٥،٩٠٠ المستدريُ (نحاكم ٢٠ / ٣٦١)

**<sup>££6</sup>**) [ حسن جامع البيان للطبري: ١٤ أ ، ١٨ ه. شُعب ( \_ ال للبيقي: ١٥٤٧ - [ المفتى مركز عليه المفتى من لكهي جانب والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### ٢٠٩ ـ بَابٌ: إضْلَاحُ الْمَنَازِل عُمروں کی اصلاح کرنے کا بیان

**\$\$\$**) (ت: ١٠٦) حَـدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بِنُنْ يُوسَفَ قَالَ: حَدَثَنَا اللَّيْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجَلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَتُم، عَنْ أَبِيِّهِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ الْأَيْدَ بَنَفُولَ عَنْنِي السَّمَلِودِي أَيْهَ النَّاسُ! أَصَبخُوا عَلَيْكُمْ مِنَاهِ يْكُمْ، وَأَخِيلُهُ وَا هَــٰذِهِ الْـٰجِئَانَ قَبُلَ أَنْ تُخِيْفَكُمْ، فَإِنَّهُ لَنُ يَبْدُو لَكُمْ مُسْلِمُوَهَا، وَإِنَّا ـوَاللَّه ـ مَا سَلَمْنَاهُنَّ مُنْذُ

سیدنا زیدین اسلم بشک اینے والد ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ سیدنا تمر بیٹڑ منبر پرفرمایا کرتے تھے:ا بے توگوا اپنی رہائش گاہوں کو درست کرو ،جو سانپ گھروں میں نگتے ہیں ان کوڑ راؤل بھی ان کو مارد ) اس سے پہلے کہ وہ تنہیں ڈرائیں

کیونکدان میں جومسلمان ہیں وہ ظاہر ہو کرتہارے سائے بھی نہیں آئے ،انڈری فتم جم نے ان سانپول سے کوئی صلح نہیں کی بعب سان کی ہماری دھنی ہو کی ہے۔

#### ٢١٠ ـ بَابٌ: ٱلنَّفَقَةُ فِي الْبِنَاءِ

# تغمير ميں خرچ كرنے كا بيان

٧٤٧) (ت: ١٠٧) خَمَلُتُنَا غَبَيْدُاللَّهِ بُسِنُ مُوْسَى، عَسَنَ إِلْسَرَاتِيسَ، عَنَ أَبِيُ إِسْجَاقَ، عن خارِثة بُن مُضَرَّبٍ، عَنْ خَبَّابِ لَعَثْقَةِ. قال: إنَّ الرَّجُلِّ ليُؤْخِرُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ، إلَّا الْسِناء سیدنا خباب ڈٹائٹو فرمائے ہیں: بے شک آ دمی کو ہر چیز کا اجر ملنا ہے سوائے فیمیر کے۔

# ٢١١- بَابٌ:عَمَلَ الرُّجُلِ مَعَ غُمَّالِهِ

#### اینے مزدوروں کے ساتھ کام میں شریک ہونا

وْ ١٠٨) ﴿ (تْ: ١٠٨) خَدَّثُنَا أَبُو خَفُصِ بْنُ عِلْيَ قَالَ: حَذَثْنا لَبُو عاصمٍ قَالَ: حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ وَهُبِ الطَّائِفِي

﴾ قَالَ: حَـدُثْنَا غُطَيْفُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ نَافِعَ بَنَ عَاصِمِ أَخْتَرُهُ، أَنَّهُ سَمِع عَبْدانلَهِ بْنَ عَمْرِو ﷺ قَالَ. لابْنِ أَخ إِلَّهُ خَرَجٌ مِنَ الْوَهْطِ: أَيْعَمَلُ عُمَّالُكَ؟ قَالَ: لا أَفْرِي، قَالَ: أَمَا لَوْ كُنْتُ مُفنِيًا لَعَيشتَ مَا يَعْمَلُ عُمَّاتُك، فَمَّ إُالتَّسَفَتَ إِنْسِنا فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَسَلَ مِعَ عُشَابُه فِي ذَارِهِ ﴿ وَقَالَ أَنُو سَاحِهم مَرَّةً فَيْ مَالِعَه كَانَ عَاجَلًا مِنْ ةُ عُمَّالَ اللَّهِ عَزَّو جَلَّ .

. **٢٦٣٢**٨ - رحسن) مصنف عبد الرزاق ١٩٣٥٠٠ مصنف ابن أبي نسبه ٢٦٣٢٨.

. **/ 184** [ صحيح | جامع افتر مذي ٢٠٤٨، - من ابن ما جه ١٦٣٠ . **١٤٨** . - | صحيح |

سیدتا محبدافلہ بن عمروہ بھڑے نے اپنے کیتیجے ، جو وحط مقام ہے آیا تھ ، سے دریافت کیا : کیا جیرے مزدور کام کر دہے جیں؟ اس نے کہا: جین نبیس جانتا ، آپ نے فرمایا: اگر تو قبیلہ تھیف سے ہوتہ تو ضرور جان لیتنا جو تیرے مزدور کرتے جیں۔ گھر آپ الم بھرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اگر تو قبیلہ تھیفت سے ہوتہ تو فسر جس (راوی حدیث) ابو عاصم بانت نے آپ جائٹل ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا : بے شک آ دی ضرور جان لیتنا اپنے گھر جس (راوی حدیث) ابو عاصم بانت نے ایک باریوں کہا: اپنے مال میں جب اپنے مزدوروں سے ساتھ کام کرتا ہوتا ہے۔
مزدور شار ہوتا ہے۔

#### ۲۱۲ ـ بَابٌ:اَكتَّطَاوُلُ فِي الْبُنْيَانِ تغميرات مِين مقابلہ بإزى كرنے كابيان

££4) - حَدَّقَتُمُنا إِسْدَمَاعِيْسُ حَدَّثَيْنِي إِسْنُ أَبِي الرَّذَادِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ غَبْدِ الرَّحْمَنِ ٱلْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِثْلَام، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لِيَعَامُ قَالَ: ((لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَعَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ)).

سیدتا ابو ہر رہ ٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سی تیا ہے فر دیا'' قیامت اس وقت تک قائم ٹییں ہو گی جب تک کہ لوگ مُمارٹیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کرنے کئیں۔''

• 20) حَدِدُّلُمُا مُحَمَّدُ أَخْرُنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُرْبَتُ بِنُ السَّائِبِ فَالَ: سَمِعْتُ الْحَمَنَ يَقُولُ: كُنْتُ مُنْهُمُ \*\*\* مَا أَنْهُ اللَّهِ فَالَدُ مَا يَعْدُلُوا فَالَدُ خَدَّنَنَا حُرْبَتُ بِنُ السَّائِبِ فَالَ: سَمِع

الُهُ مُحُلُّ بَهُوْتَ أَزُّ وَاجِ النَّبِيِّ مِلْطَعِيْمَ فِي خِيلافَةِ عُنْمَانَ بِي عَفَّالَ عِنْشُهُ فأَنْنَاوَلُ سُقُفَهَا بِيَدِى. المرحسن بعرى بثلث فرمات بين كه مين سيد، عثان بن مفان مُؤثَّدَ كي قلافت مِن ازواجُ مطبرات كـ گحرول مِن وافل

بهواكرتا تخاه تين ان كي چيمقولكوا ينا إتحد لكا سكنا قد ( ليني ان كه گھرول كي چيتين اتن نيني تين تيني آب . 401) وَبِالسَّنَادِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاؤَدْ بَنُ قَيْسِ قَالَ: رأَيْتُ الْحُجُواتِ مِنْ جَرِيْدِ النَّخُلِ مَغْشِيٌّ مِنْ خَسَارِج بِمُسُوحِ الشَّخْلِ مَغْشِيُّ مِنْ بَابِ الْحُجُوةِ إِلَى بَابِ الْبَيْتِ نَحْوَا مِنْ سِتْ أَوْ سَبْع خَسَارِج بِمُسُوحِ الشَّسِعُينِ، وَأَظُنُ عَرْضَ الْبَيْتِ مِنْ بَابِ الْحُجُوةِ إِلَى بَابِ الْبَيْتِ نَحْوَا مِنْ سِتْ أَوْ سَبْع أَذْرُع، وَأَخْرُو اللَّيْتِ الدَّاجِلَ عَشْدِ أَذْرُع، وَأَظُنُّ سُمْكَهُ بَيْنَ النَّمَانِ وَالسَّيْعِ نَحُو ذَلِكَ، وَوَقَفْتُ عِنْدُ بَابٍ عَائِشَةً فَإِذَا هُو مُسْتَفْيِلُ الْمَغُوبَ.

جناب داؤد بن قیس بھٹ فرہاتے ہیں کہ میں نے (ازواج مطہرات کے) ججروں کو دیکھا جو کھجود کی ٹمپنیوں کے تھاور باہر سے بالوں کے ناٹوں سے ڈھا کے ہوئے تھے اور میرا خیاں ہے کہ ایک جبرے کی چوڑ ائی جبرے کے دروازے سے لے کر گھر کے دروازے تک تقریباً جھ یا سات ہاتھ تھی اور میرے اندازے میں تھر کا اندرونی حصد دیں ہاتھ تھا اور میرا خیال ہے کہ اس کی اونچ ئی سات آ ٹھر ہاتھ کے درمیان ہوگی اور سیدہ عائشہ بچھ کے دروازے کے پاس میں کھڑا ہوا تو بیس نے ویکھا کہ وہ مغربی جانب ہے۔

**<sup>££4)</sup>** صحيح البخاري: ٧٦٢١ مسند أحمد ٢٠١٢.

٠ 40) . [ صحيح | المراسيل لأس داود ٩٧٠: شُعب الإيماد المبهفي. ١٠٧٣٠ .

**tot**) معجیع: المراسیل لأبی دارد ۱۹۹۱. کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

٢٥٧) (ت. ٢٠٩) وَبِمَالسُّمَادُ عَنْ عَبِدَاللَّهِ قَالَ أَحْمَرُكُ عَلِيْ بِنْ مَسْعَدُهُ، عَنْ عَبِداللَّهِ الرُّومِيُّ قَال: ذَحَلْتُ عملى أمَّ طَمَانِيَّ فَقُلُتُهُ: مَا أَفْصَرَ سَقُف بِلَيْكِ هَذَا " فَأَنْتَ الْمَالِكِيُّ إِنْ أَبِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَلَ بِنَ الْخَطَّابِ طُلْلهِ كُتُبِ إِلَى غُمَّالِهِ: أَنْ لَا تُطِلِلُوا بِنَاءَ كُمَّ، فَإِنَّهُ مِنْ شَرَّ بَّ بِيكُمْ..

جناب مبداللہ رومی شطف میان کرتے ہیں کہ میں ام طلق رض کے بیاس آیا اور کہا: آپ کے گھر کی حیست کتنی بھی ہے؟ تو وہ قرمانے کیل ایس ہیرے بیٹے !امیرالمونین عمر بن خصاب رہڑ نے ایپے "ورزوں کو خط کلھا تھا کہ اپنے گھر دِں کو او تیجا نہ بناؤ ہے شک روز عمل ) تہبارے برے دنوں میں ہے ہو گار

#### ٢١٣ ـ بَالُّ: مَنْ بَنَى

ہ جس نے گھرینایا

٤٥٣) خَدَّلْتَ سُنَيْمَانُ بُنُ حَرَّبٍ قَالَ: خَدَّتُنا حَرِيزٌ بُنُ خَازِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ سَلَّامٍ بُنِ شُرَخْبِيْلَ، عَنْ حَبَّةً بَنِ خَالِدٍ، وَسَوَاءَ بَنِ خَالِدِ وَالنَّهُ ، أَنَّهُم أَنَّ اسْبَى مِنْ ۚ وَهُوَ يُعَالِخُ خَائِطًا ـ أَوْ بِنَاءًـ لَهُ، فَأَعَانَاهُ.

حبرین خامد ورسواء بن خالد چانجانی مخافظ کی خدمت میں حاضہ وے آپ نوٹیٹم ایک دیوارکو درست کررہے تھے یا بنا رت تقيال درول أن آب الأول الم ثالم.

**tat)** حَمَّاتُهُ يَا آمَعُ قَمَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةً ، عَلَ إِسَمَاعِيْلَ بَنِ أَبِيُ حَالِدِه عن فيس بَن أَبِي حَازِج قال: ذخلتا عَمَلَى خَيَابِ لَغُودُهُ مَوْقَةِ اكْتُوَى سَبُّعَ كَيَّاتِم فَقَالَ إِنَّ أَصْحَانَنَا الَّذِيْنَ سَلَقُوا مضور وَلَمْ تُنْقِصُهُمُ اللَّالْيَاء

وَإِنَّا أَصُبًّا مَا لَا تَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّوَابَ، وَلَوْلَا أَنَّ نَشِّي مَنْ ۚ يَقالَا أَنْ تَذْعُو بِالْمَوْتِ نَدَعَوْتُ بِهِ. جناب قیس دن الی حازم رطفند بیان کرتے ہیں کہ ہم سید ، خرب والٹ کے یاس ان کی عمیادت کے لیے آئے اور انھوں

نے جسم ( سیج مسلم ش) پہیٹ کا فرکر ہے ) ہرسات داغ اگائے دوئے بھے تو اُھوں نے کہا: بے شک جارے دوست گزر کے اور پہلے اس دنیا ہے چلے گئے وو نیائے ان ( کے ثوا ب ) میں کوئی کی ٹیزن کی اور آئین مال مل کیا جس کور کھنے کے لیے موالے مثل کے کوئی فیکٹیس یہ اگر ٹی توقیق نے جمیل موے ٹی وعا کرنے ہے تلح تیانیا ہوتا تو میں اپنی موت کے لیے نہ وروعا کرتا۔

\$50) ثُمُّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أَخْرَى، وَهُوَ بَبْيَيْ خَابَطَا لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْدِمَ يُؤْجَرُ فِي كُلَّ شَيْءٍ يُنْفِغُهُ إِلَّا فِي شَيْءٍ وَجُعَلُهُ فِي هذا التَّواب.

(جناب قیم نف کہتے ہیں ) پھرہم ووباروان کے وال سے آتا وہ این ایک وہوار بنارے متے کہ فرانے لگے: ہے

شک مسلمان کو ہرائی چیز میں اجر ملتا ہے جسے وہ فرج کرتا ہے سو ہے اس چیز کے جسے وہ مٹی ہیں انگادے۔

- ۲۵۳) - وضعیف و مستدا حمد ۱۳ ۴ ۱۳۵۲ مسئ این ماجه ۱۳۹۵. صحيح البخاري ٥٦٧٢ صحيح مسلم ٢٦٨١

صحيح المحاري. ١٧٢. ع.

tof

101

, 100

٤٥٦ حَدَّثَنَا عُسَمَرُ قَالَ: حَدُّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدُّثَنَا أَبُو السَّفْرِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنْ عَمْرٍ و وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنْ عَمْرٍ و وَاللَّهُ عَلَيْكَ إِنْ وَأَنَا أَصُلِحُ خُصَّالَنَا، فَقَالَ لِيْ: ((مَا هَذَا؟)) قُسلَتُ: أَصْلِحُ خُصَّنَا يَا وَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: ((الْأَمُرُ أَسُرَعُ مِنْ ذَلِكَ)).

سیدنا عبداللہ بن عمرود فرخ بیان کرتے ہیں کہ بی نٹاٹیٹ کا گزر ہوا اور میں اپ جھیر کی مرمت کر رہاتھا آپ نٹاٹیٹر نے فرمایا:'' بیاکیا ہے؟'' میں نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول ایس اپنے چھیر کی مرمت کر دیا ہوں۔ آپ نٹاٹیٹر نے فرمایا:''موت اس سے زیادہ جلدی آنے والی ہے۔''

#### ٢١٤ ـ بَابٌ: ٱللَّمَـٰكُنُ الْوَاسِعُ

#### وسیع رہائش گاہ کے بارے میں بیان

**٤٥٧**) حَدَّقَتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَقَبِيْصَةً قَالَا: خَذَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيْبِ بَنِ أَبِيْ نَابِتٍ، عَنْ خَمِيْلٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِالْحَارِثِ عَظْلَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَقِيمٌ قَالَ: ((مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ:الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرُكُبُ الْهَيْنُءُ)).

سیدنا نافع بن عبدالحارث را ترق میں کہ نی کریم تاقیۃ نے فرمایا: '' بیآ دی کی خوش بختی میں سے ہے کہ اسے وسی ر ہائش گاہ تیک ہمسامیا اور آ رام دہ سواری مل جائے۔''

#### ٢١٥. بَابٌ:مَنِ اتَّخَذَ الْغُرَفَ

#### جس نے ہالا خانہ بنایا

40A) حَدَّقَنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ نَرَاسِ أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ ثَابِتِ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَنْسِ مَهَّكُ بِسَالِنَّا وَيَوْلُكُ ، فَعَرْفُهُ فَعَلْتُ وَفَالَ: كُنْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ الْحُطَا فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ الْلِيَّانِيَ وَهُوْلُكُ وَضَوْلُهُ فَعَلْتُ بِكَ؟ فَإِنَّ النَّبِيِّ مَعْنَعَ بِي هَذِهِ الْعِشْيَةَ وَقَالَ: أَنَدُرِي لِمَ فَعَلْتُ بِكَ؟ فَإِنَّ النَّبِيِّ مَعْنَعَ إِلَى هَذِهِ الْعِشْيَةَ وَقَالَ: أَنَدُرِي لِمَ فَعَلْتُ بِكَ؟ فَإِنَّ النَّبِيِّ مَعْنَعَ إِلَى هَذِهِ الْعِشْيَةَ وَقَالَ: ((أَنْهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيْعِيْمُ عَلَيْلًا لِمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

جناب ثابت بڑھے بیان کرتے ہیں کہ وہ سیرنا انس بھٹھ کے ساتھ بالا خانے میں تشریف فر یا بھے کہ انہوں نے اذان کی تو نے اثر آئے میں بھی (ان کے ساتھ ) نے اثر آیا، وہ جھوٹے جھوٹے لڈموں سے چنے لگے۔ اور فریانے لگے: میں زید بن تابت بھٹھ کے ساتھ تھا وہ بھی میرے ساتھ الیسی ہی دنتار سے چلے تھے اور فر ایا، کیا تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ الیا

- إضحيح إجامع الترمذي : ٢٣٣٥؛ سنن أبي داود : ٥٦٣٥؛ سنن ابن ماجه : ١٦٠٥.
  - . 😘) 📑 ( صحيح | مسئلة أحمل: ٣/ ١٠٤٠ المسئدرك للحاكم: ١٦٦١/٤.
  - 🗚 🕰 💎 و ضعيف ع المعجم الكبير للطبراني : ٤٧٩٧ ٤٧٩٨ ٤٧٩٩ ـ

کوں کیا ؟اس لیے کہ نی طاقیۃ بھی ہے۔ استھ الی ای رفتار سے بطیہ تھ اور آپ طاقیۃ نے فرمایا تھا: "کیا تو جاتا ہے ک میں تیرے ساتھ اس رفتار سے کیوں جا دوں ؟"میں نے عرض کیا راشہ اور اس کا رسول می انتہ جائے ہیں۔ آپ طاقیۃ نے

#### ٢١٦\_ بَابٌ:نَقُشُ الْبُنْيَان

فرمایا:'' تا کدنو ز کی طرف جائے ہوئے ہمارے قدموں کی منتی زیادہ ہو جائے ۔''

#### عمارتوں پرنقش دنگار کرنے کے بیان میں

404) آخَـدُنْهُ فَ عَبُسُال رَّحَ مَسَنِ بَسَنُ بُعِرْنُسَ قَالَ خَذَهَا مُحَمَّدُ فَلَ أَبِي الْفَدْبَاكِ قَالَ خَذَنَتَيَ عَبُدُ اللَّهِ بَلَ أَبِيِّ يَخْلِي، غَنِ ابْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي هُوْيَرَة عِيْنُكِ، عَن النَّبِي نِظِيَّ قَالَ ((لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْنِي النَّاسُ يُتُوْتُكُ، يُشَنِّهُوْنَهَا بِالْمُرَاحِلِ)). قَالَ إِبْرَ اهِيْمُ: يَغْنِي النَّبَاتُ الْمُحَطَّطَةُ .

سیدناا ہو ہے یہ وٹائٹز بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم موٹیہ نے فر مایا: '' قیامت اس وقت تک قائم نیزں ہو گی جب تک الوگ ایسے گھر نہ بائے لگیں جن کو دونقش و نگار والے کیڑ ول کے سٹا بہ کر دیں ۔'' ابرا تیم بمنشز نے کہا: امراجل سے مراد دھاری دار کیڑے ہیں۔

٤٦٠ خَذَذَ الْمُولِسَى قَالَ: خَذَنَا آبُرَ غَوْاللَهُ قَالَ خَذَنَا عَبَدَالَه اللّهِ بْنَ عُميْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُجْرَةِ قَالَ: كَتُبُ إِلَيْ مَا سَيْعَتَ مِنْ رَسُولِ النَّوِضَيَّةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ نَبِي قَالَ: كَتُبُ إِلَيْ إِلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

**29) (معبع) 19: صحيع البخاري ١٢٩٢،٨٤٤ صحيح سلم: ٩٩٠**ـ

الادب المفرد على المن المن أبِي ذِنْبِ، عَنْ سَعِيْدِ الْمَشْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْكَانَ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ:

((لَنْ يُنَجِّى أَحَدًا مِنْكُمُ عَمَلُهُ،)) قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ النَّهِ؟ قَالَ: ((وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ النَّهِ؟ قَالَ: ((وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِهُ مُرَادًا وَالْمَدُوا وَرُوعُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلَجَةِ، وَالْقَصْدَ الْفَصْدَ تَبْلُغُوا)).

سیدنا ابو ہریرہ دی تقطیریان کرتے ہیں کہ بی طاقیۃ نے فرمایا: ''تم ہیں سے کی کو اس کاعمل چھنکارانییں دلائے گا۔'' محابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ کو بھی جیس؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں ، بھے بھی نہیں بالا یہ کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے بچھے وُ صانب ہے، بہی تم سیر سے رہواور میانہ روی اختیار کرو، منج کے وقت عمل کرو ،شام کے وقت عمل کرو ، بچھ رات کے اندھیرے میں بھی اور میاندروی کولازم کچڑ و (تم منزل پر) بچھنے ہو گئے۔''

### ٢١٧\_ بَابٌ:اَلَوِّ فُقُ

#### نرمی اختیار کرنے کا بیان

274) حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بِنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَ النَّبِي مَعْفَةً قَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، عَنْ عَائِشَةَ وَ النَّبِي مَعْفَةً وَالنَّهُ عَلَيْكُمْ السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّمْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَصْفَةً: ((مَهُلَا يَا عَائِشَةُ اإِنَّ قَالَتُ مَعْفَةً: إِلَّا عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّمْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَصْفَةً ((فَدُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ فَي الْأَمْرِ كُلُهِ ) ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْوَلَاءُ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ فَالْ مَنْ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّ

نی نظینا کی زوجہ محرّ مدسیدہ عاکشہ شاننا بیان کرتی ہیں کہ یہود ہوں کی ایک جماعت رسول اللہ مؤفیا کے پاس آئی انہول نے کہا:السمام عسلیکم ، (تم پرموت پڑے) سیدہ عائشہ شانیان کرتی ہیں کہ میں بچوگی البقا میں نے جواب دیا: عسلیکم السمام و اللعنة (تم پرموت اورلعنت پڑے) کہتی ہیں: رسول کریم شینا کم نے فر المیا: "عائش شمر جا کا اللہ تعالی ہر کام میں تری کو پہند کرتا ہے۔" میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ نے سنانہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ تو رسول اللہ انتاؤ کے فر المیا: "میں نے و علیک م (اورتم پرہمی) کہدویا تھا۔"

\$77) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ فَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ تَعِيْمٍ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ هَلال ، عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْخَصَّةُ : ((مَنْ يُغْرَمِ الرَّفْق يُعُرَمِ الْغَيْر)). ابْنِ جَلال ، عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْخَصَّةُ : ((مَنْ يُغْرَمِ الرَّفْق يُعُرَمِ الْغَيْر)).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، مِثْلَهُ .

سیدنا جریرین عبداللہ خاتؤافر ماتے ہیں کہ رسول کریم خاتؤ کا نے فرمایا '' جوآ دی ٹری کی صفت سے محروم کر دیا گیا وہ ساری خیر سے محروم کر دیا گیا۔''ہمیں محمد بن کمثیر نے خبر دی وہ کہتے ہیں ہمیں شعبہ نے اعمش کے واسطے سے ای طرح بیان کیا ہے۔

**٤٧١)** صحيح البخاري: ١٦٤٦٣ صحيح مسلم: ٢٨١٦.

\$17) صحب البخار كون أو شق مين الكهن جوالي والله الدوا الله مي كان شي من الله مقت مركز

\$11) حَدَّثُمُ مَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُحِمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طُيِكَ، الْمَنَ عُمَمِ وَ، عَي ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ يعلي بْن مُمُلَّكِ ، عنَ أَمُ الذَّرْدَاءِ ، عنَ أَبِي الدَّرَداءِ "هِلَ، اللَّهِ إِللَّهِ قَالَ ((مَنْ أَغْطِي خَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ، فَقَدْ أَغْطِي حَظَّهُ مِنَ الْحَيْرِ. وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرُّفْقِ، فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْحَيْرِ، أَنْقَلُ شَيْءٍ فِي مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْفِيَّامَةِ حُمْنُ الْمُحُلُقِ. وَإِنَّ النَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَيْدُفِضُ الْفَاحِشَ الْبَدِينَ، ١١.

سیدنا ابور دا او برتن بیان کرتے ہیں کہ ہی کریم کائیٹ نے این ''جس محض کونری میں ہے اس کا حصہ دے دیا عمیا تو حقیقت یہ ہے کہ اے خے بیش سے اس کا حصہ دے دیا گیا۔ درجم تعنی کوزمی میں سے اس کے جھے ہے محر دم کر دیا گیا تو حقیقت ہے ہے کہ اسے نبجے میں ہے اس کے جعبے ہے محروم کروہ آیا ،انیسااخلاق مؤمن بند نے کے میزان میں قیامت کے دان

سب ہے جھاری چیز ہوگی اور ب شک اللہ تھا لی کی گواور بدئا ہیں ہے۔" **\$10)** حَدَّثَتَ عَبُدُاللَّهِ بُسَنُ عَبُدِالُوهَابِ قَالَ حَدَّنِينَ أَثَوْ بَكُرٍ بُنُ ثَافِعٍ۔ وَاسْمُهُ بَّوْ بَكْرٍ۔ مَوْلَى زَيْدِ بَنِ الْحَطَّابِ قَالَ. سَمِعْتُ مُحَمَّدَيْنَ أَبِي بَكْرِ بْن عَمْرِو لن خَرْمٍ يَقُولُ قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَبْشَةُ عَلِيْكُا: قَالَ النَّبِيُّ مُعْتِيمٌ ﴿ أَفِهُ لُوا ذَوِى الْهَيْنَاتِ زَلَّاتِهِمُ ﴾ .

۔ سیدہ عائشہ جھنا بیان کرتی ہیں: کہ نبی کریم کافیۃ نے نہ میا، ''اچھ اخلاق وکردار دالے لوگوں کی خوشوں سے درگز رکیا

٢٦١، خَذَتْنَا الْغَمَالِيُّ أَحْمَدُ مِنْ عُبِيدِ اللَّهِ قال. حَذَنْنَا كَيْبُو ۚ بِلْ أَبِي كَثِيرٍ فال: حَدَثْنَا ثَابِتُ. عَنْ أَنْسِ ظَلْك،

عَنِ النَّبِيِّ مِعْجَةٌ قَالَ: (﴿ لَا يَكُونُ الرُّفُقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ﴿ لَا يَكُونُ الْحُرْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ رَفِيْقٌ وُّ يُبِعِبُ الرَّفْقَ)).

سیدنا اس بھٹنا بیان کرتے ہیں کہ بی کریم ونتائے نے ایا جس چنے میں رفق ہووہ اسے خوبصورت بنا دے گی وا کھڑین جس چیز میں ہوگا : سے بدنم کرو ے گا اور بے شک القد تعالی فری کرنے والا ہے اور زمی کو بیٹ رکرتا ہے۔'

\$17) ﴿ خَذَلُنَا عَمْرُوا بَنُ مَرْزُهُ فِي قَالَ: أَخَبَرُنَا شَعْنَةُ ، عَلَ فَنَادَة قَالَ: سَسَعْتُ عَبَدَ اللّهِ بَنَ أَبِي عُتَبَة يُحدَّثُ ، عُنْ أَبِي سَجِيْدِ الْخُدْرِيُّ طَلُّكُ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَفَّعَةَ أَشَـدٌ حَبَاءً مَنَ الْعَذَراءِ فِي جَدَرِهَا ، وَكَانَ إِذَا كَرِه [ْ شَيْنًا عَوَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ .

سیدتا اوسعیدخدری ٹڑٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ٹی کر بھی مٹیڈیو ہے میں دینے والی کنواری کڑ کی ہے بھی زیادہ حیا دالے تھے ﴿ مِب كُونَى جِيزِ آپُ لُونائِسُد اولَى تَوْجُمُ اسے آپ كے جِيرہ مبارك سے يَجَانِ لِيسَّة عَصْر

(111 Å

170

(£77

(\$17

[صعيع] مستندأ حمد ١٤٥١ / ١٤٥٠ حامع الترمدي ٢٠١٣.

[ **صحيح** ] مستقداً حمد ٦/ ١٨١٠ مستى أبي دارد ٢٧٥ ماليسي الكري. للمسائي ٢٩٥٠ م إ صحيح | مستد البزار، ١٩٦٣ · جامع الترمذي ١٩١٤ · مس في ماجه ٤٩٨٥

صحيح البخاري: ٦١٠٦ صحيح سنلم ٢٣٢٠

الادب المفرد كي عال رسول الله الله ي كالمرب المفرد كي الادب المفرد كي المدرس المدرس

\$7\$) الحَدَّثُةُ ٱلْحَمَدُ بَنِي يُوزُنُسِي قَالَ حَلَيْهَا وَحَيْزًا، عَنْ فَابْرَسِ، أَنَّ آبَاهُ حذَيْهُ، في ابْن غَنَاس جَيْزَتِي، عن النَّبِيُّ عَلَيْهِمُ قَالَ: ﴿ الْهَدْيُ الصَّالِحُ، وَالسَّمْتُ، وَالاقْتِصَادُ جُرْءٌ مِنْ سَبَعِينَ جَزْءً ا مِنَ النَّبُوَّةِ ﴾ النَّبِيُّ وَان

سیدنا این عباس پینٹنا بیان کرتے ہیں کہ بی کریم انتخاب نے آب یا '' نیک میریت عمدہ کردار اور میانہ روی نبوت کے متر جيمون بن سيرابک حصر ہے۔''

574} خَدَّتُنَا خَفُصُ بْنُ غُمْرَ فَالَ: خَدَّتُنَا شُعْبَةً ، عَنْ السَّفَد ﴿. غَنْ إَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَيَهَا فَالْتَ: كُنْتُ عَلَى بعِيْرٍ فِيْهِ صُعُوبَةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْكِ بِالرَّافِقِ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونَ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ سيده عا نشر بالاکا بيان کرتي مين که همل ايک اونت په سوارنگي شرن پره روننتي کرنا بيزني تني و اين کريم مؤوج نے فرمايود موزي

کونہ زم میکڑ و کیونکہ میں جس چیز میں جو کی اسے خواصورت بنا دے آن اور جس چیز سے بیانکال دی گئی اسے برنما کرد ہے گی ۔'' ٤٧٠. حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ قَالَ. حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ آبِ (ابْع، عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُر يُ . خَلُ أَبِيْه، عَنْ أَبِي هُرَيْرِهُ مَطَّقَةُ قَالَ وَسُولُ النَّ مَصَّةً (إِيَّاكُمْ وَالشَّيْعَ. فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَيْلَكُمْ. سَفَكُوا وِمَاءَ هُمْ،

وَقَطَعُوْا أَرْحَامَهُمُ، وَالظَّلْمُ ظُلَّمَاتٌ بَوْمَ الْقِيَامَةِ)) . سیدہ الوہر رہ جھتھ بیان کرتے تیں کہ رسول اللہ سیمان نے فرریہ استختی سے بنیج کیونٹ اس نے تم سے پہلے وگوں کو ہلاک امرق لاء بغمیوں کے نامق خون بہائے اور مشتہ داری کوؤٹر الورظلم قبیرہ سے کے دن اندھ اول کا باعث ہوفالہ ا

#### ٢١٨ - بَاكُ:الرَّفْقُ فِي الْمَعِيْشَةِ - گزر بسر میں ساوگی کا بیان

٤٧١] (ت: ١١٠) حَدِّنَانَا حَرَيِيُّ بْلُ حَفْصَ قَالَ: حَدَّنَا عَنَدَ أَنَّ إِحَدِ قَالَ: حَدَّنَا سَعِيْدُ بُنُ عَبْيَرِ بْن عَبْيَدٍ قَبَالَ: لَحَدَّنُكُ فِي السِي قَبَالَ: دَخَلَتُ عِلَى حَالِشَهُ أَمُّ الْمُؤَوْرَدُولِ وَقَيْقُولُ وَ ذَا يَل فَأَمَسْكُتْ، فَقُلْتُ: يَا أَمُ الْمُؤْمِنَيْنَ الْوَاحِرَجْتُ فَاخْبِرَاتُهُمْ لِغَادُوهُ مِنْتُ بُحَلاء فالثّ البّصِرُ شألَث، إنه لا

جِدِيْدُ لِمُوا لَا يَلْبِسُ الْخَلُقِ. جناب مبيد بلطف روايت كرت جي كديس سيده عاكشة وتافا كه پاس آيا توانسول من فرمايا ورانضبروا بين اينا ياجاساي ول مان رك عميز، مجرين نے مرض کيا:اے ام الموسنين!اُ مرين واہرنگل کرلوگوں کو بيات ہوں که آپ بيانا کپٹراسي راي کتيں تو وگ اسے آپ کی تنجوی میں شارکریں ہے، افعول نے فرہایا: ڈر تبجو کر ہاے کرہ ہے تنگ جو گھنس برانا کیٹرانہ پہنے اس کے لیے نیا کپٹرائٹیں۔

> م ضعيف ۾ شُعب الإيمان لسيهفي ١٥٥٥٠ سن أبي داء ۾ ٢٦٠١ (\$74 صحيح مسلم. ١٩٥٤-مناع أس دود ٨٠٨٠. (174

صحيح مسلم: ١٢٥٧٨ سنن أبي داود ١٢٩٨. ٢٧١٠ :1∀-

#### ٢١٩ . بَابٌ: مَا يُعْطَى الْعَبْدُ عَلَى الرِّفْقِ

#### بندے کونرمی پر کیا کچھ ملتا ہے؟

٧٧٤) حَدَثْنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خُمَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِنِ مُغَفَّى، عَنِ النَّبِيِّ عَقِيمٍ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ رَفِيُقٌ بِيُحِبُّ الرِّفُقَ، وَيَعْطِيُ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْطِيُ عَلَى الْعُنْفِ)) وَعَنْ يُوْنِسُ بِن غُبْيَدٍ، عَنْ خُمَيْدِ مِثْلَهُ .

سیدنا عبداللہ بن مفعل جائز بیان کرتے ہیں کہ بی کر یم مزاقات نے فرمایا '' بااشہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نری کو بینند کرتا ہے اور جتنا وہ نری برعطا کرتا ہے اتنائق برعطانیوں کرتا ۔''

يونس بن عبيد بلطة نے مجی حميد بلطة سے ای طرب رو بت كيا ہے۔

٢٢٠ ـ بَابٌ التَّسْكِيْنُ

#### سكون اوراطمينان كابيإن

٣٧٣) حَذَّثُنَا آدَمُ قَالَ: حَذَّثَنَا شُعَبَةً، عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ فَالَ سَيِعَتُ انْسَ بَنَ مالِكِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مَوْيَةٍ: ((يَشُوُوا وَلَا تُعَشِّرُوا، وَمَنْكُنُوا وَلَا تُنْقُرُوا)) .

سید، انس بن مالک ٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی کر یُم عبرُتِرا نے فر مایا ''' آ سانی پیدا کرو پختی نہ کرو ،اطبینان دلاؤ افغرت نہ پھیلاؤ۔''

\$٧٤) (ث: ١١١) حَـدَّثُنَا قُنْيَةً قَالَ: حَدَّثُنَا جَرِيْرً"، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِ وَهَاللَّهُ قَالَ: نَـزَلَ ضَيْفٌ فِي بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ ـوَفِي الدَّارِ كَلْبَةٌ لَهُمْ فَقَالُوا يَا كَلْبَةُ الا تَنْبَحِيْ عَلَى ضَيْفِنَا، فَصِحْنَ الْجِرَاءُ فِي بَطُنِهَا، فَذَكَرُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ، فَقَالَ إِنَّ مَثَلَ هَذَا كَمْنَلِ أُمَّةٍ تَكُونُ بَعْدَكُمْ، يَغْلَبُ سُفَهَا زُهَا عُلَمَاءَ هَا.

سیدنا عبدانذین عمره نظافتافر ماتے ہیں کہ بی اسرائیل میں سے ایک گھرانے میں کوئی معمان آیا اوران کے گھر میں ایک کتیافتی، گھروانوں نے کہا: اے کتیا ایمارے مہمانوں پر ندیموکن ، ( کتیا تو ندیموکی گمر) اس کے بہیں میں جو بہتے ہے وہ بھو کئے گے۔ میہ بات انہوں نے اپنے نبی سے میان کی تو انہوں نے فر مایا: بے شک اس کی مثال اس امت جیس ہے جوتمہارے بعد آئے گی کداس کے جال بے وقوف لوگ اپنے علاء پر خانب آجا کمیں گے۔

**۱۷۷)** [ معبع : ستن أبي داود:۱٤٨٠٧ مستد أحمد ٤/ ٨٧.

**٤٧٢**) - صحيح البخاري: ٢٦١٢٥ صحيح مسلم: ١٧٣٤.

- راصفيقاح مستداحمد:۲/ ۱۷۰٪

(£Y£

# الادب المفرد ي عال سول الله الله ي عال سول الله ي عال سول الله ي عال سول الله ي عال سول الله ي عال عالم عالم ع ٢٢١ ـ بَابٌ: اَلْخُرْ قُ

#### اكفزين كابيان

843) حَدَثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنِ الْمِفْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَابِشَةَ وَاللَّهُ تَقُولُ: كُنْتُ عَلَى بَعِيْرِ فِيْهِ صُغُوبَةٌ ، فَجَعَلْتُ أَصْرِبُهُ ، فَقَالَ النَّبِي مِنْعَيَّةٍ: ((عَلَيْكِ بِالرَّفْقِ، فَإِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَافَةً ) .

سیدہ عائشہ پڑتئا بیان کرتی ہیں کہ میں ایک اونٹ پر سوارتھی جس میں ؤرائٹی تھی اس لیے جس نے اسے مارنا شروع کردیا تو بی کریم ٹائٹا نے فرمایا: ''نری کولازم پکڑو کیونکہ نری جس چیز میں ہوگی اسے میہ فویصورت بنا دے گی اور جس چیز سے میہ چین لی گئی است بدنما کرد ہے گی۔''

جناب ابو اعز ورفظ انت میں ان سے ایک کام برائ میں سے ایک تخص جس کا نام باہر یا جو بیر تھا اس نے بیان کیا کہ بچھے
سیدنا عمر جونٹو کے دور خلافت میں ان سے ایک کام برائ میں رات کے وقت مدینہ بہنچا ہے ہوئی تو ان کی خدمت میں ما ضر ہوا
مجھے (اللہ کی طرف سے ) سبجے راوی اور تفکھ کا طریقہ وسلقہ عطافر ویا گیا تھا، میں نے دنیا کا ذکر شروع کر دیا اور اسے اس قدر
قرار دیا کہ دنیا کسی چیز کے برابر تبیں رسیدہ عمر جونٹو کے بہلو میں ایک آوی تھا جس کے بال بھی سفید تھے اور کپڑے بھی سفید
شخے ، جب میں اپنی بات سے فارغ ہوگیا تو انہوں نے کہا جہاری تمام یا تیں تھیک جیں سوائے دنیا کی تذکیل کے جونم نے کی اس سے ہوگہ دنیا کیا ہوتی ہے؟ بے شک و نیا تماری آخرت کے سفر کا تو شہ ہے اور ای میں ہمارے و وا محال جی جن کا ہمیں
آخرت میں صلہ منے گا۔ راوی نے کہا: بھراس نے و نیا کے بارے میں اپنا موقف فلاہر کیا جو بھے سے زیادہ جانے والا تھا ۔ میں اپنا موقف فلاہر کیا جو بھے سے زیادہ جانے والا تھا ۔ میں اپنا موقف فلاہر کیا جو بھے سے زیادہ جانے والا تھا ۔ میں اپنا موقف فلاہر کیا جو بھے سے زیادہ جانے والا تھا ۔ میں اپنا موقف فلاہر کیا جو بھی سے اپنی میں کاب جونوں ہے؟ آپ نے فر مایا: یہ سیدا مسلمین ابی بن کعب جونون ہیں۔

**٤٧٥)** صحيح مسلم: ٢٥٩٤؛ ستن أبي داود ١٨٠٨.

۲۷۹) [ ضعیف ، الطبقات الکیری لابن سعد: ۳/ ۹۹، تاریخ دستن لابن عساکر: ۷/ ۳۲۹. تتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی آزخو اسلامی کتب کا سک سے بڑا مفت مرکز

﴿ ٤٧٤) حَدَّقَتَ عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرُّوَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا قِنَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَعَوْسَجَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ وَهِلَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكَانَ ((الْأَشَرَةُ شَرَّ)).

سیدنابراء بن عازب دانشواییان کرتے میں کدرمول الله عظفانے فرمایا " شیخی بکار تابری چیز ہے۔"

#### ٢٢٢ ـ بَابٌ: إصْطِنَاعُ الْمَعُرُونِ

#### مال کی حفاظت کرنے کا بیان

ُ ﴿٧٤) (ف: ١١٣) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنَثْل مَنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَيِبُهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنَا تُنتَجُ فَرَسُهُ أُ فَيَسْحَـرُهَـا، فَيَقُولُ: أَنَا أَعِيشُ حَتَّى أَرْكَبَ هَذَا؟ فَجَاءَ نَا كِتَابُ عُمَرَ: أَنْ أَصْلِحُوا مَا رَزْقَكُمُ اللَّهُ، فَإِنَّ فِي أُالْأَمْرِ تَنَفْسًا.

۔ ' جناب منش بن حارث بڑھ اپنے والدے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک آدمی تھا کہ جب ' محوزی جنتی تو وہ اسے ذرج کر لیٹا اور کہتا : کیا ہیں زندہ رہوں گا جو اس پرسواری کروں گا؟ پھر ہمارے یاس سیدنا عمر جھٹنا کا خط

آ آیا کہ جواللہ تعالیٰ تمہیں رزق دےا سے آتھی طرح رکھو کیونکہ معالمے میں مہلت ہے۔ ( 1943) حَدِّثُنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثُنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً ، عَنْ هِشَامِ بِنِ زَيْدِ بُنِ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ ، عَنْ أَنْسِ بُنِ ( مَالِكِ وَالْكِيْدَ ، عَنِ النَّبِيِّ سَلِيْعِيَّ قَالَ: ((إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِيْ يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِلْلَةً ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُوْمَ حَتَّى

ا بَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا)) . سيدنا النس بن ما لک ن گذيبان کرتے ميں کہ ني کريم گاھيجانے فرمايا: ' اگر قيامت قائم ہوئے گئے اورتم ميں ہے کی کے

سیدنا الس بن ما لک بھٹاؤ بیان کرتے میں کہ ٹی کریم کاٹھٹا نے فرمایا: ''اگر قیامت قائم ہوئے گے اور تم میں ہے ک کے ہاتھ میں مجود کے درخت کا بودا ہوتو اگر اس ہے ہو سکے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اس بود ہے کولگا دے۔''

َ ١٨٤) (ث: ١١٤) حَدَّقَتَا خَائِدُ بْنُ مَخْلَدِ الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَبْمَانُ بْنُ بِلَالِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَخْيَى بْنُ أَسْعِيْدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ لِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلامِ عَظْلَهُ: وَإِنْ سَمِعْتَ بِاللَّجَّالِ قَدْ خَوْجَ وَأَنْتَ عَلَى وَدِيَّةٍ تَغْرِسُهَا، فَلا نَعْجَلَ أَنْ تُصْلِحَهَا، فَإِنَّ لِلنَّاسِ بَعْدُ ذَلِكَ عَيْشًا.

۔ جناب داود بن ابو داور بنٹ بیان کرتے ہیں کہ بیجے سیدنا نہداللہ بن سلام ڈٹٹو نے فر مایا: اگر تو س لے کہ دجال کا و خردج ہو چکا ہے اور تو زہین میں مجور کا بودالگار ہا ہو تو اسے تھیک ٹھیک لگا دینا ،جندی نہ کرنا کیونکہ لوگوں کے لیے اس کے بعد مجمی زندگی ہے۔

#### (خسن) (۱۹۷۲)

1144

1844

(£A.

- [صحيح] قصر الأمل لاين أبي الدنيا (٩٠٠ الزهد للامام وكيم (٧٠٠). - دم حرب مستدأ حريد ٢٠١٨/ وسنداً الدراه الطباليس (٢٠١٨).

- [ صحيح ] مستدأ حمد ۱۸۳/۲: فيستدأيي داود الطيالسي ۲۰۱۸: - وضعيف ]

•

# ٢٢٣ ـ بَابٌ: دَعُوَةُ الْمَظْلُوْمِ

## مظلوم کی ہدونہ کے بیان میں

٤٨١) حَدَّانَتَ أَبُولُ تُعَيِّمُ قَالَ: حَدَّلَتُمَا شَيْبَانُ. عَلْ يَخْيَى، عَنَ أَبِي جَمُقَرِ، عَنْ أَبِي لهمزيْرَةَ تَظَلَق، عَنْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ۚ فَا لَا ثَلَاكُ وَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ: وَعُرَةً الْمَطْنُومِ، وَوَغُوةُ الْمُسَافِرِ، وَوَغُوةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَذِهِ). "

سید تا ابو ہر رہ دفائٹز میان کر تے ہیں کہ بی کر بم خزیزہ نے فرمایا۔ '' تمین و ما نمیں ایک ہیں جو مقبول ہیں : مظلوم کی بدو ما مسافه کی دعه اور والد کی این اولا دیم به و مایا"

٤ ٢ ٢ ـ بَابٌ:سُوَالُ الْعَبْدِ الرِّزْقَ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِقَوْلِهِ:﴿وَادْزُفْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ﴾ (١٠ لمائدة:١١٤)

بندے کا رہے ہے رزق کا سوال: اے اللہ! ہمیں رزق عطا فرما تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے

٤٨٢) الحَدِّقَة إِسْمَاعِيَلُ بُنُ أَبِي أُويَسِ قَالَ: حَدْثَنِي بُنُ آبِي الزَّنَادِ، عِنْ نُوسَي بْن عُفْبَةً، عَنْ أَبِي الزَّبْيَرِأُ عنْ جَابِي عَنْكُ، أَنَّهُ سُمِعَ النَّبِي مَعِيمٌ عسلى الْمِلْبَ نَضَرُ نَحْوَ الْيَمْنِ فقال: ((اللَّهَمَّ أَفَلَ بَفُلُوبِهِمُ) وَفَظَر نَحْقُ الْسَعِسْرَاقِ فَسَقَتَ لَا مِثْلَ قَلِكَ ، وَنَظَرَ نَحْوَ كُلِّ أَنْنِ فَشَالَ مِثْلَ قَلِكَ ، وَقَالَ: ﴿(اللَّهُمُ ارْزُكُ عِنْ تُرَاتِ الْآرْضِيُّ وَبَارِكُ لَنَا فِي مُكْنَا وَصَاعِنَا)).

سیرنا چاہر جھٹٹا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہی کریم موٹیڈ سے منبر پر سناء آپ طیٹیڈ نے بھن ک طرف و کچے کرفر بل ''اے اللہ ان کے ولوں کو ہماری طرف متوجہ قربادے۔'' وریم آپ طابیٹا نے عراق کی طرف دیکھ کرے وہا کی اور ہرطرف و کیستے ہوئے آپ شخفیل نے میں و ما فرمائی اور پھر بیاد ما کی عب اللہ! آم کوز میں کی پیدا وار میں سے رز ق عرظا فرما اور حارباً بداورصات میں برکت مطافر ہا۔''

#### ٢٢٥ ـ بَابٌ: اَلظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ

#### ظلم اندتیرای اندهیرای

٤٨٣) حَدَلَمَنا بِنُسرٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ: حَنْثَنَا دَاوُدُ بِنُ قَيْسِ قَالَ: حَذَنَنا عُبَيْدُ انلَهِ بِنُ مِفْسَمِ قَالُ سْسِمِعَتُ جَابِرَ بْنَ عَبِدِاللَّهِ عَنْكَ يَقُولُ؛ قَالَ رَسُولُ النَّهِ عَنِيْلًا (دَاتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْفِيَّاقُ وَاتَّقُوا الشُّحَّ. فَإِنَّ الشُّبحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ. وَحَمَنَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دمَاءَ هُمْ. وَاسْتَحَنُّوا مَحَارِمَهُمْ)) أَ [ صحیح ] سنن این داود ۱۹۳۱: جامع انتر مذی ۱۳۶۸: سنن این ماحه ۲۸۹۲:

(EAT)

! ضعف است. السائر السائر المراد المسلم العسار العسار المراد المراد المرابع المرابع المراجع المسلم ١٧٨٠ والتي المراد المراجع المسلم ١٩٨٠

سیدنا جابرین عبدالله بخالا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ٹالڈائر نے فر مایا: 'مظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہی اندهیرا ہے اور بکل ہے بچو کیونکہ بکل نے تم ہے بہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ان کواس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون ریزی کریں اور حرام چیزوں کو حال کر کیں ۔''

\$4\$) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَعْفُو قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتْكِدِرِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَينْ جَابِرٍ نَظْلَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سُفَحَةً: ((يَكُونُ فِي آخِرٍ أُمَّتِينَ مَسُخٌ، وَقَذُفٌ، وَخَسُفٌ، وَيَبُدَأُ بِأَهُلِ

سیدنا جابر پڑھنز بیان کرتے ہیں کہ بی کریم ٹائٹیج نے فر مایا:''میری امت کے آخری زمانہ میں صورتیں بدلنے ، پھر بر ہے، اورز مین میں دھننے کے واقعات ہوں گے اور بیعذاب ظلم کرنے والوں ہے شروع ہوگا۔''

٤٨٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْغَزِيْزِ بْنُ الْمَاجِشُوْنَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ وِيْنَارِ ، عَن

ابْنِ عُمَرَ رَوْكُ ، عَنِ النَّبِيِّ مِقْعَةٍ قَالَ: ((الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِبَامَةِ)).

سیدنا این عمر چانشابیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ناپیج آئے فرمایہ ''تظلم قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔''

٤٨٦) حَمَدُتُنَا مُسَدَّدٌ، وَإِسْحَاقُ فَالا: حَدَّثَنَا مُعَادٌّ فَالَ: حَدَّثَنِي أَبِيّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوكُلِ النَّاجِيّ، عَنْ أَبِيَ سَمِيْدِ عَلَيْكُ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ مَصْعًا قَالَ: ((إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَلْطَرَةٍ يَهُنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَنَقَاصُّونَ مَظَالِمَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنيَا، حَتَّى إِذَا نَقُوا وَهُذِّيُوا، أَذِنَ لَهُمْ بِدُحُولِ الْجَنَّةِ، قَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ

سیدنا ابوسعید خدری ٹائٹز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقاع نے فرمایہ: '' جب موس دوزخ سے چھٹکارا پالیس سے تو آئیس جنت اورجہنم کے ورمیان ایک بلی پر روک لیا جائے گا، پھراٹھیں و نیا میں ( کیے جانے والے ) باہمی مظالم کا بدلہ و یا جائے گا یماں تک کہ جب وہ بالکل صاف ستھرے ہوجا کمیں سے تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازیت دی جائے گی ،اس ذات کی قتم ! جس کے ہاتھ میں میں محمد مؤتیقہ کی جان ہے، ان میں سے ہرائید جنت میں اپنے گھر کواپنے دنیا میں گھر کی نسبت

٤٨٧) حَـدَّتُتَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ غِنْجَلانَ، عَنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَضْرِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ مِظْكَ، عَنِ النَّبِيُ مَفِيَّةٍ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَإِنظُلْمَ، فَإِنَّ الظُّلُمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِبَامَةِ، وَإِيَّاكُمُ وَالْفُحْشَ، فَإِنَّ الْكَيْدَ لَا يُبِحِبُّ الْفَاحِسْ الْمُتَفَخَّسُ، وَإِنَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّهُ دَعَا مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ، فَقَطَعُوا ٱزْحَامَهُمْ، وَدَعَاهُمْ فَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمَّ)) .

> ﴿ فِعَيْفَ } سَنْنَ ابِنَ مَاجِهُ : ٢٠٦٠ ٤٠ ١٢ عَامَعَ التَرْمَدُيّ. ٢١٨٥ ـ ( \$ 4 \$

صحيح البخاري: ٤٢٤٤٧ صحيح مسلم ٢٥٧٨. (IAO

إِيَدِهِ الْأَحَدُهُمُ مِمَنْزِلِهِ أَذَلُّ مِنْهُ فِي الذُّنْيَا)).

صحيح البخاري: ١ \$ ٢٤. (141) و منجيع ] مسئد الحميدي: ١١٥٩ ؟ صحيح ابن حيال: ١٧٧ هوالمسئدرك للحاكم: ١٦٠ ـ ١٣٠ـ (144

سیدنا ابو ہریرہ ہجتے بیان کرتے ہیں کہ بی کریم میجانا نے فرمایا: 'فظم سے بچو بلاشیظم قیاست کے دن اندھرا می اندھرا ہے اور فحش کوئی سے بچو بلاشبہ اللہ تعالی فحش کو اور فحش کوئی اپنانے والے کو بہندئیس فرماتا اور بکل سے بچو بلاشبہ اس نے تم سے بیبلے لوگوں کو دعوت دکیا تو انہوں نے رشتہ داری کوتو ڑا ادراس نے انھیں دعوت دی تو انہوں نے حرام چیز وں کوحلا <sub>س</sub>کرلیا۔'' ٤٨٨) حَدَّتَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِالِلَّهِ بْنِ مِفْسَم، عَنْ جَابِرٍ، عَن النَّبِيِّ مَهْيَةٍ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَانَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَلْلَكُمْ، وَّحَمَّلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُواْ دِمَاءَ هُمْ، وَاسْنَحَلُوْا مَحَارِمَهُمْ)).

سیدنا جابر چھٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مڑھڑا نے فر مایا: 'مظلم ہے بچو کیونکہ ظلم تیا مت کے دن اندمیرا تی اندمیرا اور بخل ہے بچو کیونکہ اس نے تم سے بیلے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور آئیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون بہا کیں اور حرام

چيزوں کو علال کرليں ۔'' ٤٨٩) (ٿ: ١١٥) حَـدَّ ثَمَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَى قَالَ: اجْتَـمَـعَ مَسْرُوقٌ وَشُتَيْرُ بنُ شَكْلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَفَوَّضَ إِلَيْهِمَا حِلَقُ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: لا أَرَى هَـزُلاءِ يَـجْشَـمِـعُوْنَ إِلَيْنَا إِلَّا لِبَسْتَمِعُوا مِنَّا خَيْرًا، فَإِمَّا أَنْ تُحَدَّثَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ فَأَصَدَّقَكَ أَنَا، وَإِمَّا أَنْ أُحَدُّتُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ فَتُصَدُّقَنِيْ ، فَعَالَ: حَدَّتْ يَا أَبَا عَائِشَةَ! فَالَ: هَلْ سَمِعْتَ عَبْدَاللَّهِ يَقُوْلُ: الْعَيْتَانِ تَسَرْنِيَسَانَ، وَالنِّيسَةَانِ تَسَرَّنِيَسَانِ. وَالسَّرْجُلَانِ تَسَرَّنِيَانَ، وَالْفَوْجُ يُصَدَّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذَّبُهُ؟ فَقَالَ: نَعْمُ، قَالَ: وَأَنَّا سَسيسغتُنهُ . قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ عَبُدَ اللَّهِ يَقُولُ: مَا فِي الْقُرْآنَ آبَةٌ أَجْمَعَ لِخَلالِ وَحَرَامٍ وَأَمْرٍ وَنَهْي، مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَتَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبَيِّ ﴿١٦/ النحل: ٩٠) ؟ قَالَ: ضَعَمْ، قَالَ: وَأَنَّا قَدْ سَسيعْتُهُ . قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتُ عَبُدُ اللَّهِ يَقُولُ: مَا فِي الْقُوانَ آيَةٌ أَسْرَعَ فَرَجًا بِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجُعُلُ لَهُ مَخُرَجًا﴾ (٦٥/ الطلاق: ٢)؟ قَـالَ: نَـعَـمُ، قَـالَ: وَأَنَّا قَدْ سَمِعْتُهُ . قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: مَا فِي الْمَهُ رَآنَ آيَةٌ أَشَمَدُ تَفَوِيضًا مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ يَا عِبَاهِ يَ الَّذِيْنَ أَشْرَقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ (٣٩الزمر: ٩٣) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا سَبِعْتُهُ.

جذب الوسخي برطف بيان كرتے ہيں كہ جناب مسروق اور حتير بن شكل رئينائنا دونوں معجد ہيں انجھے ہو گئے تو معجد ہيں لوگوں کے علقے ان دونوں کے اروگر وجع ہونا شروع ہو گئے ، جناب سروق برائ سے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ بیلوگ ہم سے صرف خیری یا تیں ہی سفنے کے لیے جمع ہوئے ہیں ابذا یا تو آپ سیدنا عبدالله باٹنا کی روایات سنا کیں اور میں آپ کی تقدیق کرتا رہوں گا اور یا میں سیدنا عبداللہ فائٹ کی روایات سناتا ہوں اور آپ میری تصدیق کرتے رہیں، تو هیر بن شکل بنت نے کہا: اے ابوعا نشہ! آپ ہی بیان کریں تو انھوں نے کہا: کیا آپ نے سید؛ عبدالقد پھٹٹا کو یے فرمائے ہوئے سنا کہ آتھمیں زنا کرتی ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں ،یاؤں زنا کرتے ہیں اور شرعگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے؟ تو اس

صحيح مسلم: ٢٥٧٨ - ٤٨٩) : حسن ] سنن سعيد بن منصور: ٢٧١؛ المستدرك للحاكم: ٢/ ٣٥٦.

فسيدنا عبدالله وقائد أو يقرمات بوت سنا ب كرآيت: ﴿إِنَّ اللَّهُ بَالْمُوْ بِالْعَدُلِ .. ﴾ في سي بن هر مرقر آن يمي كوئى الدى جامع البت نيس، جمل في طال وحرام اورام و في كوج كرويا بو الحقيم بن شكل النظام في كبا: إلى مسروق والنظامة كبا: اور ميس في بحق الناس بي حديث في جديكم مسروق على الناس بي حديث في جديكم مسروق من المن كوئى آيت: ﴿ وَمَنْ يَعْنِي اللّهُ ... ﴾ سي بن ه كرا الدى تبيس جمل برشل كرف سي كشاو كى راء عمل جائ تو فتي بن شكل بنطن في كبا: إلى المسروق بنظ من الناس مي بي مان الناس بي مدين في بالناس المن الناس بي مديث في جو بالمن كبا: كيا آب في سيدنا عبدالله والله والمن المناس المن الناس المن الناس المناس المناس

ئے کہانہاں مروق اللت نے کہانا وریں نے بھی الن سے بہودیٹ کی ہے۔ 440ع حَدَّثَنَا عَبْدُالاَ عَلَى بُنُ مُسْهِرِ وَأَوْ بَلَغَنِي عَنْهُ وَقَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَبْدِالْعَوْيَةِ ، عَنْ وَبِيْعَةَ بُنِ يَوْيَدَ ،

عَنَ أَنِي إِفْرِيشَ الْخُولَائِيِّ، عَنَ أَيِي ذَرَّ وَاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مَرْفِقِ، عَنِ النَّهِ نَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ((يَا عِبَادِيْ) إِنِّي قَلْهُ حَرَّمُهُ النَّالِ الْفَلْمَ عَلَى نَفْسِى، وَجَعَلْنُهُ مُحَرَّمُا بَيْنَكُمْ فَلا تَظَالَمُوا آبَا عِبَادِيْ إِنَّكُمُ الَّذِيْنَ تَخْطِئُونَ بِاللَّيَلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذَّنُونِ، وَلَا أَبَالِيْ، فَاسْتَغْفِرُ وَنِي أَغْفِرُ لَكُمْ يَا عِبَادِيْ اكْمُ خَانُهُ أَنْ الْعَمْتُهُ. فَاسْتَغْفِرُ وَنِي أَغْفِرُ لَكُمْ يَا عِبَادِيْ الْخَلْوُنَ بِاللَّيَلِ فَاسْتَغْفِرُ وَنِي أَغْفِرُ لَكُمْ يَا عِبَادِيْ الْفَوْلُونَ بِاللَّيْلِ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسُونُهُ، فَاسْتَكُسُونِي أَكُسُكُمْ بَا عِبَادِيْ الْوَلْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى الْفَى قَلْمِ عَلِي مِنْكُمْ، لَهُ يَزِدْ ذَوْلِكَ فِي مُلْكِي شَيْنًا، وَلَوْ كَانُوا عَلَى الْفَى قَلْمِ عَلْمِ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَلْتُ كُلُّ إِنْسَانِ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَلْتُ كُلَّ إِنْسَانِ وَاعْدَى اللّهُ عَلَى الْفَالِقُ فَى مُلْكِي شَيْنًا وَلَوْ كَانُوا عَلَى الْمَانِ وَاعْلَى مِنْ مُلْكِي شَيْنًا، وَلَوْ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَلْتُ كُلَّ إِنْسَانِ وَاعِدُ فَيَالُونُ فَي اللّهَ عَلَى الْمُعْمَلُونُ وَاحِدُ فَيْلُولُونَ وَلَا اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ مَا مَالَوْلُ وَلَا يَلُومُ مَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْكُومُ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ وَلِكَ فَلَا يَلُومُ مَنْ إِلّا كَمَا يَنْفُصُ اللّهُ مَا سَأَلَ، لَمْ يَالُونُ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرًا فَلْكُ وَلَا يَلْولُونَ وَلَا لَلْهُ وَلَولَ اللّهُ مَا مِنْ وَاحِدُ اللّهُ الْمُعْرِقُولُ وَلَا اللّهُ مِنْ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرًا وَلِكَ فَلَا يَلُولُ وَلَا اللّهُ مُلْكُولُ وَلَو الللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْولُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ الْمُنْ وَاللّهُولُ اللّهُ الْفَاللّهُ الْمُؤْمِلُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْولُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْتُلُولُ الللللّهُ اللْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ

: أُنْفُسَهُ)). كَانَ أَبُو إِدْرِيْسَ إِذَا حَدَّثَ بِهِذَا الْخَدِبْثِ جَنَّا عَلَى رُكْبَنَيْهِ .

سیدنا ابو ذر جی تنابیان کرتے ہیں کہ ہی کریم طبیق اللہ تبارک واقع ٹی ہے روایت کرتے ہیں: ''اللہ تعالی نے فربایا: اے اللہ علی کرے بندوا ہے شک میں نے اپنے اوپر تلکم کو حرام کیا ہے اور تہبارے در میان بھی اسے حرام مخبر کیا ہے لبندا آئیں میں ایک برداد میں گنا ہوں کو بخشا ہوں اور جھے کوئی پرداد بھی کوئی ہدائی ہم ہے کہ تا ہوں اور جھے کوئی پرداد بھی سے تعفرت طلب کرو ہیں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندوا تم سب بھوے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھلا بھی البندائم بھی سے کھانا ماگو، ہیں تمہیں کھانے کے لیے دوں گا۔ اے میرے بندوا تم سب بھی ہو سوائے ان کے جنہیں ہیں کھیا دوں۔ لبندائم جھے سے کہانا ماگو ہیں تمہیں کھانے کے لیے دوں گا۔ اے میرے بندو! تم سب نظے ہو سوائے ان کے جنہیں ہیں گئیا دوں۔ لبندائم جھے سے لباس ماگو ہیں تمہیں لباس پہند دوں گا۔ اے میرے بندو! بے شک اگر تمہارے اول و آخر، اور تھیا دوں۔ لبندائم جھے سے لباس ماگو ہیں تمہیں لباس پہند دوں گا۔ اے میرے بندو! بے شک اگر تمہارے اول و آخر، اور تھا ہوں کہ دوں گا۔ اے میرے بندو! بے شک اگر تمہارے اول و آخر، اور تھا ہا تھی ذرا برابر بھی اضاف ہوں کہ اور آگر تم سب سے زیادہ بد کار شخص کی طرح ہو جا تو یہ اور ایک بر کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی کی ٹیمن کرسکا۔

صحیح مسلم: ۲۵۷۷؛ صحیح این حیان ۱۹۱۱، المست ال کلحاکہ: ۱۶٪ ۲۰ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(11

کے الاندب المنون کے موجا کا اور جھ سے وال رسول الذائی ہے۔ انسان کو وہ چیز دے دول جواس نے ماگلی اور اگر تم سب ایک میدان میں تی ہوجا کا اور جھ سے سوال کرد اور میں ان میں سے ہرانسان کو وہ چیز دے دول جواس نے ماگلی تو میرے نزانے میں صرف اتن می کی آئے گی جننا سوئی کوسمندر میں ایک مرجد ذبو دیئے ہے سمندر میں کی آئی ہے۔ اے میرے بندوا بہتمہادے اعمال میں جن کو میں تمہارے گئے (ذخیرہ کرئے آخرت کے لیے) رکھنا ہوں سوتم میں سے جو تحقی اس کے سادہ والی کی گئے بیان کرے جو تحقی اس کے سادہ والی کرائی) پائے تو اسے چاہے کہ ایٹ میں بنائے ایوادر ایس بنائی جب اس مدیث کو بیان کرتے تھو و دوزا تو ہو کر جھے جاتے تھے۔ اس عدیث کو بیان کرتے تھو و دوزا تو ہو کر جھے جاتے تھے۔

# ٢٢٦ ـ بَابٌ: كَفَّارَةُ الْمَرِيْضِ

#### مریفن کے گناہوں کا کفارہ

491) (ت: 117) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بِنُ الْعَلَاهِ قَالَ: حَدَّثُنَا عَمْرُو بِنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَامِرٍ ، أَنَّ عُضِيْفَ بِنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى أَبَا عُبَيْدَةَ بِنَ الْحَرَّاحِ وَاللَّهِ فَالَ: حَدَّثُنَا سُلَيْمُ بِنُ عَامِرٍ ، أَنَّ عُضِيْفَ بْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى أَبَا عُبَيْدَةً بِنَ الْجَرَّاحِ وَاللَّهُ وَقَالَ: فِيمَا تُؤْجَرُونَ بِمَا أَنْفَقْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَاسْتُنْفِقَ لَكُمْ ، ثُمَّ عَدَّ أَذَاةَ الرَّحْلِ بِمَا يُعْمَى عَدَّ أَذَاةَ الرَّحْلِ كُلُهُ اللَّهُ بِهِ مِنُ كُلُمْ وَلَى اللَّهُ بِهِ مِنْ خَطَايَاكُمْ .

جناب عضیف بن حارث بلط بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی سیدنا ابوعبیدہ بن جراح جن تن کے پاس آیاای وقت وہ بیاری میں جناب عضیف بن حارث بلط بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی سیدنا ابوعبیدہ بن جراح جن تن کے کہا: امیر کا اجر کیسا ہے؟ آپ بی تن نے فر مایا: کیا تم جانے ہو کہ تہیں کن چیزوں ہیں اجر دیا جاتا ہے؟ اس نے کہا: مصائب میں جن کو جم تا پہند کرتے ہوای پر جہیں اور کہا: جو تم اللہ کے رہے میں خرج کرتے ہوای پر حمیمیں اجر دیا جاتا ہے اور (اللہ تعالی کی طرف سے ) تم پرخرج کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے کجاد سے کا سارہ سامان شار کیا بہاں تک کر گھوڑے کی لگام بھی شار میں لائے (لیمن ان جیزوں میں بھی اجر ہے) اور (فر مایہ) لیکن میں تعلیف جو تمہارے جسوں میں کہا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالی تمہاری خطا کیں منادیتا ہے۔

٤٩٣) خَدَّنَنَا عَبُدُاللَهِ بِأَنْ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُالْمَلِكِ بَنُ عَمْرِ وَقَالَ: حَدَّثَنَا زَهَيْرُ بَنُ مُحَمَّدٍ، عَنَ مُحَمَّدٍ السن عَمْرِ و بْنِ حَلَحَلَةً، عَنَ عَطَاءِ بْنِ بَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَمِيْدِ الْخُدْرِيْ، وَأَبِيَ هُرَيْرَهُ وَلِأَيْثَا، عَنِ النَّبِيَّ وَقَعَلِمُ قَالَ: ((مَا يُصِيْبُ الْمُسُلِمُ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمَّ، وَلَا حَزَنٍ، وَلَا أَذًى، وَلَا عَمَّ، حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا، إلَّا كَفَّرُ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَابَاهُ)).

**۱۹۹۱** . وضعيف مسئد أحمد : ۱۹۵۱ والمستقرل للحاكم ۲/ ۲۱۵ .

<sup>£97)</sup> صحیح البو الدی کی روشنی مین العمل جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدهٔ ابوسعید خدری اور ابوم میره فرنزندیان کرتے میں که ایک ریم ساتون نے فرویڈ ''مسلمان کو جو بھی تھا ہوت و یناری پریٹانی قم ''هیف یا صدمہ پُرینان ہے جتی کہ اس او جو کا می بھی گئٹ ہے تو اہتہ تعالی اس کی وہ ہے۔ اس کی خطا کمی معاف فر ما تا سر ''

1943) (ت: ١١٧) حَدَّثُنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثُنَا أَبُو عَوْسَة، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ. عَنْ عَنْدِ لرَّحْمَنِ بُنِ مُسَعِيْدِ، عَنْ أَبِهَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلَمَانَ وَهِيْنِ، وَعَاذَ سَرِلْطَا فِي كِنْدَةَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَنْهِ قَالَ الْبُعْرَ، فَإِنْ سَرَعَى الْفَاحِرِ كَالْبَعِبْرِ عَقْنَهُ أَهْنَهُ. ثَمْ الْسَلُوّة، فَلا قُيْدُونَى لَمْ عُفِينٍ، وَلِمَ أَرْسَلِ

۔ جناب میدا وصن بن سعید ذات اپ والد نے روایت کرتے میں انہوں نے جا کہ بین سیدنا سمان فاری بڑائڈ کے ساتھ ۔ اُن القادر انہوں نے کندہ مقام میں ایک مریش کی میادیت کی دہب و دم بیش کے پاس پہنچ تو فر مایا: فوش اوجا ڈا اے شک سوس کی اللہ کو اللہ تھاں اس کے لیے گنا ہوں کا کفارہ اور اپنی رف کا سب بناه بیتا ہے اور بے شک فاجر آدنی کی بیار ن ایسے اونٹ کی فاتر ہے جسے اس کے بیار کا کفارہ اور اپنی رف کا سب بناه بیتا ہے اور بے شک فاجر آدنی کی بیار ن ایسے اونٹ کی جاند ہو کے جھوڑ اور یہ جو اورٹ ٹیس جانتا کہ کس لیے اے باندھ کیا اور کس لیے گئی ہے۔

494) خَنْشَا مُوْسِي قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ قال. أَخْبِرَن مُحَمَّدُ بَنُ عَشَرِهِ ، عَنَّ أَنِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَنِي هُرِيْوَهُ وَقَالَةٍ ، عَنْ أَنِي شَالِمَةً ، عَنْ أَنِي هُرِيْوَهُ وَمَا النَّبِيِّ مَوْتِهِ وَقَالِهِ ، حَتَّى يَنْفَى اللَّهَ عَزَّوَجُلَّ، وَمَا عَنْ النَبِيِّ مَوْتِهِ وَقَالِهِ ، حَتَّى يَنْفَى اللَّهَ عَزَّوَجُلَّ، وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْنَةً ) . خَذَّتُ أَنْ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْلٍ قَالَ: حَدَّتُ غُسِرُ بُنُ طَلْخَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و مِثْلَهُ ، وَزَادَ: ((فِيُ عَلَيْهُ خَطِيْنَةً) ) . خَذَّتُ عُمْرُ أَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و مِثْلُهُ ، وَزَادَ: ((فِيُ عَلَيْهُ خَطِيْنَةً ) .

سیدنا او ہر رہ مربئنا بیان کرتے ہیں کہ نبی کر بم مؤقف نے قرب کے موسی مردادر موسی عورت کو اس کے جسم ہیں اس کے ا الل وعیال میں اور اس کے ول میں کو فی خدکو فی آز مائش آئی رائل ہے بیان تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طال میں طاقات کرے گاکہ (ابن مصر تب ور تکالیف کی سیاسے ۱۱س پر کوئی گزوہ فی شدو کا اجماعی تھا ہی ہو افاق سے بھی اس طائ سروی ہیں ا اس میں آفی وائلوہ '' (اس کی اولاو میں ) نے الفائل زائد ہیں ۔

440) خَنَفَتْ أَخْسَدُ بُسُنُ يُمُونُسَ قَبَالَ: خَسَنَتَ أَنُو بَكُو، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمُرِهِ، عَنْ بَيْ سَلَسَهُ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ يَوْكُ قَالَ: جَاءَ أَغْرَابِيِّ، فَقَالَ النَّبِيُ رَفِيةٍ ١٠ هَنْ أَخَدَتُكَ أَمُّ مِلْدُمِ؟)) قَالَ: وَمَا أَغْرَابِيِّ، فَقَالَ النَّبِيُ رَفِيةٍ ١٠ هَنْ أَخْدَتُكَ أَمُّ مِلْدُمِ؟)) قَالَ: ((رَبُقُ عَلَى الرَّأْسِ، وَمَا الصَّدَاعُ؟ قَالَ: ((رِيْحٌ تَغْمُرضُ فِي الرَّأْسِ، وَمَلْ النَّهُ مُنْ الْفَلْدِ وَ النَّهُ مُلْوَقًا فَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ: ((مَلْ سَزَّهُ الْ يَنْظُرُ أَلْ يَنْظُرُ أَلْ يَا لَكُونُ وَلَمَا اللّهِ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَوْلُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

**۱۹۹۳)** - رصعیع را مستف اس آس شایه ۱۹۸۹۳ شمت کریبان (اربیس ۱۹۹۶)

<sup>1914) -</sup> راضحيع إحسند أحمل: ٦/ ١٥٥٠ مامع الترمدي ٢٣٩٥

**٩٩٤)** . (حسر) مسئد أحمد:٢/ ٢٣٣٢؛ صحيح ابن جيار ٢٩٥١٠.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدہ او بریرہ میں شرمات میں کہ الیا و بیاتی تریائی تریائی کے اس سے بولیعا اللہ بیا تھے بھی اس معدم نے میں پڑالا

ے لاالاس کے کہا۔ معلوم لیا ہے:ا آپ مینیا نے قرمانیا اسپدنار کوشت ہے۔ رسیا ہے زارے وٹری ( مین بھار ) یا ان نے

کہانٹوں ۔ آپ ٹرفیز نے فرمایا: '' کیا تھے بھی شدول ہو ہے '' س نے کہا: ضداع کیا ہے؟ آپ ٹرفیز نے فرمایا ''ایک ہوا ہے جوسر ٹار گھس جاتی ہے اور رگون پرضرب لگاتی ہے ۔''اس کے جانبی (ایسانبھی نیمیں ہوا) ۔ رادی کہتا ہے: ہب دواٹھ کم جِلاً كَمِا تَوَ أَبِ سَنِفِهُ لِيهُ مَالِياً " جِسِمِ لِينند ہوكہ وہ سَي دوز آن وہ بَعِيرة وہ اسے و كم ليے ا'

#### ٢٢٧ ـ بَاكُ: ٱلْعِيَادَةُ فِي جَوْفِ اللَّيْل

#### رات کے وقت میادت کرنے کے بیان میں

49%) (ت ١١٨٨) حَـلُنُكَ عِمْرَاقُ بُلُ مِيْسرة قال: حَلَّنَة نِينُ فُضَيْلِ قَالَ: حَدَّثنا لَحَفَيْلُ. غَلْ شَفِيْقِ بَين مُسَلَّمَةً ، غَمَلُ خالد بُنِ الرَّبِيعِ قَالَ: لَمَّا تُقُلَ خُدِينَةً يَبَيْرُ سَمِعَ بِلَئِكَ رَفَطُهُ وَالأنفدالِ. فأتوا في جُوْفِ اللَّيْلِ مَأْوَ عِنْدَ الصُّبَاحِ مَا قَالَ: أيُّ سَاعَةِ هَذِهِ؟ فَلَذَا جَوَاتُ النَّبِلِ أَوْ عِنْدَ الصُّبْحِ، قَالَ أَعُواذُ بِاللَّهُ مَنْ صَبَاحٍ النَّارَاءَ فُهُمْ قَالَ جِلتُهُ بِهَا أَكْفَلُ بِهِ؟ قُالَا: نَعْلُمْ، فَانَ لا أَمَالًا بِالْلاَئْفان، فإلّه (ذ يَكُنُ لَيُ عَلَىٰ اللّه حَبْرُ لَذَلَتُ به حَبْرًا مِنْهُ ، وإنْ كانت الأُخْرِي سَالِبُكْ سَلَبُ سَارَةٍ ، فان ابنُ (ذَر لَسَ السَّاهُ في بغض النَّبُل

جناب فرند بن رئيج بخت بيان لرئے ميں كه جب سيدة حذيفہ جائز كى پيارى زيادہ دوكى اوران ن جماعت اورانصار نے اس کی خربنی قرارت کے دفت یا منح کے دفت ان کے بائل آنے میدنا حذیفہ ٹائٹزنے کیا چھا نیا کون میا دفت ہے؟ ہم نے عرض کیا: آدگ ، ت یا تنگ کا ذاب کا وقت ہے۔ انہوں نے فر اور شار جنم کی صبح سے اللہ کی بناہ ما مگنا ہوں ۔ جرفر اور اکیا تم کیڑا لاست ہوجش تیں چھے کئی دیا جائے گا؟ ہم نے کہا، ہی ہاں، انھوں نے فرمایا: کفن وسیعے بیں تلوندکرہ کیونڈرا کرانڈ تعالیٰ سے

ہاں میرے نے خیر ہے قبال ( کفن ) کوائل ہے ایمنٹ کے ساتھ بدل ایو جات کا اور الر دوسری ہائے ہے ( بیخی نے کیس ) قوائل کو بھی جند کی بھین میں جائے کا ۔ایس اور ایس خاص نے لہا جم رات سے کی میں بھروان کے باس آ ہے تھے۔

\$44) حَمَانُتُنَا رِبْرَاهِبُمُ بِنُ الْمُنْذِرِ قَالَ. حَدَّثَا حَسِي بْنُ النَّغِيْرَةِ، عَن ابْن أبي ذَيْب، عن جُبَيْر مَن أبي صَالِح، عَن الَّنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرُورَةً، عَنْ عَانِشَة يَتَهَارٍ، عَن النَّبِيِّ مِنْ يَهَا فَالَ: ((إذَا اشْتَكَى الْمُؤْمِنُ أَخْلَصَهُ اللَّهُ كُمَّا يُخَلِّطُ الْكُنَّا خَيْبٌ الْحُدِيْدِ)).

سیدہ عائشہ موجنہ بیان کرتی ہیں کہ نمی کریم طاقع نے فرور اللہ ہو ولی میسن جار ہوتا ہے تو انقد تعان ایسے ان ہول ہے اس عمر ح چھنگارا دیا دیو ہے جیسے بھٹی او ہے تو بیل کھیل ہے صدف کر اپنی ہے ا

<sup>[</sup> صعيف استدعاد فين أدي شبيه ٢٥٨٠٣ المستدار مداريم ٢٨٠ (٣٠ , 197 [صحيح : مستدعد بن حميد: ۸۸۷: صحيح بن حديد ۲۹۲۳. 1194

٤٩٨) خَدَّتُكَ بِشُرُّ قَبَالَ: خَنَّتُ مُنَاعَبُدُالدَّهِ فَانَ أَخِهُ لَا يُؤَنِّسُ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: خَذََنِيَ عُوَوَةً، عَنْ عَايَشَةَ وَلِيُهَا، عَنِ النَّبِيُّ مَفِيهِمْ قَالَ ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِشُعِينَةٍ . وَجَعٍ أَوْ مَرَضٍ - إِلَّا كَانَ كَفَارَةَ ذُنُوْبِهِ، حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا، أَوِ النَّكْيَةُ)).

سیدہ مائٹ چھنا سے روایت ہے کہ نبی کریم طاقۂ نے فر مایا الامسلمان کو جوبھی کوئی مصیبت پنجی ہے دکھ در دہویا کوئی بیمار ابودہ اس کے گنا ہون کا کفارہ بن جاتی ہے حتی کدوہ کائٹ بھی جو سے چھتا ہے یا کوئی چوٹ (بیسب اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں )۔''

199 عن عَنْ عَانَشَة السَمْكُيُّ قَالَ: حَدَّثْنَا الْجَعْيَدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحَسَنِ، عَنْ عَانشَة بِنْتَ سَعْدِ، أَنَّ أَبَاهَا وَاللّهُ قَالَ: الشَّكَيْتُ بِمِكَّة شَكُورى شَدِبْدَة، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ بَعُودُ بَيْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الِنَّيُ أَثَرُكُ مَالًا، وَإِنْهُ لَمْ أَنْدُكُ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَدُة وَالحَدَّة ، أَقَالُومِ فِي يَتُلَقِي مَالِئَ ، وأَثْرُكُ الثُّلُثِ ، فَالَ: فَأُومِ فِي يِالنَّفُ مِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالَ: ((لَا اللَّهُ لَكُ وَالثَّفُ كَالِمُ وَالْمُؤْنِ ) ، فَمَ لَهُ اللَّهُ عَلَى جَبْهَتِي ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهِيْ وَبَطُهُ فَى اللَّهُ قَالَ ((اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَى جَبْهَتِي ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهِيْ وَبَطُهُ فَى اللَّهُ قَالَ ((اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْهِ فَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْهِ فَيْ فَيْعَا يَخَالُ إِلَيِّ حَنِّى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْهِ فَيْ فَيْعَا يَخَالُ إِلَيْ حَنْى اللَّاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ عَلَى عَبْدِيْ فِيْمَا يَخَالُ إِلَيْ حَنْى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَبْهِ عَلَى عَبْهِ فَيْمَا يَخَالُ إِلَى حَنْى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

سیدہ عائشہ بنت سعد بھتی بیان کرتی ہیں کہ ان کے وسد سید نہ سعد بن ابل وقائی بڑاؤا نے بیان کیا کہ جس مالہ جھوڑ رہا سخت بیار ہوگیا آئی کریم فاقط میری میادت کے لیے تق یف لاے ، بیل نے مبنی کیا ، اے اللہ کے رسول ایس مال جھوڑ رہا ہول اور ایک بٹی کریم فاقط میری میادت کے لیے تق یف لاے ، بیل نے مبنی کر دول اور ایک تبائی جھوڑ دول ؟ آپ ٹافیل نے فرمایا: "سیس" میں نے مرض کیا: کیا بیل میں نصف کی وصیت کر دول اور نصف بیٹی کے لیے جھوڑ دول ؟ آپ نے فرمایا: "شیس" میں نے مرض کیا: کیا بیل میں نصف کی وصیت کر دول اور دوتیانی اس کے لیے جھوڑ دول ؟ آپ مائیڈ نے فرمایا: "آیک منتوں" میں نے بھر مرض کیا: کیا ایک تبائی کی وصیت کر دول اور دوتیانی اس کے لیے جھوڑ دول؟ آپ مائیڈ نے فرمایا: "آیک جم سے کہ بھائی پر دکھا بھر تہائی (کی وصیت کر سخت کر بھیرا اور دعا کرتے ہوئے ویا نہ بازی کے بعد آپ نے دینا ہاتھ مبارک میری جیٹائی پر دکھا بھر میرے بچرے اور چیٹ پر پھیرا اور دعا کرتے ہوئے فریا ہوں جب بھی بھی اس کا فیال آٹ ہے۔ مبادک کی شنڈول اوا ہے جنر پر جسوں کرتا ہوں جب بھی بھی اس کا فیال آٹ ہے۔ مبادک کی شنڈول اوا ہے جنر پر جسوں کرتا ہوں جب بھی بھی اس کا فیال آٹ ہے۔

## ٢٢٨ ـ بَابٌ:يُكُتَبُ لِلْمَرِيْضِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ

مریض کے لیے اس عمل کا تواب لکھ جاتا ہے جووہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا

٠٠٠) حَدَّثَتَ قَبِيْصَةً بُنُ خُفْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْبَالُ، عَلَ ضَفْمَةً بْنِ مَرْقُدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْلِ مُخَيْمِرَةً، عَنْ

\$94) - صحيح البخري: ١٥٦٤ صحيح مسام ٢٥٧١.

**194**) - المنجيح البخاري: ۲۷۴۲، ۱۹۹۹، ۱۲۷۴، منجيح مسلم ۱۹۲۸.

٥٠٠) [صحيح] مستد أحمد: ٢/ ١٥٩٠ المستدرك للحاكم ١/٨ ٢٤٨.



عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عِيْنِينَ ، عَنِ النَّبِيَّ عَلِينَا اللَّهِ عَلَىٰ ((مَا مِنْ أَحَدٍ يَمْوَضُ ، إِلَّا تُحْبِبَ لَمُهُ مِثُلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِنْدًى).

سیدنا عبداللہ بن ممرد ناختیابیان کرتے ہیں کہ نبی تؤقیق نے فر میا: '' جب کوئی شخص بیار پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے ان اعمال کا تو اب بھی لکھے دیا جاتا ہے جودہ صحت مند ہوتے ہوئے کیا کرتا تھا۔''

٩ • ٥٠ حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَمِيْدُ بِنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سِنَانٌ أَنُوْ رَبِيْعَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَنْسُ بِنُ مَالِكِ كَاثَةً عَرِيْطًا، عَنِ النَّبِيِّ رَفِيْهِمْ قَالَ: ((مَا مِنُ مُسُلِمِ ابْتَكَاهُ اللَّهُ فِي حَسَدِهِ إِلَّا كُنِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّيْهِ، مَا كَانَ مَرِيْطًا، فَإِنْ عَافَاهُ \_ أَرَاهُ قَالَ ـ : غَسَلَهُ- وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ).

َ حَدَّتَتَ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ سِنانِ ، عَنْ أنسِ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ عِيم قَالَ: ((فَوَنُ شَفَاهُ غَسَلَةً)) .

سیدنا انس پڑٹٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم کاٹیٹر نے فر مایا: ''الند تعالیٰ جس مسلمان کو بھی جسمانی ' تکلیف میں جتلا فرمادیتا ہے توجب تک وہ بیار رہے اس کے لیے ان اعمال کا تواب بھی نکھا جاتا ہے جو وہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا ،اگر اللہ تعالیٰ اسے عافیت دے دے ، تو میرا خیال ہے کہ آپ ٹاٹیٹر نے بیفر مایا کہ اسے ( گنا ہوں سے ) دھو دیتا ہے اور اگر اسے فوت کر دے تو بخش دیتا ہے۔''

۔ سیدنا انس بیکٹائے ٹی نگائیٹر سے ای طرح روایت کیا ہے، اس میں بیالغاظ زائد میں :'' بھراگر دواسے عافیت دے دے تو ہے دھوویتا ہے۔''

٣٠٥) حَدَّثُنَا قُرَّةُ بُنْ حَبِيْبِ قَالَ: حَدَّثُنَا إِيَاسُ بُنْ أَبِي تَمِيْمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهِمْ ، فَاتَاهُمْ فِي دِيَارِهِمْ ، فَشَكُوْ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ النّبِي عَلَيْهِمْ ، فَاتَاهُمْ فِي دِيَارِهِمْ ، فَشَكُوْ اذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ النّبِي عَقِيْهِمْ يَعْفِيمُ بَعَنَهُ أَمْ وَلَيَالِيْهِنَ ، فَاللّهُ وَلَكُ عَلَيْهِمْ ، فَاتَاهُمْ فِي دِيَارِهِمْ ، فَشَكُوْ اذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَ النّبِي عَقِيمُ يَعْفِيمُ بَعَنَهُ أَمْ وَلَيَالِيْهِنَ ، فَاللّهُ وَلَيْكَ عَلَيْهِمْ ، فَاتَعْفِيمَ ، فَلَمّا رَجَعَ نَبِعَتُهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ ، فَقَالَتْ: وَالّذِي بَعَيْكُ يَعْفِيمُ وَلَكُ إِلَى النّهَ لِي كَمَا وَعَوْتَ لِلْأَنْصَارِ ، فَقَالَتْ: وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَوْلَ إِلَى النّهَ لِي كَمَا وَعَوْتَ لِلْأَنْصَارِ ، فَإِنَّ أَبِي لَيْمَ الْأَنْصَارِ ، فَاذَعُ النّهَ لِي كَمَا وَعَوْتَ لِلْأَنْصَارِ ، قَالَ: ((مَا شِئْتِ اللّهُ لِي كَمَا وَعَوْتَ لِلْأَنْصَارِ ، قَالَ: ((مَا شِئْتِ اللّهُ لِي كَمَا وَعَوْتَ لِلْأَنْصَارِ ، وَإِنْ نِشْتِ مَنْ وَلِكِ الْجَنّةُ )) ، فالذُ: لِلْ أَصْبِرُ ، وَلا أَجْعَلُ إِلَى الْجَنّة أَنْ يُعَلِيكُ ، وَإِنْ نِشْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنّةُ )) ، فالذُ: لِلْ أَصْبَرُ ، وَلا أَجْعَلُ إِلَى الْجَعَلُ إِلَى الْجَنّة )

سیدنا ابو ہربرہ دلائٹز بیان کرتے ہیں: بخار نبی مناز نبی مناز نبی مناز نبی مناز نبی ہن ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس ہمیجیں جن سے آپ کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ آپ منافزہ نے اے انسار کی طرف بھیج دیا وہ چھ دن اور پندرا تیں رہاوہ ان پر بہت خت ہوگیا قو آپ منافزہ ان کے گھروں میں تشریف لائے انہوں نے آپ سے اس کی شکایت کی تو نبی کریم منافزہ نے گھر گھر جا کر ان ک

٥٠١ [حسن) مستدأحمل: ٣/ ١١٤٨ مصنف ابن أبي شيبة:١٠٨٢١.

۵۰۲) ز صحیح سند أحماد ۲۰۱۲: ۵۶ صحح ابن حان: ۲۰۱۹: آنسند ن تلحاکم ۲۰۱۰- ۲۰۱۸ و سنت کی روشنی میں لکھی جلاح والی آردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ليے عافيت كى دعافر مانى - جب آپ سن الله اواليس موئ توان ميں سے ايك عورت آپ كے يتھے آئى اور كمنے كى: اس ذات كى تھتم! جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے، میں بھی انصار میں ہے ہوں اور میرا والد بھی انصار میں سے ہے۔ لہذا جیسے آپ نظام نے انسار کے لیے وعا فر مائی ہے میرے لیے مجمی وعا فرما دیجئے۔آپ نظام نے فر مایا: ''تو کیا جا اتی ہے؟اگر تو ع ہے تو میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرویتا ہوں کہ وہ تخفی عافیت عطافر ما دے لیکن اگر تو مبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے۔''اس نے کہا: میں مبر کرتی ہوں اور جنت کے واضلے کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔

٣٠٣) (ت:١١٩) وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَاللَّهُ قَـالَ: مَا مِنْ مَوْضٍ يُصِيبُنِي أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْحُمَّى، لِلْأَنَّهَا تَلْخُلُ فِي كُلُّ عُضْرٍ مِنْنَى، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِيْ كُلَّ عُضُو قِسْطَهُ مِنَ الأَجْرِ.

سیدنا ابو ہریرہ دفائز فرماتے ہیں کہ مجھے بخارے زیادہ کوئی مرض پہندئیس کیونکہ وہ میرے ہرمضو میں داخل ہو جاتا ہے ادراللد عز وجل برعضوكواج ميس ساس كاحصه عطا كرتا بـ

 ۵٠٤) (ت: ١٢١) حَـدَّثَـنَا مُـحَـمَّدُ بْنُ يُؤْسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ أَبِيُنْحَيْلَةَ عَلَيْهِ، فِيسَلَ لَهُ: ادْعُ اللَّهَ ، قَالَ: اللَّهُمَّ انْقُصْ مِنَ الْمَرْضِ ، وَلا تَنْقُصْ مِنَ الْأَجْرِ ، فَقِيْلَ لَهُ: ادْعُ ، ادْعُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَاجْعَلْ أَمِّيْ مِنَ الْخُوْرِ الْعِيْنِ.

جناب ابووائل بلتھ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابونحیلہ پڑٹٹنے عرض کیا گیا کہ آپ انٹد تعالیٰ ہے وعا سیجئے۔انہوں نے وعا کی: اے اللہ! مرض کو تم کر دے لیکن اجر میں کی مذکر ۔ پیر کہا گیا: دعا سیجیجے کو اٹھوں نے دعا کی: اے انڈر! مجھے مقر مین میں سے بنا دے اور میری مال کوحور عین میں سے بنا دے۔

٠٠٥) حَـلَّتُـنَـا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسَلِم أَبِيْ بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاح قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَإِنْكُ : أَلا أَرِيْكَ امْرَأَةً مِنْ أَعْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ عَيْهَمْ فَقَالَتْ: إِنِّي أَصْرَعُ ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللَّهَ لِيْ ، قَالَ: ((إِنْ شِنْتِ صَبَرُتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِنْتِ دَعَوْتُ اللَّهُ أَنْ يَعَافِيَكِ)) ، فَـفَالَتْ: بَلْ أَصْبِرُ ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ ، فَدَعَا لَهَا . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ، أَنَّهُ رَأَى أَمَّ زُفَرَ ـقِلْكَ الْمَرْأَةُ، طَوِيْلَةٌ سُوٰدَاءَ. عَلَى سُلُّم الْكَعْبَةِ.

جناب عطاء بن ابی رہا*ں بڑھنے بیان کرتے ہیں کہ سیوٹا این عہاس ٹٹائن* نے جھے کہا: کیا بی*ں تنہیں چنتی عورت ن*ہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کمیا: کیول نہیں ، انھوں نے کہا: یہ سیاہ فام خاتون ہے، یہ نبی کریم ٹرٹیٹا، کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کمیا: اے اللہ کے رسول! بے شک جھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا ستر کھل جاتا ہے۔ آپ میرے لیے اللہ تعالی سے دعا سیجے ر

- [صحيح] شُعب الإيمان للبيهقي:١٩٩٦٩، مصنف ابن أبي شبية :١٩٨١٧. (4.5
  - [مجح] المعجم الكبير للطبراني: ٢٢/ ٢٧٨. (0.1
    - صحيح البخاري:٢٥٦٥؛ صحيح مسلم: (0.0

آپ ٹائٹا نے فرمایا: "اگرتو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، ورا گرتو ج ہے تو میں اللہ تعالی سے تیرے لیے عافیت کی دعا کر دیتا ہوں۔'' اس نے کہا: بلکہ میں مبر کرتی ہوں ، پھر کہنے تکی: بے شک میراستر کھل جاتا ہے میرے لیے اللہ ہے دعا سیجئے کہ میراستر نہ کھلے۔ چنانچہآپ تلکی نے اس کے لیے بیددعا فرما دی۔ جناب عطاء دمنے بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے کعبہ کی میر هیوں پر ام زفر بہتن کو دیکھا ، بید وہی عورت تھی جوطویل القامت اور ساد قام تھی۔

٣٠٦) (ت: ١٢١) فَالَ: وَأَخْبَرَنِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْـقَاسِمَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَافِشَةَ يَؤْتُكُمْ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ الْـقَاسِمَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَافِشَةَ يَؤْتُكُمْ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْكِمْ كَانَ بَقُولُ: ((مَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْ شُوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا، فَهُو كَفَّارَةٌ)) .

سیدہ عائشہ بھتنا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم نتیجی فرمایا کرتے تھے '' جس موس کوکوئی کا ننا یا اس ہے زیادہ کوئی تکلیف پنچاتو بیاس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔''

٧٠٠> حَدِدُّنَنَا بِشُرٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَينيُ عَمْيُ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ: سَيعَتُ أَبَا هُرَيْزَةَ وَاللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَالَّةٍ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فِي الذُّنْيَا -يَخْنَسِبُهَا- إِلَّا فُصَّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ)).

سیدنا ابو ہر رہے دینٹٹز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مؤلفان نے فربایا: '' جس مسلمان کو دنیا میں کوئی کانٹا لگ جائے جبکہ وہ اس پرٹواب کی امیدر کھنا ہوتو اللہ تعالی اس کی وہ ہے قیاست کے دن اس کی خطا نمیں معانب فر مادے گا۔"

٨٠٥) حَدَّتُنَا عُنصَرُ قَبالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَ الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُغْيَانَ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَهُالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بَغُولُ: ((مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، وَلَا مُسُلِمَ وَلَا مُسْلِمَةٍ، يَمُونَ مُوضًا إِلَّا قَصَّ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ)).

سیدنا چاہرین عبدائلہ ڈٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہانہوں نے کی ٹاٹیج کو بےفرماتے ہوئے سنا'' جوہمی موس مرہ یا موس محورت مسلمان مردیامسلمان عورت بیمار ہوجائے تو انڈرتعاتی اس کے بدایس کے گفتاہوں کومعاف فریادیتا ہے۔''

٢٢٩ ـ بَابٌ: هَلُ يَكُونُ فَوُلُ الْمَرِيْضِ: إِنِّي وَجِعْ، شِكَايَةً؟

#### کیا مریض کا بد کہنا کہ بچھے تکایف ہے، شکایت کہلائے گی؟

٠٠٩) (ت: ١٢٢) حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَهُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّيَوْ وَظِينَ عَلَى أَسْمَاءَ وَالْكِيِّ . قَبْلَ قَتْلِ عَبْدِاللَّهِ بِعَشْرِ لَيَانٍ. وَأَسْمَاءُ وَجِعَةٌ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُاللَّهِ: كَيْفَ تَجِدِيْنَكِ؟

صحيح البخاري. ١٥٦٥٢ صحيح مسلم. ٢٥٧٢. (4.1

<sup>(</sup> صحيح ] مسئد أحمد :٣/ ٢٠ ٤؛ المرض والكفارات لابي أبي الدنيا: ٣٨. (0.4

<sup>[</sup> صحيح ] مسئد أحمد ٢٥/ ٣٤٦ ٢٨٦٤ صحيح أبن حبان ٢٩٢٧. (O · A

<sup>4.0)</sup> 

<sup>[</sup> صحیح ] مصنف ابن أبی شیــة :۱۷٦ • ۳ ـ تتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قَــالَتْ: وَجِعَةً، قَالَ: إِنِّي فِي الْمَوْتِ، فَقَالَتْ: لَعَلَّكَ نَشْتَهِيْ مَوْتِيْ، فَلِلَّذِكَ تَتَمَنَّاهُ؟ فَلا تَفْعَلْ، فَوَاللَّهِ! مَا أَشْتَهِـنِي أَنْ أَشُـوْتَ حَتَّى تَأْتِي عَلَيَّ أَحَدُ طَرِيقَيْكَ إِمَا أَنْ تُفْتَلَ فَأَحْتَسِبَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَظَفُرَ فَتَقَرَّ عَلِينَى ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْكَ خُطَّةً ، فَلَا تُوَافِقُكَ ، فَتَقَبَّلُهَا كَرَاهِيَة الْمَوْتِ . وَإِنَّمَا عَنَى ابْنُ الزُّبِيْرِ لِيُقْتَلَ فَيُحْزِنُهَا ذَلِكَ .

جناب ہشام بلاشے اینے والد سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ میں اور سیدنا مہداللہ بن زبیر جانفاسیدہ اساء زائل کے پاس حاضر ہوئے ، بیسیدنا عبداللہ بڑھی کی شہادت ہے دس دن پہلے کی بات ہے، سیدہ اساہ چھٹی پیارتھیں تو سیدنا عبداللہ بھٹی نے ان سے ہو چھا: آپ کا کیا حال ہے، کھنے لگیں: مجھے تکلیف ہے، سیدنا عبدانڈد چنٹؤنے کہا: بے شک پس بھی موت کی حالت یں ہوں، وہ کیخ کلیں: شایدتو میری موت چاہتا ہے اس کے آس کی تمثا کرتا ہے؟ ایسا مت کہہ: اللہ کی فتم! یس موت نہیں عامتی جب تک کہتمبارے دو راستوں میں ہے ایک راستہ مجھ پر واضح ننہ ہو جائے یاتم شہید کردیے جاؤ اور میں اس پرثواب کی امیدر کلول یاتم فتح حاصل کرلواور میری آلکھیں شھنڈی ہو جائیں ،تو ایسی بات سے بچنا کہ تھے پر کوئی ایسی بات پیش کی جائے جوتیرے موقف کے خلاف ہواور تو اسے موت کے ڈر سے قبول کر لے۔ در اصل سیدنا ابن زبیر جائٹنا کی مراد بیٹھی کہ وہ شہید کر دیے محصے تو ان کی والدہ کو صدمہ اٹھانا بڑے گا۔

 • احْسَدَّتْ فَا أَحْسَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ النَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ مَوْكَةٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ كُلْكُمْ وَهُوْ مَوْعُوكٌ، عَمَلِيْهِ قَسِلِيْفَةٌ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ حَرَارَتَهَا فَوْقَ الْقَطِيْفَةِ، فَقَالَ أَبُوْ سَيِيْدِ: مَا أَشَدَّ حُمَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((إِنَّا كَلَالِكَ، يَشُتَدُّ عَلَيْنَا الْبُلَاءُ، وَيُصَّاعَفُ ثَنَا الْأَجُوُ)) ، فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً؟ غَالَ: ((الْآنِيمَاءُ، لُمُّ الصَّالِحُونَ، وَقَدُ كَانَ أَحَدُّهُمُ يُشْلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ إِلَّا الْعَبَاءَ فَيُحَوِّيُهَا فَيَلْبَسُهَا، وَيُبْتَلَى بِالْقُمَّلِ حَتَّى يَقُتُلُهُ، وَلَا حَدُهُمُ كَانَ أَشَدَّ قَرَحًا بِالْبَلَاءِ مِنْ أَحدِثُكُمْ بِالْعَطَاءِ)) .

سیدہ ابوسعید خدری دیکٹلؤ بیان کرئے ہیں کہ وہ رسول اللہ طابقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،آپ طابقہ سخت بخار کی عالت میں نتے اور آپ پر ایک چا در تھی اضوں نے آپ پر ہاتھ رکھا تو بخار کی گری کو جا در کے اوپر سے محسوس کیا ، ابوسعید نے عرض کیا :اے اللہ کے رسول! آپ کا بخار کتنا سخت ہے؟ آپ سائٹیٹر نے فر مایا:" ہم پر آز مائشیں ای طرح سخت ہوتی میں اور ا مارے لیے اجر میں دکتا ہوتا ہے۔ ' پھر انھوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کون سے لوگوں پر آز مائش سخت ہوتی ہے؟ آپ نظام نے فرمایا: ''انبیاء پر ، پر نیک لوگوں پر ، اور حقیقت ہے ہے کہ انھیں اس قدر تنگدی کے ذریعے آزمایا حمیا کہ بسا ادقات تو ان بیں ہے بعض کومرف ایک چوغے میسرآ تا تھا جے وہ کاٹ کر پہن لیتا تھا ادربعض جوڈں میں مبتلا کیے مگئے یہاں تک کہ جووں نے ان کو مار ڈالا اور ان میں ہے ہر کو کی آز مائش ہے اتنا خوش ہوتا تھا جتنا کہتم میں ہے کوئی عطیہ ملنے ہے خوش موتاب."

**٩٩٠)** [ صحيح ] مستدأ حمد:٢/ ١٣٣٥ سنن أبن ماجه: ٢٤٠٤؛ المستدرك للحاكم: ٤/ ٣٠٧.



#### ۲۳۰ - بَابٌ:عِيَادَةُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ بِهِ بَوْشَ آدمی کی عیادت کرنا

١٩٥٥ حَدَّثَفَ عَبُدُال لَهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ، عَنِ، ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَجِعَ جَابِرَ بْنَ عَبُداللَهِ نَظِيلُ لَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

سیدنا جابرین عبداللہ دی تخریان کرتے ہیں کہ بیں ایک دفعہ بیار ہوا ٹی کریم تراثین اور سیدنا ابو بکر دیکھٹا بیدل جل کرمیرے پاک عمیادت کے لیے تشریف لائے ، دونوں نے مجھے ہے ، دوئی کی حالت میں پایا آپ تنافیا نے وضو کیا مجرائے وضو کہ بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے افاقہ ہوگیا، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے دسول؛ میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں اور کیے فیصلہ کروں؟ آپ تنافیا نے مجھے کوئی جواب نہ ویا یہاں تک کرآیت میرات نازل ہوئی۔

#### ۲۳۱ - بَابٌ:عِيَادَةُ الصَّبْيَانِ بچوں کی عیادت کرنا

(318) حَدَّنْ تَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِم الْاَحُوْلِ، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ، عَنْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ كَاللَّهِ ، أَنَّ صَبِيًّا لِإِنْ قَرَسُولِ اللَّهِ عَظْمٌ ثَقْلَ ، فَبْعَثَتْ أَمَّهُ إِنَى النَّبِي عَنْدَةً إِلَى النَّبِي عَنْدَةً إِلَى النَّبِي عَنْدَةً إِلَى الْمَوْتِ، فَقَالَ لِللَّهُ عَلَيْهُ لَلْهُ عَنْ أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَخْفَهُ وَلَهُ مَا أَخْفَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَةً إِلَى أَجُلِ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرُ وَلَهُ مَا خَفْهِ لَمَا جَاءً ، فَقَامَ النَّبِي عَيْدَةً إِلَى أَخُلِ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرُ وَلَمُحْتَسِبُ))، فَرَجَعَ الوَسُولُ فَأَخْبَرَهَا، فَهَانَ النَّيْ عَيْدَةً إِلَى الْعَلِيمِ فِي نَقْعَ لَمْ عَنْهِ لَمَا جَاءً ، فَقَامَ النَّبِي عَيْدَةً إِلَى الْعَرْمِنُ اللَّهُ مِنْ عَبَادَةً ، فَالْحَدُ النَّبِي عَيْدَةً الصَّبِي فَوْضَعَهُ بَيْنَ لَئُذُولَنِهِ، وَلِصَدْرِهِ فَعَغَة كَفَعْفَة كَفَعْفَة عَلَى اللّهَ لَا يَوْعَلَمْ أَيْلُ اللّهُ لَا يَوْعَلَمْ فَيْ وَالْمَ لَا لَهِ عَلَيْهِ إِلَّا الرَّحْمَاءً).

سیدنا اسامہ بن زیر طاختا بیان کرتے ہیں کہ نی کریم تکفیل کی صاحبزادی کا بیٹا سخت بیار ہوگیا تو اس نے نبی طافیل کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا موت کی کھکٹ میں ہے۔ آپ طافیل نے قاصد سے فرمایا:'' جاؤادراس سے کہو: بلاشراللہ کے لیے ہے جو کھووہ لے لے اورای کے لیے ہے جو کھووہ مطاکر سے اور ہر چیز اس کے پاس ایک مقرروت تک ہے فہذا اسے چاہیے کے مبر کرے اور اوران کی امیدر کھے۔'' قاصد آیا اور اسے آپ طافیل کا پیغام پہنچا دیا۔ اس نے پھر قاصد بھیجا اور آپ طافیل کوشم

011) صحيح البخاري: ١٥٦٥ محيح مسلم: ١٦١٦ـ

٥١٣) — صحيح البخاري: ١٩٦٥٥ صحيح مسلم: ٩٢٣.

www.ligglocqurinat.com

دلائی کہ آپ ضرورتشریف لا کیں، نبی کریم موجیج اپنے چندامی ب کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ان میں سعد بن عباوہ بھٹٹا بھی تھے، (گھر بیجھی کر) آپ ٹاٹیٹی نے بیچے کواشایا اور اسے چھا آن کے درمیان رکھا، بیچے کے بینے سے ایسی آواز آری تھی بیسے مشكيزے كى آواز بوتى ہے۔آپ مُلْقِيْل كى آئلھول سے آنسو بيد بڑے اسيدنا سعد الافائة نے عرض كيا: اللہ كے رسول! كيا آپ مجى رورے جيں حالانكه آپ تو الله كرسول جين؟ آپ مائينية نے فرمانين ميں تو اپنى بنى ير رحمت وشفقت كى وجه سے رورما

ہوں ہے شک اللہ تعالی اپنے بندون میں سے صرف رقم دل لوگوں پر ہی رقم فرما تا ہے۔''

#### ۲۳۲ ياٽ:

#### ( گزشته باب کی مزید وضاحت )

**٥١٣**) (ت: ١٢٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ وَاقِع قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةً. عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: مَرِضَتِ الْمُرَالِّتِيْ، فَكُنتُ أَجِيءُ إِلَى أَمَّ الدَّرْدَاءِ فَتَقُولُ لِيْ: كَيْفَ أَهْلُكَ؟ فَأَقُولُ لَهَا: مَرْضَى، فَنَدْعُو لِيْ بطعام، فَآكُلُ، ثُمَّ عُدْتُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَجِعْتُهَا مَرَّةَ فَقَالَتْ: كَيْفَ؟ قُلْتُ: فَدْ تَمَاثَلُوْا، فَقَالَتْ: إِنَّمَ كُنْتُ أَدْعُوْ لَكَ

بِطَعَامٍ إِذْ كُنْتَ تُخْيِرْنَا عَنْ أَهْلِكَ أَنَّهُمْ مَرْضَى، فَأَمَّا إِذْ تَمَائَلُوا، فَلا نَدْعُو لَكَ بِشَيْءٍ. جناب ابراہیم بن ابی مبلتہ بلت بیان کرتے ہیں کہ میری ہوئ زیار ہوگئ میں امر درواء جانا کے پاس آیا کرتا تھا تو وہ مجھ ہے ہوچھتیں تیری ہوی کا کیا حال ہے؟ میں مرش کرتا : وہ بہار ہے تو وہ میرے لیے کھانا منگوا تیں ، میں کھانا کھا کرواہی آ جاتا اورابیا انھوں نے کئی بار کیا۔ ایک مرتبہ جب میں ان کے پاس کیا تو انہوں نے بوچھا: تیری ہوی کا کیا صل ہے؟ میں نے کہا اب وہ ٹھیک ہونے کے قریب ہے، کہنے آئیں: میں تیرے سے کھانا مثلوایا کرتی تھی جب تو نے ہمیں اپ اہل خاند کے بارے

> میں بتاتے کدوہ بیار ہیں، اب جب وہ تھیک ہونے کے قریب ہے تو ہم اب تیرے لیے کوئی چیز نہیں منگواتے ۔ ٢٣٣ـ بَابٌ:عِيَادَةُ الْأَعْرَاب

## دیہاتی کی عمادت کرنا

110) خَدَّتَكَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدُّثْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ قَالَ: حَدُّثْنَا خَائِدٌ الْحَدُّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةً،

عَنِ ابْنِ عَبَاسِ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُحْفَةٌ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِي يَعُوْدُهُ، فَقَالَ: ((لَا بَأْسَ عَلَيْكَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾) قَالَ: قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: بَلْ هِيَ خُمَّى تَفُورُ ، عَلَى شَيْح كَبِيْرٍ ، كَيْمَا تُزِيرُهُ الْقُبُورَ ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمُ [((لَعَمُ إِذَا)).

سیدنا این عبس و مختابیان کرتے ہیں کدرسول الله مختلف آیک ویبائی سکے پاس اس کی عمیادت سکے لیے تشریف لاسے اور

[صعيع] حلية الأولياء لأبي نعيم: ٥/ ٢٤٥.

MANA KilaboSumma com

صحيح لبخاري: ٧٤٧٠.

(P1%)

232 **الادب الفرد كي المالية ا** 

بیدها فرمانی: ((لَا مَانُسَ عَلَیْكَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ))'' تجھ پرکوئی ڈرٹیں، یہ بیری ان شاءاللہ بچھ ( گناہوں ہے) پاک کردے گی۔'' دیہاتی نے کیا: بلکہ یہ تو بخار ہے جو بوڑھے پر جوش مار رہا ہے تا کہ اسے قبروں کی زیادت کرا دے، آپ آٹان نے فرمایا:''تو مجروبیا بی ہو۔''

## ۲۳۶- بَابٌ: عِيَادَةُ الْمَرْضَى مريضول كي عيادت كرنا

الله عن أبي هُرَيْرَةَ وَهِلَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْقَالَ: حَذَّنَا مَوْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَذَّنَا بَوْيُدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَالَةٍ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عُرَيْرَةَ وَهِلَى قَالَ أَبُو بَكُو وَهِلَا: ((مَنْ أَصُبَحَ الْيُوْمَ مِنْكُمُ صَانِمًا؟)) قَالَ أَبُو بَكُو وَهِلَا: أَنَا . قَالَ: ((مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْيُوْمَ مَرِيُضًا؟)) قَالَ أَبُو بَكُو وَهِلَا: أَنَا . قَالَ مَرْ وَانْ: بَلَغَنِي أَنَا لَهُو بَكُو وَهِلَا: أَنَا . قَالَ مَرْ وَانْ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِي عَلِيهِ أَلَى اللّهِ عَنْ رَجُلُ فِي يَوْمٍ، إِلّا دَحَلَ الْحَنَّةِ)).
 قَالَ: ((مَا الْجَتَمَعَ هَذِهِ الْحِصَالُ فِي رَجُلٍ فِي يَوْمٍ، إِلَّا دَحَلَ الْحَنَّةَ)).
 قَالَ: ((مَا الْجَتَمَعَ هَذِهِ الْحِصَالُ فِي رَجُلٍ فِي يَوْمٍ، إِلَّا دَحَلَ الْحَنَّةَ)).

سیدناابو ہر پرہ دفائل میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ النظام نے دریافت فرمایہ '' آج تم میں ہے کس نے روز ہ رکھا ہے؟'' سیدنا ابو کر جوٹلانے عرض کیا : میں نے مآپ نے دریافت فر ایا '' آج تم میں ہے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟'' سیدنا ابو کر ڈوٹلانے عرض کیا : میں نے ۔ آپ النظام نے دریافت فر ایا ''' آج تم میں سے کون جناز ہ میں حاضر ہوا ؟''سیدنا ابو کر ڈوٹلا نے عرض کیا: میں ، آپ اٹھائی نے دریافت فرمایا ''' کس نے سکین کو کھانا کھایا ؟''سیدنا ابو کمر ڈوٹلانے عرض کیا : میں نے ۔

جناب مردان ولنظ کہتے ہیں کہ جمعے یہ بات کیٹی کہ نبی کریم اوٹیٹر نے یہ بھی فر میا:' دجس آدی کے اعمرا کیک علی دان میں یہ جارخصلتیں جمع ہوجا کمیں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔''

910) حَدِّثَ مَنَا أَحْدَمَدُ بِنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ فَالَ: حَدَّنِي الْمُغِبَرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ عَلَىٰ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ عَلِيهُمْ عَلَى أَمَّ السَّائِبِ، وَهِيَ تُزُفْزِفُ، فَقَالَ: ((مَالَكِ؟)) قَالَتِ: الْحُمَّى أَخْزَاهَا اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ((مَهُ، لَا تَسُبِّهُمَا، فَإِنَّهَا تُذُهِبُ خَطَايَا الْمُؤْمِنِ، كَمَا يُذُهِبُ الْكِيُرُ خَبَّكَ الْحَدِيْدِ)).

سیدنا جاہر دو گئی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ناٹیڈ ام سائب ڈٹھ کے پائ تشریف لائے وہ کیکیاری تھیں ، آپ ناٹھ اُنے فرمایا: '' تھیے کیا ہوا؟'' کہنے آئیس: بخار ہے اللہ اسے رسوا کرے۔ نبی کریم ناٹھٹانے فرمایا: '' جب رہو ، بخارکو برا نہ کہو ہے شک میموکن کی خطاؤں کواس طرح لے جاتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کولے جاتی ہے۔''

ale) صحيح مسلم:١٠٢٨- ١- ١٥١٥) صحيح مسلم: ٢٥٧٥- ١٥٧٥) صحيح مسلم: ٢٥٦٩ـ

www.KitaboSunnat.com والادبالفرد عليه المعروب المدالة المدالة المعروب المدالة يًا رَبِّ! وَكَيْفَ اسْتَطُعَمْتَنِي وَكَمْ أُطُعِمْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنّ عَبْدِي فَكَانًا اسْتَطُعَمَكَ فَلَمُ تُطْعِمُهُ ؟ أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَطْعَمْتَهُ لَوْجَدُتَ ذَلِكَ عِنْدِى؟ ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ نَسْقِينُ، فَقَالَ: يَارَبُ إِوْ كَيْفَ أَسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ فَيَقُولُ :إِنَّ عَبْدِي فَلَانًا اسْتَسْفَاكَ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوُ

كُنْتَ سَقَيْتُهُ لَوَجَدُتَ ذَلِكَ عِنْدِيْ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! مَرضَتُ فَلَمْ تَعُدُنِيْ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ:أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبُدِيُ فَلَانًا مَرِضَ، فَلُوْ كُنْتُ عُدْنَهُ لَوَجَدُتَ ذَلِكَ عِنْدِيْ؟ أَوْ وَجَدْنَيْ عِنْدَهُ؟)). سیدنا ابو ہرمیرہ ڈٹٹٹڑ بیان کرتے میں کہ رسول اللہ مؤٹٹڑ نے فرمایا: '' اللہ تعانی ( قیامت کے دن اپنے بندے ہے ) فرمائے

۔ محانہیں نے تجھ سے کھانا مانکا تفالیکن تو نے مجھے کھانا تہیں کھلایا۔ ہندہ کیے گانا ہے میرے رب آ آپ نے مجھ سے کیے کھانا مانگا

تھا کہ میں نے آپ کو کھانا ٹیس کھلایا ،آپ تو رب العالمین میں؟ اللہ تعالی فرہ نے گا؛ کیا تو ٹیس جان کہ بے شک میرے فلان بتدے نے تھے سے کھانا مانگا تھاکیکن تو نے اسے کھانائیس کھلایا تھا؟ کیا تو جانتا ہے کہ بے شک اگرتو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اسے میرے پاس پالیتا؟ اے این آدم! میں نے تجھ سے پائی مانکا تھالیکن تونے مجھے پائی نہیں پایا تھا۔ بندہ کہاگا :اے میرے

رب! میں بچھے کس طرح بلاتا اور تُو تورب العالمین ہے۔الند تعالیٰ فر، نے گا: بے شک میرے فلال بندے نے جھے ہے یائی مانگا ا تفالیکن تو نے اے یائی مبیس پلایا۔ کیا تو نمیس جانہا ہے کہ بے شک اگر تو اس کو یائی بلا دیتا تو اسے میرے باس پالیٹا؟ اے ابین ۔ آدم! میں بہار ہوالیکن تو نے میری عیادے ندگی ، بندہ کیے گا: اے میرے رب! میں آپ کی مس طرح عمیادت کرنا آپ تو رب العالمين بين؟ الله تعالى فرمائ كا كيا توسيس جانا كدب شك ميرا فلال بنده يهار موا تعا أكر تواس كي مياوت كرتا تواست

۔ میرے پاس پالیتا ہاتو مجھے اس کے پاس پاتا۔''

 ﴿ اللَّهُ مَا أَمُو مَسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثُنَا آبَالُ مَنْ يَزِيدٌ قَالَ: خَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبَالُ عَلَى خَدَّثَنَا قَبَالُ مَنْ يَزِيدٌ قَالَ: خَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي آبُو عِيسَى الْأَسْوَارِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيْدِيوَالِكُ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْهَمَةٍ قَالَ:((عُوْدُوْا الْمَرِيْض، وَاتَّبَعُوْا الْجَنَايِزَ، تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ)) سیدنا ابوسعید خدری بین کل این کرتے ہیں کہ نبی کر بم خاتیا نے فرمایا " مریض کی عیادت کرواور جنازوں ہیں شرکت کرو ﴾ (تمهاراابيا كرنا) ثم كوآ خرت كي ياد دلا ئے گا۔''

014) حَدَّثَتَا مَائِكُ بِسُنَّ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً ، عَنْ غَمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ﴾ ﴾ أَبِي هُرَيْرَةَ مَطْكُ، ، عَنِ النَّبِيِّ عِلِيَّةً إِلَّالَ: ((ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَتَّى عَلَى كُلّ مُسْلِج :عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَشُهُوْدُ الْجَنَازَةِ، يُّؤِوَتَشْمِينُتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ)).

سیدنا ابو ہربرہ مثاثثة بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم طبیقہ نے فرمایا: '' تین چیزیں برمسلمان پر لازم ہیں :مریش کی عیادت ﴾ كمناء جنازے ميں شريك ہونا اور چينكنے والے كو جواب و بنا جب وہ الله كاشكر الاكرے (ليني أَلْحَامْ لُه لُو) يرجع ا

<sup>[</sup>صعيح] مسند أحمد ٢٠٠/ ١٢٣ مصنف ابن لبي شبية ١١٠٨٤١ صحيح ابن حيان ٢٩٥٥٠. 🖠 🕒 صحيح مسلم: ٢١٦٢؛ سنن ابن ماجه: ١٤٣٥ ـ

#### ٢٣٥ - بَابٌ: دُعَاءُ الْعَالِدِ لِلْمَرِيْضِ بِالشَّفَاءِ عیادت کرنے والا مریض کے لیے شفا کی دعا کر ہے

• 37﴾ حَــدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِبْدٍ، عَنْ حُـمَيْدِ بْنِي عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَلاثَةٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ وَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ أَخَلَ عَسَلَى سَعْدِ وَهِلَهُ بَعُودُهُ بَسَمَّكُةَ ، فَبَكَى ، فَقَالَ: ((مَا يُتَّكِيكَ؟)) ، فَالَ: خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَـاجَـوْتُ مِنْهَا ، كَمَا مَاتَ سَعْدٌ ، قَالَ: ((اللَّهُمَّ اشُفِ سَعُدًّا )) ثَلاثًا ، فَـقَالَ: لِيْ مَالُ كَثِيْرٌ ، تَرِثْنِي ابْنَتِيْ ، أَضَأُوْصِينَ بِسَمَالِيْ كُلُو؟ قَالَ: ((لَا))، قَالَ: فَبِالنُّلْمَيْنِ؟ فَالَ: ((لَا))، فَالنَّصْفُ؟ فَالَ: ((لَا))، فَإِلَّ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: ((الْخُلُثُ، وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّ صَدَقَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةً، وَنَفَفَتَكَ عَلَى عِبَالِكَ صَدَقَةً، وَمَا تَأْكُلُ امْرَأَثُكَ مِنْ طَعَامِكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِخُيْرٍ \_ أَوْ قَالَ: بِعَيْشٍ \_ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ))، وَقَالَ بِيَدِهِ.

جناب حید بن عبدالرحمٰن بلنشے میان کرتے ہیں کہ مجھے سعد بڑنٹز کی اولاد میں سے تین اشخاص نے بتایا وہ سب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منگفتا کھ مکرمہ میں سیدنا سعد رٹائنز کی عیادت کے لیے تشریف لاے تو وہ رونے لگے، آپ ٹاکٹٹا نے فرملیا:'' کجھے کس چیز نے رفایا ہے؟'' عرض کیا: بیل ڈرتا ہوں کدمیری موت کہیں الی زیمن پر نہ آ جائے جہاں ے میں جمرت کر چکا ہوں جیسا کہ سعد (بن خولہ ڈوٹٹ کا مکہ میں ) انتقال ہو چکا ہے۔ آپ ٹاؤٹا ہے تھن بارفر مایا:'' اے اللہ! سعد کو شغا عطا فر ا۔ "پھرسید تا سعد جائٹو نے عرض کیا: میرے پاس بہت مال ہے ادر میری وارث میری آیک بٹی ہے ، کیا ش اسینے بورے مال کی وصیت کر دول؟ آپ تھی کے فرمایا: "دنیس" انھوں نے عرض کیا: کیا دو تہائی کی (وصیت کر دول) ؟ فرمایا: ''منہیں '' عرض کیا: آ و مصے مال کی؟ فرمایا: ''نہیں۔'' پھرعرض کیا: ایک تہائی کی؟ آپ نظافی نے فرمایا:'' ہاں ایک تہائی کی (جائزے ) اور ایک تبائی بھی زیادہ ہے، بے شک تیرائے بال سے فیرات کرنا صدقہ ہے اور تیرائے اہل وعیال پرخری کرنا بھی صدقہ ہے اور جو کچھ تیری بیوی تیرے کھانے میں سے کھائی ہے وہ بھی صدقہ ہے اور بے شک تیرا اپنے اہل وعمال کو مال کے ساتھ یا میش کے ساتھ جھوڑ تا اس سے بہتر ہے کہ تو ان کو اس حال میں جھوڑے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ بھیلاتے پھریں۔'' آپ گاٹھانے اپنے ہاتھ سے (اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا۔

#### ٢٣٦\_ بَابٌ:فَضُلُ عِيَادَةِ الْمَريْض مریض کی عیادت کرنے کی فضیلت

٣١٥) حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاجِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي فِلابَةَ، عَنْ أَبِي

صحيح مسلم:١٦٢٨ - ١٩٤٥) صحيح مسلم: ١٢٥٦٨ جامع الترمذي: ٩٦٨-۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

**گل**ان ڈیٹڑ سے محمول نے ٹی کریم میٹرڈ سے ای طریز ویت کہ ہے۔

﴾الأنشىغىب الصَّلْعَاليُّ ، عن أبني أسماء قال: من غن الحاء هار في أما فة الحلَّة ، أَلْكَ إلاَّتِي قاهبه عا شرافة ﴾ لُلُجَةً؟ قال: جناها، قُلُتُ لأبيل قلايغ: عن من حليه أبو أسلسنه " فال عن توبان ﷺ، وعن راسُول اللّه مالطة

حَدَيْتُ مَنْ خَبِيْتِ بِأَنْ أَبِي ثَابِتِ قَالَ خَنْتَ أَنْ أَسَامُهُ ، عِنَ الْمُثْنَى وَأَظُنَّهُ أَبْنَ ضَعَبُهِ قَالَ خَذَّتُنَا لْمُولِكُ إِنَّهُ عَلَى أَسَى الْأَشْخَتِ، عَلَى أَبِي أَسْمَاهُ الرَّحْنِي، عَنْ تُوبَانَ يَوْقِنَ ، عَن النَّبِي مِيجَة ، لَحْوَهُ .

جناب ابراء، والناه بیان کرتے ہیں: جس نے اپنے بدلی کی حیادت کی دوخری جنت میں ہوکا۔ یس ( رسم جنت ) نے **کابوقا**نہ خشنا ہے کہا: جنت میں فرند کیا چیز ہے؟ انھوں نے کہا اس کے میوہ جات ہیں۔ میں نے ابوقیا یہ بہن سے ب<sub>ع</sub> حیماناس **ھ** بیٹ کو ابوا نور جھٹے کے 'س سے رہ ایسے 'ایا ہے؟ انہوں نے کہا۔ بیری ٹو بان شڑ سے اور انہوں نے رسمال اللہ شریجا سے ۔ فوالے کیا ہے۔ دوسری مند میں جناب ابو فلایہ نے رو ''حث بھے سے انھوں نے جنا ب ابو اسو، الرجی رکھے نے میدنہ

#### ٢٣٧ ـ بَابٌ: ٱلْحَدِيْتُ ئِنْمَرِيْض وَالْعَائِدِ مریض اور عیادت کرنے والے کی ہاتیں

📢 و 🕹 مَذَقَتْ قَيْدَلَى بَسُنُ حَفَقِسِ قال: خَذَقَتْ خَرَيْدَ بَلَىٰ الْحَارِاتْ فَالْ: حَدَثْنَا أَعْلُمُانْلُحَمِيْمِ لَنْ جَعْفِرٍ عال. **إُخْبَرْنِينَ آيِمِيْء**َ أَنَّ أَبْ بِلِكُ يَ بِينَ حَاجِءَ ويُعْجَدُهِ لَنَ مُشكَرِدٍ فِي ناسَ مِنْ أَهُلِ الْمشجيدِ عَادُوا عُمر لَنَ لِلْمُكُمِّ بَن رَافع الأَنْصَارِيُّ، قَالُوْادَيَا آبَا خَفْصِ اخْذَنْ، قَالَ سُمِعْتُ جَابِر بَن غبُدانْهِ عِيْقِ قَال: سُمِعْتُ بِلَّبِيُّ عَلَيْهِمْ يَشُولُ: ((مَنْ عَادَ مَويُضًّا حَاصَ فِي الرَّحْسَةِ، حَتَّى إِذَا فَعَدَ السُتَقَرَّ فِيلَهَا)).

ا جناب عبدا خمید بن جعفر بلطهٔ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میہ 🚅 الدینے بیان کیا کہ ابوبکر بن جزم اور محمد بن متلکہ ر فیملٹنا ا معجد والے وگوں کے ساتھ جناب عمر بین حکم بن رافع الصدر أن منظ الى عمیادت کی اور عرض کیانا اے او حفص الآ پ جمیس **آورٹ** بال کریں ٹرائموں نے کیا۔ میں نے میرہ عام بین عبداللہ میٹنا سے سائصوں نے کیا میں نے ٹی طوف کو رقرمات اُوے سنا ن<sup>ور</sup> نے کی مربیش کی میاوت کی اس نے رحمت جی میں خوط اکا دیا پیاں نک کہ جب وو س کے پاس دیٹھ کیا 🥻 گوما) این نے بیت میں مستقل خکید ہوالی ۔''

## ٢٣٨ ـ بَابٌ:مَنْ صَلَّى عِنْدَ الْمَرِيْض جس نے مریض کے بیس نماز پڑھی

🙌 🕒 (٣٤٠٠) حَمَدُكُ مَا عَبُمُدُّ النَّذَةِ بْنُ مُخَمَّدٍ فَانَ حَدَثُنَا مُفْنَانَ، غَنْ غَمَرُو. غَنْ عَكَامِ قال حاد لُّ تُعَمَّرُ ﴿ يَكُونُ وَا فَحَضَرَ تَ الصَّالَاقُ، فَصَنَّى بِهِلَمَ الذُّ عُمْرِ وَلَكُمْ وَكُمَّ والقال: إذَّ مُقَرَّاء

(0) ويعيم ومند أحيد ١٤٤٣ صحيح إلى حيال ١٩٤١ - ٩٢٩) وصحيح إ

جناب عطاه دلشتہ بیان کرتے ہیں کہ میدنا این مر میشن نے این صفوان شید کی میادیت کی مجرنماز کا وقت ہو کیا تھ سبدیثا ہن عمر بوطن نے آتھیں دورکعت نماز پڑھائی اورفر مایہ ہم تو مسافر ہیں۔

#### ٢٣٩ ـ بَابٌ:عِيَادَةُ الْمُشْرِكِ مشرک کی عمیادت کرنا ( کیسا ہے؟ )

٥٧٤) حَـدَّتُهَا سُلَيْمَانُ بْنُ حُوْبِ قَالَ. حَدَّثَنا حَمَّاهُ بْلُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ، أَنَّ غَلامًا مِنَ الْيَهُوْفِ كَانَ يَخُدُمُ النَّبِيَّ عَلَيْهُمْ فَمْرِض. فأتاهُ النَّبِيُّ عَفِيهُ يَعُودُهُ، فَقَعَدُ عَنْدَ رأسه فِفال آلهُ: ((أَسْلِمُ)). فَنَظَرَ إِلَى أَبِيُّو ـ وَهُوَ عِنْدَ رَأْمِيهِ ـ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ آيَا الْقَاسِم عَهِيمَةِ : فَأَسْنَبَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ مَهِيمَةٍ وَهُوَ يَقُولُ ﴿ (الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِيمُ أَنْقُذُهُ مِنَ النَّارِ)).

سیرہ انس دھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بہوری ری ٹی کریم طاقہ کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیار ہو گیا تو جی طاقہ اس کی عمیادت کے لیے تشریف لائے ہیں آپ ٹلٹٹٹ اس کے سرے پاس میٹھ سے اور فرمایا: "اسلام قبول کر ہے۔" اس نے اسپے باپ کی طرف دیکھ جواس کے سرکے پاس کھڑا تھا توہا ہے ہے کہا ابوا قدسم ٹائیڈ کی بات مان اور چنانچہ وولز کا مسلمان ہو تمیا و پھرآ ہے تکا یہ قرباتے ہوئے و ہرتشریف لائے :''تمام آمریقین القد تعانی کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کوآگ ہے تعات دے دلی۔''

#### ٢٤٠ بَابٌ:مَا يَقُولُ لِلْمَريُض

#### (عماوت کرنے والا) مریض ہے کیا کہے؟

٥٢٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ قَالَ: حَدَّثَنِي فَالِكَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، غَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاتِشَةَ وَاللَّهُ أَنُّهَا قَالَتْ لَمَّا قَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ كُلِّهِ الْمَدِينَةَ وُعِثَ أَبُو بَكِرٍ وَبِلالٌ ﴿ وَلَالٌ عَالَتُ فَلَتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، قُلْتُ يَا أَبْنَاهُ! كَبْفَ تَبِعِدُكَ؟ وَيَا بِلالَّ اكْيَفَ نَجِدُكَ؟ قَالَتْ: وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ إِذَا أَحَدَنْهُ الْحُشَّى بَقُولُ:

> كُلُّ الْمُسرِّعِ مُنْصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ - وَالْمُوتُ أَوْلَى مِنْ شِواكِ لَعْبِيهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُمْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ ، فَيَقُولُ:

لَيْمَلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِينٍ إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ أَلا لَيْتَ شِيعُرِيُ هَلَ أَبِيْنَنَّ

وَهَملَ أَرِدَنُ بَعُومًا مِبَاهَ مِحَنَّةٍ وهدن ببدأون لني شنامة وطنيش

,010

صحیح البخاري: ۱۵٬۷۷٪ صحیح مسلم ۲۰٬۷۰۰ کتاب و سنت کی روشنی میں لگھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

صحيح البخاري: ١٣٥٦ اسنن أبي داود: ٩٠٠٠ س 011

قَالَتْ عَائِشَةُ وَفِيْكِ: فَجِئُتُ رِسُولَ اللَّهِ مِنْحَةً فَأَخَيْرُكُ لَفَ لَهِ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ. كَتَحَبَّنَا مَكَّةَ أَوْ أَضَدَّ، وُصَحُحُهَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُلَّهَا، وَانْفُلْ حُمَّاهَا فَاخْعَنْهَا مالْجُخْفَةِ)) . سيدويه كشروبيجة بهان كرتي جن كه جهب تي كريم رئيز له ينه تشاغيه لاستانو سيدنا الويكراور باول ويشر أو بخارجو كميا مين ال

۔ ووٹوں کے پائل آن اور ٹر نے کہا: اے میرے ابا جان آئے کا آپ جال ہے؟ اور اے باتال! آپ کا آپ جال ہے؟ سیدہ عائشہ شاتھ لْ**عَانِ كُرِبِي بْنِ كَدِيجِتِ بْنِي اوْبِكُر مِنْ تَغَدَّ كُوبِخَارِ كَي شَكَامِتِ مُونِّي وْ وويد شعار يزيضة عضا** 

ہ مخص اپنے گھر ووں میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے شمے سے بھی زیاد وقریب ہے

إسبيه تابلال مُؤثِرًا كارتب بخدرا ترجا تا تو وه باند آواز ے بدا ثبیہ رہے ہے:

کوش مجھےمعلوم ہوتا کہ میں ایک رہت و بان لا مکہ ) میں اس طرح گزار سکوں می کے میرے ارد گرد افتر اور جیش (زن گھاس کے جنگل) ہوں گ اور کیا پھر مجھی ہیں جنے کے پائی پر وارد ہوں کا اور کیا حمیمی حیرے لیے شامہ ور حفیل بہاڑ غلابر ہوں گے

سیدہ عاکشہ میجنا میں کارٹی میں کہ میں رسول کر بھے سوٹھا کے بیاس آئی اور آ ب کو اطلاع میں تو آپ طرفیڈڈ نے وعا فرمانی ا

إِلَّا (اللَّهُمَّ حَبُّبُ إِنِّكَ الْمَدِيْنَةَ، كَخُبُّنا مَكَّةَ أَوْ اَشَدَّ. وَصَحْجَه، وَنارِكَ لَنا فِي صَاعِهَا وَمُدَّهَا، وَانْقُلُ حُمَّاهَا الله المعلقة المان محمولة المراح ليديد وكريس من المراس المجمى زياده محوب مناد سداورا مع محت بمش منا

ہے اوران کے صال اور مدیش برکت فر ماوے اوران کے بخار کو بھے کی طرف بھیج دے۔'' ٥٣٣٪ حَدَّثَتُ مُعَمِثُمي قَبَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَرِيْنِ لَنَ الْمُخْتَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالدٌ، عَنْ عِكْرِمَة ، عنِ ابْنِ

هُمَّاسِ عَلَيْتُهُ ، أَنَّ اللَّذِي مِنْهِمُ وَخَسَلِ عَلَى أَعْرَامِنَّ يَخْرُدُو ، قال ، دان النّبي رويزم إذا وَخَلَ عَمَى ما يَضِ يَخْرُدُهُ ﴾ لَهُ ﴿ (لَا يَأْسُ، طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ) ، قَالَ ذاك طَهُولٌ، كَلَّا مَل هي طَهُي تَفُولُ مأو تَفُولُ غمي شَيْخ كبيرٍ ، رُوْرُهُ الْفُلُورَ . قَالَ النَّبِيُّ عِنْ ((فَلَعْمُ إِدًّا)) .

ے سیورتا بن عباس میشنوبیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ساتھا انبیکہ ویبائی کی عمیادت سے لیے تشریف اوے اور نبی کریم منطقا بھی بھی ایک میں دیت کے لیے تشریف نے جات تولیہ دیا قرار شخصہ: ((لَا بَدَأُسَ، طَهُوُدٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ))'" وُم نے **گاکول بات آن** یہ بیاری حمیمیں گناموں سے یاک کروے گی۔ ''اس ویباتی نے کہا سے بیاری یاک سے والی ہر گزشیں ہے، 🥻 میقولیبا بخار ہے جو ہوڑھے پر جوش مارر ہا ہے تا کہ اسے قبر وں آن ابورٹ کر اورٹ آب البھائی نے قرمایونا الجرائیبا ہی ہو۔'' 👣 (ت ٢٧٥) خيفاه نَا أَخْصَدُ بَلُ عَيْسِي قَالَ حَدَائِدُ عَلَىٰ اللَّهُ بَلُ وَهَبِ، عَنْ حَرَامُنَةُ، عَنْ مُحَمِّد بَلَن

**۱۵)** بخیرشگری ۱۹۱۵ (۱۹۲۷) به

خ الادب المفرد كي الله عند المالية عند الله عند المالية المالي

عليُّ الْفَرِشْيَ، عَنَ نافع قال: كان ابْنُ غَمَّرِ مَانَقِيْنَ إِذَ دَحَلَ عَلَى مَرْتَضِ سَنَالُهُ كَيْفَ هُوا فَإِذَا قَامُ مِنْ عَلَيْ قَال: حَارِ اللّهُ لَكَ. وَلَنَّمُ يَزَدُهُ عَلَيْهِ .

امام نافع بیان کرتے ہیں کدسیدنا ابن عمر فریخن جب سی مینش کی عیادت کے لیے جاتے تو اس کا جار ہو چھتے کہ وہ کا ہے؟ اور جب اس کے پاس سے کھڑے ہونے لگتے تو فرمات اللہ تیرے لیے بہتر کرے اور مزید کچھ نے فرمات کا

#### ٢٤١ ـ بَاكِّ: هَا يُجِيْبُ الْمَرِيْطُ مريض جواب مِن بيائے؟

٣٢٨) (ث ٢٣٦) خَـدُثُنَا أَحْمَدُ بُنُ بِعَفُوبِ قَالَ حَنْتُنَا إِسْحَاقُ بِنُ عَشَرِهِ بَى سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِهُ قَالَ: دَخَلَ الْحَجَّجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَيُشْهَدِ وَأَنَا عِنْدَاهُ، هَذَلَ: كَيْفَ هُو \* قَالَ: صَالِحٌ، قَـر: مِنْ أَصَابِكَ؟ قَالُهُ أَصَابِنِي مَنْ أَمْرِ بِحَمَّلِ السَّلَاحِ فِي يَوْمٍ لَا يُجِلُّ فِيْهِ حَسَلُمْ يَعْيِيْ: الْخَجَّاجِ .

جناب اسی آرین معیدین عمروین معید بنت کے دالد ( سعید بن عرب نین ) بیان کرتے میں کہ جائی ہی ہوسف سیرہایی عمر تا کے پاس آیا اور میں بن کے پاس تھا، تجائے نے کہا: کیا جاں ہے؟ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا: آپ کوکس آفایف پہنچائی ہے؟ قر نصول نے جواب یا مجھے اس ٹیس نے تکایف پہنچائی ہے آئی نے اس ان ہتھیارا تھی نے کا علم ویا جم دن بتھیارا تھا، جدار ٹیس تھا۔ اس سے مراد تجائی بی تھا۔

#### ۲٤۲ - بَابٌ:عِيَادَةُ الْفَاسِقِ نافرمان کی عیادت َرنا( کیساہے؟)

**٥٣٩**) (ت: ٢٧٧) خَانُفنا مَعَبِّلُ بُنُ أَنِي مَرْيَمَ فَانَ أَمْنِرَ مَا بِكُنَّا بُنِّ مُقَدَّدَ قَالَ: خَذْنَبَيْ غُيَيْدُ ثَلَه بُنْ رَخِوِهُ عَانَ حَانَانَ بُسِنَ إُسِيَّ جَلِيلَةً، عَانَ جَلِدَائِلُهِ مِن عَمْرُو مَن أَعَاصِ بَيْنِهِ مَالَ: لا تَنْعُبُوذُوا شُرَّابِ الْخَمْرِ إِلَّا مُوفِئُوا .

سیدنا عبدا نہ ان عمرہ بن عاص پینٹر فرمائے میں اشراب خور جب بیار ہوجا کیں توان کی عیادے نہ کرو۔

٢٤٣ ـ بَابٌ: عِيَادَةُ النَّسَاءِ الرَّجُلَ الْمَرِيْضَ عورتوں كا مريض مردك عيودت كرنا (كيما ہے؟)

- **٥٣٠)** (ث ٢٢٨) حـــلَـثـنا زكرِيّا يُلُ بكينِ قال حلننا الْحادُ لَم بلُ الْدَاوِكَ قال أَغْيرِ بَي الْولِيْلُا هُو لَلْهُمُ **٥٢٨**) - صحيح لبخاري.٩٨٧ - - **- ١٩٥**٥ - صعيف
  - ۵۲) است کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

كالادب المفرد علي المف

ا مُسْلِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ غَبِيُدائِلُهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: رَائِثُ أَمَّ الذَّرُدَاءِ عَلَى رِحَالِهَا أَعُوادُ لَبُسَ عَلَيْهَا اعِشَامٌ، عَائِدَةً لِرَجُل مِنَ أَهْلِ المُسْجِدِ مِنَ الْأَنْصَارِ .

جناب حارث بن عبیدائندانصاری ڈنٹ بیان کرتے ہیں کہ بین نے سیدہ ام درداء دی تھا کو کیاوے پر دیکھا جولکڑی کا بنا جواتھا اور اس پر پردوٹیس تھاوہ اٹل معجد بیں سے ایک انصاری آدی کی عیادت کے لیےتشریف لائی تھیں۔

# ٢٤٤ بَابٌ: مَنْ كَرِهَ لِلْعَائِدِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْفُضُولِ مِنَ الْبَيْتِ جے بینا پندہ وکہ عیادت کرنے والا گھر میں ضول (ادھراُدھر) دیکھے

011) (ت: ١٢٩) حَـدُّلَـنَـا عَـلِيُ بَنُ حَجْرِ قَالَ. أَخْبَرُنَا عَلِيُ بَنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْتَحِ ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَانَ: دَخَلَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَهِلَيْ عَنَى شَرِيْضِ بَعُودُهُ ، وَمَعَهُ قَوْمٌ ، وَفِي الْبَيْتِ الْرَأَةُ ، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ. لَوِ الْفَقَأَتُ عَيْنُكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ .

جناب عبداللہ بن ابی ہُریل دلطۂ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عبداللہ بن مسعود جائٹو ایک مریض کی میادت کے لیے تشریف لائے اوران کے ساتھ اوراوگ بھی تھے اور گھر ہیں ایک عورت تھی کہ ایک آ دمی اس عورت کی طرف و کیھنے لگا ، سیدنا عبداللہ جائٹو نے اس سے فرمایا: اگر تیری آ کھے بھوٹ جاتی تو تیرے لیے بہتر تھا۔

#### ٢٤٥ ـ بَابٌ: اَلُعِيَادَةُ مِنَ الرَّمَدِ آنكُ دُكِف يُعِيادت كرنا

٧٣٣) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَنْمُ بْنُ فُتَيِّبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إَنِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَاللهِ يَقُولُ: زَمِدَتُ عَيْنِي، فَعَادَنِي النَّبِيُ وَيَعَيَعُ ثُمَّ قَالَ: ((يَا زَيْدُالُو أَنَّ عَيْنَكَ لَمَّا بِهَا كُيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ؟)) قَالَ: كُنْتُ أَصْبِرْ وَأَخْتَبِبْ، قَالَ: ((لَوْ أَنَّ عَيْنَكَ لَمَّا بِهَا، ثُمَّ صَبَرُتُ وَاخْتَبِبْتَ كَانَ قَوَابُكَ الْحَبَّةُ)).

سیدنا زید بن ارآم مخافظ بیان کرتے ہیں کہ میری آنکو بین تکلیف ہوگی، تو نبی کریم طاقات میری میادت کے لیے تشریف لائے پھرفرمایا: ''اے زید! اگرتمباری آنکو میں تکلیف رہ جائی تو تم کیا کرتے ؟''عرض کیا: میں صبر کرتا اور اللہ تعالی سے تواب کی امید رکھنا۔ آپ طافوج نے فرمایا: ''اگرتمباری آنکھوں بین "خیف رہ جاتی پھرتم صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ سے تواب کی امید رکھے توحمیس اس کے بدلے میں جنے ملتی۔''

۵۳۱ [صحیح] ۵۳۷) (ضعیف) ستن أبی دارد: ۲۰۰۳؛ المستدرك للحاكم: (۱۳۲۲)
 ۲۵۳) (ضعیف) الطبقات الكبری لابن سعد: ۲/ ۳۳٪.

خَيْرُ الانب للغود عَيْدَ وَعَبَ بَسَسَرُهُ، فَعَادُوهُ، فَغَالَ: كُنْتُ أُرِيدُهُمَا لأَنْظُرَ إِلَى النَّبِيُ عَلَيْعٌ، ضَامًّا إِذَ نُيِفَ المُستحابِ مُستحدًى وَعَبَ بَسَسَرُهُ، فَعَادُوهُ، فَغَالَ: كُنْتُ أُرِيدُهُمَا لأَنْظُرَ إِلَى النَّبِي عَلِيعٌ، ضَأَمًّا إِذَ نُيِفَ النَّبِي عَلِيمٌ مَنْ ظِبَاءِ تَبَالَةَ .

جَنَابُ قَاسَم بَن مَحْ بِمُنْ بِيان كَرَحَ بِن كَدَاصَ بِمُحَدُ عَلَيْهُ مِن سِهِ آيَكَ آدَى كَى بِينانَى جَلَى كَوْلُول نَهُ اللَّهُ عَلَادَت كَى تَوْالُون قَاسَ بَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَ

سیدنا اُنس بڑا ہوں کا ایک کرتے ہیں کہ میں نے ٹی ٹڑاٹھ کو پہفر ماتے ہوئے سنا :''اللہ عز وجل نے فرنایا:'' جب میں سمی کواس کی دو پیاری چیزوں یعنی آنکھوں کی ( ٹکالیف میں ) آز ماتا ہوں پھر وہ صبر کرتا ہے تو میں اسے اس کے بدلے میں جنت دیتا ہوں ۔''

٥٣٥) حَدَّثَشَا خَطَابٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجَلانَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ يَزِيْدَ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجَلانَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ يَزِيْدَ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: (يَقُولُ اللَّهُ: يَا ابْنَ آفَهُ إِذَا أَخَذُتُ كُوبُمَيِّكَ، فَصَبَرُتَ عِنْدَ الطَّدْمَةِ وَاحْتَسَبْتَ، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْحَثَّةِ)).

سیرنا ابوابامہ وانٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی مانٹونی نے فرمایا: "اللہ تعالی فرماتا ہے: اے این آ دم! جب بیل تیری دومعزز چیزیں (آئکمیس) نے کول پھر تو اس صدمہ پر مبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے تو اب کی امید رکھے تو بیس بھی تیرے لیے سوائ جنت کے اور کمی بدلے برراضی نہ ہوں گا۔"

#### ٢٤٦ ـ بَابٌ: أَيْنَ مِقَعُدُ الْعَائِدُ؟ عيادت كرنے والا كہال بيشے

٣٣٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَيْنِ عَمْرٌو، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ صَعِيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَلْهُ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَظْيَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِي عَضْيَةٍ إِذَا قَالَ: حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرُو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَظْيَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِي عَضْيَةٍ إِذَا عَالَ: كَانَ النَّبِي عَضْيَةٍ إِذَا عَالَ: كَانَ النَّبِي عَضْيَةٍ إِذَا عَالَ: كَانَ النَّبِي عَضْيَةً إِذَا الْمَوْيُفِي عَلَى مَنْ عَبْدِ اللَّهَ اللَّهَ الْعَظِيْمَ، رَبَّ الْعَرْضِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيهُ إِنَّ عَالَ مَنْ عَبْدِ رَأَنْهُ إِنْ كَانَ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْضِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيلُكَ)» عَلَا عَبْدُ رَأْمِهِ .

**٥٢٤)** صحيح البخاري: ١٥٦٥٣ جامع الترمذي: ٢٤٠٠-

٥٢٥) - وحسن إحسند أحمد: ٥/ ٢٥٨؛ سنن ابن ماجه: ١٥٩٧.

سیدنا این عہاس ڈاٹنہ بیان کرتے ہیں کہ ہی کریم مانٹا جب کس مریض کی عیادت فرماتے تو اس سے مرکے یاس بیضتے إُسْتِعَ بِكِرَمَاتَ مَرْتِهِ بِيهِ: عَاكَرَتْ: ((أَمُسَأَلُ اللَّهُ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشُوفِيكَ)) " مِن عَظمت والسالله س موال کرتا ہوں جو عرش عظیم کارب ہے کہ مجھے شغا عطا فرمائے۔'' جنانچہ اگر اس کی موت آنے میں تاخیر ہوتی تو اس دعا سے وہ

﴿ الْمِنْ تَكُلِّيفِ مِنْ مَا فَيتِ إِمَّا لِهِ ﴿ ٣٧٠) ﴿ ثُ: ١٣١) ۚ حَدَّقَتَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الزَبِيْعُ مِنْ عَبِّدِ اللَّهِ قَالَ: فَعَبْثُ مَعَ الْحَسَنِ إِلَى قَتَادَةَ

نُعُوْدُهُ، فَقَعَدُ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَسَأَلُهُ ثُمَّ دَعَا لَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْفِ قَلْبُهُ، وَاشْفِ سَقَمَهُ. جناب رقع بن عبدالله بناف بیان کرتے ہیں کہ ہم امام حسن اسری براف کے ساتھ جناب قادہ براف کی عمادت کرنے و گئے موہ (حسن بھری بڑھنے: ) ان کے سرکے پاس میٹ گئے اور ان کی قبریت دریافت کی پھر ان کے لیے وعا قر ، کی: (اَلسلَّهُ مَّ

وَاشْفِ قَلْبُهُ ، وَاشْفِ سَقَمَهُ ) اے اللہ اس کے دل کو شفا عرفا فریا اور اسے بھاری سے شفاعطا قریا۔ ٢٤٧ ـ بَابٌ:هَا يَعُمَلُ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ

آدمی اینے گھر میں کیا کام کرے

﴿٣٢﴾ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرً، فَالْا. حَدَّثْنَا شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِيْرَاهِيمَ، عَنِ إَلْأَسُودِ قَالَ: مَمَأَنْتُ عَائِشَةَ وَلِيُلِكُمْ: مَا كَانَ يَصْنعُ النَّبِيُّ مِينَةٍ فِي أَهْلِهِ؟ ففالت: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ ، فَإِذَا إُخْضَرَتِ الصَّلاةُ خَرَجَ.

۔ جناب اسود طلف بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ د کشہ رہی ہے سوال کیا کہ بی ٹاٹٹا ایے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ ا الله المول نے فرمایا: آپ اپنے محمر والول کے کام کاج میں گے رہتے جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ اللہ ( نماز کے لیے )

﴾ حَدَّثَنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَهُديُّ بْنُ مَيْمُوْن، عَنْ مِشَام بْنِ عُرَّوَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَلِلْهِ:

﴾ُمَّا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ يَعْمَلُ فِي بَيْرِهِ؟ قَالَتْ: يَخَصِفُ نَعْلَهُ، وَيَعْمَلُ ما يَعْمَلُ الرَّجُلُ فِي بَيْرِهِ. فیناب بشام برفض این والد (عردورفض) سے روایت کرتے میں انھوں نے کہا: میں نے سیدہ ماکشر بھٹا سے پوچھا: بی

ا کریم الکافا اے کھریں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا: اپنا جوتا کا تضنے اور وہ سب کام کرتے جو آ دی اپنے کھریس کرتا ہے۔ ﴾ ٥٤٠) حَدَّنَـنَـا إِسْـحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيْدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَأَلْتُ ﴾ الشَّةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ وَفِي يَصْلَمُ فِي بَيْدِهِ؟ قَالَتْ مَا يَصْلَعُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْدِهِ، يَخْصِفُ النَّعْلَ، وَيَرْقَعُ

(OTT

| صحيح | - 276) صحيح البخاري: ٢٦٠٢٩ جامع الثرمذي: ٢٤٨٩. (مجع) مندأحيد ٦/ ١٢١ ميجيع ابن جان ١٢٧٧.

[ صحيح } مستد أحمد: ٦/ ١٦٧؛ مصنف عبد الرزاق: ٤٩٢: ٢٠

(014)

(01)

خ الانب المفرد علي وال سول الله الله المعرف المعرف الله المعرف المعرف الله المعرف المعرف الله المعرف المعرف الله المعرف المعرف المعرف الله المعرف المعرف

بمناب بشام بنت البينة والدات روايت كرتے بين تمون نے لها: بين سفے سيدہ عائشہ مياتا ہے موال كيا كه أي ا كريم الأفيار النبيخ هر من كما كرت من الهول في مايا: آب بعن وي كام كرت من جوتم من سد كون النبيخ كمر من كرنا ب

آپ اینے جوت او تھے تھا در کیڑوں کو بیوند لگا کینے تھے۔

**011**) حَدَثْنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةً بَنُ صَالحٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ ، عَنْ عَمْرَةً . قَبْنِ لِعَائِشَةَ وَ**لِللَّهُ** مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُؤْفِئًا يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ نَشْرًا مِنَ انْبَشْرِ ، يَفْلِي تُوْبَعُ، وَيَخْلُبُ شَاتُهُ.

جناب عمرہ بلٹ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ جاتا ہے سوال کی آبیا کہ رسول اللہ خاتیج اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ ائیوں نے قرمایا: آپ مزایل بھی عام انسانوں ہیں ہے ایک انسان تھے اپنے کیڑے ہوؤں ہے صاف کر لیتے تھے اور اپنی کر کی ا كا دود يه دوه ليخ تتحيه

# ٢٤٨ ـ بَابٌ: إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلُيُعْلِمُهُ اگر آ دمی اینے بھائی سے محبت کرے تو اسے بتا دے

٥٤٧) - خَذَّتُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: خَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَجِيْلِ، عَنْ ثُوْرٍ فَالْ حَدَّثَنِيْ حَبِيْبُ بْنُ عُبَيْلِ، عَنِ الْوَقُدَامِ بْنِ معْدِيْ كَرِبْ وَهُانَ قَدْ أَدْرِ كَهُ ـ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﴿ وَإِذَا أَحَبُّ أَخَدُكُمْ أَخَاهُ فَلَيْعَلِمُهُ أَنَّهُ أَخَبُّهُ ﴾) .

سیدنا مقدام بن معدیکرب میکش انہوں نے رسول اللہ عزیقہ کی صحبت پائی ہے ، بیان کرتے بین کہ نبی کریم مختلفا نے

قر مایا ''جب تم میں سے کوئی اسپنے بھائی ہے محبت کرے تو جائیے کہ اسے بنا دے کہ رے شک وہ اس ہے مجبت کرتا ہے۔''

٣٤٣) ﴿ حَـدَّتَـٰكَ يَخْيَى بِنُ بِشَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيْصَةً فَال حَدْثَنَا سُفْيَانًا؛ عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ مُسجَماهِدِ قَالَ: لَفِينِيُ وَجُلُّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْهُمْ فَـالْحَـذَ بِمِنْكِبِيْ مِنْ وَرَافِيْ، قَالَ: أَمَا بِنِّي أُحِبُّك، قَالَ:

أَحَبَّكَ الَّذِي أَخْبِيْتَنِي لَهُ، فقالَ لَوْلا أَنَّ (سُوَلَ اللَّهِ سَخَيَّةً قَالَ. ((إِذَا أَحَتَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَيُخْبِرُهُ أَنَّهُ أَحَبُّهُ)) مَا أَخْبُرُنْكَ، قَالَ. ثُمَّ أَخَذَ يعْرِضُ عليَ الْخَطَّبَةَ قَالَ أَمَّ إِنَّ عِنْدَنَا جَارِيَةً، أَمَا إِنَّهَا عَوْرَاءً،

المام مجابع طرف بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی سخافیات کے متحابہ میں سے ایک آولی ملا واس نے چیجیے سے میرے کند ھے کو پکڑ لیا اور فرمایا: ب شک میں جھ سے محبت کرتا ہول رہا ہوئے نے کہا: وہ ذات (اللہ تعالیٰ) جھے سے محبت کرے جس کے لیے ق سے مجھ سے محبت ک ہے۔اس صحالی نے فرمایا: اگر رسول اند شہرہ کا یفرمان نہ ہوتا '' جب کوئی آ وی کس آ وی سے (اللہ ک رضا کے لیے ) محبت کرے تو جاہیے کہ اسے بٹا دے کہ بے شک وہ اس سے محبت کرتا ہے ۔'' تو میں تجھے بھی نہ بتاتا ۔

وصحيح إ شمائل فلمرمذي ٢٤٢ مسند أبي يعني ١٤٨٥٢ دلائل الرو، للبيهفي ٢٢٨/٦٠ ,051 و صحيح ا سنن أبي داود ١٥ ١٢ ١٥ جامع النربذي ٢٣٩٣. OST

<sup>﴿</sup> حَسِنَ إِ سِينَ أَبِي دَاوِدَ ١٢٥٠هِ صَحِيحَ إِسَ حَنَّا ١٧٥٠ الْمُسْتِئِرِكُ لِلْحَاكِمِ: ٤/ ١٧١ـ (0£T کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

www.KitahoSunnat.com قال رسول اللناء المفرد عليه المراد الله المفرد عليه المراد الله المفرد عليه المراد الله المفرد عليه المراد الله المفرد الله المورد الهام مجاہد بشن نے کہا: پھر انھوں نے مجھے مثلق کی پیشکش کی اور فرمایا: ہمارے یاس ایک لونڈی ہے (لیکن )وہ میشنگی ہے۔

**ُ 35**\$ ﴾ حَدَّثَنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارِكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنْسِ عَيْثَةٍ قَالَ: قَالَ النَّبِي عَهَيْمٍ: ((مَا تَحَابًا ِ الرَّجُلَانِ إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدَّهُمَا حُبُّا لِصَاحِبِهِ.))

سیدنا انس بھٹٹ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ملٹی کے فراہا: "جب دوآ دی آئیں میں (اللہ کی رضا کے لیے) محبت کرتے

میں تو ان دونوں میں انعنل وہ ہوتا ہے جوابیج ساتھی ہے زیادہ محبت کرنے والا ہو''

٢٤٩ ـ بَابٌ:إِذَا أَحَبُّ رَجُلًا فَلَا يُمَارِهِ، وَلَا يَسْأَلُ عَنْهُ

جب کسی ہے محبت کریے تو اس ہے جھگڑا نہ کرے اور نہ اس کے متعلق ہمچھ دریافت کرے

﴿ ٢٥) ﴿ (ت: ١٣١) حَـدَّتُمَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ صَانِحِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةً ، أَنَّ أَبَّا الزَّاهِوِيَّةِ حَدَّثَهُ ، عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ إِنْهُ فَيْرٍ، عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَخْبَبْتُ أَخَا فَلا تُمَارِهِ، وَلا تُشَارُهِ، وَلا تُشَالُ عَنْهُ، فَعَسَى أَنْ

إِنَّوُ الِنِيَ لَهُ عَدُواْ فَيُخْبِرَكَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ ، فَيُفَرِّقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ . سیدنا معاذ بن جبل چینڈ فرماتے ہیں: جب تو اپنے بھائی ہے محبت کرے تو اس سے جھکڑا کر اور نہاس سے برا معاملہ کر

اوراک کے بارے میں مجھ دریافت ند کر جمکن ہے کہ اس کے کسی وٹمن سے تیری ملاقات ہوج سے تو وہ تجھے ایک بات بنادے

جواس میں نہ ہو یوں وہ تیرےاوراس کے درمیان جدائی کرادے۔

﴾ ﴿ عَنْ عَنْ اللَّمُقْرِي فَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِوعَظِيم، عَنْ إِلنَّبِيُّ عَلَيْهُمْ قَالَ: ((مَنْ أَحَبَّ أَخًا لِلَّهِ فِي اللَّهِ، قَالَ:إِنِّي أُحِبُّكَ لِلَّهِ، فَلَخَلَا جَمِيْعًا الْجَنَّةَ، كَانَ الَّذِي ٱحَبَّ فِي إِللَّهِ أَرْفَعَ دَرَجَهُ لِكُبِّهِ عَلَى الَّذِي أَحَبُّهُ لَهُ)).

سیدنا عبدالله بن عمرون تنتبیان کرتے میں کہ ہی سوائی نے فرمایا "جسٹخس نے اپنے بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ﴾ كرتے ہوئے بيكها كہ بے شك يس تھے ہے اللہ كے ليے محبت كرتا ہوں وتوں انتھے جنت ميں داخل ہوں گے، البنة وہ '' گخش جس نے اللہ کے لیے محبت کی اس کا درجہ اس مخف سے بلند ہوگا جس نے اس کی محبت کی وجہ سے اس سے محبت کی۔''

• ٢٥ ـ يَابٌ:اَلُعَقُلُ فِي الْقَلْبِ

عقل ول میں ہوتی ہے

**٥٤٧**). (ت: ١٣٢) حَدِّثَتَ اسْعِيْدُ بْسُنُ أَبِي مَرُيْمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَيْنِ عَمُوْوْ بْنُ

[صحيح] صحيح ابن حيان:١٦١٩١١لمستدرك للحاكم ٤/ ١٧١٠ [ صحيح | إضعيف إ الجامع لابن وهب ٢٠٠٥ مسند عبدين حسيد:٣٣٢ـ

[ حسن ] شُعب الإيمان للبيه في: ٤٦٦٢ -

(018

(011

(01)

خ الادب المفرد المسلم ا

وَيُسْتَارِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِبَاضِ بْنِ خَلِيْفَةَ، عَنْ عَلِيَّ وَهِنْدَ، أَنَّهُ سَسِعَهُ بِصِفَّيْنَ يَقُوْلُ: إِنَّ الْعَقْلَ فِيُّ الْقَلْبِ، وَالرَّحْمَةَ فِي الْكَبِدِ، وَالرَّأْفَةَ فِي الطَّحَالِ، وَالنَّفْسَ فِي الرَّفَةِ.

جناب عیاض بن خلیفہ دلاننے سے مردی ہے کہ انھوں نے جنگ صفین میں سیدنا علی جائٹڑ کو یہ کہتے ہوئے سنا : بلاشبہ عمل دل میں ،رحمت اور زی جنگر میں اور سانس پھیپیر وں میں ہوتا ہے۔

٢٥١ ـ بَابُ:ٱلۡكِبُرُ

#### تكتر كابيان

یا رَسُولَ اللَّهِ الَّمِنَ الْکِبْرِ ، فَهُحُوهُ . سیدناعبداللہ بن عمرہ پینجن بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ٹائڈ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک دیہائی آدی آیا جس کے بدن پرسچان کا جد تھاوہ ٹی ٹائٹ کے سرکے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا : تمہارے صاحب (محد ٹاٹٹ نے) ہرشہوارکو زیر کردیا۔ یا ہے کہا کہ ہرشہوارکو زیر کرنا چاہتا ہے ۔ اور ہر چرواہے کو او نچا کردیا۔ ٹی ٹاٹٹا نے اس کے جے کارے کو کھڑا

حَـدُّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِوْ عَظِيدُ أَنَّهُ قَالَ:

معیح ] تاریخ دمشق لابن عساکر: ۲۲/ ۲۸۵؛ مسند آحمد: ۲/ ۱۷۰ \_ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

دوسری سند میں سیدنا عبد اللہ بن عمر جڑ تنا ہے سروی ہے کہ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ہے تکبر میں ہے ہے؟ باقی مدیث ای طرح ہے۔

٥٤٩) حَدَّثَتَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ انْفَاسِمِ آبُو عُمَرَ اليَمَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِ مَهُ بِنُ خَالِدِ قَالَ: مُمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عِلَيْهِ، عَنِ النَّبِيَّ عَلِيَهُمْ يَقُولُ: ((مَنُ تَعَظَّمَ فِي نَفُسِهِ، أَوِ اخْتَالَ فِي مِشْرَتِهِ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ عَصْبَانُ)).

سیدنااین عمر ٹانٹی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ٹانٹی فرماتے ہیں '' جس نے اپنے آپ کو بڑاسمجھا اور اکٹر کرچلا وواللہ تعالیٰ ے (قیامت کے دن) اس حال میں ملے گا کہ اخد تعالیٰ اس پر ناراض گا۔''

٠ ٥٥٠) حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، ُ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ وَاللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الكَامَّةِ: ((مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكُلَ مَعَهُ خَادِمُهُ، وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْآسُواقِ، وَاغْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَيْهَا)).

سیدنا ابو ہر یہ وہ فائٹ بیان کرتے ہیں کہ ہی کریم نواز ہے فر مایا: '' جس نے اپنے غلام کے ساتھ بیٹے کر کھایا اور گدھے پر سوار ہوکر باز ارس میا اور بحری کی ٹائٹیس ری ہے با تدھ کر اس کا دووھ نکالا ، اس نے تکمرنیس کیا۔''

(00+

<sup>- [</sup> فيجيح ] مسئد أحمد: ٢/ ١١٨؛ المستدرك الحاكم. ١/ ٦٠.

وحسن عُمُب الإيمان للبيهقي: ١٨٨٨.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اللاكسية، عن جليه قالت: رايت عب فيه الشترى بمرا بدرهم، فحمله في ملحقية. الرَجُلِّاء: أَحْمِلُ عَنْكَ يَا أُمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنِ؟ فَأَنْ: لام أَبُو الْعِيَالِ آخَنُ لَلْ يَحْمِلُ.

جناب صالح برطند جو جادر فروش تھے اپنی دادی سے روابیت کرتے تیں ، نھوں نے کہا کہ میں نے سیدنا سمی بیٹن کو دیکھا: کہانیوں نے ایک درہم کی تھجوری خریدی اور ان کواپنی جا درمیں ڈال کرائٹ ہے تان نے ان سے عرض کیا۔ یا کس آدی نے ان

سے کہ: اے سیرالمومنین ایس اتھالیتا ہوں سیدنا علی طبیعات فر ویا شیس ، بچوں کا دیپ بن ان کوافھائے کا زیاد وحق وار ہے۔

٥٥٢) حَمَدُّتُمَننا غُمَرُ قال حَدُلْمُنَا بَيِ فان: حدثنا الاغْمَشُ قال: حدَّثُهُ الْوَ إِسْحَاق، عنَ أَبَيُ مُسْبِع الاعرَ حدَّثَهُ. عَنْ لِبِي سُعِيْدِ الْخُدْرِيّ، وَ بَيْ هُرَيْرَةَ وَيُنْتُهُا، عَنِ النّبِيّ بِهِينَةٍ قَالَ: ((قَالَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ الْعِزُّ إِزَارِيْ. وَالْكِبْرِيّاءُ رِدَانِيْ، فَمَنْ لَازْعَنِيْ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا عَلَّبُتُهُ).

سیدۃ اوسعید خددی اور ابو ہر پرہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ ٹبی کریا سینٹر نے فرمایا '' القدیمز وجل فی ہے ہے؛ مزت میری قذار ہے اور تکیر میری جاور ہے چہ نبیاجس نے ان دونوں میں سے کوئی ہیں سے چینیٹے کی کوشش کی ہیں سے عذاب دول گا۔''

جناب پیٹم مین مالک الطائی بلطن میں کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا نعمان میں ایٹے موفظ کومنبر پر میرفر ہے سنا بلا شید شیطان کے بال اور میکنے ہیں، بلاشیہ شیطان کے جال اور شکنے ( یہ ) میں انامذک فوتوں پر غرور ہونا ،الند کی عظا پر لخر کرنا ،الند کے بندوں پر برائی جنانا اور الفدکو چھوڑ کرا ہی خو ہشات کی اتنائ کرنا۔

205) خَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثُنَا سُفَيَانُ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عن الاَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة الطَّخْدَغَى شَبِيْ مَظْعَةً قَالَ: ((احْتَجَّتِ الْحَنَّةُ وَالنَّارُ)) ـ وفالَ سُفَيَانُ أَيْضَا: ((الحَتَصَمَتِ الْحَنَّةُ وَالنَّارُ ـ قَالَتِ النَّارُ؛ يَلِجُنِي الْحَبَّرُونَ، وَيَلِجُنِي الْمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ - يَنِجُنِي الضَّعَفَاءُ، وَيَلِجُنِي الْفُفَرَاءُ. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنِّةِ : أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَهُ بِكِ مَنْ أَضَاءُ، لُمَّ قَالَ لِنَدَّرِ : أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَضَاءُ، وَلكَلْ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا).

**<sup>901</sup>**) : وضعيف إعضائل الصحابة للاماء أحمد 911.

<sup>. 🕶 😅</sup> منظم ١٣٦٢٠ مسلة أحمد ٢١/٨٥٦٠ سيم إلى ١٩٦٨ ل

**<sup>201</sup>**) - رحمن شعب الإيمان للبيهقي ١٨٠٨-

<sup>.</sup> ١٩٤٦ - صحيح البخاري: ١٩٤٩ ١٥٠٥ ٤٠ صحيح مسلم ٢٨٤٦.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا ابو ہر پر وجھٹن بیان گرت ہیں کہ ٹی گر کم مرٹیٹر نے گرے انہ بازا است اور ووز ٹ کی بھٹ ہوگئ (راوی) سفیان بلاق اُ نے کہا اہت وردوز ٹ میں بھٹڑا ہوا، وز ٹ نے کہا ہم ہے اندر خالم اور ہٹکہ لوک واشل ہوں کے اور ہنت نے کہا دمیر اندر کمزور اور فقیر اُک داخل ہوں گے۔ انڈر تیارک تعان نے جنت سے فرمایا : تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے میں جس پر میامول گارتم کروں گا، نیمردوز ٹ سے فرمایا: تو میراعتراب ہے تیا سے ذریعے میں جس کو جاہوں کا مذاب دوں گا اور تم دونوں میں سے ہرائیک وائر دون گا۔'

أ 900) (ت ع ٣٠) خَدَّقَهُمَا إِلَّسَحَمَاقُ قَالَ: خَدَّقَ لَلحَمَّدُ بِنُ الْفُضَيْلِ قَالَ: خَذَقَنَا لَمُربِكُ بِنُ جُمَيْعٍ ، عَنْ إلْبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِالرَّحَمْنِ قَالَ لَمْ يَكُنَ اصْحَرَبُ رَسُولَ الله مَتِجَةً لَمَا حَزَقَيْنَ ، وألا مَتَمَاوِيَهُن ، و كَالْوَا وَقَالَهُ أَوْنَ لَشَّفَرَ فِي مُجَالِسِهِمْ ، ويَأْذُرُ وَلَ آمَرِ خَافِيبِهِمْ ، فإن أَوِيدَ آمِنَهُ أَعْمَ وَارْتُ خَمَالِئُنُ عَيْنَةٍ كَأَنَّهُ مُجُنُونٌ .

سید، ابو ہر یو مختفا بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نئی مرثر کے پاس آیا دوخوبصورت تفاد اس نے کہا: ہی خوبصورتی کو پہند کرتا ہوں اور بھے جو کچھ عطا کیا عمیا ہے آپ دیکھ رہے ہی کہ بھے یہ بھی پہند نہیں کہ کوئی جوتے کے تنے میا اس نے کہا کرجوٹ کے سمرٹے تھے، میں بھی سے بلاط مہائے ، کیا یہ سب تمہر میں سے ہیں! آپ مابھائی نے فرمانی: 'مشیں ، بلکہ تکمیرتو وہ ارتا ہے کہ جوئی وقعشرائے اور لوگوں کو تقییر ہائے۔''

٥٥٧) خَدُنَهُ مُحَمَّدُ بِنُ سَلَامٍ قَالَ آخَبَرُنَا عَبُدُ لَلْهِ لَنَ الْمُنَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَجُلالَ. عَنْ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِنِهِ، عَنْ جَدُّهِ وَاللّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عِيهِ قَالَ ((يُحُضَّرُ الْمُقَكِّبُرُونَ يُوْهِ الْفِيَامَةِ أَمْثَالَ اللَّرِّ فِي صُورَةِ الوَّجَانِ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلُّ مَكَانٍ، بُسَاقُرْنَ إِنِّي سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى: بُوْنُسَ، تَعْلُوهُمُ نَارُ الْأَنْيَارِ، وَيُسْقُونَ مِنْ مُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ، طِلْيَلَةَ الْحَبَالِ)».

**۵۵۵)** : حسن ) کتاب الزهد فلامام أحمد ۱۹۹۰ د مصنف من أبي شبيه ۲۹۰۹۸

**۵۵۱**) - را سميح را ستن أبي دارد ، ۹۲ منجيم بال حديد ۹۲ م.

**۵۵۷**) - وحسن مسند أحمد:۲/۱۷۹، جامع الترمذي ۴٤٩٪.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جناب عمرو بن شعیب بلنظ اپن والد سے وہ اپنے دادا ( عبد الله فائظ) سے روایت کرتے ہیں کہ نی کرمم ظائظ نے فر مایا: ( عبد الله فائظ کے فر مایا: ( عبد کر میں اللہ فائل کے فر مایا: ( عبد کر میں اللہ فائل کے دات آئیں فر مایا: ( عبد کر میں اللہ کا میں میں جائے گا اور آئیں جہنیوں کی واللہ کی اللہ فائل جائے گا اور آئیں جہنیوں کی واللہ کی اللہ فائل جائے گا ۔ فرح اللہ فائل جائے گا اللہ فائل جائے گا اللہ فائل جائے گا ۔ فرح اللہ فائل جائے گا ۔ فرح اللہ فائل کے اللہ فائل جائے گا ۔ فرح اللہ فائل جائے گا ۔ فرح اللہ فرح اللہ فائل کے اللہ فائل کے اللہ فائل کے اللہ فائل کے اللہ فرح اللہ فرح اللہ فائل کے اللہ فرح اللہ فائل جائے گا ۔ فرح اللہ فرح

#### ٢٥٢ ـ بَابٌ: مَنِ انْتَصَرَ مِنُ ظُلُمِهِ

#### جواہنے اوپر ہوئے ظلم کا بدلہ لے

۵۵۸) حَدِّثَقَنَا إِبْرَاهِيْمُ بِنُ مُوْسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي زَاتِدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ النَّهِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ وَرَّلِيْهِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْنَهُمْ قَالَ لَهَا: ((دُوْنَكِ فَانْتَصِرِيُّ)).

سيده عائشه الشهايان كرتى بين كدرسول كريم طَائِرُا في محصص فرماياً " ثم اينا بدلد ليلور" • • • خَدَّقَتَ الْحَكُمُ بِنُ نَافِع قَالَ: أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ بِنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيُ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ

عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ الْعَادِتِ بْنِ هَمْنَام، أَنَّ عَائِشَةً وَ اللَّهِي عَالَيْهُ الْمَالَ أَذُواجُ النَّي عَلَيْهُ فَاطِمَةً وَ النَّي عَلَيْهُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُونَ وَالنِّي عَلَيْهُ مَعَ عَائِشَةً وَ اللَّهِ الْمَالَ الْمَالُونَ لَهَا الْمَدَّدِي يَسَالُنكَ الْمَدُلُ فِي بِلْبِ أَبِي قُحَافَة، قَالَ: ((أَي يُنتِهَ الْمَحِيْنَ مَا أُحِبُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ الْمَالَى الْمَدُلُ فِي بِلْبِ أَبِي قُحَافَة، قَالَ: ((أَي يُنتِهَ الْمَحِيْنَ مَا أُحِبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالَى الْمَدَلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کرتی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ "انہوں نے کہا: کیوں نہیں ۔ آپ نے قرابانیا ' تو پھرتو بھی اس (عا مشر تاہا) سے مبت

کر ۔''اس کے بعد سیدہ فاطمہ بڑتا وہاں ہے اٹھ کئیں اور پاہر آ کر از واج النبی مُناٹیجیٹر کو ساری بات بتا گی، انہوں نے کہا اتو

ہمارے کھو کام ندآئی کیا، لبندا دوبارہ جاؤر سیدہ فاطمہ میٹھائے کہا: اللہ کی شمر! اب میں اس بارے میں آپ ناتھا ہے بات نہیں

<sup>008) [</sup>صحيح] مستدأحمد: ١٩٣/١ ستن ابن ماجه: ١٩٨١.

<sup>004)</sup> صحيح البخاري: ٢٥٨١.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کروں گی۔ پھراز داین نبی مخاتب<sup>ط</sup> نے آپ کی زوجہ محتر سامیدہ زیاب نائنا آپ کے پاس بھیجا،انہوں نے اندرآن کی اجازت ما کئی آپ طافاق نے سے اجازت دے وی تو اس نے بھی آپ ٹرفیان ہے وی بات مرش کی اور وہ مجھ پر برس پو ک اور مجھے برو بعلا كينه كلي، بهن آپ مُؤثِمُ كي طرف و يكين كل كيا ججه نن كريم مؤتية (جواب وينة كي) احازت وينة جن يهان تك كه میں نے محسو*ں کر بیا کہ* آپ میرے انقام لینے پر نارائش شاہوں کے قومیس بھی شاہب کو جواب وینے کی اور تھوڑی ہی دیر میں اس يرغالب، آگئ، رمول الله ظاهمٌ مسكرايزے، بجرفر مايا "" فريه بجي قريه ايو بكر ثانيٌّ كي بي ہے۔"

#### ٢٥٣ ـ بَابٌ: اللَّمُواسَاةُ فِي السَّنَةِ وَالْمَجَاعَةِ

#### تحط سالی اور کیموک کے زیانے میں مم خواری کرنا

 ٥٦٠) حَدَّقَتَ مُ حَمَّدُ بِنُ الْمُثنَى فَانَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بَنُ بَشِيْرِ الْجَهَضَمِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا غُمَارَةُ السَمَعُ وَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرِيْزَةَ وَلَيُّ قَالَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمانِ مَجَاعَةٌ، مَنْ أَمْرَكَتُهُ قَلا يَعْدِنَنَ بِالْأَكْبَادِ الْجَائِعَةِ.

سیدنا ابر ہریرہ دینٹوز فرمائے ہیں: آخری زمانے میں فاتے ہوں کے جوشی اس زمانے کو یا ہے وہ کیو کے چگر والوں سے م گز تھاوز مذکر ہے (بعثی ایسا زائر ہے کہ نو وکھا لے اور انھیں جھوڑ و ہے )۔

٥٦١﴾ خَندُنَمُنا أَبُو الْيَمَانَ قال: حَدَّمًا شُغيُبُ مِنْ أَبِي خَمْزَةَ قال. خَدَثَنا أَبُو الزِّناج، عَنِ الأَعْرَج، عَن أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ فَاللَّهُ مُسَارً قَالَتْ لِلنَّبِيِّ مِنْهِمْ ؛ فُسِمْ بَيْسَنَا وَيَبْنَ إِخُوانِنَا النَّخِيلُ، قَالَ. ((لَا))، فَقَالُوا:

تَكُفُولُنَا الْمُؤُولَةَ ، وَنُشُرِكُكُمْ فِي الثَّمُوةِ؟ قَالُوا اسْمِعَدُ وَاطْعُنَا.

سیدتا ابوہ برو بینٹا میان کرتے ہیں کہ افسار سحاب ہوئیٹا نے ابی کریم سوئیٹا سے عرض کیا کہ ہونہ سے مجمور کے باغوں کو جارے اور ہارے بھانیوں (مہاجرین) کے درمیان تقسیم کردیجئے۔ آپ مٹائیز نے فرمایا: 'منہیں ( میں تقسیم نیس کروں گا۔)'

کھرانموں نے کہانتم (مہاجر بن ) ہارے کاموں میں ہزر ہاتھ بٹاؤ اور ہم مہیں جلوں میں شر بک کریں گے۔مہاجرین نے ا کہا: ہم آ ب لوگوں کی رائے من کراہے بہتم کرتے ہیں۔

**٦٦٢)** (ت: ١٣٧) حَدَّثَنَا أَصْبَعُ قَالَ: أَخْبِرْنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابِ، أَنَّ سَالِمَا أَخْبَرُهُۥ أَنَّ عَبْدَ لَنَّهِ بْنَ عُمَرَ وَلِيْكُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمر لَى الْخَطَّابِ عَلَىٰ قَالَ عَامَ الرَّمَادَةِ ـ وَكَانَتْ سَنَةً شَدِيْلَةً مُلِمَّةً بَعْدَمًا جَنْهَا عُمَرُ فِي إِمْدَادِ الْأَعْرَابِ بِالْإِلِي وَالْقَمْحِ وَالزَّيْتِ مِنَ الْأَرْيَافِ كُنْهَ ، حَتَّى تَمَلَّحَتِ الْأُرْيَافُ كُنلُهَا مِنْمًا جَهَلَهًا فَلِكَ فَعَامَ صُمَرُ يَدْعُوْ فَقَالَ: اللَّهُمُّ اجْعَلْ رِزْفَهُمْ عَنَى رُوْوْسِ الْجِبَالِ،

ر طعيف را تهذيب الكمال للمران ٧/ ٢٢٤. 103.

صحيح البخاري. ٢٣٢٥. ,011

> 150, ا معجع ]

خ الادب المعرد على المسلم المسلم المسلم على المسلم على المسلم المسلم على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم ا

فَاسْتَ جَابَ اللَّهُ لَهُ وَيُلْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ حِيْنَ نَزُلُ بِهِ الْغَبْثُ: الْحَمْدُ لِنَّهِ، فَوَاللَّهِ لَوْ أَنَّ اللَّهُ لُمْ يُقَرِّجُهَا مَا تَسَرَكْتُ أَهُلَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمُ سَعَةً إِلَّا أَدْخَلْتُ مَعْهُمْ أَعْدَادَهُمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ، فَلَمْ يَكُنِ اثْنَانَ يَهْلِكَان مِنَ الطُّعَامُ عَلَى مَا يُقِيمُ وَاحِدًا.

سیدناعیدانشد بن عمر خانختابیان کرتے ہیں کے سیدنا عمر بین خطاب ڈیٹنا نے عام الریادہ ، جوشد یہ قبط کا سال تھا ہیں ویبالی لوگوں کی اوشٹ میںبوں متبل اور دیگر چیزوں کے ساتھ خوب مد فر مائی بہاں تک کد ریباتی لوگ آپ کی توجہ سے خوش ھال ہو منجة توسيدنا عمر وللفنز نے کھڑے ہوکر دعا فرمائی: اے اللہ الل کے رزق کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر پیدا قرما تو نشاتعاتی نے ان کی وعا کومسلمانوں کے حق میں قبول فرمایا ، جب بارش نازل ہوئی تو آپ نے فر ، یا الحمد ملند ، املہ کی متم ! اگر الله تعالی اس مصیبت کو رور شفرہا تا تو میں مسلمانوں کے کسی امیر گھرانے کو شدچھوڑ تا تکریا کی ساتھ ان کی تعداد کے بقدر فقراء کو ان کے ساتھ

شافل کرویتا تا کداس کھانے ہے دوآ دق ہلاک نہ ہوں جوایک آ دی کے لیے کافی ہوتا ہے۔

٣١٣) ﴿ حَدَّثَتَنَا أَبُو عَسَاصِهِ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَع وَالله قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ: ((صَحَايَاكُمْ، لَا يُصْبِحَنَّ أَحَدُكُمْ بَعْدَ قَالِنَةٍ، وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)) . فَلَسَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ السُّدِ: نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِيَ؟ قَالَ: ((كُلُوْا وَاقْعِرُوْا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانُوْا فِي جَهْلٍ فَأَرَدُتُ أَنَّ

سیدنا سلمہ بن اکوع ڈٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ ٹی کریم ٹائٹا نے فرمایا '' تمباری جوقربانیاں ہیں ان میں سے کسی کے گھر تین دن کے بعد کوئی موشت نہ ہے '' کھر جب اگلا سال آیا تو صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم ویہا ہی کریں جیہا پچھلے سال کیا تھا؟ آپ ٹائٹٹا نے فرہایا:'' کھا کا اور وخیرہ بھی کرو کیونکہ اس سال لوگ ٹنگی میں متھے اس لیے میں نے حیا ہا تھا کہتم ان کی عدو کرو۔''

# ٢٥٤ ـ بَابٌ: اَلتَّجَاءُ تُ

#### *څر بو*ں کا بیان

**٣١٤)** (ث: ١٣٨) حَدَّثَنَا فَرُوةً بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ عَلَاهِ ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ ، ثُمَّ انْتَبَهْ فَقَالَ: ((لَا حَكِيْمَ إِلَّا بِتَجْرِبَةٍ)) ، يُعِيْدُهَا ثَلاثًا .

جناب مشام بن عرو و بلاف اسینے والدے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں سیدنا معاویہ ڈیٹٹا کے پاس ہیشا ہوا تھا کدان کے دل میں کوئی بات آئی چھروہ چونک پڑے اور فر میا: دانائی صرف تجربے ہی سے آئی ہے۔اس بات کو انھوں نے تین مرتبدد مرايا.

> صحيح البخاري: ٩٩٥٥٩ صحيح مسلم:١٩٧٢\_ (074

> > (072

[ صحیح ] مصنف ابن أبی شیة: ۲۰۲۲ ۲۰. کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

٥٩٥) (ٿ: ١٣٩) حَـدَّتُـنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ: حَدَّتَن بُحْنِي بْنُ أَيُّوْبٌ، عَنِ ابْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدِهُ فَلَادُ لَا حَلِيْمُ إِلَّا ذُوْ عَثْرٌ فِهِ وَلَا خَكِيْمَ إِلَّا ذُوْ تَحْرِبةٍ.

سیدنا ابوسعید جوهز فر ماتے ہیں: برد باری فوکریں کھانے ہی ہے آئی ہادر عیم ودانا صرف تج بدکار ہی ہے۔

ه٧٠٥) ﴿ حَدَّثُمُنَا فُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّفَنَا ابْنُ وَهُبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْشَم، عَنْ أَبِي مَنْوِيدٍ وَكُلَّاعَنِ النَّبِي عَلَيْكُمْ مِثْلَهُ.

ا کیک دوسری روانت میں سیدنا ابوسعید ڈٹائٹائے نبی عبیشرے اس کی مثل نقل کیا ہے۔

٢٥٥ ـ بَابٌ: مَنْ أَطْعَمَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ

جواینے دین بھائی کوائنہ کے لیے کھانا کھلائے

٥٦٦) (ت: ١٤٠) حَـدُّتُـنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيْعِ فَالَ حَـنَّتُنَا جَرِيْرُ بِنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ، عَنْ لَبْتِ، عَنْ مُحَمَّدِ الْمِن نَشْدٍ ، عَمَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِلَّانَ أَحْمَعَ نَفْرًا مِنْ إِخْوَانِي عَلَى صَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سُوْقِكُمْ فَأَعْتِقَ رَقَبَةً .

سیدناعلی جن توفر ماتے میں اگر میں این بھا کیوں میں ہے ایک بر، عت کوایک صاح ( کھانے) یا دوصاح پر جمع کر لول ا توبیه بات مجھے زیادہ بہندہے کہ میں تمہارے بازار میں جا کرکٹ غلام کوآ زاد کروں۔

### ٢٥٦\_ بَابٌ: حِلْفُ الْجَاهِلِيَّةِ

#### دور جاہلیت کے معاہدے

٥٦٧) حَدَّثَتَا عَبْدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْلُ عُلَيْقًا، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَن الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْجِمٍ، عَنْ أَبِيَّهِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ فظلاء، عَنِ النَّبِيُّ كَالَىٰ: ((هَهِدْتُ مَعَ عُمُوْمَتِي حِلْفَ الْمُطَيِّينُ، فَمَا أُحِبُ أَنْ أَنْكُنَهُ، وَأَنَّ لِي حُمُرَ النَّعَجِ.))

سیدنا مہدارحمن بن موف ہونگٹز بیان کرتے ہیں کہ کی سُرتبہ نے فرمایا:'' میں اپنے بچیاؤں کے ساتھ حسف المعطیبین (دور جالجیت کے بیب معاہدے) میں حاضر ہوا اور میں اب بھی اے تو ڑنا بیندنہیں کرتا خواہ اس کے بدلے میں میرے کیے [ مرخ اونٹ ہوں ۔''

(676 وصفيف إلى 2010م). وطنعيف إ مسند أحمد :٣/ ١٨ جامع الترمذي ٢٩٣ ٢٠ المستدرك بلحاكم: ٤/ ٢٩٣

> وضعيف إ الترغيب لأصبهاني:٥٠٥؛ شُعب الإبنان للبهقي ٩٦٢٨. (811

> > [ صحيح ] مسئد أحمد ١٩٠ / ١٩٠ ؛ صحيح ابن حبان ٢٧٣ ٤ . (477



# ٢٥٧\_ بَابٌ:ٱلْإِخَاءُ

#### بھائی جارے کا بیان

٣٦٥) حَدِدَّقَتَ الْمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّلُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتِ ، عَنْ أَنْسِ عَظِيمُ قَالَ: آخَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْسِ عَظِيمُ قَالَ: آخَى النَّبِيُّ عَلِيمًا بَيْنَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَالزُّبَيْرِ وَلِيْنَا.

سيرنا الس التنزيبان كرتے بين كري تؤتيل نے سيدنا ابن مسعود ادر سيدنا ذبير الله تخذك درميان بعائى جارہ قائم فرمايا۔ ١٩٦٥ - حَدَّمَتُ اللهُ مُسَدَّمُ لِسُنُ سَلَّامٍ قَبَالَ: أَخْبَسَ لَهَا ابْنُ عُبَيْنَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ مَنْظِيْ قَالَ: حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ مَكُنْهُمْ بَيْنَ قُرْيَشِي وَالْأَنْصَادِ فِي دَارِي الْبَيْ بِالْمَدِيْنَةِ.

سیدنا انس بن ما لک وٹائڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اٹھاؤڈ کے مدینہ متورہ میں میرے گھر میں قرایش اور انسار کے درمیان بھائی جارہ قائم فرمایا۔

### ٢٥٨ ـ بَابٌ: لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ

# (جاہلیت سے اصول پر کیے ہوئے ) کسی معاہرے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں

سکہ ہے سال خانہ کعبہ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر انقد تعالیٰ کی حمہ و ثنابیان کی پھر خرمایا: '' جس شخص کا دور جا بلیت بیس کوئی سعام و تعا (جو تیر شرقی تدہو) تو اسلام نے اس کی مضبوطی کو بڑھا دیا ہے اور فتح سکہ کے بعد کوئی جمرت نیس ۔''

# ٣٥٩ ـ بَابٌ : مَنِ اسْتَمْ طَوَ فِي أَوَّلِ الْمَطَوِ جس نے بارش کے آغاز ہیں اینے آپ کو بھگویا

٥٧١) حَدَّثَتَا عَبْدُاللَّهِ بِنُ أَبِي الْأَسُودِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُنَيْمَانَ، عَنْ تَابِتِ، عَنْ أَنْسِ عَظِيرُ قَالَ:

١٢٨١٦ [ صحيح ] المعجم الكبير للطبر اني: ١٢٨١٦.

**٥٦٩**) — صحيح البخاري: ٧٣٤٠ ، ٦٠٨٢؛ صحيح مسلم: ٢٥٢٩.

**٥٧٠)** [ صحيح ] مسند أحمد: ٢/ ١٨٠ : جامع الترمذي: ٥٨٥ [\_

۲۷۹) صدیع مسلم ۱۸ ۱۸ سنی آبی دارد: ۱ ۱۸ ۰ و الی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

أَصَابَنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَطَرٌ ، فَحَسَرَ النَّبِيُّ مَعْيَمٌ ثَـوْبَهُ عَنْهُ حَتَّى أَصَابَهُ المَطَرُ ، قُلْنَا: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: ((لِأَنَّهُ حَدِيْتُ عَهْدٍ بِرَثِهِ عَزَّوْجَلَّ.))

سیدنا اُنَّس شِائِتُ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو ٹی ٹھٹٹ کی معیت میں (قے کہ ای اثنا میں) بارش برسے گئی، ٹی ٹھٹٹ نے (اپنے بدن مبارک سے) کیڑے کو بٹالیا حتی کہ بارش نے اسے ترکر دیا۔ ہم نے عرض کیا: آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا:'' بیاسپے رب کے پاس سے ابھی ابھی آئی ہے۔''

### ۲٦٠ ـ بَابْ: الْغَنَهُ بَوَ كُهُ بَرِيال باعث بركت بين

٥٧٢) (ث: ١٤١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّيَنِ مَالِكُ، عَنْ مُحَدِّدِنْ عَدْرُوبِينَ حَلْحَلَةً، عَنْ حُمَيْدِ الْمِنْ مَالِكِ بَنِ خُنِم أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ بِالْرَضِهِ بِالْعَفِيْقِ، فَأَتَّاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ عَلَى دَوَابٌ، فَنَزَلُوا، قَالَ حُمَيْدٌ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ اللَّهُ الْمَدِيْرِ، وَشَيْنًا مِنْ زَيْنِ وَمِلْحِ فِي صَحْفَةٍ، وَيَعْفُولُ: أَطْعِمِبِنْ الشَّيْرَ، فَاللَّهُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَاللهُ اللهُ وَقَلْ السَّلامَ وَيَعْفُولُ: أَطْعِمِبِنْ الشَّهُ وَقَالَ اللهُ هُوَظَعَتْ ثَلاثَةً أَفْرَاصِ مِنْ شَعِيرٍ، وَشَيْنًا مِنْ زَيْنِ وَمِلْحِ فِي صَحْفَةٍ، وَيَعْفُولُ: أَطْعِمِبِنْ الشَّهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لَلْهِ فَرَحْمَاتُهَا إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا وَضَعْتُ أَيْرِيْهِمْ، كَبَّرَ أَيْنُ هُرْبَرَةً وَاللهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لَلْهِ السَّيْعَ عَلَى دَأْمِي وَقَالَ: الْحَمْدُ لَلْهِ اللهُولُ عَلَى دَأْمِي وَقَالَ: الْحَمْدُ لَلْهِ اللهُ عَلَى دَأْمِي وَعَلَى اللهُ عَلَى وَالْمَاعُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لَلَهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

الم بناب مید بن مالک بن ختم وفرض بیان کرتے ہیں کہ میں سیدتا ابو ہریرہ وہ ان کے ماتھ مقام فیل میں ان کی زمین می جیفا ہوا تھا کہ الل مدینہ میں سے بچھ لوگ اپنی سوار بول پر آئے اور بہاں از کے، حمید وفرش بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ فیلڈ نے (جھے) فرمایا: میری والدہ کے پاس جا ذاور کھو کہ تمہارا بیٹا تھے سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں بچھ کھانے کودو۔ حمید کہتے ہیں: ان کی والدہ نے ایک بڑے بیائے بیل 'جو'' کی تمین روٹیان بچھ زیون کا تیل اور تمک رکھ دیا۔ میں اسے کودو۔ حمید کہتے ہیں: ان کی والدہ نے ایک بڑے بیائے میں 'جو'' کی تمین روٹیان بچھ زیون کا تیل اور تمک رکھ دیا۔ میں اسے مرکھا تو ابو ہریرہ ہو اللہ کے ایک بڑے ہیں جس نے کھانا ان توگوں کے سامنے رکھا تو ابو ہریرہ ہو اللہ اکتراک کہ ہمارے پاس فرمایا: تمام تعریف اللہ تعالی کے بیل جس نے ہمیں ہیں جرنے کے لیے روٹی وی (حالا تکہ ایک وقت تھا) کہ ہمارے پاس دوکانی چیز وں مجود اور بانی کے سواکھانے کو بچھ نہ تھا۔ اس کھانے سے لوگ میر نہ ہوئے بھر جب وہ لوگ ہیلے گئے تو آپ دائلہ دوکانی چیز وں مجود اور بانی کے سوا کھانے کو بچھ نہ تھا۔ اس کھانے سے لوگ میر نہ ہوئے بھر جب وہ لوگ ہیلے گئے تو آپ دائلہ میرے بھے فرمایا: اس میرے بھینے! اپنی بھریوں سے اچھا برٹ ذکر اور الن سے گرد و خیار کو جھاڑ اور الن کے باڑے کو صاف رکھ اور

٥٧٢) (صعبح) موطأ إمام مالك:٢٦٩٧.

اس کے کونے پی نماز پڑھ، بلاشہ یہ جنت کے جانوروں میں سے ہے، اور تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ پی میری جان ہے، منقریب ایساز مائڈ آئے گا کہ بھر ہوں کا چھوٹا سار ہوڑ اس کے ما نک کوم وال کے کل سے زیاوہ محبوب ہوگا۔ ۱۳۷۳ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ یُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَ کِنْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ الْأَزْرَقُ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ ابْنِ الْحَدَفَةَ، عَدْ عَدْ مُعَلِّد، أَنَّ اللَّهَ مَعْمَلًا قَالَ: (الشَّنَة فِ النَّنَا عِلْمَالِعَانَ وَالْقَلَاثُ وَآکَاتُ )،

، (و) الشَّاقَانِ مَنْ عَلِي ُ عَطْفَهُ ، أَنَّ النَّبِي َمِنْظِمٌ قَالَ: ((الشَّاة فِي الْبَيْتِ مَرَّكَةٌ ، وَالشَّاقَانِ مَرَّكَتَانِ، وَالثَّلَاثُ بَرَّكَاتٌ.)) سيدناعلي ثانِّدُ بيان كرتے ہيں كہ فِي كريم طَيْحُةً نے فرمانِ: " تحریش ایک بمری ایک برکت ، دو بکریں دو برکتم ااور تمن

کریاں بہت می برکنٹیں ہیں۔''

### ۲٦۱ - بَابٌ :ٱلْإِيلُ عِزَّ لِأَهْلِهَا اونٹ اینے مالک کے لیے باعث عزت ہیں

376) حَدَّنُتُ إِسْسَاعِيْسُلُ قَـالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَوْلِيَّهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مُلِئَةٌ قَالَ: ((رَأْسُ الْكُفُرِ نَحُوَ الْمَشُرِقِ، وَالْفَخُرُ وَالْخُيَلاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِنِ، الْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِيْنَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ)).

سید تا ابو ہر رہ وہ تا تنظیمان کرتے ہیں کہ نبی کریم ہائی اے نر مایان کا سرشرق کی طرف ہواور فنر و تکبر کھوڑے اور اونٹ والوں میں ہے جو کا شفکار اور خیمہ نشین ہیں جب کہ سکون واظمینان بمری والوں میں ہے۔''

٥٧٥) (تُ: ١٤٢) حَدَّلَتَا عَمْرُوْبِسُ مَرْزُوْق فَانَ أَخْبَرْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَة ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنْ عُمَارَة بْنِ أَبِي حَفْصَة ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَجِبْتُ لِلْكِلَابِ وَالثَّاء ، إِذَّ الشَّاءَ يُذَبِّحُ مِنْهَا فِي السَّنَةِ كَذَا وَكَذَا وَالثَّاء ، إِذَّ الشَّاءَ يُذَبِّحُ مِنْهَا فِي السَّنَةِ كَذَا وَكَذَا وَلَثَاء وَالثَّاء أَكْثَرُ مِنْهَا .

سیدنا عبدالله بین عمیاس دینی فرماتے ہیں: مجھے کوں اور بھریاں پر تجب ہے۔ بااشبہ بھریاں سال میں آئی آئی مقدار می وَنَ کَی جاتی میں اور آئی آئی مقدار میں قربانی کی جاتی میں اور کوں کا بیاحال ہے کہ ایک کتیا (ایک وقت میں) استفاست ہے جنتی ہے گراس کے باوجود بھریاں زیادہ میں۔

٥٧٦) (ت: ١٤٣) حَدَّثَمَا قَيِمُصَةً قَالَ: حَدَّثَمَا وَهُبُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيَسٍ، عَنْ أَبِي هِبْدَ الْهَسَمُ لَانِيَّ، عَنْ أَبِي طَبْيَانَ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ وَهِيْنَ: يَا أَبَا طَبْيَانَ! كَمْ عَطَازُكَ؟ قَلَتُ: أَلْفَان وَحَمْشُهَانَةِ، قَالَ: يَا أَبَا طَبْيَانَ! اتَّخِذُ مِنَ الْحَرْثِ وَانسَّابِيَاءِ مِنَ قَبْلِ أَنْ يَلِيَكُمْ غِلْمَةً قُوَيْشٍ، لَا يُعَدُّ الْعَطَاءُ معَمُدُ مَاكِل.

۵۷۳) (ضعيف) سنن ابن ماجه: ۲۳۰٤

<sup>004) -</sup> صحيح التخاري: ٣٣٠١ صحيح مسلم: ٥٦ موطأ إمام مالك ٢٧٨٠. (٥٧٥) وصحيح إ

**۵۷۱)** ۔ [ حــس ] إصلاح المال لابن أبي الدنيا : ٦٦ ـ كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

۔ جناب ہوفعیان بڑھنے میان کرتے ہیں کہ سیدناعمر ڈنٹٹز نے تھے کہا: اے ابوظیان! تمہاری تخولو کئی ہے؟ میں نے مرض صدر میں میں میں میں میں میں انگوت میں میں میں میں میں انہوں کے ایک میں انہوں کے ایک میں میں انہوں کی میں

کیا: پھیں سوء آپ نے فرمایا: اے ابوظیبان اِفیق باڑی اور جانو ررکھ لے اس سے پہلے کہ جب فرلیش کے نوجوان تم پرحاکم بن جاکیں واورائ دفت اتی تنوفولوکو پھے مال نہ سمجھا جائے۔

سَسِسِعُستُ عَبُسُهُ بِنَ حَوَّنَ مَهُ فَي يَسَفُولُ: ثَسَفَاحَرَ أَهُنَ لَإِسِلَ وَأَصْسِحُسابُ الشَّسَاءِ، فَقَالَ النَّبِيِّ مِلْطَامُ: ((يُعِثُ مُوسَى عَلِيْنَ وَهُوَ رَاعِي غَنَهِ، وَبُعِثُ دَاوُدُعَانِينَ وَهُو رَاعٍ: وَيُعِثُثُ أَنَا أَدُعَى غَنَمًا لِأَهْلِي بِالْأَجْبَادِ)). مَا مَا مَا مَا مِنْ مَا مَا مَا مَا كُنْ مَا مِن مِنْ مِن أَنْ مَا كُنْ مِن اللَّهُ عَلَيْ بِالْمُعْلِيْ بِالْ

سیدنا محیدہ بن حزن بلوٹ بیان کرتے ہیں کہ اونوں والے اور بکریوں والے آئیں ہیں فخر کرنے سکے تو ٹی کریم طاقالیا نے فرمایا: ''موی ُ بیٹیا مبعوث کیے گئے تو دہ بکریوں کے چرواہے تھے اور داؤد بیٹا مبعوث کئے گئے تو وہ چرواہے تھے اور مجھے (اس حال میں ) مبعوث کیا گیا کہ میں مقام اجیاد میں اپنے گھر و نوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔

#### ٢٦٢\_ بَاكْ: أَلْأَعُرَابِيَّةُ

#### ديباتول مين ريئے كابيان

٨٧٥) (ث: ١٤٤) حَدَّث السُوسي بَنْ إِسْمَاعِيْلُ فَانْ: حَدَّثُنَا أَبْوَاعِهِ أَنْهُ، عَنْ عُمْرَ بْنِ أَبِي سَلَمَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ عَلَيْدُ قَالَ: الْكَبَائِرُ سَبْعٌ: أَوْلَهُنَّ. لِإِشْدَرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَاتِ، وَاللَّعْرَائِيَّةُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.
 وَالْأَعْرَائِيَّةُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.

سیدنا ابوم ریوہ ٹائڈ فرماتے ہیں: کبیرہ گناہ سات ہیں ، ان میں سے پبلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کو(ناحق) قمل کرنا پاک دامن تورتوں پر تہمت لگانا اور جمرت کے بعد بھی ویہا توں میں جا کرر ہنا۔

#### ٢٦٣ ـ بَالُّ: سَاكِنُ الْقُرَى

#### بستيول ميں رہنے والے

٥٧٩) حَدَثَثَ أَخْدَمَدُ بُدَنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَثَنَا حَدَ أَ فَانَ: حَدَثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثِيْ صَفْواتُ قَالَ: سَعِفْتُ وَاشِدَ بُنَ سَعْدِ بِغُولُ: سَمِعْتُ تَوْبَانَ وَهِي يَقُولُ: قَالَ بَيْ وَسُولُ اللّهِ صَحَةً: ((لَا تَسُكُنِ الْكُفُورُ، قَالَ سَاكِنَ الْكُفُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ)). قَالَ أَحْمَدُ: الْكُفُورُ: الْقَرَى

,044

(014

و صعيع رستي أبي داود الطيالسي. ٢/ ١٤٥٠ بسير الكبري النسائل: ١١٢٦٢ -

٧٧ه. [صحيح] مستداليزار ١٠٩٠ التفسير لاس أبي حانم ٢٠٢٠-

<sup>- 1</sup> حسن) شُعب الإيمان للبيهقي: ١٨ ٧٥ ١٩ ، ٧٥

خ الادب المفرد على عنال سول النبية

سيدنا ثوبان المثاثة بيان كرتے إلى كدرسول الله النظائة في محصفر مايا: ويها تول الل سكونت اختياد ندكرو ب شك ويها تول الله رسنے والے الیے ہیں جیسے قبروں ہیں رہنے والے ''احمد بن عاصم بخلف نے كہا: اَلْكُفُورُ سے مرادو يہات ہیں۔ حَدَدُ فَ مَنَا إِسْدَحَاقَ قَالَ: أَخْبَرُ مَا بَقِيَّهُ قَالَ: حَدَّ فَيْنَ صَفْواَلُ قَالَ: سَمِعْتُ وَالْيَدُ بَنَ سَعْدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ تَوْبَانَ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ مَعْمَدُمُ (لَا تَوْبَانُ اللهُ تَسْكُنِ الْكُفُورُ. فَإِنَّ سَاكِنَ الْكُفُورُ كَسَاكِنِ الْعَبُورُ).

سیدنا قوبان دفافذ بیان کرتے میں کہ نبی مؤتیز نے مجھے فر مایا: '' اے نوبان! دیباتوں میں سکونت اختیار نہ کرنا ہے شک دیہاتو ں میں سکونت افتیار کرنے والے ایسے ہیں جیسے قبروں میں رہنے دالے ۔''

# ٢٦٤\_ بَابٌ:ٱلۡكِدُوُ إِلَى الۡتَّلَاعِ

# منجنی تبھی ٹیلوں پر جانا

٠٨٥) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِبَكَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ شُرَيْح، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ شُرَيْح، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ شُرَيْح، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ الْبَدُو إِلَى هَوُلامِ النَّلاع.

جناب مقدام بن شرق دلائنہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ ہیں نے سیدہ عائشہ جھی ہے دیہات کی یہ جانے کے متعلق ہوجھا کہ کہا نی ٹاٹینے ویمات کی طرف جایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فریاما: ہاں، آپ ٹاٹیٹی (شہر کے

لمرف جانے کے متعلق ہوچھا کد کیا نبی ٹاٹیٹر ویہات کی طرف جایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فر مایا: ہاں، آپ ٹاٹیٹر (شہرکے باہر ) ان ٹیلوں کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے۔

٨٨١) (ٿ: ١٤٥) حَـدُشَنَـا أَبُوْ حَفْصِ بْنُ عَلِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أُسَيْدِ إِذَا رَكِبَ ـ رَهُوَ مُحْرِمٌ ـ وَضَعَ ثَوْيَهُ عَنْ مَنْكِبْدِيْ، وَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَاللَّهِ وَلِيْنِ يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا .

جناب عمروین وهب بلاشنا بیان کرتے ہیں کہ شل نے تحرین عبداللہ بن اسید بزشنا کو دیکھا جب وہ احرام کی حالت میں اپنی سواری پرسوار ہوئے تو انھول نے اپنے کیٹروں کو اپنے کندھول سے اتا رکرا بی رانوں پر رکھالیا، میں نے عرض کیا نہیآ پ نے کیا کیا ؟ انھوں نے کیا: میں نے سیدنا عبداللہ ہڑٹ کو اپیا کرتے ہوئے ویکھا ہے۔

٣٦٥ ـ بَابُ: مَنُ أَحَبُ كِتُمَانَ السِّرِّ، وَأَنْ يُجَالِسَ كُلَّ قَوْمٍ فَيَعْرِفَ أَخُلَاقَهُمْ

جوراز داری کو پیند کرے اور ہرطرح کے لوگوں میں بیٹھے تا کہ ان کے اخلاق کے بارے ہیں جان سکے ۵۸۲) (ٹ: ۱٤٦) حَذْثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَدُ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ مَا مُورِدُ اللّهِ مِنْ مَعْمَدُ مِنْ مُعْمَدُ مِنْ مُحَمَّدِ مَانَ عَبْدُ الوَّرِدُ مِنْ اللّهِ مِنْ أَمْدُو

ابِنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عُمْرَ بِنَ الْخَطَّابِ وَالْمَدُ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَا

٩٨٠) - ﴿ صعيح ﴾ مسئلا أحمد ٢٠/ ١٥٨ سنن أبي داود ١٤٨٠٨ صحيح ابن حبان ٥٠١ عـ

۰۸۹) [ صعیف ] است کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خِ الادب المفرد عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبْدِ الْقَارِيِّ فَجَلَىلَ النَّهِمَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لا نُجبُّ مَنْ يَرُفَعُ حَدِيْتَنَا،

فَقَالَ لَهُ عَبُدُالرَّحْمَنِ: لَسْتُ أَجَالِسُ أَوْلَئِكَ بَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! قَالَ عُمَرُ: بَلُ تُجَالِسُ هُوَّلاهِ وَ هُوَّلاهِ، وَلا تَرْفَعْ حَدِيْنَنَا، ثُمَّ قَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ: مَنْ تَرَى النَّاسَ يَقُونُونَ بَكُونُ الْخَنِيْفَةَ بَعْدِيْ؟ فَعَلَدَ الْأَنْصَارِيُّ رِجَالا وَسَ الْمُهَاجِرِيْنَ، ثَمَّ يُسَمَّ عَلِيَّا، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا لَهُمْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَخْرَاهُمْ مِإِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ مَانُ يُقِيِّمُهُمْ عَلَى طَرِيْقَةٍ مِنَ الْخَقِّ .

جناب محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن عبدالقاری بلك اپنے والد سے روایت كرتے ہیں ، انھوں نے بیان كیا كرسيدنا عمر

بن خطاب بڑاتؤ اور ایک انساری آدی بینے ہوئے ہے كہ عبدالرحمٰن بن عبدالقاری بنك آئے اور ان کے باس بینے گئے سیدنا محر ہڑاتؤ نے فربایا: ہم ایسے تخص كو پہندئین كرتے ہو ہماری با تیں دوسروں تک پہنچا ہے۔ عبدالرحمٰن بنتی نے ان ہے كہا:
اے امیرالمونین! میں ایسے لوگوں كے ساتھ بین بنی رسیدنا عمر بڑاتؤ نے فربایا: كول نیس بتم ایسے لوگوں كے ساتھ بینو، لیك و اس بین اور انساری نے ماری با تیں نہیں ہے ہیں؟ اس انساری نے ماری با تیں نہیں ہے كئی افراد کے نام لیے لیكن سید ، نی بڑاتؤ نے فربایا: انہیں ابوالحن ( علی بڑاتؤ ) کے مہاجر بن میں سے كئی افراد کے نام لیے لیكن سید ، نی بڑائو ان ان میں سب سے زیادہ سختی ہیں اگر دہ ان پر ( ظیفہ مقرر ) ہوجا كیل تو انہیں تی بارے میں كیا ہوگیا ہے؟ اللہ كی تم انہیں تو انہیں تی کے دہ ان پر ( ظیفہ مقرر ) ہوجا كیل تو انہیں تی کے درائے پر قائم كھیں گے۔

#### ٢٦٦\_ بَابٌ:اَلنَّوْدَةُ فِي الْأُمُورِ

#### معاملات میں جلدی کرنا

٥٨٣) (ت: ١٤٧) حَدَّثُنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثُنَا الَّوْ هَلَالِ قَالَ: حَدَّثُنَا الْحَسَنُ، أَنَّ وَجُلا تُوُفِّي وَتَمَرَكَ الْمَالَةُ وَمَوْلَى لَهُ، فَأَوْصَى مَوْلاهُ بِالنِهِ، فَلَمْ يَالُّوهُ حَتَى أَذْرَكَ وَزَوَّجَهُ، فَقَالَ لَهُ جَهُزْنِي أَطْلُبُ الْعِلْمَ، وَقَالَ الْمَالَةُ وَاللَّهِ وَقَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْظِيلَ فَقُلْ لِي أَعْلَمْكَ، فَقَالَ: خَضَوَ مِنِّي الْحُرُوجُ فَلَمَّا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا تَسْتَغْجِلْ. قَالَ الْحَسَنُ: فِي هَذَا الْخَيْرُ كُلَّهُ مَقَالَ: وَلا يَكَادُ يُنْسَاهُنَ، وَإِلَا مُنْ الْمُولُونِ وَلا يَشْعَجُلْ. قَالَ الْحَسَنُ: فِي هَذَا الْخَيْرُ كُلَّهُ مَقَالَ: وَلا يَكَادُ يُنْسَاهُنَ، وَإِنَّا هُولَ عَنْ وَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا نَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا آذُونِي مَا أَنْتَظِرُ بِهَذَا الْمَالَقِ اللَّهُ وَالْحَبِلُ فَقَالَ الْمَوْلَةِ، وَإِذَا أُولِي اللّهُ وَاللّهِ مَا آذُونِي مَا أَنْتَظِرُ بِهَذَا اللّهَ وَاللّهِ مَا آذُونِي مَا أَنْتَظِرُ بِهَذَا اللّهُ وَاللّهِ مَا آذُونِي مَا أَنْتَظِرُ بِهَذَا اللّهُ مَا أَوْلَ عَلَ وَاللّهِ مَا آذُونِي مَا أَنْتَظِرُ بِهَذَا اللّهُ وَاللّهِ مَا آذُونِي مَا أَنْتَظِرُ بِهَذَا اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا أَذُونِي مَا أَذُونِي مَا أَنْتَظِرُ بِهَذَا أَلْكُونَا عَلَى وَالِمَالِي وَاللّهِ مَا آذُونِي مَا أَذُونِي مَا أَنْتَظِرُ بِهَذَا أَلَاللّهُ وَالْعَبُونُ وَلَا تَسْتَعُجِلْ . فَوَجَعَ إِلَيْهِ وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهِ فَالَا: مَا أَنْتَظِلُ بِهِنَا اللّهُ لَا وَاللّهُ مَا أَنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تُسْتَعُجُلُ اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ لَكُولُولُكُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ لَا أَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَوْلُولُكُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُولُكُولُولُكُولُولُولُولُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُكُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُو

وُّ الحِلَةِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ بَأَخُذَ مَنِغُهُ ذَكَرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ عَلَى رَأْسِهِ اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ، فَلَمَّا رَاهُ وَثُبُ اللَّهِ فَسَسَاتَ هَهُ وَقَبُّلُهُ، وَسَاءً لَهُ قَالَ: مَا أَصَبَتَ بَعْدِينَ؟ قَالَ: أَصَبْتُ وَاللَّهِ بَعْدَكَ خَيْرًا كَثِيْرًا، أَصَبْتُ وَاللَّهِ يُعْدَكَ: أَنِّي مَشَيْتُ اللَّيْلَةَ بَيْنَ السَّيْفِ وَبَيْنَ رَأْسِكَ ثَلاثَ مِرَادٍ، فَحَجَزَيْي مَا أَصَبْتُ مِنَ الْعِلْجِ عَنْ قَتْلِكَ.

إ۸۵) وحير

الاندب الملفود علی برات بیان کرتے بین کو ایک آدی فوت ہو گیا ادراس نے ایک بیٹا اور ایک غلام مجھوڑا ، اس نے اپنے بناام کو اپنے ان کرتے بین کو ایک آدی فوت ہو گیا ادراس نے ایک بیٹا اور ایک غلام مجھوڑی بہاں تک وہ بچہ جوان نام کو اپنے لڑے کے بارے بیں وہیت کی ، اس غلام نے لڑکے کی خدمت کرنے بیل کوئی کسر نہجھوڑی بہاں تک وہ بچہ جوان ہو گیا اور اس کی شادی بھی کردی سال کروں ۔ اس نے سامان تیار کردیا ، بیا ایک عالم کے پاس آیا ادراس سے سوال کیا ( کہ بیس طلب علم کے لیے سقر کردا ہوں کہ اور اس نے کہا: جس تو بیان تیار کردیا ، بیا ایک عالم کے پاس آیا ادراس سے سوال کیا ( کہ بیس طلب علم کے لیے سقر کردا چہا تیا ہوں ) اس نے کہا: جب تو جانے کا اداوہ کرے تو جھے بتا دینا جس جس بھی ہے باتی بتا وس گا راس نے کہا: الله سے قرن الاوہ کر کے تو بھی بتا دینا جس بی جد باتی ہے کہ وہ اپنی ایک وہ اس نے کہا: الله سے قرن اور کی کام جس جدی نہ کرنا ۔ حسن بڑھنے فرماتے جس اس میں مارک اور کراندو کیا تو راس کے بیا بی سواری ہے اور کراندو کیا تو راس کی بیوی بھی سواری ہے اور کراندو کیا تو راس کی بیوی بھی سواری ہے اور کراندو کیا تو راس کی بیوی کی موادی کی طرف بلانا جب اس نے کا ادادہ کیا تو ( کھیست یاد کر تے ہوئے اپنی اس موادی کی طرف بلانا جب اس نے کا ادادہ کیا تو ( کھیست یاد کر تے ہوئے اپنی ہوئی ہی سواری کے موادی کی طرف بلانا جب اس نے کا دادہ کیا تو ( کھیست یاد کر تے ہوئے اپنی ہی بیاں ہوئی بیدار ہوگیا جب اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس وہ کھاتو ایک دور پڑا ادران سے موادی کیا دوراس بوسہ وہ اور اس سے دریافت کیا کہ میرے بعد تھیں کیا موادی کیا در اور ایک نے اللہ کیا دران سے دریافت کیا کہ میرے بعد تھیں کیا مصل ہوا ؟ اس نے کھاتو ایک در پڑا ادران سے دریافت کیا درانات کیا دوراس کیا جب اس آدی کے مر بائے آکر کھڑا ہوا تو آدی بیدار ہوگیا جب اس نے اس وہ کھاتو ایک در بادران سے دریافت کیا جب اس نے اس وہ کھاتو ایک کہ میرے بعد تھیں کیا دوراس کے اس کھاتو ایک کہ میرے بعد تھیں کیا دوراس کیا جب اس نے کھاتو ایک کہ میرے بعد تھیں کیا دوراس کیا جس کے کھاتو ایک کہ میرے بعد تھیں کیا دوراس کے کھاتو ایک کہ میرے بود تھیں کیا دوراس کے کھاتو ایک کہ میرے بود تھیں کیا تھا کہ کھیں کو کھاتو ایک کہ میرے بود تھیں کیا کہ کو کھوڑا کو کو کھاتو ایک کو کھوڑا کو کو کھوڑا کو کو کھوڑا کو کو کھوڑا کھوڑا کو

# ٢٦٧ - بَابُّ:اَلْتُؤَدَّةُ فِي الْأُمُوْرِ معاملات ميں سجيدگی اختيار کرنا

قتم ا میں نے تیرے بعد خبر کثیر حاصل کی ۔ اور اللہ کا تیم احیرے بعد آج رات تیرا سرمیری تلوار کے بینے تین بار آیا گر جو میں

ے علم حاصل کیا تھا اس نے **جھے ت**یرے قل ہے روک دیا یہ

سیدنا الحج بن عبدالنیس ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ بی ٹاٹھ نے فربایا: '' تیرے اندر دو تصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بیند فرما تا ہے۔'' میں نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! وہ کون کی ہیں؟ آپ نے فرمایا: '' بردباری اور حیا۔'' میں نے عرض کیا: بیر (خصلتیں) مجھ میں پہلے سے ہیں باابھی پیدا ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا: '' پہلے سے ہیں۔'' میں نے کہا: تمام قعریفی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے بیرے اندر دوا اپنی تصلتیں پیدا فرما کیں جنہیں اللہ تعالیٰ پیند فرما تا ہے۔

و مکتلیع و مستان کی العشند ملاد لکھی جانے اوالی اور و السلامی اکتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

٥٨٥) خَدَّنَا عَبَيْ بُلُ أَبِي هَاشِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مِلْمُناعِبَالُ فَالِ: خَدَّثُنَا سَعِبُّهُ بِلُ أَبِي عَرُوبُهُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثُنَا مَنْ تَقِيَى لُوفَدَ اللّذِينَ قَدَمُواً عَلَى النّبِي مِنْهِمَ فِينَ حِدَالْعَبْسِ. وذا رفنادةُ أَبَا نَضْرَةَ ، عَنْ لَبِي سَعَيْدِ الْخَدْرِيَ وَيُلا قَالَ قُلْ رَسُولُ اللّذِيقِيمِ لِاشْجِ عَلَا الْغَيْسِ. (وإِنَّ فِيكَ لَخِطْلَتَيْنِ يُحِنَّهُمُا اللّهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاقُ).

سیدنادن عباس بھتجاہیاں کرتے ہیں کہ بی کریم سرتین ہے انتی عبدائقیس بھٹٹا سے فرمایا '' تی ہے اندر دوالی تصالیمی جی جنہیں اللہ تعالیٰ پہندفر ماتا ہے: بروباری اور وفاورا'

٧٨٠) حَدَّنَا أَنْهِ سُ مِنْ حَفْضَ قَالَ حَدَّنَا طَابِ بَنْ حَجْدِ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّنَىٰ هُوَدُ بُنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعْدِ، سَمِعَ جَدْدُ مَرْبُلَةُ الْعَلْبِ بِي وَهِيْ فَالْ: خَاهُ الْأَلْفَ فَهَالَ خَمْلُ الْمَدْ بِيَدِ النَّبِي مُوجِيَّا فَقَبْلَهَا، فَقَالَ لَهُ الذَيْ مَنْ مَنْ الْمَدِينَ وَبُكَ لَحُلُقْنِ يُجِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولْدٌ، وال حَبْلَا خَبَلَتْ عَالِمَ، أَوْ خَلْفَا مَعِيْ اقال. (الله بَلْ جَبْلًا جُبلُت عَلَيْهِ)، قال الخَمْدُ لِلْهِ الذي حبين على مَا يُجِبُ اللّهُ ورسُولُهُ.

#### ٢٦٨ يَابُ:ٱلْبُغُيُّ

### مركشي كرنا

٥٨٨) - (ت ١٤٨) حـدُّكُ أَبُو نُعَيِّم قَالَ: حَدُّنَا فِضَا ، عَنَ أَبِي يُخْيَى قَالَ: سَمِعُتُ مُجَاهِدًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ الوَّأَنَّ مَبَلاً بِغَى على جَنَل ، لَذَا أَسَاعَى . عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ الوَّأَنَّ مَبَلاً بِغَي على جَنَل ، لَذَا أَسَاعَى .

(٨٨٥) - ما حيج مستم ١٧٧ ستر الل مأجم ١٨٨٥ - ١٨٨٥) - منجيح سيتو ١٧٧ حامم الترمذي ٢٠١١.

**١٥٨٧** - ٢ صعيف إ. التاريخ الكبير للمحاري (٣٦ / ٣٦) المعجم الكبير للطائراني. ٣٠ / ١٣٥٥.

**۵۸۸**) - رضعنج إحامع لابن وهب:۲۷۶: تُنعب لإسال مليهاني،۲۲۹۳.

سيدنا اين عباس والنبخ فرات بين: ب شك اكراتي بياز دور ب بهاز برمرَ في كرتا تو مرَ في كرف والا بهاز چرا چرا كرد با جاتا ... ( هُذَا مُحَدَّدُ بُنُ سَلَامٍ عَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، عَنْ مُحَمَّد بُنِ عَمْرِ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَ وَقَالَتِ النَّارُ : يَذُخُلُنِي الْمُتَكَثّرُ وُنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَقَالَتِ النَّارُ : يَذُخُلُنِي الْمُتَكَثّرُ وُنَ وَالْمَتَجَبِّرُونَ . وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : لَا يَذُخُلُنِي إِلَّا الصَّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِلنَّارِ : آنْتِ عَذَابِي ، الْتَقْعُمُ وَالْمَتَحَبِّرُونَ . وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : لَا يَذُخُلُنِي إِلَّا الصَّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ . فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِلنَّارِ : آنْتِ عَذَابِي ، الْتَقْعُمُ وَالْمَسَاكِينُ . فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِلنَّارِ : آنْتِ عَذَابِي ، الْتَقْعُمُ وَالْمُ لِلْجَنَّةِ : آنْتِ وَحُمَتِي أَرْحُمُ بِكِ مَنْ شِنْتُ ) .

سیدنا ابو ہر رہ بڑاتن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: ''جنت اور دوزخ کی بحث ہو گئی تو دوزخ نے کہا: میرے اندر متکبرا درسر کش لوگ داخل ہوں گے اور جنت نے کہا: میرے اندرتو کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے، اللہ عز دبل نے ووزش سے فرمایا: تو میراعذاب ہے میں جس سے جا ہوں گا تیرے ذریعے انتقام لوں گا اور جنت سے فرمایا: تو میری رحت ہے میں جس پر جا ہوں گا تیرے ذریعے رحت کروں گا۔''

وه و المَّدَّفَ اللَّهُ مَا أَنْ مُنْ صَالِحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بِنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَانِيءِ الْحَوْلانِيُ ، عَنْ أَصَالُحُ بَنْ عَبَيْدِ وَهِلْنَ ، عَنِ النَّبِيَ وَقَامَ قَالَ: ((فَلَاثُةٌ لَا تَسُأَلُ عَنْهُمُ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ ، فَمَاتَ عَاصِيًا ، فَلَا تَسُأَلُ عَنْهُ ، وَأَمَّةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبُقَ مِنْ سَيْدِهِ ، وَامْرَأَةٌ عَابَ رَوْجُهَا ، الْجَمَاعَة وَعَصَى إِمَامَهُ ، فَمَاتَ عَاصِيًا ، فَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ ، وَأَمَّةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبُقَ مِنْ سَيْدِهِ ، وَامْرَأَةٌ عَابَ رَوْجُهَا ، وَكَفَاهَا مَوْنَة اللَّهُ فَا لَا يَعْهُمُ : رَجُلٌ نَازَعُ اللَّهِ وَالْعَرَاجُتُ بَعُدَهُ . وَثَلَاثَةٌ لَا يُسْأَلُ عَنْهُمْ : رَجُلٌ نَازَعُ اللَّهُ وِذَاءَ هُ ، فَإِنَّ وِقَاءَ هُ اللَّهِ وَالْقَالِطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ »).

سیرنا فضالہ بن عبید بھاتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم کاتھ بنے فربایا: "نبین آدی ایسے ہیں جن کے بارے ہیں پکھنہ بوچھ جائے: ووآدی جوسلمانوں کی جماعت سے علیمہ ہوا اور اپنے امام کی نافر مانی کی ، پھر نافر مانی کی حالت ہی میں فوت ہو حمیا، ایسے حض کے بارے ہیں تو پکھنہ بوچھ، دولونڈی یا غلام جواپنے مالک سے بھاگ گیا اور دہ مورت جس کا خاوند خائب ہوا اسلے حض کے بارے بھی جائے گیا ہوا ہے: وہ آدی جو اللہ تفائی سے اس کی عدم موجودگ جس اس مورت نے غیروں کے لیے زینت خاہر کی اور گرگئی ۔ قبن آدی ایسے ہیں جن کے بارے بس کی عدم موجودگ جس نے اللہ تفائی سے اس کی جوار پہنے گا بلاشہ اس کی جادر کس بی ازار اس کی عزامہ ہوا جائے: وہ آدی جو اللہ تفائی سے اس کی جوار ہو آدی جس نے اللہ کے تم میں شک کیا اور اللہ کی حرصت سے ناام بر ہونے والا۔ "

041) حَدَّفَنَا حَامِدُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّقَنَا بِكَارُ بُنْ عَبْدالْعَزِيْزِ، عَنْ أَبِيّهِ، عَنْ جَدَّهِ مَا النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: ((كُلُّ ذُنُوْبٍ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا الْبَعْيَ، وَعُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ، أَوْ قَطِيْعَةَ الرَّحِمِ، يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهَا فِي الذَّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ)).

٥٨٩) [ صحيح ] مسئد أحمد: ٢/ ٥٤٠٠ جامع الترمدي: ٢٥٦١ ـ

**٩٩٠)** (صحيع ] مستد أحمد ١١٩/١١؛ صحيع ابن حيان ٩٥٥٩.

۱۵۹۱ | المستدرات للحاكم: ۱۵۲۱ (۱۵۹۰ و ۱۵۹۱ و ۱۵۹۱ و ۱۵۹۱ و ۱۹۹۱ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و

جناب بکار بن عبدالعزیز بڑنن اپنے والد ہے وہ ان کے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم ٹانٹونی نے فرمایا: تمام مختاجوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کی جا ہے سزا موخر کر وے سوائے سرکٹی اور والدین کی نافر مانی یا تطع وحی کے مان گناہوں کے مرتکب کواللہ تعالیٰ دنیا میں بہت جلد سزا و بتاہے۔''

٥٩٢) (ت: ١٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدِ بِنِ مَيْمُون قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِيْنُ بِنُ بُكِيْرِ الْحَدَّاءُ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بِنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدُ بِنِ الْأَصَمُ قَالَ: سَمِعْتُ آبًا هُرَيْرَةَ وَاللهِ يَغُولُ: يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَدَّاةَ فِي عَيْنِ

أَخِيْهِ، وَيَنْسَى الْجِذْلُ مِأْوِ الْجِذْعَ فِي عَيْنِ نَفْسِهِ . قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ: الْجِذْلُ: الْخَشَبَةُ الْقَائِمَةُ الْكَبِيْرَةُ.

سیدناابوہریرہ ٹائٹز فرماتے ہیں:تم میں ہے کوئی آ دی اپنے بھائی کی آ تکھ میں شکے کود کھے لینز ہے اورخودا پی آ تکھ میں همبتیر پانھجورے ہے ہے برابرنکڑی کوبھول جاتا ہے۔ابومبیر ربھے: نے کہا: آلجہ ذُلُ بزے ھمبتیر کو کہتے ہیں۔

٣٠٠ حَدَّثَنَا عَبِلُمُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَلِيلُ بِنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسْتَنِيرُ بِنُ أَخْضَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَلِيلُ بِنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسْتَنِيرُ بِنُ أَخْضَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسْتَنِيرُ بِنُ أَفْقَ مَعْ مَعْقِل بِنِ يَسَارِ الْمُزْفِي وَهِنْ ، فَأَمَاطَ أَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ ، فَوَأَيْتُ شَيْنًا فَصَنَعْتُهُ ، قَالَ: أَحْسَنْتَ يَا ابْنَ أَخِي ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتُ يَا ابْنَ أَخِي ، فَالَ: رَأَيْنُكَ نَصْتَعُ شَيْنًا فَصَنَعْتُهُ ، قَالَ: أَحْسَنْتَ يَا ابْنَ أَخِي ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتُ يَا ابْنَ أَخِي عَنْ طَوِيْقِ الْمُسْلِمِينَ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ ، وَمَنْ تُقَبِّلُتُ لَهُ حَسَنَةٌ ذَخَلَ صَعِمْتُ النَّهِ مَعْتَلَا لَهُ حَسَنَةً ، وَمَنْ تُقَالَ: ((مَنْ أَمَاطُ أَذَى عَنْ طَوِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ ، وَمَنْ تَقُبُلُتُ لَهُ حَسَنَةٌ ذَخَلَ

جناب معاویہ بن قرہ رض بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا معقل بن بیاد مزنی بیٹیڈنے ساتھ تھا انہوں نے راہتے سے الکیف وین والی چیز کو بٹا دیا ، بھر ہیں نے بھی راہتے ہیں ایک چیز دیکھی تو میں نے اسے جلای سے بٹا دیا راس پر انھوں نے کہا: اے بیٹیج الایدا کرنے پر بچھے کس نے آمادہ کیا؟ معاویہ رہن نے کہا: میں نے آپ کو پچھاس طرح کرتے و یکھا تو ہیں نے بھی ویسے بی کر دیا۔ انھوں نے فرمایا: اے بیٹیج اتو نے بہت اچھا کیا ہیں نے نبی مٹھا کو یہ فرماتے سنا: جس شخص نے مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو بٹا دیا تو اس کے لیے ایک نیکی تھی جائے گی اور جس کی ایک نیکی بھی قبول

### ٣٦٩ ـ بَابٌ:قَبُوْلُ الْهَدِيَّةِ بريةِول كرنا

**345**) حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْسَنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ضِمَامُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوْسَى بْنَ وَرَدَانَ، عَنْ إَبِيْ هُرَيْرَةَ مُظْكِهِ، عَنِ النَّبِيِّ مُوْسَعَةٍ يَقُولُ: ((تَهَادُوُا تَحَابُّوُا)).

**٩٩٢) [صبعيح ) الصبت لابن أبي الذنيا: ١٩٥٠ الزهد للامام أحمد. ٩٩٢.** 

**٥٩٢**) - وحسن] معجم الكبير للطبراني: ٢١٦/٢٠\_

الْحَنَّةَ)).

کر لی کئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔''

**٥٩٤)** - ﴿ حَسَنَ } مستدأيي يعلَى:٦٦٢٢؛ السنن الكبرى للبيهقي:٦/ ٦٦٩ -

خ الانب للفود ي على وقال وسول الشيخ على على على المنافقة على على المنافقة على على المنافقة على ا

سيدنا ابو جريره والتنظيمان كرتے بين كريم التنظام نے فرمايا: "آپس بين تخف تحانف ديا كرواس سے باجي محبت پيرا موگا ."

• • • • • • • • • • • • • • أَنْ أَنْ أُوسَى قَالَ: حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ الْمُخِيْرَةِ ، عَنْ ثَابِتِ قَالَ: كَانَ أَنْسُ وَاللَّى يَعُولُ :

عَابَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَا أَنْهُ أَوَدُّ لِمَا بَيْنَكُمْ .

۔ سیدنا انس نظافہ فرمایا کرتے ہے: اے میرے بیٹو! آپس ہیں ایک دوسرے پرخرج کیا کرد کیونکہ اس سے تمہارے درمیان محبت بوجے گی۔''

# ۲۷- بَابٌ: مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لَمَّا دَخَلَ النَّقُصُ فِي النَّاسِ جوفض اس وقت ہدیہ تبول نہ کرے جب لوگوں میں بغض آ جائے

٥٩٦) حَدَّثَتَ أَخْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُولَهُمْ أَفَالَ وَلِلنَّبِي عَلِيهِمْ نَافَةً، فَعَوَّضَهُ، فَتَسَخَطَهُ، فَاللَّهِ لاَ أَفْبَلُ بَعْدَ عَامِي هَذَا مِنَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ((يُهْدِيُ أَخَدُهُمْ فَأَعَوْضُهُ بَقَدُرِ مَا عِنْدِي، ثُمَّ يَسْخَطُهُ، وَايْمُ اللَّهِ لاَ أَفْبَلُ بَعْدَ عَامِي هَذَا مِنَ الْمُؤْتِ مَنْ فَرَشِيًّ، أَوْ أَنْصَادِي، أَوْ تَقْفِقَي، أَوْ دَوْسِيًّ)).

سیدنا ابو ہر پر وڈٹٹٹٹیان کرتے ہیں کہ بنی فزارہ کے ایک آدی نے نبی کریم ٹٹٹٹ کو ایک اوٹنی ابطور ہدیددے دی ، آپ نے اس کے بدلے پچودے دیا تو وہ آدمی ناراض ہو گیا، میں نے نبی کریم ٹٹٹٹ کو منبر پریے فرماتے ہوئے سنا:'' ان میں سے ایک مختص مجھے ہدیے دیتا ہے اور میں حسب استطاعت اسے اس کا بدلہ دیتا ہوں پھروہ اس پر ناراض ہوتا ہے، اللہ کی حتم اس سال کے بعد میں قریش ، انصاری ، تعنقی اور دوی کے علاوہ اہل عرب میں سے کسی کا ہدیے قبول نہیں کروں گا۔''

#### ٢٧١. بَابٌ:اَلُحَيَاءُ

#### حبا كابيان

۵۹۷) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بِنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ رِيْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْصُورٌ ، عَنْ رِيْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهِيْرٌ وَاللَّهِيْ مَعْيَعٌ ((إِنَّ مِشَا أَفُرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ : إِذَا لَمْ تَسُتَعُي فَاصْنَعْ مَا أَثُورُكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ : إِذَا لَمْ تَسُتَعُي فَاصْنَعْ مَا خِيثَتَ).

سیدنا ابوسعود مقبہ نگاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم انڈیٹا نے فرمایا '''( پہلی ) نبوت کی باتوں میں سے جو پھھاٹوگوں نے پایا ہے اس میں سے بیابھی ہے کہ جب تھے میں حیا شدرہ تو جو جا ہے کر۔''

. ١٩٥٥ - [صحيح] جامع الترمذي: ٣٩٤١ مسند أحمد: ٢/ ٢٤٧-

097) - صحيح البخاري: ١١٢٠\_

٥٩٨) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْيَرُنَا شُفْيَانُ، عَنْ شُهِبْنِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِيْنَارِ، عَنْ أَبِيَّ صَالِحٍ ﴿ عَنْ أَبِيَ هُرَيْرَهُ وَفَقَدُ ۥ عَنِ النَّبِيِّ شِهِيٍّ قَالَ: ((الْإِلْمَانُ بِطُبعٌ وَسِتُونَ ـ أَوْ بِيضُعٌ وَسَبُعُونَ ـ شُعْبَةً، ٱلْمَصَلَّهَا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَذْنَاهَا إِمَاطُةُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ﴾).

سیدنا ابو ہررو وٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم انٹیا نے فر مایا: ایمان ک ساتھ یاسترے زیادہ شاقیس ہیں ان میں ہے العلل لا إلله إلا الله إله الله الراد في راستة سے تكليف وينے والى جيز كا بنا وينا ہے اور حيا بھى ايمان كى ايك شاخ ہے۔''

999) حَدَّثَتَا عَلِيُّ بِنُ الْجَعُدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَعْنَهُ ، عَنْ قَنَادَهُ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ـ أَو عُيَيْدِاللَّهِ ـ بِن أَبِي عُتْبَةَ مُـوَلَى أَنْسِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدِ وَقُتُدَ قَالَ: كَانَ النَّشِيُ مِعِيجَةَ أَشَـذَ خَيَاءٌ مِنْ عَذْرَاءٍ فِي خِدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كُرُّهُ شُيْتًا عَرَّفْنَاهُ فِي وَجُهِهِ.

سیدنا ابوسعید جائز میان کرتے ہیں کہ نبی کریم طاقاتہ پروے میں رہنے والی تنواری لڑ کی ہے بھی زیادہ حیا والے تھے اور جب آپ وُوکیٰ ہات نا گوار ہو آل تو ہم اے آپ کے پیم و مبارک سے بہیان کہتے تھے۔

خَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْيَى، وَابْنُ مَهْدِيَّ، قَالا: حَدَّثْنَا شُعَبَةُ، عَنْ فَتَادَةً، عَنْ غَبْدِاللَّهِ بُنِ أَبِيُ عُنْبَةً مَوْلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيّ سَعِبْدِ الْخُذْرِ بَي هِيْقَتْم ، مِثْلَهُ . فَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: وَقَالَ عُنْدَرٌ وَالبِّنْ البي عَدِيُّ مُولِي انس.

عبدالله بن الى عليه مولى الس بن ما لك نے سيدنا ابوسعيد خدرى التانا سے اس كى متل بيان كيا ہے۔ ابو عبدالله رمان نے كہا: اور خندر اور این الی عدی م<del>جافظ</del> نے مولی انس بین ما لک کے بجائے صرف مولی انس مخافظ کہا۔

٠٠٠) حَدُّلُتُنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّنَنا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَـوْرِنِـيْ يَحْبَى بْنُ سَجِيْدِ بْنِ الْعَاصِ ، أَنْ سَجِيْدَ بْنَ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُلْمَانَ وَعَانِشَةَ يَوْلِكُمْ ، حَدَّنَاءُ، أَنَّ أَيَّا بِكُو عَنْكُمُ السَّفَأَذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مُخْتَعُةٌ ـوَهُـوَ مُـضَعَجِعٌ عَلَى فِرَاش عَائِشَةً لابِسًا مِرْطَ عَائِشَةً- فَأَذِنَ إِلْهِمِيْ يَسْكُمُ وَهُوَ كُذَٰلِكَ، فَفَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ، لَمْ الصَّرَفَ. أَنْمُ اسْتَأْذَنَ عُمْرُ ﷺ، فَأَذِنْ لَهُ وَهُوَ كَذَٰلِكَ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتُهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ. ﴿ قَـالَ عُثْمَانُ ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ وَقَالَ بُعَابِشَةَ: ﴿﴿الْجُمَعِيْ إِلَيْكِ لِهَابَكِ)) ، قَـالَ: فَـهَـٰضَيْتُ إِنَّيْهِ حَاجَتِي، ثُمَّ انْصَرَفَتُ ، فَالَ: فَفَالَتُ عَانِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّمِ أَرَكَ فَزِعْتَ رِلَّإِسِيْ بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُمَا كُمَا فَزِعْتَ يَعُثُمَانَ؟ قَالَ رَسُولُ النَّهِ مَثَقَةٌ: ((إِنَّ مُحُثُمَانَ رَجُلٌ حَبِيٌّ، وَإِنِّي خَشِيْتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ ـوَأَمَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ـ أَنْ لَا بَبُلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ›)

<sup>[</sup>صحيح] جامع الترمذي ٢٦١٤: مسن أبي دارد ٢٧٦، منن ابن ماجه. ٥٧-(444)

صحيح البخاري: ١٩١٩؛ صحيح سنشم ٢٣٣٠. 1994

صحيح مستم: ٢٠٤٠٢ مستد أحمد: ٧١/١. ٠٠٠)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

كالادب المفرد ي المرب المورد ي المرب المورد ي المرب المفرد ي المرب المورد ي المرب المرب المورد ي المرب المرب

سیدناعتمان جھتن اور سیدنا عائشہ جھنا دونوں بیان کرتے ہیں کد سیدنا ابو بکر جھتنا نے رسول الله طاقی ہے اندر آنے کی امبازت بالکی اور آپ اس وات سیدہ عائشہ جھٹا کے بستر پرسیدہ عائشہ جھنا بن کی جا در اوڑھ کر لینے ہوئے تھے، آپ تاکی نے

ا جارت با ن اور اپ ان وقت سیدا عاصم براها عبر پرسید و عاصر برهان ن چادراور هرسید جوے سے اپ کاباد ہے۔ سیدنا ابو بر اٹائن کو اندر آنے کی اجازت دے دی اور آپ اس طرح (لینے) رہے وہ جس کام کے لیے تشریف لائے تھا ہے۔

بورے کر کے واپس چلے مجھ مجرسیدنا عمر ٹائٹز نے اندر آنے کی اجازت مانگی آپ ٹائٹڑ نے انہیں اجازت دے دی اور آئے۔ خانٹرائ طرح ( لیش ) سر اور دیجی جس کام کر لیزنٹر افسال کے عضوا سے مداکر سروایس طرحمتے سویل

آپ تلفظ اس طرح ( لیٹے ) رہے۔ اور وہ بھی جس کام کے لیے تشریف لائے تھے اسے بورا کر کے واپس چلے میے۔ سیدنا عثمان جائل کہتے ہیں کہ چرمیں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ بیٹھ کے اور سیدہ عاکشہ بھٹا سے فر ایا: '' اپنے کیڑے

میٹ لو۔ "سیدنا عثان دائٹو کہتے ہیں کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا اسے پورا کر کے دالیں ہو گیا اس کے بعد سیدہ عاکشہ ناگا و عرف کر روز روز اس میں اور میں اور تر اس میں کے بعد سے لیا تروز اور ترارز اس میں اور تروز

نے عرض کیا :اے اللہ کے رسول! میں نے آپ کوسیدنا ابو بکر وہر پڑتھا کے لیے تو انٹا اہتمام کرئے ٹینس پایا جنا آپ نے سیدناعثان بوٹٹو کے لیے اہتمام فرمایا ہے؟ رسول اللہ ٹائڈٹا نے فرمایا: ''عثان بہت حیاوار آ دی ہے اور بے ٹیک مجھے ڈر پیدا ہوا

كَدَّاكُ مِنْ نِهُ اي مَالُ مِن انْ وَانْدَرْ آنِ فِي اجَازَت دے دِي تُوَّوه جُمَّ سَحَاتِي مَاجِت بَيَان مُركيسٌ سَكِ '' ٢٠١) حَدَّثَتَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ، نَزَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ تَابِتِ الْبُنَانِيْ ، عَنْ أَنْسِ بَنِ

٩٠١) - حَدَّدَتُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ مُوسَى قَالَ: حَدَّدَنَا عَبْدَالُورَاقِ، عَنْ مُعْمَرٍ، عَنْ نَابِيتِ البنابِي، عَنْ السِ بَرُ مَالِكِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ مُلِيَّعَةًمْ قَالَ: ((مَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ)).

سیدناانس بن مالک چھٹے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُلیّق کے قربایہ'' جس چیز میں حیا ہوگی اسے مُزیّن کروے گی اور جس چیز میں بے حیائی ہوگی اسے بدنما کروے گی۔''

٣٠٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيُ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ تَظْلَمُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَرَّ بِرَجُلٍ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ: ((دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ)).

سیدنا حبد الله بن عمر عنافزاییان کرتے ہیں کدرسول الله تائی آئیں آُدی کے پاس سے گزرے جوابیے بھائی کو حیا کے بارے میں تعیمت کررہاتھا،آپ ناتا آئے فرمایہ:''اسے چھوڑ دور باشیہ حیاا بمان کا حصہ ہے۔''

٧٠٢م) - حَدَّثَتَ عَبْدُالسَّهِ قَالَ: حَدَّنَيَ عَبْدُالْعَرِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَة، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْكُنْ قَالَ: مَرَّ النَّبِيِّ مَلِيَهُمْ عَسَلَسِ رَجْلٍ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ حَتَّى، كَأَنَّهُ يَقُوْلُ: أَضْرِ بُكَ، فَقَالَ لَهُ كُنْهُمَّ: ((دَعُهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ)).

سیدنا این تر بڑائٹ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم الکٹا ایک آ دی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے ہیں۔ سرزنش کر رہا تھا، یہال تک کہ جیسے وہ کہدرہا ہو کہ میں تھے ماروں کا وآپ اٹٹیٹی نے فرمایا: ''اسے چھوڑ دو، بلاشہ حیا ایمان کا حصد ہے۔''

 <sup>(</sup>عميح) مستداحمد: ٣/١١٦٥ جامع الترمذي. ١٩٧٤.

٣٠٢) - صحيح البخاري: ٩٢٤ صحيح مسلم: ٣٦٠ موطأ إمام مالك: ٣٦٠٠

١٠١٩م) صحيح البخاري: ١١١٨.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

٣٠٣٪ حَـدُنْكَ أَبُو الرَّبِيعَ قَالَ: حَدَّثَيْنِي إِسْمَاعِيلُ قَالَ خَدُنْبَيْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ عَطَاءِ وسُلَيْمَانَ الْبِسْنِي يَسَارِ، وَأَبِي سَلَمَةُ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَلِ، أَنْ عَائِشْةَ وَقِيْقًا فَالْتَ أَدَدَ النَّبِيُّ مَعْيَمٌ مُصْطَحِعًا فِي بَبْتِيُء كَاشِمَا عَنْ فَجِنْهِ مِ أَوْ سَاقَيْهِم فَاسْتَأْذَنَ أَبُوْ مِكْرِ عِنْقَدَ ، فَأَدِن لَـهُ كَذَلِكَ ، فَتَحَذَّث . ثُمَّ اسْتَأَذَّنَ عُمَرُ عَنْك ، فَأَذِنَ لَهُ كَذَٰلِكَ ، ثُمَّ تَحَدَّثَ . ثُمَّ اسْتَأَذَنَ عُثْمَانُ عَلَيْنَ ، فَجَنْسَ انتَبِي عليه السّوعي وَيَبَابُهُ مَقَانَ مُحَمَّدٌ: وَلا أَقُولُكُ فِيْ يَوْمٍ وَاجِلِ مَفَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ: تُنْتُ: يَا رَسُولَ النَّوا دَخَلَ أَبُّو بَكِي فَلَمْ تَهِشُ وَلَمْ تُبَالِيهِ، ثُمَّةً دَخَيْقَ عُممَرُ فَلَمْ تَهِشَّ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ ذَخَرَ عُفْعانُ فَجَلَسْت وَسَوَّيْت ثِبَابِكَ؟ قَالَ مُحْتَةٍ: ((أَلَا أَسْتَعِي مِنْ رَجُلِ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ؟)).

سیدہ عائشہ بیٹنا بیان کرتی ہیں کہ ہی کریم مٹاہیمہ میرے گھر شہ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی ران یا پیڈ لیاں تکلی تھیں کہ سیدنا ابو بکر پیٹؤنے اندرآئے کی اجازت طلب کی ، آپ شفیؤنے ان کو ای حالت ٹیس اندرآئے کی اجازے وے دی ، انہوں نے آگر باتیں کیس، بھرسیدنا عمر ہائڈانے اندرآنے کی اجازے صب کی آپ عزیزہ نے ان کوہمی اس حالت میں اندرآنے ک اجازت دے دی، نہوں نے بھی ہاتھں کیس الیکن جب سیدنا شن ٹائٹونے اندرآنے کی اجازت طلب کی تو ٹی کریم مُؤلِّقَافُ اٹھ کر بیٹے گئے اور اپنے کیڑے کے کیے۔( راوی حدیث )محمد بن الی حریلہ بنت نے کہا: میں ریٹیں کہتا کہ ریہ ( سارا واقعہ ) ایک ہی دن میں ہوا ہے۔ سیدنا عثان تشریف لائے اور ہاتیں کیں ، پھر جب وہ چلے گئے ،سیدہ عائشہ نزیز، کمتی ہیں : تومیں نے عوض کیا: اے انفہ کے رسول اسیدیا ابو بکر طائلا آئے آپ نہ ہلے جلے اور نہ وٹی پر داہ کی ۔ پھر عمر ڈیٹٹ تشریف لائے آپ نہ بلے جلے اور نہ و کی برواہ کی کیکن جب عثران وفاظ تشریف اوے تو آپ اٹھ کر بیٹھ سے اور اینے کیٹر وار کو محمیک کر لیا؟ آپ مؤثول نے فرمایا:'' کمیامیں ایسے آدمی ہے حیانہ کروں جس ہے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟''

#### ٢٧٢ ـ بَابٌ:مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ صبح کے وقت کیا دعا کر ہے؟

٦٠٤) حَدَّثَتَنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَثَنا أَبُوْ عَوَانَةَ فَالَ. حَدَّثِنا عُمرُ ، حَنْ أَبِيهِ ، حَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَاللهُ قَالَ: كَان النَّبِيُّ عَلِيمَةٍ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: ((أَصْبَحْمَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ نِنَّهِ، وَالْحَمُدُ كُلَّهُ لِلّهِ، لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ)) وَإِذْ أَمْسَى قَالَ: ((أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ نِنَّهِ، وَالْحَمْدُ كُلُّهُ لِلَّهِ، لَا شَوِيلُكَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِلَيْهِ

سيدنا ابوبريه تلتزييان كرتے بيں كہ بى ٹائيل جب صح كرتے توبيدعا يڑھے : ((أَصْبَحُننَا وَأَصُبَحَ الْمُلْكُ لِلّه، وَالْمُحَمَّدُ تُحُلُّهُ بِلَكِ، لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴾ '' بم نے اورالنہ کے ملک نے اللہ بی کے لیے جبح ک، درتما م آخریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے میں اس کا کوئی شریک نہیں ،اہٹد کے سوا کوئی سعبورنہیں اور مرنے کے بعد انھر کران کی طرف جہ ہا ہے۔ اہب شام ١٠٢ صحيح مسلم ٢٤٠١ ١٠٤ صعيف مستداليزار: ٣١٠٥٠

خ الادب المفرد ي 266

كرتْ تويه عايزهج : ((أَمُسَيُمَة وَأَمُسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَصْدُ كُلُّهُ لِلَّهِ، لَا شَويْكَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَالَّهِ المُمَصِيرُ )) منهم نے اورانٹد کے ملک نے اللہ ہی کے لیے شام کی اور تزام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اس کا کوئی شریک ٹیمیں ، اللہ کے سوا کوئی معبود میں اور ای کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔''

# ٢٧٣ ـ بَالُّ: مَنْ دَعَا فِيْ غَيْرِهِ مِنَ الدُّعَاءِ

جو تحض دومروں کو دعاؤں میں یا در کھے

٦٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرُنَا عَبْلَةُ قَالَ: أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيُ هُوَ يُوهَ وَلِكَ وَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّهِ مَخْتُكُمُ: ((إِنَّ الْكُوبِلَمْ ابْنَ الْكَوِلْمِ ابْنِ الْكَوِلْمِ ابْنِ الْكَوِلْمِ ابْنِ الْكَولِمْ ابْنِ الْكَولِمْ ابْنِ الْكَولِمْ ابْنِ الْكَولِمْ ابْنِ الْكَولِمْ اللَّهِ اللَّهِ مُغْتُلًا ((إِنَّ الْكَولِمْ ابْنِ الْكَولِمْ الْنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُغْتُلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ الرَّحْمَنِ عَيِّشِيُّ)) • قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقِهُ: ((لَوْ لَيَشْتُ فِي النَّسْجِن مَا لَيَثَ يُؤْسُفُ، لُمَّ جَاءَتِي الدَّاعِيُ لَا جَبُتُ، إِذْ جَاءَ هُ الرَّسُولُ فَقَالَ: ﴿ ارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النَّسُوةِ اللَّابِي فَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ (١٢/ يوسف: ٥٠) ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى لُوْطٍ، إِنْ كَانَ لَيَأْوِيْ إِلَى رُكْنِ شَدِيْدٍ، إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ: ﴿ لَوْ أَنَّ لِيلَ بِكُمْ قَوَّةً أَوْ آوِيْ إِلَى رُكُنِ شَدِيْدٍ ﴾ (١١/ مود: ٨٠)، مَا إِنَّ بَعَثَ اللَّهُ بَعْدَةُ مِنْ نَبِي إِلَّا فِيْ تَرُوَّةٍ مِنْ قَوْمِهِ ﴾). قَالَ مُحَمَّدٌ: الثُّرُ وَ أَنْ الْكُثْرِ أَهُ وَ الْمُنْعَةُ .

سیدنااہ بربرہ ڈیٹٹ میان کرتے ہیں کہ ٹی کریم ٹیٹٹ نے فرمایا ہے شک کریم بن کریم بن کریم بن کریم بوسف بن یعقوب بن الحق بن ایرا نیم خلیل الرحل فیظهم تھے ۔'' رسول اللہ مؤیّزہ نے فر دین<sup>ہ در</sup>اگر میں اتنی مدت شیل میں رہنا جنتی عدت پوسف میں ارہے پھر میرے یاس قاصد آتا تو ٹیس اس کی بات مان لیزاء جب ان کے بیاس قاصد آیا تو انہوں نے فرمای<sup>ہ</sup> ع**و**ارُ جسعُ اللَّسي رَبِّكَ . . . ﴾''اینے مالک کی طرف والبن لوٹ جااوراس ہے لیج چھے کہان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے ا ہے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا۔'' اوراوط میٹھا پر اللہ کی رحمت ہو بے شک دوستبوط جماعت کی طرف بناہ لینے پر مجور ہوگئے جب انہوں نے اپنی قوم ہے نر مایا: ﴿ لَوْ اَنَّا لِمِنْ بِهُ كُمُّونَ ﴾ '' كاش ميرے پاس مقالجے كی قوت ہوتی ياميں كس مضبوط جماعت كی طرف پناہ کیتا ۔' اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد جو بھی نبی جینا وہ اپنی قوم کے طاقتور کھر انے سے تھار محمد برلطنہ ( راوی حدیث) کہتے ہیں: اَلْفُرُ وَ أُ ہے مراد کثر ت اور طاقت وعزت ہے۔

## ٢٧٤. بَابٌ النَّاجِلَةُ مِنَ الدُّعَاءِ

خلوص دل ہے د عا کر تا

٦٠٣) (ف. ١٥١) حَـدُنَـنَـا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ. حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ: حَدَّلَنِي مَالِكُ بْنُ

وحسن ومستقاحيف ٢/ ٣٣٢٤ جامع القرمسي ٢١١١.

ہو۔ ہی۔ ' رمیعیے *کیمب اگریمال کسیکٹر ' ۱۹۱۱ اوال مال کا ایا ہی* ہے۔ کا کیک سے بڑا مفت مرکز کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا کیک سے بڑا مفت مرکز

الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ: كَانَ الرَّبِيْعُ يَأَيْنُ عَلْفَمَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا لَمْ أَكُنْ ثُمَّةَ أَرْسَلُواْ إِنِيَّ، فَجَاءَ مَرَّةً وَلَسْتُ ثَمَّةً، فَلَقِيَنِيْ عَلْقَمَةُ وَقَالَ لِيْ: أَلَمْ نَرَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّبِيْعُ؟ قَالَ: أَلَمْ مَرَ مَا أَكْثَوْ مَا يَدْعُو بِهِ الشَّاسُ، وَمَا أَقَلُ إِجَابِتَهُمْ؟ وَفَلِكَ أَنَّ النَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَفْتِلُ إِلَّا النَّاخِلَةَ مِنَ الدُّعَاءِ، قُلْتُ: أَوَ لَيْسَ فَذَ قَالَ ذَلِكَ عَبْدُاللَّهِ؟ قَالَ: وَمَا قَالَ؟ قُلْتُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لا يَشْمَعُ اللَّهُ مِنْ مُسْمِع، وَلا مُوَاءٍ، وَلا لاعِبٍ،

إِلّا دَاعِ دَعَا بِشَبَ مِنْ قَلْبِهِ ، قَالَ: فَذَكَرَ عَلْقَدَةً؟ فَالَ: نَعُمْ .

جناب عبدولرحن بن يزيد بنظ بيان كرتے بيں كہ جناب رقع بحد كے دن جناب علقمہ بينظ كے ہيں تشريف لايا الله بين الله بين

# ٧٧٥ - بَابُّ: لِيَعْزِمِ الدُّعَاءَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكُوهَ لَهُ پختة اراده كي ساتھ دعا كرنى جا ہے كيونكه الله تعالى كوكوكى مجبور نبيس كرسك

٣٠٧) حَدَّقَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْغَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيْ هُزَيْزَةَ وَاللّذِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كُلِيَامٌ قَالَ: ((إِذَا دَعَى أَحَدُّكُمْ فَلَا يَقُولَنَّ: إِنْ شِئْتَ، وَلَيُعَلِّمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلَيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْظُمُ عَلَيْهِ ضَيَّةٌ أَعْطَاهُ)).

سیدنا ابو ہریرہ نٹائڈ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ علاقہ کے فرایا: "جب تم میں سے کوئی تخص وعا کرے تو بیاں نہ کیے: اے اللہ اگر تو حیاہتا ہے ( تو میری حاجت بوری فرما دے )، بلکہ سنبوطی کے ساتھ اور بزی رغبت کے ساتھ وعا کرے بلاشیہ اللہ تعالی کے لیے کمی چیز کا عطا کرنا کوئی بزی ہت نہیں ہے۔"

ُ ٦٠٨) حَدَّثَتَنَا مُحَمَّدُ بِسُنُ سَلَامٍ قَـالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلَ بْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ عَبُدِ لَعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنْسِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَصُّحَةً : ((إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُغْزِمُ فِى الدُّعَاءِ، وَلَا يَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِينَى، ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ لَا مُسْتَكُرِهَ لَهُ ﴾).

**٩٠٧**) - صحيح البخاري: ٦٣٣٩؛ صحيح مسلم: ٣٦٧٩.

٣٠٨) صحيح البخاري: ١٦٣٣٨؛ صحيح مسلم: ٢٦٧٨-.

سیدہ انس بوٹھا میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سربڑہ نے قربان جہتم بیس نے کوئی تھیں دعا کہ ہے قربی ہوا ہے۔ ساتھہ ویہ کرے وریانہ کی اسے اللہ اوکر تو میاہ تو تھے مصافرہ وسے کیونکہ اللہ انعانی کوکوئی مجبور کرنے والانہیں۔''

## ٢٧٦ ـ بَابٌ:رَفْعُ الْأَيْدِيُ فِي الدُّعَاءِ

#### دى مين ،تحد الخمانا

: ١٠٦٣) (ت ١٥٣) حدَثنا إبْراهبُمُ بْنُ الْمُنْدر قال حَدثنا مُحاسَنَ فَلَاحِ قَالَ: أَخْبَرَنِيَ بْبِي بْعِيْم دوهُو وهُبُّد قَال:رَالْيْتُ ابْن غُمر وابْن الزَّبِئرعيَّتِيَّة بَدُعُوّان، يُوبْران بالزَّاحِيْن على لُوْجُو

جناب اونعیم وہب بنطق بیان کرتے ہیں کہ اس نے سیدہ این عمر اور این زبیر میں کاروں کو دی کرتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں کو چیزے پر چھیرتے ہوئے ویکھا۔

٠١١٠ حَـنَّفُ مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدُثُنَا أَبُوْ عَوَانَهُ، عن سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبِشَهُ وَيُنْهَا ـ زَعْمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا ـ أَنَّهَا وَأَبَ النَّبِيِّ عَلِيهِمْ بَـدْعُوْ رَافِعَا يديّه يَقُولُ. ﴿﴿إِثَمَا أَنَا بَشَرَّ، فَلَا تُعَاقِبُنِي . أَيُّمَا وَجُلٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ آذَيْنَهُ أَوْ شَتَمْنَهُ فَلَا تُعَاقِبُنِي فِيهِ﴾﴾.

سیدہ عائش وہنا میان آرتی ہیں کہ جس نے ہی مہیزہ کو ہتھ اٹھ آرتے اوستے ویکھا آپ ٹاپٹی فرمارے تھے۔ ﴿(یِکَمَا اَنَّا بَسُلٌ، فَکَلَا تُعَاقِبُهِیْ، أَیْعَا رَجُلٍ مِنَ الْعُؤْمِلِیْ آفَیْنَهُ أَوْ شَتَمْنَهُ فَکَلَا تُعَاقِبُنِی فِیْهِ))''(اے اندا) ہیں بھی ایک پشر ہوں ہذامہ اموافذہ تدفرمانا ہموٹین ہیں ہے جس تھی کہ تکلیف دی ہویا ہے برا بھا کہ ہوڈاس ہا ہے ہیں جھ سے موافذہ ندفر اندا'

111م حَدَّنَكَ غَيِيٍّ قَالَ: حَدَّنَكَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّتُ الو الزَّنَاد، عَن الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ عِيْقَ قَالَ: خَدَّتُ الو الزِّنَاد، عَن الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ عِيْقَ قَالَ: قَدْ عَلَى رَسُولِ الله عَنْ وَالْبَاءُ الطَّفُولُ الله عَنْيُهَا، قَالْمَتْقَبِل وَسُولُ الله طَفِيَةُ الْقَلِنَةُ وَرَفِع بِذَبِهِ دَفِعْلَ النَّاسُ أَنَّهُ بِذَلِه عَنْيَهِمُ الْقَلْنَةُ وَرَفِع بِذَبِهِ دَفِعْلَ النَّاسُ أَنَّهُ لِمَا عَنْيَهِمُ الْقَلْنَةُ وَرَفِع بِذَبِهِ دَفِعْلَ النَّاسُ أَنَّهُ بِذَلْهَ عَنْيَهِمُ الْقَالَ: ((اللَّهُمُّ الهُدِ دُولُكَ اللَّهُ عَنْيُهِا، فَالشَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا ال الهُدِ دُولُكَ اللهِ عَنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللّهُ ال

1948) - وضعيف مستلد أحمد: ١٩٥٨ مستلد الشهاب للقضاعي ١٩١٤ م. ١٩١٠) - فللحيح فسالم ١٩١٠.

۱۱۹۰ میجید نیخاری: ۱۳۹۷؛ میجیح سیل ۲۰۰۰ میجیدی کا ۱۳۹۷؛ مفت مرکز
 کتاب و سنت کی روشنی میں تکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خ الانب المفرد ي ي الدرس الله الله ي ي الدرس الله الله ي ي ي الدرس الله الله ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي

٦٩٣) حَدَّقَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ خُمَيْدٍ ، عَنْ أَسِي عَلَيْ قَالَ: فَحَطَ الْمُعَاطِرُ عَامًا، فَقَامَ بُعُضَ الْمُسْلِمِيلَ إِلَى النَّبِيُّ يَعْيَعُ يَوْمَ الْمُجُمَّةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَحَطَ الْمَطَرُ، وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ، وَهَمَلَكَ الْمَالُ. فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا يُوْي فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابَةٍ، فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ

بَيَناضَ إِسْطَيْدِ، يَسْتَسْفِسِ اللَّهَ، فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتَّى أَهَمَّ الشَّابُّ الْقَرِيبَ الدَّارِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَدَامَتْ جُمُعَةً، فَلَمَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الَّتِي تَلِيْهَا، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ! تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَاحْتَبَسَ الرُّكْبَانُ، فَتَبَسَّمَ لِلسُّرْعَةِ مَلالَةِ ابْن آدَمَ وَقَالَ بِبَدِهِ: ((اللَّهُمُّ حَوَالَيْنَا، وَلاَ عَلَيْنَا))، فَتَكَشَّطَتُ عَن الْمَدِيْنَةِ .

سیر تا انس ڈٹٹٹڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک سال بارش بند ہوگئی تجھ مسلمان جمعہ کے دن نبی مٹائٹٹر کے ساستے کھڑے ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بارش بند ہوگئ، زمین خشک ہوگئ اور مولیٹی بلاک ہو تھے، آپ مختل نے اپنے ہاتھوں کواشمایا اور اس وقت آسان برکوئی باول دکھائی ندویتا تھا، آپ شاہیجہ نے اسپتے ہاتھوں کو اس قدر دراز کیا کہ میں نے آپ کے بطوں کی سغیدی د کھے لی آپ مرافظ نے اللہ تعالی سے بارش کی دعا کی، ابھی ہم نے جسد کی نماز ادائیس کی تھی کہ (بارش کی وجد سے)

قریب گھر والے جوان آ دی کوبھی اپنے گھر پہنچنے کی فکر پڑ گئی، پھرسلسل ایک جمعہ تک بارش ہوتی رہی، جب دوسرا جمعہ آیا تو لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول اگھر کر گئے اور سوار رک سے بیں ، آپ تافیق ابن آ دم کے جلد کھیرا جانے پر ، سکرائے ادرائے ہاتھ کے اشارے سے قربایا: ((المُلَّهُمَّ حَوَالَیْنَا، وَلَا عَلَیْنَا))'' اے اللہ! ہارے اردگرد( بارش فرما) اور ہارے ادیر ند (بارش ند برسما) چنانچه باول درینه سے بهٹ گیا۔

٢٩٣] حَدِّثُنَا الصَّلْتُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَالَةً، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنْ عَائِشَةً وَاللهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا، أَنْهَا رَأَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهَ يَدْعُوْ رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُوْلُ: ((اللَّهُمَّ إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ، فَلَا تُعَافِيْنِي، أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ فَلَا تُعَاقِبِنِي فِيهِ)).

سیدہ عائشہ اللہ ایان کرتی ہیں کدانہوں نے ابی کریم اللہ کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے دیکھا، آپ اللہ فرمارے عَد: ((اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرَّ، فَلَا تُعَاقِبْنِي، أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ آذَيْتُهُ أَوْ شَعَمْتُهُ فَلَا تُعَاقِبْنِي فِيْهِ) ' ا الله! ش مجمی ایک بشر ہوں لبذا میرا مواحذہ نہ قرمانا، مونین میں ہے جس مخف کو میں نے تکلیف دی ہویا اسے برا بھلا کہا ہوتو اس

ا بارے میں میرا مواخذہ نہ فرمانا۔''

115) حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر بِنِ عُبْدِاللَّهِ ، أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرِ و ﷺ قَالَ لِلنَّبِيِّ مَعْيَمٌ: هَـلَ لَكَ فِي حِصْنِ وَمَنْعَفِ، حِصْنِ دَوْسٍ؟ قَالَ: فَأَبَّى رَسُولُ اللَّهِ مَكُنَّهُمْ، لِسَمَا ذَخَرَ اللَّهُ يُلأَنْصَارِ ، فَهَاجَرَ الطُّفَيْلُ ، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَمَرضَ الرَّجُلُ dif

صحيح البخاري:١٦٠١٥ صحيح مسلم: ٨٩٧.

(117

[ ضعيف] المستدرك للحاكم: ٤/ ٧٦؛ مسند أحمد: ٣/ ٣٧٠. (111)

كُلاد المفرد على المنظرة على المنظمة على المنظمة المن

سیدہ جار بن عبداللہ دی تجاہیاں کرتے ہیں کے سیدنا طیل بن تم و ان تناف نی کریم طاقیۃ سے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے انساد اور حفاظت کے مقام کی شرورت ہے تو دوس کا قلعہ حاضر ہے؟ آپ ان شنار کے انکار کردیا کیونکہ ہے سعادت اللہ تعالیٰ نے انساد کے لیے مقرر کردی تھی ، چرسیدنا طفیل ڈائو اور ان کی توس میں سے آیک آ دی نے مدید کی طرف جرت کی ، وہ آ دق بیار پر گیا اور بیاری کی وجہ سے تقلیل ہوگیا میاس طرح کا کوئی اور کو راوی نے کہا ۔ چنا نچہ وہ گھسٹ کر ترکش کے پاس آیا اور اس میں اور بیاری کی وجہ سے تقلیل ہوگیا میا اس طرح کا کوئی اور کو راوی نے کہا ۔ چنا نچہ وہ گھسٹ کر ترکش کے پاس آیا اور اس میں سے ایک تیم کا کر اپنی رگوں کو کا نے لیا اور مرگیا۔ سیدنا طفیل نے نوج جا کہ تیم سے ساتھ کیا سواللہ ہوا ہو ہو گا کہ تیم سے ہم تیم کی وجہ سے جھے بخش دیا گیا۔ سیدنا طفیل نے بو چھا : تیم سے ہم تیم کی اس جی کھی تھیں کر ہیں گے جے تو نے خود ہما ڈرا ہے ۔ راوی نے حال ہے؟ اس نے کہا: ان کے متعلق ہے کہا گیا کہ ہم تیم کا اس چنے کو ورست کیس کر ہیں گے جے تو نے خود ہما ڈرا ہے ۔ راوی نے حال ہے؟ اس نے کہا: ان کے متعلق ہے کہا گیا کہ ہم تیم کا اس چنے کو ورست کیس کر ہیں گے جے تو نے خود ہما ڈرا ہے ۔ راوی نے کہا کہ سیدنا طفیل دائیں گا تھا ہے کہا کہ می تو ہو تھا کہ اور آپ موزی نے باتھوں کو اور یا تھیا۔

710) خَدَّنَنَا أَبُوْ مَعْمَو قَالَ: حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِبَ قَالَ: خَذَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرَ بْسُ صُهَيْب، عَنَ أَسَى بْنِ مَائِكِ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسِّلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْمُعُنِّ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْمُعُلِّ).

سیدنا انس ٹاٹنا میان کرتے ہیں کہ تی کریم ناٹیٹا بناہ ، نگتے ہوئے ایاں فرماتے: ((اللَّهُمَّ إِنَّی أَعُولُا بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَأَعُولُا بِكَ مِنَ الْمُجْدِنِ، وَأَعُولُا بِكَ مِنَ الْهُرَمِ، وَأَعُولُا بِكَ مِنَ الْلِحُلِ،) ''اے اللہ اب مائلًا ہوں ، ہزول سے تیری بناہ مائلًا ہوں، ہڑھائے سے تیری بناہ مائلًا ہوں اور تیلی سے تیری بناہ مائلًا ہوں۔''

٦٩٣] - حَــذَنْـنَا خَلِيْفَةُ بُنُ خَيَّاطِ قَالَ: حَدَّثَنَ كَثِيْرُ لَنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ يُزِيدُ بُنِ الْأَصْمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرُةُ ﴿ ثَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي)).

سیدنا ابو ہر پر وظائقہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مزینہ نے فر ، یا: "اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: " میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ موں اور میں اس کے ساتھ ہوتا موں جب وہ مجھے پکار تا ہے۔"

**۱۱۵**) صحیح البخاری :۱۳۷۱.

<sup>117)</sup> مستخصاب و سنت کی رؤ کانی مین جھی جاتے والی آردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ٢٧٧ ـ بَابٌ: سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ

#### سيدالاستغفار كابيان

11٧) حَدَّنَتُ مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَئِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بِنُ بُرَيْدَة ، عَنْ بُشَيْرِ بِنِ ثَعْبِ ، عَنْ شَدَّادِ بِنِ أُوسِ عَقْتُ ، عَنِ النَّبِي مَضِيَةً قَالَ: ((سَيِّدُ الاسْتِعُقَادِ :اللَّهُمُّ أَنْتَ رَبُّيُ لَا إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَفْتَنِي وَأَنَا عَبُدُكَ ، وَآنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْنَطَعْتُ . أَبُوءُ لَكَ يِنعُمَتِكَ ، وَآنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْنَطَعْتُ . أَبُوءُ لَكَ يِنعُمَتِكَ ، وَآنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْنَطَعْتُ . أَبُوءُ لَكَ يِنعُمَتِكَ ، وَآنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْنَطَعْتُ . أَبُوءُ لَكَ يِنهُ مَنْ يَوْمِ . إِذَا قَالَ جِيْنَ يُمُعِنُ فَعَاتَ دَحَلَ الْخَنَّةُ . إِذَا قَالَ جِيْنَ يُعْمِعُ فَمَاتَ وَخَلَ الْخَنَةُ . )

شداد بن اوس و فائلة عَبْدُكَ، و أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِنَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِيعْمَعِكَ، و أَبُوهُ لَكَ بِلَا إِلَهُ إِلَا أَنْتَ، خَلَقْعَنِي و أَنَا عَبْدُكَ، و أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِنَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِيعْمَعِكَ، و أَبُوهُ لَكَ بِلَا بُنِي فَاغْفِرُ أَنْتَ، أَعُو لَا بَعْنَى عَهْدِكَ و وَعْدِنَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوهُ لَكَ بِيعْمَعِكَ، و أَبُوهُ لَكَ بِلَا بُنِي فَاغْفِرُ فِي مَعْدِد فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

٦١٨) حَدَّثَكَ أَخْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَمَنْمِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ، عَنِ ابْنِ سُوفَةَ، عَنْ مَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ فِي الْمَجْلِسِ بَسَنِّي مَرْفِقَة ((وَبِّ اغْفِورْ لِيْ، وَتُبُ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ))مِانَةَ مَرَّةٍ.

سيدنا ابن عمر جانفه ميان کرتے ہيں کہ ہم 'بی مؤلفیلم کی مجنس میں اس دما کوسوم ہو۔ 'نار کرانیا کرتے تھے: ((وَکُ اغْفِرْ لِنْ. وَمُنْبُ عَلَيْ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الوَّحِیْمُ )) ''اے میرے رب! میری مغفرت فرما اور میر بی تو بدتیوں کر، بلاشہاتو توبہ قبول کرنے والا ، جمَّ مرنے والا ہے۔''

314) حَدْنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَابَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ حُصَيْن ، عَنْ هَلاكِ بْنِ يِسَافِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَلَى الصَّلَى رَسُولُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ الضَّحَى ثُمَّ قَالَ. ((اللَّهُمُ اغْفِرُ بِلَى وَتُبُ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيْدُ ﴾ ، حَتَّى قَالَهَا مِائَةَ مَرَّقِ .

۱۳۲۳ صحیح البخاری ۱۳۲۳

١٩١٨) - [صحيح [جامع الترمذي ٣٤٣٤؛ سنن أبي دود ١٥١٦،سنن ابن ماحه: ٣٨١٤،سنن النسائي: ٤٥٨ـ

314) - [صحيح | مسئلة أحمل: 4/ 271: سنن النسائي . ١٠٤. - -

الادب المفرد على المدر المفرد على المدر المفرد على المدر المفرد على المدر المد

سیدہ ما تشہ پڑتھ بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ ٹائیٹر نے جاشت کی نماز پڑھی پھرسومرتبہ بیدہ عاقر مائی: ((اللَّهُمُ مَّ اغْفِرْ اِنیُ، وَنُبُ عَلَیْ، إِذَكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمِ)) ''اے اللہ! میری مغفرت فر مااور میری تو بہ تبول فر ما بلاشہ تو تو بہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔''

١٦٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: حَدَّثَ عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ بُرَبُدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي شَذَاذُ بْنُ أَوْسِ ﴿ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا السَّعَطُعْتُ الْحُودُ بِكَ تَعْفُولُ اللَّهُ مَّ أَنْتُ وَلَيْ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا السَّعَطُعْتُ الْحُودُ بِكَ تَعْفُولُ اللَّهُ مِنْ أَنْتُ وَلَيْعَ إِلَّا أَنْتُ اللَّهُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا السَّعَطُعْتُ الْحُودُ بِكَ تَعْفُولُ اللَّهُ مِنْ النَّبِي عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا السَّعَطُعْتُ الْحُودُ بِكَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْتُ اللَّهُ إِلَّا أَنْتُ اللَّهُ اللَّهُ

۔ سیدنا عبداللہ این عمر بھاتھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ٹائیہ کو بیافرہ نے ہوئے سنا!'' اللہ تعالی سے معافی طلب کرتے رہو، بلاشیہ میں ہرروز سوم بنداللہ سے معافی طلب کرتا ہوں۔''

٩٣٣) (ت: ١٥٣) حَـدَّثَـنَـا أَحْـمَـدُ بُـنُ يُونْسَ قَالَ: حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِائسَرَّ حْـمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبٍ بْنِ غُجْرَةَ ﴿ فَاللَّهُ قَالَ: مُـمَـفَّبَاتُ لَا يَخِبُبُ قَائِلُهُنَّ: سُبُحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، مِائَةً مَرَّةٍ. رَفْعَهُ ابْنُ أَبِي أَنْيَسَةَ وَعَمْرُو بْنُ قَيْس.

۲۲۰) صحیح البخاری: ۱۲۲۳ - ۲۲۱) صحیح مسلم: ۲۷۰۲.

۱۲۲) صحیح با ۱۳۰ می حامی التر مری ۲۱ تا ۱۳ والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سيدنا كعب بن مجر و مِحْقُوْ فرمائة بين: نمازك بيجهة آنة وائة چنزهمات ايس بين جنهين مومرت بإعض والامحروم نهين بوتا: ((سُيَسَحَمَانُ اللَّهِ ، وَالْحَمَدُ لِلَّهِ ، وَالا إِلَهَ بِلَا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ )) رائن ابي اليه اور عمرو بن قيس تَعَلَّظُ نه است مرفوعاً بمان كياب ـ

# ۲۷۸۔ بَابٌ: دُعَاءُ الْآخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ این بھائی کے لیے بیٹھ پیچھے دعا کرنا

٣٢٣٪ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُزِيْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَدُالرَّحْمَنِ بْنُ ذِيَادٍ قَالَ لِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيْدَ: سَجِعْتُ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ عَمْرٍ وَعَظِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ مَعْنِيمٌ قَالَ: ((أَسُرَعُ التَّعَاءِ إِجَانَةً دُعَاءُ غَانِبٍ لِغَانِبٍ)).

سیدنا عبداللہ بن عمرومی تفاییان کرتے ہیں کہ نبی کریم ساتھ ہے فرمایا: '' سب سے جلدی قبول ہونے والی وعا غائب کی مصد میں میں میں اللہ میں اللہ

٦٣٤) (ت: ١٥٤) حَدَّقَتَ بِشُرُ بِنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَ عَبُدُاللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيُوهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي شُرَحْبِيلُ الْمُنْ شَرِيْكِ الْمَعَافِرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبُدِالرَّحْمَنِ الْخُبُنَيِّ، سَمِعَ الصَّنَبِحِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ الصَّدَّيْقَ عَظْلًا:

إِنَّ وَعَوْهَ الْآخِ فِي اللَّهِ مُسْتَعَجَائِةً . جناب صنابجی برنش نے سیدنا ابو بمرصد ہی جن تُلا کو بہ فریائے ہوئے سا ابلاشید دین بھائی کی دعا (دوسرے دین بھائی کے حق میں) تبول کی جاتی ہے۔

٩٢٥) حَدَّفَتَ مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْيَى بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفُوانَ وَكَانَتْ مَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ بِنْتُ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفُوانَ وَكَانَتْ مَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ بِنْتُ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَلَى: قَلْتُ: أَثْرِبْدُ الْحَجَّ الْعَامَ؟ قُلْتُ: عَلَيْهِمُ الشَّامَ، فَوَجَدْتُ أَمْ الدَّرْدَاءِ فِي الْبَيْتِ، وَلَمُ أَجِدُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَالَىٰ قَالَتْ: أَثْرِبْدُ الْحَجِّ الْعَامَ؟ قُلْتُ: فَلَيْهُمْ النَّهُ لِنَا بِحَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِي مِنْ اللهِ كَانَ يَقُولُ ((إِنَّ دَعُوقً الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةً لِآخِيهِ يظَهْرِ الْعَنْ بِعَنْ وَلَكَ بِعِنْ إِللَّهِ يَعْلَمُ وَكُلْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ لِنَا بِحَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِي مِنْ مَعْمُ فَالَ : آمِيْنَ، وَلَكَ بِعِنْ إِلَيْهِ مَلَكُ مُوكَلِّ الدَّرْدَاء فِي

جناب صفوان بن عبدالله بن صفوان مُنظ جن کے فاح بی ورواء بنت ابی ورواء بی بیان کرتے جن کہ میں المک شام میں اپنے سے سال کے باس آیا تو مجھے ام ورواء بی کہ میں ابودرواء مؤتلا تھے سرال کے باس آیا تو مجھے ام ورواء بی کھر میں ملی لیکن ابودرواء مؤتلا نہ سے ام ورواء مؤتلا نے مجھے فربایا:
کیا تہارا اس سال عج کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو انہول نے فربایا: الله تعالی سے ہمارے لیے بھی دعائے تجر کرنا

۱۹۳۳ وضعیف حامع الترمذی:۱۹۸۱ است آبی دارد:۱۵۳۵ .
 ۱۹۳۳ وضعیع و شعب الایمان لجیهتی:۹۰۵۸ .

**140)** صحيح مسلم: ١٢٧٣٢ مستد أحمد: ١٩٥/٥.

السُّوْقِ فَفَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، بُوْنَرُ عَنِ النَّبِي مِنْ يَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

کونک نی طاق فر ایا کرتے تھے: ' ب شک مسلمان آدمی کی دعا اپ بھائی کے تن میں پڑھ بیچے تھول ہوتی ہے اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جب بدا ہے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے: آمین اور تیرے لیے بھی اس کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جب بدا ہے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے: آمین اور تیرے لیے بھی اس کے مثل ہو۔'' جناب صفوان بڑھنے کہتے ہیں کہ اس کے بعد بازار میں جھے ابوالدرداء ڈٹٹٹ ملے تو انہوں نے بھی ای طرح فرمایا اور نی نگھا ہے اس مدیث کو بیان کیا۔

٣٣٣) حَدَّثَتَ مُوْسَى بِنُ إِسْمَاعِيْلَ، وَشِهَابٌ، فَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَـنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو ﷺ قَـالَ: قَـالَ وَجُـلٌ: السَّلَهُمُّ اغْفِرْ لِيُ وَلِمُحَمَّدِ وَحُدَنَا، فَفَالَ النَّبِيُّ مَعْيَهُمْ: ((لَفَهُ حَجَيْنَهَا عَنْ نَاسٍ كَلِيْرٍ.))

سيدنا عبدالله من عمود المنظيميان كرت بين كدايك آدى نے دعاكى: ((الكَفَّهُمَّ اغْفِرُلِيُ وَلِمُسَحَمَّةٍ وَحُدَّنَا))" اسالله! صرف ميرى اور فير الله الله الله الله في كريم الحقظ نه في باله "يقينا تو نے توافی دعاكو بہت ساد ساوگوں سے دوك ديا۔" ١٣٧٧ حَدَّدَ مَنَا جَدْدَ لُ بُنُ وَالِقِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ بُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن الْهُ فَي الْمَجْدِلِي مِائَةَ مَرَّةٍ: ((رَبُّ اغْفِوْ لِيَ، وَتُلُ عَلَيْ، وَالْحَدُلِي اللهُ فِي الْمَجْدِلِي مِائَةَ مَرَّةٍ: ((رَبُّ اغْفِوْ لِيَ، وَتُلُ عَلَيْ، وَالْحَدُيلِي مِائَةَ مَرَّةٍ: ((رَبُّ اغْفِوْ لِيَ، وَتُلُ عَلَيْ، وَالْحَدُيلِي مِائَةَ مَرَّةٍ: ((رَبُّ اغْفِوْ لِيَ، وَتُلُ عَلَيْ، وَالْحَدُيلِي مِائَةَ مَرَّةٍ: ((رَبُّ اغْفِوْ لِيَ، وَتُلُ عَلَيْ،

سیدنا اُبن عمر ٹائٹھا میان کرتے ہیں کہ ہیں نے نبی کر یم ٹائٹی ایک ہی بھل ہیں سومرتبہ یہ استعفاد کرتے ہوئے سا: ((وَبُّ اغْلِفِرُ لِلَیْ، وَمُثُبْ عَلَیّْ، وَاوْ حَمْنِیْ، إِنَّكَ أَنْتَ النَّوَّابُ الموَّحِیْمُ))''اے میرے دب! میری مغفرت فرما اور میری تو یہ تبول فرما اور مجھ پردم کرٹا بلاشہ تو ہی توبہ تبول کرنے والا ، رحم کرنے والا ہے۔''

#### ۲۷۹\_ بَابٌ:

#### (مختلف دعائيں)

٩٢٨) (ت: ١٥٥) حَدَّثَنَا عُمَيْدُ بْنُ يَعِيْشَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونَنُى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمرَ ﴿ اللّهُ وَلَى اللّهُ فِي مَشْيِ دَائِتِيْ، حَتَّى أَنْ يَفْسُحُ اللّهُ فِي مَشْيِ دَائِتِيْ، حَتَّى أَزَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَسُرُنِيْ.

سیدنا این امر وافی فرمائے ہیں: بے شک میں اپنے ہر معافے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں حتی کہ یہ ہی (دعا کرتا ہوں) کہ اللہ تعالیٰ میری سوادی کی جال میں وسعت پیدا فرماوے، یہاں تک کہ میں اس میں وہ چیز دکھیاوں جو جھے فوش کرو ہے۔ ۱۳۲۶ - (ت: ۱۵۱) حَدَّشَتَ الْہُ وَ نُعَيْسِم قَدَالَ: حَدَّشَتَ عَمْرُ وَ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَاجِرً

١٩٦١) - وصعيح ۽ صحيح اپن جبان: ٩٨٦) مسئد أحمد، ١٩٦٠/٢.

٧٧٧) - [صبحيح] جامع الترمذي ١٣٤٣٤: سنن أبي داود ١٦١٥١:سنن ابن ماجه ٤٢٨١٤ سنن النسائي ٥٨٠٤.

[خيف] 375) [مجيح]

(344

. أَبُسُوالْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ عَلَيْكُ أَنَّـهُ كَانَ فِيْمَا يَذَعُونَ اللَّهُمَّ تَوَقَّنِي مَعَ الْأَبْوَارِ ، وَلَا تُخَلِّفْنِيَ فِي الْأَشْرَارِ، وَالْجِفْنِيُّ بِالْأَخِبَارِ .

جناب عمرو بن ميمون اودي بلك بيان كرتے بي كرسيدنا عمر بيئ أن كرتے ہو دعا كيں كيا كرتے ہے ان بيں بيجي تحى: ((السلّهُ مَّ قو كَيني مَعَ الْأَبُرَادِ ، وَلَا تُحْكَلُفِني فِي الْأَشْرَادِ ، وَالْعِلْنِي بِالْأَخْيَادِ )) ''اے اللہ! بچے نيك اوگوں كے ساتھ موت دينا،

تُوَقِّنِي مَعَ الْأَبُوَارِ، وَلَا تَخَلَفِنِي فِي الْآشَرَارِ، وَالْحِقَنِي بِالْآخَيَارِ )) ''اے اللہ! تجھ ٹیک لوگوں کے ساتھ موت دینا، برے لوگوں بیں ترچوڑ نا اور بچھا چھ لوگوں کے ساتھ ماہ دینا۔'' ۱۳۰۰ - (ٹ: ۱۵۷) حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ حَفْصِ قَالَ: حَدَّنِنِي أَبِيْ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَفِيْقٌ قَالَ:

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُكَثِرُ أَنْ يَدُعُ وَبِهَ وُلاَءِ الدَّعَوَاتِ: رَبَّنَا أَصْلِحْ بَيْنَنَا، وَاهْلِنَا سُبُلَ السَّلامِ، وَنَجْنَا مِنَ السَّلامِ، وَنَجْنَا مِنَ السَّلامِ، وَنَجْنَا مِنَ السَّلامِ، وَالْمَارِنَا الشَّلَامِ النَّوْدِ، وَاصْرِفُ عَنَّا الفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكُ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَلُكُ أَنْتَ الثَّوَّابُ الرَّحِيْمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِيَعْمَتِكَ، مُثْنِيْنَ بِهَا، قَاتِبْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَّابُ الرَّحِيْمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِيَعْمَتِكَ، مُثْنِينَ بِهَا، قَاتِلِيْنَ بِهَا، وَأَنْهِمْهَا عَلَيْنَا.

جناب طعین قربیان کرتے ہیں کرسیدنا عمر النظار جودها کیں کیا کرتے سے ان میں یہی تھی: ((وَبَّنَا أَصْلِعُ بَیْنَنَا، وَالْهِدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَنَجْنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّوْدِ، وَاصْدِفْ عَنَّا الْفُوَاحِشَ مَا ظُهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَادِكُ كَا فِي أَسُمَاعِنَ وَأَبُصَادِ مَا وَقُلُولِمِنَا وَأَزُواجِنَا وَذُرِّ بَاتِنَا، وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمَ، وَاجْعَلْنَا شَاكِدِيْنَ فِي أَسُمَاعِنَ وَأَبُصَلَهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

حادى توبة قول فرما بلاشبة وقى تؤبة قول كرف والا ، وثم كرف والا جاور بمين ابنى نعمت پرشكر كرف والا مان كى تيرى تعريف كرف والا اوران كا اقراد كرف والا بنا و سے اور بم پر أنين كو پورا فرما و سے۔ ۱۳۲) (ثنة ١٥٨) حَدَّشَنَا مُسُوسَى بُسُ إِسْسَمَاعِيْسِلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُنَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ ثَابِتِ قَالَ: كَانَ أَنْسُ وَاللّٰهُ إِذَا دَعَا لِأَجْدِهِ يَقُولُ: جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلّاةً فَوْمٍ أَبْرَادٍ ، لَيْسُوا بِظَلَمَةٍ وَلَا فُجَادٍ ، يَفُومُونَ اللَّيْلُ ،

اَنْسُ وَاللَّهُ اِذَا ذَعَا لِا خِيْهِ يَقُولُ: جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَالاةً قَوْمِ أَبْرَارِ ، لَيْسُوا بِظَلْمُةٍ وَلَا فَجَارِ ، يَقُومُونَ اللَّيْلُ ، وَيَصُومُونَ النَّهَارَ . جناب ثابت بلط: بيان كرتے ہيں كرسينا الس ٹائٹزجب اسے كى بھائى كے ليے دعاكرتے تو يوں فرماتے: ((جَسَعَـلَ

جناب ابت بعض المنظم المنظم المنظم و المنظم و المنظم المنظ

١٣٠) [صحيح | سنن أبي داود: ٩٩٩؛ صحيح ابن حبان ٩٩٦.
 ١٣١) [صحيح | عمل اليوم و الليلة لابن السني ٢٠٠٠: ١٠سند البزار ٢٢٠٠٠.

لانبالمود ي 276 كال سول الله الله المعاد ي 276

٦٣٢] ﴿ خَذَٰتُنَا أَبُوا الْبِمَانَ قَالَ: حَدُّنَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ: خَذَٰنَا إِسْمَاعِيلُ بُنْ أبني نحائدِ قالَ: سَهِمُتُ عَمْرُ وبن

خُرْيُثِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي أَمَّى إِلَى النَّبِيَ فَيْمِينَ \* فَلَمْ ذَلْبِينَ \* وَذَعَا لِي بالرَّزُق.

سیدہ ممہ و بن حریث چھٹھ فرماتے ہیں کہ مجھے میری و لدہ ای خھٹے کی خدمت میں لے کئی آپ اٹھٹا نے میرے سر پر ہاتھ بھیرا اور میر ہے لیے رزق کی وعا فر ہائی۔

٦٣٣) (٣:١٥٤) حَدَّثَكَ امُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرْ بْنْ عَبْدِاللَّهِ الرُّوْمِيُّ قَالَ: أَخْرَيْنَ أَبِي ، غَنْ أَنْس بْن مَالِكِ وَهِلَا فَالَنَا فِيسَلَ لَهُ: إِنَّ إِخُوانَكَ أَتُولَا مِنَ الْبَصْرَةِ ۚ وَهُو بِوْمَاذِ بالزَّاوِيَةِ. لِتَذْعُوَ اللَّهُمُ ، قالَ: اللَّهُمْ الْحَـفَـرُ لَـنَا، وَارْحَمْنَا، وَأَتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً . و فِي لاجَرَةِ حَسَنَةً ، وقيا عذاب النّارِ، فاستَزَادُوهُ، فَقَالَ مِثْلُهَا، فَقَالَ: إِنَّ أَوْنِيْتُمْ هَذَا، فَقَدْ أَوْيُبِتُّمْ خَيْرِ اللَّذَبْا وَالْأَخِرةِ.

جناب عمر بن مہدانشدروی بشاشند بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والدینے قبر دی کے سیدنا الس بھائٹڑ سے کہا گیا کہ بھرہ سے آپ کے بھائی آپ تیں تا کہآپ ان کے لیے دعا فرما کیں ۔ ( اس وقت آپ ڈنٹٹڈ زاویہ میں متھے ) انس ویٹٹ نے یہ دعا قَرِمَانَى: ((اَللَّهُمُّ اغْفِوْ لَنَا، وَارْحَمُنَا، وَآتِنَا فِي اللَّهُنِّنَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّابِ) ``ا ــالله! ہماری مغفرت فرما ،ہم پر رحم فرما ہمیں و ٹیا میں بھی بھلائی عطا فرما ور آفرے میں بھی اور ہمیں آگ کے عذب ہے بجا۔" انہوں نے آپ سے مزید دعا کرنے کی ورخوا سے کی تو آپ نے ای طرح دعا فرمانی اور فرمایا: اُکر تہیں ہے سب کچھل کیا تو يقينا سهيں د نياد آخرت کي خير ل گئي۔

٣٣٤] ﴿ حَسَدُ ثَسْنَا أَبْسُو مُعْمَوٍ قَالَ: حَدَّنُهُمَا عَبُدُالُوَاوِتِ قَالَ: حَذَّنُنَا سِنَانٌ أَبُو رَبِيْعَةً قَالَ: حَذَٰكَ أَسَلُ بَنُ مَالِكِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ مِفْعِمٌ غُسَمْنًا فَمَغَضَهُ فَلَمْ يَنْتَغِضْ ، ثُمْ نَفْضَهُ فَلَمْ يَنْتَغِضْ ، ثُمَّ نَفَضَهُ فَانَتَفْض ، قَالَ: ((إِنَّ سُبُحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَنْفُضْنَ الْحَطَايَ كَمَا نَنْفُضُ الضَّجَرَةُ وَرَقَهَا...)

سیدنا الس بن ، لک بھٹڑ بیان کرتے میں کہ بی مٹھ نے ورضت کی الیک آئی کو بلز کر ہادیا، اس سے بیتے نہ جمڑے، آپ نے بھر ہلا وسینن ہے تھیں جھڑے آپ خلفائ نے بھر ہلا یا قائے جھڑ بنے ماک کا کا ایک ایک بلا بلائے سبحان الله ، المحمد للله اور لا إله إلا الله خطاؤل كواس طرح جماز دية جن جس طرح بيدر خت الينائية جماز ، بالب."

٦٢٥) ﴿ حَـدْتُ دَا أَبُوا نُعَيْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةٌ قَالَ: سمعَتْ أَنسَانِهُمْ يَقُولُ: أَنَتِ الْمَرَأَةُ النَّبِي سِخِيجٍ نَشْكُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ. أَوْ بَعْضَلِ الْحَاجَةِ. فَقَالَ: ﴿﴿ أَلَا أَدُلُّكِ عَلَى خَبْرِ مِنْ ذَلِكَ؟ تُهَلِّلِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَ فَلَاتِيْنَ ـ عِنْدَ مَنَامِكِ. وَتُسَيِّحِيْنَ لَلَاثًا وَثَلَالِيْنَ، وَقَحْمَهِيْنَ أَوْمَعًا وَثَلَالِيْنَ، فَتِمُكَ مِائَةٌ. خَيْرٌ مِنَ التُّنْيَا وَمَا فِيْهَا››.

م صحيح : التاريخ الكبير للإمام المعاري ٢٢ - ١٩٠ مسة ابي بعلي ٢٥٥٢ م 351

و صحیح ) صحیح ابن حیان: ۹۳۸؛ مستد آبی یعنی: ۳۲۸۹. (111

<sup>[</sup> حسن ] حامع الترمذي:٣٥٣٣ الدعاء النظيراني ١٦٨٩ . (35£

ا <sup>ضعیف</sup>تالٖ و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز (ገናራ

تی کریم ٹائٹٹائے فرمایا:''جس نے مومرتیہ لا إلٰہ إلا اللّٰہ، مومرتیہ سبحان اللّٰہ اور مومرتیہ اللّٰہ اکبو پڑھا ہاس کے لیے دس غلام آئز اوکرنے اور دَس اونوں کی قربانی کرنے ہے بہتر ہے۔''

٦٣٧) - فَأَنَى انَنَبِيَّ مِعْيَةٍ رَجُـلُ فَـفَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفَضَلُ؟ قَالَ: ((صَلِ اللّهَ الْمَعُوَ وَالْعَافِيَةَ فِي اللّهُ يُكَ وَالْآخِرَةِ)) ، ثُمَّ أَتَاهُ الْغَدَ فَقَالَ: يَا نَبِيَ اللّهِ! أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((صَلِ اللّهَ الْمَعُوّ وَالْعَافِيَةَ فِي اللّهُ! وَالْآخِرَةِ، فَإِذَا أُعْطِيْتَ الْعَافِيَةَ فِي اللّهُ بَا وَالْآخِرَةِ، فَقَدُ أَفْدُحْتَ)).

پھرایک آدی نبی مُلاَثِیْنی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کون می دعا انتقل ہے؟ آپ مُلَیِّنی نے فربایا: ''اللہ تعالیٰ ہے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت طلب کر پھرا گئے دن وہ آیا اور کھنے لگا: اے اللہ کے نبی! کون می وعا افعال ہے؟ آپ طائیہ نے فربایا: اللہ تعالیٰ ہے دنیا اور آخرت میں معافی اور یہ فیت طلب کر، جب تجھے دنیا اور آخرت میں عافیت دے دی کئی تو یقینا تو کامیاب ہوگیا۔''

٦٣٨) - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَن الْجُرَيْرِيْ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْزِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرُ عَظِيْدَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ يَهُمْ قَالَ: ((أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ:سُبْحَانَ اللَّهِ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، نَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ)).

سیدنا ابوذر مُنَّقَّ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم کاٹیا نے فرمایا: ''اللہ تعالی کے ہاں سب سے پہندیدہ کام ہے ہے:
(اسْبُحَانَ اللّهِ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ فَلِيْرٌ، وَلَا حَوْلَ وَلَا فُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ،
مُسْبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ)) ''اللہ پاک ہے، اس کاکوئی شریک نیس، ای کے لیے بادشان ہے ادرای کے لیے تمام تعریفیں ہیں اوروہ ہر چیز پر تناور ہے۔ گناموں سے نیچنے اور نیکیوں پر چلنے کی قوت انڈین کی طرف سے ہے، اللہ تعالی پاک ہے اورای کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔''

٦٣٩) حَدَّلُنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنَ، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ جَبْرِ بْنِ حَبِيْبٍ، عَنْ أُمَّ كُلُّتُوْمٍ بِنْتِ أَبِيْ بَكُرٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَقِيْكُ قَالْتُ: دَخَلَ عَلَيٌّ النَّبِيُّ مِنْ الْجَرَارِيُّ، وَلَهُ حَاجَةٌ.

(151

**١٣٦٤)** [طعيف ] **١٣٧٧**) [صعيح] ستن ابن ماجه ١٣٨٤٨ جامع الترمذي ٣٥١٢٠.

۱۲۸) (۱۲۸ مینیع مسلم: ۲۱۳۷ م ۱۳۸) صبحیع مسلم: ۲۱۳۷ م

<sup>· [</sup>صحيح] مسئلة أحمد: ١٣٤ ؛ ١٣٠ ؛ سنن ابن ماجه ٢٠ ١٣٨٤ صحيح ابن حيال ١٩٠٠ م

فَأَبْطَأَتُ عَلَيْهِ، قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ) عَلَيْكِ بِجُمَلِ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعِهِ))، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قُلْتُ: يَا رَسُوَلَ اللَّهِ! وَمَا لَجُمَلُ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعِهِ))، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا لَجُمُ خَمَلُ الدُّعَاءِ وَجَوَامِعُهُ؟ قَالَ: ((فُولِئَى: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْحَيْرِ كُلّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمُ أَعْلَمُ. وَأَشْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَشْأَلُكَ مِمَّا سَأَلُكَ بِهِ مُحَمَّدٌ مَعِيهِمْ وَأَعْلَمْ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَشْأَلُكَ مِمَّا سَأَلُكَ بِهِ مُحَمَّدٌ مَعِيمَةٍ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قُولٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَشْأَلُكَ مِمَّا سَأَلُكَ بِهِ مُحَمَّدٌ مَعِيمَةٍ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قُولٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَشْأَلُكَ مِمَّا سَأَلُكَ بِهِ مُحَمَّدٌ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلِيهَا مِنْ قُولٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَشْأَلُكَ مِمَّا سَأَلُكَ بِهِ مُحَمَّدٌ مِنْ النَّالِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَشَالُكَ مِمَّا سَأَلُكَ بِهِ مُحَمَّدٌ مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلُ أَوْ عَمَلٍ، وَأَشَا تَعَرَّذُ مِنْ مَنْ النَّالِ وَمَا قَرَبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلُكَ بِهِ مُحَمَّدٌ مِنْ اللَّهِ مَا عَمْرُهُ مِنْ عَلَى عَلَيْهُ مُ أَلِي الْكُولِ أَوْ عَمَلُ مَا وَالْمَلِيمَةُ وَمُا عَلَى اللْعَمْلِ الْفَالِ أَلْكُ مِنْ السَالِكَ مِنْ النَّهُ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْمُعْلِقِينَا مُوالِمُ الْمَالِقُولُ مَا مُنْ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ مِنْ النَّهُ مُنْ الْمُعْلِمُ الْمَالِعُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُولِمُ الْمُلِيمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُ

سيده عائش المتخابيان كرتى بيس كه بي كريم المتخابية ميرب بيس تشريف لائ آب كوكوئى كام تقاادر بين اس وقت نماز برحد داى هي مين في درا ديرلكا دى آپ التي في في كه بين كريم التي است عائشا دعائة فقر ادر جامع الممات كولازم بكرود المي أست ألك مِن السائلة كرسول! وعاك التحقير المعالمة عن المنسول المعالمة المنسول المعالمة المنسول المعالمة المنسول المعالمة المنسول المن

ف الجمع لُ عَافِيَةَ أُوسُدُهُ ))"ا الله! من تجھ سے جلد طنے والی اور دیر سے طنے والی برطرح کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جو میرے علم میں نہیں اور میں جلد آنے والے اور دیر سے آنے والے برشر سے حیری بناہ ما نگم ہوں جو میرے علم میں نہیں اور میں جلد آنے والے اور دیر سے آنے والے برشر سے حیری بناہ ما نگم ہوں جو میرے علم میں نہیں اور میں تجھ سے جنت کا اور جو تول وعمل اس کے قریب کرویں ان کا سوال کرتا ہوں اور میں جہنم سے اور جو تول دعمل اس کے قریب کرویں ان سے تیری بناہ ما نگم ہوں اور میں ججھ سے ان بھلا تیوں کا سوال

کرتا ہوں جن کا سوال محمد منافظ کے کیا ہے اور میں ان تمام برائیوں سے تیری پناہ جا ہتا ہوں جن سے محمد مخافظ نے تیری پناہ حابتی ہے اور تو میرے لیے جو بھی فیصلہ کرے اس کا انجام بہتر کر دے ۔''

#### ٢٨٠ ـ بَابُ: الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ مَعَيْثَةٍ

## ني مَوْلِيَةً بِرِ درود بَصِيحِني كابيان

الله عَدْدُنَا يَحْبَى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ. أَخْبَرَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجِ، أَنَّ أَبُ الْهَيْشَمَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَهِي النَّبِيِّ مَانِيْمًا قَالَ: ((أَيْمَا رَجُل مُسْلِم لَمُ يَكُنُ عِنْدَهُ أَبُ الْهَيْشَمَ حَدَّثُهُ، فَلْيَقُلُ فِي دُعَائِمِ: اللَّهُمَّ صُلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَصَلَّ عَلَى الْمُوْمِئِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَاللَّهُمَّ صُلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَصَلَّ عَلَى الْمُوْمِئِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَاللَّهُ وَكَانًا).
 وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، فَإِنَّهَا لَهُ وَكَانًا).

سیدناابوسعیدخددی وافزنیان کرتے ہیں کہ نی کریم فافزار نے فرمایا: "جس سلمان آدی سے پاس صدقہ ( کرنے کے

١٣٠ [ ضعف ] صحيح ابن حيان ١٣٠ ٩٠ المستدرك للحاكم ٤٠ ١٣٠ .

ي الادب المفرد ي ي على المنطق لِيَ يَهُ ) تربوتوه مِدِ رِهِ حِين ((اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَلْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَصَلَّ عَلَى الْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ،

وَ ٱلْمُعْسَلِمِينَ وَالْمُعْسَلِمَاتِ )) ''اے اللہ! اینے بندے اور اپنے رسوں محمد نزیّن کی درود بھیج اور مومن مردول مومن مورتول پر

ادرمسلمان مرددن اورمسلمان عورتول پرجمی درود بھیجے۔ بیاس آ دمی کی طرف ہے ز کو قرمو گی۔'' ٦٤١) حَدُّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْسَانَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ مَوْلَى سَعِيْدِ الِسَنِ الْعَاصِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً سَيُقَتْم ، عَنِ النَّبِيِّ عَقِيمَةٍ قَالَ: ((مَنُ قَالَ:اللَّهُمَّ صَلَّ

عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَتَرَخَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرَجَّمْتَ عَلَى

إِبْرًاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ، شَهِدُتُ لَهُ يَرْمَ الْقِيَامَةِ بِالشَّهَادَةِ، وَشَفَعْتُ لَهُ)). سیدنا ابو ہر پر و فٹائٹا بیان کرتے ہیں کہ بی کریم نزیم نے فر مایا'' جس نے پیکلمات کیے: ((افلام کی صَلَ عَلَی مُحَمَّله، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كُمَا صَلَّلَتَ عَلَى إِسْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَّكُتُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَتَرَحَّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرَجَّمْتُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ

إِيُسسوَ اهِيُسمَ )) ''اے اللہ! محد اوراَ ل محمد طَوْقِيْ پر درود بھيج جس طرح كه تونے ابرائيم اوراَ ل ابرائيم مِيْفِقا پر درود بھيجاا درمحمداور

آل محد ظافیق پر برکتیں نازل فرما جس طرح کے تو نے اہرائیہ اور آل اہرا تیم طبقہ پر برکتیں نازل فرما کیں اور محمد اور آل محمد ظافیق پر ۔ رحم قربا جس طرح تو نے ایرامیم اور آل ابراہیم منیٹا ہر رحم فرمایا۔ میں اس کے حق میں تیامت کے دن محوای دوں گا ادراس ک

سفارت کروں گا۔''

، ١٤٢) - حَدَّقَتَ الْكُو مُعَيْمِ قَالَ: حَدَّقَتَ اسْسَمَةُ بِثَنُ وَرَدَانَ قَالَ: سَسِيعَتُ أَنْسَاء وَمَالِكَ بِنَ أَوْسِ بِين الْحَدَثَانَ وَالْكُنَّا، أَنَّ النَّبِيُّ مَعْهِمْ خَسَرَجَ بَتَبَسَّرُو فَسَلَمْ يَجِدُ أَحَدُ يَثْبِعُهُ . فَخَرَجَ عُمَرُ فَاتَبَعَهُ بِفَخَارَةِ أَوْ مِطْهَرَةٍ ، · فَوَجَدَهُ سَاجِدًا فِي مَشْرَيَةِ ، فَتَنْخَى فَجَلَسَ وَرَاءَهُ، حَتَّى رَفَعُ النَّبِيُّ عَظِيمٌ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((أَخْسَنُتُ يَا عُمَرُ! حِيْنَ وَجَدْنَنِيُ سَاجِدًا فَشَنَحَيْتَ عَنْيُ، إِنَّ جِبْرِيْلَ جَاءَ نِي فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ وَاحِدَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا،

﴿ وَرَكُعُ لَهُ عَشُو َ ذَرَجَاتٍ ﴾). سیدنا الس بن ما لک اور سیدنا مالک بن اوس بن صدفان پڑتئ دونوں بیان کرتے بیں کہ نبی مُؤثِثُمُ قضائے حاجت کے لیے نظر آپ نے کمی آ دمی کونہ پایا جو آپ ٹافٹار کے ساتھ جاتا، پھر سیدنا عمر ٹھٹٹ مٹی کا چھوٹا گھڑا یا لوٹا لے کر آپ ٹافٹار کے

چھے گئے اور آپ کوایک فٹک پہاڑی نالے بیں سجدہ کرتے ہوئے پایا تو ذرا دور ہوکر چھپے بیٹھ گئے ، جب نبی ناٹائی نے سجدے ے اپنا سر مبارک اٹھایا تو فر مایا: ''اے مر ( ہی تو)؛ تو نے بہت اچھا کیا کہ جب تو نے چھے مجد ہ کی حالت میں ویکھا تو دور جا میٹے، بے شک جبر مل مائنا میرے یاس تشریف لائے اور فرمایا: جو تھیں آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا انڈ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا ادراس کے دس درجات بلند کرے گا۔''

المال : (هميف) عالم) وحس ومستداً حمد: ١٢٠/٤ صحيح بن حيان: ٩١٥ ستن النسائي ١٣٩٧ ـ

خ الادب المفرد بي الدي المفرد بي المدرد بي الم

٧٤٣) خَذَنْتَ أَبُودُ مُعَرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُولُسُ بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنَ بُرَايِدِ مَنِ أَبِي مَرْبَمَ، سَبِعْتُ أَنَى بُنَ مَالِكِ وَلِلَهُ، عَنِ مَنْبِي مِنْ فِي قَالَ: ((مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطَايًا)).

سیدنا انس بن ما لک بی تفاییان کرتے ہیں کہ ٹبی کریم طبقی نے فر مایا '' جوشی مجھ پرایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں مازل فروٹ گاادراس کی دیں خطا کیں معاف کرے گا۔''

# ٢٨١ ـ بَابٌ: مَنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ مَسْحَةً فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

جس کے بیاس نبی منافظ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر دروو نہ بھیجا

**٦٤٥)** حَدَّقَتَ ۚ إِسْرَاهِيْمُ بِنُنَّ مُولَسِّى قَالَ ۚ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيُلَّ بِثَنْ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةُ لِلْمُلِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ طَحْفَلًا قَالَ: ((مَنْ صَلَّى عَلَى قَالِحَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا)).

سیدہ ابوہر میرہ ڈٹائٹڑ میان کرتے ہیں کہ ٹبی کریم مائٹڑ نے فرمایا: '' ڈفٹس جمیے پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا انڈ تعالی اس پر دی۔ مرتبہ رحمت نازل فریائے گا۔''

محجح : صحیح مسلم ۱۵۰۸؛ جامع الترمذي. ۴٤۸۰ سنن أبي داود ۱۵۴۰. کتاب و سنت کي روشني ميں لکھي جانے والي اردو اسلامي کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

**١٤٣)** - وصعيع إحسند أحمد: ٢/ ١٠٢ وصعيع ابن حبان ١٩٠٤ المستدرك للحاكم: ١/ ١٥٥٠ معم

 <sup>(155) (</sup>صحيح) شُعب الإيمان للبيهقي: ٣٦٢٢.
 (150) (صحيح) صحيح مسلم(٨٠٤) جامع الترمذي. ١٤٨٥ سنا، أبي داود ١٥٣٠٠.

ي الادب المود علي العدب المود المعامل ٦٤٦) حَدَّمَتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبِيَٰذِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ كَثِيْرِ ابْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ ،

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَقُطْتُهُ، أَنَّ النَّبِي يَغِينِهُمْ رَقِّسِي الْمِنْبَرُ فَفَالَ: ﴿ [مِينَ، آمِينَ، آمِينَ) ، فِيسَلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا؟ فَقَالَ: ((قَالَ لِي جِبْرِيْلُ:زَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَذْرَكَ أَبْوَيْهِ -أَوْ أَحَدَهُمَا- لَمْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة، قُلْتُ:

آمِيْنَ. ثُمَّ قَالَ:رَغِمَ أَنْفُ عَيْدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لَمْ يُغْفَوْ لَهُ، فَقُلْتُ: آمِيْنَ. ثُمَّ قَالَ:رَغِمَ أَنْفُ الْمِرِئُ ذُكِرُتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: آمِيْنَ)).

سیدنا ابو ہر رہ وہاٹھا میان کرتے ہیں کہ نبی کرتم خاتا منبر ہر چاھے تو آپ ساتھا نے فرمایا:'' آجین، آبین، آجین '' آپ ڈٹٹ سے موض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! ہے آپ طفاق کیا کر رہے تھ؟ آپ ٹاٹٹ کے فرمایا: '' مجھے جریل نے کہا: اس مخص کی ناک خاک آلود ہوجس نے اپنے والدین کو با ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ ( اس کی نافر مانی کی وجد ے ) اسے جنت ہیں نہ لے جا سکے، میں نے کہا: آمین، پھر فر مایا: اس تعمل کی ناک خاک آلود ہوجس پر رمضان کا مہینہ آیا اور

اس کی پخشش نہ مولی، میں نے کہا: آمین ، پھر فرمایا: اس شخص کی ناک خاک آلود ہوجس کے پاس آپ کا ذکر کیا گیا لیکن اس ئے آپ مُن کھنے کر در وو نہ جیجا، میں نے کہا: آمین ۔'' ٧٤٧) حَدَّتُنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلَحَةً قَالَ: سَبَعْتُ

كُرُيِّنَا أَبَا رِشْدِبْنَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَلْكُ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِوَارِ الظُّلَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْجَمْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا ـ وَكَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَحَوَّلَ النَّبِيِّ عَلِيَّهُمُ السَّهَا، فَسَمَّاهَا جُوَيْرِيَّةَ، فَخَرَجَ وَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلُّ وَاسْمُهَا بَرَّةُ- ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا بَعْدَمَا تَعَالَى النَّهَارُ ، وَهِيَ فِي مُجَلِسِهَا ، فَقَالَ: ((مَا زِلْتِ فِي مَجُلِسِكِ؟ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ ۚ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، لَوْ وُزِنَتْ بِكُلِمَاتِكِ وَزَنَّهُنَّ :سُبُحَانَ اللَّهِ وَيحَمُّذِهِ عَدَدَ خَلُقِهِ ، وَزِضَا نَفُسِهِ ، وَزِنَةَ

قَىالٌ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عَلِيٍّ قَالَ: حَدُّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَن ابْن عَبَّاسَ ﴿ لِللَّهِ ﴾ أَنَّ النَّبِيِّ مَنْ عَلَمْ جَرَجَ مِنْ عِنْدِ جُوَيْرِبَةَ ، وَلَمْ يَقُلُ: عَنْ جُوَيْرِيَةَ إِلَّا مَرَّةً .

سیدنا ابن عباس بیشنا سیدہ جو بریہ بنت حارث بن الی ضرار بیش سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہی كريم تُلَقِيْنَ ميرے بال سے باہرتشريف كے آئے اور ان كانام بَرُ ﴿ قَالَمَا مِنْ الْفَيْرَانَ ان كانام بدل كر جويريه ركھا تھا آپ باہر تشریف لے محے اوراس حالت میں (محصر میں ) داخل ہون : گوار سمجھا کہ ان کا نام بی برہ ہو، پھرآپ دن چ صفے کے بعد ان کے باس واپس تشریف لاے اور وہ اپنی جگہ پر ای طرح جیٹھی تھیں، آپ سائٹا نے فر مایا: '' کیا تو برابر اپنی جگہ پر جیٹھی رہی؟ ۔ یقینا میں نے تیرے پاس سے جانے کے بعد تین مرتبہ بیہ چار کلمات کیے ہیں اگر تبرے کلمات کے ساتھ ان کا وزن کیا جائے تو

﴾ بيكمات وزن يمل يزح جاكميل من كروه كلمات بدين: ) ((منبُحَسانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَة حَلُقِهِ، وَدِحَسا نَفُسِهِ، وَزِنَة

**۱۲۳) صحیح مسلم: ۲۵۵۱ صحیح این خزیمه: ۱۸۸۸**ـ

اً عَرَّشِهِ، وَمِدَادُ \_أَوُّ مَدَدُ\_ كَلِمَاتِهِ)).

﴾ 187] - صحيح مسلم: ٢٧٢١؛ جامع آلترمذي : ٥٥٥٥؛ ستن أبي داود: ١٥٠٢٠ ـ

عَرْضِیهِ، وَمِدَادَ تَکِلِمَعِهِ))'' پاک ہے اللہ آن کی اور اس کی تعریف واس کی تلوق کی تعداد کے برابراور اس کی ذات کی رضا مندی کے برابراس کے عرش کے وزن کے برابراوراس کے کلمات کی تعداد کے برابرے''

ا میک دوسری روایت میں ہے سیدنا ابن عماس بیان کرتے ہیں کہ ہی النفیام سیدہ جورید عافقات وس سے باہرتشریف لے محتے ۔ اس روایت کوسفیان بڑھنے نے کئی بار بیان کیا تحرصرف ایک بارکہا کہ جویریہ جائز سے سروی ہے۔

٦٤٨٪ حَـدَّثَتَ الِمُنَّ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِبَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَائِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّهِ مَخْطُحُ: ((اسْتَعِيْدُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهَنَّمَ، اسْتَعِيْدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْيِ، اسْتَعِيْدُوا بِاللَّهِ مِنْ لِمُنَّةِ الْمُسِيعُ الدُّجَّالِ، اسْتَعِبُلُوْ إِبِاللَّهِ مِنْ فِنْنَّةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ)).

سیدنا ابو ہریرہ رہائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سائٹیا کے فر بایا: ''جہنم سے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگوہ قیر کے عذاب سے اللہ کی بناہ مانگو، د جال کے فقتے ہے اللہ کی بناہ مانگو، زندگی اور موت کے نتنوں سے اللہ تعالی کی بناہ مانگو۔''

### ٢٨٢\_ بَابٌ:دُعَاءُ الرَّجُلِ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ

### مظلوم کا ظالم کے لیے بددعا کرنا

٦٤٩) - حَدَّنَتُنَا الْسَحَسَنُ بُسُنُ السَّرِيشِعِ قَالَ: حَدَّثَ ابْنُ إِذْرِيشَى، عَنْ نَيْبٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِنَّادٍ، عَنْ جَابِرِ مَنْكُ فَسَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُ يَقُولُ: ((اللَّهُمُّ أَصْلِحُ لِيُّ سَمْعِيُّ وَبَصَرِى، وَاجْعَلُهُمَا الْوَارِنْبَنِ مِنَّى، وَانْصُونِي عَلَى مَنْ ظُلَمَتِي، وَأَرْنِي مِنْهُ ثَارِي)) .

سيدنا جابر النَّاز بيان كرت بين كدني كريم الكِلم بياده كيا كرت تصر (السَّقِيمَ أَصْبِلِيحُ لِينُ سَسْعِي وَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُمَّا الْوَادِثَيْنِ مِنْيْء وَانْصُونِيْ عَلَى مَنْ طَلَعَنِى، وَأَدِنِي مِنْهُ ثَأْدِيُ) ''اےاللہ! میرے کانوں ورمیری آتھوں کو درست رکھ اور آئییں میری طرف ہے وارث بنا (بعنی آخری دم تک انیس تنجے رکھ ) اور اس محض کے خلاف میری مدوکر جو مجھ برطلم کرے اور مجھے اس سے انتقام کے کر دکھا دے۔''

• ٦٥) ﴿ حَدَّثَنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَشْرِو، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، غن أَبِي هُرَيْرَةَ كُلَاثَةً، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ رَفِيَّةٌ إِنْقُولُ: ((اللَّهُمَّ مَتَّعُنِي بِسَمُعِيْ وَبَصَرِيُ، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِكَ مِنَّى، وَانْصُرُنِي عَلَى عَدُوَّى، وَأَرِنِي مِنْهُ لَأَرِينِ).

سيدنا ابُوہ بريره بِمُنْزَنيان كرتے ہيں كہ بَى كريم طُلْفَة بيده فريا يا كرتے شے: ((اللَّهُمَّ مُتَّعُيني بسَسمُعِي وَبُنصَوِیُ، وَاجْعَلُهُ كُمَّا الْوَادِتَ مِنْنَى ، وَانْصُرُفِي عَلَى عَلُوتْى ، وَأَرِنِي مِنْهُ ثَأْدِي )) ''اے اللہ! تھے میرے کالوں اورمیری آنکموں سے فا کدہ کہتھا اور انہیں میری طرف سے وارث بنا اور میرے وتمن کے خلاف میری مدد کر اور تصدیس سے انتقام لے کر دکھا وے۔

صحيح مسلم: ١٥٨٨ جامع الترمذي: ٢٦٠٤ ١٩٤١ - ١ صحيح إ مستد البزار: ٢١٩٤٠. A\$F)

[ صحيح ] مسئد البزار :٣١٩٣؛ المستدرك للحاكم ١٩٣٠٠. (10 -

٩٥١) ﴿ حَدَّتُكَ عَدْمَيُّ بِمَنْ عَبْدِ بِالسَّلِهِ قَدَالُ حَدَّتُهُ مَرْزَالُ لَنَّ مُعاوِيَهِ فال خَدَّتُنَا سَعَدُ بُلُ صَارِق بَن أشيم الْاشْجَعَىٰ قَالَ: حَدَّثَيْنَ أَبِي وَلِيْهِ قَالَ: كُنَا نَعْدُو إِلَى البِّنَ مَعْيَدٍ؟ فيه جِيءَ الرّ جُلّ وتجيءٌ لمرّاةً فَيَغُولُ: يا رَشُولَ السَّهِ؛ كَيْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُ؟ فَيَقُولُ: ١١قُلِ. اسْتَهُمَّ اغْفِرُ لِي، وَارْحَمْيِني. وَالْمِدِيني، وَارْزُقْنِي، فَقَدُ

جَمَعَتُ لَكَ دُنَّيَاكُ وَ آحَا تَكَ)). حَــدُنَتُ عَــلِيُّ قَالَ: حَدَّثُنَا شُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَنَمْ يَذْكُرُ: (﴿فَا · صَلَيْتُ.)) وَتَابَعَهُ عَبْدُ الْواحِدِ، وَيَوِيْدُ بْنُ هَارُونَ.

جناب معد بن طارق بن اثنم وتجی بنان اسیخ واللہ ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ ہم من موریت نجا منافیلہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ، بھی کوئی آ دی کہا تا اور کھی کوئی عورے آجاتی تو وہ کہتا اے اللہ کے رسول! بہب ڝ ثمارَ بإحوال وَ كَيَا وَعَا كُرُول؟ آبِ اللَّهُ قَرَماتَ بِي مُونَ : النَّبَيُّمَ اغْيِفِرْ لِنَّي، وَارْحَمْتِنَي، وَاهْدِينِي، وَارْزُقْتِينَ) ``الت الله الجھے بخش دے، جمعے پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عصافر بار یقیناً ان کلمات نے تیری دیا اور سے ق آخرت وحج کر

دومری سند میں جناب ابو مالک برطفتہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی بیاروانت اپنے والد ہے کی کیکن جمول نے بیالفاظ میالنا تھیں کے کہ'' جب میں نماز پڑھوں''' جناب میدالواحداور پڑیدین بارون نہلت کے اس کی متابعت کی ہے۔

## ٢٨٣ ـ بَاتُ:مَنْ دَعَا بِطُوْلِ الْعُمُورِ

### جس نے دراز عمری کی وعا کی

٦٥٣) حَدُّلَنَ فَتَبَيَّةً قَالَ: حَدُّلُنَا اللَّيْتُ، عَنْ يَزِيْدَ لِن أَبِي خَبِيْبٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَى أَمْ تَيْسِ الِنَةِ مِحْصَنِ، عَنْ أَمُّ قَيْسٍ وَقِيْثُو ۚ أَنَّ النَّبِيُّ مِفِيئِهِ قَالَ لَهَا: ((مَا قَانَتُ: طَانَ عُمْرُهَا؟))، وَلا نَعْلَمُ الْمُرَأَةُ عُمَّرَتُ مَا عُمَّرَتُ .

سیدہ ام اقیس بیجنا بیان کرتی ہیں کہ بی مائڈٹی نے میرے متعلق فرمایا: ''یا محورت کیا مجتی ہے؟ س کی عمر کبی ہوجائ ا (ابوحسن خط کیتے ہیں) ہم می دورے کوگیں جائے ہیں: س جیسی همر دی کئی ہو۔''

٦٥٣) ﴿ حَدَّلَتُنَا عَدْرِمٌ قَدَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنُ رَبْدٍ ، عَنْ سِنَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ ﴿ فَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ إَيْمَاخُولُ عَسَلَيْتَ وَأَهُلَ الْبَيْتِ. فَذَخَلَ يَوْمَا فَدَعا لناء عَقَالَتْ أَمُّ سُلَيْج وَإِلْهُمَا خُورَيْدِمُكَ، أَلا نَفَاعُو لَهُ؟ قَالَ:

﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُمَّ ۗ أَكْمِلُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ ۥ وَأَطِلُ حَيَاتُهُۥ وَاغْفِرْ لَهُ › ﴿ فَدَعَا لَيْ بِفلاتِ، فَدَفَنْتُ مِانَةً وَثَلاثَةً ، وَإِنَّ نَمَرَتِي ْ لَلْتُطَعِمُ فِي السُّنَةِ مَوْنَئِنِ. وَطَالَتْ حَيَاتِي خَتَّى اسْتَخْيَبْتُ مِن النَّاسِ، وَأَرْجُو الْمَغْفِرَةَ.

> صحيح مسلم . ١٦٩٧ مش ابن ماحه ٥٤٥٠ (30)

> > 101

,707

م ضعيفي و مستمد أحمد ٢٠/ ٣٥٦ سمن النسائي ١٨٨٢ -

صحيم ليخاري ٦٣٤٤؛ صحيح مسلم ١٦٦٠.

سیدنا انس ٹھٹٹز بیان کرتے ہیں کہ نبی نائٹی ہمارے گھرتشریف لا یا کرتے تھے ایک دن تشریف لاے تو ہمارے لیے دعا فر مائی، ام سلیم ﷺ نے عرض کیا: آپ کا حجمونا سا خادم ، کیا آپ اس کے لیے دعائییں فرماتے؟ آپ منڈانے و منا فرمائی:

''اے اللہ!اس کے مال اور اس کی اولا دمیں کثرت عطا فرما،اس کی زندگی دراز فرما اور اس کی مغفرت فرما۔'' آپ مُلِاثِمَّة نے میرے لئے تین چیزوں کی وعا فر مائی تھی چنا نچہ میں ( اپنی اولا دمیں ہے ) ایک سوتین (بیجے ) تو دفن کر چکا ہوں اور میرے (باغ کے ) پھل سال میں دو بار کھائے جاتے ہیں اور میری تمراتی کمی ہو چکی ہے کہ میں لوگوں سے شرمانے لگا ہوں اور جھے

مغفرت کی بھی امید ہے۔

### ٢٨٤ ـ بَابٌ: مَنْ قَالَ: يُسْتَجَابُ لِلْعَبُدِ مَا لَمْ يَعْجَلُ

جس نے بیرکہا کہ بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے

١٩٤٤) ﴿ حَدََّتُنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرْنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبِيالرَّحْمَن. وَكَانَ مِسنَ الْمَقُسرَّاءِ وَأَهْسَلِ الْفِقْهِ ـ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُوَيْرَةَ مَعْظَارٍ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ مُخْفَظٌ قَالَ: ((يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمُ يَغْجَلْ، يَقُولُ: دُعُوتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِيُ).

سیدنا ابو ہررہ طافتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافقہ نے فرویا: "متم میں سے ہرائیک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد ہازی شدکرے، (بعنی بوں نہ ) کہنے سکے کہ بیں نے وعا کی کیکن میری دعا قبول نہیں ،و کی ۔''

٦٥٥) - حَدَّثَنَا عَيْدُاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةً ؛ أَنَّ رَبِيْعَةَ بْنَ يَزِيْدَ حَدَثَهُ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ، عَنْ أَبِي هُوَيُرُهُ وَكُلْكَ، عَنِ النَّبِيُّ عَلِيْهِمْ قَالَ: ((يُسْتَجَابُ لِلْاَحِدِكُمْ مَا لَمْ يَدُعُ بِياثُم أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِم، أَوْ يَسْتَعْجِلْ فَيَقُولُ: وَعَوْتُ فَلَا أَرَى يَسْتَجِيبُ لِي، فَهَدَعُ الْلُعَاءُ)).

سیدنا ابوہر پرہ مٹلٹڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم طاقاتی نے فرمایا '''تم میں سے ہرایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک و*ہ کسی ممن*اہ یا قطع رحی کی دعا نہ کرے یا جلد ہازی نہ کرے کہ یوں کہنے لگے: میں نے دعا کی لیکن ججھے قبول ہوتی نظر نہیں آئی اور کھر ( مانوس ہوکر ) وعا کرنا حصورْ حجورٌ دے ۔''

# ٢٨٥ بَابٌ:مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ الْكَسَلِ جس نے کا ہلی ہے اللہ تعالٰی کی بناہ مانگی

٣٥١) حَـدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِ و بْن شُعَبْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ

صحيح البخاري: ١٦٣٤: صحيح مسلم: ٢٧٣٥ \_ 100) \_ ( صحيح ) صحيح مسلم: ٢٧٣٥. (101

/TeT

[ حسن ] مسئل أحمل: ٦/ ١٨٥ . كتاب و سنت كى روشنى ميں لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

خ الادب المفرد ي ي وال سول الله الله ي ي و السول الله ي و الله ي و السول الله ي و الله ي و السول الله ي و الل

نے بی کریم ترثیر و بیٹر ماتے ، و سے بنا: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُونُهُ بِعِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَغُرَّمِ، وَأَعُونُهُ بِنَ مِنْ اِلْعَلَةِ الْمَسِيعِ

الدَّجَالِ، وَأَعُولُهُ مِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ )) "الدائد الله اللَّارِ على اور اوان مع تيري پناه ما تُكنا مول اور الله سي وجال ك فتن

جَدَّه مَوْكِلُ قَـٰنَ: سَبِعُتْ النَّبِيُّ مِنْ إِنَّاؤُلُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَعُوَّمِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ فِشَةٍ

الْمَسِيْحِ اللَّاجَالِ، وَأَغُونُهُ بِكَ مِنْ عَفَابِ النَّارِ)). جناب ثمر و بن شعیب بلطنة اپنے والعرہ وہ اپنے والا (عبدالقد دوش) ہے روایت کرتے ہیں ، اُتھوں نے کہا کہ میں

ے تیری پناہ ، نگما ہوں اور میں جہنم کے عذاب سے تیری پنرہ ، نگما ہول ۔''

104

(f 10A (104

٧٥٧) حَدِدَّتُكَ مُوْسِي قال حَدَّثُنا خَمَّادٌ قَالَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ دِيادٍ، عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَوَقِيمُ وَعَنْ عطاء بُن البِي مَيْسُمُ وَنَهُ، غَسَ أَبِي رَافِعٍ، عَنُ لِبِي هُرِيْزَةَ وَقُولُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَفِيعٌ يشعبوُّ ذُ بِالسَّلِهِ مِنْ شَرُّ الْمُحْيَا

وَالْمَمَاتِ، وَعَذَابِ الْقَبْوِ، وَشَرُّ الْمُسِيْحِ اللَّجَالِ. سیدنا او ہر رہ چھٹا میان کرتے ہیں کہ بی کرم ماٹیل زندگ اور موت کے شرے وقبر کے عذاب سے اور سی د جال کے شرہے اللہ تعالی کن یا دیا نگا کرتے تھے۔

٢٨٦ ـ بَابٌ: مَنْ لَهُ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبُ عَلَيْهِ

جواللہ تعالی ہے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے

١٩٨٨) ﴿ حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرُوْ لَ لَنُ مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْملِيحِ صَبِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبُوْ صَالِحٍ ، عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِئِلَةٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَفَعَةٌ فَ . ١٠ مَنْ لَمْ يَصْأَلِ اللَّهَ يَغُطَبُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ ﴾) سيدُنا ابو ہرنے و مجتل بيان كرتے ہيں كه بي كريم وظف نے فراه يا " جو محص الله تعالى سے سوال نہيں كرت الله تعالى اس ير

🖟 ناراض ہوتا ہے۔'' **١٩٥٨**م) حدَّثَث مُحَدُ لَدُبُنُ عُيا دائلَه قَال حَدُثَنَا حانهُ لَلْ إِسْمَاعِيْلِ ، عِنْ أَبِي الْمَنْبَعِ ، غَنْ أَبِي صالِح

الْخُوْزِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَلَيْ يَقُولُ: قَالَ رَسُرِلُ لَلْهِ مَعْجَةً: ((مَنُ لَمْ يَسْأَلُهُ يَغْضَبُ عَلَيْهِ.)) سیدنا ابو ہر پرو بھٹھا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیٰ ایٹ عربایا: '' جوشھ اس (اللہ) سے سوال ٹیک کرتا وہ (اللہ) اس ا برناراض ہوتا ہے

ا حَدِيَّتُ مُسْدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَارِبُ، عَنْ عَبُدِالْعَرَبْرِ، عَنْ أَنْسِ مَعْلَم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُعْلَمْةِ: (104 NOY

[ صحيح ] صحيح البخاري: ١٣٧٧ ( صحيح مسمو) ٢٧٠٠. وحسن صنن ابن ماجه ١٥٣٨٢٧ المستدوك لنحاكم ١٩١/١

[حمدن] مسئلا أحمد ٢/ ٢٤٤٢ جامع الترمذي ٣٣٧٣. صحيح شخاري: ١٣٢٨؛ صحيح سبلم ٢٩٧٨.

الادب المفرد كي قال رسول النبائي ي

((إِذَا دَعَوْتُهُمُ اللَّهَ فَاعْزِمُوا فِي الدُّعَاءِ، وَلَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ: إِنْ شِنْتَ فَأَعْطِينُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكُرِهَ لَهُ)).

سیدنا المس والثانیان کرتے ہیں کہ نبی الاقافہ نے فرمایا: "جہتم اللہ تعالیٰ ہے وعا کروتو پچکی کے ساتھ وعا کرواورتم میں

ے کوئی برگزیوں ند کھے کداے اللہ! اگر تو جاہے تو مجھے دے دے کیونک اللہ تعالیٰ کوکوئی مجبور کرنے والانہیں۔"

- ٦٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ. حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثَمَانَ قَالَ: سَمِعَتُ عُثَمَانَ عَيْثُارُ فَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَعْيَةً يَغُولُ: ((مَنْ قَالَ صَبَاحَ كُلِّ يَوُمٍ، وَمَسَاءَ كُلُّ لَيْلَةٍ عُ نَلَاقًا ثَلَاقًا: بِسُسِجِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيٌّ: فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ، لَمْ يَصَرَّفًا

شَيُّهُ﴾). وَكَمَانَ أَصَمَابُهُ طَرُفٌ مِنَ الْفَالِحِ، فَجَعَلْ بَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَفَطِنَ لَهُ، فَفَالَ: إِنَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثَتُكَ، وَلَكِنْنَي لَمْ أَقُلُهُ فَلِكَ الْيَوْمَ ، لِيَمْضِيَ قَدَرُ اللَّهِ .

سیدنا عثمان ٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ٹی ٹائٹٹم کو یہ فرماتے ہوئے سنا '' جس نے ہرون کی فیٹم کواور ہررات کی

شَامَ كُوتِين ثَين مرتبه بِهَا: ((يسُسِع اللَّبِ الَّذِي لَا بَعَشُرٌّ مَعَ اسْعِدِ شَيٌّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَحُوَ السَّعِيْعُ أَ الْمُعَلِيْمُ، لَمُ يَعَسُوَّهُ مَسَىءٌ) ''الله ك نام سے ابتدا كرتا ہول جس ك نام كى بركت سے زيمن وآسان ميں كوئى چيز نقصان نہیں پہنچا تھتی اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔'' تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا تھتی اس( حدیث کے راوی ابان بڑگ ) پر فانج کا تملہ ہوا تھا اپس (ایک آ دی حیرت ہے) ان کی طرف و کیھنے لگا تو وہ اس کی نظروں کو بچھ گئے اور فر ہایا: حدیث تو بلاشیدا لیے، ہی ہے جیسے میں نے تیجے بیان کی ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اس دن یہ دعانبیں پڑھی تھی (جس دن مجھے فالج ہوا) تا کہ الله تعالیٰ کی قضا وقبرر نافیز ہو جا ہے۔

# ٢٨٧ ـ بَابٌ الدُّعَاءُ عِنْدَ الصَّفَّ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

## جہاد فی سبیل ولٹد میں ( دشمن کے ) مقابل صف بناتے وفت دعا کرنا

٣٦١) - (ت: ١٦٠) حَدَّتُتَ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثِنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَاذِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ وَاللَّهُ قَالَ: سَاعَتَىانِ تُخْتَحُ لَهُمَا أَبُوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلْ هَاعِ ثُرُدُ عَلَيْهِ دَعُونُهُ: جَيْنَ يَحْضُرُ النَّذَاءُ، وَالصَّفُّ فِي سَبِيل اللَّهِ .

سیرنا سبل بن سعد جائزا فریاتے میں : وو گھڑیاں ایسی میں جن کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بہت کم وعا کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کی وعارد کی جاتی ہے: اذ ان کے وقت اور جب اللہ کے رہتے ہیں صف بندی ہو۔

<sup>﴿</sup> حَسَنَ } جامع الشرمذي: ١٣٣٨٨ سنن ابن ماجه ٢٨٦٩. ٠٢٢،

<sup>[</sup> صحیح | مرحاً امام مالک: ۱۷۸ مصنف ابن آبی شیبه ۲۹۲۴۱ -کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی آردو آسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ∕हर्द

# ٢٨٨ ـ بَابُ: دَعُوَاتُ النَّبِيِّ مَفِيعَةٍ

# نبی کریم مؤینیزم کی دعاتمیں

٦٦٢﴾ حَدَّثُنَ عَمْرُوْ بْنُ خَالِدِ قَالَ: حَدَّثِنِي اللَّيْثُ. عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ لُؤْلُوْةَ ، عَنْ أَبِيْ صِرْمَةَ يَطِكُ قَالَ: كَانَ رَسُوْنُ اللَّهِ مَافِئَةً ) يَقُوْلُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ غِنَايَ وَغِنَى مَوْلَايَ)) .

سيدنا الإصرمة بْكَانَّا بيان كرت جِي كدرمول الله عَلِيَّة فراما كرت يَتِي: ((اكسلَّهُ بَرَّا إِلَيْ أَمْسَأَفُكَ غِسَايَ وَغِسَى

مَوْ لَا يَ )) ''اے اللہ! بیں تجھ ہے اپنے فنا کا اور اپنے غلاموں کے فنا کا سوال کرنا ،ول ''

٣٩٧٣م) ﴿ حَدَّلَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسُ قَالَ: حَدَّتُنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّتَنِيْ يَخْيَى، عَنْ مُحَمَّد بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَوْلَى لَهُمُ ، عَنْ أَبِيْ صِرْمَةَ ﴿ مَنَ النَّبِيُّ مِنْكُ .

دومری سند میں بھی سیدنا ابوصرمہ زوائز نے نبی ٹائیڑا ہے اس کی مثل بیان کیا ہے۔

٣٦٣) ﴿ حَدَّثَتَ اللَّحَيْنِ بْنُ مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِلْحُ فَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ، عَنْ بِكَاكِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ

شُتَيْرِ بْنِ شَكَّل بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ وَعِلْكُ قَالَ: قُلْتُ أَيَّا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَّمْنِي دُعَاءُ أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: ﴿قُل:اللَّهُمَّ عَاقِينيَ مِنْ شَوِّ سَمْعِيْ، وَمُصَرِيْ، وَلِسَانِيْ، وَقَلْبِيْ، وَشَرَّ مَنِيِّيْ)). قال وَكِنْعٌ مَنْبُيْ، يَعْنِي الزَّنَا وَالْفُجُورْ.

جناب فتير بن شكل بن حميد والشد اسين والمداست روايت كرت بين الحول سنة كها كديس سف عرض كيا: اساللدك رسول! مجھے کوئی ایس وعاسکھا ہے جس سے میں تقع اٹھاؤں آپ القف نے قربایا: "تو یہ دعا کیا کر: ((اَسْلَهُ بَرَ عَافِينِي مِنْ شَوّ سَمُعِیْ، وَبَصَرِیْ، وَلِسَانِیْ، وَقُلْبِیْ، وَشُوّ مَیْتِیْ)) "اے اللہ! تجے میرے کانوں ،میری آتھوں ایری زبان ،میرے دل ادر میری منی کے شر سے عافیت دے۔''

المام وکمیج بڑھ فرماتے ہیں ہمنی ہے مراد زنا اور فسل و بھور ہے۔

٦٦٤) ﴿ خَدُّمْ نَمَا قَبِيْصَةً قَالَ: خَدَّتُنَا شَعْيَانُ، عَلَ عَمْرِو بْن سُرَّة، عَنْ عَبْدِاللّه بْنِ الْخارِثِ، عَنْ طَلِيْقِ بْنِ قَيْسِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَلَى اللَّهِ فَالَ: كَانَ النَّبِيُّ رَضِهُ يَفُولُ: ﴿ (اللَّهُمَّ أَعِنْيُ وَلَا مُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرُ عَلَيٌّ، وَيُشِّر الْهُدَى لِيُ).

سيدنا عبدالله بن عباس چينجابيان كرت بي كري مؤيَّهُ وعاكيا كرت تنے: ((السكھ، أَعِيشْ وَلَا تُسِعِنُ عَسْبَ، وَانْعُ وَيْنِي وَكَا مَنْهُ مُولِ عَلَيْ، وَيَسِّي الْهُدَى لِيْ)) ''اے اللہ! م بی اعانت فرما اور میرے مقابلہ میں کسی کی اعانت مدفرماء میری مدوفر مااورمیرے مقابلہ بین کسی کی مدونہ فریا اور میرے لیے ہدایت کو آسان کر دے۔''

> [ضعيف] مستداً حمد. ٣/ ١٤٥٢: المعلم الكبير للطيرالي ٢٢/ ٣٢٩. ١٩٩٣) إضعيف إ **(131** [ صحيح ) سنن أبي داود: ١٥٥١؛ جامع الترمدي: ٣٤٩٢؛ سنن النسائي: ٥٤٥٦. (116

(176

٦٦٥] ﴿ حَالَمُتُنَا أَبُّو حَفْصٍ قَالَ: حَلَّتُنَا يَحْيَى فَالَ: حَذَّتُنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُزَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ السَّلَهِ بُسنَ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ طَلِيْنَ بْن فَيْسِ، عَن ابْن عَبَّاسٍ ﴿ ثَيْنَ فَالْ سَيعْتُ النَّبِي مَعْيَجٌ يَدُعُوا بِهَذَا: ((رَبُّ أَعِنَّىٰ وَلَا تُعِنُ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرُ عَلَيَّ، وَامْكُرُ لِي وَلَا تَمْكُرُ عَلَيَّ، وَيَسُّرُ لِيَ الْهُدَى، وَانْصُرُنِيْ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَىَّ. رَبِّ اجْعَلْنِيْ شَكَّارًا لَكَ، ذَكَّارًا رَهَّابًا لَكَ، مِطُوَاعًا لَكَ، مُخْبَّ لَكَ، أَوَّاهًا مُنِيبًا،

تَقَبَّلُ تَوْيَتِيْ، وَاغْسِلُ حَوْيَتِيْ، وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ. وَثَبَّتُ حُجَّتِيْ، وَاهْدِ قَلْبِيْ، وَسَدْدُ لِسَانِيُ، وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلَبِيَ)).

سیرنا این عباس پھائٹن بیان کرتے ہیں کہ پس نے نبی گابھ کو یہ دعا کرتے ، وے منا: ((وَبُ أَعِنْمَ وَلَا مُبِعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرُ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِيُ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ. وَيَسُرُ لِيَ الْهُدَى، وَانْصُرُنِيْ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ. وَبّ

اجْعَلْنِيْ شَكَّارًا لَكَ، ذَكَّارًا رَهَّابًا لَكَ، مِطُوَاعًا لَكَ. مُخْبِتًا لَكَ، أُوَّاهًا مُنِيبًا، تَقَبَّلُ تَوْبَنِيْ، وَاغْسِلُ حَوْيَتِيْ، وَأَجِبُ دَعُوتِينٌ، وَثَبَّتُ حُجَّتِينُ، وَاهْدِ قَلْبِئُ، وَسَدَّهُ لِسَانِئِ، وَاسْلُلُ سَخِيْمَةَ قَلْبِيْ)) ''اےاللہ! برری اعالت فرہا

اور میرے مقابلہ میں کسی کی اعامٰت نہ فرما ، میری مدوفریا ،میرے مقابلہ میں کسی کی مدو ندفرما، میرے لیے انھی تدبیر فرما اور میرے مقابلہ میں کی مآر بیرکو کامیاب نہ فرما ہ میرے لیے ہدایت کوآ سان فرما دے اور اس کے خلاف میری مدوفر ما جوجھ پر زیادتی کرے۔اے میرے رب! مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار، اپنا ذکر کرنے والا، مجھ سے ڈرنے والا، تیری بہت زیادہ

فر ما ہر داری کرنے والا، تیری طرف رجوع کرنے والا، عاجزی کرنے والا ، متوجہ ہونے والا بنا دے، میری توبہ قبول فرما، میرے گناہوں کو وجو دے، میری دعا قبول فرما، میری جمت قائم فرما اور میرے دل کو بدایت دے اور میری زبان کو درست فرما

وے اور میرے دل ہے میل کچیل نکال دے۔''

٣٦٦] ﴿ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَيْنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيْدُ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيُّ قَالَ، قَالَ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِيَ شُفَيَانَ وَلِمُنْهِ عَلَى الْمِنْبَرِ: ((إِنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ اللَّهُ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْحَذِّهِ مِنْهُ

الْجَدُّ،وَمَنْ بُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَبْرًا يُقَفِّهُهُ فِي اللَّمْنِيَ)) سَمِعْتُ هَوُّلاءِ الْكَيْمَاتِ مِنَ النَّبِيِّ مَثِيجَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ. جناب محمد بن کعب قرظی برطن بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ بن الی سفیان بڑ تندنے منبر پر یہ دیا کی: ((اِنَّهُ لَا مُانِعُ لِمَا

أَعُطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنعَ اللَّهُ، وَلَا يَنفَعُ ذَاالُجَدَ مِنهُ الْجَدُّ)'' بِ شَك الدالله! جو كَيْرَ عطافرات الديكولَي رو کتے والا تبیں اور جوتو روک دے اسے وئی رہنے والانہیں اور کسی بزرگی والے کو تیرے مقابلے میں اس کی بزرگی فائدہ نہیں د ے سکتی اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کاارادہ رکھتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔'' ( سیدینا معادیہ پڑتھائے فر مایا: )

میں نے سیکلمات نی کریم ٹاٹیز کر ہے (منبرک) انبی لکڑ بوں پر سنے ہیں۔

حَــدَّثَـنَـا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُالْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثْنَا عُنْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ: حَدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَعّبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً ، نَحُوهُ .

(111)

[ صحیح ] موطأ إمام مالك: ٢٦٢٣؛ مستد أحمد. ٤/ ٩٢ كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

<sup>[</sup> صعيح ] مستن أبي داود: ١٩٥١ : جامع الترمذي. ١٥٥٣ : مستن أبي داود: ١٥١٠ -(110

۔ دومری سند : ہمیں موکل نے بیان آیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تاہد مواحد پنے بیان آیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عنون بن تکیم نے بیان کیا وہ آمجتے ہیں کہ ہمیں میں تحد بن کعب نے بیان لیا انھوں نے کہا کہ میں نے سیدنا معاویو علیان سے ای عرح سنا ہے۔

َ خَدَنْتُنَا مُحَمَّدُ بِأَنَّ الْمُثْنَى قَالَ: خَدَّتَا بِحَيى، عَنِ لَنِ غَجُلانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعُبٍ ، شَمِعْتُ مُعَامِيَةَ ، ر

۔ تیسری سند ہمیں محمد بن مخی نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بین نے بیان کیا دہ ابن مجلان سے دومحمد بن کیب ہے انھوں نے ...

معاويه الآق سنة الآن هم رق مناك ١٩٧٧ - كَ شَدْكَ مُحَمَّدُ بَلُ الْمُمَاتَّى قَالَ حَدَّدُنَا الْمُهَاتَّةُ مُنُ حَمِيلِ فَالَ حَدُّنَا أَمْحَمَّدُ بِنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَمِيلِ فَالَ حَدُّنَا أَمْحَمَّدُ بِنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ النَّهِي مَعْنَعِمٌ قِالَ: ((إِنَّ أَوْفَقَ الدُّعَاءِ أَنْ حُسينِ فَالَ: أَخْبِرِنِي عَمْرُ وَ بِنُ أَبِي سُفيات ، عَنْ أَبِي هُرِيْهِ مِعَيْدٍ ، عِنِ النَّهِي مِعْنِهِ قِالَ: ((إِنَّ أَوْفَقَ الدُّعَاءِ أَنْ

حسينِ قال: الحبريْنِ عمرو بن ابي سفيان، عن ابي هريره حيثه، عن النبي منهج قال: ((إنّ اوفق الدعاءِ ان يَقُولُ: اللَّهُمُّ أَنْتَ رَتَىٰ، وَأَنَا عَبُدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِئَ. وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ، لَا يَغْفِرُ الذَّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، رَبُ اغْفِرُ لَــُ).

۔ سیدنا اوب رہ منتقابیان کرتے ہیں کہ ٹی ماؤٹیٹ فررہ السب ہے موافق دیا ہے کہ ہندہ کہ اندائی آئیسٹ آئیسٹ رقبی واُٹنا عَبْدُکَ، طَلَمْتُ مُفْہِی، وَاعْتَرَفْتُ مَدَنْہِی، لَا یَغْفِوْ اللَّدُنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، وَبُ اعْفِوْنِیُ))"اے اللہ الو میرا رہ ہے اور میں تیراہندہ اول ٹیل نے اپنی جان پرظلم کیا، ٹیں ایپ انداوں ہ احتراف کرتا ہوں، تیرے مواٹان اول کو لوگ معاف نیس کرسکتہ اے میرے رہ ایکھے خش ہے۔"

١٦٦٨ - حَدَثَتَ يَحْبَى بَسُنُ بِشُهِرِ قَالَ: حَدَثَ الْدُوْفَقَ، عن ابْنِ أَبِي سَلَمَةً بَعْنِي عَبْدَانَعَوَبْهِ - عَنْ قُدَامَةً بُن مُوسَى، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُولِيَّةٍ قَالَ آتَ رَسُولُ اللَّهُ مَقْظَةٌ يَدُعُوْ ((اللَّهُمُّ أَصْلِحُ لِي دِيْنِي الَّذِي هُو عَصْمَةً أَمْرِيلَ. وَأَصْلِحُ لِي دُنْيَايَ الْمَيْنَ فِيهَا مَعَاشِيلًى، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَحْمَةً لِي مِنْ كُلُّ سُوٰءٍ»)، أَوْ كَمَا قَالَ .

114) خَدْنَنَا عَنَيٌّ قَالَ: خَذْنَنَا سُفْيَانُ قَالَ: خَذَنَ شُمُيٌّ . عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُربُرة ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِعْيَةٍ يَشَعَدُوْ مَمَنْ جَهِيدِ الْبُلاءِ ، وَهْرُكِ الشَّفَ ، وَسُوَّةِ الْقَضَاءِ ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَ ؛ فَعَالَ شُفْيَانُ: فِي الْحَدِيْتِ ثَلاثٌ ، ذِمْتُ أَنَا وَاجِدَةً ، لا أَدْرِي النَّهُنَّ .

١١٥/٢) - (صعبف رحسنا أحيد ١/٥١٥

**۱۱۸**) - صحیح مسلم ۱۷۲۰. **۱۲۵**) - صحیح ایتجازی ۱۲۵۷

صحيح لبحاري: ١٣٤٧.

سیدنا ابو ہر رو دائٹذ بیان کرتے ہیں کہ بی نوٹیا آ ز مائش کی تحق بد بخق کے تسلط مری تقدر راور دشمنوں کی خوش سے پناہ ماٹا

کرتے متھے۔مفیان برات کہتے ہیں کہ حدیث میں تین باتی تھیں، میں نے ایک زیادہ کردی مجھے یا تبیس رہا کہ وہ کون کی ہے۔

٦٧٠﴾ حَدَّثَتَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَافَ، عَنْ عَمْرِو بَنِ مَيْمُوْن، عَنْ عُمَرَ قَالَ:كَانَ

النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ يَتَعَوَّدُ مِنَ الْخَمْسِ: مِنَ الْكَسَلِ، وَالنَّبْخُلِ، وَسُوَّء الْكِبَرِ، وَفِتَنَةِ الصَّدُرِ، وَعَدَّابِ الْفَلْرِ.

سیدنا عمر نظافا بیان کرتے میں کہ نبی تخافاہ پانگی چیزوں سے بناہ مانگا کرتے تھے: کا بل سے ، بکل اور برے برھائے ے، سے کے فقتے اور عذاب قیرے۔

٦٧١) حَدَّنَتُ مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّلَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ. سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَائِكِ عَظِير بَقُوْلُ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٌ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرّمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوٰذُ بِكَ مِنْ عَلَمَابِ الْفَيْرِ)).

سيدنا انس بن ما لك ثناتهٔ بيان كرتَ بين كدني ترتيَّة فرمايا كرتے تتے: ((السَّلَهُ جُ إِنِّسَى أَحُودُ أُبِكَ مِسَ الْسَعَجُ إِ وَالْكُسَلِ، وَالْجُنْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوٰذُ بِكَ مِنْ فِعْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ )) "الساللا الله الله ہے ہی ، کا بلی ، ہز دلی ہخت بوھا ہے ہے تیری پناہ مانگیا ہوں اور میں زندگی اور موت کے فیتنے سے تیری بناہ مانگیا ہوں اور میں تبر کے عذاب ہے تیری پناہ مانگتا ہوں۔''

٦٧٣) حَدَّثَنَا الْمَكُيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيَ هِنْدَ، عَنَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو ، عَنْ أنسِ ظَلْمُهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ مَعْيَةٌ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبُنِ وَالْبُخْلِ، وَصَلَع الدُّيْنِ، وَغَلَكِةِ الرُّجَالِ)).

سيدنا الس والله الله الله على كريس في المينة أكويده عاكرت بوع من ( (السلَّهُ عَ إِنَّهَ أَعُودُ أَبِكَ مِنَ الْهُمَّة وَالْحَوَنِ، وَالْعَجُوزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُهُنِ وَالْبُخُلِ، وَصَلَعِ الذَّبْنِ. وَعَلَيَةِ الرِّجَالِ)) ''اے اللہ! ش فکروثم، ب بسي اور کا بلی ، برز دلی اور مجوی ، قرض کے بوجھ اور او گول کے غلیے سے تیری بناہ مانگیا ہوں۔'

٦٧٣) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ الْمَسْعُوْدِيُّ، عَـنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَوْثَلِهِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيْعِ، عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ وَلِيَّانَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ مَوْثَةَ ((اللَّهُمَّ اغُفِرْ لِيْ مَا قَلَمْتُ وَمَا أُخَّرُتُ، وَمَا أَسُورُتُ وَمَا أَعْلَيْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّىٰ، إِنَّكَ أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَالْمُوَ تُحُرُء لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ)،

سیدنا ابوہریرہ پھٹٹا بیان کرتے ہیں کہ ہی ٹائیلم کی دماؤں میں سے بیادی بھی تھی: ((اکلکھٹے اغیفرڈ لیک مَا فَلَکُمْتُ وَمَا أَخَرُتُ، وَمَا أَسْرَدْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّى، إِنَّكَ أَنْتَ الْمُفَدَّمُ وَالْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ )) ` السالله!

<sup>[</sup> ضعيف ] سنن أبي داود: ١٥٣٩ استن النسائي: ٢١٤٥. (17.

صحيح البخاري: ٢٦ ٣٦؛ صحيح مسلم: ٢٧٠٦. (371

صحیح البخاری: ۱۳۱۹: جامع الترمذی: ۱۳۱۸ - ۱۷۲ صحیح مستد أحمد: ۲۱۱/۲۰ - ۲۲۰ محیح است برا مفت مرکز کتاب و سنت کی روشنی مین لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے برا مفت مرکز (741)

ے زیادہ جانتا ہے بلاشیرتو ای مقدم (آگے برصانے والا) ہے اور مؤخر ( پیچے بشتے والا) ہے، تیرے مواکوئی معبود تیل ۔' ۱۷۲۶ کے گذشہ عَدْ شَدَّا عَدْ مُسُرُو بُسُنُ مَرْزُ وَقِ قَدَالَ: أَخْسَرَ فَدا شُدُنَةُ ، عَدَ لَبِي إِسْحَاق، عَنَ أَبِي الْآخُوسِ، عَنَ عَذَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ أَسْالُكَ الْهُدَى، وَالْعَقَاف، وَالْحِنَى )). وَقَالَ أَصْدَحَابُنَا، عَنْ عَمْرُو: ((وَالتَّقَيُّ)).

مجھے معاف کروے جو ( ممناه) میں نے پہلے کیداور جو بعد میں کیداور جو میں نے مجسب کر کیداور جو میں نے اعلانید کے اتو جھ

، بعد المُحَدِّدُ المَّالِمُ المُحَدِّدُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِكُونُ و اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِمُ مَا اللَّذِي مَا اللَّهُ مُلْمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَامِمُ مَا مُعَامِمُ اللْمُعْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

والدَّرْ دَاءِ ﷺ. جناب ثمامہ بن حزن بیان کرتے میں کہ بس نے ایک ٹُٹُ کو ہلندآ واز سے یے فرماتے ہوئے سنا: ((السَّلَّهُ مَمَّ إِنِّسَي أَعُودُهُ مناسبہ منظم علات مرد مرقم مرد موقع میں ان

بِكَ مِنَ الشَّدِّ لَا يَنْعَلِطُهُ شَيْءٌ ) "أك الله! بِشَك مِن اس شرع تيري بناه ما لَمَنا مول جس مِن كوني چرز تلوط شهو-مِن نے بوجها: سِشِحْ كون جن؟ جواب و يا ميا كريه ابودروا و افتاع جن -

٦٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَجْزَأَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى عَالِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ مَعْيَمٌ كَانَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ طَهُّرُنِي بِالثَّلْجِ وَالْمَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ التَّنِسُ مِنَ الْمُوسَخِ)). ثُمَّ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ الشَّمَاءِ وَمِلُءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِعْتُ مِنْ شَيْءٍ مَعْدُ)).

سيدنا عبدالله بن ابي اوئى خاتؤيهان كرت إلى كرني ظائِمٌ فرمايا كرتے تھے: ((اللَّهُمُ طَهُرُنِيُ مِالنَّلْحِ وَالْهَاءِ الْبَارِدِ، حَسَهُ يُطَهُّو اللَّهُ مُ طَهُرُنِي مِالنَّلْحِ وَالْهَاءِ الْبَارِدِ، حَسَهُ يُطَهُّو النَّوْبُ اللَّهِنسُ مِنَ الْوَسَحِ))"اے الله! مجھے برف، اولوں اور خنگ پائی کے ذریعہ پاک صاف کر حصے میلا گیڑا کمل کے خراء کے : ((السَّلَهُ مُ رَبَّتَ لَكَ الْمُحَسَّدُ، مِلْ ءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِشْتُ مِنْ ضَيْءٍ بَعُدُ)"اے الله! اے الله! اے الله عادے دب! آپ الله کے لیے آسان کے جراؤ جنگی، زمن

ك بحراءَ بعنى اوراس كے بعد جونو جاہے اس كے بحراءَ جننى تعريفيں بيں۔'' ١٧٧ - خَدَّنَهَا عَمْرُوْ بَنُ مَرْزُوْنِ قَالَ: أَخْبَرْنَا شَعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنْسِ وَ اللهِ ، أَنَّ النَّبِي عَلِيهِمْ كَانَ

٩٧٦) - (صحيح) جامع انترمذي: ٣٥٤٧-

٧٧٧) [صحيح] صحيح بسلم: ٢٦٩٠ مسئلة أحمل: ٣ / ٢٠٨.

يُكِيْرُ أَنْ بَدُعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: ((اللَّهُمُّ آتِنَا فِي الدُّنَيَا حَسَنَةٌ. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةُ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)). قَالَ شُعْبُهُ فَذَكُرْنُهُ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: كَانَ أَنْسٌ يَذْعُوْ بِهِ، وَنَمْ يَرْفَعْهُ.

سيدنا انس عَلَمُنْ بِيان كرتے بيں كه بي كريم سينينم اكثر به دعافر مايا كرتے ہے: ((اللَّهُم مَّ آيسَنَا فِي المَّنْ فَيَا حَسَنَةُ، وَفِي الْآيِعرَةِ حَسَمَةً، وَفِعَنا عَذَابَ السَّادِ)" اسالته! جميل دنيا مِن جمل بطلائى دے ادرآ فرت ش بھى بعلائى دے اور جميل أ دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اشعبہ برالف کہتے ہیں کہ میں نے سیروا بہت قیادہ جانے سے ذکر کی تو انہوں نے کہا کہ سیدنا انس ماتھا بیدد عا کیا کرتے تھے اور اے مرفوع بیان ٹیس کرتے تھے۔

٦٧٨) حَدَّثَتَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ـ بَعْنِي ابْنَ سَلْمَةً ـ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ أَ سَجِيْدِ بْنِ بَسَادٍ ، عَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ مَعْقَدُ ، كَانَ النَّبِيُّ عَيْجَةً يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُهُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَاللَّلَةِ، وَأَعُوٰذُ بِكَ أَنْ أَظَٰلِمَ أَوْ أَظَٰلَمَ).

سيدنا ابوبريره الكَّنَّا بيان كرتے بيل كه بي وَفَيْم به دعا فرما يا كرتے سے ((السَّلَهُ ، َ إِنِّي أَعُوْدُ بِلَكَ حِنَ الْفَقُر وَالْفِلْةِ وَ اللَّهُ لَيْهِ وَأَعُولُهُ بِكَ أَنْ أَظُلِمَ أَوْ أَظُلَمَ )) " السالندا شي تقرن بناه ما نكما مون اور عمي اس بات س مجنی تیری پناہ مانگیا موں کہ میں ظلم کرون یا مجھ پر ظلم کیا جائے ۔''

٣٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكُرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْنَمِرٌ، عَنْ لَبْتِ، عَنْ قَابِتِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ لَبِيْ عَبْدِالوَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةُ عَلَيْكُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ مَهُمَعَ فَلَعَا بِدُعَاءِ كَيْبُرِ لَمْ لَلحفظة ، فَقُلْنَا: دَعَوْتَ بِلُعَاءِ لَا نَحْفَظُهُ ؟ فَقَالَ: ((سَأَنْبُنُكُمْ بِشَيْءٍ يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ لَكُمْ:اللَّهُمَّاإِنَّا نَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ عَلِيْهَمْ، وَنَسْتَعِيلُكُ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ بَيِثُكَ مُحَمَّدُ رَقِيَةٍ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ ، وَلا حَوْلَ وَلا فُرَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ))، أَوْ كَمَا قَالَ.

سیدنا ابوامامہ وانٹونے بیان کرتے ہیں کہ ہم نی اٹھٹا کے پاس تھے کہ آپ اوٹھٹا نے بہت ی دعا کیں کی جنہیں ہم یاد منیں کر مجلتے تھے ہم نے عرض کیا: آپ نے ایس دعا کیں فرما کیں میں جنہیں ہم یادٹیں کر مجلتے ؟ تو آپ ٹائٹا نے فرمایا: '' ایجی میں حمیمیں ایسی وعایتا وَں گا جوتمہارے لیے اس سب کوجمع کروے گی ( وویہ ہے ): ( (اکلَّهُ مَمَّ إِنَّنَا مَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلُكَ نَيَثُكَ مُحَمَّدٌ يَثِينَهُمْ، وَتَسْتَعِينُكُ مِشَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نِيثُكَ مُحَمَّدٌ عَيْنِهُ، اللَّهْمَ أَنْتَ الْمُسْتَعَالُ، وَعَلَيْكَ الْبَلاغُ، وَ لَا حَوْلَ وَلَا فُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)) ''اے اللہ! ہم بےشک تھے سے ان چیز دن کا سوال کرتے ہیں جن کا سوال تیرے نبی محمد تاثیثم نے جھے سے کیا اور ان چیزوں سے حمیری بناہ مانگتے ہیں جن سے تیرے ہی حمد نے تیری بناہ مانگی ،اے اللہ! تجھ ہی سے مدد کی ورخواست ہے اور تھو تک بی جاری رسائی ہے اور گناہ ہے نہینے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ بی کی توفیل ہے ہے۔ ياضي آپ مُلْكُمُ نے فر المار

<sup>[</sup>صعيم] سنن أبي داود: ١٥٤٤ صحيح بن حيال. ١٠٢٠ سنن ابن ماجه: ١٨٤٢. (144

<sup>774</sup> 

٩٨٠) حَدَّنَا يَخْمَى بْنُ بُكِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّيْثُ، عَنْ يَزِيْدَ مَن الْهَادِ، عَنْ عَمْرِ و بْن شْعَيْبٍ، عَنْ أَبِيِّهِ، عَنْ جَدْهِ وَهِ اللَّهِ عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَا يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِلكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُسِيِّحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُودُ بِلكَ مِنْ إِلْحَتَةِ النَّارِ)).

جناب عمروین شعیب برنش اسپنے والدے وہ اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ بیں نے نبی کریم ٹاپٹوار كوبيفريات بوع سنا: ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُولُهُ بِكَ مِنْ فِعْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُولُهُ بِكَ مِنْ فِعْنَةِ النَّارِ))'' المالله! ش

سیج و جال کے فقنے سے تیری بناہ مانگما ہون اور دوزخ کے فقنے سے تیری بناہ مانگما ہوں۔'' ١٨٢) (ك: ١٦٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَكْرٍ ، عَنْ نُصَيْرِ بْنِ أَبِي الأشعَثِ ، عَنْ عَطَا عِ بْنِ

السَّائِبِ، عَنْ سَعِيْدِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ عَلِيْهِ بَـقُولُ: النَّهُمَّ فَيَعْنِيْ بِمَا وَزَقْتَنِى، وَبَارِكَ لِيَّ فِيلِهِ، وَالْحَلَّفُ عَلَيْ كُلُّ غَايِبَةٍ بِخَدِ .

جِنَابِ سعيد بِمُكِنْ بِإِن كُرِيْتِ بِين كدسيد ناابن عَبِ سَ ثَانَتُن بِهِ وَهَا رِنْكُ لِينَا وَرَ فَعَنِي ، وَ هَا دِلْكُ لِيُ فِينُهِ، وَانْحُلُفْ عَلَيَّ كُلَّ هَائِبَةٍ بِنَحْبُوٍ ))''اےاللہ! جورزقَ تو نے مجھے دے رکھا ہے اس پر مجھے قناعت نصیب قرما اور

میرے لیے اس میں برکت فریا اور مجھے ہر غائب چیز کا بھلا ٹی کے ساتھ بدلہ مطاقر ہا۔'' ٦٨٢) ﴿ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالُو ارِبْ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ، عَنْ أَسِ وَاللهُ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ: ((اللَّهُمَّ آيَنَا فِي اللَّائِيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)) .

سيدنا الس والتُزاييان كرت بين كدتي ظافلة اكثريدها كياكرت عنه: ((الطَّهُمَّ آيناً فِي الدُّنْيَا حَسَنةً، وَفِي الْآخِوةِ

حَسَنَةً، وَقِفَا عَلَمَابَ النَّادِ )) "م اے اللہ! ہمیں ونیا میں مجمی بھلائی عطا فرما اور آخرے میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوز ٹ اً کے تذاب ہے بجا۔''

٦٨٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَيَإِيْدَ، عَنْ أَنْسِ عَلَىٰ قَالَ: كَانَ النَّبِيِّ مَعْيَعَ يُكُيرُ أَنْ يَقُولَ: ((اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقَلُوْبِ! فَبَتْ قَلْبِي عَلَى دِيُولِكَ)).

سيدنا الس وتشنيان كرتے ميں كه في تلفي مركزت ہے وہ كيا كرتے تھے: ((اللَّهُمَّ يَا مُقَلَّمَ الْقُلُوبِ فَيِتُ قَلْبِي

﴿ عَلَى هِينِكَ ﴾ "اےاللہ!اے دلول کو کھیرنے والے! میرے دل کواسینے وین پری:ت رکھ۔"

٦٨٤) حَدَّثُنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ بُقَالُ لَهُ: مَجْزَأَةُ قَالَ: سَيعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَظِلَهُ ، هَنِ النَّبِيُ عَنِيجَةٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُوٰ: ((اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْآرْضِ ، وَمِلْءَ مَا

> [حسن] مستدأ حمد :٢/ ١٨٥ . ١٨٨٠) - " ضعيف : المستدرك للحاكم: ١ / ٥١٠ هـ. (14. صحيح البخاري: ١٦٣٨٩؛ سنن أبي داود:١٥١٩ -CIAL

[ صحيح ] مسئد أحمد ٢١/ ١٦٢؛ جامع الترمذي ٢١٤٠.

(145

(145

صحيح مسلم(١٥٨٩ سنن النسائي:١٠٦٦ .

خَ **الانب المفرد** فَي مِن مَنْ ضَي مِ بَعْدُ، اللَّهُمَّ طَهُرُنِي بِالْبَرُدِ وَالنَّلْحِ وَالْسَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ طَهْرُنِي مِنَ اللَّنُوْبِ، وَتَقْنِي كَمَا يَنَقَى

المستقب و المؤرني و المؤرني و ويس و المعلق المؤرث الأبيط و المؤرني بالمزري بالمزري و المسيح و المسابع المباري المهنوني مِنَ الدُّنُوْبِ، وَ مَقَيْنِي تَحْمَا بُنَقَى الفُوْبُ الْأَبْيَطُ مِنَ الدَّنَسِ )) "اك الله السائع آسانوں كے مِراوَجَني اور زمين كے مِراوَجْني اور اس كے بعد جوتو جائے اس كے مِراوَجْني ال اللہ الله المح اولوں، رف اور

ٹھنڈے پانی سے پاک کروے اے اللہ! مجھے گناہوں سے پاک کردے اور مجھے ایسا صاف کروے جیسے سفید کیڑا میل کیمیل سے صاف کیا جاتا ہے۔'' ساف کیا جاتا ہے۔''

الله عَنْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْيَةً ، عَنْ غَيْدِاللَّهِ الْمِنْ دِيْنَارِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عِلْشَيْعُ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ مُقَالً يَعْمَيْكَ، وَتَحَوَّلِ عَافِيَتِكَ، وَقُجْأَةٍ يَقْمَتِكَ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ » .

سیدناعبداللہ بن مر پہنٹن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظالم کی وعاؤں میں سے ایک وعائیہ بھی تھی: ((السلَّهُ مَعَ إِلَّسَيُّ اللَّهُ عَلَيْهُ فَى وَعَاوَلَ مِن رَوَّا اللهُ عَلَيْهُ مِن وَقَاعَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

### ۲۸۹۔ بَابٌ: الكَّمُّعَاءُ عِنْدَ الْغَيْثِ وَالْمَطَرِ بارش كے وقت كى دعا

٦٨٦) حَدِّلَتُ خَلَاهُ لِمَنْ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَهَا سُفَيَانُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ شُرَيْحِ بُنِ هَانِيُ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّهُ ۚ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَحْمَةٌ إِذَا رَأَى نَاشِنًا فِي أُفْقِ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ، تَرَكَّ عَمَلَهُ ـ وَإِنْ كَانَ فِي صَكَاةٍ ـ ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ حَمِدَ اللَّهَ، وَإِنْ مَطْرَتْ قَالَ: ((اللَّهُمُّ سَيِّنًا نَافِعًا)).

سیدہ عائشہ جھٹا میان کرتی جیں کدرسول اللہ طاقیہ جب آسان کے سناروں میں سے سی کنارے پر ہاول دیکھتے تو اپنا کام چھوڑ دسیتے اگر چہنماز میں می کیوں نہ ہوئے چر باول کی طرف متوجہ ہوجائے اگر باول بیلے جاتے تو آپ طاقیہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے اور اگر بارش ہوتی تو یہ وعافر ہائے ((اکلکھٹم شیٹ) فافِقا)) 'اے اللہ! اے موسلا دار اور نفع والی بنا دے۔''

١٨٥) - صحيح سيلم: ٢٧٢٩؛ ستن أبي داود ٥٠١٥! المستفرك للحاكم: ١/ ٥٣١.

۱۸۹۳) صحیح ابتخاری: ۱۰۲۲ ۱؛ سنن أبی داود: ۹۹ ۱۵۰ سنن النسائی: ۱۵۲۳ ۱؛ سنن ابن ماجه: ۳۸۸۹ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### ٢٩٠ ـ بَابٌ:اَللُّهُ عَاءُ بِالْمَوْتِ

### موت کی دعا کرنے کے بیان میں

٦٨٧) حَدَّثَتَ أَمُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ إِسْسَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ: أَتَيْتُ خَبَّابًا وَهِلِينَ، وقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا، وَهَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَيْكُمْ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ.

جناب قیس بٹٹ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدہ خباب جائٹ کے باس آیا، انہوں نے اپنے جسم پر کرم لوہے سے سات واغ لگائے ہوئے تھے،انھول نے کہا:اگر نبی سُائیڈی نے ہمیں موت کی دعا ما تکنے ہے تنع نہ کیا ہوتا تو میں اپنے لیے ضرورموت کی وعا کرتا۔

### ٢٩١ ـ بَابٌ: دَعَوَاتُ النَّبِيِّ مَأَلِنْكُمِّتُمْ نبی مؤلفیظِر کی وعا ئعیں

٨٨٨) ﴿ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بَنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمن ابْنِ أَبِي مُوْسَى، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ، عَنِ النَّبِي ﴿ إِنَّهُ كَانَ بَدْعُوْ بِهَذَا الدَّعَاءِ: ((رَبِّ اغْفِرُ لِي خَطِيْتِي وَجَهُلِيَّ، وَإِسْرَافِيُ فِي أَمْرِيُ كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعُلَمُ بِهِ مِنْيُ، اللَّهُمَّ اغْفِوْ لِي خَطَأْيَّ كُلَّهُ، وَعَمْدِيْ وَجَهُلِي وَهَوْلِيْ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِيْ. اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ. وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنتُ، أَنْتَ الْمُقَلَّمُ وَأَنْتَ

سيدنا ابوموکُ بِرُنْتُوْمِيان کرئے ہیں کہ ہی ٹائٹو رہ عا کیا کرئے تھے: ( لاؤٹِ اغْفِورُ لِی تحیطینیٹی وَجَعْلی، وَإِسْوَالِلی فِيُ أَمْرِيُ كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْيُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيُ خَطَأْيَّ كُلَّهُ، وَعَمْدِيُ وَجَهْلِيُ وَهَزُلِيْ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِئُ. اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أُخَّرُتُ، وَمَا أَسُورُتُ وَمَا أَعْلَنْتُ. أَنْتَ الْمُقَلَّمُ وَأَنْتَ الْمُوَ نُحُرُ، وَأَنْتَ عَلَى ا کُلِّ شَبیٰ و فَدِیْرٌ ))''اے میرے رہے! بخش دیجے میری فطا، میری جہالت،میرے کاموں میں میری ہے اعتدالی اور وہ تھی جن كالتجيم محصر زياده ملم ہے۔اے اللہ! ميري تمام خط تميں معاف كروے جوعم أكى جول، جونا دائى ہے كى جول، جومزاق میں کی ہوں، پیرسب جھھ ( سے صاور ہوئی) ہیں۔اے اللہ! میرے وہ ٌمنا وبھی بخش دے جو میں نے پہلے کیے جو بعد میں کیے

<u> ۾ ر</u> قادر ب ٨٨١) ﴿ حَدَّثُنَا ابْنُ الْمُثَمِّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْمْجِبْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَافِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَافِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَافِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَافِيلُ

چو میں نے حصب کر کیصاور جواعلانے کیے تو ہی مقدم (آئے بوھانے والا) ہے اور تو ہی موٹر (چکھے ہٹانے والا) ہے اور تو ہر

صحيح البخاري:٢٦٨٦ صحيح مسلم ٢٦٨١. (144

اضحيح البخاري: ٩٩٤٩٩ صحيح مسلم. ٩٤٧١٩. (144)

> صحيح البحاري. ١٣٩٩ ـ (144

الْمُؤَخِّرُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

Without OS ...

خ الادب المفرد ي 296 عَـنُ آيِـيُ بَـكُرِ بْنِ آيِي مُوْسَى ، وَأَبِيُ بُرْدَةَ -أَحْسِبُهُ- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيَ كَاللهُ ، عَن النَّبِيُّ مِلْتِكُمْ ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ: ((المَلَهُمَّ اغْفِرُ لِي حَطِلْنَتِي وَجَهُلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِى، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْيْ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزُلِي وَجَدُى، وَخَطَائِيُّ وَعُمْدِي، وَكُلُّ ذُلِكَ عِنْدِيُ).

سيدنا ايوموك اشعرى ولاثن بيان كرتے بين كرني ظَيْقَ بدوعا فرديا كرتے سے: ((السَّقِيمَ اغْفِوْ لِي تحيطيْ يَتِنَى وَجَهُلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِى، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْيْ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي هَزُلِي وَجَدْى، وَحَطَابَي وَعَمْدِى، وَكُلْ ذَلِكِ عِندِي) ''پنش و يجيي ميري خطاء ميري جهالت اورميرے كامول ميں ميري بائتداني اور ده بھي جن كا تجھے جھ سے زياوه علم ہے، اے انفہ اس مراضتھا نداق، میری بے جامنجیدگ ، میری جول چوک اور میرے جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ معاف کردے اور برسب جھ (سے صادر ہوسے) ہیں۔"

• ٦٩٠) حَدَّقَتُ الْبُوعَ عَاصِم ، عَنْ حَبُوةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُسْنِمٍ ، سَمِعَ أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ الحُبُلُيِّ ، عَنِ التصْنَابِحِيْء عَنْ مُعَادِمِنِ جَبَلِ وَهِلَيْ قَدَالَ: أَخَذَ بِيَدِي النَّبِيُّ مَقَالَ: ((يَا مُعَاذُ)) ، قُلْتُ: لَبَيْكَ ، قَالَ: ((إِنِّي أُحِبُّكَ))، قُلْتُ: وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكَ، قَالَ: ((أَلَا أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهَا فِي دُبُرٍ كُلِّ صَلَاتِكَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: (﴿قُلِ:اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكِّرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)).

سيدنا معاذ بن جبل ثائلًا بيان كرت ميں كدني الكالم نے ميرا باتحد بكر كرفر مايا: "اے معاذ!" ميں نے مرض كيا البيك! (میں حاضر ہوں) آپ من تافیا نے فر مایا: ''میں تھے سے محبت کرتا ہوں۔'' میں نے عرض کیا :اور اللہ کی تھم! میں بھی آپ سے مهت كرتا مول رآپ مؤلؤالم نے فر مايا: "كيا بيس تھے ايسے كلمات نه بتاؤں جنہيں تو برنماز كے بعد پڑھ ليا كر؟" بين نے عرض كيانهان، (ادشاوفرماسية) آب تكثُّ نے قرمایا ''ربر پڑھاكر: ((المسكَّهُ جَ أَعِنْسَي عَلَى ذِكُولَكَ، وَشُكُوكَ، وَحُسْسِ عِبًا دَيْكَ)) \* اے اللہ السيخ ذكر ، اسپے شكر اور اپنى بہترين عمادت كرنے پر ميرى مدوفر ما۔ '

٦٩١) حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ، وَخَلِيْفَةُ قَالا: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ أَبِي أَبُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِي عِيجَمْ الْحَمْدُ نِنَّهِ حَمْدًا كَيْشِرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ يَعْيَهُمْ: ((مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ؟)) فَسَكَتَ، وَرَأَى أَنَّهُ هَجَمَ مِنَ النَّبِيِّي مُظِيِّمٌ عَلَى شَيْءٍ كَرِهَهُ، فَقَالَ: ((مَنْ هُوَ؟ فَلَمْ يَقُلُ إِلَّا صَوَابًا)) فَفَالَ رَجُلٌ: أَنَا، أَرْجُو بِهَا الْخَيْرَ، فَقَالَ: ((وَالَّذِيْ نَفُسِيُ بِيَدِهِ ارَأَيْتُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مَلَكًا يُبْتَدِرُونَ أَيُّهُمْ يُرُفَعُهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّو جَلَّ)).

سیدنا وبوالیب انصاری ڈٹٹٹا بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے نبی ٹٹٹٹ کے پاس پر کلمات کے: ((اکٹ حَمْمُهُ لِللَّهِ حَمْمُهُ ا كينيوا مكيب مناركا فينه) "الله على كي لي بي الى تام تعريفي جركشت ، ياكيزه اور بابركت مول " مي خافظ ان فرهایاً: ' سیکلیات کینے والاکون ہے؟ ' وہ آ دی خاموش رہا اور مجھا کہ اس نے کوئی الی بات کہددی ہے جورسول الله طوافی کو [ صحيح ] ستن أبي داود: ١٥٢٢ الصحيح ابن خزيمة: ٧٥١ ـ (14+

<sup>[</sup> صحيح] المعجم الكير فلطبر أي: ١٩٨٨]. (333

نا گوار گزری ہے۔ آپ من فی ایک نے چھر فر مایا: '' وہ آوی کون ہے؟ اس نے تھیک بات بی کبی ہے۔'' ایک آوی نے کہا: میں ان کلمات کے بدلے فیر کی تو قع رکھتا ہوں۔ آپ ٹاٹٹا نے فر مایا '' مجھے اس وات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نے تیرہ فرشتوں کو دیکھا جوایک دوسرے سے آ گے بڑھنے ک کوشش کر رہے تھے کہ ان میں سے کون ان کلمات کواٹھا کر اللہ تعالی ک بارگاہ میں پہلے کے جاتا ہے۔''

٦٩٢) حَدَّثَتَا أَبُو النُّعْمَان قَالَ: حَدَّثَنا سُعِيدُ بْنُ زَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنْسُ وَكُلُهُمْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مَعَيْهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلُ الْخَلاءَ قَالَ: ((اللَّهُمَ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ

سيدنا انس پائٹۇ بيان كرتے ہيں كەرى ئائيل جب بيت الحالا جانے كا ارادہ كرتے توبيدها پڑھتے: ((السَّلْصَةَ إِنَّسي أَعُولُهُ بِكَ مِنَ الْمُغُبِّثِ وَالْمُحَبَاتِيثِ)) ''اے اللہ! میں ضبیث جنوں اور ضبیث جننیوں سے تیری بناہ جا ہتا ہوں۔''

٦٩٣) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَلِيْكُمْ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُخْتُكُمُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ قَالَ: ((غُفُرَانَكَ)).

سیدہ عائشہ مخافظ بیان کرتی ہیں کہ بی سائٹل جب بیت الحلاسے دالیس تشریف لاتے تو سکتے: ((غُسفُسر اللَّک))' (اے اللہ!) مِن تِحدہ ہے مغفرت کا سوال کرنا ہوں ۔''

٦٩٤) حَدَّقَتَ الْمِسْمُ بِسُنُ الْسَمَدُ فِي قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ سُلَيْمِ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثِينَ حُمَيْدُ بِنُ زِيَادٍ الْمُخَرَّاطُ، عَمَنْ كُمرَيْسِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ وَهِلِي قَالَ: كَانَ النِّيلِ مَهج يُعَلِّمُنَا هَذَا السُّمَّاءَ ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ: ((أَعُولُهُ بِكَ مِنْ عَلَابٍ جَهَنَّمَ، وَأَعُولُهُ بِكَ مِنْ عَلَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُولُهُ بِكَ مِنْ فِعْنَةِ الْمَسِيْحِ الذَّجَالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ)).

سیدنا ابن عباس عایش بیان کرتے ہیں کہ نی نافیا مسیس بدوعا ایسے سکھایا کرتے ہے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھایا كرت حے: ((أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوٰذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الْمَسِيْحِ الذَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ لِحُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِعْنَةِ الْقَبْرِ )) " اے اللہ! الل جنم كے عذاب سے تيرى بناه عابتا ہول قبر کے عذاب سے تیری بناہ جابتا ہوں مسیح رجال کے فتنے سے تیری بناہ حیابتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ جا ہتا ہوں اور قبر کے فقنے سے تیرک پناہ جا ہتا ہوں۔''

٣٩٥) ﴿ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ،

(141)

(115

صحيح البخاري: ١٤٢ صحيح مسمم: ٣٧٥. 711

صحيح مسلم: ٩٠٩٠ سنن ابن ماجه: ٣٨٤٠. موطأ إمام مالك: ٥٧٣ـ

صحيح البخاري: ٦٣١٦؛ صحيح مسلم: ٧٦٣. (140 :

عَن ابْن عَبَّاسِ عَلَالِهُ قَالَن بِتُ عِنْدَ حَالَتِي مَيْمُونَة ، فَقَامُ النَّبِي عَنِيهَا فَانْن خَاجَته ، فَغَسَل وَجُههُ وَيَدْيَهِ ثُمَّ مَا مَن مُنْ مَا مَن مُنْ مَا مَن وَصُوءَ البَن وُصُوءَ بْن ، لَمْ يَكْثِرُ وَقَدْ أَبْلَغ ، فَصَلَى ، مَسَامَ هُ فَتَع صَلَّى ، فَقَامَ يُصَفَّى ، فَقَمْتُ عَنْ بَسَارِه ، فَأَخَذ بِأَذْنِي فَقُمْتُ عَنْ بَسَارِه ، فَأَخَذ بِأَذْنِي فَقُمْتُ عَنْ بَسَارِه ، فَأَخَذ بِأَذْنِي فَقُورَ بَهِ فِيهِ ، فَتَنَامَّتُ صَلَاتُهُ مِنَ اللَّيل ثَلاثَ عَشْرَة رَكْعَة ، ثُمَّ اصْطَجَعَ فَنَامَ حَتَى نَفَعَ ـ وَكَانَ إِذَا فَا أَذَنِ فَا مَن بَهِينِهِ ، فَتَنَامَّتُ صَلَاتُهُ مِنَ اللَّيل ثَلاثَ عَشْرَة رَكْعَة ، ثُمَّ اصْطَجَعَ فَنَامَ حَتَى نَفَعَ ـ وَكَانَ إِذَا مَا مَعْتَى نَوْرًا ، وَقَى مَنْ بَاللَّ بِالصَّلاقِ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوضَأَ ، وَكَانَ فِي دُعَانِهِ : ((اللَّهُمُ الْجُعَلُ فِي قَلْي نُورًا ، وَكَانَ إِذَا مَعْتَى نُورًا ، وَعَنْ يَعِينِي نُورًا ، وَعَنْ يَعِينِي نُورًا ، وَعَنْ يَعِينِي نُورًا ، وَعَنْ يَعْرِفُ أَن وَكَانَ إِنَا مَا مِنْ وَلَه اللّهُ مَنْ مَنْ مَا عَلَى مُولِي الْفَالِق فَلْ اللّهُ مُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ وَلَه مُ اللّهُ مُنْ مُ مُنْ مَنْ مَا مُعْلَى اللّهُ مُ اللّهُ مُن مُنْ وَلَا اللّهُ مُ وَكُولًا ، وَقَوْقِي اللّهُ مُن وَلَه اللّهُ اللّهُ مَنْ مُنْ مَالِي الْمُعْلِى اللّهُ مُنْ وَلَا مَامِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَلَا اللّهُ مُنْ وَلَا اللّهُ مُنْ وَلَكُوا مَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٦٩٦) حَدِدَّنَتَ عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّنَنِي عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ عَبْدِالْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْل بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبَادِ أَبِي هُنِيْرَةَ، عَنْ سَجِيْدِ بْنِ جُبِيْرٍ، عَنْ عِبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ عِنْكُ قَالَ: كَانَ النَّي**ِّيُ عَلِيْهِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فَقَضَى صَلَانَهُ، بُنِيْ عَنَى النَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَكُونُ فِيُ آخِرٍ كَلَامِهِ:** 

كر الانب المفرد ( الانب المفرد ) 299 ((اللَّهُمَّ اجْعَلُ إِنَّي نُورًا فِي قَلْبِي، وَاجْعَلْ لِي نُورًا فِي سَمْعِيْ، وَاجْعَلْ لِي نُورًا فِي بَصَرِئ، وَاجْعَلْ لِي نُورًا عَنُ يَعِينِي،

وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِيْ، وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ، وَنُورًا مِنْ خَلْفِيْ، وَزِدْنِيْ نُورًا، وَذِهْنِي نُورًا، وَذِهْنِي نُورًا، سیدتا عبدالله بن عباس بی شهدیان کرتے ہیں کہ بی سائٹیا جب رات کو قیام کرتے تو نماز بوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی

تَنابيان فرماتے الي تناجواس كى ذات كے لائل ہے چرآ ہے كام كة فريش بيدعا ہوتى: ﴿(الملَّهُمَّ اجْعَلْ لِنْ مُؤرًّا فِي قَلْبِيْ، وَاجْعَلْ لِيُ نُوْرًا فِي مَسَمْعِيْ، وَاجْعَلْ لِي نُوْرًا فِي بَصَرِيْ، وَاجْعَلُ لِي نُوْرًا عَنْ بَصِفالِيْ، وَاجْعَلُ لِي ثُوْرًا مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ، وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِي، وَذِذْنِي نُورًا، وَزِذْنِي نُورًا، وَزِذْنِي الْوَرَا، میرے ول میں نور کر دے ، میرے لیے میرے کان میں نور کر دے ، میرے لیے میری آتھے میں نور کر دے ، میرے لیے

میرے دائمیں جانب نور کر دے ،میرے بائیں طرف نور کر دے ،میرے آ گے نور کر دے ،میرے بیجھے نور کر دے ،میرے

لیے نور زیادہ کر دے ، میرے لیے نور زیادہ کر دے ،میرے لیے نور زیادہ کر دے۔''

٣٩٧) - حَدَّقَتَ إِلْمُسمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَيْنِ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاؤُوسِ الْيَمَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ وَاللَّهُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَلُّكُمْ إِذَا قَدَامَ إِلَى الصَّلاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيلِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيُهِنَّ، وَلَكَ الْمَحْمُدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْآرْضِ، وَلَكَ الْمَحْمُدُ أَنْتَ زَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنُ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ

حَقُّ. اللَّهُمَّ لَكَ أَشْلَمْتُ، وَبِلَكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَيْتُ، وَبِكَ حَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغُفِوْ لِئِي مَا قَدَّمْتُ وَ أَخُوْتُ، وَ أَسْوَرُتُ وَ أَعْلَشُهُ، أَنْتَ إِلَهِيْ، لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ)>.

سیدنا عبداللہ بن عباس و الله بیان کرتے میں کدرسول الله ماہی جب آدھی رات کونماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بدوعا فرلمات: ((اللَّهُمَّ لَكَ الْمَحَمُدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ فَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْآرُضِ، وَلَكَ الْحَمُدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْآرُضِ وَمَنْ لِيْهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعُدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاوُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَتَّى، وَانتَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسُلَمُتُ، وَبِكَ آمَنُتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرُ لِي مَا فَدُّمْتُ وَ أَخَرْتُ، وَ أَسُوَرُتُ وَ أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أنست ))" اے انڈ! تیرے لیے بی تمام تعربیش ہیں تو آسان در مین اور جو پھھان میں ہے ان سب کا نور ہے، تیرے لیے بی تمام تعریقیں میں تو آسان وزمین کو قائم رکھنے والا ہے ، اور تیرے لیے بی تمام تعریقیں ہیں تو آسان وزمین اور جو پکھان میں ہے ان کا رب ہے، أو حق ہے، تيرا وعدوحق ہے، تيري ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، تيامت حق ہے۔ اے اللہ! میں تیرا فرما نیردار وں میں تھے ہرائیان لایا، میں نے تھے پر بھروسد کیا، میں نے تیری طرف رجوع کیا، تیری قوت سے میں نے (دشمنوں سے ) جنگزا کیا اور مجمی کومیں نے حاکم بنایا ہندا مجھے معان کروے جو (عزناہ) میں نے پہلے کیے اور بعد میں

٧٩٧) صحيح مسلم: ٧٦٩) موطأً إمام مالك: ٥٧٤.

کے، چیپ کر کیے اور اعلانیہ کیے تو میراسعبود ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔''

خ الادب المفرد كي المسلم المسل

١٩٨٨ - حَدَّقَتَ الْوَلِيْدُ بْنُ صَالِح قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ النَّهِ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ زَبْدِ بْنِ أَبِي أَنْيَسَةَ ، عَنْ يُونْسُ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ نَافِع بُنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطُعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ بَالْعُورُ ((اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكُ الْحَفُق وَالْحَافِيَة لِي اللَّائِيَا وَالْآخِوَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ انْعَافِيَةً فِي دِيْنِي وَأَهُلِي، وَاسْتَرْ عَوْدَيْق، وَآمِنْ رَوْعَينَ، وَاحْفَظُونِيُ مِنْ بَيْنِ يَكَنَيَّ، وَمِنْ خَلُفِيْ، وَعَنْ يَعِينِيْ، وَعَنْ يَسَادِى، وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوذَ بِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تُحْتِي)).

سيدنا ابن عباس بِهُ تَبْغُرِماتِ بِين كُدنِي كُلِيْدُ بِدِمَا كِيا كرتِ سَحَة ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيمَةَ فِي المُذَّنْيَا وكُلْآ يِحِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِيْنِي وَأَهْلِي، وَاسْتُرْ عَوْرَتِيْ، وَآمِنُ رَوْعَيِيْ، وَاحْفَظُنِيْ مِنْ بَيْنِ بَلَدَيَّ، وَمِنُ خَلْفِيْ، وَحَنْ يَمِينِيْ، وَحَنْ يَسَادِى، وَمِنْ فَوْفِى، وَأَعُرُهُ بِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِيُ )) " السالله؛ ش آ پ سے د نیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں ، اے اللہ! بے فنک میں تجھ سے اپنے وین اور اپنے ابل میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، تو برے عیوب پر بردہ ڈال دے ، جھے خوف سے امن بخش ، میرے آگے ہے ، میرے چھے ہے، میرے والحمل طرف سے ، میرے بائیں طرف سے ، میرے اوپر سے میری حفاظت فرما اور میں اس بات سے تیری بناہ میں آتا ہوں کہ میں اسنے بنچے ہے ہلاک کر دیا جاؤں ۔''

١٩٩٨) ﴿ حَدَّتُكَ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثُنَا مَرْوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ. حَدُثَنَا عَبَدُ الْوَاجِدِ بِنُ أَيْمَنَ قَالَ: حَدُّثَنَا عُبَيْدُ بِنُ رِفَياعَةَ الزُّرُقِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ عَظْنَةُ قَبِالَ: لَسَمَّيا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ وَانْكَفَأَ المُشْرِكُونَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَظْئَةً: ((اسْتَوُوْا حَمَّى أَثِنِيَ عَلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ)) ، فَصَارُوا خَلْفَهُ صُفُوْفًا ، فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسُطُتَ، وَلَا مُفَرِّبَ لِمَا بَاعَدُتَ، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبُثَ، وَلَا مُعُطِى لِمَا مَنْفَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ. اللَّهُمَّ المُسُطُ عَلَيْنَا مِنْ بَوَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَقَصْبِكَ وَرَفِقَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَايَزُولُ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيْمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ، وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ، اللَّهُمَّ عَانِذًا بِكَ مِنْ سُوْءِ مَا أَعْطَيْتَنَا، وَشَرٍّ مًا مَنَعْتَ مِنَّا. اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْإِيْمَانَ، وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوٰبِنَا، وَكُرَّهُ إِلَيْنَا الْكُفُرُ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الوَّاشِيدِيْنَ. اللَّهُمُّ تَوَقَّعَا مُسْلِمِيْنَ، وَأَحْيِمَا مُسْلِمِيْنَ، وَأَلْحِفْنَا بِالطَّالِمِيْنَ، عَيْرٌ عَوَابَا وَلَا مَفْتَوْلِيْنَ. اللَّهُمَّ فَاتِلِ الْكُفَرَةِ الَّذِيْنَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَيُكَذُّبُونَ رُسُلَكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجُزَكَ وَعَذَابَكَ. اللَّهُمُّ قَايِلِ الْكُفَرَةَ الْلِيلُنَ أَوْلُوُا الْكِتَابَ، إِلَّهَ الْحَقِّ)). قَالَ عَلِيَّ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَارٍ، وَأَسْنَدَهُ وَلا أَجِيُّهُ بِهِ.

جناب عبیدین رفاعة زرقی والطفه اینے والد سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ جب احد کا دن تھا اور شرکین منتشر ہو گئے تو رسول اللہ ما کھٹا نے محابہ سے فر ایا ؟' ہرا ہر ہو جاؤ تا کہ ٹس اینے رب کی شاہیان کروں۔'' محابہ کرم نے آپ ک يجيم في يتالين توسي نے بيوما فرمائی: ((اَلكَهُمُ لَكَ الْحَمْدُ كُلَّهُ، اللَّهُمُ لَا قَابِعَ لِمَا بَسَطُتَ، وَلَا مُقَوِّبَ لِمَا

ومحيع مستداليزار: ٣١٩٦. (14A

<sup>[</sup>صحيح] مستد أحمد: 3/ 322عمل اليوم والفيلة: 312. (344

خ الانب المفود علي المسلم المسلم المسلم المسلم علي المسلم علي المسلم الم بَاحَدُتَ، وَلَا مُبَاعِدُ لِمَا قَرَّبُتَ، وَلَا مُعُطِى لِمَا مَنْفُتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَغْطَيْتَ. اللَّهُمَّ ابْسُطُ عَلَيْنَا مِنْ بُرَكَاتِكَ وَرُحُمَتِكَ وَقَصْلِكَ وَرِزْقِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيْمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ، وَالْآمُنَ يَوْمَ الْخَوْفِ، اللَّهُمَّ عَاتِدًا بِكَ مِنْ سُوِّءِ مَا أَعْطَيْتَنَا، وَشَرَّ مَا مَنَفْتَ مِنَّا. اللَّهُمَّ حَبَّبُ

إِلَيْمَا الْإِيْمَانَ، وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوْبِنَا، وَكُرَّهُ اللِّنَا الْكُفُرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ. اللَّهُمَّ نَوَقَّنَا مُسْلِمِيْنَ، وَأَخْيِنَا مُسْلِمِيْنَ، وَأَلْحِقُنَا بالصَّالِحِيْنَ، غَبْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِيْنَ. اللَّهُمَ قاتِل الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَيُكَدُّبُونَ رُسُلَكَ، وَاجْعَلُ عَلَيْهِمْ رَجْزَكَ وَعَذَانَكَ. اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِعَابَ، إلة المُسحَقُّ))''اے اللہ! تمّام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اے اللہ! اے کوئی ٹیٹنے والانٹیس جے تو بھیلا وے۔ اوراے کوئی قریب كرنے والائيس جے تو دوركردے اورائے كونى دوركرنے وانائيس جے تو قريب كردے۔ اورائے كوئى دينے والائيس جے تو

نه و ہے اور اس ہے کوئی رو کئے والانہیں جھے تو عطا کر دے۔ یہ اللہ! ہم پر اپن بر کتوں ، اپنی رحمت ، اینے نفغل اور اینے رز ق

کو پھیلا وے۔ اے اللہ! بے شک میں تجھ ہے ایسی واکی نوت کا سوال کرتا ہوں جو تہ نتقل ہواور نہ زاکل ہو۔ اے اللہ! میں تجھ

سے تنگلاتی کے دن آفست کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرہ ہوں۔ اے اللہ! میں تیری بناہ جا ہتا ہوں اس چیز کی برائی ہے جو تو نے ہمیں عطاکی اور اس چیز کے شر ہے جو تو نے ہم ہے روک دی۔ اے اللہ! ہمارے لیے ایمان کومحبوب بنا وے اور اسے

ہمارے دلول میں سرین فرما دے اور کفرونستی اور نافر مانی کو ہمارے نز دیک کر دہ بنا دے اور ہمیں ہوایت والول میں ہے بنا دے، اے اللہ: تو ہمیں اسلام پرموے دے اور اسلام پر زندہ رکھ اور ہمیں نیک لوگوں سکے ساتھ بغیر کسی رموالی اور بغیر <u>فقتے</u>

میں بہتلا ہوئے ملا دےء اے اللہ! کافروں پراھنت کر جوتیرے راہتے ہے روکتے میں اور تیرے رسولوں کوجھٹلاتے ہیں اور ان پر سخت مصیبت اورا بنا عذاب نازل فرما۔اے اللہ! ان کافرون پر بھی لعنت کر جنہیں ہم سے پیلے کتاب دی گئی۔اے معبود!

برحق (جاری دے قبول فرما) ی<sup>4</sup> علی بلت ( راوی حدیث ) نے کہا: اور میں نے اسے مجمد بن بیشار سے بھی سنا ہے اور انھوں نے

### ٢٩٢ ـ بَابٌ:الَّذُّعَاءُ عِنْدَ الْكُرُب

### مصیبت کے دفت دعا کرنا

٠٠٠) ﴿ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَنَادَهُ، عَنْ أَبِي الْغَالِيَةِ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ طَطْحًا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مَهُجُهُمْ يَدْعُوْ عِنْدَ الْكَرْبِ: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلّهَ إِلَّا اللّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ)).

سیدنا این عباس الآخامیان کرتے ہیں کہ بی طاقیۃ مصیبت کے دفت یہ دعا کیا کرتے تھے: ((لَا إِلَمَهُ إِلَّا الملَّهُ الْعَظِيْمُ

٧٠٠) - صحيح البخاري: ١٦٢٤٥ صحيح مسلم: ٢٧٣٠

اس کی سند بھی بیان کی ہے لیکن میں اسے بھیشہ بیان نہیں کر جار

خ الادب المفرد على المسلم المناسب والرسول الذي المناسب على المسلم المناسب والرسول الذي المناسب المناسب المناسب والمسلم المناسب والمسلم المناسب والمناسب والم

الْحَيلِيْمُ، لَا إِلَمَهُ إِنَّا اللَّهُ رَبُّ اللَّهُ مَاوَاتٍ وَالْآرُصِ وَرَبُّ الْعَرْسَ الْفَظِيْمِ)) "الله كسواكولَي معودُين جوعظمت وال اور حلم والا ہے اللہ سے سوا کوئی معبود نہیں جو آسانوں اور زمین اور عش محقیم کا رہ ہے۔'

٧٠١) حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَذَّثَنَا عَبْدُالْجَلِيْل، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُون قَالَ: حَدَّثِنِيْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكُرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيْهِ وَلِيَّذِ: بَا أَبَتِ إِنِّي أَشْمَعُكَ نَدْعُوْ كُلَّ عَدَاةٍ: ((ٱللَّهُمَّ عَافِينيُ فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِينيُ فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِينُ فِي بَصَرِى، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ)) ، تُعِيدُمَا ثَلاثًا حِيْنَ تُمْسِيُّ ، وَجِينَ تُصْبِحُ لَلاثًا ، وَتَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّيُ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفُر وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ

عَدَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ))، تُعِيلُهَا ثَلاثًا حِينَ تُصْبِي، وَجِبْنَ تُصْبِحُ ثَلاثًا، فَقَالَ: نَعَمْ، يَا بُنَيَّ! سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ كُلِيَّاكُمْ يَقُولُ بِهِنَّ ، وَأَنَا أَحِبُ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنْتِهِ . فال: وَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ مُفْتِكُمْ ((دَعَوَاتُ الْمَكُرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ، فَلَا تَكِلُنِيُ إِلَى نَفْسِي طَرُفَةَ عَيْنٍ. وَأَصْلِحْ لِيُ شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ﴾.

جناب عبدالرمن بن انی بکرہ بنطط بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنے والدے عرض کیا: اے اہا جان! بے شک ہیں آپِ كو برگن ميده عاكرتے موست سنتا ہوں: ((اللَّهُ مَّ عَافِينِي فِي مَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِينِي فِي

بكصّرى، لاَ إِلَّا أَنْتُ)''اله الله! مجمع برح بدن بين عافيت ومنه المعالمة! مجمع ميري كافول مين عافيت ومن المه الله! يجھے ميريي آنگھول ميں عافيت دے۔'' آپ سنج وشام تين تين برريه دعا کرتے اور آپ بيددعا بھي کرتے :((السَّلُهُ بَيْ إِنْسِيْ

أَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْكُفْدِ وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَلْدِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ )) ''اب اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَلْدِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ )) ''اب اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَلْدِ، لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ )) ''ا فقر ہے تیری پناہ مائنتا ہوں،اے اللہ! بے فنک میں عذاب قبر ہے تیری بناہ مائلہ ہوں ،بلاشبہ تیرے سوا کوئی معبود تیس،''

آپ اے بھی سیح وشام تین ٹین بار پڑھتے ہیں۔فرمایا: ہاں ،میرے بینے ایش نے نبی طائزہ کو پیکلمات کہتے ہوئے سا ہے اور میں آپ کی سنت پر تمل کرنا پستد کرتا ہوں ( پھر ) کہا: رسول اللہ ٹولٹیڈ نے فرمان ہے : '' بے چینی ہیں ہتلا محتص کی ہے دعا ہے: ((اللَّهُمَّ رَحْمَتُكَ أَرْجُوْ، فَلَا تَكِلْدِي إِلَى نَفْسِى طَرْفَةَ عَيْنِ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ)) " الله

میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں لہٰذا بیک جسکنے کے برا بربھی مجھے میرے نس کے سپر دے کرتا اور میرے تمام امور کو درست فرما

دے، تیم ہے سوا کوئی معبود تیں۔''

٧٠٢) - حَدِّنْتُ مَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْغَوِيْزِ قَالَ: حَدَّنْنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ الْخَطَّابِ بْن عُبَيْدِاللَّهِ بْن أَبِي بَكُرَةَ قَالَ: حَـدَّتَينِيُّ وَاشِدٌ أَبُّو مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبُدِاللَّهِ بْنِ افْحَارِثِ قال. سَمِعَتُ ابْنَ عَبّاسِ لِيَحْذ يَقُولُ: كَانَ النّبِيُّ عَيْمَا يَعَوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ ۚ (﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ، اللَّهُمَّ اصْرِفْ شَرَّهُ)).

۷۰۱ ( حسن ) سني أبي داو در ۹۰ و د

<sup>4+4</sup> 

صحیح البخاري : ٩٣٤٠ صحیح مسلم : ٣٧٣٠. کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### ٢٩٣ ـ بَابٌ:اَلدُّعَاءُ عِنْدَ اِلاسْتِخَارَةِ

### دعائے استخارہ کا بیان

٧٠٣) خدانت مُطَرَّف بِنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو المُصْعِب ذَلَ خَذَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي الْمَوْنِ. عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُمُكِدِ، عَنْ جَبِرِ عِنْ الْقَوْنِ بَنَ النَّبِي عَنْ عَلَيْهُ بُعَنْ الْمُمُكَدِ، عَنْ جَبِرِ عِنْ الْقَوْنِ بَنَ النَّبِي عَنْ اللَّهُمَّةِ إِنِّي أَشْنَجَيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَالشَّقُورُكَ بِغَدُرْنِكَ، وَأَشْأَلُكَ مِنُ أَحَدُكُمُ مِالْأَمْرِ فَلْبُرُكُمُ وَكُعَنَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْنَجِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَشْتَقُدِرُكَ بِغَدُرْنِكَ، وَأَشْأَلُكَ مِنُ أَصَالَاكُ مِن فَالْمُؤْمِدِ، فَإِنْكَ تَقُدِرُ وَلَا أَقُلِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَالْاَئِكُ مِنْ الْفَيُونِ بِاللَّهِمَ إِنْ كُنْتَ اللَّهُ مُولِكَ الْعَلَمُ وَلَا أَعْلَمُ أَوْنَ كُنْتَ اللَّهُ مُولِكَ وَقَعْلَمُ أَنْ عَلَى اللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ أَنْ عَلَى اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ أَنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ مُولِكُ الْعَلَمُ اللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ مُولِكُ أَنْ عَلَى اللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعُلُولُ وَلَوْلِكُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُولِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ مُولُولِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُؤْلِلُكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ مُنْ اللَّكُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُولُولُكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ مُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تَعُلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِيْ، وَمَعَاشِيْ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِيُ ۔ أَوْ قَالَ:عَاجِلِ أَمْرِيْ۔ وَآجِينِهِ ، فَاصْرِفُهُ عَنَّيُّ وَاصْرِفْنِيْ عَنُهُ، وَافْدُزُ لِيَ الْمُعَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَصِّنِيْ. وَيُسَمَّيْ حَاجَتَهُ). سيدناج بر مُهُزَيِل سُرتِح جِين كه فِي سُرُعِيْمَ جميں معامدت كه بارے ميں استخارہ اس طرح سَعات سے جھے قرآن كی سورت سُحاتے سے (فرالم کرتے ہيں كه في سُرُعِيْمَ جميں سے وَنْ فَلِيسَ سَنَ عَامَ كَامَ كَامَ كَامَ الدَّادِ وَكرے تو دو ركعت نماز بيز سے ، چھريہ وعا

عُ صَارَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَعَ حَدُوكَ وَعِلْمِكَ، وَأَشْتَفُدِرُكَ يَقُدُرُتَكَ وَأَسْأَلُكُ مِنْ قَطْلِكَ الْعَظِيْهِ، قَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ الْمُولَ وَالْمَا الْعَيْوَبِ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي فِينِي، وَمَعَاشِي، وَعَاقِيَةِ أَمْرِي وَمَعَاشِي، وَعَاقِيَةِ أَمْرِي وَعَاقِيَةِ أَمْرِي وَعَاقِيَةِ أَمْرِي وَعَاقِيةِ أَمْرِي وَعَاقِيةِ أَمْرِي وَعَاقِيةِ أَمْرِي وَعَاقِيةِ أَمْرِي وَالْمَوْقِي عَنْهُ، وَاقْلُولِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ وَصَّيِي فِي اللَّهُ عَلَى وَالْمَوْقِي عَنْهُ، وَاقْلُولِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ وَصَّيْفِي ) " السَائِد السَائِد الله اللهُ وَالْمُولِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ وَصَّيْفِي ) " السَائِد السَائِد اللهُ عَلَى الْعَيْمُ وَالْمُولِي الْعَيْمَ وَالْمُولِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُولِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

' و آجِلِیہ ، فاصّبہ فائد فائد و اصّبہ فین عند ، و افقار کی العبر عَبُثُ کان ، ثنہ رَصَٰینی )''اے اندا ب انک می کے ذریعے تھے سے ٹنی ، گنا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے تھی سے قدرت ما نگنا ہوں اور تیرے نُسنل تشیم کا تھے سے سوال ﴾ کرتا ہوں ، بلاشیاتو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت تیس رکھت تو ہو انا ہے اور میں نیس جا تنا اور تو غیب ک ، تو سا و ثو ب جانئے

ہ والا ہے۔ اے ابتدا تو جائزا ہے کہ آلر واقعی ہے کام بیرے ہے وہیں ۔ وہی ہے وہاش اور بیرے وہی م کارا' یا فرمایا: ''میرے کام کی جندی میں ۔اور اس کی ویر میں بہتر ہے تو س کو بیرے لیے مقدر فرما اور تو باشا ہے کہ آسریہ کام میرے لیے و

٩٠٢٠ - صحيح لبحري ٦٣٨٢؛ سنن أبي داود ١٣٨٠ - ـ

میرے دین مہرے معاش میرے انجام کار 'یا فربایا: '' میرے کام کے جلدی آئے اوراس کی دیر میں نقصان ونٹر ہے تو اس کو' مجھ سے اور مجھ کو اس سے دور فرما اور میرے لیے خیر کومقدر فرما جہاں کیں بھی ہو، ڈیٹر مجھے اس پر راضی فرما دے۔ اور وہ اپنی

سیدنا جاہر بن عبداللہ والتب بیان کرتے ہیں کہ مجد اللتے میں رسول اللہ مؤٹیڈ نے پیر، منگل اور بدھ کے دن دعا قربائی، آپ کی دعا بدھ کے دن دونمازوں کے درمیان قبول ہوئی۔سیدنا جاہر ڈٹائڈ قرباتے ہیں: جب بھی جھے کوئی اہم کام پیش آیا تو میں نے (دعا کرنے کے لیے) ای وقت کا دھیان کیا اور ای وقت میں بدھ کے دن دونمازوں کے درمیان میں نے دعا کی تو میں نے اپنی دعا کوقبول ہوتے بیجان لیا۔

٧٠٥) حَدِدَّفَمَنَا عَلِيٍّ، عَنْ خَلَفِ بُنِ خَلِيْفَةَ فَالَ: حَدَّنَنِي خَفْصُ ابْنُ أَخِيُ آنَسٍ، عَنْ أَنَسِ وَهِمَّ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْبَهُمْ، فَسَدْعَمَا رَجُلٌ فَقَالَ: يَا بَدِيْعَ السَّمَاوَاتِ؛ بَا خَيْ يَا فَبُومُ؛ إِنِّيَ أَسْأَلُكَ. فَقَالَ مُؤْمَةً: ((أَقَدُرُونَ بِمَا دَعَا؟ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ، دَعَا اللَّهَ بِالسِّمِهِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ.))

٧٠٦) ۚ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَـنُ أَبِي الْخَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو سَمِّقَ فَالَ: قَالَ أَنُوْ بَكَرِ سَمَّتُ اللَّبِيِّ مَفِيمٍ: عَلَمْنِي دُعَاءَ أَذَعُوْ بِهِ فِي صَلَاتِيَ، قَالَ: ((قُلِ: اَللَّهُمُ إِنِّي طَلَمْتُ نَفْسِي طُلُمَّا كَثِيْرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرُ لِي مِنْ عِنْدِكَ مُغْفِرَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ)).

٧٠٤) [حسن أعب الإيمان للبيهقي ٢٨٧٤-

<sup>.</sup> ۷۰۵ - وصحیح و مسئد أحمد ۳۰/ ۱۹۸۸ دستن آبی داود: ۱۹۹۹ د

۲۰۱۰) ۔ صحیح البخاری: ۷۲۸۸؛ صحیح سلم ۲۷۰۵۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سيدنا حبدالله بن عمره وه تخابيان كرت بين كرسيدنا ابوتبر بن تأخ بي المجوّز بي عرض كيا: آپ جھے الي وعا سكھا سيے جو ثان اپن تماز ميں پڑھوں ، آپ القيّز فرمايا كو: ( ( اللَّهُمَّ إِنَّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمُا كَيْلُولَ، وَلَا بَغْفُورُ اللَّائُونَ إِلَّا اللَّهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمُا كَيْلُولَ، وَلَا بَغْفُورُ اللَّائُونَ إِلَّا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

# ٢٩٤ ـ بَابٌ: اللُّعَاءُ إِذَا حَافَ السُّلُطَانَ

جب بادشاه کا ڈر ہو ( تو کیا پڑھے )

٧٠٧) (ت: ١٦٣) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِبْسَى بْنُ يُؤْنُسَ، عَنِ الْاَعْمَشِ قَنَ: حَدُّثَنَا عُبَامَةً الْهَبُنُ عُنَامَةً الْهَبُنُ عُنَامَةً الْهَبُنُ عُنَامَةً الْهَبُنُ عُنَامَةً وَالْنَافِينَ الْعَلَيْمِ، فَلَيْقُلِ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَافِيتِ السَّبْع، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم، كُنْ لِي جَارًا مِنْ لَيَحَافُ تَغَطُّرُهُ أَوْ طُلْمَهُ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَافِيتِ السَّبْع، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم، كُنْ لِي جَارًا مِنْ فَكَانِ بْنِ فَكَانِ. وَأَحْرَامِهُ مِنْ خَكَانِقِكَ، أَنْ يَفْرُطُ عَلَيَ أَحَدُ مِنْهُمُ أَوْ يَطْغَى، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ.

جَمِينُهُ مَا اللَّهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَخْذَرُ ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ لَذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مالْمُمْسِكُ نَسَمَاوَاتِ السَّيْعِ أَنْ يَمْفَعُنَ عَلَى الأَرْضِ إِلَا بِإِذْنِهِ. مِنْ شَرَّ عَبْدِكَ فَلانَ ، وَجُنُوهِهِ وَأَثْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ، اللَّهُمُّ كُنْ جَارًا لِيَ مِنْ شَرِّهِمْ ، جَلَّ تَنَاوْكَ ، وَعَزَّ جَارُكَ ، وَنَهَارِكَ السَّمُكَ ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ ، لَلاكَ مَرَّاتِ .

وَلا إِنَّهُ إِلَّا أَنْتُ.

4.4

(4.4

<sup>- (</sup>صحيح) مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٦٧٦: المعجم فكابر لطبراني: ٩٧٩٥-- (صحيح) مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٦٧٢: المعجم: فكابر للطبراني: ٩٩٠٩٥-

أَسْأَلُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبُّ الْمَعَرْضِ الْعَظِيْمِ، وَأَسْأَلُكَ بِلَا إِنَّهَ إِلَا أَنْت، رَبُّ السَّمَاوَاتِ انسَّبْعِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْحَرِيْمِ، وَأَسْأَلُكَ بِلَا إِنَّهَ إِلَا أَنْت، رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبِّعِ وَٱلْأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا فِيْهِنَّ، إِنَّكَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَلِيْرٌ، ثُمَّ سَلِ اللَّهَ خَاجَنَكَ.

۲۹۵ ـ بَابٌ: مَا يُدَّخَوُ لِلدَّاعِيُ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ وَالثَّوَابِ وَعَلَمَا تَلَّخُو وَالثَّوَابِ

این حاجت کا سوال کر ہے۔

٢١٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةً ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكَّلِ
 ٢٠٠٠ - اسْتَنْعَا و شَلْكُ كَي (وسَتِي عَيل معهَل أَجِدُ وَاللَّ اردُوْ الله مِن عَلِي كَا حَلِي اللهُ عَلَى أَوْ اللهُ مَن عَلِي إِلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

السَّناجِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُّوْ سَجِيْدِ الْخُذْرِيُ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَةٍ: ((مَا مِنْ مُسْلِم يَذْعُوْ سَجِيْدِ الْخُذْرِيُ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَةٍ: ((مَا مِنْ مُسْلِم يَذْعُوْ سَجِيْدِ الْخُذْرِيُ عَلَيْهِ، كَا يَقْطِلُعَةِ رَحِمٍ. إِلَّا أَعُطَاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِحْدَى قَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعُونَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَذَجِرَهَا لَهُ فِي الْآجِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ

يَلْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا))، قَالَ: إِذَا نُكْنِرُ ، قَالَ: ((اللَّهُ أَكْفَرُ)). سيدنا ايوسعيد خدري بواتظ ني سرافيج سے روايت كرتے ہيں: "جب كوئي مسلمان الي دعا كرتا ہے جس ميں ند كناه كى بات

ہوا در نہ تھی رحمی کی تو اللہ تعالی اسے تین چیز دل میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا تو اس کی وعا جلعہ می قبول فرمالیتا ہے یا

اس دعا کواس کے لیے آخرت میں و خیرہ بنالیتا ہے اور یا اس ہے اس دعا کے برابر کوئی برائی دور قرما دیتا ہے۔'' ایک سحانی نے كہا: كيرتو جم زياده وعائي كري مكے -آب سُنَقِقُ نے فريايا: "الله بحى بہت زياده دين والا ب-"

٧١١) حَدَّثَتَنَا ابْسُنُ شَيْبَةً قَدَالَ: أَخْبَرَنِي ابْسَنُ أَبِي الْقُدَيْكِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبِ، عَنْ عَمَّهِ عُبِيْدِاللَّهِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَهُلُكَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْهُمْ قَالَ: ((مَا مِنْ مُؤْمِن يَنُصِبُ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ يَسَأَلُهُ مَسْأَلَةُ، إِلَّا أَعُطَاهُ إِنَّاهَاء إِمَّا عَجَّلَهَا لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِمَّا ذَخَرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مَا لَمْ يُعَجِّلُ)) مَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! وَمَا عَجَلْتُهُ؟ قَالَ: ((يَقُولُ: دَعَوْتُ، وَدَعَوْتُ، وَلاَ أَرَاهُ يُسْتَجَابُ لِيْ)).

سیدنا ابو بریره و دانشهٔ بیان کرتے میں کہ نبی کریم منتقام نے فرمایا: '' جب کوئی موس اللہ کی طرف چیره مجیسر کراس سے سوال ' کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے وی چیز عطا فرما دیتا ہے یا تو وہ ونیا میں ہی اسے وہ چیز جلد عطا فرما دیتا ہے یا آخرت میں اس کے ليه ذخيره كرايتا ب جب تك ده جلد بازى ندكر ، معلم يه قرص كيانا ب الله كرسول! جلد بازى كيا بي آب مَالِين

نے فرمایا:'' وہ یہ کہنے نگلے کہ ٹیل نے وعا ک ، میں نے دعا کی لیکن میں اسے اپنے حق میں قبول ہوتا ہوائیمیں دیکھ رہا۔'' ٢٩٦\_ بَابٌ:فَضَّلُ الدُّعَاءِ

دعا کی فضیلت کا بیان

٧١٢) حَدَّقَتُ عَسْرُو بِسُنُ مَرُزُوقِ قَسَالَ: أَخْبَرَنَا عِلْمَرَانُ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ سَعِيلِو بَنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ ةَ مَوْكُ إِنَّهُ عَنِ انتَّبِيُّ مَوْنَهُمْ قَالَ: ((لَيْسَ شَيْءٌ ٱكُوْمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّعَاءِ.))

سيدنا ابو ہريرہ شائلا بيان كرتے ہيں كەرسول الله شائلاً نے فريايا: " وعاسے برھ كراللہ تعالى كے نزويك كوئى چيز كرم نيس ـ" ٧١٣) حَمَّلَمْنَا خَلِيْقَةً قَالَ: حَدَّثُنَا أَبُوْ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانْ، عَنْ فَنادَةً، عَنْ سَجِيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ،

عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَوَكُولِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ مَقِيَّةٍ قَالَ: ((أَشُوكُ الْعِبَادَةِ اللَّاعَاءُ.))

سیدنا ابو ہر رہ دلائنڈ بیان کرتے ہیں کہ بی کرنیم الائوائر نے فرمایا '' سب سے زیادہ شرف والی مبادت، وعاہے۔''

صحيح البخاري: ١٦٣٤ مسند أحمد: ٧/ ٤٤٨؛ المستدرك ثلحاكم: ١/ ٤٩٧. (41) (417

[ حسن ] صحيح أبن حيان: ٩٧٠: جامع الترمذي: ٩٣٢٧٠ سنن ابن ماجه: ٣٨٢٩.

(**Y1T** 

خ الادب المفرد ي قال وسول الله الله

٧١٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ ذَرُ ، عَنْ يُسَيْعِ ، عَنِ الثَّعْمَان بْنِ بَشِيْرِ وَاللَّهُ ،

عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ قَالَ: ((إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ))، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ادْعُوْلِي أَسْتَجِبْ لَكُمُّمْ} (١٤٠عانر: ٢٠٠) . سیدہ نعمان بن بشیر مٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ ٹی ٹائٹ نے فر الما '' ہے شک دے ہی عمادت ہے۔'' چرآ ہے ٹاٹٹا نے یہ

آیت پڑھی:'' ثم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گار''

٧١٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ عَايْشَةَ وَلِيْكُمْ قَالَتْ: سُيْلَ النَّبِي عَنْ عَلَاءِ، عَنْ عَايْشَةَ وَلِيْكُمْ قَالَتْ: سُيْلَ النَّبِي عَنْ عَلَاءِ، عَنْ عَايْشَةَ وَلِيْكُمْ قَالَتْ: سُيْلَ النَّبِي عَنْ عَلَاءِ، وَن الْعِبَادَةِ أَفْضِلُ؟ قَالَ: ((دُعَاءُ الْمَرُءِ لِنَفْسِهِ)) .

سیدہ ما کشہ جھٹا میان کرتی ہیں کہ بی طافیا ہے یو جھا گیا کہ کون معادت افضل ہے؟ آپ ظافیا کے فر ایا" آوی کا البيغ ليليج وعاكرناليا

٧١٦) حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ النَّرَاسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَبْتٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ وَهِلِيْهُ يَنْفُولُ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي بَكُرِ الصَّدَّيْقِ وَهِلْ إِلَى النَّبِيّ مَعْيَجٌ ، فَقَالَ: (﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ يَسَارِ مَعْيُمٌ ، فَقَالَ: (﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ مُعَلِّمٌ ، فَقَالَ: (﴿ اللَّهُ مُلْعَمِهُ مَا مُعَلِمٌ مِنْ مُعْلِمٌ مَا مُعْلِمٌ مَا مُعَلِمٌ مَا مُعْلِمٌ مَا مُعَلِمٌ مَا مُعَلِمٌ مَا مُعْلِمٌ مَعْلَمٌ مَا مُعْلِمٌ مَا مُعْلِمٌ مَا مُعْلِمٌ مَا مُعْلِمٌ مَعْلِمٌ مَا مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مَا مُعْلِمٌ مَعْلِمٌ مَعْلِمٌ مَا مُعْلِمٌ مَا مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مَا مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مَا مُعْلِمٌ مَعْلِمٌ مُعْلِمٌ م أَمَّابَكُم الْلشَّوْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ)) ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: وَهَلِ انشَّوْكُ إِلَّا مِنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَوَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ مَظِيَّةٌ: (﴿وَالَّذِي نَفُسِيُ بِيَدِهِ المَلْشُرُكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا لُلْتُهُ ذَعَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيْرُهُ؟)) قَالَ: ((قُلِ:اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَشُرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ)).

سید نامعقل بن میار بھٹڑ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابو بکرصد بق بھٹڑ کے ساتھ نی ٹھٹڑ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ تانیج نے فرمایا: '' اے ابو بکر! شرک تم توگوں میں جیونی کی جال ہے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔' ابو بکر جائٹو نے عرض کیا: کیا الله ك ساته كى كوشر يك تغيران ك علاده بهى كوئى شرك بوتاب؟ توتى تؤيّر في توقية الداد مجمع اس ذات كافتم! جس ك ہاتھ میں میری جان ہے، شرک جیونی کی جال ہے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ کیا میں تنہیں ایسی چیز نہ ہتاؤں کہ جب تم اسے رُوْهُ لُو كَنُو تَعُورُ أَيَا زَيَادُهُ (شَرَكَ) تَمْ سِي جَانَا رَبِ كَانَةُ أَنْ أَنْسُوكَ فَرَايَا " كَبُو (( السَّلَهُ مَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَنْسُوكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغُفِولَا لِمَا لَا أَعْلَمُ)) ''اےاللہ! ہیں اس بات سے تیرن بناه مانگنا جول کہ تیرے ساتھ شرک کروں اور بچھے علم ہواور میں اس بات کی تھے ہے معانی جا ہتا ہوں جومیرے ملر میں نہ ہو۔''

### ٢٩٧: بَابٌ:اَلدُّعَاءُ عِنْدَ الرِّيْح ہوا ( آندهی) کے دفت کی دے

٧١٧) حَدَّلُمُمْ الْحَلِيْفَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنِّىء هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ. عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ عَيْقَ

<sup>[</sup> صحيح ] مصنف ابن أبي شبية: ٢٩١٦٧ سنن أبي داود: ١٤٧٩ . W11

<sup>[</sup> صعيف ] مستد البزار: ٣١٧٤؛ المستدرك للحاكم ١٠ / ٣٤٣. (Y 10

<sup>[</sup> صحيح ] مستد أبي يعلى ٥٥٠: بحسل البرم والليلة لابن السني. ١٨٧. (417

<sup>(</sup>Y1Y

ر صحیح ) مسن**د آبی یملی :۲۸۹۸** الدعاء للطبرانی: **۹۱۹\_** کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الادبالفرد على العامل العامل

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ إِذَا هَاجَتْ رِيْحٌ شَدِيدَةٌ قَالَ: ﴿(اللَّهُمَّ إِنَّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٌّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ)).

سيدنا ائس چھٹڑ فرماتے ہيں كەجب تيز ہوا چلتی تھی تو ٹی ٹائتی ہے دعا كيا كرتے تھے: ((اَکَلَّهُ جَمَّ إِنَّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَحْبُو مَهُ أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوفُ بِكَ مِنْ شَرَّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ)) "الدائلة! مِن تَجْه مداس خير كاسوال كرنا مول جس چيز كساتها مد

بمیجا عمیا ہے اوراس چیز کے شر سے تیری بناہ مانکٹا ہوں جس شرکے ساتھ اسے بھی بھیجا گیا ہے۔'' ٧١٨) ﴿ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِبْرَةٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدُ ، عَنْ سَلَمَةَ عَظِيرَ قَالَ: كَانَ

النَّبِيُّ طِلْطُلا إِذَا اشْتَدَّتِ الرُّيْحُ يَقُولُ: ﴿﴿ اللَّهُمَّ لَاقِحُاءَ لَا عَقِبُمًّا ﴾﴾

سيدنا سلمه ثناتُونيان كرتے بين كه جب تيز مواجلتي تو تي انتهيم فر. نے ﴿ (اللَّهُمْ لَافِحُهُا، لَا عَقِيمُهُا.)) ' اے الله! بارش برسائے وائی ہو، بالجھ نہ ہو۔''

### ٢٩٨\_ بَابٌ:لَا تَسُبُّوُا الرِّيْحَ بهوا كوبرانه ثبو

٧١٨) (ت: ١٦٦) حَـدَّثَمَنَا ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيْبٍ بْنِ أَبِيْ ثَايِتٍ، عَـنُ سَـعِيْـيد بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى. عَلَ أَبِيهِ، عَنْ أَبَيْ ﷺ قَـالَ: لا تَشْبُـوْا الرَّيْحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ مِنْهَا مَا

تَنكُسرَهُوْنَ فَقُولُوْا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَلِهِ الرَّبْحِ . وَخَيْرَ مَا فِيْهَا ، وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتَ بِهِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرُّ هَلِهِ الرُّيْحِ، وَشَرُّ مَا فِيهَا، وَشَرُّ مَا أَرْسِلْتُ بِهِ.

سيدنا الي بن كعب الثانوز ماتے ہيں كه بهوا كو برا بھلامت كبو جب تم الي چيز ديكھو جسے تم ناپيند كرتے ہوتو يه دعا كيا كرو: ((الكَلَهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الرِّيْحِ، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَوْ هَذِهِ الرَّيْحِ، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَوْ هَذِهِ الرَّيْحِ، وَضَوْ

مّا فِيهَا، وَمَسَرٌ مَا أَزْسِلَتْ بِيهِ)) "اے اللہ! بِ ثلب بم تھے ہے اس ہواک بھاائی کا سوال کرتے میں اور اس بھالی کا جواس کے اندر ہے اور اس بھلائی کا جس کے ساتھ اسے بھیجا کیا ہے اور ہم اس ہوا کے شرے تیری بناو ہائٹکتے ہیں اور اس شرے جو

اس کے اندر ہے اور اس شرہے جس کے ساتھ اسے بھیجا حمیا ہے۔''

٠٧٠٠ حَدَّتُكَ مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَذَّتَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّتَنِي ٱلرُّرَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْزَةَ عَلَىٰ بَفُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَحْتَةٌ: ((الرَّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، فَأَيْ بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ، فَلَا لَشُيُّوْهَا، وَلَكِنْ سَلُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرَّهَا).

> ر منعيج (المعجو الكبير لنظيراني: ٦٢٩٦ـ (414 [ منحيح ] مصنف ابن أبي شيبة ١٩٢١٩٠ جامع انترمذي ٢٢٢٥٢.

(414)

(44.

ر صحيح ) مسئلاً أحمله: ٢/ ١٥٠٠ سنن الن ماجه. ٣٧٢٧.

سیدہ ابوہ سرہ مٹائٹا بیان کر نے میں کہ رسول اللہ عزیزہ نے قریغیا ''موا بھرتھان فی رامت سے ہے، بیرامت ورعقراب کے ساتھ آ تی ہے لہٰذا ایسے برا تہ کبوہ بلکہ انٹہ تو ں ہے اس بل جملانی کا سوال سرو وراس کے شریعے القداق کی کی بنرو ، تھو۔''

# ٢٩٩ـ بَابٌ:الدُّعَاءُ عِنْدَ الصَّوَاعِق

بجل کے کڑ کئے پر دعا

٧٣١> ﴿ حَمَّاتُنَا مُعَلَى بُنُ أَسَدٍ قَالَ: حَمَّلُنَا عَبُلُهُ الْوَاحِدَ بُنُ زَبَادٍ قَالَ خَمَشنا الْحَجَاجُ قَالَ: حَمَّلَنِي أَبُو مُطَيٍّ ، أنَّتُهُ سُمِعَ سَائِهُم بُن عَبْداللَّه، عَنْ أَبِيْهِ وَفِيجٍ قَالَ: كَانَ النَّبَى مَهِيجٌ إِذَا سَجِعَ الرَّحْدُ والقَسُواعق قالَ: ﴿(اللَّهُمُّ لَا تَقْتُلُنَا بِغَضَبِكَ، وَلَا تُهْلِكُنَا بِعَدَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ)).

سام بن عبدالله بلنف البيغ والعد( مهراند بن عمر درخل) ہے بیان کرتے ہیں کہ بی نافظ جب باول گر جنے یہ بھی کڑ کئے كَ آواز سُنتَ ثَريه وعا فرمات : ((اللَّهُمُ مَّ لا تَفُتُلُتُ بِغَضَيِكَ، وَلَا تُهْلِكُنَا بِعَدْ بِتَ ، وَعَافِنَا قَبُلَ ذَلِكَ)) "السااشرا بعين ا سینے غصے سے مثل نیائر نا اور شدا ہے عذاب کے ذریعے ہمیں بلاک کر: ادراس سے پہلے ہی ہمیں عافیت وینار''

### ٠٠ ٣- بَابٌ: إِذَا سَمِعَ الرَّغُدُ جب بادل کی گری سے

٧٧٧) ﴿ (ت. ١٦٧) حَدَّثُنَا بِشُرٌ قَالَ: حَدَّثُنَا مُؤْسَى بُنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثِنِي الْحَكَمُ قَالَ: حَدَّثِنِي عِكْرِمَةُ ، أَنَّ ابْنَ عَبْسِ ﴿ عَلَىٰ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ لَزَعْدِ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَنْحَتَ لَهُ. قَالَ: إِنَّ الرَّعْدَ مَنْكُ يَنْعِقُ بِالْغَيْثِ، كُمَ يَنْعِقُ الرَّاعِيْ بِغَنَمِهِ.

بيناب بحرمه جمنت بيان كرت جي كرسيدنا ابن م سريختاد ب بادل درينه كي و زينجة توروعا فرمات: ((سُبُحَانَ الْمَذِي سَبَعْتُ لَنهُ)) " پاک ہے وو ذات جس کَ اس نے تعلق مل ر (اور) فر مایا ہے شک رعدا یک فرشتہ ہے جو بارش کو ای طرح ہاُنگنا ہے جیسے جہوالاین بھر یوں کو ہانگنا ہے۔''

٧٢٣) (ت: ١٦٨) كَنْدُنْنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: خَذَنْتِيْ مَالِكُ بِنُ أَنْسِ. عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِاللّه بْنِ الزُّلْيْرِ، عَنْ عَبُدِاللَّهِ لِنِ الزُّلِيلِ ﴿ فَلَنَّا مِنْ أَلَمُ كَانَ إِذَ سَلِعَ الرَّعْدَ نَوْكَ الْحَدِلِثَ وَقَالَ سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمَّدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ جِيفْتِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ هَذْ لَوعِيْدٌ شَدِيْدٌ لأَهْنِ الْأَرْضِ..

جناب عامر بن عبد الله بن زبیر خطف بیان کرت میں کے سیدنا عبدالله بن زبیر الافتاری باول گریٹ کی مواز سفتے تو

ر ضعيف ۾ جامع الترمدي ۽ ٣٤٥٠ سنل مسائي: ٩٣٤. (411

إحسن وحامع البيان للطبري: ٣٦، .

(ሃየተ /YTT

معجع ] الرَّهَادُ للإمامُ أَحَمَّانَ ١٩٢٠ في مُصنف ابنَ أَبِي مُسِبَّةٍ. ٢١٣ في. كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

311 Sinvw.Kantoohimhat.com

بات كرنا چهورُ وية تحاور زبان سے بدالفاظ كمة: ((سُبُحَانَ الَّذِي بُسَبُّحُ الرَّعُدُ بِحَمُدِهِ وَالْمَلَامِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ))

" پاك ہے وہ ذات جس كى حمد كے ساتھ رعد تيج كرنا ہے اور تمام فرشتے بھى اس كے وُر سے (تبہج كرتے جي) \_" كھر فرماتے: ہے وگک برگرج زمين والول كے ليے خت وعيد ہے۔

### ٣٠١ - بَابٌ: مَنْ سَأَلَ اللَّهُ الْعَافِيَةَ

### جس نے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی

٧٧٤) حَدَّفَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيَمَ بْنَ عَامِرِ، عَنْ أَوْسَطُ الْمِن إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكُو الصَّدُّيْقَ وَهِلَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيُ يَضِيعٍ قَامَ النَّبِيُ عَلَيْعٍ عَامَ أَوَّلَ مَقَامِيُ الْمِن إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: ((عَلَيْكُمُ بِالصَّدُقِ، قَإِنَّهُ مَعَ الْمِزَّ، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمُ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّهُ مَعَ الْمُعَافَاةَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُؤُتَ مَعَ الْبَقِينِ عَنَا الْمُعَافَاةِ، وَلا تَقَاطَعُوا، وَلا لَهُ الْمُعَافَاةَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُؤُتَ مَعَ الْبَقِينِ عَنَا الْمُعَافَاةِ، وَلا تَقَاطَعُوا، وَلاَ

نگذابَرُوُا، وَلَا تَعَاصَدُوْا، وَلَا تَبَاغَطُوْا، وَ كُونُوْا عِبَاهُ اللَّهِ إِخُوانًا)) جناب اوسط بن اساعيل الله بيان كرتے بي كريس نے سيد، ابوبكر صديق تائن كو ني ظافا كى وفات كے بعد بيہ فرماتے ہوئے سنا كہ بى ظافا مجھلے سال اى جگد بركوڑے ہے جہاں بى كھڑا ہوں پھرابو كر ڈائٹرد دنے كے پھرفرمايا:''سچائی كولازم پكڑو، بلاشيہ بيٹكى كے ساتھ ہے اور بدونوں جنت بي (لے جانے والے) بيں، جموت سے بچو، بلاشيہ بيگناہ كے

ساتھ ہے اور میددونوں ووزخ میں (لے جانے والے) ہیں ، اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کر و کیونکہ کسی کو یعین کے بعد عافیت سے برھ کرکوئی چیز میں مل سکتی ، آپس ٹیل قطع تعلقی نہ کرد ، ایک دوس ہے سے چیٹھ نہ پھیرو ، آپس میں صدید تہ کرو ، بغض ندر کھو

اور الله كے بندوا بھائى بھائى بن جاؤك' مارىيى ئىلىنى ئىلىن

٧٢٥) حَدَّقَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفَيَانُ، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ، عَنِ اللَّجَلاجِ، عَنْ مُعَاذِ عَظَلَهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ مِعْيَةٍ عَلَى رَجُلِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ثَمَّمَ النَّعَمَةِ، قَالَ: ((هَلُ تَدُرِيُ مَا قَمَامُ النَّعُمَةِ؟)) قَالَ: ((تَمَامُ النَّعُمَةِ دُعُولُ الْجَنَّةِ، وَالْقُورُ مِنَ النَّارِ)) . ثُمَّ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ، قَالَ: ((فَلُ مَنْ اللَّهُمَ إِنِي أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ، قَالَ: ((فَلُ مَنْ عَلَى رَجُلٍ يَقُولُ: يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ا فَقَالَ: ((فَلُ)) . وَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَقُولُ: يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ا فَقَالَ: ((فَلُ))

سیدنا معافر ٹائٹا بیان کرتے ہیں کہ بی ٹائٹا ایک آدی کے پاس سے گزرے جو یہ کہ رہا تھا: ((اَلَسَلَّھُ مَمَّ إِنَّسَيُّ أَلْفَ اَلَّكَ اَلَّهُ مَا اَلْفَعْمَةِ)) اسے الله الله بی آپ سے بوری تعت کیا ہے؟'' قمامَ النَّعْمَةِ)) اسے الله ایس آپ سے بوری تعت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے قربایا:''کیا تو جانتا ہے بوری تعت کیا ہے؟'' اس نے کہا: جنت میں داخل ہو جانا اور ووز ٹے سے دی جانا بوری تعت ہے۔ پھر آپ ایک اور آدی کے پاس سے گزرے وہ کہد رہا تھا: ((اکلکھ مَا إِنَّیْ أَسُلُلْكَ الطَّبُورَ)) اے اللہ! میں تھے سے صبر کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''تو نے اسے رہ سے

[ضعيف] مسند أحمد: ٥/ ٢٣٥، جامع الترمذي. ٣٥٢٧.

(Yra

آ زبائش کا سوال کیا ہے۔ البذا اب عاقبت کا بھی سوال کرو۔'' چھرآ پ کا گزر ایک اورآ دی کے پاس سے مواج ویہ کہدرہا تھا۔ ( (یًا ذَا الْحَمَدُ لِل وَالْمِوْ كُواْ مِن ) اے بررگ اور اكرام والے! يا ب نے فرمايا: "تر سوال كر ( كونك تونے اللہ تعالى كواس ك بڑے نام ہے بکاراہے )۔''

٧٣٦) حَدَّثَنَا فَرُورَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيْدَةً، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ الْحَارِبِ، عَنِ الْعَبّاسِ بْن عَبُدِ الْمُطَّلِبِ وَقِيْنِي ، قُسلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَمْنِي شَيْثَ أَسْأَلُ اللَّهَ بِهِ ، فَقَالَ ( (مَا عَبَّاسُ|سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ)) ، ثُمَّ مَكَفَّتُ ثَلاثًا، ثُمَّ جِشْتُ فَقُلْتُ: عَلَمْنِي شَيْنًا أَسْأَلُ اللَّهَ بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَقَالَ: ((يَا عَبَّاسُ! إِمَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ! سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَّةَ فِي الذُّنِّ وَالْآخِرَةِ)).

سیدنا عباس بن عبدالمطلب و پنتا بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی الیمی وعاسکھا و بیخ جس کے ذریعے میں اللہ ہے سوال کروں؟ آپ مؤتا نے فرمایہ:"اے عباس! اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کر۔" میں تمینا دن تک تھبرا رہا پھرآپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عوش کی: مجھے کوئی واسکھا دیجے جس کے ذریعے میں اللہ تعالی ہے موال كرون؟ آب طُفِظَ في فر مايا: "أ معاس ! ا مر رسول الله الأبيُّ كريجيا! الله تعالى سنة دنيا اور آخرت مين عافيت كا سوال کرو۔''

### ٣٠٢ـ بَابٌ:مَنْ كَرِهُ الدُّعَاءَ بِالْبَلَاءِ جس نے آ ز مائش میں مبتلا ہونے کی دعا کو ٹالیند سمجھا

٧٣٧٪ حَدَّقَتَنَا أَخْـمَـدُ بُسنُ يُبولُسنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ لَس يَظْفُهُ قَـالَ: قَـالَ وَجُلُّ عِنْدَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ؛ السَّلَهُ سَمَّ الْعَطِينِي مَالَا فَأَتَّصَدُقَ بِهِ، قَالِتَفِينِي بِبَلاءِ يكُونُ سأو قالَ. فِيْهِ أَجْرٌ، فَقَالَ: ((سُبُحَانَ اللَّهِ، لَا تُعِلِّيْفُهُ، أَلَا قُلْتُ:اللَّهُمَّ آيِنَا فِي اللُّنِّ حَسَّنَةٌ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَّنَةٌ، وَفِنَا عَذَابَ النَّادِ)).

سیرٹا انس ٹائٹز بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے نبی ٹائٹ کے پاس سالفاظ کے: اے انڈ! تو نے مجھے مال ٹیمیں دیا جس کا میں صدقہ کرتا لبذا بھے کسی مصیبت میں میں میتلا کر دے تا کہ مجھے اس کا ٹواب سطے۔ آپ ٹائٹڑا نے فر مایا: مسجان اللہ اتو اس (معيبت كوبرداشت كرنے) ك طاقت نبيس دكتا ، تونے يہ كيوں نهكها: ((اللَّهُمَّ آينا فِي اللَّائيّا حَسَنةٌ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنعَةً، وَقِلْسَا عَذَابَ النَّادِ )) ''اےاللہ! ہمیں دنیاجس ہمی بھلائی عفافر مااورآ خرت میں بھی بھلائی (عطافرما) اورآمیں دوزخ کے ع**ذاب** سے بحال<sup>ا</sup>

٧٧٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَى قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسِ عَشْمُ قَالَ: وَخَلَ ـ قُلْتُ لِحُمَيْدِ: النَّبِيُّ مَعْيَةٌ \* قَـالَ: نَــعَمْ. عَلَى رَجُلِ قَدْ جَهِدَ مِنَ الْمَرَضِ، فَكَأَنَّهُ فَرْخٌ مَنتُونٌ، قَالَ: ((ادْعُ اللَّهُ بِشَنِّيءٍ أَوْ

٧٢٦) [صعيع] جامع التومذي:٢٥١٤ - ٧٢٧) ، حسن:

**۷۲۸)** ۔ صحیح مسلم: ۲۹۸۸؛ جامع ا**لترمذي**: ۷،۶۸۷ ۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سَلُمُ))، فَسَجَسَلَ سِغُ وَلَ: اللَّهُمُ مَا أَنْتَ مُعَذَّبِي بِهِ بِي الآخِرةِ، فَه جَانُهُ فِي الذَّنْيَا، قَالَ: ((سُبُحَانَ اللَّهِ! لَا تَسْتَطِيْعُهُ ـأَوَ لَا تَسْتَطِيْعُوْا ـ أَلَا قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الذُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْاحِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ))، وَدَعَا لَهُ. فَشَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

سیرنا اس جو تنایان کرتے ہیں کہ نبی کریم ظافیہ ایک آدی کے پاس تشریف لائے جو بیاری کی وجہ ہے اتنا لاخر ہو چکا تعلیم جو بیاری کی وجہ ہے اتنا لاخر ہو چکا تعلیم جو بیاری کی وجہ ہوا ہی ہوتا ہے ، آپ طافیہ نے فر مایا الاست کی وعا کر یا اس سے سوال کر الاس نے کہنا شروع کر دیا: اے اللہ جو تو جھے آخرت میں عذاب دینے والہ ہے وہ جد دنیا میں وے دے ۔ آپ طافیہ نے فرمایا: "سب حان الله الله الله تو اس کی طاقت نیس رکھنا یا فرمایا: تعلیم طاقت نیس رکھنا یا فرمایا: تا الله نے یکوں نے کہا: (واللّق بھر آئی فی اللّذَ فیکا خسسنة ، وَقِیْ عَدَابَ اللّانِ) الله الله الله بھر بھی جمالی وطافر ما اور آخرت میں بھی جمالی واللہ مروجی نے اس میں اس کے لیے دعافر ما کی تو است شفادے دی۔

### ٣٠٣- بَاكِ رَمَنْ تَعَوَّذَ مِنْ جَهُدِ الْبَلَاءِ جس نے سخت آزرائش سے بناہ ماگی

٧٧٩) (ت: ١٦٩) خَادَّفْتَا عُمرُ بْنَ خَفْصِ قَانَ: خَذْنْدَ أَبِي قَالَ: خَدَّنْدَ الْأَعْمَشُ قَانَ: خَدَّنْهَ مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ ﷺ قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ: اللَّهُمْ بِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلامِ، قُمَّ يَسَكُنُ ، فإذا قالَ فَلِكَ فَلْيَقُلْ: إِلَا بَلاهُ فِيْهِ عَلاهً .

سیدہ عمداللہ بن عمروطافٹرنے قرمایا: ایک آ دی کہنا ہے۔ ((النّبُهُمَّ إِنِّی أَعُوْفُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبُلَاءِ)) اے اللہ! بش مخت آزمائش سے تیری پر و ہانگنا ہوں۔ پھروہ خاموش ہوجات ہے نہذا جب وہ یہ کہاتو اسے چاہیے کہ یہ بھی کہا کرے: ((إِلَّا بَلَاءً فِیْهِ عَلَامًا) سوائے اس آزمائش کے جس میں بلندی (مرتبہ) ہو۔ میں میں میں میں میں میں میں میں بلندی (مرتبہ) ہو۔

ُ ٧٣٠) حَدَّثَةَ مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْبَانُ بُنُ عُنِيْةَ، عَنْ سُمْيً، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ﴿ ٣٣٠) حَدَّثَنَا مُعْدَاء، وَمُورَقُ الشَّفَاء، وَشُمَاتَة الْأَعْدَاء، وَسُوْء الْقَضَاءِ. أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ يَنْعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاء، وَذَرْكَ الشَّفَاءِ، وَشَمَاتَة الْأَعْدَاء، وَسُوْء الْقَضَاءِ.

سیدنا ابو ہریرہ او مختابیان کرتے ہیں کہ بی مظاملہ سخت آز ماکش بدیخت ہے۔ تسط ، رشمنوں کی خوش اور بری تقدیرے بناہ ، نگا کرتے تھے۔

# ۴ - آب بَابٌ: مَنْ حَكَى كَلَامَ الرَّجُلِ عِنْدَ الْعِتَابِ جس نے غصے کے وقت سی شخص کی بات بیان کی

٧٣١٪ حَمَدَّتُنَا عَبِلَائِلَهِ بِنَنْ أَبِي بَكَرٍ ، وَمُسْلِمُ نَحْوَهُ ثَالًا خَدَّتُنَا الْأَسْوَدُ بْنَ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي نَوْقَلِ بَنِ أَبِي

٧٢٩) [معيج] ٧٣٠) صعيع البخاري: ٦٣٤٧

٧٣٤) وفيجيج } مستدأحمد: ٤/ ٣٤٧)متن النسائي ٣٤٢٣٠.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

كر الانب المفرد كالمستخد الدين المستخد الدين المستخد ا

عَــَقُرَبٌ ، أَنَّ أَبَّاهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِيمٌ عَـن الصَّوْمِ ، فقَالَ: ((صُمْمَ يَوْمًا مِنْ كُلَّ شَهْرٍ)) ، فَــَلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأَمْىٰ: زِدْنِيْء قَالَ: ((زِدْنِيْ، زِدْنِيْ، صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرِ))، قُلْتُ. بِأْبِيَ أَنْتَ وَأَمْنَ! زِدْنِيْ، فَإِنْيَ أَجِلْنِيْ فَوِيًّا، فَقَالَ: ((إِنِّي أَجِلُنِي قُوِيًّا، إِنِّي أَجِلُنِي قَوِيًّا )) ، فَأَفَحَمَ. حَتَّى ظَنَنْتُ أَنّهُ لَنْ يَزِيدَنِيْ، ثُمَّ قَالَ: ((صُمْ لَلَاثًا مِنْ كُلّ

جتاب او آوقل بن ابوعقرب بطنف کا بیان ہے کہ ان کے والد نے نبی طَفِیْن سے روز سے کے ہارے میں پوچھا تو

آپ ناٹھ کے فرمایا: ' ہرمینے میں ایک دن کا روز و رکھ لو۔'' میں نے حرض کیا: میرے مال باپ آپ پر فعا ہوں رزیادہ کی اجازت دیجئے آپ مُکٹن نے (بطور نارائمنگی ان کی بات کو دوہراتے ہوئے) فربایا: " زیادہ کی اجازت دیجئے مزیادہ کی

اجازت ویجیے ہر مہینے میں دوون کا روز ورکھالیؤ ٹروٹ میں نے ترش کیا ممبرے مال باپ آپ پر فعدا ہوں اور زیادہ کی اجازت و بیجے کیونکہ میں اپنے آپ کوقوی پاتا مول۔ آپ نے مؤٹرہ ( بطور ٹارائسنگی بھر ) فرمایا:'' میں اپنے آپ کوقوی پاتا ہوں، میں ا ہے آپ کوتو کی یا تا ہوں۔'' آپ مُظافِظ نے خاموش کرا دیا یب ن تک کہ میں مجھ گیا کہ آپ مزید اجازت نہیں ویں گے۔ پھر

آپ نے قرمایا:'' ہرمہینے تین روزے رکھالیا کرو۔''

### ه ۳۰۰ باپ:

### ( گزشته باب کی مزید وضاحت)

٧٣٧) حَدَّثَتَ أَبَّـوُ مَـعْـمُـرِ قَـالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، عَنْ وَاصِل مَوْنَى أَبِي عُييَنَةً قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ عُرُفُطَةً ، خَسَنْ طَسَلْحَةً بْنِ نَافِع ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ﷺ وَارْتَفَعْتُ رِيْحٌ خَبِيثَةٌ مُشِيَّةً ، فَقَالَ مَلِيَّعُمُ : ((أَتَكُمْرُونَ مَا هَذِهِ ؟ هَذِهِ رِيْحُ الَّذِيْنَ يَفْتَابُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.))

سیدنا جاہر بن عبدالله طائلة بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله مؤلیجا کے ساتھ تھے کہ ایک بہت بد بودار ہوا انھی ، آپ ٹالٹالج سٹ فرمایا:" کیاتم جائے ہو یہ کیا ہے؟ بیان لوگوں کی (بد بودار ) ہوا ہے جوامیان والوں کی فیبٹ کرتے ہیں۔"

٧٣٢) ﴿ حَسَدُنَنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيلُ بُنَّ عِيَاضِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ وَهُفَةً، قَالَ: هَاجَتْ رِيْحٌ مُنْتِنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ طَلِحَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَخَعَةٌ: ((إنَّ نَاسًا مِنَ الْمُمَّافِقِيْنَ اغْتَابُوا أَنَّاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَبُعِثَتُ هَذِهِ الرِّيْحُ لِذَلِكَ. ﴾)

سیدتا جاہر ٹرفٹنا بیان کرتے میں کہ رسول الند ٹوٹیل کے دور میں آیک بدیودار ہوا چلی تو رسول اللہ ٹاٹیلا نے قرمایا: '' ہے شک منافقوں میں سے کھھالو گول نے مجم مسلمانوں کی فیبت کی ہے ای لیے یہ بدیودار ہوانجیجی گئی۔''

> وحسن مستداحيد: ٣/ ٥١/١ ረሃኖኖ

وحسن} الترغيب للأصبهائي: ٢٢٢٦؛ مسئد عبد بن حميد: ١٠٢٨. (YTT

٧٢٤) (ت. ١٧٠٠) حدثنا حبد الله بن صائح دار: حدثني معاومة بن صائح، عن كثير بن نحارث، عن الفاسم بن غبد الرَّحْمَن الشّامي، سمعَت ابن أم عنيه عيرية يَقُولُ من أغتبَب عنده مؤمن فنصره خراه الله بها خيرًا في لدُّنيَ وَالآخِرَة، وَمَن أغَتِيب عنده مؤمن قبرًا والله وَالآخِرَة وَالْحَرَاة وَالآخِرَة وَالآخِرَة وَالآخِرَة وَالآخِرَة وَالْخَرَاء وَالآخِرَة وَالْمَالَاقِيمَة وَالْمَالَة وَالْمَالَة وَالْعَالَة وَالْمَالَة وَالْمَالَة وَالْمَالِكُونَة وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِقُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِق وَالْمَالِكُونُ وَالَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْم

جناب قاسم بن عبدالرطن شامی دلائے بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے سیدہ این ام عبد دلائٹ کو بیفر ہوئے ہوئے سناہ جس محصل کے پاس کسی موسی فی فیرت کو رو کر و ہے ) شدتی فی اے دنیا واقعیت ہیں کہ بیٹ کی دور کے بات دنیا واقعیت ہیں ہوئے کی بات دنیا واقعیت ہیں اچھا بدیدو ہے گا ایکن جس فی بات کے پاس کسی موسی کی جیست کی جائے اور دو اس کی مدو نہ کر سے تو انتہ تعافی اے دنیا واقعیت ہیں برابد دور کا کسی آ دمی نے موسی کی فیرت سے براہ کرکوئی برالقہ تیس کھایا اگر اس نے اس کے بارے میں وو بات کسی جس کو دو نیس جانتا وی جانتا ہی جس کو دو نیس جانتا ہی جس کو دو نیس جانتا ہی جس کو دو نیس جانتا ہی جس کی دور جانتا ہی جس کو دو نیس جانتا ہی جس کی دور جانتا ہی جس کو دو نیس جانتا ہی جس کی جانب کی جانب کے بات یہ بات

# ٣٠٦ - بَابٌ الَّغِيْمَةُ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ : ﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَغُضُكُمْ بَعُضًا ﴾ (١٥) : محجرات ١٢) غيبت كم تعلق اللَّهُ عَرَّ وجل كَا فَرِيان : ' ' كُونَيَ كَا كَا فَيْبِت مَهَ كَرِيب '

﴿ ١٣٣٥) حَدَثَتَ الْمُحَمَّدُ الْمُنْ الْوَسْفَ قَالَ: حَدَثَ النَصْرُ قَالَ: خَدَثَنَا اللَّهِ الْعَوَامِ عَبْدَ الْعَزِيْرِ النَّ رَبِيْعِ الْبَاهِلِيُّ وَاللَّهُ حَدَّثَنَا أَبُو الرُّبَيْرِ مُحَمَّدٌ، عَنْ جَابِرِ إِنْ عَبْدِائِنَهُ سِتَنَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مُلِيَّةً، فَأَنَى غَمَّى قَبْرَيْنِ وَيُعَدِّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مُعَلِّمًا لَا يُعَدِّبُانِ فِي كَبِيْرٍ، وَيَنَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَفْتَابُ النَّاسَ، وَأَمَّا الْآخَوُ فَكُانَ لَا يَتَاذَى مِنَ الْبُولِ))، فَدَعَا بِجَرِيْدَةٍ وَظَيْنِهِ، أَوْ بَجَرِيْدَائِينَ، فَكَسَرَهُمَا، ثُيمً أَمَرَ بِكُنَّ كِسَارَةٍ فَغْرَسَتُ

عَلَى قَبْرٍ ، فَقَدَ وَسُولُ اللّه طَلِحَةَ (وَأَهَا إِنَّهُ سَيُهُوَّنُ مِنْ عَنَا بِهِما ، هَا كَانَا وَطَبَيْنِ ، أَوْلَمُ بِيَبِيَسَا)).

البدنا بدير بن عبد ملذ الأن بيان كرت جِن كه بم را ول القد مُرَيَّة عَنَا مَا تَحْدَ تَحْدُ أَبْ وَوَقِي مِن بِهِ تَعْرَابِ فِي اللّهِ عَنَا اللّهُ مَا وَلُولَ قَوْمَ وَالوَلَ وَمِن كُوسَى بِرَبُ كَنَا وَكُولَ عَنَا اللّهِ عَنَا اللّهُ عَلَا وَلُولَ قَوْمَ وَالوَلَ وَمِن كُوسَى بِرَبُ كَنَا وَمُولَ كُولِي عَنَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَنَا اللّهُ عَلَى وَلُولَ وَمَنَا لِهُ مَا اللّهُ عَلَى وَلَوْمَ كُولِي كَانِمَ عَلَا أَنْ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا مِن اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَ

, 411

<sup>-</sup> إصحيح إمصنت الن التي شبيره ١٣٥٥٣٩ مصنف عبد برزاق ٢٠٢٥٨

<sup>(</sup>۷۲۵) - وصحيح و مستدايي يعلى ۲۰٤٦:

لادب المفرد المستخدم والرسول الله المستخدم عدد المستخدم ا ٧٣٦) ﴿ ثُ: ١٧١) حَدَثنا ابْنُ نُمِيْرِ قَالَ: حَدَثَنا إِنْ فَان: حَدَثنا إِسْمَا مَبْلُ، عَنْ قَيْس فال. كَانَ عَمْرُو بْنُ

الْعَاصِي لِللَّهِ يَسِيرُ مَعَ نَقَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فمرَّ غلى بْغْنِ مَيَّتِ قَدِ انْتَفَخَ، فَقَالَ: واللَّهِ اكْأَنْ يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ هَفَا إ حَتَّى يَمْلَا بَطْنَهُ . خَبْرُ مِنْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ مُسْلِم .

جناب فیس بہٹ بیان کرتے ہیں کہ سیدتا عمرو بن عاص مزخواہنے چند دوستوں کے ہمراہ جا رہے تھے کہ ان کا گزرا کی گا خچرکے پاس سے ہوا جومر کر بھول چکا تھا آپ نکٹاؤ نے فرویہ ''ایند کی تھم!اگرتم میں سے کوئی اس (مردو فچر ) سے پیپ بحر کر کھا لے تو بیان کے ہے اس ہے کہیں بہتر ہے کہ وہ سی مسلم ن کا 'لوشت کھا ہے''

٣٠٧ - بَابٌ: ٱلْغَيْبَةُ لِلْمَيِّتِ

### میت کی غیبت کر: (کیما ہے؟)

٧٣٧) ﴿ حَدَّثَتَ عَلَمْ وُوْبُلُنُ تَحَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُحِيَّا بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّجِيْبِ . عَنْ زَيِّدِ بْنِ أَبِي ٱلْيُسَةُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيَوِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْهَضْهَ صِ الدَّوْسِيُّ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرةَ تظلا قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مُسَالِكِ الْأَسْلَمِيُّ وَهُوْنَ وَ فَسَرِ جَمِيهُ رَسُولُ اللَّهِ مَعْجَةٍ عِسْمُ الدَّرَابِعَةِ وصر به رَسُولُ اللَّهِ مَعْجَةٌ وَصَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ رَجُلَانَ مِنْهُمُ: إِنْ هَذَا الْخَابَنِ أَنِّي النَّبِيِّ مَعْيَةٍ مِرَارًا، كُلَّ ذلك يرُدُهُ، حَتَّى قُتِلَ كَمَّا يُقْتَلُ الْكَلْبُ، فَسَكَتَ عَنْهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ حَتَّى مَرَّ بِجِينَةِ حَدَرِ شَائِلَةٌ رِجُلُهُ، فَقَالَ: ((كُلَا مِنْ قَذَا))، قَالا: مِنْ جِيفَةِ حِمَارِ يَا رَسُونَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي يَلْتُمَا مِنْ عِرْصِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَكْثَرُ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنَّهُ لَهِيْ نَهُرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَتَعَمَّصُ ﴾).

سیدنا ابوہری میکٹابیان کرتے ہیں کے سیدنا اعزین ، مک سلی ہٹانا ( بار بار ٹی طبیقے کے باس ) سے تو ٹی طبیقے نے اے چوتھی مرتبہ ( قرار کرنے پر ) رہم کردیا، بجررسول القد توفیقا کے چنداسیاب کے ساتھ اس کے پاس ہے کز رے مان اصحاب میں سے دوآ ومیوں نے کیا: بیرخائن کی مرتبدنی مؤینہ کے پاس آیا۔ آپ الٹیڈ اسے برمرحبانوناتے رہے یہاں تک کہ کتے کی طرح مار ڈالا گیا۔ نبی کریم ناٹیٹ خاموش رہے پہال تک کدانیک مردہ گلامتھ کے باس سے آپ ٹائیٹر کا گزار ہوا جس کی ٹانگ اوپراٹھی ہوئی تھی ،آپ ناٹیٹم نے فرمایا:''اس مرداریس ہے کھا کہ''انہوں نے عرض کیا: اے مند کے رسول! کیااس مردہ گدھے ہے؟ آپ ملکافی نے فرمایا: ''جوتم نے ابھی ایچ بھائی کی فیبت کی ہے وہ اس مردار کو کھانے ہے بھی زیادہ سخت ے، اس ذات کی قسم اجس کے ہاتھ میں محمد نظام ک جان ہے۔ بلاشہ وہ (اعمد جائز) جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں عوطه مادر بالصية''

ہ ضعیف : صحیح ابن حیان: ۱۹۰۰ ؟ ؟؛ سئن آبی دارد ۱۹۳۸ ؟ . کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>[</sup>منعيج: مسنداين أبي شبية: ٢٥٥٣٧. **/YT**%

<sup>(444</sup> 

### ۳۰۸۔ بَابٌ: مَنْ مَسَّ رَأْسَ صَبِيٍّ مَعَ أَبِيلِهِ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ جس نے بیچے کے سریراس کے باپ کی موجودگی میں ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی

٣٣٨) حَدِدَّةُ إِسْ الْمُونِيَدِ الْسَحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ إِنْ عَمْرِهِ الزَّرَفِيُّ الْمَدَيْقِ قَالَ: حَدَّقَيْقِ أَبُو حَزُرَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمُوهِ النَّرَوْقِيُّ الْمَدَيْقِ قَالَ: حَرَجُتُ مَعَ أَبِي وَأَنَا عُكَامٌ شَابٌ، فَتَلَقَى شَبْحًا، قُلْتُ: فَيَكُونُ عَلَيْكُ بُودَيْنِ، وَعَلَيْهِ نَهِرَةً؟ أَيْ عَلَى أَبِي فَقَالَ البَنْكَ هَذَا؟ قَالَ: تَعَلَّمُ قَالَ: فَمَسَحَ عَلَى وأَسِي وَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ مَا أَيْنُ مَا يَعْفُلُهُ فَيْكَ، أَشَهَدُ لَسَمِعْتُ وَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ وَقَالَ البَنْكَ هَذَا؟ قَالَ: تَعَلَّمُ وَقَالَ البَنْكَ هَذَا؟ قَالَ: تَعَلَّمُ وَقَالَ: وَمَكُونَ، وَاكْمُلُونَ، وَاكْمُلُونَ، وَالْحَسُوهُمُ مِمَّا تَكْتَسُونَ) . يَا ابْنَ أَخِيلَ الْمَهُ فَعَلَى مَا عَلَى وَأَسِي وَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ وَمُّ وَقَالَ البَنْكَ هَذَا اللَّهُ فَيْكَ بُورَةً مَنْ أَنْ مَا كُنْ مَا أَلَا اللَّهُ فَلِكَ اللَّهُ فَيْكُ أَنْ الْمَالُونَ وَاكُونَ وَاكُمُونَ اللَّهُ مِنْكُ أَنْ اللَّهُ فَالَ: أَنْ الْمَالُونَ اللَّهُ فَلَكَ اللَّهُ فَلِكَ اللَّهُ فَيْكَ اللَّهُ فَيْكَ اللَّهُ فَيْكَ اللَّهُ فَلِكَ اللَّهُ فَلِكَ اللَّهُ فَيْكَ اللَّهُ فَلَكَ اللَّهُ فَلَكُ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَالَى اللَّهُ فَالَى الْمُعْلَى اللَّهُ فَالَى الْمُولِ اللْعُلَى اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ فَلَى الْمُلْفَى اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَالَى الْمُعَلَى الْكُلُهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَاللَاللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا

کے ساتھ باہر نکلا نوریں اس وقت نوجوان لڑکا تھا، ہم ایک بزرگ سے لیے (ان پر ایک چادر تھی اور معافری کیڑے تھے اور ان کے غلام پر بھی ایک چادراور اس طرح کے معافری کیڑے تھے ) میں نے عرض کیا: اسے چچا جان! آپ کو کس چیز نے منع آکیا کہ آپ اپنے تھام کو یہ دھاری دار بپادر ہے دیتے اور اس سے دوسری بپادر لیے لیتے ماس طرح آپ کے پاس دو انہیں

آیک طرت کی جاورین ہوجا تھی اوراس پرایک دھاری دار جاور ہوجاتی ؟ اس بات پر وہ میرے والد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرایا: یہ تیرا بیٹا ہے؟ نہوں نے کہا: ہاں، عمادہ بن ولید بنٹ فرماتے ہیں : اس بزرگ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا: افغات کالی تجھے برکت دے، بیس گوائی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ مؤقیا کو بیفر ہاتے ہوئے سنا ہے:'' ان غلاموں کو وائی کملا ؤجوتم کھاتے ہواور وائی پہناؤجوتم پہنتے ہو'' اے میرے سیتیج! دنیا کے سامان کا میرے ہاتھوں سے جلا جانا مجھے اس

سلاد ہوم علامے ہوادرون ہیںا و ہوم ہے ہوں اسے برے میں دیا ہے۔ اور سے سال کا برے ہوں سے جا ہوں ہے جا ہوں ہے۔ بات سے زیادہ محبوب ہے کہ آخرت کے سامان سے پھھ جاتا رہے۔ اس نے عرض کیا: اے ایا جان! یہ ہزرگ کون میں؟ آمبوں نے فرمایا: ابو بسرین عمرہ واٹوئا ہیں۔

### ٣٠٩- بَابٌ: دَالَّةُ أَهُلِ الْإِسْلَامِ بَغْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الل اسلام كى باشى ئے تكلفی

٧٢٩) (ث: ١٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زِبَادٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ السَّلَفَ، وَإِنَّهُمْ أَلْبَكُوْنُونَ فِي الْمَثْرِلِ الْوَاحِدِ بِأَهَالِيُهِمْ، فَوُبَّمَا نَزَلَ عَلَى بَعْضِهُمُ الضَّيْفُ، وَقِذُرُ أَحَدِهِمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْخُذُهَا يُتَسَاحِبُ الضَّيْفِ لِمَضْيَفِهِ، فَيَ فَقِدُ الْقِلْوَ صَاحِبُهَا، فَفَوْلُ: مِنْ أَخَذَ الْفِلْوَ؟ فَيَقُولُ صَاحِبُ الضَّيْفِ: نَحْنُ

**۱۲۲۸**) صحیح مسلم: ۲۰۰۷.

(414

[صحيع] شُعب الإيمادُ للبيهقي: ١٠٨٧٨.

كِ الادب المفرد كِي الله المعرد كِي الله الله المعرد كِي الله المعرد كِي الله الله المعرد كِي الله المعرد كي المعرد كي الله المعرد كي الله المعرد كي المعرد كي الله المعرد كي الله المعرد كي الله المعرد كي المعرد كي الله المعرد كي المعرد كي المعرد كي المعرد كي الله المعرد كي ال

أَخَــلْنَاهَـا لِنصَيْفُناء فَتَقُولُ صاحبُ الْقِدَر: باركَ النَّهُ لكُمْ فِيْهَا رأَق تَبِمَةَ نَخوها. قال يَقِيُّةُ: وقال مُحمِّلًا: أ وَالْخُبُورُ إِذَا خَبَـرُوْ. وَلَمُلُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ إِلَّا جُدُرُ الْقَصَبِ. قَالَ بَقِيَّةُ: وَأَذَرَكُتْ أَنَا ذَلِكَ: مُحَمَّدَ بُنَ زِيَاهٍ مُ وَ أَصِحَانَهُ .

جناب محمد بن زیاد مبطقهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے سلف صافعین کا زمانہ پایا وہ لوگ ایک ہی ھویٹی میں اپنے الل دعمال أ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب ان میں سے کسی کے بال مہمان آجاتا اور ان میں سے کسی کی باغری آک پر ہوتی تو میز بان فا ا ہے اپنے مہمان کے لیے لیے ہو تا۔ اب جو ہانڈی والہ تلاش کرتہ تو اپنی باغری کو غائب یا ۶ وو دریافت کرتا کہ ہاغری کس نے با

لی ہے؛ تو میزبان (مہمان والا) کہنا: ہم نے اسپے مہمان کے لیے لی ہے تو اس پر بانڈی والا کہنا: اللہ تعالی تمہارے لیے اس یں برکت دیے یا ای خرح کا کوئی اور کلمہ کہہ ویتا ہے۔ ہن زیاد خنت نے بیان فرمایا: جنب روٹی پکائے تو بھی ای طرح ہوتا اور ان کے گھروں کے درمیان صرف بانس کی دیواریں ہوتی تھیں۔ (راوی حدیث) بھید بلطف نے بیان کیا کہ میں نے محدین زیاد دهن اوران کے اسحاب کو بھی ای طریقے پر پایا ہے۔

### • ٣١٠ بَابٌ: إِكْرَامُ الضَّيْفِ وَخِذْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفُسِهِ مهمان کی عزت اور خدمت خود کرنا

٠٤٠) ﴿ خَـدَّتُـنَّنَا مُسَـدَّدٌّ قَـالَ: خَـدُّنْنَا عَبْدُالنَّهِ بِنَ دَارُدَ، عَنْ فُضَيْل بْن غَزْوَانَ، عَنْ بْبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ تَوْقُدُ، أَنَّ رَحُلا أَتَى النَّبِيَّ مِنْ يُلِمَ فَبَسَعَتُ إلى نَسَانِهِ، فَقَنْنَ مَا مَعَنَا إلَّا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُلْلَا ﴿ (مَنْ يَضُمُّ دَأَوْ يُضِيفُ لِ هَذَا؟ )) فَمَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا ، فَالْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْمِرَأَتِهِ فَقَالَ أَكُرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ مَلْحُةٌ . فَسَفَى السَّ: مَمَا عِسَدُمْنَا إِلَّا فُوتُ الصَّبْيَانِ . فَقَالَ: هَيْتِي طَعَامَكِ ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ ، وَتَوْمِنَي صِيِّنَانَكِ إِذَا لَوَادُوا عَشَاءً، فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا، وَأَصْلَحَتْ سِرِاجِها، وَنُوَّفَتْ صِبْيَاتَهَا، ثُمَّ قامتُ كَـأَنُّهما تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَنُهُ، وَجَعَلا يُرِيَانِه أَنَّهُمَا يَأْكُلان، وَبَانَا طَاوِيْبِن، فلمَّا أَصْبَحَ غَذَا إِلَى رَسُوِّل

اللَّهِ ﴿ فَعَالَ عَلِيمٌ ﴿ (لَقَدُ صَحِكَ اللَّهُ ـأَوْ :عَجت ـ مِنْ فَعَالِكُمَا))، وَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهمُ وَلُوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِخُوْنَ﴾ (٥٩/ الحشر:٩). سیرنا ابوہری و ٹائٹا بیان کرتے میں کدانیک آ دی ہی مؤٹرہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے (است کھانا کھلانے کے کیے ) اپنی از داج کی طرف پیغام بھیجا تو انھوں نے بھی کہا کہ ہے دے یاس پائی کے سوا پیچھٹیس۔ ٹبی شرقیق نے سحا یہ رام سے

فر مایا ''کون اس کی ضیافت کرے کا ؟'' تو انسار میں ہے ایک آ دی نے حرض ایا میں ( ضیافت کروں گا) چنانچے ووات لے کر ا بن اہلیہ کے پاک آیا اور کہا کہ رسول اللہ کے مہمان کا آٹرام کرو اس نے جواب دیا کہ بچوں کے نمائے کے عذوہ جارے پاس

حبہ البحاری ۳۷۹۸ صحیح مسلم: ۲۰۰۱ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کچھٹیں ہے۔ اس سحالی نے کہا: کھانا تیار کر اور جراغ درست کر اور جب نیچے رات کا کھانا ہانگیں تو انھیں سلا وینا، چنانچہ اس نے کھانا تیار کیے اور جے اٹ کو درست کیا اور بچوں کوسلا دیا بھر جے اٹ تھیں کرنے کے بہانے کھڑی ہوئی اور اسے جھا دیا اور مہمان کو ایسے نگ رہا تھا کہ جیسے وہ دونوں بھی کھا رہے ہیں یوں دونوں نے مجوکے رات گزار دی جب سیج ہو کی تو وہ صحالی رسول الله عليمًا كى خدمت ثين آئے تو آپ عُلَيْمَ نے فرمایا ''الله تعالیٰ تم دونوں کے ممل ہے بنس پڑا۔'' یا فرمایا که''تم دونوں سَرِيمُ لَ كُو يَهْ مُرْدُ إِرا الله سنة بيرَايت نازل فرما كي: ﴿ وَيُؤْمِرُونَ عَلَى انْفُسِ جِهُ وَكُو كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ وَ مَنْ يُوْقَ شُبعَ نَهُيسهِ فَا وُلِيْكَ هُمُ الْمُهُ فَلِيحُونَ ﴾ "اورووا بن جانول پرووسرول كوتر جح دينے بيں اگر چاہ فاقد تل كول ند کرنا پڑے۔ اور جو محص اپنے ننس کی کنجوی ہے بچالیا گیا مو یکی ٹوک کامیاب ہونے والے ہیں۔''

### ٣١١ ـ بَابٌ : جَائِزَةٌ الصَّيْفِ مہمان کا پرتکلف کھانا

٧٤١) حَدُثَتَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِي، عَنْ أَبِي شُرَيْح الْعَدَوِيُ ﷺ قَدَالَ: سَمِعَتْ أَذْنَاىَ، وَأَيْضَرَتْ عَيْدَاى، جَبِّنَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ عَلِيمَةٍ فَقَالَ: ((مَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِيرِ، فَلْيُكْوِمْ جَارَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَانْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَكُومْ طَيْفَهُ جَائِزَتَهُ))، قال: وَمَا جَائِزَتُهُ بَارْسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿(يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. وَالطَّيْهَاقَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ، فَلَيْقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ).

سیدنا ابوش کے عدوی چھٹنا بیان کرتے ہیں کہ میرے دونوں کا نول نے سنا اور میری دونوں انتھوں نے و یکھا جب نی نوٹیل نے میرفرہ یا'' جو مخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ریان رکھنا ہے، تواسے جاہیے کہ اپنے جسائے کا اکرام کرے اور جو محقق الله پراور \* خرت کے دن پرائیان رکھتا ہے اسے جائے کہ اپنے مہمان کا اگرام کرے اور اس کے لیے خصوص اہتمام کرے۔'اراوی نے عرض کیا: اے اللہ کے رمول! اس کے لیے خصوصی اجتمام کب تک کرے؟ آپ ناٹیج نے فرمایا:''ایک دن اور ایک رات جبر مهمان نوازی تین دن ہے اور جواس کے بعد ہے ( معنی تین دن سے زائد ہے ) وہ اس پر صدقہ ہے اور جو مخص الله تعالیٰ اور ، خرت کے دن برایمان رکھتا ہے اسے جاہیے کہ خبر کی بات کے یا خاموش رہے۔''

### ٣١٣ ـ بَابٌ:الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّام

### مہمان نوازی تین دن ہے

حَدَّثْنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: مَلَّتُنَا آيَانُ بُنُ يَزِيْدُ قال. مَدَّتَنَا نَحْيَى الهُوَ ابُنُ أَبِي كَثِيْرٍ ـ عَنْ أَبِي YET

(¥£1 صحيح البخاري. ٦٠١٨، ٦٠١٩؛ صحيح مسلم ٤٨.

(YEY [ صحيح ] سنن أبي داود: ٣٧٤٩؛ صحيح ابن حباب ٢٨٤٠.

سَسَلَسَةَ ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ مَذِكِكُ قَسَالَ: قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْيَكَةٌ ((النَّشِيَافَةُ ثَلَالَةُ أَيَّامٍ، فَعَا كَانَ بَعُدَ ذَلِكَ فَهُوّ صَدَقَةٌ ) .

سیدتا ابو ہرمیہ مٹائٹا میان کرتے ہیں کہ بی مُؤٹیڑا نے فرمایا: ''مہمان نوازی تمن دن ہے اور جو اس کے بعد ہے دہ مدقہ ہے۔''

# ٣١٣ـ بَابٌ: لَا يُقِيْمُ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ

### میزبان کے پاس اتنا نہ کھبرے کہ (اس کا تھبرنا) اسے نتگی ہیں ڈال دے

٧٤٣) حَدَّثَمَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَائِكٌ، عَنْ سَعِيْدِ الْمَفَيْرِيْ. عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الكَفيِيُ وَالِيّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ مُكُلِّكُمْ فَالَ: ((مَنْ كَانَ بُؤُمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ، وَمَنْ كَانَ بُؤُمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَكُمْ مُ صَيْفَهُ، جَائِزَتَهُ بَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالصَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا بَعُدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَعَقَةٌ، وَلَا يُحِلُّ لَهُ أَنْ يَنُويَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ)).

سیدنا ابوشری کھی ٹلٹٹنیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقی نے فر بایا: " جو تخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھا ہے اسے جاہیے کہ انچھی بات کرے یا غاموش رہے۔ جو تخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے جاہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے ، ایک دن اور رات اس کے لیے خصوصی اجتمام کرے اور مہمان نوازی تین دن ہے اور جو اس کے بعد ہے وہ صدقہ ہے، مہمان کے لیے جائز نیس کہ اتنا قیام کرے کہ میز بان کوئٹی میں ڈال دے۔"

### ٢ ١ ٣ . بَاتُ: إِذَا أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ

### جب مہمان میزبان کے آنگن میں مہم کرے

٧٤٤) حَدَّثَخَا أَلِّوْ نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَخَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنِ الْمِفْلَامِ أَبِي كَرِيْمَةَ الشَّامِيُّ وَاللَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنْهُمَ: ((لِيُلَةُ الطَّيْفِ حَقَّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِقِمَانِهِ فَهُوَ دَيُنْ عَلَيْهِ إِنْ ضَاءَ ، فَإِنْ شَاءَ افْتَصَاهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ))

سیدنا مقدام ابوکر بمدشای جائز بیان کرتے ہیں کہ نبی طُرُیْ نے فرمایا ''مہمان کی ایک رات جمان توازی مسلمان پر واجب ہے، اور جس مہمان نے میز بان کے آنگن میں ( بھوکا رو کر ) شنج کی تو وو اس ( میز بان ) پر برض ہے، بشرطیکہ مہمان چاہے چنا نبچے اگروہ جا ہے تو قرضہ دصول کرے ادر اگر چاہے تو وہے چھوڑ دے۔''

411

۲۱۸۷) صحيح البخاري: ۱۹۲۸، موطأ إمام مالك: ۲۱۸۷.

<sup>[</sup> صحیح ] سنن آبی دارد: ۱۳۷۰: سنن ابن ماجه: ۳۱۷۲. کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### ٥ ٣ ١٥ - بَاكِّ: إِذَا أَصْبَحَ الطَّيْفُ مَخُرُوْمًا مَمَ الدَّمِنُ الْمُ يَحِدُمُ مِن وَدِي كُلُوْمًا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّه

جب مهمان ميزبان عروم روجائ (توكي كريد؟)

٧٤٥ حَدَّنَا عَبْدُاللَّهِ بِنُ صَائِح قَالَ حَدَثَنِي اللَّبُ ، عَنْ بَوْبُدَ مَنْ لَيْ حَبِيْبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، غَنْ مُوالِد مِنْ مُوالِد مِنْ أَبِي الْخَيْرِ ، غَنْ مُوالِد مِنْ مُؤْلِد مِنْ مُوالِد مِنْ مُوالِد مِنْ مُوالِد مِنْ مُوالِد مِنْ مُؤْلِد مِنْ مُوالِد مِنْ مُؤْلِد مِنْ مُوالِد مِنْ مُوالِد مِنْ مُؤْلِد مُنْ مُؤْلِد مِنْ مُولِد مُؤْلِد مِنْ مُؤْلِد مُوالِد مِنْ مِنْ مُؤْلِد مِنْ مُؤْلِد مِنْ مُؤْلِد مُوالِد مِنْ مِنْ مُؤْلِد مُوالِد مِنْ مُؤْلِد مِنْ مُؤْلِد مِنْ مُؤْلِد مِنْ مُؤْلِد مِنْ مُولِد مُولِد مِنْ مُولِد مِنْ مُولِد مِنْ مُولِد مُولِد مِنْ مُولِد مُولِد مِنْ مُولِد مُولِد مِنْ مُولِد مُولِد مِنْ مُولِد مِنْ مُولِد مُولِدُولِ مُولِد مِنْ مُولِدُولِ مُولِدُ مِنْ مُولِد مِنْ مُولِدُ مُولِدُ

عُفْبَةً بْنِ عَامِرِ وَهِي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوُلَ لَنَهِ إِنَكَ تُمُعَنَا فَنَزِلُ بِقُوْمٍ فَلا يُغْرَ أُونَا، فَمَا تُرَى فِي ذَلِكَ \* فَفَالَ لَنَا: ١١إِنْ فَوَلَنَّمْ بِقُومٍ فَأَمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَعِي لِمِطَّيْفِ فَافْتِلُوا، فَإِنْ لَمْ بَفْعَلُوا فَحُدُوا مِنْهُمْ حَقَّ الصَّبْفِ الَّذِي بَسُعِيُ ١٩٠٨ ...

سیدنا عقیدین عامر رفاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسوں! بے شک آپ ہمیں ہیجے ہیں ہمکی تو ہمکی ہ قوم کے باس با استفہرتے ہیں اور وہ ہاری میز بانی نیمی کرتے تو آپ اس معانے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ مرتبرا نے فرمایا: ''اگرتم کی توم نے باس جا کر مخبرو اور وہ تمبارے لیے ان جیزوں کا عکم دیس جومبان کے لیے ہوتی ہیں تو تم اس وقول

## ٣١٦- بَابُ: خِدْمَةُ الرَّجُلِ الطَّيْفَ بِنَفْسِهِ

' کہلولدرا گرود ایسا شکر س تو تم ان ہے مہمان کاحق بصول کرنو دوان کے لیے ضرور کی تھا۔''

### مهمان کی بذات خود خدمت کر:

٧٤٧٪ خَدَّقَة بَخْسِي بَنُ بُكْشِ قَالَ: حَدَّقَة بَعْقُوكَ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَلَ نَبِيَ خَارَمَ قَالَ: صَمِعْتُ سَهْن بُنَ سَعْدِ وَلِللهِ، أَنَّ بَمَا أُسَيْدِ السَّاعِديَ سَمُنْهُ دَعَا سَنِيَ مَنِيزٍ؟ ﴿ إِنَّ أَرْبِهِ، وَدَنْتَ الْمُرَالَّةُ خَادِمَهُمْ بَرَّمَاتِهِ، وَهِي الْعَرُوسُ، فَقَالَتْ: أَتَدَرُونَ مَا أَنْقَعْتُ بِرِسُوْدٍ اللّهِ مَنْقَالًا؟ أَنْفَعْتُ لَهُ نَشَرَ بَ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ . الْعَرُوسُ، فَقَالَتْ: أَتَدَرُونَ مَا أَنْفَعْتُ بِرِسُوْدٍ اللّهِ مَنْقَالًا؟ أَنْفَعْتُ لَهُ نَشَرَ بَ مِن اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ .

سیدہ سن بن سعد بلائڈ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ابواسید سائدی بھٹڑنے کی سرتیفی کواپٹی شادی میں مدعو کیا اور اس دن اس کی دلین بی این ( مبمانوں ) کی خاومہ تھی جا یک ووئی نئی دلین تھی وو کہنے تھی کیا تھے جو کہ میں نے رسول ایڈ ہٹیلے

> ے لیے کیا ہمٹورکھا تھا؟ ٹیں نے آپ ٹائٹائی سے دات کو ایک برتن میں تھجود یں ہمٹورکھی تھیں۔ ۱۳۱۷ - بَالِبُّ: مَنْ فَلَاَمَ إِلَى ضَيْفِهِ طَعَامًا وَ قَامَ يُصَلَّىٰ

### ۱۳۰ باب بھن عدم إلى صيفِهِ تطعاما و عام يصلني جو شخص مبهان َو هَد نا بيش كر كے خودنماز يُه هينے لگ گيا

٧٤٧) حَدَثَ مِنَا أَشِوْ مُعَدِّمَ فِي قَالَ: حَدَثُنَا عَبْدُالُوَارِثِ قَالَ: حَدَّنَبِي نَجُرَيْرِي قَالَ: حَدَثُنَا أَبُو 'نَعَلاَء بِنُ عَلِدَاللَّهِ، عَنْ نُعَيْمِ بَنَ قَعْفِ قَالَ أَنْبُتُ أَبُر دَرِّحِيْنَةٍ فَلَمْ أُوّالِعَهُ، فَقُلْتُ لِلاَمْ أَنَهِ: أَبْنَ أَبُوْ ذَرَّا؟ قَالَتْ: يَمْتَهِنُ.

۷۱۵ صحیح البحاری ۱۱۲۷ صحیح مستو۱۱۲۷ - ۷۱۹ صحیح البخیری ۱۸۳ ه صحیح مستو ۲۰۰۶ ۷۷۷ - رحس مستد احدد ۱۵/ ۱۰ سین بدارمی ۲۲۲۷

الله بالمفرد على الله بالمفرد ب

أَرْهَبُ إِنْ لَقِيْتُكَ أَنْ نَقُولَ: لا تَوْبَةَ لَكَ، وَلا مَخْرَجَ، وَكُنْتُ أَرْجُوْ أَنْ نَقُولَ: لَكَ تَوْبَةٌ وَمَخْرَجٌ، قَالَ: أَفِي السَجَاهِ لِيَّةِ أَصَبَّتُ؟ قُسَلَتُ: نَعَمُ، قَالَ: عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ. وَقَالَ لِالْمَرَأَتِهِ: آتِينَا بِطَعَامٍ، فَأَبَتْ، ثُمَّ أَمَرُهَا قَسَابُسَتْ، حَشَّى ارْقَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، قَالَ: إِيْهِ، فَإِنَّكُنَّ لا تَعْدُونَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَاكُمَّا، قُلْتُ: وَمَا قَالَ

قَائِسَتْ ، حَشَى ارْتَفَعَت اصَوَاتَهُمَا ، قَالَ: إِنِّهِ ، فَإِنْكُنَ لا تَعَذُونَ مَا قَالَ رَسُولَ اللَّهِ طَكِمَّا ، قَلَتْ: وَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَظِيْهُ فِيْهِنَ ؟ قَالَ: ((إِنَّ الْمُرَأَةُ ضِلَعْ ، وَإِنَّكَ إِنْ تُرِيْدَ أَنْ تُقِيْمَهَا تَكُسِرُهَا ، وَإِنْ تُدَارِيْهَا فَإِنَّ فِيْهَا أُودًا وَبُلُغَةً ) ، فَوَلِّتُ فَجَاءَ تَ بِشِرِيْدُو كَانَّهَا قَطَاقُ ، فَقَالَ: كُلْ وَلَا أَهُولُنَكَ فَإِنِّي صَائِمٌ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلَّى ، فَجَعَلَ مُسَالِهُ ﴾ ، فَعَرْدُ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهَا قُطَاقً ، فَقَالَ: كُلْ وَلَا أَهُولُنَكَ فَإِنِّي صَائِمٌ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلَّى ، فَجَعَلَ

بُهُ لَنَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ انْفَعَلَ فَكُلُ ، فَقُلْتُ: إِنَّا لِلَهِ ، مَا كُنْتُ أَخَافُ أَنْ تُكُوبَيْنَ ، فَالَ اللَّهِ أَبُوكَ ، مَا كَذَبْتُ مَسَدُدُ لَقِيْبَنِيْ ، فَلْكَ الشَّهْرِ فَلاَثَهُ أَيَّامٍ ، فَكُتِبَ لِيَ مُسَدُدُ لَقِيْبَنِيْ ، فَلْكَ الشَّهْرِ فَلاَثَهُ أَيَّامٍ ، فَكُتِبَ لِيَ الْحَدُّهُ ، وَحَلَّ لِيَ الطَّعَامُ . أَجُرُهُ ، وَحَلَّ لِيَ الطَّعَامُ . جَابِهِم بن قعنب يَرْفَطُ بيان كرت بِن كه بن سيدنا ابودَر المَّتَوْكَ إِلَى آيا اور أَنْيَن كُونِينَ نَهَ إِيا ، چَنا نِح بُن فَ

ان کی بیوی سے پوچھا: ایوؤر ڈائٹڑ کہاں ہیں؟انہوں نے کہا: دو گھر کے فام کاج میں مشفول ہیں، ابھی آپ کے بیاں آجا ئیں گے چنانچہ میں ان کے انظار میں میٹھ گیا، دہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ دواونٹ تھے ،انھوں نے ایک اونٹ، کو دوسرے کی دم کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور دونوں کی گردن میں ایک ایک مشکیزہ تھا جنہیں اتار کرانہوں نے بینچے رکھ دیا بھرمیرے پاس تشریف لا۔ ٹی ٹو میں نے فرع فرکیا: اسے ابوزیرا مجھے کوئی آ دئی آ ہے۔ نیادہ محمومہ شین جس سے میں باتھات کروں اور مجھے

تشریف لائے تو میں نے عرض کیا: اے ابوذرا مجھے کوئی آ دی آپ سے زیادہ محبوب نہیں جس سے میں ملاقات کروں اور مجھے کوئی آ دی آپ سے زیادہ مبغوض نہیں جس سے میں ملاقات کردں، انہوں نے فرمایا: اللہ تیرا بھلا کرے، بیدو باقیں آیک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے کہا: زمانہ جاہلیت میں میں نے ایک لڑی کوزندہ وٹن کر دیا تھا۔ اب میں ڈر رہا تھا کہ اگر آپ سے ملاقات کروں تو آپ فرمادیں گے کہ تیری تو یہ قبول نہیں ہوگی اور گناہ سے نیکنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن ساتھ ہی میں یہ ندر دیکھی تھا کہ آپ فرمادیں گے کہ تیری تو یہ قبول نہیں ہوگی اور گناہ سے نیکنے کا کوئی راستہ نہیں ۔ نیکن ساتھ ہی

امیدرکتا تھا کہ آپ فریا ویں کے تیری توبہ قبول ہو عق ہے اور گناد سے نکلنے کا راستہ بھی ہے۔ انہوں نے فریایا : کیا تو نے جاہلیت میں یہ کام کیا تھا؟ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے پہلے مختابوں کو معاف کرویا ہے (جواسلام سے پہلے ہوئے ہیں) ، پھرانھوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ جارے لیے کھانالاؤ۔ اس نے انکار کیا ، پھرانھر سے تھم دیا ، اس نے بھرانگار

کیا پہاں تک کدونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں ، ابوزر ٹائٹزنے فر مایا: جو نبی ٹائٹا نے فرمایا ہے تم اس سے آئے ٹیس بڑھوگی علی نے عرض کیا: ان کے بارے میں رسول اللہ ٹاٹٹا نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا: آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''عورت ٹیڑھی پہلی ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے کا اراد و کرے گا تو اسے تو ٹر بیٹے گا اور اگر تو اس سے رواواری کرے گا تو اس طرح گزارہ ہوسکتا۔

ہے۔ رواسے میں مزید پن بھی رہے اور فاکدہ بھی ہوتا رہے۔' اس کے بعدان کی المیہ بیٹے پھیر کریطی کئیں اور دمے یاول ثرید ہے کہاں میں میز در پن بھی رہے اور فاکدہ بھی ہوتا رہے۔' اس کے بعدان کی المیہ بیٹے پھیر کریل کئیں اور دمے یاول ثرید کے آئیں گویا کہ وہ کوئے ہے، پھر ایو ذر نے مجھے فرمایا: تم کھا لو اور میرا خیال شکروکیونکہ میرا روزہ ہے، اس کے بعد وہ تماز کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور جلدی جلدی رکوع کرنے گئے فارغ ہو گئے تو کھانا کھانے لگ گئے میں نے کہا: إنا لقد، ميرا خیال نمیں تھا کہ آپ جھ سے جھوٹی بات کریں مے ،انھوں نے فر ایا: اللہ تیرا تھلا کرے، جب سے میری تم سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے جھوٹ ٹیمن بولاء میں نے عرض کیا اکیا آپ نے مجھے بیٹین بتایا تھا کہ میں روزے سے ہول؟ ہنہوں نے فرمایا اہان، ہے شک میں نے اس مہینے میں تین روزے رکھے ہیں سومبرے لیے اس کا اجراکھ دیا گیا اور میرے لیے کھانا بھی طال ہو گیا۔

## ٣١٨\_ بَابٌ:نَفَقَةُ الرَّجُل عَلَى أَهْلِهِ آ دی کا اینے اہل وعیال پرخرج کرنا

٧٤٨) ﴿ حَدَّلَتَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي تِلاَبَة ، عَنَ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْيَانَ وَلِيْكُمْ ، عَنِ النَّبِيُّ عَلِيْكِمْ قَالَ: ((إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ دِينَارٍ أَنْفَقَهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ أَنْفَقَهُ عَلَى عِبَالِهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَدِيْنَازٌ أَنْفَقَهُ عَلَى دَائِيَّهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ)).

قِيالَ أَبُوْ فِلَابَةَ: وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ، وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ بُنْفِقٌ عَلَى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٍ حَنَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ عَزُّوجًا ؟.

سیدنا توبان ویشزیران کرتے ہیں کہ نی الفیار نے فرمایا: " بے شک افضل دینار وہ ہے جو آ دی این اہل وممال پر فرج كرتاب، اى طرح ده وينار ہے جواللہ كے راستے بين اپنے اسحاب پرخرج كرتا ہے، كير ده وينار ہے جواللہ كے راستے بين ابنے جانور برخرج کرتا ہے۔ 'ابوقلاب النظاء نے کہا: آپ اٹھٹا نے عمال سے ابتداکی ہے اور اس آ دی سے کون زیادہ روے اجروالا ہوسکتا ہے جوائے چھوٹے جھوٹے بچول پر قرج کرتاہے بہاں تک کدانلہ تعالیٰ اکیس عن کروے۔

٧٤٨) - حَـدَّثَـنَـا حَـجَـاجٌ قَـالَ: حَـدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيْدَ يُحَدُّثُ، عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدِ الْبَدْرِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ مَانِئِيٍّ قَالَ: ((مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةٌ عَلَى أَهْلِهِ ـوَهُوَ يَحْتَسِبُهَا۔ كَانُتُ لَهُ صَدَقَةً)) .

سیدنا ابوسعود بدری و افزایان کرتے میں کہ نی الفیار نے فرمایا: ' جس نے اپنے امل و میال پرخرج کیا اور و و تواب کی امیدر کھنا ہوتو بیال کے لیے صدقہ ہوگا۔"

٠٧٥٠ حَدَّثَ مَنَا هِشَاهُمُ بُنُ عَامًارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ وَافِعٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ وَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكِيرِ، عَنْ جَايِرٍ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَنْدِي دِبْنَارٌ؟ قَالَ: ((انْفِقُهُ عَلَى نَفْسِكَ)) ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ ، فَقَالَ: ((أَنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ ـأَوْ قَالَ ـ :عَلَى وَلَدِكَ))، قَالَ ـ عِنْدِي آخَرُ ، قَالَ: ((ضَعْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَهُوَ أَخَسُهَا)).

<sup>414</sup> صحيح مسلم: ١٩٩٤ جامع الترمذي: ١٩٦٦ - ٧٤٩) - صحيح البخاري: ١٥٥ صحيح مسلم: ١٠٠٢ ـ (Yo. صحيح مسلم: ٩٩٧ مسند أحمد: ٢/ ١ ٢٥٠ سنن أبي داود ١٦٩١ ١٠ سنن النسائي: ٣٥٢٥.

كالانب المفرد كي المناسكة المناسكة عن الرسول النباسكة عن المناسكة المناسكة

سیدنا جابر ٹھٹن بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے پاس ایک دینارے آپ ٹھٹھ نے فرمایا: "اے اپنے فارم پائن ایک این قات پر فرج کرے" اس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے۔ آپ ٹھٹھ نے فرمایا: "اے اپنے خاوم پر" یا فرمایا کر" اپنی اولاد پر فرج کرے" اس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے، آپ ٹھٹھ نے فرمایا: "اے اللہ

عدائی یو روید مربی مردد پر دل من من بر این کرد ہے۔" کے رائے میں خرج کراور میر (ان کے مقابلے میں ) کمتر ہے۔"

٧٥١) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُزَاحِم بْنِ زُفْرَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَ فَوَالِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عِنِيَهُمْ قَالَ: ﴿ أَرْبَعَةُ دَمَّانِيْرَ : دِيْنَارًا أَغُطَيْتُهُ مِسْكِيْنًا، وَدِيْنَارًا أَغُطَيْتُهُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَدِيْنَارًا ٱنْفَقْتُهُ عَلَى أَخِلِكَ، أَفْضَلُهَا الَّذِي ٱنْفَقْتُهُ عَلَى أَخِلِكَ ﴾ .

سیدنا ابو ہر پرہ ٹائٹڑ بیان کرتے ہیں کہ نبی ناٹٹڑ انے فرمایا: '' چار و بنار ہیں: ایک وہ دینار جوتو نے سکین کو دیا، ایک وہ دینار جوتو نے کسی غلام کوآ زاد کرائے ہیں دیا مالیک وہ دینار جوتو نے اللہ کے راستے ہیں خرج کیا ادرا یک وہ دینار جوتو نے اپنے اٹل دعیال پرخرج کیا مان سب ہیں ہے افضل ویناروہ ہے جوتو نے اپنے اٹل وعیال پرخرج کیا۔''

# ٣١٩ ـ بَابٌ: يُوْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى اللَّقْمَةُ يَرُ فَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِهِ

ہر چیز میں اجردیا جاتا ہے حتی کہ اس لقمہ میں بھی جووہ اپنی بیوی کے مندمیں ڈالے ۷۵۷ ۔ حَدَّثَتَ اَبُسُو الْبَعَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَبَبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِیْ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ سَعْدِ بْن

٧٧٧) " محسست اسو البندان قال. محدث منعيب، عن الزهموي قال حديبي عامِر بن سعيد، عن سعيد، عن سعيد، عن سعيد، إلَّ أَبِيُّ وَقَاصِ يَظِيْنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ مَانِيَمَ قَالَ لِسَعْدِ: ((إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَقِفِي بِهَا وَجُهَ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ إِلَّا أُجِرُتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِنِي فِي امْرَأَتِكَ)) .

جناب عامر بن سعد دلعظ سیدنا سعد بن ابی وقاص بزلاند سے روایت کرتے ہیں انھوں نے اسے فبر وی کہ نبی نٹاٹیڈا نے سعد ٹٹاٹڈ سے فرمایا:'' بے شک جو بچھ تو اللہ عز وجل کی خوشنووی کے لیے خرج کرے گا اس پر تجھے تو اب ملے گا یہاں تک کہ اس لقے کا بھی جو تو اپنی بیوی کے مند ہیں ڈالے گا۔''

### ٣٢٠ - بَابٌ: اَلدُّعَاءُ إِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ جب ايك تهائي رات ره جائے تو اس وقت وعا كرنا

٧٥٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ الْأَغَرَ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَغَرَ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَتَعَالَى فِي كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِبُنَ يَنْفَى ثُلُّ اللَّيْلِ الْآعِرُ، فَيَقُولُ :مَنْ يَدْعُرْنِي فَأَسْتَجِبْبَ لَهُ؟ مَنْ بَسْأَلُسِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَدُ؟).

٧٥١) صحيح مسلم: ٩٩٠ - ٧٥٢) صحيح البخاري:٥٦؛ صحيح مسلم: ١٦٢٨ -

**۷۵۲**) صحیح البخاری: ۱۱٤٥؛ صحیح مسلم: ۷۵۸؛ موطأ امام مالك: ۵۷۰ تعاب و سنت كی روشنی میں لاكهی جانے والی اردو اسلامی كتب كا سب سے بڑا مفت مركز ہے، جس وقت رائے کی آخری تہائی ہاتی رہ جانی ہے چنا نچہ وہ فرما تا ہے؛ کون ہے جو بچھ کے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے بچھ سے مائے تو میں اے عطا کروں؟ کون ہے جو بچھ ہے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں؟"

# 

آ دمی کا بیرکہنا کہ فلاں گھنگر یا لے بالوں والا ، سیاہ رنگت والا یا دراز قدیا پست قد والا ہے جبکہ ارادہ نہ ہو ارادہ اس کی صفت بیان کرنے کا ہو، غیبت کا ارادہ نہ ہو

٧٥٤) حَدَّثَ مَنَا عَبْدُ الْمَعْزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي أَبِي رُهُم كُلْتُومُ بْنُ الْحُصَيْنِ الْفِفَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رُهُم كُلُكُو مُ بُنُ الْحُصَيْنِ الْفِفَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رُهُم كُلُكُ مَنْ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ مُكْلِكُمُ اللَّهِ مُكْلِكُمُ اللَّهِ مُكْلِكُمُ اللَّهِ مُكْلِكُمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَرُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مُكْلِمٌ غَزُوةَ تَبُوكَ، فَصَحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ مُكْلِمٌ غَزُوةَ تَبُوكَ، فَعَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْمًا النَّعَاسُ، فَطَفِقْتُ أَسْتَيْقِظُ، وَقَدْ دَنَتْ رَاحِلَتِي مِنْ وَاحِلَتِي، وَعَلَى عَلَيْنِي عَبْنِي وَلَعَلَى مُنْ الْعَرْدِ، فَطَفِقْتُ أَوْخُرُ رَاحِلَتِيْ، حَتَى عَلَيْمَ فَي عَلَيْنِي عَبْنِي

رَاجِلَتِهِ ، فَيَفَزِعَنِيْ دَنُوْهَا ، خَشْيَةُ أَنْ أَصِيْبُ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ ، فَطَفِقْتُ أَوْخُرُ رَاجِلَتِيْ ، خَنِّى غَلَبْنَيْ عَيْنِيْ بَسْضَضَ السَّلَيْسُلِ ، فَزَاحَمَتُ رَاجِلَتِيْ رَاجِلَةً رَسُولِ اللَّهِ الْقَائِمَةِ ، وَرِجْلُهُ فِنِي الْغَرْزِ ، فَأَصَبْتُ رِجْلَهُ ، فَلَمْ أَسْتَبْقِظُ إِلَّا بِقَوْلِهِ: ((حَسِّ)) ، فَـقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ اسْتَغْفِرْ لِيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَلِّقَالُمْ: ((صَوْ)) . فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ طَلِّمَا أَلِيْنِ عَنْ مَنْ تَخَلَّفَ مِنْ بَيْنِ غِفَارٍ ، فَقَالَ ـوَهُو يَسْأَلُنِيْ ـ: ((مَا فَعَلَ النَّفُرُ الْحُمُورُ الطَّوَالُ .

رصون الموسيه بيت بي طن من مصف من بي يعه به كان والمقال عن الكوار الكوار

مِنْ أَسْلَمَ ، قَالَ: ((فَمَا يَمْنَعُ أَحَدَ أُولَيْكَ، حِبْنَ بَتَخَلَّفُ، أَنْ يَحْمِلَ عَلَى بَعِيْرِ مِنْ إِبِلِهِ امْرَءٌ ا فَشِيطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلٌ؟ فَإِنَّ أَعَزَّ أَهْلِي عَلَيَّ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْ فُرَيْشٍ وَالْأَنْصَادِ، غِفَارٍ وَأَسُلَمَ.)) ابورہم مِنْ فَعَرَدُولَ كَرْمِ لَكُمْ عَلَيْنًا كَانِ صَحَابِهِ مِن سے تَصْحِبُول نے مَعَّام حدیبے پرورضت کے نیچے رسول اللہ اللّٰهِ عَلَيْمًا

کی بیعت کی تھی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں رسول اللہ تاہی کے ساتھ غز وہ تبوک کے لیے گیا، ہیں ایک دات اُخطر مقام ہی کمڑا ہوا اور آپ ناہی کے قریب ہوگیا، اس وقت ہمیں نیند کے جمو کئے آنے گئے، ہیں مسلسل اپ نفس کو بیدار کرتا رہا اور میری سواری آپ کی سواری کے قریب چلتی رہی اور ہیں اس سے گھرات رہا کہ آپ سے کہیں اس طرح قریب نہ ہو جائے کہ آپ کا قدم مبارک جورکاب میں ہے۔ اس سے کہیں میری سواری کا کوئی حصہ ندلگ جائے ہیں برابر اپنی سواری کو چھیے کرتا رہا مہاں تک کدرات کے ایک حصے میں جھ پر نیند غالب آگئی اور میری سواری رسول اللہ خاتھ کی سواری سے بھڑگئی، آپ کا قدم

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

٧٥٤) [ وهمف ] مصنف عبد الوزاق: ١٩٨٨٢ مسند أحمد: ٤/ ٣٤٩.

خ الادب المفرد كي عال رسول الله الله الله عند ال رکاب میں تغا آپ کے قدم کومیری سواری کا بچھ حصد لگ گیا جھ پر نیند کا غلب تھا۔ میری آ کھ تب کھی جب میں نے آپ سے

لفظا''حس'' سنا (پیککمہ تکلیف بینینے پر بولا جاتا تھا) میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے لیے منفرت کی دعا سیجے،

آپ مُلْکُلُائے فرمایا:'' جلتے رہو'' چنانچ ہم چلتے رہے اور آپ نے قبیلہ بن غفار کے ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے دریافت

كرنا شروع كرديا جو چھے رو گئے تھے اور غزوہ توك ميں شريك تين ہوئے تھے، آپ اُؤالم نے جھے سے دريافت كرتے ہوئے بوچھا :'' وہ سرخ رنگ کے لیے لیے لوگ بن کے چیروں پرصرف تھوڑیوں کے نیچے چندہال ہیں، ان کا کیا بنا ؟'' ابورہم جاتظ

كتب ين : من ف آپ خانج كوان كے جي رہ جانے كے بارے من بتاايا، آپ خانج فر مايا: " وہ كالے رمگ والے

محکریا لے بالوں والے بست قد والے، جن کے جانور مقام شکھ شدخ میں رہے ہیں ان کا کیا بنا؟' میں نے انھیں بن غفار میں یاد کیا گریاد نہ آیا بالآخریاد آیا کہ بدلوگ قبینہ بن اسلم میں سے ہیں، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بدلوگ قبیلہ بی

اسلم میں سے ہیں۔آپ من اللہ نے فر مایا: ' اٹھیں اس سے کس نے روکا تھا کہ کسی چنست آ دمی کواہے اونٹ پرسوار کر کے اللہ کی راہ میں بھیج دیتے کیونکہ قرلیش اور انصار کے مہاجرین میں سے مفار اور اسلم کا پیچے رہ جانا جمھ پر زیادہ دشوار ہے۔'

٧٥٥) حَدَّثْنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَانِشَةَ وَاللَّهُ قَسَالَتِ: اسْتَأَذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ مَعْيُهُمْ فَقَالَ: ((بِعُسَ أَخُو الْعَشِيْرَةِ))، فَسَلَمًا دَخَلَ انْبَسَطَ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ؟

فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُّ الْقَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ)).

سیدہ عائشہ ٹائٹا بیان کرنی ہیں کدائیک آدی نے بی ٹائیٹر سے (اندرآنے کی )اجازت مائلی تو آپ ٹائیٹر نے فرمایا" پیشم ا پنے قبیلے کا برا آدی ہے، جب وہ داخل ہوائو آپ اے خندہ پیٹانی سے لمے، میں نے آپ سے عرض کیا ( آپ نے پہلے اے

برا آدی کہا چراہے خندہ پیٹانی ہے لیے ﴾ آپ ٹائیڈا نے فر مایا" بے شک اللہ تعالیٰ مخش گواور فحش کو بیٹنے والے **کو** پیند نہیں کرتا۔" ٧٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحَمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ وَالْكُمْ

قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ كُنْكُمْ سَوْدَةُ لَيْلَةً جَمْع . وَكَانَتِ امْرَأَةَ نَقِيْلَةً بَبِطَةً . فَأَذِنَ لَهَا .

سیدہ عائشہ ﷺ بیان کرتی میں کہ سیدہ سودہ پڑھا نے مزدلفہ کی رات رسول اللہ من ﷺ سے اجازت مانگی ( کہ وہ چلی

جا کیں ) وہ بھاری جسم والی آ ہستہ رفتار والی عورت تھی تو آپ نے اسے اجازت دے دی۔

٣٢٣\_ بَابٌ:مَنْ لَمْ يَرَ بِحِكَايَةِ الْخَبَرِ بَأْسًا

جو مخص برانا واقعہ بیان کرنے میں حرج محسو*س نہ کر*ے

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهَدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِيرُ ﴿ (404) قَالَ: لَمَّا قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمٌ غَنَائِمَ خُنَيْنِ بِالْجِعِرَّ انَةِ، ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمُ: ((إِنَّ مُبْدًا ر صحيح إ مسئد أحمد: ١٩٨/١ مسئد الشهاب للقضاعي :١١٢٤. 400

صحيح البخاري: ١٦٨٠؛ صحيح مسلم: ١٢٩٠. (401

صحبح البخاري: ١٣٤٧٧ صحيح مسلم. ١٧٩٢ ـ (YOY)

مِنْ عِبَادِ اللَّهِ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْمٍ، فَكَذَّبُوهُ وَشَجُّوهُ، فَكَانَ بَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ جَبْهَتِهِ وَيَقُولُ النَّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِيْ، قَوِنْهُمْ لَا يُعْلَمُونَ)). قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بَلُ مَسْعُودِ: فَكَأَنِّي أَنْصُرُ إِلَى رَسُولَ الله وَقَطَهُ يَخْبَي مَرْجُلُ يَصْبُحُ عَنْ

سیدنا این مسعود چرجنی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ جرجہ نے منین کے غنائم کو جعر اللہ میں تقتیم فرمایا تو توگوں نے آپ ٹائٹٹا کے پاس مٹل ڈال دیا تو رسول القد ٹائٹٹا نے قرمایہ: '' بے شک القد سے بندوں میں سے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے ا کیک قوم کی طرف بھیجا نہوں نے اے مجٹالایا اور اس کا سر بھاڑ دیا وہ اپنی پیٹائی سے خون یو ٹیجھ رہا تھا اور کہدرہا تھا: اے اللہ! میری قوم کوسعاف کر دے کیونکہ یہ جانتے تھیں۔'' سیدنا عبدانلہ بن مسعود نائز فریائے ہیں گویا میں رسول اللہ طاقال کی طرف د کھید ہاجوں آپ اس آ دکی کی مکایت بیان کر ہے ہوئے اپنی جیٹائی پر ہاتھ کھیے رہ ہے ہیں۔

#### ٣٢٣ ـ بَابٌ: مَنْ سَتَوَ مُسْلِمًا

# جس نے کسی مسہان کی بروہ بوشی کی

٧٥٨) حَدَّثَنَا بِشَرَّ بِنُ مُحَمَّدِ قَالَ: أَغْبَرْنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ حَذَّتَنَا إِبْرَاهِبْمُ بْنُ نَشِيفِها، عَنْ تَغبِ بْنِ عَلَقْمَةً، عَــنُ أَبِي الْهَيْئَجِ قَالَ: جَاءَ قُومٌ إِنِّي عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ لِكُلَّتُ فَـقَـالْمَ!" إِنَّ لَنَا جبَرَانًا بُسَرْقُونَ وَيَفْعَنُون. أَفَنَرُفُمُهُمْ إِلَى الْإِمْمَامِ؟ قَالَ: لا ، سمِعَتْ رسُول اللَّهِ طَيْعَةً بِقُولُ ﴿ (مَنْ رَأَى مِنْ مُسْلِمٍ عَوْوَةً فَسَتَوَهَا، كَانَ كَفَنْ أَحْيَا مَوْنَوُدَةً مِنْ قَبْرِهَا)).

جناب ابو البيشم بنطف بيان كرتے ميں كه ايك قوم سيد، عقبه بن عامر الفائذ كے باس آئى انہول نے كہا: حارے بجھ عسائے میں جواس اف کرتے ہیں اور (غیرشری ) کام کرتے ہیں کی ہم امام تک ان ک شکایت پہنچاویں؟ سیدنا مقبہ ڈافٹوز نے کہا: نہیں، میں نے ربول انٹد مکاٹیل کو بیفرمانے ہوئے سنا ہے ۔'' جس نے سی سلمان میں کوئی عیب دیکھا بچہ اس پر پردہ ڈال دیا تو اس نے کو یاز تدہ در کور کی ہوئی لڑکی کوتیر سے نکالی کر زنیدہ کر دیا۔"

## ٤ ٣٢٤ بَابٌ:قَوْلُ الرَّجُل:هَلَكَ النّاسْ

### آ دمی کا بد کہنا کہ ذرگ بلاگ ہو گئے

٧٥٩) ﴿ حَدَّاتُنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَذَّتُنِي مَالِكُ ، عَنْ سُمِيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَكُلْكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُعْجَةٌ فَالَ: ((إذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: هَنَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ)).

سیدنا ابو ہر پر دوجائز بیان کرتے ہیں کہ نبی منافظ نے فرریہ " جب تو کسی آ دی کو یہ کہتے ہوئے سے کہ تواب بلاک ہو سکھنے تو

وه این میں ہے سب ہے زیادہ ملاک: و نے والا ہے۔''

و ضعيف إستن أبي داود ١٠ ٨٩٩ ٤٠ مسد أحمد ٢/ ١١٤٧ المستدرك للحاكم: ١/ ٨٤٠ ٢٠ (YOA موطأ مام مالك: ١٢٨١٥ صحيح اسلم ٦٦٢٣. (404

## ٣٢٥ ـ بَاكِّ: لَا يَقُلُ لِلْمُنَافِقِ: سَيِّدٌ منافق وسردار نه کهو

٠٧٦٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذَ بْنُ مِشَامٍ قَالَ: حَدَّثِيْ أَبِى، عَنْ قَدَدَة، عَنْ عَلِدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَيْهِ ﴿ إِنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ ۚ ( لَا تَغُولُوا لِلْمُنَافِقِ: سَيَّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَلِكُ سَيَّدَكُمُ فَقَدُ أَسُعَطُتُمُ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ ) ﴾.

جناب عبداللہ بن بریدۃ بڑھے اپنے والد ہے روابت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ رمول اللہ خاتیج نے قرمایا: ''مناقش کو سردار نہ کہر، کیونکہ اگر ووقمہا ما سردار ہے تو گویائم نے اپنے رہ جز وجل کونا داخل کر دیا۔''

### ٣٢٦ ـ بَابٌ:مَا يَقُونُ الرَّجُلُ إِذَا زُكِّيَ

## جب سی آ دمی کی تعریف کی جائے تو وہ کیا ہے؟

٧٦١) (ث: ١٧٣) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ بَــُكُـرِ بْسِنِ عَبْدِيال لَهِ الْمُزَنِيَّ، عَنْ عَدِيّ بْنِ أَرْطَأَةَ قَالَ: كَانَ الرَّحْلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِيْقِيْ إِذَا زُكِي قَالَ: ((اللَّهُمَّ لَا تُؤَاجِذُنِيُ بِمَا يَقُولُونَ، وَاغْفِرُ لِيْ مَا لَا يَعْلَمُونَ))

جناب عدى بن أرطاة بنط بيان كرتے بي كرني تريم سرنية كاسخاب بيس سے جب كى آدى كى تعريف كى جاتى تو وہ كہتا: ((الكَلَّهُ مَّ لَا تُوَاحِلُونِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ)) اے اللہ! جو ميرے بارے ميں لوگ كہتے ہيں اس ميں ميرا مؤاخذہ ندفر بانا اور جھے معاف فرما دينا جو بيلوگ نہيں جائے۔

٧٦٧) حَسَدُّ لَمَنَ أَبُو عَاصِم، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ أَبَا عَبْدِاللَّهِ قَالَ لاَبِيْ مَسْعُوْدٍ وَقَلْظُرُ دَأُوْ أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ لِلَّابِيْ عَبْدِ النَّهِ، مَا سَسفت النَّبِيِّ مَضِيَعٌ فِي (زَعَمَ)\* قَالَ: ((بِنْسَ مَطِيَّةُ الوَّجُلِ)).

جناب ابوقاب بلطن بیان کرتے میں کدابوعبداللہ نے ابرسمود سے یا ابرسمود نے ابوعبداللہ بڑئی سے کہا کہ تو نے نبی کریم طاقتہ سے ''زع' ( گمان ) کے بارے میں کیا سنا؟ آپ سرترا نے فرمایا: 'میآ دمی کی بری سواری ہے۔''

٧٦٣) حَدَّثَنَا يَخْنَى بْنُ مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُرْنَسَ الْيَمَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عَبْدَالْعَزِيْزِ ، عَنْ يَسْخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ ، عَنْ أَبِي فِلابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَامِرِ قَالَ: يَا أَبَا مَسْعُوٰدٍ! مَا سَمِعْتَ

4774

(414

فيجيع البخاري: ٤٧ - ٢٦٠ صحيع مسلم: ١٦٠-

رَسُوْلَ اللَّهِ كُلُكُمُ يَقُولُ فِي زَعَمُوا؟ قَالَ وَاللَّهِ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((بِنُسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ)). وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((لَعْنُ الْمُؤْمِن كَقَنْلِهِ)).

جناب ابوسہاب دعض بیان کرتے ہیں کد عبداللہ بن عامر بلات نے کہا:اے ابوسعود! آپ نے ٹی ٹاٹھٹ نے 'زُعَمُوا'' (لوگوں کا اپنے خیال سے بات بیان کرنے) کے متعلق کیا سنا ہے ؟ انہوں نے کہا کہ ٹیں نے آپ ٹاٹھٹٹ کو یے فرماتے ہوئے سنا: 'میآدی کی بری سواری ہے۔''اور آپ کو بیفرماتے ہوئے بھی سنا:''کسی موکن پرلعنت کرنا ایسا ہے جیسے اسے قبل کرنا۔''

## ٣٢٧ - بَابٌ: لَا يَقُولُ لِشَيَءٍ لَا يَعُلَمُهُ: اللَّهُ يَعْلَمُهُ

جس چیز کاعلم نہ ہواس کے متعلق بول نہ کہے: اے اللہ جانتا ہے

٧٦٤) (ث: ١٧٤) حَدَّثُمُنَا عَلِيُّ بِنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرُو: عَنِ ابْنِ عَبَاسِ وَهِيَّا: لا يَشُولُنَّ أَحَدُكُمْ لِشَيْءٍ لا يَعْلَمُهُ: اللَّهُ يَعْلَمُهُ؛ وَاللَّهُ يَعْلَمُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَيُعَلَمُ اللَّهَ مَا لا يَعْلَمُ، قَذَاكَ عِنْدَ اللَّهِ عَنَا ""

سیدنا ابن عباس فٹائٹا فرماتے ہیں: تم میں ہے کوئی مخص کس چیز کے بارے میں جسے وہ نہ جانتا ہو یوں نہ کہے کہ اسے اللّٰہ جانتا ہے حالا فکہ اللّٰہ تو اس کے علاوہ بھی جانتا ہے، گویا وہ اللّٰہ کو اس چیز کے بارے میں بتا رہاہے جو دہ تیں جانتا اور بیاللّٰہ تعالیٰ کے ہاں بہت بوی بات ہے۔

### ۳۲۸ - بَابْ:قَوْسُ فَزَحِ تُوس قزح کا بیان

٧٦٥) (ث: ١٧٥) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَذَّثَنَا عَبْدُالْوَادِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ زَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَادِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ زَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِ السَّمَاءِ، وَأَمَّا قَوْسُ قُزَحٍ: فَأَمَانُ مِنَ الْغَرَقِ ابْعُدَ قَوْمٍ نُوْحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. بَعْدَ قَوْمٍ نُوْحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

سیدنا این عباس ٹائٹ فرماتے ہیں کہ نیز ہ آسان کے درواز دن میں سے ایک درواز ہے اور توس قزح قوم نوح کے بعد خرق ہونے سے امان (کی نشانی) ہے۔

#### ٣٢٩\_ بَابٌ:ٱلۡمَجَرَّةُ

## مُجَرَّةً كيا ہے؟

(٣١٦) (ت: ١٧٦) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفَيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُمَيْنِ وَغَيْرِهِ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ
 (٣١٥) (صحح) (٣١٥) (ضعف) المعجم الكبير للطبراني ١١٤٧٩.
 (صحيح) العظمة لابي الشيخ: ٧٩٤\_

خ الادب المفرد علي المسلم المس

سَأَلَ ابْنُ الْكُوَّاءِ عَلِيًّا وَظِلْهِ عَنِ الْمَجَرَّةِ، قَالَ: هُوَ شَرَحُ السَّمَاءِ، وَمِنْهَا فُتِحَتِ السَّمَاءُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ . جناب ابوطفیل خطف بیان کرتے ہیں کہ ابن کواہ ہرننے نے سیدنا علی تنافذے مجرّ ہ کے بارے میں بوجھا تو آپ جائٹونے

فرمایا: وہ آسان کا شکاف ہے اور ای سے (قوم نوح کوغرق کرنے کے لیے ) موسلا دھاریانی برسایا گیا تھا۔

٧٦٧) - (ث: ١٧٧) حَدَّنَتَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، حَنْ أَبِيْ بِشْرٍ ، حَنْ سَعِيْدِ بْن جُبَيْرٍ ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ وَهُلِكَ: الْقَوْسُ: أَمَانُ لِلْأَهُلِ الْأَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ ، وَالْمَجَرَّةُ: بَابُ السَّمَاءِ الَّذِي تَتُشَقُّ مِنْهُ.

سیدتا ابن عماس ویطنا فرمائے میں: قوس قزح اہل زمین کے لیے خرق ہونے سے امان ہے اور مجرّ ہ آسان کا ایک دردازہ ہے جہال ہے وہ (آسمان) بھٹے گا۔

# • ٣٣- بَابٌ: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِكَ

جس نے اس قول کونا پیند کیا: اے اللہ! مجھے اپنی مشتقر رحمت میں کر دے

٧٦٨) - حَـدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَارِثِ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلا قَالَ لأَبِي رَجَاءٍ: أَقْـرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ فِي مُسْتَقَرٌّ رَحْمَتِهِ، قَالَ: وَهَلَ بَسْتَطِيعُ أَحَدٌ فَلِكَ؟ قَالَ: فَمَا مُسْتَقَرُّ رَحْمَتِهِ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ ، قَالَ: لَمْ تُصِبْ ، قَالَ: فَمَا مُسْتَقَرُّ رَحْمَتِهِ؟ قَالَ: وَبُ الْمَالَمِيْنَ .

جناب ابوحارث كرماني براف بيان كرتے ميں كديس نے ايك آوى كوسنا جس نے ابورجاء برافت سے كہا: يمس تجھے سلام کرتا ہوں اور اللہ ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ اپنی مشقر رحمت میں مجھے اور تھے جع کر دے ،ابور جاء بزشف نے کہا: کیا اس کی کوئی طافت رکھتا ہے، بتاؤ مشعقر رحمت کیا ہے؟ اس آ دی نے کہا: جنت۔ ابورجاء بڑھنے نے کہا: تو نے تھیک ٹیس کہا۔ اس نے کہا: پھر ستعقر رحمت كيا بي؟ ابورجاء وللفند في كها: وورب العالمين ب

#### ٣٣١ ـ بَاكُ: لَا تَسُبُّوُا الدَّهُوَ

# زمانے کو بُرانہ کھو

٧٦٩) حَدَّمَنْنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّمَيْنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَظِيرَ، أَنَّ النَّبِيُّ وَلِينَا إِلَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ : يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهُوُّ)).

سیدتا ابو ہربرہ و فیٹنا بیان کرتے میں کہ نبی کریم انتہام نے فر مایا: '' تم یس سے کوئی ہرگز یہ ند کیے: بائے زمانے کی خرابی كيونكهانشد تعالى بى زماندىك

و صحيح الصمت لابن ابى الدنيا: ٧٤٧. ለፕላ

ለሃፕፋ

صحیح مسلم: ۲۲۲۱ موط<mark>اً إمام مالك: ۲۸۱۱.</mark> کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>صعيع) المعجم الكبير للطبراني: ١١٩٩١؛ حلبة الأرئبا لأبي نعيم ١٠/ ٣٢٠ـ (777

٧٧٠) حَدَّقَتْ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ يَحْيَى الْأَنْصَارِيَّ، حَـنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَعْلِلِهِ، عَنِ النَّبِيِّ سَحِيَةٍ قَالَ: ((لَا يَقُلُ أَحَدُكُمُ:يَا خَيْبَةَ الدَّهُوِ اقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَّاالذَّهُو، أَرْسِلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا. وَلَا يَقُوْلَنَ لِلْعِنْبِ:الْكُوْمَ، إِنَّمَا الْكُوْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ)).

سیدنا ابو ہرمیرہ جھٹٹ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ٹھٹٹ نے قرابانا ''تم میں سے کوئی ہیانہ بھی ''' ہائے ترانے کی خرابی ، اللہ عز وجل فر ماتا ہے: میں ترمانہ ہوں ، میں ہی رات اور دن کو بھیجنا ہوں چھر جب جاہوں گا آنہیں روک لوں گا اور انگور کو: کرم ،

## ٢٣٢ ـ بَابٌ: لَا يُحِدُّ الرَّجُلُ إِلَى أَحِيْهِ النَّطُرَ إِذَا وَلَى

کوئی آ دمی اپنے بھائی کی طرف تیز نگاہ سے نہ دیکھیے جب وہ لوٹ کر جانے لگے

٧٧١) (ت: ١٧٩) حَدَّثَنَا بِشُوُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ، عَنُ لَيْتِ، عَنْ مُحَجَاهِدِ قَالَ: يُحَرَّهُ أَنْ بُرِحدَّ الرَّجُلُ إِلَى أَخِبُهِ النَّظَرَ، أَوْ يُنْبِعَهُ بَصَرَهُ إِذَا وَلَى، أَوْ يَسْأَلُهُ: مِنْ أَيْنَ جِشْتَ، وَأَيْنَ تَذْهَبُ؟.

جناب مجاہد میں فرماتے ہیں بے ناپسندیدہ بات ہے کہ آدی آپ بھائی کی طرف تیز نگاہ ہے دیکھے، یا اپنی نظر کو اس کے میچھے لگائے جب وہ لوٹ کر جانے گئے، یا اس سے بوچھے گئے کہ تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا۔

### ٣٣٣ـ بَاكْ: قَوْلُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ:وَيْلَكَ

### آ دمی کسی کو کہے: تیرے لیے بلاکت ہو

٧٧٧) حَدَّثَتَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَسِي ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ مَعْ عَلَيْهُم بَدَنَةُ، فَقَالَ: ((ارْكَبُهَا))، فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ((ارْكُهُهَا))، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ((ارْكُهُهَا))، قَالَ: فَإِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ((ارْكَبُهَا، وَبُلُكَ)).

سیدنائس بھٹن میان کرتے ہیں ہی کریم ٹھٹا نے ایک آدمی کو دیکھا جو قربانی کے ادش کو ہا تک کرلے جا رہا تھا تو آپ ٹھٹا نے فرمایا:''اس پرسوار ہوجا۔''اس نے کہا: بیقربانی کا جانور ہے ۔ آپ سٹٹا نے فرمایا:''اس پرسوار ہوجا۔''اس نے کہا: بیقربانی کا جانور ہے ، آپ ٹھٹا نے فرمایا:''اس پرسوار ہوجا۔'' تو اس نے کہا: بیقربانی کا جانور ہے ، آپ ٹھٹا نے

قرمایا: ''اس پرسوار ہو جا، تیرے لیے ہلاکت ہو۔''

صحيح البخاري: ٢٢٤٦؛ صحيح مسلم: ٢٢٤٦.

.

(441

/ሃሃነ

ہرگز نہ کہو کیونکہ " کرم" تو مسلمان آ دی ہوتا ہے۔"

﴿ وَصَعِفَ } مَصِيْفُ ابن أَبِي شِيعَةَ \* ١٤٤٤٤ شُعِبِ الإيمادُ تَلْبِيهِ فِي: ٩٥٨٠.

صعيع البخاري: ١٦١٩ ( صحيع مسلم: ١٣٢٢ .

٧٧٣) (ت: ١٨٠) حَدَّقَهَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَلَقَمَةً عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيْ فَرْوَةً ، حَـدَّثَنِي الْمِسُورُ بُنُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْكُلّ ـوَرَجُـلٌ يَسْأَلُهُـ قَقَالَ: إِنِّي أَكُلْتُ خُبِزًا وَلَحْمًا، فَقَالَ: وَيُحَكَ، أَتَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ؟.

جناب مسودین دفاعہ قریمی پڑھے: بیان کرتے ہیں کہ پی سے سیدنا ابن عماس چھٹنے سے سنا جبکہ ایک آ دمی ان سے بوچور ہا تفاكه يس في روقي اور كوشت كهايا ب (كيايس دوباره وضوكردن؟) آپ في مايا: تجه رافسوس ب، كيايا كيزه چزي کھائے ہے بھی دضوکرے گا؟

٧٧٤٪ حَـدَّنْنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثْنَا مُنْفِيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبُدِ، عَنْ جَابِرٍ وَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمًا يَسُومَ حُسَيْسِ بِالْجِهِرَّانَةِ، وَالنَّبُرُ فِي حِجْرٍ بِلَاكِ، وَهُوَ يَقْسِمُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: اغْدِلْ، فَإِنَّكَ لا تَعْدِلُ، فَقَالَ: ((وَيُلَكَ، فَمَنْ يَعُدِلُ إِذَا لَمْ أَعُدِلُ ؟)) قَالَ عُمَرُ: دَعْنِي بَا رَسُولَ اللَّهِ! أَضُرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ هَـٰذَا مَعَ أَصْحُابٍ لَهُ ..أَوْ : فِي أَصْحَابٍ لَهُ ـ يَفُرَوُونَ الْفُرُ آنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الذَّبْنِ كُمَا يَمْوُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ)). نُسمٌ قَسَالَ سُسفَيَسانُ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: رَوَاهُ فُرَّةُ بْنُ عَمْرِو، مَنْ جَابِرِ قَالَ: لا أَحْفَظُهُ مِنْ عَمْرِو، وَإِنَّمَا حَلَّثَنَاهُ أَبُو الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِي.

سیدتا جابر والله بیان کرتے ہیں کہ ہی نافظ حتین کے دن مقام معران شریف قرما ہے اورسیدتا بال والله کی کودیش سونے کے مخلاے تھے (جو مال تغیمت میں حاصل ہوئے تھے) آپ ٹائٹٹا انہیں تقلیم فرمار ہے تھے کہ ایک آوی آپ کے پاس آیا اور کھنے لگا: عدل کریں ہے فک آپ عدل نیس کردہے۔ آپ ٹائٹ نے فرمایا: ''ویسلگ (تیرے لیے ہلاکت ہو) اگر میں عدل نہیں کرو**ں کا تو پھرک**ون عدل کرے گا۔' سیدنا عمر ڈائٹونے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے اجازت و پیجئے میں اس منافق کی گرون اڑا ووں۔ آپ ٹائٹا نے فرمایا: ''ب شک بدایت ایسے ماتھیوں کے ساتھ ہے۔'' یا فرمایا: '' اینے ایسے ساتھیوں میں ہے جوقرآن پڑھیں مے لیکن قرآن ان کی اسلی کی بڑی سے بیچ نیس اڑے کا ۔ بیلوگ دین سے ایسے مثل ج تی مے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔'' مجر جناب سفیان نٹائی نے کہا کہ ابوز ہیر ٹاٹٹز نے قرمایا کہ میں نے بیھدیٹ جابر ڈیٹٹز سے تی ہے۔راوی حدیث بلط کیے ہیں کہ میں نے سفیان سے کہا: اس حدیث کوقرہ نے بھی عمرہ سے انھوں نے سیدنا جار جھڑن سے روایت نیا ہے تو انھوں نے کہا: میں اسے ممرور شفتہ سے یا دنیوں کرتا جس تو ابوز بیری نے سیدنا جابر ڈاٹھناسے بیان کیا ہے۔ ٧٧٥) حَـلَّتُمَنَّا سَهٰلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ، عَنْ يَشِيرُ بْنِ نَهِيْكِ، عَـنُ بَشِيبُـرِ بْنِ مَعْبَدِ السَّدُوْسِيِّ يَعْظِيرُ وَكَـانَ السَّمُـهُ زَحْـمَ بنَ مَعْبَدِ، فَهَاجَرَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِم، فَقَالَ: ((مَا السُمُكَ؟)) فَسَالَ: ذَحْمٌ ، قَالَ: (﴿بَلُ أَنْتَ بَشِبُرٌ ﴾). فَسَالَ: بَيْسَسَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ دَسُولِ اللَّهِ عَصْلَمَ إِذْمَرً بِقُبُورِ

#### (444

صحيح البخاري: ١٣٦١٠ صحيح مسلم: ١٠٦٤ منن ابن ماجه: ١٧٢٠ 441

[ صحیح ] مسئد أحمد: ٥/ ١٨٣ سنن أبی دارد : ٣٢٢١؛ سنن ابن ماجه: ١٥٦٨ \_ كتاب و سنت كی روشنی میں لكھی جانے والی اردو اسلامی كتب كا سب سے بڑا مفت مركز (YYA

الْمُشْرِكِيْنَ، فَقَالَ: ((لَقَدُ سَبَقَ هَوُّلَاءِ حَيُرٌ كَثِيرٌ)) ثَلاثًا، فَـمَرٌ بِقُبُورِ الْمُسْلِويِّنَ فَقَالَ: ((لَقَدُ أَذُرَكَ هَوُلَاءِ خَيْرًا كَيْيُرًا)) ثَلاثًا، فَحَانَتُ مِنَ النَّبِيُّ مَعْيَمْ نَسْظُرَةٌ، فَرَأَى رَجُلًا يَمْشِي فِي الْفُبُورِ، وَعَلَيْهِ نَعْلان، فَقَالَ: ((يَا صَاحِبَ السَّرْتِيَّيُنِ الْآقِ سِبْتِيَّيُّكُ))، فَنَظَرَ الرَّجُلُ، فَلَمَّ دَأَى النَّبِيَّ مَفْعَةٌ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَرَمَى بِهِمَا.

سیدنا بشیر بن معبد سدوی بڑنٹڑ جن کا نام زخم بن معبد ڈٹائٹ تھا، یہ نبی نزائیز ا کی طرف جمرت کر کے آئے تو آپ نے بوچھا: ''حیرانام کیا ہے۔''عرض کیا: زحم ،آپ نے فرمایہ:''منہیں بلکہ توبشیر ہے'' وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ کے ساتھ جار ہاتھا کوآپ کا گزرمشرکین کی تبرول کے باس سے ہوا آپ مُلْقِدُ نے فر مایا: " یقینا بدلوگ خیر کثیر سے پہلے ہی گزر مے ۔'' آپ مُن فیل نے بید بات تین بارفرمائی ، پھر آپ کا گزرمسلم نول کی قبرول کے باس سے ہوا تو آپ مُن فیل نے قرمایا:

'' يقينا ان لوكوں نے خبر كيركو باليا۔'' آپ نے يہ بات تين بارفر مائى، پر ابنا كك بى الائام كى نظرايك آدى پر برزى جو بت بہتے ہوئے قبرون کے درمیان چل رہا تھا، آپ ٹرفیار نے فر ملانا ''اے جوتوں والے اجھے پر افسوی ہے، اپنے جوتوں کو اتار دے۔''اس آ د**ی** نے جب بی ٹائٹا کود کھا تواہینے جوتے اتار کر بھینک دیے۔

## ٣٣٤\_ بَاكِّ:اَلَٰبِنَاءُ

## تحكمرينانا

٧٧٦) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِكلالِ، أَنَّهُ رَأَى حُجَرَ أَذْوَاجِ النَّبِيُّ مَعْيَمٌ مِسْ جَرِيْكِ مَسْتُوْرَةَ بِمُسُوحِ الشُّغْرِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتِ عَائِشَةَ وَالْكُمَّا، فَسَقَالَ: كَانَ بَابُهُ مِنْ جِهَةِ الشَّمَامِ، فَلَقُلْتُ: مِصْرَاعًا كَانَ أَوْ مِصْرَاعَيْنِ؟ قَالَ: كَانَ بَابًا وَاحِدًا، قُلْتُ: مِنْ أَيْ شَيْءٍ كَانَ؟ قَالَ: مِنْ غُرْغُوِ أَوْ سَاجٍ.

جناب محمہ بن ہلال پڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہی مؤٹونم کی ازواج مطہرات کے حجروں کو دیکھا جو تھجور کی شاخوں کے تھے جن کو بالوں کے ٹاٹو ل ہے ڈ ھا ٹکا گہا تھا تھر میں نے ان سے سیدہ عاکشہ پڑھئا کے گھر کے مارے میں ابو جھا تو

انہوں نے کہا: اس کا درواز و ملک شام کی طرف تھا، ہیں نے کہا: کیا ایک کواڑ تھا یا ود کواڑ تھے؟ انہوں نے کہا: ایک ہی درواز و تھا، بیں نے کہا: بیدورواز ہ کس چیز کا تھا؟ انہوں نے بڑایا: عرعر (سرسو کے درخت کی کنزی) یا سا گوان کی فکڑی کا تھا۔ ٧٧٧) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ

أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَظِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَفِيَّامٌ: ((لَا تَقُوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْنِي النَّاسُ بَيُونًا يُوشُونَهَا وَشَيَّ الْعَوَاحِيُّلِ)). قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: يَعْنِي النَّيَابُ الْمُخَطَّطَةُ .

> (777 [معيع]

صحيح البخاري: ١ ١ ٢ ٧ ٧. (444



دار جادر کِ بیس۔

## ۳۳۵۔ ہَابٌ:قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَأَبِيْكَ آدى كايہكہنا كہ "لا وأبيك" تيرے باپ كے رب كی قتم

٧٧٨) خددًّ ثَنْتُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَبُلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ عُمَارَةَ. عَنْ أَبِي زُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ مَعَيْدُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا أَنْ السَّدَقَةِ أَفْضَلُ أَجُرًا؟ قَالَ: وقد مَدْ مِنْ مَنْ أَنِي مُعَنَّامُ وَقُومِ عَنْ مِن مَنْ مِن مَنْ مِن مِن مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ

((أَمَا وَأَبِيْكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ ! أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِبْحٌ شَحِبُحٌ . نَخْتَى الْفَقْرَ، وَتَأْمَلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ:لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ).

سیدنا ابو ہربرہ نٹائٹا بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی رسول انقد سبئیٹا کے پاس آیا اور عرض کیا اے انڈ کے رسول! کون سا صدقہ اجر کے نی ظامت افضل ہے؟ آپ مٹائٹا نے فرمایا:'' تیرے باپ (کے رب) کی قتم! میں کٹیے ضرور بٹاؤں گا (وویہ ہے) کدتو اس حال میں صدقہ کرے کہتو تحدرست ہو؟ تنگدتی ہے ڈرتا ہواور دولت کی امید رکھتا ہواور تو ( صدقہ

ر وہ پہ ہے ؟ لہ ہواں حال ہی اسٹرف کرنے کہ ہو عمد رست ہو؛ حلیدی سے دریا ہوا در دوست کی امید رہا ہوا در ہوا ہوا کو ) اتنا مؤ فر نہ کرنا کہ جب روح حلق تک پینچ جائے تو تو کہے ؛ فلاں کو اتنا دے دینا ، فلاں کو اتنا دے دینا ،اب تو وہ فلاں ہی کا ہمو چکا ہے ۔''

### ٣٣٦. بَابُ:إِذَا طَلَبَ فَلْيَطْئُبُ طَلَبًا يَسِيُرًا وَلَا يَمُدَحُهُ

جب سے پچھ مانگے تو بغیراصرارے مانگے اوراس کی مدح سرائی نہ کرے

٧٧٩) (ت: ١٨١) حَـدَّنُـنَا أَبُو نُعَيْمِ قَال: حَدَّنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي الأَحْرَصِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ﷺ قَـانَ إِذَا طَـلَـبُ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَعْنُلُهُا طَلَبًا يَسِيْرًا، فَإِنَّمَا لَهُ مَا فُدُرَ لَهُ، وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمُ صَاحِبَهُ فَيَمَدْحَهُ، فَيَقَطَمَ ظَهْرَهُ.

سیدنا عبداللہ بڑاٹوافر ماتے ہیں :جبتم میں ہے کوئی کس ہے اپنی ضرورت پر پھی مانکے تو آسانی ہے بغیراصرار کے مانکے، کیونکہ اے وی نے گاجواس کے مقدر میں ہے اور کسی کے باس جہ کراس کی مدح سرائی نہ کرے کہ اس کی کمر ہی توڑ ڈالے۔

يرد تحد مُثَنَّتُ مُسَدَّدٌ قَالَ: خَدُّنَا إِنْهُمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوْبُ، عَنْ أَبِي الْمَنْيُحِ بَن أَسَامَةً، عَنْ أَبِي عَزَّةً يَسَارِ ٧٨٠ - حَدَّثَتَ مُسَدَّدٌ قَالَ: خَدُّنَا إِنْهُمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوْبُ، عَنْ أَبِي الْمَنْيُحِ بَن أَسَامَةً، عَنْ أَبِي عَزَّةً يَسَارِ

٧٧٨) - صحيح ليخاري ١٤١٩، ٢٧٤٨ صحيح سند١٠٢٢.

*(*٧٧٩

٠٨٧)

ر صحيح ؛ شُعب الإيمان للبيهفي ١٣١٠ مصلف من لبي شبية ٢٦٣٦٤.

1 مستعملي، و سنت الحي روشلي أمين الكهن مجانب والن طودة أسلالمي اعتب كالسب مشاكبوا ملت مؤكز

السن عَبْدِاللَّهِ الْهُذَٰلِيُ عَلِيْهِ، عَنِ النَّبِيُ عَلِيْمٌ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ قَبْصَ عَبُدٍ بِأَرْضِ، جَعَلَ لَهُ مِهَا ـ أَوُ : فِيهَا ـ مَنْ تَهُمَ

سیدنا ابومز و بیار بن عبداللہ بنر کی ٹاکٹڑا بیان کرتے ہیں کہ نبی ٹاکٹٹر نے قر مایا:'' بے شک اللہ تعالی جب کسی بندے کو کسی زمین پر وفات دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہاں کوئی حاجت پیدا فر مادیتا ہے۔''

## ٣٣٧\_ بَابٌ:قَوْلُ الرَّجُلِ:لَا بُلَّ شَانِئُكَ

### آ وی کا بیکہنا کہ "لابل شائنك"الله تیرے دشمن کوغلبہ نددے

٧٨١) (ت: ١٨٢) حَدَّثَنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّعَلُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا جَمْرَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي آبُوْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ: أَسْسَى عِنْدَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ كَالْتُنَا وَلَيْنِ نَجْمَ عَلَى حِبَالِهِ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِا لَيَوَدُّنَّ أَلَهُمْ كَانُوا مُتَعَلِّقِينَ عِنْدَ ذَلِكَ النَّجْمِ، وَلَمْ يَلُوا يَلْكَ الْإِمَارَاتِ، وَلَمْ يَلُوا يَلْكَ الْإِمَارَاتِ، وَيَا الدُّنْبَا وَأَعْمَالا، أَنْهُمْ كَانُوا مُتَعَلِّقِينَ عِنْدَ ذَلِكَ النَّجْمِ، وَلَمْ يَلُوا يَلْكَ الْإِمَارَاتِ، وَلَا يَلْكَ الْأَعْمِ اللَّهُ وَمَكَّنَ الْأَمْرَةِ فَلْكَ: لَا بُلَ شَائِئَكَ الْكُولُ هَذَا سَاعَ لِلْأَهُلِ الْمَشْرِقِ فِي مَشْرِقِهِمْ اللهُ وَكَالَةُ لَا لَا لَهُ مُوالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُويْرَةَ بِيَدِهِ! لَبَسُوفُنَّهُمْ حُمُرًا غِضَابًا، كَانَّمَا وُجُوهُهُمُ الْمَجَالُ الْمُطْرَقَةُ ، حَتَّى يُلْحِقُوا ذَا الزَّرْعِ بِزَرْعِهِ ، وَذَا الضَّرَع بِضَرْعِهِ .

جناب ابوعبدالعزیز بوشنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ دونت شام کے وقت ہارے پاس آئے انہوں نے اپنے سامہ ایک ستارہ و یکھا تو فر مایا جسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ہیں ابو ہریرہ کی جان ہے بعض قویش آگر چہ وہ دنیا ہیں حکومتوں اورعبدے والی ہوں کی لیکن بیر پند کریں گی کہ کاش اس ستارے کے پاس جانگیں اور بیحکوشیں اورعبدے ان کو تہ ملیں، پھر آپ ڈائٹ نے میری طرف متوجہ ہو کر فر مایا: "لا بُسلَّ شَسائِنگُ اَ" (اللہ تیرے دہمن کو علبہ ندد ہے) ہیں نے کہا، ہاں، اللہ کہ آپ نے فر مایا: اللہ اللہ اللہ کہ آپ ہیں ہے اس ذات کی! جس کے ہاتھ ہیں ابو ہریرہ تائی اللہ کی جان ہوں کے ہاتھ ہیں ابو ہریرہ تائی کی جان ہے ، انہیں ایسے لوگ ضرور ہائی ہیں کے جن کے چرے سرخ اور غضب ناک ہوں گے گویا کہ ان کے چرے چڑے کی فرصال ہیں۔ یہاں تک کہ وہ کھیتی والے کو اس کی کھیتی ہیں پہنچا ویں گے اور مولیثی پالنے والے کو اس کے دودھ کے مولیشیوں کے باس پہنچا دیں گے۔

### ٣٣٨ـ بَابٌ: لَا يَقُولُ الرَّجُلُ: اللَّهُ وَفَلَانٌ

#### آ دمی بون نه کیے که الله اور فلان

٧٨٢) (ث: ١٨٢) حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ مُفِيثًا يَزْعُمُ، أَنَّ (٧٨٢) وضعف مسند أحمد:٢/ ٢٥٦؛ المستدرك للحاكم: ٤/ ٩١.

۲۸۲) [خمیف

الادب المفرد على الله على الله

ابْنَ مُمَرَ عِنْ سَأَلَهُ: عَنْ مَوْلَاهُ؟ فَقَالَ: اللَّهُ وَفَلانٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ عِنْ اللَّهِ لَكَ بَكُ بَكُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وَلَكِنْ قُلْ: ظُلانٌ بَعْدَ اللَّهِ .

جناب این جرج دُشِنْفِن بیان کرتے میں کہ میں نے مغیث سے سنا وہ بتا رہے تھے کہ سیدنا ابن عمر بھانجائے مجھ سے میرے آتا کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا:القد ہے اور فلاں ہے ،سیدنا ابن عمر جڑ بڑانے فر مایا:اس طرح نہ کہو ،اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کوشر کیک نہ بناؤ بلکہ یوں کہو:القد کے بعد فلال ہے۔

## ٣٣٩\_ بَابٌ: قَوُلُ الرَّجُلِ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ

### آ دمی کا بیر کہنا کہ جو اللہ جاہے اور تو جاہے

٧٨٣) - حَـدَّقَنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ: حَدَّقَنَا سُفَيَانُ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الاصِم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﷺ قَالَ رَجُلٌّ لِلنَّبِيِّ عَلِيْمٍ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِفْتَ، قَالَ مَقِيعَة: ((جَعَلْتَ لِلَّهِ يِنَّذَ، مَا شَاءَ اللَّهُ وَ حُدَهُ)).

سیدنا این عماس ٹائٹونہیان کرتے ہیں کہ ایک آوی نے نبی مؤتیہ سے کہا : جو القد تعالی جا ہے اور آپ جا ہیں۔ آپ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''تو نے الفد تعالیٰ کا شریک تفہرا دیا (بلکہ یوں کہہ ) جو اسکینے اللہ نے جاہا۔''

### ٠ ٢٤٠ بَابٌ: ٱلْغِنَاءُ وَاللَّهُوُّ

#### گانا بحانا اورکھیل کود کرنے کا بیان

٧٨٤) (ث: ١٨٤) حَدَّقَتَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ صَائِحِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُالْعَزِبُرِ بْنُ أَبِيْ صَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ وَبُنَارٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عِيْنَ إِلَى الشَّوْقِ ، فَسَمَرَّ عَلَى جَارِبَةٍ صَغِيْرَةٍ تُغَنَّىٰ ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَوْ تَزَكَ أَحَدًا لَتَزَكَ حَذِهِ .

جناب عبداللہ بن دینار بڑھ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر چھٹ کے ساتھ بازار کی طرف نگلاء ایک جھوٹی سی لڑکی کے پاس سے گزر ہوا جو گار ہی تھی تو آپ نے فرمایا :اگر شیطان کسی کو (اپنے کام میں لگانے سے ) جھوڑ دیتا تو ضرور اس لڑکی کوچھوڑ دیتا۔

٧٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ مُحَمَّدِ أَبُوْ مُحَمَّدِ الْبَصْرِيُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرًا مَوْلَى السَّمُ طَّلِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَهِلَى بَشُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَقِيلًا: ((لَسُتُ مِنْ دَدٍ، وَلَا اللَّهُ مِنْيُ بِشَيْءٍ)) . يَغْنِي: لَيْسَ الْبَاطِلُ مِنْيُ بِشَيْءٍ .

. ٢٨٢) [ صحيح ] مسند أحمد: ١/ ٢١٤ مصنف ابن آبي شبية ٢٦٦٩٩ سنن ابن ماجه ٢١١٧.

٧٨٤) - [حسن] السنن الكبرى للبيهقي: ١٠/ ٢٢٣\_

۷۸۵) [ صحیح بی سند الزار: ۲۲ ؛ ۲۲ المعجم الارسط للطبرانی ۱۴ ؛ ۲ سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا اٹس پڑھٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ساتھ کے فرمایا "ان شن ابو واحب والا جول اور ندہو واحب کا جمھ ، سے کوئی تعلق ہے۔' ' تعنی باطل کا جھ سے کوئی واسط میں۔

٧٨١) (ت: ١٨٥) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرْ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرْنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَـنُ سَعِيْدِ بْنِ حُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ فَهُمَّ اللَّهُ إِن مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيْثِ ﴾ (٣٠/ نفعان: ٦) ، قَالَ: الغِنَاءُ وَأَنْسُهُ

سيدنا ابن عباس بهجنّائے ﴿ وَمِنَ الشَّاسِ مَنْ يَسُنتَوِي لَهُوَ الْمَحَدِيثِ ﴾ '' كَنْهَيركرتے ہوئے فرايل كراس سے مراو گانا ہجانااہ راس ہے لتی جلتی جیزیں ہیں۔

٧٨٧) ﴿ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخَبَرْنَا الفَرَارِيُّ، وَأَبْوْ مُعَاوِيَةً، قَالا: أَخْبَرْنَا فِنَانُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ النَّهْمِيُّ، عَسنَ عَبْدِالرَّحْسَمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَزِس وَيَكُن قَسَالَ: قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَضْكًا: (وَأَفْشُوا السَّكَامَ تَسْلَمُوا، وَالْأَشْرَةُ شَوٌّ). قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ: وَالْأَشَرُ: الْعَلَثُ.

سیدنا براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول افلہ سڑھڑ نے فر مایا: ''سلام کو عام کروتم سلامت رہوئے اور فضول حرکت بری چیز ہے۔'' ابومعاویة زمنے کہتے ہیں کہ آلا مُسُرَةُ سے مرار: عرب ( بے فائدوقول وقعل ) ہے۔

٧٨٨) (ت. ١٨٦) حَـدُثُـنـًا عــضــَامٌ قالَ: حَدَّثَنَا حَوِيْرٌ ، عَنْ سَاءَمَانَ مِن سُمَيْرٍ الْأَلَهَابَيُ ، عَنْ فضالة بُن عُبِيُوهُ اللَّهُ مَا نَا يَحْمُمُ عِنَ الْمُجَامِعِ، فَبَلَغَهُ أَنَّ أَفُوامَا بِلْعَبُونَ بِالْكُوبَةِ، فَقَامَ غَضْبَانَا يَنْهَى عَنْهَا أَشَدُّ السُّهُمِي، ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنَّ اللَّاعِبَ بِهَا لَيَأْكُلُ ثَمَرَهَا، كَاكِل لحم الْجِنْزِيْرِ، وَمُتَوَضَىءِ بِالدَّمِ. يَعْنِيْ بِالْكُولِيّةِ:

جناب سمان بن مميرالهاني بنط بيان كرتے بين اسيد: فضال بن عبيد الثلاثا يک جمع بين سطے كه انسيل به بات كيڤي كه يجھ لوگ شطر نج تھیل رہے ہیں اس پر وہ غصے میں اٹھے اور تنتی کے ساتبواس سے منع کرنے لگے، پھر فرمایا: خبردار! بلاشباس کے ساتھ کھیلنے والا (اس نبیت ہے ) کہ اس کا کچل کھائے اپیا ہے جیسے سور کا گھٹٹ کھانے والا اور اس کے خون ہے وضو کرنے والا ۔ یعنیٰ شطر نے کے ساتھ کھلنے والا ۔

### ٣٤١. بَابٌ:اَلْهَدُيُ وَالسَّمْتُ الْحَسَنُ

انچھی عادتیں اور ایٹھے اخلاق کے بیان میں

٧٨٨) (ت: ١٨٧) حَـدَّتَنَا عَبْدُاتِلَهِ بْنُ أَبِي الْأَسُودِ قَالَ. حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ ابْنُ رِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ

[ صحيح ] مصنف ابن أبي شببة: ١٢٧ ١٢٧ حامع البيان للطبري:٢٨٠٤٤. (441

[حمن] مستدأحمد:٢٨٦/٤؛ صحيح ابن حباد (٤٩١ - ٧٨٨) - (ضعيف] (444

[ حسن ] مصنف عبد الرزاق: ٣٧٨٧؛ السعجم الكير لنظيراني: ٨٥٦٧٠

 $\{YAA\}$ 

المن حَصِيرَة قَالَ: خَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ وَهُبِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْمُودِ وَاللهِ يَقُولُ: إِنَّكُمْ فِي زَمَان: كَثِيرٌ نَفَهَاؤُهُ، قَلِيلٌ خَطِبَاؤُهُ، قَلِيلٌ سُوَّالُهُ، كَثِيرٌ مُعْطُوهُ، الْعَمَلْ فِيهِ قَائِدٌ لِلْهَوَى. وَسَيَأْتِي مِنْ بَعْدِكُمْ زَمَانٌ: فَلِيلٌ قَلْهَاؤُهُ، كَثِيرٌ مُعْطُوهُ، الْعَمَلْ فِيهِ قَائِدٌ لِلْهَوَى. وَسَيَأْتِي مِنْ بَعْدِكُمْ زَمَانٌ: فَلِيلٌ فَعَلَاهُ، قَلِيلٌ مُعْطُوهُ، الْهَوَى فِيهِ قَائِدٌ لِنَعْدَلِ، اعْلَمُواأَنَّ حُسْنَ الْهَدُي دَفِي آخِر الزَّمَانَ خَيْرٌ مِنْ بَعْضِ الْعَمَل.

جناب زید بنط نے سیدنا این مسعود الآتان کو پیفر ماتے ہوئے شانہ ہے شک تم ایسے زمانے میں ہوجس میں فقہا مذیادہ اور خطباء تھوڑے ہیں، سوال کرنے والے کم اور دینے والے زیادہ ہیں، اس زمانے میں عمل قائد ہے اور خواہشات نئس اس کے تابع ہیں اور تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں فقہا ہ تھوڑے اور خطباء زیادہ ہوں گے، سوال کرنے والے زیادہ اور حطباء زیادہ ہوں گے، سوال کرنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے، اس زمانے میں خواہشات قائد ( حکمران ) اور عمل اس کے تابع ( پابند ) ہوگا تم بیاجان اوا آخری زمانے میں حسن میرت بعض اعمال ہے بہتر ہوگ ۔

٧٩٠ حَدَّلُتُ الْمُحَمَّدُ بْنُ سَكَامٍ قَالَ: أَخْبَرْنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْخُرَيْرِيَّ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ وَقِيْمَ ، قَالَ: فَخَمْ ، وَكَا أَعْلَمْ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ رَجْلًا حَيَّا رَأَى النَّبِيِّ عَلِيْظٍ غَيْرِيْ ، قَالَ: قُلْمُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ رَجْلًا حَيَّا رَأَى النَّبِيِّ عَلِيْظٍ غَيْرِيْ ، قُلْتُ: أَرْأَيْتُهُ ؟ قَالَ: كَانَ أَنْهُمْ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ ، مَلِيْحَ الْوَجْهِ .
 قُلْتُ: أَرَأَيْتُهُ؟ قَالَ: نَعْم ، قُلْتُ: كَيْف كَانَ؟ قَالَ: كَانَ أَنْهِضْ ، مَلِيْحَ الْوَجْهِ .

جناب جریری بطنت میان کرتے ہیں کہ بی نے سیدہ الوظیل بڑتنا سے پوچھا، کیا آپ نے بی انٹیزم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! اور میرے علم بیں اس وقت روئے زمین پرمیرے سواکوئی آوٹی زندہ نیس ہے جس نے نبی کریم الٹینل کا دیدار کیا ہو، میں نے کہا: آپ نٹینل کی ویدار کیا ہے؟ انھوں نے فرمایا: ہاں۔ ہیں نے کہا: آپ نٹینل کیسے تھے؟ انھوں نے فرمایا: ہاں۔ ہیں نے کہا: آپ نٹینل کیسے تھے؟ انھوں نے فرمایا: آپ بٹینل سفیدرنگ، خواصورت چیرے والے تھے۔

(دومری) سند میں یول ہے، جناب جریری جاسے بیان کرتے ہیں کہ میں اور ابوشیل عامر بن واثلہ کنائی ٹائٹؤ بہت اللہ کا طواف کررہے تھے ابوقطیل جائٹلانے قرمایا: اب میرے سواکوئی باقی نہیں رہا جس نے بی کریم طاقیۃ کی زیادت کی ہو، میں نے عرض کیا: کیا آپ نے ان کو و مکھا تھا؟ انہول نے فرمیا: ہاں! میں نے عرض کیا ۔ آپ کائٹیڈ کیسے تھے؟ فرمایا: آپ سفیدرنگ، خوبصورت جرے اور میانہ قد والے تھے۔

٧٩١) حَدَّثَتَنَا قَرُوْمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيْدَةً بَلُ خُمَيْدٍ، عَلَ قَابُوْسَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِرَيْقِ، عَنِ النَّبِيِّ عَقِيرٌ قَالَ: ((الْهَهَدْيُ الصَّالِحُ، وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ، وَالِاقْتِصَادُ، جُوْءٌ مِنْ حَمُسَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُوْءًا مِنَ النَّبُوّةِ)).

٧٩٠) صحيح مسلم: ١٢٣٤٠ ستن أبي داود ٤٨٦٤٠

ا حسن المبعث الإيمان للسيعي: ٥٥٥ : سب أبي دارد ٧٧١٠ . كتاب و سنت كي روشتي مين لكهي جانب والي اردو اسلامي كتب كا سب سب برا مفت مركز خ الانب الفود في الله المالية ال

سیدنا وین عباس عایج بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم تاہیجا نے فرمایا:'' ہے شک حسن سیرت، انجی عادت اور میانہ روی نبوت کے مجیس حصوں میں ہے ایک حصہ ہے۔''

٧٩١م) حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بْنُ يُونُسُ قَالَ: حَدُّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدُّنَنَا قَابُوْسُ، لَنَ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ ﴿ ٢٩١ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَالَ: ((إنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ، وَالسَّمْتُ الصَّالِحَ، وَإِلافَيْصَادَ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ)).

سیدنا این عیاس پھٹٹر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نوٹیٹا نے فرمایا'' بے شک حسن سیرے، انجھی عادت اور میانہ روی نبوت کے ستر حصول میں ہے ایک حصدے۔''

٣٤٢ ـ بَابٌ: وَيَأْتِيُكَ بِالْآخُبَارِ مَنْ لَمُ تُزَوِّدٍ

وہ مخص تخفیے خبریں پہنچائے گا جسے تو نے زادِ راہ نہیں دیا ہوگا

٧٩٢) ﴿ حَدَّثَتَا مُحَدَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ فَالَ سَأَلَتُ عَائِشَةَ وَإِنْهُمَا: هَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ مَعَيُّكُمْ يَشَمَثَلُ شِعْرًا فَطَّا فَقَالَتْ: أَخْبَانَا، إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَقُولُ: ((وَيَأْتِيلُكِ

جناب عکرمہ طاقی بیان کرتے ہیں کہ بین نے سیدہ عائشہ جات سے بوجھا: کیا آپ نے رسول اللہ طاقی کوکوئی شعر

پڑھتے ہوئے سا ہے؟ انھوں نے فر مایا جمعی جمعی الیا ہوتا تھا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو بیشعر پڑھتے تھے: ((وَ بَأَتِيكِكِ یالآخُبَادِ مَنْ لَمْ مُؤَوِّدِ)''"تیرے پاس وہ مخفی قبرین لائے گا جے وّ نے تو شانییں دیا ہوگا۔''

٧٩٣) - حَـدَّتَـنَا أَبُّو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَاتُ، عَنْ لَيْتِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: إِنَّهَا كَلِمَةٌ

نَبَىُّ: وَيَأْتِيْكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ.

سيدنا ابن عهاس ۾ پنجابيان کرتے ہيں کہ بلاشہ بيالغاظ ني تؤييج کي زبان پرآيا کرتے تھے: ((وَيَسَأَيْنِكَ بِالْآخِهَادِ مَنْ لَمْ مَنُولُهِ ﴾ ''تیرے پاس دہ مخص خبریں لائے کا جے تو نے توشینیں ویا ہوگا۔''

٣٤٣ ـ بَابُ: مَا يُكُورَهُ مِنَ التَّمَنَّمُ.

# نايبنديده آرزوني

ا حَـدَّقَـنَا مُسَـدُّدٌ قَـالَ: حَـدُّنَّنَا أَبُوا عَوَانَةَ، عَنْ عُمَوَ بنِ أَبِي سَلَّمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَلَلَّذِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَكِنَّةً إِلَّالَ: ((إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَمَنَّى، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِي مَا بُعُطَى)) .

> (\*Y41 [ضعيف] ٧٩٧) [صحيح] طبقات لابن سعد: ١٠٩٠/.

﴿ صحيح } مصنف ابن آبي شبية: ١٢٥ - ٢٦٠ مسنه عبد بن حُمَيد ١٦١٤. (**444** [ضعيف] مستدأحمد:٢/ ٣٤٧: شُعب الإيمان للبيهقي:٧٢٧٤-1445

خ الانب المفرد على الله المالية المالي

سیدنا ابو ہر پرہ پڑائٹا بیان کرتے ہیں کہ ٹی انڈڑا نے فر مایہ: '' جب تم میں سے کوئی تنفس آرز و کرے تو اسے و کھے لینا جاہے کہوہ کس چیز کی آرز وکر رہاہے کیونکہ دونہیں جانبا کہ اسے کیا و ہوائے گا۔''

## ٣٤٣ - بَابٌ: لَا تُسَهُّوْا الْعِنَبَ الْكُرْمَ انگوركوُ \* كرم \* كانام نددو

٧٩٥) - حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عَلَفَمَةً بْنَ زَائِلٍ ، عَنْ أَبِيْهِ وَهِلَانِ ، عَنْ النَّبِيِّ وَهِيَّا قَالَ: ((لَا يَقُوْلُنَّ أَحَدُكُمُ:الْكُرُّمَ، وَقُولُوُا الْحَبَلَةَ)) ، يَعْنِي: الْجِنْبُ .

جناب علقمہ بن واکل بٹرنٹ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سُٹھٹی نے قر مایا: ''تم میں ہے کوئی (انگورکو) ''کرم'' ہرگز ند کیے بلکہ تم''تحبکۂ کہو۔''بعنی انگور۔

### ٣٤٥ـ بَابٌ:قَوْلُ الرَّجُلِ:وَيُحَكَ

آ دمی کاکسی کو بیا کہنا بچھ پرافسوں ہے

٧٩٦) حَدَّثَنَنَا أَحْمَدُ بُسُ خَالِمِهِ قَالَ: حَدَّئَنَا مُحَدَّدُ بُنُ إِسَحَاقَ، مَنْ عَمَّهِ مُوْسَى لَنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِيُهُرَيَرَةَ وَاللَّهِ، مَرَّ النَّبِيُّ مِلْيَةٍ بِسَرَجُلِ يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: ((ارْكَبُهَا))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ النَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةً، فَقَالَ: ((ارْكَبُهَا))، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةً، قَالَ فِي الثَّالِةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: ((وَيُحَلَدُ الرُّكُبُهَا)).

سیدنا ابو ہر رہ ویکٹو بیان کرتے ہیں کہ نی ظافی کا ایک آون کے پاس سے گز رہوا جو قربانی کے اونٹ کو ہا تک کرلے جا رہا تھا تو آپ ظافی نے فربایا ''ناس پر سوار ہو جا۔'' اس نے عرض کیا ناسے اللہ کے رسول! بے شک میہ قربانی کا اونٹ ہے، آپ ظافی نے فربایا ''اس پر سوار ہو جا۔'' اس نے مجر کہا: بے شک یہ قربانی کا اونٹ ہے آپ ظافی نے تیسری یا چوشی بار فربایا:''جھے پر افسوس ہے، اس پر سوار ہو جا۔''

## ٣٤٦ ـ بَابٌ: قَوْلُ الرَّجُلِ: يَا هَنْتَاهُ! آدمی کاکس کویه کهنا: یاهنتاه (اے بھولے انسان!)

٧٩٧) حَدَّلُتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَرِيْكِ قَالَ. حَذَّنَيْ أَبِى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِبْل، عَنْ إِبْرَاهِبْمَ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةً، عَنْ أُمَّهِ حَمْنَة بِنْتِ جَحْشِ وَإِنْكُا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ طَعَامٍ: ((مَا هِيَلا يَا هَنْتَاهُ)).

(444

**۷۹۵**) صحیح سنم: ۲٤۸

٧٩٣) - صحيح البخاري:١٦٨٩، ٢٧٥٥؛ صحيح مسلم: ١٣٢٢؛ موطأ إمام مالك: ١٠١٠ـــ

<sup>[</sup> ضعیفتاب و سنت کی روشنی مین لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدہ حملہ بنت جحش جھٹنا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مؤتیڑا نے فرمایا '' اے بھولی خانون 'اس کا کیا حال ہے؟''

٧٩٨) (ت: ١٨٨) حَدَّثَنَا قُنْيَبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِبُرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيْبٍ بْنِ صُهْبَانَ الْأَسَدِئِ: رَأَيْتُ عَمَّارُ العَظِيرُ صَدَّى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلِ إِلَى جُنْبِدِ: يَا هَنْنَاهُ! ثُمَّ فَامَ.

جناب صبیب بن مہمبان سدی بلاشنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمار ڈٹٹنڈ کو دیکھا انہوں نے فرض تماز پڑھی پھر

اینے پہلومیں کھڑے آدی سے فرمایا: یا هنتاه ا (اے بھولے انسان!) بھرآپ کھڑے ہو گئے۔

٧٩٩) - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ، عَنْ أَيِيْهِ وَكُلْثُهُ قَالَ: أَرْدَفَنِي النَّبِيُّ عَلِيهِمْ فَقَالَ: ((هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أَمَيَّةَ بُنِ أَبِي الصَّلْتِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ - فَأَنْشَدْتُهُ

بَيُّنَّاء فَقَالَ: ((هَيْهِ)) ، حَتَّى أَنْشُدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ . جناب عمرو بن شرید برطف: اینے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: کدنبی کریم نوٹی کے مجھے سواری پر اپنے پیچے بنصایا اور فرمایا: '' کیا مجھے امیہ بن ابی الصلت کے اشعار میں سے کچھ یاد ہے؟'' میں نے عرض کیا: کی ہاں! پھر میں نے

٣٤٧ـ بَابٌ: قَوُلُ الرَّجُلِ: إِنِّيْ كَسُلَانُ

آپ کوایک شعر سنایا تو آپ منگانی نے فر مایا: '' اور سناؤ۔'' یہاں تک کہ شن نے آپ کوسوا شعار سنا دیے۔

آ دمی کا بیرکهنا که مین''ست'' ہوں

٠٠٠) حَدَّنَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ نُحَمَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ: قَالَتْ عَانِشَةُ وَاللَّهُ: لا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عِنْهُمْ كَانَ لا يَذَرُّهُ، وَكَانَ إِذَا مَرضَ أَوْ كَسِنَ صَلَّى قَاعِدًا.

جناب عبداللہ بن موی پیلٹنا بیان کرتے جس کہ سیدہ عائشہ بیجا نے فرمایا: تبجد کو نہ مجھوڑ دیکوئکہ کی ٹاٹاؤا اسے نہیں **جِهورُ تِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عِيمار : و تِنْ ياسستى بوتَى تَوَ مِنْ كُرِيرُ هَ لِينَ سَحِر** 

> ٣٤٨\_ بَابٌ:مَنْ تَعَوَّذَ مِنَ الْكَسَل جس نے کا بی ہے بناہ ما تگی

٨٠١) حَدَّثَنَا خَالِـدُ بْـنُ مَخْـلَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُوْ بْنُ أَبِي عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ مَظْلِم يَقُولُ: كَانَ النَّبِيّ مَعْيَمُ يُكَثِرُ أَنْ يَقُولَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ،

> (معیع) **۲۲**۹۹) تعیم سلم:۲۲۰۵. (YAA

[ صحيح ] مستدأبي داود الطيالسي:٩ ١٥١٩ سنن أبي داود : ١٣١٧ ـ (A • •

> صحيح البخاري: ٦٣٦٩ ـ (ሓ• ነ

وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُنْنِ وَالْبُحُلِ، وَصَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَيَةِ الرَّجَالِ)).

سَيدنا الْسِ بَن مالك بِن تَنْ يَالكَ بِن تَنْ يَالكُ فِي الْفَيْمَ الْمَرْيِهِ مَا كَيَا كُرِيهِ مَا كَيَا كُر وَالْمُحَزَنِ، وَالْمُعَجُورُ وَالْكُسُلِ، وَالْبُجُلِ، وَصَلَعِ اللَّذَيْنِ، وَعَلَيَةِ الرِّجَالِ)) ''اے الله ایش رخ وَمَ ، ب بی اور كالی ، بزولی اوركنوی ، قرض کے بوجه اور لوگول کے غلبے سے تیری بناہ جا بتا ہوں۔''

# ٣٤٩ ـ بَابٌ:قَوْلُ الرَّجُلِ:نَفُسِي لَكَ الْهِدَاءُ

### آ دمی کا بیر کهنا: میری جان جھھ پر فدا ہو

٧٠٨) حَدَّشَفَا عَدِلِيُّ بْنُ عَبُدِائلَهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ﷺ وَيَشُولُ: كَانَاتُهُ وَيَقُولُ: وَجُهِيُ لِوَجْهِكَ الْوِقَاءُ ، يَشُولُ: كَانَا أَبُو طَلْحَةً يَجْنُو بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْكَةٌ وَيَسْتُلُو كِسَانَتَهُ وَيَقُولُ: وَجُهِيُ لِوَجْهِكَ الْوِقَاءُ ، وَنَفْسِيْ لِنَفْسِكَ الْفِدَاءُ .

سیدنا انس بن یا لک تلافزافر ماتے ہیں کہ ابوطلحہ ٹائٹزارسول اللہ کے سامنے دوزانو ہوکر بیٹے جاتے اور اپنے ترکش (ک تیر) کیھیر کر یوں عرض کرتے تھے:''میراچیرہ آپ کے چیرے کی ڈھال ہےاور میری جان آپ پر فعدا ہے۔''

٣٠٨) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ فَضَالَة ، عَنْ هِشَام ، عَنْ حَمَّادِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهَب ، عَنْ أَيِي ذَرُ وَكُلَا قَالَ إِنْطَلَقَ النَّهُونَ النَّهُونَ النَّهُونَ فَوَالَيْ ((بَا أَبَا ذَرِّا)) ، فَقُلْتُ الْبَيْكَ بَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ : ((إِنَّ الْمُكْتِرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكُذَا وَهَكُذَا فِي عَلَمُ وَلَى اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ : ((إِنَّ الْمُكْتِرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكُذَا وَهَكُذَا فِي عَلَمُهُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ : ((إِنَّ الْمُكْتِرِينَ هُمُ اللَّهُ عَرَضَ لَنَا أَحُدُ فَقَالَ : ((إِنَّ الْمُكُونِ فِي اللَّهُ عَرَضَ لَنَا أَحُدُ فَقَالَ : ((إِنَّ الْمُكُونِ فَي اللَّهُ عَرَضَ لَنَا وَادِ ، فَالَى اللَّهُ عَرَضَ لَنَا وَادِ ، فَالْمَنْ ((مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أَكُدُ اللَّهُ عَلَى شَفِي عَلَى شَفِي عِلْمُهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

سیدنا ابوؤر نگاٹذ بیان کرتے ہیں کہ بی نگاٹؤ ابقیع کی طرف ردانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے چیچے چلآ رہا، آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور بچھے دکیے کر فرمایا: ''اے ابوؤر ( نگاٹڈ)! '' میں نے عرض کیا: میں حاضر ہوں ، اے اللہ کے رسول! آپ کے تھم کی تمیل کے لیے موجود ہوں اور میں آپ پر فدا ہوں ، تو آپ تنگیڑے نے فرمایا: '' بلاشیہ زیاوہ مال والے تن قیامت کے دن کم تعمیں پانے والے ہوں سے گرجس نے حق کے بارے میں اس طرح اور اس طرح کہا۔'' میں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول بی زیادہ جائے والے ہیں بھرآپ نے تین مرحد فرمایا:''اس طرح ۔''

۱۱۹۲۰ [ طعیفی مسئلہ آجید: ۲۲۱ / ۲۲۱ میں المجاری: ۱۱۹۴۰ صحیح مسلم: ۹۵۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رسول! آپ کس آدی کے ساتھ سرگوٹی فرمارہے تھے؟ آپ شافی نے فرمایا.'' کیا تو نے اس کوئ لیا؟'' میں نے موض کیا: بی بال! آپ شافیل نے فرمایا:'' یہ جریل مالینا تھے میرے پائی میر خوشخری ویٹے کے لیے آئے تھے کہ میری است میں سے جوشخص اس حال میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سمی کوشریک ناٹھ براتا ہوتو وہ جنت میں واقعل ہوگا۔'' میں نے وض کیا اگر اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو ( تب بھی وہ جنت میں واقعل ہوگا)؟ آپ شافیل نے فرمانیا:''بال۔''

#### ٠ ٣٥٠ بَابٌ: قَوْلُ الرَّجُلِ: فِلَاكُ أَبِي وَأُمَّىٰ \* ٣٥٠ كانتُم مِن الرَّجُلِ: فِلَا الرَّجُلِ

### آ دمی کا پہ کہنا: جھھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں

٨٠٤) حَدَّثَنَا قِيلِصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِنْهِ الْمِبْمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيمًا فَقَالُ: ((ارْمِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمْنِي)) عَلِيمًا فَقَالُ: سَمِعْتُ بَغُولُ: ((ارْمِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمْنِي)) مَلِيمًا فَقَالُ: سَمِعْتُ بَغُولُ: (فَارُمِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمْنِي)) سيدنا على شَائِرُ مِيان كرتے ہيں كريں نے سيدنا سعد شَائِرُ كَ على اللهِ عَلَى شَائِرُ مِيان كرتے ہيں كريں نے سيدنا سعد شَائِرُ كَ بعد ني اللهِ الله عَلَى شَائِرُ مِيلَ كَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

میں نے آپ طافقاً کو یہ فرماتے ہوئے سنا اور میں میں کان باپ تھھ پر فدا ہوں۔'' میں نے آپ طافقاً کو یہ فرماتے ہوئے سنا اور میں میں اس باپ تھھ پر فدا ہوں۔''

٥٠٥) حَدَّمَنَا عَلِيُّ بِنُ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرْنَا الْحُسَبَنُ قَالَ. حَدَّنَنَا عَلَمُ اللَّهِ بِنُ بُرَيْدَةَ، عَنَ أَبِيهِ عَالَى: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَأَبُوْ مُوْسَى يَقْرَأُ، فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) فَقُنْتُ: أَنَا بُرَيْدَةُ جُعِلْتُ فِذَاكَ، قَالَ: ((قَدُ أَغُطِى هَذَا هِزُمَارُ مِنْ مَرَاعِبُر آل دَاوُدَ)). أَغُطِى هَذَا هِزُمَارُ مِنْ مَرَاعِبُر آل دَاوُدَ)).

جناب عبدالله بن بریده بلت اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ٹی انوفیا سمجد کی طرف نظے اور ابد موک بھی قرآن پڑھ رہے تھے، آپ تکفیل نے قرمایا: ''بیا کون ہے؟''میں نے کہا: میں بریده بھی ہوں، میں آپ پر فدا ہوں، (پھر ابو موک اشعری بھیٹنا کی تعریف کرتے ہوئے) آپ تاثیلہ نے فرمایا: ''بقیبنا اسے تو آل واود کی خوش الحانیوں میں سے خوش الحانی عطاکی

٨٠٤) محم البخاري ٢٩٠٥؛ صحيح مسلم ٢٤١١.

صحيح مسلم: ٧٩٣ دستن النسائي، ١٩٠٩ دا.

(4.0

## ٣٥١- بَابٌ:قَوْلُ الرَّجُلِ:يَا بُنَيَّ، لِمَنْ أَبُوْهُ لَمْ يُدُرِكِ الْإِسْلَامَ

آ دمی کا کسی ایسے مخص کوجس کے باپ نے اسلام ند بایا ہو، اے میرے بیٹے کہنا

٨٠٨) (ت: ١٨٩) حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْبُوْبُ بِنُ مُخْرِزِ الْكُوْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّعْبُ بْنُ حَمِكِيْهِ، عَمَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدُّهِ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَثَرْ، فَمَجَعَلَ يَقُولُ: يَا ابْنَ أَخِيءًا ثُمَّ سَأَلَيْنَ؟ فَانْتَسَبْتُ لَهُ، فَعَرَفَ أَنَّ أَبِيْ لَمْ يُلْدِكِ الْإِسْلَامَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا بُنَيَّ! يَا بُنَيًّ!.

صعب بن تحکیم برالت اپنے والد ہے وہ ان کے وادا ہے روایت کرتے میں انھول نے کہا کہ میں سیدنا عمرین خطاب جھٹے کے پاس آیا تو وہ کہنے گگے: اے میرے بعائی کے جینے مجربھے سے بوچھا (کتمبارانسب کیا ہے) میں نے انہیں اپنانسب بتا یا تو وہ مجھ گئے کہ میرے والد نے اسلام کا زمانٹہیں پایا۔لہذا اب وہ بچھے کہنے لگے: اے میرے بیٹے !اے میرے بیٹے! ب ٨٠٧) حَدَّثَتَ المُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالنَّهِ قَالَ: أَخْبَرُنَ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سَلْم الْعَلَوِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَاءَ إِلَىٰ يَقُولُ: كُنْتُ خَادِمًا لِلنَّبِيِّ مِنْ إِنْ فَكُنْتُ أَدْخُلُ بِغَيْرِ اسْتِثْذَان، فَجِنْتُ يَوْمًا، فَقَالَ: ((كَمَّا أَنْتَ يَا بُنَيَّ افَإِنَّهُ فَدُ حَدَثَ بَعُدَكَ أَمْرٌ ؛ لَا تَدُخُلُنَّ إِلَّا بِإِذُنِ ﴾).

سیدتا انس اٹنٹٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی ٹاٹٹا کا خادم تھا لہذا بغیرا جازت کے گھر میں داخل ہو جاتا تھا، چنانچہ ایک ون مين آيا تو آپ طَلْقُلُمُ نے فرمایا: 'محضر جااے میرے بیٹے! تیرے بعد ایک نیاتھم نازل ہوا ہے: بغیر اجازت کے اندرمت آنا۔' ٨٠٨) (ت: ١٩٠) حَـدُّتُنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَيْنِي عَبُدُالْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً، عَن ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةً، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبًّا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَاللَّهِ قَالَ لَهُ: يَا بُنَيًّا.

جناب ائن انی معصعه بخنف اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ ابوسعید خدری پیٹیزنے انہیں کہانا اے میرے بیٹے!

## ٣٥٢ ـ بَابُ لَا يَقُلُ: حَبُثَتُ نَفْسِي وَلَكِنُ لِيَقُلُ : لَقِسَتُ نَفْسِي

کوئی یوں نہ کہے: میرائفس خبیث ہو گیا بلکہ یوں کہے: میری طبیعت پریثان ہے ٨٠٩> حَدَّثَمَنَا مُحَمَّدُ بُسُ يُسُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِئْلُا، عَنِ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قَالَ: ((لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ: خَبَّتُ نَفْسِيُ، وَلَكِنْ لِيَقُلُ : لَفِسَتْ نَفْسِيُ)).

سیدہ عائشہ وجھ بیان کرتی ہیں کہ ہی مٹائیا نے فرمایا:''تم میں ہے کوئی ہرگز یدنہ کے کہ میرانفس خبیت ہو گیا بلکہ یوں کے کہ میرائنس پریشان ہو گیا۔''

صحيح مسلم: ٢١٩٩] مستاد أحمد: ٣/ ٢٢٧\_ (A - Y

[ صحیح ] ۸۰۹ ) صحیح البخاری: ۱۱۷۹ محیح سبلید: ۲۲۵۰. کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز (A • A)

<sup>[</sup> صعف ] مصنف ابن أبي شيبة : ١٥٥٤ ؟؛ التاريخ الكبير للبخاري: ٢٦٣/٤. 14.3

٨١٠ حَـدَّتُنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ: حَدَّثِي اللَّبْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي بُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً، عَنْ أَبِيهِ وَاللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ قَالَ: ((لَا يَقُولُكُنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُقَتُ نَفْسِيُ، وَلْيَقُلْ: لَقِسْتُ نَفْسِيُ)). قَالَ مُحَمَّدٌ: أَسْنَذُهُ عَيْنَ لَ
 عَقِيلٌ.

جٹاب ابواما مد برائند اپنے والد (سمل بن طیف بھٹن ) سے روایت کرتے ہیں کے رسول اللہ سکٹی نے فرمایا: " تم میں سے کوئی محفی جراز مید کے کہ میراننس خبیث ہوگی بلکہ بول کے کہ میری طبیعت پریٹان ہے۔ " امام محد بشطنہ کہتے کہ

معیل الطاف نے اس مدیث کو بیان کیا ہے۔ معیل الطاف نے اس مدیث کو بیان کیا ہے۔

## ٣٥٣۔ بَابٌ: كُنْيَةُ أَبِي الْحَكَمِ

#### ! ایوالحکم کنیت رکھنا ( کیسا ہے؟)

٨١١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْفُوْبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيُّ الْحَارِيْقِ، عَنْ أَبِيهِ الْمِقْدَامِ، وَمُنْ مَنْ هَانَيْ مَنْ فَيْهِ الْمَعْدَامِ، أَنَّهُ لَمَّا وَقَدَ إِلَى النَّبِي مَنْ عَلَيْهِ مَنْ فَيْهِ مَنْ فَيْهِ مَنْ فَيْهِ مَنْ فَيْهِ مَنْ فَيْ مَنْ فَيْهِ الْمَحْكُمِ، فَلَمَ النَّبِي مَنْ عَلَيْهُ النَّبِي مَنْ عَلَيْهُ النَّبِي مَنْ مَنْ أَلِي النَّبِي مَنْ فَيْهِ الْمَحْكُمِ، فَدَعَاهُ النَّبِي مَنْ عَلَيْهُ فَقَالَ. ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكُمِ، وَإِلَيْهِ الْمُحْكُمُ، وَإِلَيْهِ الْمُحْكُمُ، وَإِلَيْهِ الْمُحْكُمُ، فَلِمَ تَكْنَيْتُ بَاللَّهُ مِنْ الْوَلِيلِي شَيْءِ أَتُونِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَوَضِي كِلا الفَرِيثَيْنِ، وَلَا الْحَكُمِ، وَلَكَ وَلَا الْحَرِيقُولُوا فِي شَيْءِ أَتُونِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَوَضِي كِلا الفَرِيثَيْنِ، وَاللّهُ اللّهَ يَشْلُهُ اللّهُ مِنْ الْوَلِيدِ؟) فَلَتُ الْهُ مِنْ الْوَلِيدِ؟) فَلْتُ اللّهُ مُرَيِّحٌ، وَعَبْدُاللّهِ، وَمُسُلِمٌ، بَنُو هَانِي ، فَالَ: ((فَا أَخْتُنَا اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ وَلَانَ ((فَا أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

عَهُدُاللَّهِ)). قَالَ شُرَيْتٌ: وَإِنَّ هَانِنَا لَمَّا حَضَرَ رُجُوعُهُ إِنَى بِلَادِهِ أَنَى النَّبِيَّ مَكْيَامٌ فَعَالَ: أَخْبِرْنِي بِأَيِّ شَيْءٍ مُوْجِبُ لِيَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: ((عَلَيْكَ بِحُسُنِ الْكُلَامِ، وَبَدُنِ الطَّفَامِ)). سيدنا إلى بن يزير يُحَاتُونِ بِإِن كرت بِين كر جب وه الِي توم كرما ته وقد كي صورت بين في ظَافِرُ ك باس حاصر بوت

تو ہی مختلظ نے ان کوسنا کہ وہ ہائی بن بیزید ٹائٹٹ کو ابواٹھکم کہد کر پکارتے ہیں، نبی ٹائٹٹٹ نے اسے بایا اور فر مایا: ' بار شہا اسہ تو ن می '' حَسَکُتُم '' ہے اور ای کی طرف تھم لوشا ہے، تو نے ابواٹھکم کنیت کیوں رکھی ؟'' اس نے کہا: انہیں لیکن میر ک تو میں جب ک چیز کے بارے میں اختلاف ہو جاتا تو وہ میرے پاس آئے تو میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہیں پر دونوں فریش رامنی : و جاتے ،آپ ٹائٹٹٹ نے فرمایا: معمیت المجھی بات ہے ۔ پھر فر مایا: ''تیرے کتنے جیٹے ہیں؟'' میں نے عرض کیا: شریح، عبدالقد، مسلم

(411

[مبعيح] سنن أبي داود:١٤٩٥٥ سنن النسائي. ٢٨٧٥.

خ الادب المفرد علي على المناسط المناسط على المناسط على المناسط المناسط على المناسط على المناسط على المناسط على

ہے۔'' آپ نے اس کے لیے اور اس کے بیٹوں کے لیے وعا فرمانی ، اس طرح نبی تؤثیغ نے پچھالوگوں کو سنا جو اپنے میں ہے ایک محض کومبدا کجرے نام ہے بکارتے تھے تو آپ ٹائٹا نے فرمایا: ''تیرا نام کیا ہے؟'' اس نے موض کیا بحبرا کجر، آپ ٹاٹھا نے فرمایا: ''نہیں بلکہ تو عبداللہ ہے۔'' شرق برت بیان کرتے ہیں کہ جب بانی جائڈ اپنے وطن کی طرف واپس آنے لگے تو نجی تلقیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: مجھے ایساعمل بتلائے جو میرے لیے جنت واجب کروے۔ آپ تلقیق نے

# ٢٥٤ لِنَابٌ: كَانَ النَّبِيُّ شَيْخَةً يُعْجِبُهُ الِاسْمُ الْحَسَنُ

## ئى مَنْ اللَّهُ كُوا يَحْظُ نَام بِهِنْ مَنْ يَعْفُ

٨١٣) ﴿ حَدَّقَتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمُ بُنُ قُتَيَبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْلُ بُنُ بَشِيْرٍ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ قَالَ: حَدَّثِنِيْ عَمْىٰ، عَنْ أَبِي حَدْرَدِ ﴿ وَهِلَهُ قَالَ النَّبِيُّ عَفِيهُ ۚ ((مَّنُ يَسُوْقُ إِبِلْنَا هَذِهِ؟)) أَوْ قَالَ: ((مَنْ يُمُلُّغُ إِبِلْنَا هَذِهِ؟)) فَالَ رَجُلٌ: أَنَاء فَقَالَ: ((مَا اسْمُكَ؟)) قَالَ: فُلاثُ، قَالَ: ((اجُلِسُ))، ثُمَّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ: ((مَا السُمُكَ؟)) قَالَ: فَكَانٌ، فَقَالَ: ((اجُلِسُ))، ثُمَّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ: ((مَا السُمُكَ؟)) قَالَ: فَاجِيَةُ، قَالَ: ((أَنْتَ لَهَا،

سیدنا ابوصدرو ڈاکٹز بیان کرتے ہیں کہ نبی توقیق نے فرمایا:''ہمارے اوٹوئ وکون لے جائے گا؟''یافر مایا:''مهارے ان اوتٹوں کو کون پہنچ نے گا ؟ ''ایک محض نے کہا: میں ،آپ نے فرمایا:''حیرا نام کیا ہے؟' 'اس نے عرض کیا: فلال ،آپ نے فرمایا: '' بیٹے جاد'' پھر دوسرا آ دمی کھڑا ہوا آپ نے قربایا '' سے انام کیا ہے؟'' اس نے عرض کیا : فلاں ،آپ نے فربایا:'' بیٹے جاؤ۔'' چرایک اورآ دی کھڑا ہوا آپ نے فرمایا: " تیران م کیا ہے؟" اس نے کہا: نامیر ( نجات پانے والا )، آپ نے فرمایا: " تم اس کام کے اہل ہو، لہذا انہیں یا تک لے جاؤں''

## ٣٥٥ - بَابٌ:السُّرْعَةُ فِي الْمَشْي

### أتيزتيز حيلنے كابيان

٨١٣﴾ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ ، عَنْ قَابُوْسَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِلِيُهُ قَالَ: أَفْبَلَ نَبِي اللَّهِ مُخْطُهُمْ مُسْرِعًا وَنَحْنُ قُعُودٌ، حَتَّى أَفْرَعْنَا سُرْعَنُهُ إِلَيْنَا، فَلَمَّا النَّهَى إِلَيْنَا سَلَّمْ، ثُمَّ قَالَ: ((قَدْ أَفَبَلُتُ إِلَيْكُمْ مُسْرِعًا، لِأَخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَلْدِ، فَسَسِيْتُهَا فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْتَكُمْ، فَالْتَسِسُوْمًا فِي الْعَشْرِ الْآوَاجِي) .

> ( ضعيف ) المعجم الكبير للطبراني ٢١٠/ ٣٥٣. 1417

> > ረሐ1ፕ

فر ماني: ووحسن كلام اورنقسيم طعام كولازم يكزو.''

[ صحيح ] المعجم الكبير لقطيراني : ١٦٦٦ (: مسند أحمد: ١٥٩/١ .

سیدنا این عیان الاخیابیان آرت میں کہ نی خیام جدی جلدی آٹ یف است اور ہم بیٹے ہوئے تھے یہاں تک کہ ہم آپ کے جلدی تشریف لانے کی وجہ سے تھیرائے ، جب آپ برائیا، ہمارے پاس بیٹے تو سلام کیا بھر فر مایا: '' میں تہمارے پاس جلدی جلدی اس لیے آیا تا کے جمہیں شب قدر کے متعلق بناؤں ٹیس ٹی تہارے پاس آتے آتے اسے بھوں گیا البندا اب اسے رمضان کے آخری مشرے میں تلاش کروں''

## ٣٥٦۔ بَابٌ:أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزُوبِكِ كَيْرُوبِكِ مُجُوبِ تَرْيَن نام

( A14) حَدَّقَتَ السُحَدُ بُنُ بُوسُفَ قال: حَدَّنَا أَحْدُ قَال: حَدَّنَا أَحْدُ فَالَ حَدَّنَا هِشَامٌ بُنْ سِعِيْدِ قَالَ: أَحْبَرُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَمُهَاجِرِ قَالَ: حَدَّنِيْ عَقِيْلُ بُنُ شَبِيْتٍ، عَنْ أَبِي وَهَبَ الجَمْحِيْ وَهِلَدُ . وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ. عَنِ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي أَهُمَ الجَمْحِيْ وَهَلَا . وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ. عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبُدُاللَّهِ، وَعَبُدُالرَّحْمَنِ، وَأَصُدَقُهَا: حَادٍكُ، وَقَالَ: ((قَسَمَّوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبُدُاللَّهِ، وَعَبُدُالرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا: حَادٍكُ، وَقَمْرَةً ﴾.

سیدنا ابووہب جمی ڈکٹڑ جنہیں شرف سحابیت حاصل ہے میان کرتے ہیں کہ نبی کریم ٹکٹیڈ نے فرمایا:'' انہیاء والے نام رکھا کروہ اللہ عزوجش کے ہاں مجوبہ بن نام:عبداللہ اور عبدالرحن ہے اور سب سے نیا نام: حارث اور ہمام ہے اور سب سے

علما كروه الشائز ويش لے بان جو ہد كن نام: عبدالقداور عبدالد من جاور مب سن ميا نام: حارث اور عام جواور سب سے برانام: فرب اور مرو ہے۔'' ٨١٥ ، خسلاً فيف صَدَقَةُ قَالَ: حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ. حَدَّثُنَا ابْنُ الْمُنْكَذِرِ، عَنْ جَابِرِ وَهِيْرُ قَالَ: وُبُلَدَ لِرَجُلِ

ُ مِنَّا ظُلَامٌ فَسَمَّاهُ: الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا: لَا نُكَنِّكَ آَبَا الْقَاسِمِ، وَلَا كُوَّامَةً، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ مَّوْبَيْلِا فَفَالَ: ((سَمَّ اَبُنَكُ عَبْدَالرَّحْمَن)).

سیدنا جاہر مڑنٹوئیان کرتے ہیں کہ ہم میں ہے ایک شخص کے بال اڑکا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام توسم رکھا ،ہم نے کہا: ہم تجھے الوالقا ہم ک کنیت سے کُیل ایک ایک کے اور نہ ( اس وب سے تیری ) تعظیم کریں گے ، بھر کی کریم مائیڈا، کواس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا: ''اپنے بیٹے کا نام میرالرشن رکھووں''

## ٣٥٧- بَابٌ: تَحْوِيْلُ الِاسْمِ إِلَى اِلاسْمِ نام تبريل َ رئے کابيان

٨١٦﴾ حَمَدُنَنَ سَعِيدُ بَنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّقَنَا أَبُوْ عَسَانَ فَالَ: حَدَّقِنِي أَبُوْ حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ طَلْكُ، قَالَ: أَتِيَ

۱۹۸۶ و محیح و سش آبی داود ۱۶۹۵۰ سنن السائی ۲۵۹۵

۸۱۵) صحيح البخاري: ۱۱۸۹؛ صحيح مسلم ۲۱۳۴.

<sup>114)</sup> صحيح البخاري: ١٦١٩١ صحيح مسلم: ٢١٤٩-

بِالْمُثَلَرِ بْنِ أَبِي أَسْلِدِ إِلَى النَّبِي مِقِيعٍ جَبْنَ وُلِدٍ ، فَوَضَعَهُ على فَحَدِد . وأنَّه أسلِدِ عِنْ جَالِسٌ. فَفَهِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِشْسَيْءِ بَيْسَنَ يَسَدَيْهِ ، وَأَمَرَ أَبُو أَسَيْدِ بِالبَنْةِ فَاحْتُهِلَ مِنْ فَجَدَ النَّبِي رَفِيجٌ ، فَاسْتَفَاق النَّبِيُّ مَعْيَمٌ فَقَالَ: ((أَيْنَ الصَّبِيُّ؟)) فَـقَــالَ أَبُسُو أَسَيْدٍ: قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قال: ﴿(مَا اسْمُهُ؟)) قَالَ: فَلانٌ، قَالَ ﴿(زَلَاء لَمُكِن السَّمُهُ

الْمُنْدِرُ))، فَسَدَّ يُوْمِيْدِ بِالْمُنْدِرِ.

سيد ناسهل النظر بيان كرتے بين كرسيد نا منذر بن ال اسيد الانتراب بايدا موت تو انبيس في الليظ كي خدمت بين الايا كيا آپ ویٹیل نے ان کواپنی ران پر بٹھا لیا اور ابواسید ہوئز میٹھے ہوئے تھے پھر ٹی سائٹلر اینے سامنے کسی چیز کے ساتھ مشغول ہو ڪنه ابواسيد هوتاز نه اپني کسي چي کوشکم ديا و چناني هيڪو ئي طوقائه کي ران مبارك سند اشاليا آيا پھر جب نبي ساتھ اب يعنل سے فارخ ہوئے قرمایا:'' بچہ کہال ہے؟'' ابواسیہ اڈٹو نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم نے اسے کھر بھیج ویا ہے۔ آپ ٹائٹٹا نے یہ جیدا'' اس کا نام کیا ہے؟'' عرض کیا افلال، آپ نے فرمایا'' منہیں بلکساس کا نام منڈ رہے۔'' چنانچہ ای دن ہے ان کا نام منذر رکھ دیا گیا۔

# ٣٥٨\_ بَابٌ:أَبُغَضُ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ

اللَّه مرِّ وجل كے نزويك بدير ين نام

١٩٨٨) ﴿ حَدَّثُنَا ثَبُو الْيَمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بَنْ لَبِي حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَهُوْلِينَ قَالَ وَسُولُ النَّهِ مُلْفَقَةٍ: (وَأَخْنَى الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ :رَجُلٌ مَسَمَّى مَلِكَ الْأَهُلَاكِ. ١)

سیرنا ابو ہر پر و میخز بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم تاؤیڑا نے فر مایا '' القد تعالیٰ کے نزد یک سب سے برب نام والا وہ محص ے جوانیا نام منك الأملاك" (بادشا بول كا بادشاه) ركے ر"

### ٣٥٩۔ بَابٌ:مَنْ دَعَا أَخَرَ بِتَصْغِيْرِاسْمِهِ جس نے کسی کواس کے نام کی تصغیر سے بلایا

٨١٨) ﴿ حَـدُّكُمَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ الْفَضْلَ، عَنَ سَعِيْدِ بَنِ الْمُهَلَّبِ، عَنْ طَلْقِ بَنِ حَبِيبُ قَالَ: كُنْتُ أَشَدُ النَّاسِ تَكَذِيبًا بِالشَّفَاعَةِ ، فَسَأَلْتُ جَابِرًا فِؤْنَ ، فَفَالَ: يَا طُلَيْقُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَقْقٍ إِيقُوْنُ: ((يَخُرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ بَغُدَ دُخُولِ ﴾) ، وَلَنْحَنُّ لَقُرَأُ الَّذِي تَقْرَأُ.

جناب طلق بن حبیب پھٹے بیان کرتے ہیں کہ ہیں ہوگوں میں سب سے زیادہ شفاعت کا افکار کرنے والا تھا، ہیں نے

**۱۲۰۵)** صحيم البخاري: ۱۲۰۵ صحيح مسلم: ۲۰۵۳.

<sup>(414</sup> 

سیدنا جاہر بھٹٹا سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: اے طلیق! میں نے نبی سکائیٹا، کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''لوگ جہتم میں داخل

ہونے کے بعد نکلیں گے۔" اور ہم بھی ون قرآن پڑھتے ہیں جوتم پڑھتے ہو۔

### ٣٦٠ ـ بَابٌ: يُدُعَى الرَّجُلُ بِأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ

### آ دمی کواس کے پیندیدہ نام سے بلایا جائے

٨١٩) حَدَّقَتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَثِيقُ قَالَ: حَدَّثَنَا ذَيَّالُ بْنُ عُبَيْدِ بِنَنِ حَنْظَنَةً قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّيُ حَنْظُلَةً بِنُ حِذْيَمَ وَكُنِي قَالَ: كَانَ النَّبِي عَقِيمٌ يُعْجِبُهُ أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ بِأَحَبُ أَسْسَائِهِ إِلَيْهِ ، وَأَحَبُ كُنَّاهُ .

سیدنا منظنہ بن حذیم پڑٹٹ بیان کرتے ہیں کہ ہی ٹائیڈر س ہاے کو پہند کرتے تھے کہ آدمی کواس کے پہندیدہ نام ادراس کی پہندیدہ کنیت کے ساتھ بلایا جائے۔

### ٣٦١- بَابٌ:تَحُوِيْلُ اسْمِ عَاصِيَةَ

### عاصیہ نام کوتبدیل کرنے کا بیان

• ٨٢٠) ﴿ حَدَّثُنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا لِلْحَيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ، عَن عُبَيِّدِ اللَّهِ، عَنْ دَفِع، عَنِ ابْنِ عُمَرُظُكُ، أَنَّ النَّبِيِّمُكُمْ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيةً وَقَالَ: ((أَنْتِ جَمِيْلَةُ,))

سيدنا ابن تمر چيجابيان كرتے ميں كه تي ظافلا نے "عاصيه" ، مكوتبد بل كر ديا اور فرمايا: "تو جيله ہے۔"

٨٣١) ﴿ حَـدَّتُمْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، وَسَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ، فَالا: حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِبْمَ قَالَ: حَدَّثْنَا أَبِيْ، عَنْ مُحَمِّد بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ ر بْنِ عَطادٍ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمْهَ وَالْكُتَّا، فَسَالَتُهُ عَنِ اسْمَ أَخْتِ لَهُ عِنْدَهُ؟ قَالَ فَقُلْتُ اسْمُهَا مَرَّةً، فَالْتُ: غَيْرَ اسْمَهَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَيْرَةٌ نَكَحَ زَيْنَبَ

بِنْتُ جَحْشِ وَالْكُمَّا وَاسْسَمُهَا بَرَّةُ، فَغَيْرَ اسْمَهَا إِلَى زَيْنَبِ، فَذَخَلَ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ وَالْكُمَّا حِيْنَ تُزَوَّجَهَا . وَاسْمِي بَرَّقُ فَسَمِعَهَا تَدْعُولِنَيْ: بَرَّةَ، فَقَالَ: ((لَا تُزَّكُوا أَنْفُسَكُمْ. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْبَرَّةِ مِنكُنَّ وَالْفَاجِرَةِ، سَمِّيْهَا زَيْسَبَ)، ا فَقَالَتْ: فَهِيَ زَيْنَبُ، فَقُلْتُ لَهَا: أَسَمُّى، فَقَالَتْ: غَيْرٌ إِلَى مَا غَيَّرَ إِلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ طَحْطَهُ، فَسَمُّهَا زَيْنَبَ.

جناب محمد بمن عمرو بن عطاء ولاتف بیان کرتے ہیں کہ میں سیدہ زینب بنت ابی سلمہ جاتا کے باس آیا تو انھوں نے ان (محمد بن حمرہ بڑھنے ) سے ان کی ممن کا نام یوچھا جوان کے باس رہتی تھی ۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا نام برہ ہے ، انہول نے فرمایا:

144) [صعيف] المعجم الكبير للطبراني: ٣٤٩٩٠

صحيح مسلم: ٢٨٢٨؛ جامع الترمذي ٢٨٢٨. (61.

صحيح مسلم: ٢٤٤٢؛ سنن أبي داود : ٢٩٥٣. (411

اس كا نام بدل دو كونكد في علي النائي في النام بدت بحش من فكاح كيا ، جبدان كا نام بره تما أو آب في ان كا نام بدل كرنين إ ر کھ دیا تھا۔ ( ایک واقعہ میر ہے ) کہ آپ ٹائیٹم سیدہ ام سلمہ وہنا کے پاس تشریف لے گئے جب آپ نے ان سے تکارح کیا

چونکہ میرا نام برہ تھا آپ نے سنا کہ ام سلمہ رہائی جھے برہ کہہ کر بلارتی ہیں تو آپ ٹائٹا، نے فرمایا: ''اپنے تغسوں کو پائیزہ مت کا كبلوا ذبا شبدالله تعالى كعلم ميں ب كرتم ميں كون نيك بواوركون بد ب،اس كانام زينب ركھو۔" چنانچ سيده ام سلمه في كها کہ بیر زینب ہے۔ میں (محمد بن ممرو ہاٹٹا) نے زینب بنت الی سلمہ ہوٹٹا ہے کہا: آپ (میر کی بھن کا) نام جمویز کمرد بیجئے توانہوں

> نے کہائتم بھی بدل کروئی نام رکھ وہ جورسول اللہ ٹوٹیٹر نے رکھا تھا ہتم اس کا نام زینب رکھ دو۔ ٣٦٢ . بَابٌ:اَلصَّرْمُ

''صرم''( نام رکھنے کی ممانعت )

٨٣٣) حَدَّثَتَنَا إِيْرَاهِبُمُ بِسُنُ الْمُنْذِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ فَالَ: حَذَّثِنِي ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيْدٍ الْــمَــخُزُوْمِيُّ: ـوَكَانَ اسْمُهُ الصَّرْمَ ، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ عَلَيْمٌ سَــبِيْـدًا ـقَالَ: حَذَثَنَيْ جَدِّيْ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَبْتُ عُثْمَانَ وَهُلِكُ مُتَكِنًّا فِي الْمَسْجِدِ .

جناب ابن عبدالرحمن بن سعیدمخر دمی دمت بیان کرتے ہیں ادران (سعیدمخر وی دمشنه) کا نام صرم تھا تو نبی منافیا کہ نے ان کا نام سعید رکھ دیا، انہوں نے کہا کہ بچھے میرے داوا نے بیان کیا وہ اپنے والہ ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ بش نے سیدنا عثان جھٹٹو کو دیکھا کہ وہ محد میں فیک لگائے منتھے تھے۔

٨٣٣﴾ حَـدَّتَمَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ هَانِيُّ بَنِ هَانِئُ، عَنْ عَلِي فظاء قَالَ: لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ عَلَيْكُ سَسَمَّيْتُهُ: حَرْبًا ، فَجَاءَ النَّبِيُّ مِنْيَعِيمٌ فَقَالَ: ((أَرُّونِي الْمِنِيّ، مَا سَمَّيْتُمُوُّهُ؟)) فَسَلْنَا: حَرْبًا ، قَالَ:

((بَسُلُ هُوَ حَسَنٌ)) . فَسَلَمًا وُلِلَا الْحُسَيْنُ وَلِللهُ سَمَيْتُهُ حَرَبًا ، فَجَاءَ النَّبِي وَلِيَهُمْ فَعَالَ: ((أَزُونِي الْبَينُ، مَا سَمَّيْتُكُوُّهُ؟)﴾ فُلْنَا: حَرْبًا، قَالَ: ((بَلْ هُوَّ حُسَيْنٌ)). فَلَمَّا وُلِدَ النَّالِثُ سَمَّيْتُهُ: حَرْبًا، فَجَاءَ النَّبِيُّ مَعْيَمٌ فَقَالَ:

((أَرُوْنِي ابْنِيْ، مَا سَمَّيْنُهُوْهُ؟)) قُـلْنَا: حَرْبًا ، قَالَ: ((بَلْ هُوَ مُحْسِنٌ)) ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنِّي سَمَّيْنَهُمْ بِأَسْمَاءِ وَلَلِهِ هَارُوْنَ: شَبُرُهُ ، وَشَبِيرٌ ، وَمُشَبِّرٌ ) ).

سیدنا علی ٹڑنٹٹا بیان کرتے ہیں کہ جب حسن ٹرٹٹوا پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھ ویا، نبی کریم ٹڑنٹو کہ تشریف لائے اور فرمایا: 'میرا بینھا دکھاؤ، اس کا: م کیا رکھا ہے؟'' ہم نے عرض کیا:حرب آپ نے فرمایا: منہیں ، بلکہ اس کا نام حسن

ہے۔ پھر جب محسین بھائن پیرا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھ دیا۔ نبی کریم مؤٹیائی تشریف لائے اور فرمایا: ''میرا بیٹا رکھاؤ اس کانام کیا دکھاہے؟ ہم نے عرض کیا حرب آپ نے فر ایا: ' نہیں ، بلکہ اس کا نام حسین ہے۔'' پھر جب تیسرا میٹا پیدا ہوا تو

> ر ضعيف ، مسند البزار: ١٩٩٤. CATT

[ طعفی] مسئد أحمل ۱۱/ ۹۸؛ المستدرك للحاكم: ۳/ ۱۹۸\_ كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز (844 ہیں نے اس کا نام بھی حرب رکھ دیا۔ ہی کریم عربی تشریقے اولے اور قامیان ایٹا دکھاؤٹم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟''ہم نے وش کیا: حرب انگپ نے قاملا ''اس کا نام میس ہے۔''بھر فرایا ''میں نے ان کے نام ہارہ ن میٹھ کے بیٹوں شہا میٹیر اور مشہر کے نام زیر کھے ہیں۔''

## ٣٦٣- بَاتْ:غُوابٌ غراب نام (رَحَهٰ كَيْما ہے؟)

ATE و خَدَّنْتُ مُحَمَّدُ بُنُ سَنَانَ قَالَ. حَدَّنْنَا عَبْدُ اللّٰهَ لِيَلِ الْخَارِثِ بَنِ أَنْزِي قَالَ: خَذََنْنَبِي أَمْنِي رَاعَلَهُ سُتُ مُسْلِم، مِنْ أَبِيْهَا مِؤْرُرُ قَالَ شَهِدَّتُ مِعِ النّبِي مِهِيرٌ خُسَبَاء، فقال لَى ((مَا السَّمُكَ؟)) قُمْتُ غُرَاتُ، قَالَ ((لَا، بَلِ السَّمُكَ مُسُنِمٌ ))

رائلہ بنت مسم جینا ہے والدے روایت کرتی ہیں انھوں نے کہا کہ میں ہی توقیفہ کے ساتھ غرد و حنین میں شریک ہوا تو آپ نے جھ سے جو چھا۔'' تیما کیا نام ہے؟'' میں نے عرش کیا غرب آپ نے فر مایا:''نہیں ، ہلکہ تبدار نام مسلم ہے۔'' کا ۲۰۲۲ ہائٹ : ہشتھا گ

#### الشماب نام رئضے کا بیان

٨٢٥) خَذَلْتُ عَشْرُوْ بُنُ مَرْزُوْقِ قَالَ: خَذَلْنَا عِشْرَانَ نَقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَة بُنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ ابْنِي مِشَامٍ، عَنْ غَانِشَة وَ إِنْ مَرْزُوقِ قَالَ: خَذَلَا انْبِي سَعَةَ رَجُلُ يُـقَالُ نَهُ: شِهَابٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَعَيْهُ:
 ((بَلُ أَنْتَ هِشَامٌ)).

سیدہ ماکشہ میٹنا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مالیہ کے سائٹ کیک آدی کا انکرا بیا گیا ہے 'شہر ب' کہا جاتا تھا تو رسول اللہ الاثوار نے فرار الشمیس، بلاتی اشام ہے۔''

### ۳٦٥ - بَالِّ الْعَاصُ عاص ( گناو کار ) نام رکھنا

٨٢٦ حَدَّلَكَ مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّلْنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيْدٍ. هَلَ زَكْرِيًّا قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَامِرٌ، عَنُ خَدُواللَّه بَنِ مُعِلِيْع

- وضعيف إلى المحجم الكبير فلطراني 19/ 257 - سبند الي يعلى 14.5 - المستندرك فلحاكم: 3/ 770. - وحس إشعب الإبسان للبيهاني 1677 - فلمساء في المناتو 1777.

**۸۲۱)** صحیح سنم ۱۷۸۲-

(ATI

(440

قال. سمعَتْ مُطَيَعًا فَقَتَدَبِقُولُ سِمَاتُ النّبِيَ رَبَيْعِة بَغُولُ. بَوْمَ فَلَحَ مَكَةَ ((لَا يَقْتَلُ فُوَشِيٍّ صَبُرًا بَغَدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟)، فَلَمْ بُلُولِكَ الْإِسُلام احدُّ مِلْ عُصَاءَ فُرَبَسْنِ غَيْسَ مُطِلِعٍ، كان شَمَّةُ الْعَاصَ، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مُطَلِعًا.

سیدنا مطبی برتنا ہوں کرتے ہیں کہ میں نے نبی طبیقہ کو گئے اللہ کے ون بے فرہائے ہوئے سنانا'' آئی کے بعد قیامت تک سمسی قرمیٹی کوز ہردئی یا تدھ کر قل نیس کیا جائے گا'' قرایش کے ناف بانوں میں سے مطبیع کے سواکسی نے بھی اسراس قبول نیس کیا۔ ان کا نام عاص تھا۔ کی بزوڑ نے ان فانام مطبی رہو ہا۔

٣٦٦\_ بَالٌّ: مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَيَخْتَصِرٌ وَيَنْقُصُ مِنَ اسْمِهِ شَيْئًا

جس نے اپنے ساتھی کو مختصر نام سے بلایہ چنی نام سے پچھ (حروف) م کردیجے

٨٧٧) الحَدَّثُنَا أَبُو الْبَمَانَ قَالَ: حَدَّثُنَا شُعَبُبُ، عَنِ الرَّهُرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِيُ أَبُو سَلَمَةً، أَنَّ عَانشة وَلِيُهُمُّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَلِحَةً: (آيَا عَائِشُ إِهَدًا جِلْرِيْلُ بَقُرَ<sup>ا</sup> عَبُلِتِ السَّلَامُ))، قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّه، قالتْ: وهُوْ يَزْى مَا لاَ أَرِي

سیدہ ما کشر میں اور تی جیں کہ بی الاہ اور اسے ماش اور جو ایل مانا جی جو کی اللہ جاتا ہے۔ عائشہ میں نے کہ اور علیہ انسلام و راحمہ اللّٰہ او مان جی آپ ایک وہ و کھتے تھے جو میں کیں دیجے کئی ( لیمن جر مل المثلا آپ کونظر آئے تھے جو جمھے نظر نیں آئے تھے )۔

٨٩٨) أَحُدَدُنَدَ أَسَادُهُ أَنَّهَا قَدَمُتُ خَاجَةً، وَإِنَّ أَخَاهَ الْمُحَارِقَ لِنَ ثَمَامَةً قَالَ: اذْخُرِي قال: حَدَّنَتُنَي جَدَّتِي أَمُ كُلُمُوم بِنَتْ فَمَامَةً قَالَ: اذْخُرِي عَلَى غانشة فِظلاء فِلْ عُلَمُ وَإِنَّ أَخَاهَ الْمُحَارِقَ لِنَ ثَمَامَةً قَالَ: اذْخُرِي عَلَى غانشة فِظلاء فِلْ عُنْمَان لِنَ عَفَان، فإذَ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ وَعِلْهُ السّلام، وَاسْتُلْمُ وَرَحْمَةُ اللّه، قال أَنْ فأَشْهِلُ يُسْفَرُنُكُ عَلَى عُفْدَا البَيْتِ فِي لِيُعَ قَاعَهُ، وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَجَهُولُولُ لِللّهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَجَهُولُولُ لِلْهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْه عَلَيْهُ وَعَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ

جناب محمد ان ایرانیم یشکری بھری بناتے بیان کرتے ہیں کہ یکھے میں کیا دادی ام کلٹوم بنت ثمامہ سنے بتایہ کہ وہ تج کے آگیں تو این کے بھائی تفارق بین قمامہ نے کہا کہ میدوں تشہرتھا کے پال باڈ ادران سے سیدنا عثمان بین عفان بھٹٹا کے بارے میں پولیھو آرونکہ بھرے ہاں اکٹر لوک ان کے تعلق باتیں کرتے ہیں، وہ لیتی ٹیس کہ بیس میدو عائشہ بوشن کے پاس کی (۸۲۷) صحیح ابتخاری ۲۰۱۲ مسجیح مسلم ۲۵۰۰

اس برالله کی لعنت ہور

اور عرض کیا کہ آپ کے بعض بینے آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ ہے سیدہ میمان بن عفال بڑھٹا کے متعلق نوچھتے ہیں۔ سیدہ عا تشريخة نے فرایا: وعسلیسه السیلام ورحمه الله ، بھرفرہا یہ پس اس بات کی کوائی دیتی ہول کہ پس نے سیرہ عمان پھٹ کو سخت گری کی رات میں ای گھر میں دیکھا اور ٹی ٹھائٹ تشریف فرما تھے جبر بل طبعہ آپ کے پاس وی یا رہے تھے اور نی مُلقظُ سیدنا عثان ان عفان جنمُنا کی مِتعیل یا کند هے کوشپ تھیا رہے تھے اور فرما رہے تھے:''اے عثم اِلکھو'' الله نغالیٰ اپنے نی مُلَقِظُ کے فزد کید اتنا برا مرتبصرف اسے بی عطا کرتا ہے جوائل کے ہال معزز ہوتا ہے۔ جو مخص عفان کے بیٹے کو برا کیے

> ٣٦٧\_ بَابٌ:زَخْمٌ ''زخم'' نامرکھنا

٨٧٨) حَدَّثَتَ شُمُيلُمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بَنُ شَيْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ سُمَيْرِ فَانَ: حَدَّثَنِي بَشِيْرُ بْنُ مَهِيْكِ قَالَ: أَتَى بَشِيْرٌ ﷺ النَّبِيَّ عَيْنِيٍّ ، فَقَالَ: ((مَا اسْمُك؟)) قَالَ: زَخُمٌ ، قَالَ: ((بَلُ أَنْتَ بَشِيرٌّ)) ، فَيَيْنَمَا أَنَا أَمَاشِي النَّبِيِّ مَعْيَعَةٍ، فَقَالَ: ((يَا ابْنَ الْحَصَّاصِيَّةِ إِمَا أَصْبَحْتَ تُنْقِي وَسُولَ اللَّهِ عِنهِ﴾)؛ فَسَقُلْتُ: بِأَبِيَّ أَلْتَ وَأَمْنَى؛ مَا أَنْقُمُ عَلَى النَّهِ شَبُّنَا؛ كُلَّ خَيْرٍ قَدَ أَصَبَتُ. فَأَتَى عَنَى قُبُورٍ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: (الْقَدُ سَيْقَ هَوْلَاءِ خَيْرًا كَثِيْرًا))، ثُمَّ أَنَى عَلَى قُبُورِ النُسْلِيمِينَ فَقَالَ: ((لْقَدْ أَذْرَكَ هَوُلَاءِ خَبْرًا كَيْيْرًا))، وَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ سِبْيَتَانَ يَمْشِيْ بَيْنَ الْفُبُورِ ، فَقَالَ: ((يَا صَاحِبَ السَّيْقِيَّنِ) أَنْقِ سَيْتِيَتَيْكَ))، فَخَلَعَ نَعْنَهِ .

سیدنا بشیر بن نہیک بلطفہ بیان کرتے ہیں کہ بشیر طاخہ نبی سبوم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مانفیز نے پوچھا: "تیرا نام کیا ہے؟" انہوں نے عرض کیا: زحم، آپ نے فرمایا: " نیس، بلکہ تیرا نام بشیر ہے ۔" ( کہتے ہیں:) میں ایک مرتبہ تی ناتینا کے ساتھ چش رہا تھا تو آپ نے فرمایا:''اے ابن فساسیہ! کیا تجیے اللہ تعاتی کے فیصلے پر نا گواری ہوتی ہے حالانکہ تو اللہ کے دمول کے ماتھ ماتھ چل دیا ہے۔'' میں نے مرش کیا :میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، چھے اللہ کے کیا فیصلے پر نا گواری ٹیس، میں نے ہر خیر کو پالیا، پھر آپ مشر کمین کی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا "ان لوگوں سے خیر کمٹیر سبقت الے تی ۔ ' بھرآ پ مسلمانوں کی قبرول کے پاس آئے تو فر مایا ' ان لوگوں نے کثیر خرکو پالیا۔ ' بھرا جا تک آپ نے ایک آوی کودیکھاجوجوتیاں بہنے ہوئے قبروں کے درمیان چل رہا تھاتو آپ نے (اسے )فریایا: "اے جوتے پہننے والے! پنچ جوتے

﴾ اتاردے۔ ' چنانچہ اس نے اپنے جوتے اتارہ ہے۔ ٨٢٠) حَدَّقَتَ اسْجِيْدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ إِيَادٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سُيختُ لَيْنَى الْمَرَأَةُ بَشِيْرٍ تُحَدِّثُ، عَنْ بَشِيرٍ ابْنِ الْحَصَاصِيةِ اللَّذِي وَكَانَ اسْمُهُ رَحْمًا، فَسُمَّاهُ النَّبِي النج الشاراً

[ صحيح ] مسئد أحمد: ٥/ ٨٣: مشئ أبي داود ٣٢٣٠ مس ابن ماجه ١٩٦٨ -

[ صحيح] طبقات لاين سعد: ٦/ ١٢٠.

جناب عبیداللہ بن ایاد بھٹ ایپ واللہ سے روایت کرتے ہیں اٹھوں نے کہا کہ میں نے بشیر ہوگئڈ کی جوی کیلی سے منا انہوں نے بشیرائن خصاصیہ سے قبل کیا کہ ان کا نام'' زخم' تھاء نبی مؤجلا نے ان کا نام بشیر رکھ دیا۔

### ۳٦۸\_ بَابٌ: بَرَّةُ بره ( نَيُو كار) نام ركهنه

٨٣١٪ حَدِّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بن غيدِالرَّحْمَنِ مُولَى آلِ طَلَحَة، عَنْ كُرَبِّبٍ. عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ وَلِيُّهِ، أَنَّ اسْمَ جُوَيْرِيَةً كَانَ بَرَّةً، فَسَمَّاهَا النَّبِيِّ سِيجَةٍ جُويْرِيَةً.

سيدنا ابن عهاس الكظاميان كرتے قال كدام الموضى سيده جويري وَهَ كانام بره هَاتَوَ كِي الكِنْجُ بنِهِ ان كانام جويرير كه ه يد ٨٣٧ - حَدَّشَنَا عَسْسُرُوْ بِسُنْ مَوزُّوْقِ قَبَالَ: حَدَّشَنَا شُبِعَيَّةُ ، عِنْ عَطَاءِ بَنِ أَبِي مَيْسُونَةَ ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَ هُوَهِيْ قَالَ: كَانَ اسْمُ مَيْمُوْنَةَ بَرَّةَ ، فَسَمَّاهَا النَبِيِّ مِنْ عَلَيْ مِنْهُوْنَة

سیدنا ایو ہریرہ جن تخذیبان کرتے ہیں کہ ام الموشین سیدہ میمو نہ جن کا نام بڑ ہتھا تو ابی مؤتر تا کہ ان کا نام میموندر کھ دیا۔

#### ٣٦٩\_ بَابٌ:أَفْلَحَ

### المح نام رکھنا

٣٣٣) حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ حَفْص قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشْ قَالَ: حَذَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ وَالْمُهُمَّ، عَنْ جَابِرِ وَالْهُمَّ عَنْ جَابِرِ وَالْمُهُمَّ عَنْ جَابِرِ وَالْمُعَامُ وَأَفْلَعَ ) عَنْ جَابِرِ وَالْهُمَّ عَنْ جَابِرِ وَاللَّهُ عَنْ جَابِرِ وَالْمُعَلَمُ وَاللَّهُ عَنْ جَابِرِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

سیدنا جاہر جھٹٹو بیان کرتے ہیں کہ بی کرنیم نوج ہوئے ۔ فرمالا '' اگر میں زند در ہاتو ان شاہ اللہ اپنی امت کو ہرکت ، نافع ادر فلح نام دیکنے ہے شخ کر دوں گا'' رادی نے کہا: میں نہیں جانتا کہ آپ نے رافع کے متعلق بھی فرمایا تھا یائیوں ۔'' کہا جاتا ہے کہ یہاں ، ہرکت ہے؟ ادر جواب دیا جائے گا کہ یہاں وہ ( ہرکت ) ٹیس ہے۔'' پھر نبی ٹوٹیٹر فوت ہو گئے اور آپ نے اس سے منع ٹیوں فرمایاں

٨٣٤٪ حَدَّلُتُمَا الْمَكُيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَبُع، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، سَمِعْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ عَلَيْ بَقُولُ: أَرَاهُ النَّبِيُّ طَعِيْعٍ أَنْ بَنْهَمَى أَنْ يُسَمَّمَ بِيَعْلَى، وَبِبَرْكَةَ، وَنَافِع، وَبَشَارِ، وَأَفْلَغ، وَنَخْوَ فَبَك، ثُمَّ سَكَتْ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلُ شَيْنًا.

ا ۸۲۱) - صحیح مسلم: ۱۹۱۸؛ ستن أبی داود.۱۵۱۳ - ۸۲۲) - إشاد إ

۱۳۳۱) ۔ رصحیح اِ سنن اُبی دارد ۱۹۹۰؛ مسند آحید:۱۳۳۱ \_ ۳۳۱، صحیح مسلم:۲۱۲۸۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز سیدنا جاہر پڑتڑ بیان کرتے ہیں کہ نبی کربھ سؤتیڑ نے بیعلی ، یک مند ، زائع ، بیار ، افلح اور اس طرح سے زام رکھنے ہے منع الریف کا اداد وفر میافتا کیرآب ای کے احد خاموش مو کئے اور پیچینین فر مایا۔

٣٧٠۔ بَابُّ:رَبَا مُّح

ربات: م رکھنا

٨٣٥) حَدَّنَسًا مُحمَدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْلِسَ بْيِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةً، عَنْ سِمَاكِ أَمِيَّ وَأَمَدُ لِي قَدَلَ: خَدَّتُنِي خَدَّاللَّه مْنُ عَنَّاسِ سَيَّتُهُمْ قَدَلَ: حَدَدُنسيُ عُمَا بَقُ الْ وَطَّابِ وَفَقَهُ قَدَالَ: لَمَّا اغْتَرَلَّ النَّبِيُّ مِ**فِيخ** بسبءُ أَنَّ فَإِذَا أَنَّنَا يَرِيَاحٍ عُلامٍ رَشُولَ اللَّهِ صَحَةٍ : فَانَادِيثُ إِيَادِناحُ ٱلمَشَأَذِنُ بَيْ عَلَى رَشُولِ

سیدہ عبداللہ بن عباس ٹائٹورمیان کرتے ہیں کہ جھے سیدہ عمر بن خطاب ٹائٹو نے بیان فرمایا کہ جب نبی کریم مائٹول نے ا بی از واج ہے کنا روکشی اختیار فرمائی تو احیا تک مجھے رسول مند کا غلام رہا ہے ہیں تیا، میں نے آواز دی: اے رہاح! میرے کیے رسول اللہ مزینی ہے اجازے طلب کرو۔

### ٣٧١\_ بَابٌ:أَسْمَاءُ الْآنْبِيَاءِعِلْتِيْ

# انبیا علیگائے نام (برنام رکھنا)

٨٣٨) ﴿ حَسَّنَتُ أَبُونُهُمُ قَالَ: حَدَّنَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسِ فَانَ خَلَثْنِي مُوسَى بُنُ بَسَارِ: سَمعَتُ أَبَا هُزَيْرَةَ وَاللَّهُ، ﴿ عَنِ النَّبِيِّ طَلَّيْهِمْ قَالَ. ((تَسَهُوا بِالسَّمِيُّ، وَلَا تَكُتُّوا بِكُلِّينِيَّ. فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ)).

سیدنا ابو ہریرہ وفائز بیان کرتے ہیں کہ ٹبی کریم ساتھ نے آ مانا ''میا ہے نام جیسا ایٹا نام رکھواور میرنی کئیت جیسی اپنی الكنيت تەركىو بۇرىئىيە بىل ابوالقاسم ، دىل را

٨٣٧) - حَدَّثُنَا آدَهُ فال. حَدُّثُنا شُعْبَهُ ، عَنْ حُمَيْكِ الصَّوِيْلِ ، عَنْ أَسَى بْنِ مالِكِ وَكِينَ قَالَ. كان النَبِيَّ مَفِيْقِمْ فِي

السُّمُونِي، فقالَ رَجُلُ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! قَالْتَفَتَ إِنْهِ السِّيُّ بضِيجٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللّهِ! إنَّسَا ذَعَوْتُ هَذَا، فَقَالَ النَّبِي طِينَةٍ ( نَسَمُّوا بالسِّمِيُّ، وَلَا تُكَثُّوا بكُنْرَيِيُّ) ! .

سیده اس بن ما لک شانشوریان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کی جوائم بازار میں تھے کہ ایک آدمی نے آزاز دی: اے ابوالقاسم! نجی الاقطال کی طرف متوجہ او کے تو اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے تو اس (دومرے محص) کو بائے ہے ، تو نبی ساتظار

> صحيح فتخاري ٢٤٦٨ سنسخ سننج ٢٤٧٩. صحيح الخاري.١١٨٨ صحيح سبلم ٢٩٣٣.

(450

, ለተኘ

(444

صحيح المخاري: ٢١٢٠؛ صحيح سنم ٢١٢١.

نے فریایا: ''میرے نام جیما ایٹا نام اور میری کنیت جیسی اپنی کنیت ندر کھو۔''

٨٣٨) حَدِيَّقُنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْهَيْئِمِ الْعَطَّارِ قَالَ: حَدَّقَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلَامِظُالِهِ قَالَ: سَمَّانِي النَّبِيُّ طَهْمًا يُوسُفُ، وَأَنْعَدَنِيْ فِي حِجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِيْ.

سیدنا بوسف بن عبداللہ بن سلام بڑائڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی ٹائٹہ نے بیرا نام بوسف رکھا مجھے اپی گود میں بٹھایا اور میرے سریر باتھ پھیرا۔

٨٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّلْنَا شُعْبَةْ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَمَنْصُورٍ، وَفُلان، سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْسَجْعُدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: وُلِذَ لِرَجُلِ مِنَا رَسِنَ الْأَنْصَارِ عَلَامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّنَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيْثِ مَنْصُورٍ: إِنَّ الْأَنْصَارِيَ قَالَ: حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِى، فَأَيْتُ بِهِ النَّبِي عَلَيْمٌ، وَفِي حَدِيْثِ سُلْمَةُ فِي حَدِيْثِ سُلْمَةً فَيْ حَدِيْثِ سُلْمَةً فِي حَدِيْثِ سُلِمَةً فَيْ عَلَيْهِ وَلَا تُحَدِيْثِ مَنْ حَلَيْنَ إِلَّمَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَىٰ عَلَيْهُ إِلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَىٰ عَلَيْهِ وَلَا تُحَدِيْثِ مَا لَهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا تُحَدِيْثِ مَا وَقَالَ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَلِي اللّهِ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِلْ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي لَكُولُولُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُرَالُولُ وَلَا لَكُولُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَىٰ مَعْلِمٌ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمَا مُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا لَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَ

سیدنا جاہر بن عبداللہ چھنا بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی کے بال لڑکا پیدا ہوا تو اس نے چاہا کہ اس بیج کا نام محمد رکھوں ،امام شعبہ رائل نے منصور برائلے والی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا: اس افساری نے کہا کہ بیں اپنے بیچ کواپی گرون پر افعا کر ہی نگاٹی کی خدمت میں حاضر ہوا ،سلیمان کی حدیث میں ہے کہ اس کے بال ایک لڑکا پیدا ہوا تو انھوں نے چاہا کہ اس کا نام محمد رکھیں تو آپ نائی گئے نے فرمایا: ''میرے نام پر نام رکھواور میری کئیت کے مطابق کسی کی کئیت نہ دکھو بالشہ مجھے قاسم بنایا گئی ہے میں تبدید نے کہا: آپ نگاٹی نے فرمایا: '' جھے قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے ویر میان تقسیم کرتا ہوں۔'' حصین برخے واوی حدیث نے کہا: آپ نگاٹی نے فرمایا: '' جھے قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں تبدید درمیان تقسیم کرتا ہوں۔''

َ • \$\$) حَدَّنَهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَهَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدَ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيْ مُوسَى وَقَالَ قَالَ: وُلِدَ لِي عُلَامٌ ، فَأَتَبْتُ بِهِ النَّبِيَ مَفِيٍّ ، فَسَسَمَاهُ إِبْرَاهِيْمَ ، فَحَنَّكَةً بِنَمْرَةِ ، وَدَعَا لَهُ بِالنّبَرْكَةِ ، وَدَفَعَهُ إِلَيّ وَكَانَ أَكْبَرُ وَلَدِ أَبِي مُوسَى .

سیدنا ایوموی بھٹڑ بیان کرتے ہیں کہ بمرے ہاں ایک ٹرکا پیدا ہوا تو بیں اسے لے کرنی ٹھٹٹم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کا نام اہرا تیم رکھا اور کچور چہا کر نے کے مندیس دی اور اس کے لیے برکت کی دعا فر مائی اور بچہ جھے تھا دیا، بے بچہ ایوموی جھٹڑ کی اولا دہیں سب سے بڑا تھا۔

ATA) [ [ صحيح] المعجم الكبير للطبراني: ٢٢٩؛ جامع ترمذي ٣٢٨.

۸۲۹) صحيح البخاري: ۲۱۱۴؛ صحيح مسلم: ۲۱۲۳.

۱۹۱۰) منعیع اینخاری ۱۹۱۹ محیج میلم: ۱۱۱۹۰ محید میلم: ۱۱۹۹۰ میلم: ۱۱۹۹۱ میلم: ۱۱۹۹ میلم: ۱۹۹ میلم: ۱۱۹۹ میلم: ۱۱۹۹ میلم: ۱۱۹۹ میلم: ۱۱۹۹ میلم: ۱۱۹۹ میلم: ۱۱۹۹ میلم: ۱۹۹ میلم: ۱۹

صحیح البخاری :۱۱۹۸ صحیح سلم: ۱۱۴۵ میکنم میلم: ۲۱۴۵ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ٣٧٢\_ بَابٌ: حَزْنٌ

#### حزن نام ركهنا

٨ ٤٨) حَدَّشَمَا عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيُ، عَنْ سَمِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جَدُّو وَظَلْمَ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَيْنِةٍ فَقَالَ: ((مَا اسْمُلك؟)) قَالَ: حَزْلٌ، قَالَ: ((أَنْتُ سَهُلُّ)) ، قَالَ: لا أُغَيِّرُ اسْمًا ضَمَّائِيهِ أَبِينَ. قَالَ ابْنُ الْمُسَبِّبِ: فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ.

جناب میدالحیدین جبیرین شیبہ بلط بیان کرتے جی کہ میں جناب سعیدین میتب بھے کی طرف کیا تو انھوں نے جاتے میدالحیدین میتب بھے بنا ہے؟ ''اس نے کہا: مجھے بتایا کہ ان کا داوا حزن نبی مثالاً کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مثالاً نے بوجھا: '' تیرا نام کیا ہے؟''اس نے کہا: حزن (قم)، آپ نے فرمایا: ''نبیس بلکہ تو سبل (زم) ہے۔'' اس نے کہا: میں اس نام کو بھی ٹیس بدلوں کا جو میر سے دالد نے رکھا ہے۔ سعیدین میتب بلاش کہتے ہیں: بھراس کے بعد امارے اندر میشیم ہی رہا۔

## ٣٧٣ ـ بَابْ:اسْمُ النَّبِيِّ مَثْنِيَةٌ وَكُنْيَتُهُ

## نبى مَنْ لِيَنْ كَا اسم كرا مى ادر كنيت

٨٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بَنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ عَلَاهُ، قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: لا نُكَنِّبُكَ أَبَا الْقَاسِمِ، وَلا نُنْمِمُكَ عَبِنَا، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهِ إِنَّ الْقَاسِمِ، وَلا نُنْمِمُكَ عَبِنَا، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهِ إِنَّ الْفَصَارُ، تَسَمُّوا بِالسِمِي، وَلا تُكُنُّوا النَّبِي عَلَيْهِ ((أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ، تَسَمُّوا بِالسِمِي، وَلا تُكُنُّوا بِكُنُونَ النَّبِي عَلَيْهِ إِنْ الْمُعَالَ النَّبِي عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الل

<sup>🗚) -</sup> صحيح البخاري:١٩٩١دسنن أبي داود ٤٩٥٦ ـ

الأهمى صحيح البخاري: ٦١٩٣ ـ .

A) - ( صحیح ) مسئلا أحمال: ۱۳۱۲/۳ سنن ابن ماجه ۲۷۳۱-

سیدنا جابر ہوتئو بیان کرتے ہیں کہ ہم انسار میں ایک آری کے باس کر کا بیدا دوا تو اس نے اس کا نام قو ہم دکھا مانسار نے ایر : ہم تھے ابو لقاہم کی کنیت سے ٹیک بکاریں کے اور تیری ہمکھیں خنٹری ٹیس کریں تے۔ وہ آ دگی نبی ٹرٹیٹرز کی خدمت میں حاضر ہوا اور انساری بات آپ ٹڑٹیٹر کو بتائی تو نبی تنجیزا نے فرریز المضار نے انبیکی بات کی، میرے نام کے ساتھ نام دکھو

> ا اور میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھو بلاشیہ میں ہی قاسم ہواں ہا'' معدد میں میں گذاری موجود کاری میڈ کئی دیوان میں مردور کاری

٨٤٣) حَدَّثَنَا بُو نُعَيْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا فِطُرٌ، عَنْ مُلَذِرٍ فَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْحَنَفِيةِ يَقُولُ: كَانَتْ رُخْصَةً لِعَلِيُّ وَاللَّهِ، وَأَكْنَبُهِ بِكُنْيَةِكَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ وَيُلدَ لِيْ بَعْدَكَ، أَسَمَيْهِ بِالسَّمِكَ، وَأَكْنَبُهِ بِكُنْيَةِكَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)).

مِنابِ منذر رضن کہتے ہیں کہ ہیں نے این صفیہ بننے کو بیفر ماتے ہوئے ماکرسیدنا علی بھٹائے کے لیے اجازت تھی ، ایک مرتبہ علی بھٹا نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر آپ کے بعد میرے ہاں بیٹا بیدا ہوتو کیا ہیں اس کا نام آپ کے نام پر

المیں مرہب کی دونو سے فرق میں است سے دونوں ہو گئی ہے جبار پیرے ہاں میں بیٹیا ہوتو کیا میں ہوں وہ موسی سے مام پ اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر دکھ مکتا ہوں؟ آپ مؤٹی ہے قبر ایا '' ہاں۔'' مرجہ عرب کر گئی کا مرز ان اور ان اور ان اور کر ان کر ان کر کر کر ان کر کر کر ان کر ک

٨٤٤ حَدَّثَيْثَ عَبْدُالسَّسَهِ بِسُنُ يُسُوسُفَ قَبَالَ: حَدَثَثَ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَيْنِ إِبْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِسُهِ، عَنْ أَبِي هُوَيْنَ قَالَ: وَمَدَّلَ اللَّهِ مُعَنَّ أَنَّ يُجْمَعَ بِيْنَ السَّمِهِ وَكُنْبَتِهِ، وَقَالَ: (( أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، وَاللَّهُ يُعْطِئُ، وَقَالَ: (( أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، وَاللَّهُ يُعْطِئُ، وَأَنَا أَقْسِمُ)).

سیدنا ایو ہر پروٹلٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مونیزا، نے متع قرمایا کہ آپ کے نام اور آپ کی کنیت کو جمع کیا جائے اور قرمایا:'' میں ابوالقاسم ہوں اللہ تعالیٰ عطا فرما تا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔''

٨٤٥٪ خَدَّنْهَا أَبُوْ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَنَةٍ، عَنْ أَنْسِ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيَّ مِنْﷺ فِي السُّوْقِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبُ الْقَاسِمِ ! فَالْتَقَتَ النَّبِيُّ مِنْﷺ، فَقَالَ : الرَّجُلُ: ذَعَوْتُ هَذَا: فَقَالَ مُفْتَةٍ. ١١سَمُّوْا بِالسُّمِيُ، وَلَا تُكَنُّوا بِكُنْيَتِيُّ)).

سیدنا انس جوینی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نی سختی ہوئر رئیں تھے کہ ایک آدمی نے کہا: اے ابوالقاسم! نبی سائیٹرا اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس آدمی نے کہا: شرکے اس (دوسرے تنس) کو جانیا ہے۔ آپ سائیٹرا نے فرمایا: ''میرے نام کے ساتھ ٹام رکھواور میری کئٹ کے ساتھ کئیٹ ندر کھو۔''

### ٣٧٤ - بَابٌ:هَلْ يُكُنَّى الْمُشُوكُ كيامشرك كوكنيت ئيارا جاسَلَمَا ہے؟

٨٤٣) - حَـدَّقَـتَ عَبْدُاللَّهِ بِنُ صَالِحِ قَالَ: حَذَّلَنِي النَّيْثُ قَالَ: حَدَّنَبِيْ عَبَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ ٨٤٣) - [صحيح] سنن أبي داود ١٤٩٦٧ عامع النومذي ٢٨٤٣.

ر حسن مسند أحمد: ٢/ ٣٣) جامع الترمدي: ٢٨٤١.

٨٤٨) - زخسن مسند احمد: ٢/ ٩٣٣) جامع الترمدي: ٥١. ٨٤٥) - صحيح البخاري: ٢١٢١؛ صحيح مسلم ٢١٢٦.

(ለደኘ

صحيح التخاري: ١٦٢٠٧ صحيح مسلم: ١٧٩٨ ـ

www.KitabolSuhnat.com على الانبالفود على العامل المعاملة العامل الِسَنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ أَسَامَةَ مَنْ زَبُّهِ عِينَ أَلْحَبَرَهُ، أَنَّ رَسُول الله صحيحًا لِسَلغ فسخلِمنا فِيهِ عَمْدُ اللَّهِ بَنْ أَبِيَّ بَنْ

سَلُول دَوَقَائِكَ فَبْلَ أَنْ يُسْلِم عَيْدَالنَّه لَنْ أَبِيَّاد فَقَالَ لا لَوْ وَلَنَا فِي سَخَلسناء فَلَخْل الثَّبِيُّ مِنْهِم عَلَى سَخَد الِمْنِ عُبَادَةُ وَلِينَا ﴾ فَقَالَ: ﴿ ﴿ أَيُ سَعُدُهُ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ۚ أَنَّوا خَبَابٍ ١٠) ، يُريدُ عَبَدَالله بُن أَبِي الْمِنْ سَلُولَ .

سیدنا اساس بن زید خافز بیان کرتے ہیں کے رسول اللہ جورہ ایک جلس میں تشریف سے گئے جس بن عبداللہ بن الی بن

سلول ہمی موجود تھا اور یہ اس دفت کی بات ہے جب عبداللہ ان بل نے ( ظاہر طور پر ) اسلام قبول ہیں آیا تھ ۔ اس نے کہا: مجمیں جاری مجلس میں آئر آ کلیف نہ پہنچاؤ، کھرنبی کریم مربح ہوئے سید ناسعہ دونا حبادہ طائفا کے باس تشریف نے گئے اور فرمایا:'' اے - عد! کہائم نے منا جوا وہ ہا ہے نے کہا ہے ۔'' ( ابو حیاہ ہے ) '' ہے گی مراہ عبداللہ بن افی جن سلول تھا۔

٣٧٥ـ بَابٌ:ٱلْكُنَّيَةُ لِلصَّبِيِّ

# بیچ کی کنیت رکھنے کا بیان

٨٤٧) حَدَّقَتُ مُوسَى بُسُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَث حَدَدُ بِنَ مَالَهُ وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ عِثْقَهُ قَالَ كَانَ النِّبِيُّ عَلَيْهِ إِيدُخُولُ عَنْيَهَا ، وَلِيَّ أَخُّ صَغِيرٌ يُكَنِّى: أَبْ غَسْرِ ، وَكَانَ لَهُ نُغَرُ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ ، فَذَخَلَ النَّبِيُّ مَعْظِيمٌ قَرآهُ حَزِيْنًا ۥ فَضَلَ: ((مَا شَأَنَهُ؟)) فَيْلِ لَهُ: مَاتَ لَخَرْهُ. فَصَلَ: ((يَا أَنَا عُمَيْرٍ إِهَا فَعَلَ النَّغَيْرُ؟!)) .

سیدنا اس ڈوٹو بیان کرتے ہیں کہ ای کرم ہاتیہ ہا ہے یا رائشریف دیو کرتے تصادر میرا کیا مجود بھائی تھا جس کی

کنیت ابوئیسرتھی اور اس کے بیس ایک بلمل تھا جس ہے وہ تھیز کرنا تھا جس کے وہ کیٹرانیک مرگیا بھر( ایک رن ) نبی مڑھڑ تشرایف لائے تو ابو مجھے رکومنسٹن بایاء آپ نے بوجھانا اے کیا ہوانا انظم شرکیا کہ اس کا بلیل مرکبیا ہے تو آپ نے فرمایانا

wormskitt op Barmatin i 3

#### ٣٧٦ۦ بَابٌ ٱلْكُنْيَةُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ

### اولاد پیدا ہوئے ہے نہیے ہی کنیت رکھنا

٨٤٨) (٢٩١٠) حَدَّثَمَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدُثَنَا سُنيانَ، عَنْ مُغِيْرَة، عَنْ إِبْرَاهِيْم، أَنَّ عَبْدَانلَهِ يَعْلَمْ كُنِّي عُلْقُمَةُ: أَدُ شِسْ، وَلَمْ يُولُدُ لَهُ.

جناب ہرا بیم مختی بنت بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عہداللہ اباؤ نے ماقمہ بنٹ کی کنیت ابوطیل رکھ دی تھی اور ابھی ان کے ا ہاں اولا دہھی شہیں ہو فی تھی ۔

**۱۹۹۷) - وصحيح وسنل أبي داود ۹۹۹** مستند أحيث ۲۸۸۲۳.

الوقمير! (تمهارا) جنل كه كرسًا؟''

١٤٨٨) - رُصحيع : طبقات لابن سعه ٦٠ ١٤٧ المستارك للحاكم ٢٠١٣ .

خ الادب المفرد على المنافرة على

٨٤٨) (ك: ١٩٢) حَدَّثَيْنَا عَارِمُ قَالَ حَدَّثَنَا سُنَيْدَانَ الْأَعْمَيْنِ، عَلَ إِبْرَاهِيْمَ، عَنُ عَنْفَمَةً قَالَ: كَتَّانِيُّ عَبِدَاللَّهِ وَهِذِي قَنْلُ أَنْ يُوْلَدَ إِنْ.

#### ٣٧٧ - بَابٌ: كُنْيَةُ النَّسَاءِ

#### عورتول کُ مُنیت رکھنا

٠٥٥) حَدَّنَكَ مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ فَالَ حَدَّنَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ خَدَثَنَا مِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنْ هَائِشَةَ وَلِلْكُ قَالَتُ: أَنَيْتُ النَّبِيِّ مَوْجَةٍ فَقُلَتُ: بَا رَسُولَ نَنْوا كَنَّيْتُ بِسَاءَكَ، فَاكْنِيْنِي، فَقَالَ ((تَكُنُيْ بِالْمِنِ أُخْوِكِ عَلْيِدَاللَّهِ)).

سیدہ عائشہ بڑھنا بیان کرتی ہیں کہ میں ٹی الطفائل کی خدمت ہیں حاضر ہوئی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسوں! آپ نے اپنی چوبوں کی کئیت رکھی ہے لہذا میری بھی کئیت رکھ دیجئے آپ تابیات نے فرمایا: '' تم اپنی بھن کے بینے ،عبداللہ کے نام پر اپنی کئیت رکھ لو۔!'

عباد بن حزو بن عبداللہ بن زبیر بلان بیان کرتے ہیں کے سید ، عالیْ بافنا نے عرض کیا: اے اللہ کے نی اکیا آپ میری کنیٹ کیس رکھیں گے؟ آپ علیمالے نے فرمایا: ''تم اپنے بیٹے کے : سربانی کنیٹ رکھانو ''بیٹی (اپنے بھالیج ) عبداللہ بن زبیر (کے نام پر)، چنانچے سید وعاکشہ مزفنا کواس عبداللہ کی کنیٹ سے پاراجا تا تھا۔

### ۳۷۸ - بَابٌ: مَنُ كُنَّى رَجُلًا بِشَيْءٍ هُوَ فِينِهِ أَوْ بِأَحَدِهِمْ سَى آ دى كى سَى صفت يا جزوعفت كى بنايراس كى كنيت ركهنا

٨٥٢٪ حَـدَّكَ خَـلِدُ بْنُ مَخْلَدِ قَالَ: حَقَّقَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَانِ قَالَ:حَدَّقَنِيُ أَبُوْ حَالِمٍ، عَنْ سَهْرِ بَنِ سَمْدِعظله، أَنْ كَانَتْ أَحَبُّ أَسْمَاءِ عَلِيٍّ ظله إِلَيْءِ، لأَبُوْ تُرَابٍ، رَبْ كَانَ لَيْفَرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا، وَمَا سَمَّهُ أَبَا تُرَابٍ إِلَا

**۸٤٩** . . و محيج را مصنف اين أبي شية ۲۸۲۸۸.

۱۳۹۶ - وصحیح و مسئد أحمد ۲۱ ۱۳۱۲ سنل أبي داود ۹۷۰ د

۸۵۱) [مجح]

٨٥٢) - صحيح ببحاري: ١٤٢١٤ صحيح مسلم: ٢٤٠٩-

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

النَّبِيُّ عَلَيْهُا ، خَاصَبَ يَوْمًا قَاطِمَةَ ، فَخَرَجَ فَاصْطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَجَاءَ هُ النَّبِيُّ مَعْهُمْ يَبَعُهُ ، فَقَالَ: هُوَ ذَا مُصْطَبِعٌ فِي الْجِدَارِ ، فَجَاءَ هُ النَّبِيُّ مَا يَعَالَمُ وَقَدِ امْنَلًا ظَهْرُهُ تُرَابًا ، فَجَعَلَ النَّبِي طَخْعًا يَمْسَعُ التُرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ: ((اجْمِلسُ أَمَا قُرَابٍ)) .

سیدناسہل بن سعد ڈاٹنز بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی ڈاٹنز کواپنے ناموں میں سے ابوتراب سب سے زیادہ پہند تھا اور دہ اس بات سے خوش بھی ہوتے سے کہ انہیں اس نام کے ساتھ بھارا جائے ،ان کا نام ابوتراب ہی ٹاٹنٹر بن نے رکھا تھا، ایک دفعہ دہ سیدہ فاطمہ ڈاٹنا سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور مجد کی دیوار کے ساتھ آکر لیٹ گئے، نبی ٹاٹنٹر ان کے چھے آئے تالیا ممیا کہ دہ و نیاد کے پاس لیٹے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم ٹاٹنٹر ان کے پاس تشریف لائے اس وقت ان کی چیٹے مٹی سے بھری ہو کی تھی ۔آپ ٹاٹنٹر ان کی چیئے ہے مٹی صاف کرنے کے اور فریار ہے تھے: اسے ابوتراب! چیٹے جاؤ۔''

# ٣٧٩ ـ بَابٌ: كَيْفَ الْمَشْيُ مَعَ الْكُبَرَاءِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ؟

#### بروں اور ابل فضیلت کے ساتھ کیسے چلنا جاہیے

٨٥٣) حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ، عَنْ أَنْسِ عَظِيرٌ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِي عَضَيْمٌ فِي نَخُلِ ثَنَا دَنَخُلِ لِأَيْنِي طَلَحَةً تَبَرَّزَ لِحَاجَذِهِ، وَبِلَالٌ عَظِيلٌ يَمْشِي وَرَاهَ هُ، يَكُرِمُ النَّبِي عَضِيمٌ أَنْ يَمْشِي إلَى جَنْبِهِ، فَمَرَّ النَّبِي عَلِيمٌ بِقَبْرٍ فَقَامَ، حَتَّى ثَمَّ إِلَيْهِ بِلَالٌ، فَقَالَ: ((وَيُحَلَّ يَا بِلَالُ اهْلُ تَشْمُعُ مَا أَسْمَعُ؟)) قَالَ: مَا أَسْمَعُ شَيْنًا، فَقَالَ: ((صَاحِبٌ هَذَا الْقُبْرِ يُعَلَّابُ))، فَوْجِدَ يَهُوْدِينًا.

سیدنا انس ٹاللا بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہی خالفہ جارے مجوروں کے باخ میں، جو ابوطھ ٹاللا کا تھا، تھریف فرما تھ کہ آپ اپنی کسی حاجت کے لیے لیکے اور بنال ٹائلہ ہی خالفہ کے برابر چلنے کی بجائے بطور تعظیم پیچے جال رہ جے،
نی کریم خالفہ ایک قبر کے باس سے گزرے تو کھڑے ہو گئے بہاں تک کہ سیدنا بلال ٹائلڈ آپ تک پیٹے گئے تو آپ نے فرمایا:
"افسوں ہے تھے پر اے بلال ایکیا تو س رہا ہے جو میں س رہا ہوں ؟" سیدنا بنال ٹائلڈ نے عرض کیا: میں تو بھو تیس س رہا ہوں؟" سیدنا بنال ٹائلڈ نے عرض کیا: میں تو بھو تیس س رہا ہوں؟" سیدنا بنال ٹائلہ ہے۔

#### ۳۸۰ بَاتُ:

#### ( گزشته باب کی مزید وضاحت)

٨٥٤) (ت: ١٩٣) حَدُّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ قَيْسِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ عَالِيْهِ يَسَقُولُ لِلَّاحِ لَهُ صَغِيْرٍ: أَرْدِفِ الْغَلامَ، فَأَبَى، فَقَالَ لَهُ مُعَادِيَةُ: بِشُنَ مَا أَدُبْتَ، قَالَ فَيْسُ: فَسَمِعْتُ أَبَّا سُفْيَانَ يُقُولُ: دَعْ عَنْكَ أَخَاكَ.

٨٥٢) [مجع] مستدأحيد:٣/ ١٥١ - ١٥٤٨) (مجع)

جناب قیس پین پین این این میں کدیش نے سیدا معاویہ تات کوان کے انجاب بھائی سے بیانی سے برایاتے ہوئے سا کراس

بعاب من بیات ہوں ہوں ہے۔ اغلام کو سواری پر اپنے چھیے بٹھا لو تو انہوں نے افکار کر دیا، اس پرسیز، معاویہ بی تنزئے اسے کہا: مجھے برا اوب سکھار عمیا میں قبل میٹ فراع میں کا میں از میں الامیز ان دینز کی فراع تا میں ایک مزیر نی کو کا میں کرمال مرحمون ور رہے

ے تیس بھٹے فرمائے ہیں کہ میں نے سیدنا ابوسفیان ڈنٹز کو بیفرمائے ہوئے سنا کہا ہے بھائی کواس کے حال پر چھوڑ دے۔ ۸۵۵ (ہٹ: ۱۹۶) کے ڈنٹنا شعبیڈ بئن عُفیر فال حَدِّثَنِی مَعْمِی بَنْ اَیُّوابْ، عَنْ مُوْسَی بَنِ عَلَیَّ، عَنْ أَبِیْهِ،

عَلَىٰ عَمْرٍ وَ بُنِ الْعَاصِ قَالَ: إِذَا كُثُرُ الْأَخِلَاءُ كُثُرُ الْغُرَمَاءُ. فُنتُ بَمُواسى. وَمَا الْغُرَمَاءُ؛ قَالَ: الْحُقُوقُ. عَلَ عَمْرٍ وَ بُنِ الْعَاصِ قَالَ: إِذَا كُثُرُ الْأَخِلَاءُ كُثُرُ الْغُرَمَاءُ. فُنتُ بَمُواسى. وَمَا الْغُرَمَاءُ؛ قَالَ: الْحُقُوقُ.

جناب موگی بن علی برائت این والد سے ووسیدنا عمرو بن عاص فرانا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مان فائن نے فرمایا اجب دوست زیادہ ہو جا کیں تو غرماء بھی بہت ہو جائے ہیں ہیں (سیکی بن ابوب است) نے موکی برائت سے پوچھا کہ غرماد کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا: حقوق ۔

# ٣٨١ ـ بَابُ :مِنَ الشَّعْدِ حِكْمَةٌ بعض اشعار حكمت بعرے بوتے ہيں

٨٥١) (ت: ١٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ النَّهِ بِنَ مُحمَّدِ قَالَ. حَدَّثَنَا أَثُوا عَامِرِ قَالَ. حَدَثَنَا أَيُّوبُ بِنَ ثَابِتٍ، عَنْ خَاتِدِ حَمْدُ ابْنُ كَيْسَانَ - قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمْرَيْقِينَ، فَوَقَفَ عَنَيْهِ إِيَّاسُ بِنَ خَيْثَمَةَ قَالَ: أَلَا أَنْهِدُكَ مِنْ يَعْمِي يَ ابْنَ الْفَارُوفِ؟ قَالَ: بَنْنِ، وَلَكِنُ لَا تُنْشِدُنِيْ إِلَا حَسَنًا - فَأَنْشَدُهُ خَتَّى بِذَا بَلَغَ شَيْنًا كَرِهَهُ ابْنُ عُمَرً، قَالَ لَهُ: أَمْسَكُ.

جناب فالدین کیمان بھنے بیان کرتے ہیں کہ ش سیدنا این نم بھنے ہاں تھ کہان کے پاس ایاس بن خیشہ بھنے آگر کھڑے ہو گئے اور عرش کیانا نے اور اق کے میٹے ایس تمہیں اپنے اشعار میں سے کچھ شعر ندند وَل ؟ انہوں نے فرمایا: بال سناؤ، مگر مجھے صرف اچھے اشعار ای شانا، اس نے شعر سنانے شروع کے، یہاں تک کہ جب ایک ایسے شعر پر پہنچے جے میں ناان بھر فاقین نے ایس سمجی اقدار ساقی ایس کے سات

على الرئاس المسام ا المسام (197) - (ت 197) حَسَدُ ثَمْنُ عَمْرُ وَ إِنْ مَوْزُ وَ فِي قَالَ: أَخَبَرُ نَا شُعْنَةُ ، عَنْ قَنَادَةً ، شوعَ مُطَرُّهَا قَالَ: صَحِبْتُ

٣٨٧٠) أن بُنْ خُصَيْنِ وَلِيَّةٍ مِنَ الْكُوْفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ، قَفَلَّ مُنْزِلُ بَنْزَنَهُ إِلَا وَيَنْشِذُبِي شِعْرًا، وَقَالَ: إِنَّ فِي الْمُعَارِيْضِ عِمْرَانَ بُنْ خُصَيْنِ وَلِيَّةٍ مِنَ الْكُوْفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ، قَفَلَّ مُنْزِلُ بَنْزَنَهُ إِلَا وَيَنْشِذُبِي شِعْرًا، وَقَالَ: إِنَّ فِي الْمُعَارِيْضِ لَمَنْذُوْ خَةً عَنِ الْكَاذِبِ.

سنسان سنسہ میں استہدیں ۔ جناب مطرف برطف بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمران بن میسن بڑنڑ کے ساتھ کوف سے بھروتک سفر کیا ،بہت تی سم منزلیس ایس ہوں کی جہاں ہم اڑ ۔۔ ہوں اور انہوں نے شعر ندین سے ہوں ، انھوں نے یہ بھی فرمایا : بے شک اشارے

٥٥٥) [صحيح] ٥٥٦) إنتيف|

٨٥٧) - 1 صحيح | مصنف الن أبي شبية ٢٦٠٦٣ شعب الإيمان للبيهقي ٢٩٠٤.

子 363 www.Witabassunnat.com ٨٥٨) حَدَّتُ مَنَا أَيُسُو الْيَمَانَ قَالَ: أَخْبَرُنَا شُعَيْبُ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرْنِي أَيُّو بَكُرِ بْنُ عَيْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ

مَـرُوانَ بْسَنَ الْسَحَـكَـمِ أَخْبَسَرُهُ، أَنَّ عَبِـدَالرَّحْمَنِ بِنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُونَكَ أَخْبَرُهُ، أَنَّ أَبِّي بْنُ كَعْبٍ عَظِيم أُخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَإِنَّا قَالَ: ((إِنَّ مِنَ النَّبُعُرِ حِكُمَةً ﴾).

سیدنا ابی بن کعب والتُوزیان کرتے ہیں کدرسول الله عُلِقاتم نے فرمایا: "بے شک بعض اشعار حکمت مجرے ہوتے ہیں۔" ٨٥٩> حَمَدُتُمَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحْمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيْعِ ﷺ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي مَدَحْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِمَحَامِدَ، قَالَ:

﴿ (أَمَا إِنَّ رَبُّكَ يُبِعِبُّ الْحَمْدَ)﴾ ، وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ . سیدنا اسود بن سریع بڑاتو بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے ایسے رب عزومل کی (اشعار

میں) بڑی مدح کی ہے، آپ نے فرمایا:'' بلاشہہ تیرا دب حمد کو بسند کرتا ہے۔''اور آپ مُزافِّتُمْ نے اس سے ذیادہ بجی ندفر مایا۔ ٨١٠) حَدَّثُ شَا عُسَمَرُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدُّثُنَا أَبِيْ قَالَ: حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَوِهْتُ أَبَا صَالِح ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُظْلِعُةُ: ((لَّأَنْ يَمُتَلِلَيْ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا بَرِيَهُ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِلَي شِعْرًا)) .

سیدتا ابو ہربرہ ٹٹائٹ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ عزفیق نے فرانیا ''اگرتم میں سے کسی آدی کا پیپ پیپ سے بھر جائے جس ہے وہ بیار ہو جائے تو بیائی ہے بہتر ہے کہ وہ شعروں ہے بھر لے۔''

٨٦١﴾ حَـدَّنَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّنَنَا مُبَارَكُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيْع ﷺ قَالَ: كُنْتُ شَاعِرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ فَقُلْتُ: أَلَا أُنْشِدُكُ مَحَامِدَ خَمِدْتُ بِهَا رَبِّي؟ قَالَ: ((إِنَّ رَبُّكَ يُعِجبُّ الْمَحَامِدَ))، وَلَمْ يَزِدْنِي عَلَيْهِ .

سیدنا اسود بن سرائع دوالفاییان کرتے ہیں کہ بیل شاعرتها ، جل نے نبی کریم طوقا کی خدمت بیل حاضر ہوکرعرض کیا: کیا یں آپ کووہ اشعار سنا کل جن میں میں نے اپنے رب کی تعریف کی ہے؟ آپ تنافاہ نے فرمایا: '' بلاشیہ تیرا رب حمد کو پستد کرتا ہے۔'اس سے زیادہ آپ ٹاٹھٹا نے بچھے کوئی بات نہ کی۔

٨٦٢﴾ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَ عَبْدَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ غُوْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّهُ مَّالَتِ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ تَابِتِ رَسُولَ اللَّهِ مَضَّةٌ فِينَ مِجَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَضَّةٌ: ((فَكَيْفَ بِتَسَبِيُ)) فَقَالَ: لَأَسُلَنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ.

(AOA)

(ለችነ

(471

صحيح البخاري (١٤٥٠ -١٦٠ سنن أبي دارد : ١٥٠١ سنن ابن ماحه (٣٧٥٠

<sup>[</sup>حسن] السنن الكبريُّ للتساتي:٧٧٤٠؛ شُعب الإيمان تبيهغي: ٢٦٣٤٠. (404)

صحيح البخاري: ١٦١٥٥؛ صحيح مسلم ٢٢٥٧. (41•

<sup>[</sup>حسن] المعجم الكبير للطبراني: ١ ٨٦-

صحيح البخاري: ١٩١٥ منجيح مستم: ٢٤٩٠.

سیدہ عائشہ جاتا ہیان کرتی ہیں کدسیدنا حمال بن ثابت جائؤ نے مشرکین کی جو کرنے کی رسول انٹد سے اجازت طلب ک تو آپ نے فرمایا: "میرےنسب کا کیا ہوگا؟" تو اس نے کہا: یس آپ کوان سے اس طرح نکال لوں کا جس طرح بال کو مورد مع بوع آفے تالا جاتا ہے۔"

٨٦٢) وَعَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدُ عَائِشَةً، فَقَالَتْ: لا تَسُبَّهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسول اللَّهِ **طَحَاً ا**.

جناب ہشام المنظف اسینے والد (حرو و المنظف ) سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ ٹن نے سیدہ عاتشہ انتظا کے سامنے سیرنا حسان بوٹٹو کو برا بھلا کہنے نگا تو انھوں نے فرمایا: اسے برا نہ ہو کیونکہ وہ رسول اللہ نظافیا کی طرف سے مدافعت کیا کرتا تھا۔

٣٨٢ـ بَابْ:اَلشُّغُرُ حَسَنٌ كَحَسَنِ الْكَلَامِ وَمِنْهُ لَبِينَّحُ

عام تفتکو کی طرح شعر مجی اچھے ، برے ہوتے ہیں

٨٦٤) حَدَّثَتَنَا أَبُوْ صَاصِعٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنِ الزَّهْرِيُّ، عَنْ أَبِيْ بكُوبِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَرْوَانَ الْسِنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْسُنِ بْنِالْاسْوَّدِ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ عَلِيْنَ، عَنِ النَّبِي عَلِيْمَ قَالَ: ((مِنَ الشَّعْرِ \* عَنْ

سيدنا الي بن كعب الطلابيان كرتے بي كرني كريم طافق نے فرانا: د بعض اشعار تكست بحرے ہوتے ہيں۔"

٨٦٥) كَدُلُّنَنا مُتَعَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّنَنا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبَّاشٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْن نِهَادِ بْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و وَلِيْنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَظَمَهُ: ((الشَّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ، حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلَامِ، وَلَيْهُمُهُ كَفَيْتِعِ الْكَلَامِ)) .

کی طرح ہے اور برا فعربرے کلام کی طرح ہے۔"

٣٩٨) (ث: ١٩٧) حَدَّثَتَا سَعِيْدُ بُسُ تَدِلِبُدٍ قَالَ: حَدِّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ: أَخْبَرَ نِي جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، وَخَيْـرُهُ، حَـنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَايِشَةَ وَلِلْكُنَّا، أَنْهَـا كَـانَتْ تَقُولُ: الشَّعْرُ مِنْهُ حَسَنّ وَمِكْهُ قَبِيْتٌ، خُدَّ بِالْحَسَنِ، وَدَعِ الْقَبِيْحَ، وَنَقَدْ رَوَيْتُ مِنْ شِعْرِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَشْعَارًا، مِنْهَا الْغَصِيدَةُ

> صحيح البخاري: ١١٥٠. (437

فِيْهَا أَرْبَعُونَ بَيْتًا، رَدُرْنَ ذَلِكَ.

مبحيم البخاري: ٨٥٨\_ (446

(صحيح ] سنن دارقطني: £/ ١٩٥٥ المعجم الأوسط للطبراني: ٧٦٩٦\_ (ላኘው (477

(صحيح) مسئد أبي يعني: ٤٤٧٤١ السنن الكبرى لليبهتي: ١٠/ ٢٣٩.

جناب مروہ منظہ بیان کر ہے ہیں کے سیدہ عائشہ بڑھنا فرر یا کر ٹی تھیں ۔ شعرا چھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے اچھا شعر لے لواور بڑا چھوڑ وو ، میں نے کسب بن ما لک جائڈ کے بچھ شعارش کیے ہیں ان میں سے ایک قصیدو بھی ہے جو جالیس یا

اک ہے کم وہیں اشعار پرمشمل ہے۔

٨٦٧) حَدَّاتُكَ مُحَدَّمُ لُهُنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّلُنَا شَرَيْكُ، عَنِ الْمِقْلَامِ بْنِ شُرَيْحٍ. عَلَ أَبِيِّهِ قَالَ: فَلْتُ لِعَاقِشَةَ وَفِيْكُمُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَحْتُهُمْ يَشَمَشُّلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشَّدِ؟ فَقَالَثْ: كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنْ شِعْرِ عَبِّدِ اللَّهِ

الْمِن رَوَاحَةً: وَيَأْيَيْكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزُودِ . جناب مقدام بن شریح بزانیهٔ اینے والد مندروایت کرتے میں انھوں نے کہا الدمیں نے سیدہ عائشہ وجھ سند مرتش کیا۔ کیا رسول الله سختیجہ مسی شعر ہے بھی مثال دیا کرتے تھے؟ آ انھوں نے فرمایا آپ سختیہ عبداللہ بن رواحہ بوشنا کے اس شعر

سے مثال دیا کرتے تھے: اور تیرے باس وقطف قبریں لائے ؟ جے تو نے زادراوٹیس دیا۔ ٨٦٨) حَدَّتُكُ مُوْسَى قَالَ: حَدَّثُنَا مُبَارَكُ قَالَ: حَدَّتُكَ الْحَسَنُ، أَنَّ الْأَسُودَ بَنَ سَوِيْع نَوْكُ خَدَّتُنَا مُبَارَكُ قَالَ: حَدَّثُكُ الْحَسَنُ، أَنَّ الْأَسُودَ بَنَ سَوِيْع نَوْكُ خَدَّتُهُ قَالَ: كُنْتُ

شَاعِرًا، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْتَدَخْتُ رَبِّي، فَفَالَ ﴿ أَمَا إِنَّ رَبُّكَ يُحِبُّ الْمَدْحَ ﴾ ، وأم سُتَزَادَيْنِ عَلَى

سیدنا اسود بن سراج چڑھڑ کہتے ہیں کہ بین ایک شاعرتھ ، ش نے مض کیا، اے اللہ کے رسول ایش نے اسپے رب کی مدن كى بيام توسي الزينة من فرمايا: "مباشك تيرارب مدن أو يهندكر تاسيد" النصائ سعاز باده بكون فرمايا

#### ٣٨٣ ـ بَابٌ: مَن اسْتَنْشَدَ الشُّغُرّ

#### جس نے شعر بیننے کا مطالبہ کیا

﴿ ٨٦٨﴾ حَدَّثُ بُّونُعَيْمٍ قَالَ. حَدَّثُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِ نرَّ حنبِ بْنِ نَعْلَى قَالَ سُسعَتُ عَمْرُو بْنَ الشُّربُدِ، عن اللشُّويُةِ عَلَيْنَ مُعَالَ السُّتَفَسَدَنِي النَّبِيُّ مِعِينَ شِيعَ أَمَيْهُ أَن أَبِي السَّلَتِ، فانشيانَهُ ، فأنجَذُ النَّبِيُّ عِيمَةٌ بفُولُ. [((هِيُو، هِيُو)) حَتَّى أَنشَدْتُهُ مِائَةً قَافِيَةٍ، فَقَالَ: ((إِنْ كَادَ لَيْسْمِهُ)).

سیدنا شرید والزابیان کرتے ہیں کہ مجھے ٹی کریم اور نے اسیادن اور صلت سے اشعار سنائے کو کہ و ہما ہے آپ کو [الشعار سنائے ، آپ سنینۂ فرمائے رہے: '' مزید بیڑھو، مزید <sub>گا</sub>تھو۔ '' زبان تک کہ میں نے آپ کوسو قالمیے سا دیئے، آپ سنینٹی

إنے قربایا '' قریب تھ کہ یہ سلمان ہو جاتا۔''

. 4743

(414)

(414)

إ **صحيح** . فسئلا أحمالا ١٣٨/٤ عامه الترمذي: ٢٨٤٨

وحسر إالسنل الكبريُّ للنساني ١٧٧٤ تُلعب الإيمان للبيهمي ١٤٣٦٦ المعجم الكبر للصرابي ١٨٣٠-صحيح مستوا ٢٢٥٥؛ مستد أحسد ٣٨٨/١.

#### ٣٨٤ ـ بَابٌ: مَنْ كَرِهَ الْغَالِبَ عَلَيْهِ الشُّعُرُ

جس نے اس شخص کو براسمجھا جس پرشعر وشاعری غالب ہو

٠٧٠) حَدَّثَتَنَا هُبَيْدُاللَّهِ بِنُ مُوْسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَهُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَكُلُه، عَنِ النَّبِيِّ عَكَالًم قَالَ: ((لَأَنْ يَمْتَلِيُّ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيُّ شِعْرًا)).

'' سیدنا این عمر الاشتامیان کرتے میں کہ نبی کریم ناتیج نے فرمایا: '' اگرتم میں سے نسی کا پیپٹ بیپ سے بعر جاتے تو یہ اس

کے لیے بہتر ہے کہ دہ شعرول سے بھرے۔''

# ٨٨٤م ـ بَابٌ: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿ وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُّنَ ﴾ (٢٦/ الندراء ٢٦٤)

الثد تعالی کا ارشاد:''اور شاعروں کی بیروی گمراہ (لوگ) ہی کرتے ہیں''

٨٧١) (ت: ١٩٨) حَـدَّثَ إِنْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثِينِ أَبِي، عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيُّ، عَـنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُشِيُّ: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَارُونَ﴾ (٢٦/ الشعراء: ٢٦٤) إِلَى فَوْلِهِ: ﴿وَالشُّعُرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَارُونَ﴾ (٢٦/ الشعراء: ٢٦٤) إِلَى فَوْلِهِ: ﴿وَالنَّهُمُ يَقُولُهِ: عَنْ ذَلِكَ وَاسْتَثَنَى فَقَالَ: ﴿إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَالشَّعَلَوْنَ ﴾ (٢٦/ الشعراء: ٢٧٤) ، فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَثَنَى فَقَالَ: ﴿إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَالنَّقَلَوْنَ ﴾ (٢٦/ الشعراء: ٢٧٧)

سیدنا ابن عیاس وائند نے آیت: ﴿ وَالشَّعَرَ آءُ بَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ " اورشاعروں کے بیجھے تو محراہ لوگ ہی لگتے ہیں'' ﴿ وَانَّهُمْ بَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ ﴾ ''اور بِشک وہ باتن کہتے ہیں جو کرتے ٹیس ۔'' کی تغییر کرتے ہوئے فر مایا کہ اس کے عموم کو منسوخ کر کے (ایمان والول کو ) منتقی کر دیا ہے چنا نچے فر مایا ۔ اللّٰه یُونَ اللّٰه یَا اللّٰه یُونَ اللّٰه یَا اللّٰه یُونَ اللّٰه یَا اللّٰه یُونَ اللّٰه یَا اللّٰه یَا اللّٰه یَا اللّٰه یَا ہُونَ اللّٰه یَا کہ یَا ہُونَ کی اللّٰه یَا کہ یَا ہُونَ کی اللّٰہ یَا اللّٰہ یَا اللّٰہ یَا اللّٰہ یَا کہ یَا ہُونَ کی اللّٰہ یَا کہ یَا کہ یَا ہُونَ کی اللّٰہ یَا کہ یَا ہُونِ کِی کِیْدُونِ کِی کِیْکُونِ کِی کِیْدُونِ کِی کِیْدُونِ کِی کِیْدُونِ کِی کِیْدُونِ کِی کِیْدُونِ کِی کِیْدُونِ کِی کِیْدِ وَالْمُ اللّٰہِ اللّٰہ یَا اللّٰہ یَا کُیْدُ کُونِ کِی کِیْدُونِ کُی کِیْدُ کِیْدُ کُونِ کُیْ کِیْدُ کِیْ اللّٰمِیْ کُیْدُونِ کُونِ کِی کِیْدُ کُونِ کِی کِیْدُ کُونِ کِی کِیْدُ کُونِ کُیْ کِیْدُ کُونِ کُی کِیْدِ کُونِ کُیْدُونِ کُیْدُ کُونِ کُیْدُ کُونِ کُیْدُ کُونِ کُیْدُ کُونِ کُی کُیْدُ کُونُ کُیْدُونِ کُیْدُونِ کُیْدُ کُونِ کُیْدُ کُونِ کُیْدُ کُونِ کُیْدُ کُونِ کُیْدُونِ کُیْدُونُ کُیْدُونُ کُیْدُونِ کُیْدُونِ کُیْدُونِ کُیْدُونُ کُیْدُونُ کُیْدُونُ کُیْدُونِ کُیْدُونُ کُ

### ٣٨٥ ـ بَابٌ: مَنُ قَالَ: إِنَّ مِنَ الْبِيَانِ سِحُوًّا

جس نے کہا: بے شک بعض بیان جادو ہوتے ہیں

٨٧٢) حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِنْجِرَمَةً ، غنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَلِلْنَهُ ، أَنَّ رَجُلًا ـأَوْ أَعْرَابِيَّاـ أَتَى النَّبِيْمِيْنِهُمْ فَتَكَلَّمْ بِكَلَامِ بَيْنٍ ، فَقَالَ النَّبِيْمِينِيْمَ ((إِنَّ مِنَ الْبُيَانِ سِحْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشَّعْمِ حِكْمَةً)).

٨٧٠) صحيح البخاري: ١٦١٥٤ منذ أحمد: ٢/ ٩٦.

۸۷۱) [صحیح] سنن آبی دارد:۵۰۱۳.

۱۹۷۲) ۔ رصحیح الجامع الترمذی: ۲۸۱۵ سین آبی داود:۱۱۰۱ میں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا ذہن عمیان کا شخصیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی یہ ایک دریاتی کی حافظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بہت راحتی تفتال کی تانی ساتھ نے فرور 1970ء میں معنور اور میں برائے جو ایس میں ایک لعظ شعر کر مکل میں میں سور 19

٣٧٣) (ت: ١٩٩) خَلَقْتُ الْمِرَاهِيمُ بُسُ السَّسُمَ فالله حَلَيْنِي مَعَنَّ قَالَ: حَلَيْنِي عُمُر بُنْ سَلَام، أَنَّ عَلْدَالْمَلِكِ بُنْ مَرْدَانَ دَفَعَ وَلَدَهُ إِلَى الشَّعْبِيِّ يُودَبُهُمَ فَقَالَ: عَلَمْهُمُ الشَّعْرَ يَمَجُدُوا وَيَنْجِدُوا ، وَأَطْعِمُهُمُّ عَلَمْ مَعْنَا مُعَنِينَ مِنْ مَعْمُ وَمِعْمُ مِنْ مِعْمَالِ مِنْ اللهِ عَلَيْهُمُ الشَّعْرَ يَمَجُدُوا وَيَنْجِدُوا ، وَأَطْعِمُهُمُّ

اللَّحْمُ مََشْنَدُ فُلُولِهُمْ ، وَجُوَّ شُعُوْدَهُمْ مَثَنَدُّ رِقَالِهُا ، وَجالِسَ بِهِمْ عِلْيَهُ الرَّجَالِ يُنَافِضُوْهُمُ الْكَلامَ . جِنَابِعُرِ بَنْ اللهِ مَلْكَ بِإِلنَّ كَرِثْ بِينَ كَدَعَمِواللَّكِ مِنْ مِنْ النَّ مِنْ السِينَةِ بِيُولِ وَالمَامِثْعَي بَصْ سَكَنِ وَكِيا تَاكِد

وہ آئیں اوپ سکھا کیں اور ان سے کہا ان کو تعم سکھاؤ تا کہ ہے ہزرگی والے اور بلندی والے ہو جا کئیں اور ان کو گوشت کھاؤ تا کہ ان کے والے منبوط ہو جا کہیں اور ان کے بال کا کتار بن تا کہ بن کی فرون موٹی ہو جائے اور ان کو انٹراف لوکوں میں بٹھانا تا کہ بیان سے واقعی کرنے میں مناقعہ کرکئیں (ایکنی موال جواب کریں ہمیں سے ان کا ملم اور حوصد بزرھے بار

# ٣٨٦ ـ بَاتُ: مَا يُكُرَهُ مِنَ الشِّعْرِ

ناپسند بیروشعر کا بیان

٨٧٤) الحَدَّقَانَا فَنَيْبَةً قَالَ خَدَّنَا جَرِيْرٌ، عَن الأَسْمِس، مِن عَمَرُو بُنِ مُرَّقَهُ عُنْ يُؤْسُفُ بُنِ مُلْطَكَ، عَنْ عَبَيْدِ بْنَ عُمِيْرٍ، عَنْ عَابَسُهُ وَهِيْهَا، مِن النَبِي رَسِيَةٍ قَالَ ﴿ وَإِنَّ اعْظَمُ النَّامِي فِرْبَةً إِنْسَانُ شَاعِلٌ يَهْجُو الْقَبِيلَةَ مِنْ أَشْرِهَا، وَوَجُلُّ نَنَقَى مِنْ أَبِيُونَ).

سیدہ یا نشہ مین بیان گرتی میں کہ بی کریم مینڈی کے اور الوگوں میں سب سے برا مجرم ووشاع ہے جو کسی پورے تعلیلے کی جھو کرے ،اور دوسرا دو گھنگ جوابینے باپ کا افکار کرے۔''

#### ۳۸۷۔ بَابُّ: كَثْرُةُ الْكَلَامِ زیادہ ہو لئے کے بیان میں

AVO) حَدَثَتَ عَبَدُاللَهِ بَنْ مُحَمَّدِ فَانَ: حَدَثَنَا آبِ عَامِرِ العَفَدِيُّ فَالَ: حَدَثَنَا زَهَيْرُ عَلَ زَبِدِ بَنِ أَسَلَمُ فَالَ: صَدَّتُنَا وَعَلَمُ اللَّهِ سَعَةً ، فَقَامَا فَتَكَلَمَا سَمِعُتُ ابْنَ عُمَرَ وَكَايَعُولُ اللَّهِ سَعَةً ، فَقَامَا فَتَكَلَمَا وَعَلَيْكُ وَهُولُ اللَّهِ سَعَةً ، فَقَامَا فَتَكَلَمَا وَقَامَا فَتَكَلَمَا وَقَامَا وَقَامَا فَتَكَلَمَا وَقَامَا وَقَامَا فَتَكَلَمَا وَقَامَا وَقَامَا فَتَكَلَمَا وَقَامَا وَقَامَا فَتَكَلَمَ وَقَامَا وَقَامَا فَقَامَا وَقَامَا اللَّهُ سَعَةً وَاللَّذَ وَاللَّهُ مِنْ الشَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

**۷۲۷)** - إطعيف: مأكارم الأحلاكي للعد أنظل ۲۳۷ عارج وماسر لاس عليادر (۲۵ / 8۵ رد

**۸۷۱**) - وصحيح وسنن امن ماجه ۲۲۷۱۱ سخت چې خدن ۵۷۸۵ **۸۷۵** - صحيح تتخاري ۲۵۱۵ مسند آخيد ۲۰۵۵ سخت چن خپان ۱۵۷۱۸ جامع اشريدي ۲۰۲۹.

خ الادب المفرد على الدي المفرد على الدي الدي المفرد على الدي الدي الدي المدين الدي المدين الدي المدين المدي

سیدنا این حمر بیخنا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طُؤیّرہ کے زمانے میں مشرق ہے روآ دمی آئے جوخطیب عظم ووٹول نے کھڑے ہوکر بیان کیا بھر بیٹھ گئے ،اس کے بعد رسول اللہ نوائیڈ کے قطیب ۴ بت بن قیس ڈائٹز نے کھڑے ہوکر بیان کیا لیکن لوگول کوان (مشرق سے آئے ہوئے آ دمیول) کے اسوب بیان اور خطاب پر بردا تعجب ہوا، پھر رسول اللہ نے کھڑے ہو کر خطبه ویا اور فرمایا: ``اے لوگواتم اپنے طریقے پر بات کرو کونکہ بات سے بات نکالے بچلے جانا شیطان ک طرف سے ہے۔''

پھر رسول اللہ نے فر ہایا:'' ہے شک بعض بیان جادو ہو تے ہیں ۔'' ٨٧٨) (ت: ٢٠٠) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مُرْبَمُ فَالَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّهُ سَمِعَ

أَنْسَا وَهِالَى يَسْفُولُ: خَطَبَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ وَاللَّهُ فَأَكْتُرَ الْكَلامُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ كَثْرَةَ الْكَلامِ فِي الْخُطَبِ مِنْ شُقَائِيقِ الشَّيْطَانِ.

سید تا انس ڈیٹٹڈ بیان کرنے ہیں کہ ایک آ دمی نے سیدنا عمر ٹائٹ کے سامنے خطبہ و یا اور بری کہی ہاتمیں کیس تو سیدنا عمر چھٹٹا نے فر مایا: بلاشبہ خطبول میں کمبی کمبی یا تیں کرنا شیطان کی جھاگ ہے ہے۔

٨٧٧﴾ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَبْبٍ قَالَ: حَـدُّتَنِينِ شُهَيْلُ بُنُ ذِرَاعِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بِزِيلَا ءَأَوْ مَعْنَ بْنَ يَزِيلَا ـ أَنَّ النَّبِيَّ عِيْعَ قَالَ: ((الجُعَمِعُوا فِي مَسَاجِدِكُمْ، وَكُلُّمَا الْجَتَمَعَ قَوْمٌ فَلَيُؤُذِنُونِيْ)) ، فَأَتَانَا أَوَّلَ مَنْ أَنِّي، فَجَلَسَ، فَتَكَلَّمُ مُتَكَلَّمٌ مِنَّا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْـحَــمُــذَ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ لِلْحَمْدِ دُونَهُ مَقْصَدٌ ، وَلا وَراء هُ سَنْفَذٌ . فَغَضِبْ فَقَامَ ، فَتَكلاوَ مُنَا بَيْنَنَا ، فَقُلْنَا : أَثَانَا أَوَّلَ مَـنَّ أَتَى، فَذَهَبَ إِلَى مَسْجِدِ آخَرُ فَجَلسَ فِيْهِ، فَأَنْبَنَاهُ فَكَلَّمْناهُ، فَجاءَ مَعَنَا فَقَعَدْ فِي مُجْلِسِهِ أَوْ قَريْبًا مِينْ مَنجْلِيهِ، ثُمَّ قَالَ: ((الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي مَا شَاءَ جَعْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمَا شَاءَ جَعَلَ خَلْفَهُ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَّانِ سِحُوًّا))، ثُمُّ أَمَرَنَا وَعَلَّمَنَا.

جناب سیل بن ذراع ہولتے بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو پر یہ یامعن بن پر یہ ڈائٹا ہے سنا کہ نجی کرتم طاقعاً نے فر مایا: ''اپنی مجدول میں اکتھے ہو جاؤ جب ایک توم اکٹسی ہو جائے تو جھے اطلاع کردو' پھرسب سے پہلے آپ ہمارے پال تشریف لائے ہم میں سے ایک محض نے بات کی اور کہا۔ آم تعریفی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی حمد کے سوا کوئی مقصد میں اور ندائن کے علاوہ کوئی راستہ ہے۔ اس پر آپ ٹڑٹیٹا تھے سے گفارے ہو گئے، ہم نے لیک دوسرے کو ملامت کی کہ سب سے پہلے آپ ہی ہمارے پاس تشریف لاے (اور یہال ہے خنا ہو گئے ) پھر آپ کمی دوسری معجد میں چلے گئے اور اس میں بیٹھ مجے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہے بات کی تو آپ نامرے ساتھ واپس آ گئے اور اپن جگہ پر یا اپنی جگہ کے قریب بیٹھ گئے کھرفر مایا:'' تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے اپنے سامنے جو حیایا بنا دیا اور اپنے بیچھے جو حیایا بنا دیا اور بالشبيعض بيان جادو موت جيل' كير بن فير بن ميس هم فرماد اور احليم ول.

> [صحيح] الصمت لابن أبي الذب: ١٥٢٠ الجامع لابن وهب ٣٢٢. (441

> 444

[ حسن | مسئد أحمد: ٣/ ٤٧٠؛ المعجم الكبر للطبر الي: ١٩/ ٤٤٦. كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

### ۳۸۸. بَابٌ:اَلَتَّمَنِّیْ تمنا کرنا( کیرا ہے؟)

٨٧٨) حَدَّثَنَا حَالِدُ بِنُ مَخْلَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلِيمَانُ بَنُ بِلالِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيْدِ قَالَ: سَعِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ وَلِيْكُا: أَرِقَ النَّبِيُ مَعْفَعٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالَ: (( لَلْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحِنُونِي فَيَحُوسُنِي اللَّيْلَةَ)) ، إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السَّلاحِ ، فَقَالَ: (( مَنْ هَذَا؟)) قَالَ: سَعُدٌ بَا رَسُولَ اللَّهِ! جِفْتُ أَخْرُسُكَ ، فَنَامُ النَّبِيُّ مَنْ يَعْ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيْطَهُ .

سیدہ عائشر فی خیا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات نبی تاہیم کو نیند نہیں آ رہی تھی تو آپ ناہیم نے فر مایا: '' کاش! میرے اصحاب میں سے کوئی نیک آ دی آج رات میرے پاس آ کر پہرہ دے۔'' اجا تک ہم نے اسلید کی آ دانر کی تو آپ ناپیم نے بہا پوچھا:'' کون ہے؟'' اس نے کہا: سعد ہوں ، اے اللہ کے رسول! آپ کا پہرہ دینے آیا ہوں ، پھر ہی ناٹیم سو مھئے بہال تک کہ ہم نے آپ کے ٹراٹوں کی آ دانرین۔

## ۳۸۹۔ بَابُ: یُقَالُ لِلرَّجُلِ وَالشَّیْءِ وَالْفَرَسِ: هُوَ بَحْرُ سَی آدی، چیزیا گھوڑے کے بارے میں بیکہنا کہ وہ سمندر ہے

٨٧٩) حَدَّنَسَا آدَمُ قَسَالَ: حَدَّثَسَا شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُبِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَظِيْ يَتَقُولُ: كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُ مِنْ يَعْلَمُ فَرَسَّا لِآبِي طَلْحَةً، يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدُوْبُ، فَرَكِبَهُ، فَلَمَّا وَجَعَ قَالَ: ((مَا وَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدُنَاهُ لَبُحُواً)).

سیدنا انس بن مالک ڈائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتب مدینہ میں دہشت کھیل گئی تو نبی ٹائٹڈ نے سیدنا ابوطلحہ ڈاٹٹڈ س عاریۂ محوز الیا جسے مندوب کہا جاتا تھا، آپ اس پر سوار ہوئے اور (مدینہ کے گرد چکر لگایا) جب آپ واپس لوٹے تو فرمایا: ''ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی اور ہم نے اس محوڑے کو سندر (کی طرح تیز رفتار) پایا۔''

#### ٣٩٠ ـ بَابٌ:اَلضَّرُبُ عَلَى اللَّحُنِ

# کیج کی غلطی پر پٹائی کرنے کا بیان

٨٨٠) (ت: ٢٠١) حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفَيَاتُ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ فَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَوَ عَظِيرُ يَفْرِبُ وَلَدَهُ عَلَى اللَّحٰنِ.

۸۷۸) صحيح البخاري: ۷۲۲۱؛ صحيع مسلم، ۲٤۱۰.

٨٧٨) ... صحيح البخاري:١٢٦٢٧ صحيح مسلم: ٢٣٠٧.

٨٨٠) - [ صحيح | مصنف ابن أبي شبية: ٥٦٠ الجامع لأخلاق الروى وآداب السامع للخطيب: ١٠٨٤ -

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جناب نافع موہنولیہ بیان کرتے ہیں کرسیدیا این عمر بنانخناہے بچوں کو نہیجے کی تنطی پر مارا کرتے تھے۔

٨٨١) (ث: ٢٠٢) حَـدَّثُنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ كَثِيْرِ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمِن عَجْلاَنَ قَالَ: مَرَّ عُمُرُ بُنُ الْحَطَّابِ وَقَلْتُ بِرَ جُـلَيْنِ يَرُّمِيَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: أَسَبْتَ، فَقَالَ عُمَرُ: سُوْءِ الرَّمْي. شَوْءِ الرَّمْي.

جناب عبدالرحن بن مجلان بخش بیان کرتے میں کہ سیدنا عمر بن خطاب بٹائڈا دو آ دمیوں کے پاس سے گزرے جو تیر اندازی کرر ہے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا "انسبت" (بعنی اَصَبِتُ کی بجائے اَسَبِتُ کہا) تو سیدنا عمر بٹائڈنے فرمایا: کیچے کی تنظی نشانے کی تنظی سے زیادہ بری ہے۔

# ٣٩١ ـ بَابٌ: اَلرَّجُلُ يَقُولُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقِّ

كوكى آدى اليس بشيء "(وه كه ينيس به) كهدر اليس بحق "(وه مح نبيل به) مرادل

٨٨١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِسُ صَالِح قَالَ: حَدَّثَنَا عَنَبَسَةُ بِنُ خَالِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: خَدَّثَنَا يَونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَيْنِي يَخْفِلُ: قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّيِّ مِحْبَةٌ: سَأَلَ أَخْبَرَيْنِي يَخُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّيِي مِحْبَةٌ: سَأَلَ نَاسُ النَّيِّ عَلِيَةٍ عَنِ الْكُمَّانِ، قَقَالَ لَهُمْ: ((لِيُسُوا بِشَيْءٍ))، فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْهُمْ يُحَدَّثُونَ بِالشَّيْءِ فَاللَّهُ بَعُدُّفُونَ بِالشَّيْعِ اللَّهُمُ يَحَدَّثُونَ بِالشَّيْعِ اللَّهُ عَلَيْهُ فَوَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

ام المُوشِينَ سيدہ عَالَتُهُ وَلِمُنَا بَيَانِ كُرِتَى بِينِ كَهِ بِحَهَادُوں نے نبی تابِقِدُ سے كانبوں ( غیب کی خبر بتانے والوں ) كہ بارے میں بوچھا آپ اَؤْفِرُانے اُنہیں فرمایا: ((لَیْسُواْ بِلَقِیْءِ))'' وہ پکی نبی ہیں''ونہوں نے عرض کیا: اے اللہ كے رسول! وہ پکھالمکی باتیں بتاتے ہیں جو کِی ہوجاتی ہیں، تو نبی ٹاؤؤڈم نے فرمایا:'' اس ایک بات کو شیطان، اُچک لیتا ہے بھر اے اپنے دوست کے کانوں میں اس طرح ڈال دیتا ہے جیسے مرفی گوکڑ اتی ہے۔ بھر دہ کا بمن اس ایک بات میں موسے زیادہ جموٹ ملا دیتے ہیں۔''

#### ٣٩٢ـ بَابٌ:ٱلُمَعَارِيُضُ

#### اشارے کنائے سے بات کرنا

٨٨٣) حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَبَةً ، عَنَ ثَايِتِ الْبَانِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَابُكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ طَعَامًا فِيْ مَسِيْرٍ لَهُ ، فَحَدَا الْحَادِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْمًا: ((ارْفُقُ يَا أَنْجَشَةُ ـوَيُحَكَّــ بِالْقَوَارِيْرِ)) .

٨٨١) [ضعيف وطبقات لاين سعد ٣/ ٢١٥.

٨٨٢) ... صحيح البخاري: ٧٥٢١؛ صحيح مسلم: ٢٢٢٨.

۱۱۲۰۹) مصحیح الیخاری: ۱۱۲۰۹ میدید مسلم ۱۳۲۲ (دو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کتاب و سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا انس بن ما لک مُناقذ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول الند سفر میں منصے کہ ایک صدی خواں نے حدی<sup>©</sup> پڑھی تو بھی نظافظ نے فر مایا:''اے انجعہ انجھ پرافسوں ہے، شیشوں کوآ ہستہ آ ہستہ لے کرچل ۔''

٨٨٤) (ت: ٣٠٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَهِرٌ قَالَ أَبِى: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ عَلَىٰ حِيْسَمَّا أَرَى شَكَّ أَبِيْء أَنَّهُ قَالَ: حَسْبُ الْمِيْ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ . قَالَ: وَفِيمُا أَرَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ : أَمَا فِي الْمَعَارِيْضِ مَا يَكُفِي الْمُسْنِمْ مِنَ الْكَذِبِ .

سيدنا عمر وَالْتُلْ فرمائِ بَيْنَ: كَى فَحْصَ كَ بَهُونَا بُونَ كَ لَهِ اتّا ى كانى بِ كَه بَرَى مَنائى بات بيان كرد اور سيدناعم وُلْلَانْ في بِي قَلْ مَاياكه اشارت كنائ سے بات كرف مِين وه چيز ہے جوسلمان كويموٹ سے كفايت كرتى ہے۔ ١٨٥٥) (ت ٢٠٤) حَدَّثَ فَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ فَعَادَةً ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ حَبْلِ اللَّو بْنِ الشُخْيْرِ قَالَ: صَحَبْتُ عِفْرَانَ بْنَ خُولَ اللَّهِ بْنِ الشُخْيَرِ قَالَ: مَعَارِيْضِ صَحَبْتُ عِفْرَانَ بْنَ خُصَيْنَ مُولِّ إِلَى الْبَصْرَةِ ، فَعَا أَتَى عَلَيْنَا بُومٌ إِلَّا أَنْشَدُنَا فِيْهِ الشَّفْرَ ، وَقَالَ: إِنَّ فِي مَعَارِيْضِ الْكَلَامِ نَمَنْذُوْحَةٌ عَنِ الْكَذِب .

جناب مطرف بن عبداللہ بن محیر بنط بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمران بن حقیقن جھٹو کی رفاقت میں بصرہ تک سنر کیا، ہم پر کوئی دن بھی ایسانہیں آیا جس میں انہوں نے ہمیں اشعار نہ سنائے ہوں اور انھوں نے ریکھی فرمایا: اشارے کتائے سے بات کرنے میں جموٹ سے بچاؤ ہے۔

#### ٣٩٣- بَابٌ:إِفْشَاءُ السَّرِّ رازفاش كرنا

٨٨١) (ت: ٢٠٥) حَدَّنْمَا عَبَدُاللَهِ بِنُ صَالِح قَالَ: حَذَنْنِي مُوْسَى بِنُ عُلَيَّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَلِللهِ قَـالَ: عَجِبْتُ مِنَ الرَّجُلِ يَفِرُّ مِنَ الْقَدَّرِ وَهُوَ مُوَاقِعُهُ، وَيَرَى الْقَذَاة فِي عَيْنِ أَخِيْهِ وَيَذَعُ الْجَدَّعَ فِي عَيْنِهِ، وَمُا وَضَعْتُ سِرِّي عِنْدَ أَخْدٍ وَيَدَعُ الضَّغْنَ فِي نَفْسِهِ، وَمَا وَضَعْتُ سِرِّي عِنْدَ أَحَدٍ فَلِمُنْهُ عَلَى إِفْشَائِهِ، وَكَيْفَ أَلُومُهُ وَقَدْ فِيفُتُ بِهِ ذَرْعًا؟.

سیدنا عمرو بن عاص ڈوٹونا فرماتے ہیں: مجھے اس شخص پڑتھیں ہے جو تقدیر سے بھا گنا ہے حالانکہ وہ اس میں پڑنے والا ہے اور اسپنے بھائی کی آگھ میں تکا تو دکھے لیٹا ہے جبکہ اپنی آ تھے میں پڑسے ہوئے ہیتے کو چھوڑ دیتا ہے، اسپنے بھائی کے دل سے کینہ نکالتا ہے جبکہ اسپنے ول میں کینہ چھوڑے رکھتا ہے ، میں نے جب بھی اپنا راز کسی کے پاس رکھا تو پھراس کے افشاء پر ملامت نہیں کی، میں اسے کوئر ملامت کروں جبکہ میں فورتو اسے چھیانہ سکا۔

© صدی این اشعار کو کہتے ہیں کہ جنہیں اونٹ چلانے والے آیک خاص انداز بھی گوتے ہیں اور ان اشعار کے بینے سے اونٹ مست ہو کہ تیز دوڑ تا شرور گ کردیتے ہیں۔ ۱۹۸۴ء) صحیح مسلم: ۱۵ مصنف این أبس شببیة : ۲۵۱۸۸۹

٨٨٥) [صعيع] مصنف ابن أبي شبية: ٦٢٠٦٣؛ شُعب الإيمان للبيهني:٤٧٩٤.

٨٨٦) \_ [ صحيح ] روضة العقلاء لابن حيان: ص١٨٨؛ الصمت الابن أبي الدنيا: ١٠٨٨

٣٩٤ ـ بَابٌ: اَلسَّحُرِيَةُ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ﴾

(٩٤/ الحجرات، ١١)

مَدَاقَ ارْ انا اور اللهُ عز وجل كا فرمان ہے:'' كوئى كسى قوم كا مَداق ندارْ اسكے''

٨٨٧) (ٺ: ٢٠٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيَلُ قَالَ: حَدَّثَنِيُ أَخِى، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلالِ، عَنْ عَلَقَمَة بُنِ أَبِيُ عَلَقَمَةً، عَنْ أُمُّو، عَنْ عَايْشَةَ وَلِإِنْهِمْ قَالَتْ: مَرَّ رَجُلٌ مُصَابٌ عَلَى يَسَوَّقٍ، فَتَضَاحَكُنَ بِهِ يَسْخَرْنَ، فَأُصِيبَ بَعْضُهُنَ.

سیدہ عائشہ پہنچافر ماتی ہیں: ایک مصیب زوہ آ دمی عورتوں کے پاس ہے گزرا تو وہ اس کا نداق اڑا تے ہوئے آ ہیں ہیں ہننے گلیس ، پھران میں ہے بعض عورتمیں اس مصیبت میں ہنتا ہو گئیں۔

٣٩٥\_ بَابٌ:اَلنُّؤَدَةُ فِي الْأُمُوْرِ

معاملات میں شجیدگی اور میانه روی اختیار کرنا

٨٨٨) حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ مُحَمَّدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَعْدُ بْنُ سَعِيْدِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلِيٍّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ خَقَةٌ مَنْ أَبِى ، فَنَاجَى أَبِي دُولِنَى، قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِيْ: مَا فَالَ لَكَ؟ قَالَ: ((إِذَا أَرَدُتَ أَمْرًا فَعَلَيْكَ بِالتَّؤَوَةِ حَتَّى يُويِلكَ اللَّهُ مِنْهُ الْمَخُوّجَ، أَوْ حَتَّى يَجُعَلَ اللَّهُ لَكَ مَخْرَجًا)).

امام زہری بنی برطف قبیلے کے ایک محص سے روایت کرتے ہیں اس نے کہا کہ میں اپنے والد کے مراہ رسول کر یم ظافیاً کی خدمت میں عاضر ہوا ، آپ ظافیاً نے ایک محص سے روایت کرتے ہیں اس نے کہا کہ میں اپنے والد سے کی خدمت میں عاضر ہوا ، آپ ظافیاً نے ایکھے چھوڑ کر میرے والد سے کی خدمت میں عاضر ہوا ، آپ ظافیاً نے ایک والد سے کیا قر بنیا کا اداوہ کرے تو الد سے کیا قر بنیا کا اداوہ کرے تو سے میں کہ میں میں میں میں میں میں کہ اللہ تعالی کھے اس کام سے نطنے کا راستہ وے باللہ تعالی تیمرے لیے اُکھنے کی کوئی صورت بدا کرد ہے۔''

٨٨٨) (ت: ٢٠٧) وَعَسن الْسَحَسَسَ بْنِ عَمْرِ و الْفَقْلِمِيّ، عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: لَيْسَ بِحَكِيْمِ مَنْ لَا يُعَاشِرُ بِالْمَعْرُوْفِ مَنْ لَا يَجِدُ مِنْ مُعَاشَرْتِهِ بُذَّا، حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ قَوْجًا أَفْ مَخْرَجًا.

۔ جناب محمد بن حنیفہ دلطف فرماتے میں :وہ مخص دانا نہیں جو اُن لوگوں کے سرتھ میل جول نہیں رکھتا جن کے ساتھ میل جول رکھنا ضروری ہے پہاں تک کدانلہ تعالیٰ اس کے لیے کشاد گی یا نطخے کی کوئی صورت پیدا کرد ہے۔

۲۸۸۷ و تعیف ا

<sup>.</sup> ٨٨٨) و و طعيف أو مصنف ابن أبي شبية: ٢٥٣١٢؛ شعب الإبدان للبيهقي: ١١٨٨٠.

۸۸۹) [ صحیح : حلیة الأولیاء لاّبی نعیم: ۲/ ۱۷۵۹ شُعب الإیمان للبَّهْنی: ۸۱۰۵ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# ٣٩٦ـ بَابٌ:مَنْ هَدَّى زُقَاقًا أَوْ طَرِيْقًا

#### جس نے ( کسی کو ) گلی یاراسته بتایا

٠٨٠٠ الحسدُّناتُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَرَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قِفَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مُؤْثِدٍ ، عَنِ النَّبِي مِنْهِمَ قَالَ: ((مَنُ مَنَحَ مَيِيْحَةً أَوْ هَدَّى زُفَاقًا مأَوْ قَالَ:طوِيْقًام كَانَ لَهُ عَذْنُ عِنَاقَ نَسَمَةٍ)).

سیدنا براہ بن عاز ب میں آئیان کرتے میں کہ بی کریم سین کے ان کریم ان استان کے مایان<sup>ہ می</sup> مستقمی کے دووھ بینے کے لیے جانور و یا پاکسی ( پوچھنے والے کو ) گلی بتا وی یا را ت 'جی و یا تو اسے ایک ناام آزاد کرنے کے برابر اہر نے گا۔''

٨٩١) ﴿ خَذَنَكَ مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا غَبَدُاللَّهِ بَنْ رَحَاءِ فَانَ أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَارٍ، عَنْ أَبِي رُمَيْلٍ، عَنْ مَسَالِكِ بُسِن مَرَثَتِ، عَنْ أَبِيِّهِ، عَنْ أَبِي ذَرُّ وَهِلَا، يسَافَسَتُ دَفَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعَدَ ذَلِكَ: لا أَعْسَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ- قَالَ: ((إِفْرَاعُكَ مِنْ دَنْوِكَ فِي دَلْوِ أَجِيلُكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكِرِ صَدَقَةٌ، وَتَبَشَّمُكَ فِي وَجْعِ أُحِيْكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْاَذَى وَالشُّوكَ وَالْعَظْمَ عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَهِدَايَتُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الطَّالُة صَدَفُهُ)).

سيدة الودِّر موشَّدُ نَهُ إلى حديثُ كومرفَ مِنْ بيان كيا ہے كه آپ تائيز من في مايا " حيرا اپنے ذول سے اپنے بھائی مكه زول میں پانی ذال دینا صدقہ ہے اور تیرا نیکی کا تھم دینا اور بر نی ہے منع کرنا بھی صدقہ ہے اور اپنے بھائی کے چیرہ کو دیکھ کرمسکرانا مجی صدق ہے اور تغیف دہ چیز ،کا ٹنا یابڈی کولوگوں کے رست سے بنا دینا بھی تیرے لیے صدقہ ہے اور کی بھولے ہوئے آدمی کی رہنمائی کر : بھی صدقہ ہے۔

#### ٣٩٧ ـ بَابٌ: مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى جس نے کی اندھے کو رائے ہے بھٹکا ویا

٨٩٣٪ حَدَثْنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيِّي أَوْيْسِ قَالَ: حَدَثَتِي غَبْدُ.لوْحْمَنِ بْنُ أَبِي الزّنَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَسْرِو، عَنْ عِكْرِمَةً . عن بلن عَبَّاسِ فَطُكُمَّاء أَنَّ رَسُولَ النَّهِ شِيخة قَالَ: ((لَكَنَّ اللَّهُ مَنْ كَتَمَّة أَعْمَى عَن السَّبيُل)) .

سیدہ این میس چاہنے بیان کرتے ہیں کہ بی کریم ایٹر نے فریایا '' اللہ تعالی نے اس فحض پرلعنت ک ہے جس نے کسی

المرجع كورستي سيربحثنا ويارا

<sup>:</sup> **صعيع** | مسئلداً حمل ١٨٧/٤: جامع الترمدي ١٩٥١ ٠ 4٨)

واصحيح والأملاب الإيمال للسهدي ١٩٥٧ جامع البرمادي ١٩٥١ (441

رِ حَمِينَ | مستد أحمد. ١/ ٢١٧؛ صحيح ابن حال ٢٤٤٠٠. ,447

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# ۳۹۸\_ ہَابٌ: ٱلۡبُغۡیِ سَرَکتُی ( "ناہ ہے )

٨٩٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ آَيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الخبيئِدِ بَنُ بَهْرَامُ قَالَ: شَهُرٌ، حَدَّثَنِي إِبْنُ عَبَاسِ عَلَيْهُ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ مَعْيَعٌ بِفِينَاءِ بَيْنِهِ بِمَكَّةَ جَالِسٌ، إِذْ مَرَّ بِهِ عُثْمَانُ بُنُ مُظْعُونَ وَلَيْهُ، فَكَشَرَ إِلَى النَّبِيُ مَعْيَعٌ، (اللَّهُ تَجُلِسُ؟)) قَالَ: بَنَى، فَجَلْسَ النَّبِيُّ مَعْيَعٌ مُسْتَقَبِّفَهُ، فَبَيْنَمَا هُوْ يُحَدُّنُهُ إِذْ شَخْصَ لَقَالَ لَهُ النَّيِيُ مِسْتَقَبِّفَهُ، فَبَيْنَمَا هُوْ يُحَدُّنُهُ إِذْ شَخْصَ النَّبِيُ مِعْيَعٌ بِسَصْدِهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَعَلَمْ سَاعَةً إلى السَّمَاءِ فَعَالَ الأَنْ اللَّهِ الْفَاءُ وَاثَتَ جَالِسٌ))، قَالَ: فَعَلَمْ سَاعَةً إلى السَّمَاءِ فَعَالَ الأَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْفَاءُ وَاثَتَ جَالِسٌ))، قَالَ: فَعَالَ اللَّهُ عَلَمْ لَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ وَ الْإِلَى اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ وَ الْمُعْلِقُ فِي الْقُولُولُ وَ الْهُولِ وَ الْمُعْلِقُ وَ الْمُعَلِقُ وَ الْمُعَلِقُ وَ اللَّهُ عَلَى السَّمَانُ فِي وَيَعْلَى عَنِ الْفَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَل

سیدنا این عبسی وظفی بیان کرتے میں کہ ایک مرجہ نبی کریم افواد کہ کرمہ میں اپنے گھرکے تھی میں شریف قربا تھے کہ ا اچا تک عثمان بن مظعون وٹائز اوبال سے گزرے اور نبی ناؤانہ کو دکھے کرہش پائے ہے مائیڈ نے انہیں قربایا '' کیا تم (احارے پائی ٹائیل میں انہیں فربایا '' کیا تم (احارے پائیل ٹیس ٹیٹھو گے ؟'' انہوں نے موش کیا ۔ تب الاقتابی ان کی طرف مند کرے جھے گئے ۔ آپ الاقتابی ان کی طرف مند کر ہے جو ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں میرے پاس اللہ کا تناصد آیا۔'' سیدنا عثمان بین مظعول بڑائی کے موش کیا : اس نے آپ سے کیا کہا؟ آپ نے بہا تیت مباد کہ علاوت فر بائی اور قرابت واروں کو دینے کا تھم و تیا ہے اور سے حیائی برائی اور مرکنی سے منع کرتا ہے۔''

سیدنا عثمان نمنا مظعون کافٹا کہتے ہیں میداس انت کی بات ہے جب میرے ال میں ایمان پیننہ ہو گیا تھا اور ٹیل محمد مُنْفِظَ ہے محبت رکھتے تھا۔

# ٣٩٩\_ بَاكِّ:عُقُوْبَةُ الْبَغْي سَرَشَى كَ سَرَا

٨٩٤) حَدَدُلُتُ عَسِدُاللَّهِ بِسُنُ أَبِي الْأَسْدَوَدِ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بِنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِيسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بِنُ عَبْدِالْ خَدْرِيْدَ ، غَـنْ أَبِسِيْ بِحْرِ بْنِ عُبِيْدِاللَّهِ بْنِ أَنْسِ، خَنَ أَبِيَهِ، عَنَ جَدَهِ، عنِ الشِّيْ عَظْيَمٌ قَالَ ((مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تُدُرِكَا، دُخَلْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ))، وَأَشَارِ مُحَمَّدٌ بِالسَّبَابَةِ وَالوَّسَطَى.

۱۹۱۲ و صعیف م سند آحمد: ۱ / ۳۱۸ ه. محمد مسلم ۲۱۲۱؛ جامع انترمذی: ۱۹۱۱ کا محمد کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جناب ابوبکر بن عبیدانشد بن انس این والدے وہ ان کے دادا (انس بھٹنز) سے روایت کر جے ہیں کہ بی کریم نوٹیٹر نے فرمایا: ''جس مختص نے دولڑ کیوں کی کفالت کی بہاں تک وہ بالغ ہو گئیں ، میں اور وہ جنت میں اس طرح اسمنے واعل ہول کے

سرمایا ، بن سن سے دوریوں فی طاحت فی بہاں مصادہ ہوا ہیں میں میں دروہ مصادب میں میں میں میں میں است میں میں است جیسا کہ بیدودالگلیاں ہیں ۔''محمر (راوی حدیث) نے شہادت والی انگل اور درمیانی انگلی کو ملا کراشارہ کیا۔

۱۹۹۵) ((وَبَابَانِ يُعَجَّلَانِ فِي اللَّهُ نَيَا: الْبَعْنَى، وَقَطِيْعَةُ الرَّحِيمِ)). "اور دودروازے جن کی سزا جلدی ونیایش دی جاتی ہے وہ سرکتی اور تطع رحی ہیں۔"

ر الزودي والوبال المناسب المنا

#### حسب ونسب كإبيان

٨٩٦) حَدَّمْ مَنَا شِهَابُ بُسُ مَعْمَرِ الْعَوْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنْ سَلَمَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَظِيرَ ، عَنِ النَّبِي مَعْيَدًا قَالَ: ((إِنَّ الْكُويُمِ ابْنِ الْكُويُمِ ابْنِ الْكُويُمِ ، يُوسُفُ ابْنُ بَعْقُوْبَ بْنِ إِصْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَلِيدِيمٌ )) .

سیدنا ابو ہریرہ وہائٹ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم القائد نے فرمایہ: بے شک کریم بن کریم بن کریم بن کریم، پوسف بن

لِيَعْوبِ بِن الْحُنْ بِن إِبِراتِم نِيَهِمْ بِسِ." ٨٩٧ - حَدَّثَ مَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِيل سَسَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَعْظِيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَعْظَمُ قَالَ: ((إِنَّ أَوْلِيَانِي بَوْمَ الْفِيَامَةِ الْمُعَقَّوُنَ، وَإِنْ كَانَ نَسَبُ

أَقْرَبَ مِنْ نَسَبِ، فَلَا يَأْتِهُنِي النَّاسُ بِالْأَعْمَالِ وَتَأْتُونَ بِاللَّهُ تَخْمِلُونَهَا عَلَى دِقَابِكُمْ، فَتَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ افَأَقُولُ مَعْمَدُ افْأَقُولُ مَعْمَدُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَعْمَدُ اللهُ عَلَيْهُ فَيْ فَرَمَايِا: "بِ شَكَ قَيْمَت كَ وَن مِمْ بَ وَوَسَتَ مَثَلَ الوَّهُ مِي اللهُ عَلَيْهُ فَيْ فَرَمَايِا: "بِ شَكَ قَيْمَت كَ وَن مِمْ بَ وَوَسَتَ مَثَلَ الوَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ فَيْ فَرَمَايِا: "بِ شَكَ قَيْمَت كَ وَن مِمْ بَ وَوَسَتَ مَثَلَ الوَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا مَا مَا مَعْمَ مَا مَا مَا مَعْمَ مَا مَا مَا مَ

سیدہ برج برج معادیوں رہے ہیں سر اس سدات رہیں ہے جاتے ہے۔ اس سر سے سے اس سر سے اس سے اور تم دنیا کو اپنی اگر چرنسب، نسب سے زیادہ قریب ہے، لوگ میرے باس قیامت کے دن انتمال لے کرآئی کی گے اور تم دنیا کو اپنی گرونوں پر اٹھائے آؤگے اور کیو گے: ایس محمد ( مُناقِقُم)! ( ہماری مدد سیجے ) تو ٹیس اس طرح اس طرح کیوں گا: نیس سے اور آپ نے دونوں جانب منہ بھیر کر بتایا۔

٨٩٨) (ت: ٢٠٨) حَدَّفَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَإِنْ قَالَ: لا أَرَى أَحَدًا بَعْمَلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ يَآتُهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَفُنكُمْ مُنُ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

1440

(441

(444

(444)

<sup>[</sup>صحيح] المستدرك للحاكم: ٤/ ١٧٧.

صحيح مسلم: ٢٣٣٧٥ مسئل أحمل: ٢/ ٤١٦. [حسن] السنة لابن أبي عاصم: ٢١٣\_

<sup>[</sup> صحيح ] جامع البيان للطبرى : ٣١٧٧٤ .

كر الادب المفرد بي المسلم على على المسلم على

**ذَكُو وَّ انْعَلَى﴾ (٤٩/ الحمرات ٦٣) خَتَى بَلغَ الْإِنَّ اكْوَمَكُو عِنْكَ اللَّهِ انْقَاكُمُ ﴾ (٤٩/ الحجرات ٦٣) ، فَيَقُوْلُ** الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَنَّا أَكُرَمُ مِنْكَ، فَلَيْسَ أَحَدٌ أَكُرْمَ مِنْ أَحَدٍ إِذَا بِنَقُوى اللَّهِ.

سیدنا این عباس برانته فرماتے ہیں: میں کسی کواس آیت پرٹمل کرتے ہوئے نہیں دیکیریا: ﴿ لِمَا يَعْهَا النَّمَاسُ إِنَّا حَلَفُنكُمُ مِنْ ذَكَرٍ وَ أَنْفَىٰ ﴿ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَكُم ﴾ "اے نوگوا بِشَك بم في تهين ايك مرد اور ايك مورت سے پيدا فرايا اور

تمہارے خاندان اور قبیلے بنا ویے تا کدتم ایک دوسرے کو بہجان سُر، واشبہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا ود ہے جوسب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔''لیس اُیک آ دمی دوسرے آ دمی سے کہتا ہے : بیس تجھ سے زیادہ عزت والا ہول

حالانکہ تقویٰ کے بغیر کوئی بھی تن ہے زیادہ عزیت والانس \_ ٨٩٨) (ت: ٢٠٩) حَـدَّتُكَا أَبُو نُسْعَلِم قَالَ: حَدَّثُنَا جَعْفَرُ بَنْ بُرْفَاكَ، عَنَ يَزِيَدَ ابْنَ ألْأَصْمُ قَالَ: فَالْ ابْنُ

عَبَّاسِ ﴿ اللَّهِ أَنْكُ فُونَ الْكُورَمَ؟ وَقَلْدُ بَيَّنَ اللَّهُ الْكَرَمَ، فَأَكْرَمُكُمْ جِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ، مَا تَعُذُونَ الْحَسَبَ؟ أفضلكم حسبا أحسنكم خلقار

سیدنا این عباس ویطن فرماتے میں اتم عزت والا کس کو تھے ہو؟ حالا تک الله تعالیٰ نے عزت والا واضح کر دیا کہتم میں سے انٹدے ہاں سب سے زیاد وعزت والا وہ ہے جوسب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تم حسب کس چیز کو تھے ہو؟ تم میں حسب کے اعتبار سے انفغل وہ ہے جوتم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے انچھا ہے۔

# ١ - ٤ ـ بَابٌ: ٱلْأَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ

### روحيل جمع شدولشكر بين

• مهم - حَدُّثُنَا عَبُدُاللَّهِ قَالَ: حَدُّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشْةَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ عَالَيْتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُمْ بَقُولُ: ((الْآرُوَاحُ جُنُولًا مُجَنَّدَةٌ، فَمَا نَعَارَتَ مِنْهَا انْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ).

سیدہ عائشہ ڈیٹنا بیان کرتی میں کہ میں نے کی مزجزہ کو یےفرہ نے ہوئے سنا۔'' روٹیں جمع شدہ لشکر میں چنا نجے جن کا دہاں (عالم اروان میں ) بر ہمی تعارف ہو گیا وہ ( یہاں دنیا میں ) ایک دوسرے سے الفت رکھتی ہیں اور جو وہاں ایک دوسرے سے

ناوا قف تھیں وہ پرہاں بھی خلاف رہتی ہیں۔''

حَـدُثُنَـا سَعِيبُدُ بِنِنَ أَبِي مُسْرِيمَ قَالَ: حَلَّلُنا يَحْبَى بِنَ أَبُونِ، عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ. عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبُدِالرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَلِيْتُنَّا ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْسَيًّا ، بِشْلَهُ

ا یک دومری سند میں بھی سیدہ عا مُشہ وجھانے کی طابقہ سے اس خرب روایت کیا ہے۔

(44)

رصعيع إشعب الإيمان للبيهقي. ٩٠٣٩. ۹.,

ك الادب المفرد كي الله المعالمة المعالم

٩٠١) حَدَّقَتَمَا عَبُدُا أَحَرِيْنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّتَنِيْ شَلْبَمَانَ بْنُ بِلاكِ، عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَّفَظَةِ : ((الْأَرْوَاحُ جُنُوُدٌ مُجَنَّدَةٌ. فَمَا ثَعَارَفَ مِنْهَا اتْعَلَفَ. وَمَا تَنَاكُرُ مِنْهَا المُحتكَفَ)).

سیدنا ابو ہریرہ والتفاییان کرتے ہیں کہ ہی کریم الله ہے فرمایا "روحیں بن شدہ لشکر ہیں چنانچہ جن کا وہاں تعارف ہوگیا وہ پہاں ایک دوسرے سے الفت رکھتے ہیں اور جود ہاں تا وافقت رہیں وہ بہاں بھی خلاف رہتی ہیں۔''

٢ • ٤ - بَابٌ: قَوْلُ الرَّجُلِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ:سُبُحَانَ اللَّهِ

آ دی کا تعجب کے موقع پر سبحان الله کہنا

٩٠٢) حَدَّنْنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح الْجِمْعِيلُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ قَالَ: حَدَّثْنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أُخْبَرَنَا أَبُوْ سَلَمَةً بِنُ عَبِدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَاللهُ عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي نَفِيغُ يَقُولُ: ((يَيْسَمَا رَاعٍ فِي عَنَمِهِ، عَدًا عَلَيْهِ الذُّنُبُ فَأَحَذَ مِنْهُ شَاهً ، فَطَلَبَهُ الرَّاعِيٰ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذُّنْبُ فَقَالَ : مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ؟ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِيُ)،

فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا يَعَالَ (فَإِنِّي أُوْمِنَ بِذَلِكَ، أَنَا وَأَبُوْ بَكُو وَعُمَرُ.)) سیرنا ابوہر پرہ ڈٹٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ٹن نے رسول کر یم سینٹر کو پیڈ باتے ہوئے سنا:'' ایک چروالما اپنی مجربیاں مثل تھا

كداكي بعيزيا جبينا اورايك بكرى كوكيا- جرواب في ( يحيا كرك ) بكرك اس سے چيزالى تو بھيزياس كى طرف منوجه وا اور کہنے لگا در ندوں کے دن ان بحریوں کا تلہبان اون ہوگا جس دن میرے علاوہ ان کا کوئی تکہبان شدہوگا۔'' لوگوں نے ( تعجب

''مُستَّة موسعٌ ) كما: سبحان اللَّه تورسول الله ظهِّيم نے فربایا ''مثن، ابوبكرادر تمر (جيمُن) اس برايمان ركھتے جيں۔''

٩٠٣) حَدَّثَنَا آدَّمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنِ الْأَعْمَى شِي قَالَ: سَسِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَة بُحَدَّثُ ، عَرَا أَبِيْ عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيُ عِنْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَنْجَ إِلَىٰ جَنَازَةِ ، فَأَخَذَ شَيْنًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ فِي

الْأَرْضِ، فَقَالَ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَفْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَفْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ))، قَالُوَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَقَلا تَشَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدَعُ الْعَمَلَ" قَال: ((اغْمَلُوْا، فَكُلُّ مُيَشَرُّ لِمَا خُلِقَ لَهُ))، قَالَ: ((أَمَّا مَنُ كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّعَادَةِ فَسَيِّيَسُّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النُّهَاوَةِ فَسَيْيَسُّرُ لِعَمَلِ النُّهَاوَةِ) ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَامَّا مَنْ

آغُطَى وَ اتَّقَىٰ ٥ وَ صَلَّقَ بِالْحُسُنَى ٥ فَسَنُبُسِّرُهُ لِلْيُسُرِى ﴾ (٩٦/ الليل: ٥٠٠) سیدنا علی پڑٹٹڑ بیان کرتے ہیں کہ بی کربم ٹڑٹٹڑ ایک جنازے میں ہتے، آپ نے ایک چیز کبڑی اور اس کے ساتھ زمین

پر نقطے لگانے کے اور فرمایا: '' تم میں سے برخض کے متعلق اس کا دوزخ میں محکانا اور جنب میں شمکانا سَد دیا گیا ہے۔''

صحيح سلم: ٢٦٣٨. 14.1 (9.4

اصحيح البخاري. ٢٢٤٧١ صحيح مسلم ٢٣٩٨. صحيح البخاري: ١٦٢١٧ ، ١٦٢١٧ صحيح مسلم ٢٢٤٤٧. ۹٠٣)

﴿ الانب الفرد ﴾ المنافع على المنافع ال

صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم اپنی نقد پر پر بھروسہ نہ کر لیں ادرعمل جھوڑ دیں؟ آپ نظافا نے فرمایا: ''عمل

سرتے رہوں برخض کے ملیے وہ ممل آ سان کر دیا تھیا ہے جس کے لیے وہ بیدا کیا تھیا ہو۔'' پھر فر مایا:''جوخوش بخت ہیں ان کے لیے ٹوش بختی والے کام آسان کر دیے جائیں گے اور جو بد بخت میں ان کے لیے بدبختی والے کام آسان کر دیے جائیں

كَ\_" يُهِ آ بِ كَالْمُهُ نِهِ آيت الماوت فرما كَي: ﴿ فَامَّنا مَنْ ٱعْطَى وَاتَّفَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِرُهُ لِلْبُسُرَاى ﴾ ''جس نے (مال) دیاا درتفزی اختیار کیاا وراچھی بات کی تصدیق کی تو ہم بھی اے آسان راستے کی سہولت دیں گے۔''

### ٤٠٣ ـ بَابٌ: مَسْحُ الْأَرْضِ بِالْيَدِ

#### زمین پر ہاتھ پھیرنے کا بیان

٠٤٠) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّنَنا عَبْدُالْغَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَن أَسَيْدِ بْن أَبِي أَسِيْدٍ ، عَنْ أَمَّهِ قَالَتْ: فُلْتُ لِأَبِي تَنَادَةَ وَاللَّهُ مَالَكَ لا تُسَحَدُتُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ مَفَيَّةٌ كَسَمًا يُسَحَدُثُ عَنْهُ النَّاسُ؟ فَعَالَ أَبُو فَنَادَةَ: سَــمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مَشْئِكُمْ يَقُوْلُ: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيُسْهَلْ لِجَنْبِهِ مَضْجَعًا مِنَ النَّارِ)) ، وَجَعَلَ رَسُولُ

اللَّهِ مَا فَعُمُّ يَقُولُ ذَلِكَ وَيَمْسَعُ الْأَرْضَ بِيَدِهِ. جناب اسدین ابواسید بشطف این والدہ سے روایت کرتے ہیں ، دہ کہتی ہیں کہ میں نے سیدنا ابوقیارہ وٹھٹواسے کہا کہ آپ رمول الله ناتفة سے حدیثیں کیوں ٹیس بیان کرتے جیسے دومرے لوگ بیان کرتے ہیں؟ تو ابوقاً دہ ٹیٹٹ نے فرمایا: میں نے ر سول کریم منتقام کو بیرفر ماتے ہوئے ستا ہے: '' جس محض نے جھ پر جھوٹ بولا اسے جا ہے کدا ہے پہلو کی جگر آگ میں بنا

لے ۔'' رسول کریم نافقہ پیفر ہاتے ہوئے اپنے ہاتھ مبارک کوز مین پر پھیر رہے تھے۔

### ٤٠٤ ـ بَاتٌ:ٱلْحَدُفُ

### ستنكريان كيميكنا

٠٠٠) حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ فَالَ: سَمِعْتُ عُفْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الْأَرْدِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ البُّـنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ وَهِلِكُ، فَمَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿فَكَامُ عَـنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَا يَفْتُلُ الصَّبُلَ، وَلَا يُشْكِي الْعَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَقُفَأُ الْعَيْنَ، وَيَكْسِرُ السُّنَّ)).

سيدنا عبدالله بن مغفل مزني نظفنا بيان كرت بي كه رسول الله طفين في تشكريان بينظف سے منع كيا اور فرمايا: " مے شك بير النكرى) ندتو شكار كونل كرتى ب اور ندوشمن كوزشي كرتى بهاور بي شك دواً كله يحورُ دين ب اور دانت توزدي بي-"

> 4.5 ر ضعيف ) مسئد أحمد: ٥/ ٢٩٧؛ سنن ابن ماجه. ٣٥.

صحيح البخاري: • ١٩٥٤؛ صحيح مسلم: ١٩٥٤. (4 - 4)

### ٥ • ٤ . بَابُ: لَا تَسُبُّوا الرِّيْحَ يُوا كُوگالي نه دو

٩٠١) حَدَّتَنَا يُخْيَى بُنُ بُكُيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْتُ، عَنْ يُؤنُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ تَابِتِ بْنِ قَيْسِ، أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ: أَخَذَتِ النَّاسَ الرَّايْحُ فِي طَرِيْقِ مَكُهُ . وَعُمْرُ حَاجٌ دفاشْنَذُتْ، فقالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ: مَا الرَّيْبِ حُ؟ فَلَمْ يَرْجِعُوا بِشَيُّءٍ، فَاسْتَحْتَنْتُ رَاجِلَنِي فَأَذَرَكَتُهُ، فَقُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ سَأَلْتَ عَنِ الرَّيْحِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ طَلِحُمُ يَقُولُ: ((الرِّيُحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، تَأْتِيْ بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، فَلَا تَسُبُوهَا، وَسَلُوْا اللَّهَ مِنْ خَبْرِهَا، وَغُوْ ذُوُّا مِنْ شَرِّهَا)).

سیدنا ابو ہر رہ دفائڈ بیان کرتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے رائے میں بوگوں کو تیز ہوائے گھیر لیا، اس وقت سیدنا عمر جانؤنج کے کیے تشریف کے جارہے تنے کہ ہوا بخت ہوگئی،اس پر سیرنا محر ڈاٹٹا نے اپنے ساتھیوں سے بیا چھا: ہوا کیا چیز ہے! کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا، میں (ابو ہریرہ ڈاٹٹ ) جلدی اپنی سواری کوآ کے برھا کران کے پاس کنٹے گیا، میں نے کہا: مجھے بعد چلا ہے کہ آپ بھٹٹائے ہوا کے بارے میں سوال کیا ہے؟ بے شک میں نے رسول الله سائیات کو بیفر ماتے ہوئے ستا ہے: '' ہوا اللہ کی رحت ہے، رحمت کے کرآتی ہے اور عذاب ہمی نے کرآتی ہے، لبندائم اے گالی نہ دو اور اللہ تعالیٰ ہے اس کی خیر کا سوال کرو ادراس کے شرے پناہ مانگو۔"

### ٤٠٦ ـ بَابٌ: قَوْلُ الرَّجُلِ:مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَلَمَا وَكَلَمَا آ دمی کا بیہ کہنا کہ فلاں فلال ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی

٩٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَيْنِي مَالِكَ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ مْنِ مَسْعُورِهِ ، عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ الْمُجْهَنِيُّ وَهِلِينَ ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَثْرِ سَسِمَاءٍ كَانَسَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ ، فَلَمَّا انْصَوَفَ النَّبِيُّ فَهِيمٌ أَفْبَالَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((هَلْ نَكُرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟)) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِينَ وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ:مُطِرُنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَلَالِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوْكَبِ، وَأَمَّا مَنُ قَالَ: بِنَوْءِ كُذَا وَكَذَا، فَلَلِكَ كَافِرٌ بِي، مُؤْمِنٌ

سیدنا زید بن خالدجہنی بھٹڑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نؤیؤ ہے جمیں حدیبیہ کے مقام پرضیح کی نماز پڑھائی اس ونت ایمی رات کی بارش کے آ کار آسان پر موجود تھے، جب نبی کریم انتیجہ نمازے اورغ ہوئے تو اوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا:

بالْكُوْ كَبِ).

**٩٠٤)** وحسن محتاب الدهاء للطبراني: ٩٧٢؛ كتاب الأم للإمام الشافي ١ / ٢٢٤. 4.4

ا صحيح البخاري. ١٠٢٨ ، ١٠٤٨ صحيح مسلم ٧١

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

'' کیا تم جائے ہوتمبارے رب نے کیا فرمایا ہے؟'' انہوں نے عرض کیا: القداور اس فارسول بی بہتر جائے ہیں آپ مؤتیلانے فرمایا: ' (اللہ نے قرمایا ہے کہ ) میرے بعض بندول نے ایمان کی حالت بیں سبح کی اور بعض نے کفر کی حالت میں سبح کی،جس

نے بول کمیا کہ اللہ کے ففل اور اس کی رحمت ہے ہارش ہوئی وہ جھے پر ایمان رکھنے والا اور ستارے کا اٹکار کرنے والا ہے اور جس نے بول کہا کہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ میردا تکار کرنے والا اور ستارے پرائمان رکھنے والا ہے۔''

### ٠٧ ٤ ـ بَابٌ:مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى غَيْمًا جب آ دی بادل دیکھے تو کیا ہے؟

٨٠٨> حَدَّثَنَا مَكُمُّ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَبْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَايِشَةَ وَلِيْكُمْ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْمَ إِذَا رَأَى مَسِخِيلَةً دَخَسَلَ وَخَسرَجَ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ، فَإِذَا مَطرَتِ السَّمَاءُ سُرَّى، فَعَرَّفَتُهُ عَائِشَةً ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُمُ: ((وَمَا أَدُرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ النَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقُبِلَ أَوْدِينِهِمْ ﴾)) (٤٦/ الأحقاف: ٢٤)

سیدہ عائشہ جاتا ہوں کرتی ہیں کہ نبی کریم نٹاٹیٹہ جب بادل کا کوئی نکڑا دیکھتے تو سمجی اندرتشریف لاتے اور مجھی باہر ملے جاتے ، کبھی آ گے جاتے ، کبھی چیچے جاتے ، آ پ کا جبرہ متغیر ہو جاتا ، پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت جاتی رہتی ہسیدہ عا کنٹہ عاتما نے جب اس کیفیت کے بارے میں بوچھا تو بی مٹائٹا نے فرلمایا: ' میں ٹیس جانتا شاید بد بادل بھی ای میسا ہوجس کے متعلق الله عزوجل نے فرمایا ہے: ﴿ فَلَمَّا وَأَوْهُ عَادِ صَّا مُسْتَفَيلَ أَوْ فِيتِهِمْ ﴾ " بجرجب أصول نے اسے ايک بادل كى صورت ميں ان کی واد بول کارٹ کے ہوئے ویکھا۔''

٩٠٩ - حَلَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمِ الْفَضْلُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عِيْسَى بْنِ عَاصِم، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ وَلِكُنَّ ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ ((الطُّيْرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذُهِبُهُ بِالنَّوَّكُلِ)).

سیدتا عبداللہ ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ ہی کریم ٹاٹھ نے فرمایا " بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے ہرا یک کوکوئی شکوئی وہم ہوئی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے تو کل کے ذریعہ دور قرمادیتا ہے۔''

#### ٤٠٨ ع ـ بَاكِ:اَلُطْيَوَةُ

#### براشگونی کا بیان

حَدِّنَنَا الْحَكَمُ بِنُ نَافِعِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، يَعْنِيْ: عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَيْنِ عُبَيْدُاللَّهِ بِنُ عَبْدِاللَّهِ (41 •

> صحيح البخاري: ٣٢٠٦؛ صحيح مسلم: ٨٩٩ـ 4.4

[ صحيح ] سنن أبي داود: ٢٩١١؛ سنن ابن ماجه: ٣٥٣٨؛ جامع الترمذي: ١٦١٤. 4.4

41.

صحیح البخاری: ۱۹۷۵؛ صحیح مسلم، ۲۲۲۳. کتاب و سنت کی روشنی میں تکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الانب الفرد على المنافرد على المنافرد على المنافرد على المنافر على المنافرد على ال

الْمِن عُنْبَةَ ، أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ مِيْكُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَنِيْقِ بَقُولُ: ((الطَّيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأَلُ)) ، قَانُوا: وَمَا الْفَأَلُ؟ قَالَ: ((كَلِمَةٌ صَالِحَةٌ يَسُمَعُهَا أَحَدُكُمْ)).

سید تا ابو بری و ڈنٹٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی الڈیڈ کو یے فرماتے ہوئے سند '' بدشگوئی کی کوئی حیثیت نبیس ،اوراس میں بہترین چیز فال ہے۔'' صحابہ نے عرض کیا: فال سے کیام او ہے ؟ آپ ٹائٹٹ نے فرمایا:''اچھا کلہ جوتم میں سے کوئی شخص من لے (پھراچھی عالت ڈیٹ آنے کا گمان کرے)۔''

### ٤٠٩ ـ بَابٌ: فَضُلُ مَنْ لَمْ يَتَطَيَّرُ

#### ال شخص کی نفتیلت جس نے بدشگونی نہ لی

٩٩١) حَدَّثَتَ حَجَّاجٌ، وَآدَمُ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ لَنْ سَلَمَهُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ ذِرَّ، عَنْ عَلِياللَّهِ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ مَعْتَةٍ قَالَ: ((عُرِضَتْ عَلَى الْاَمْمُ بِالْمَنُوسَمِ أَبَّامَ الْحَجِّ، فَأَعْجَنِي كُفُرَةُ أُمْتِي، قَدْ مَلُّوا السَّهُلَ وَالْجَبَلَ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ الْرَضِيْتَ؟ قَالَ: نَعَمُ أَيُ رَبُ قَالَ: فَإِنَّ مَعَ هَوُلاءِ سَيْعِيْنَ أَلْفًا يَدُحُلُونَ الْجَنَّةُ بِغَيْرٍ وَالْجَبَلَ، قَالَ: وَهُمُ الْبَيْنَ لَا يَسْتَرُفُونَ وَلا يَكْتَوُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ. وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكُّلُونَ)، قَالَ عُكَامَةُ فَاذَعُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ مِنْهُمُ ، قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

((سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةً)). حَدَّقَتَنَا شُوْسَى قَبَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهَمَّامٌ، هَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ النَّبِي طَهُونَمُ، وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

سیدناعبداللہ ڈائٹز ابیان کرتے ہیں کہ نبی کریم طاقیۃ نے نہ ایا '' ایام نج کے موسم میں مجھ پرامتیں بیٹی کی کئیں، مجھے اپنی امت کی کٹرت پر خوشی ہوئی جنہوں نے میدان اور پہاڑوں کو مجردیا تھا، ارشاد ہوا: اے محد ( ٹاٹٹیڈ! ) کیا آپ رائٹی ہیں؟ آپ نے فر ایا: ہاں، میرے رب ( ہیں رائٹی ،وں ) مجر ارشاد ہوا: ان لوگوں کے ساتھ ستہ ہزار ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب ک جنت میں جا کمیں گے، بیروہ لوگ ہوں کے جو نہ دم کرواتے ہیں، نہ دائے لگواتے ہیں اور نہ بدشگون لیتے ہیں اور اپنے رب پر تی توکل کرتے ہیں۔'' سیدنا عکاشہ جائٹ نے عرض کیا : میرے نے اللہ تعالیٰ سے دعافر ماسے کہ اللہ تعالیٰ بھے بھی ان لوگوں ہیں۔ معامل کے سے مناخذ میں میں میں میں میں میں ایک میں انہ میں میں ان اور میں اور انہ ہو ہیں۔ ترمین نے میں نے میں ا

نوقل کرتے ہیں۔'' سیدنا عکاشہ جھنٹو نے عرص کیا :میرے ہے اللہ تعالی سے دعافرہائے کدانلہ تعالی جھے بھی ان تولوں می شامل کرد ہے۔ آپ خوٹیزارنے فرمایا:''اے اللہ: اسے بھی ان لوٹوں میں شامل فرما دے۔'' پھر ایک اور آ دی نے عرض کیا کہ میرے لیے بھی اللہ تعالی ہے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ مکاٹیزارنے فرمایا:'' عکاشہ تھوسے سبقت

> عبدالله جي تن سيومري سند سي بهي اليدين مردي بي. 111 مين مسند أحيد: 1/ ٤٥٤ مسند أمر بعلي ١٤١٥ .

الے گیا۔''

*₹ 382* 

ي الادب المفرد ي المستخدم والرسول السائل المستخدم والرسول السائل المستخدم والرسول السائل المستخدم والمستخدم والمستخد

٠ ٤ ٤ ـ بَابٌ: اَلطَّيَرَةُ مِنَ الْجنِّ

جن ہے بدشگونی لینا

٩١٢) - حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي الرِّنَادِ، عَنْ عَلْقَمْةً، عَنْ أَمِّه، عَنْ عَائِشَةَ وَإِلَيْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تُسؤُتَى بِالصَّبْيَانَ إِذَا وُلِدُوْا ، فَتَذْعُوْ لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ ، فَأَنِيتَ بِصَبِيَّ ، فَذَهَبَتْ تَضَعُ وسَادَتُهُ ، فَإِذَا تَحْتَ رَأْبِيهِ مُوسَى، فَسَأَلَتْهُمْ عَنِ الْمُوسَى؟ فَقَالُوا: نَجْعَلُهَا مِنَ الْجِنَّ، فَأَخَذْتِ الْمُوسَى فَرَمَتْ بِهَا، ونَهَتُهُمْ عَنْهَا،

وَقَالَتُ: إِنَّ رَمُولَ اللَّهِ مَا إِنَّا كُنَّ كُورَهُ الطِّيرَةَ وَيُبْغِضُهَا، وَكَانَتُ عَائِشُهُ تُنْهَى عَنْهَا.

سیدہ عائشہ بھی سے مروی ہے کہ جب ( لوگوں کے ہاں ) بیچے بیدا ہوتے تو ان کے پاس لائے جاتے ،آپ بھان

کے لیے دعافر ماتیں چنانچہ ایک بچہ لایا گیا آب اس کا تکمیر کئے گئیں تو ویکھا کہ اس کے سر کے بیچے استرابڑا ہے، آپ نے ان ہے استرے کے متعلق ہوچھا تو انہوں نے کہا: ہم اسے جن ہے بچنے کے لیے رکھتے ہیں ، آپ عالمانے استرا پکڑا ادراسے

بھینک دیا وانٹیس ایسا کرنے ہے منع کیا اور فرمایا کہ بے شک رسول افقہ مناقیاً ہرا شکون لینے کو ناپند فرماتے تصاور اس ہے بغض ر کھتے بتھے مسیدہ عائشہ جڑا خودہمی اس ہے منع فر ماتی تھیں ۔

#### ٤١١ ع - بَابُ :الْفَأْلُ

#### نيك فال لينا

٩١٣) - حَسلَةُ مُشَا مُسْلِمٌ فَسَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَنَادَةُ ، عَنْ أَنْسِ ﷺ عَنِ النَّبِي مِضِيٍّ قَالَ: ((لَا عَدْوَى، وَ لَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَمَةُ)).

سیدنا انس جہن تنا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ساتھ ان فرمایا " کوئی عاری متعدی (پھیلنے والی) نہیں اور نہ بدشگونی ہے،

بجھے نیک فال یعنی احماکلہ بہند ہے۔'' ٩١٤) حَدِدُّتُكَ عَبْدُاللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدُّتُنَا أَبُوْ عَامِرِ قَالَ: حَدُّتَنَا عَلِيُّ ابْنُ المُبْارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

أَبِسُ كَثِيْرِ قَالَ: حَنَّتَنِيُ حَيَّةُ التَّمِيْمِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ عِيْنَةُ أَخَبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ مِعْنَقَةً بَقُولُ: ((لَا شَيْءَ فِي الْهَوَامُّ، وَأَصْدَقُ الطِّيرَةِ الْفَأْلُ، وَالْقِيرُ حَقٌّ)).

جناب حبیمیں بلٹ اپنے واللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ٹانٹیل کو سفر ہاتے ہوئے سنا''' آلو میں کوئی ( نحوست والی ) چیز نبیس اور سب سے سیجا شکون نیک فال ہے اور نظر لگ جانا تل ہے۔''

> [ ضعيف ] معاني الآثار للطحاوي: ٢١٢/٤. 414

(914 صحيح البخاري: ١٥٧٥٦ صحيح مسلم: ٢٢٢٣ـ 414

[ صحیح | حامم الترمذي : ٢٠٦١؛ المعجم الكبير للطبر الي : ٣٥٦٢ ] كتاب و سنت كي روشتي مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

### ٤١٢ ٤ . بَابُ: ٱلتَّبَرُّكُ بِالِاشْمِ الْحَسَنِ اچھے نام ہے برکت حاصل کرنا

٩١٥) ﴿ حَلَّمُنَا إِبْرَاهِيْمُ بِنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُؤَمَّلِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ السَّائِبِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْمَ الْحُدْنِينَةِ، حِبْنَ ذَكَرْ غَنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَىٰ أَنَّ سُهَيَّلًا قَدْ أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ قَوْمُهُ، فَـصَــالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُمْ هَذَا الْعَامَ، وَيُخَلُّوهَا نَهُمْ قَابِلَ ثَلاثَةِ، فَقَالَ النّبِي مُؤيّلٌ ــجيّنَ أنّى فَقِيلًا: أَتِّي سُهَيْل: ((سَهَّلَ اللَّهُ أَمْرَكُمُ)) وَكَانَ عَنْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ أَذْرِكَ السِّيَّ بَغِيَّةٍ.

سیدنا عبداللہ بن سائب ڈٹاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ حدیب ہے سال جب سیدنا عمکان بن مفان ڈٹاٹڑ نے اس بات کا ذکر کیا کہ سمبل کوان کی قوم نے آپ کی طرف بھیجا ہے تا کہ آپ ان سے اس شرط پہلے کرلیں کہ اس سال آپ واپس اوٹ جا تیں اوروہ ( قریش ) آئندہ سال تین دن کے لیے بیت اللہ خالی کردیں گے، ٹی مختف نے سیل کے آنے یر ،جب کہا گیا کہ سیل آیا ہے ، فر ملیا: "الله تعالی نے تہارا کام آسان کردیا ہے۔" عبدائندین سائب جھٹٹ نے ٹی کریم طبقی کا زماند پایا ہے۔

#### ٤١٣. بَابٌ:الشَّوُمْ فِي الْفَرَس ۔ محصور ہے میں نحوست

٩١٣) حَدَّثَمَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثِنِي مَالِكٌ، عن بَنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَائِمِ ابْنَي عَبْواللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَالْكُنَّةُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَكْنَةٌ قَالَ: ﴿ الشُّوُّمُ فِي الدَّارِ ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمُورَسِ ﴾ .

سیدنا عبدانند بن عمر چانفندبیان کرتے ہیں کہ تبی کریم مؤتیز کے فر مایا:''خوست گھر عورت اور گھوڑے میں ہے۔''

٩١٧) حَدَّنْتُ السَّمَاعِيْ لُ قَالَ: حَدَّثِنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِيْنَارِ ، عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ عَلَاهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَكُمَّ قَالَ: (﴿ إِنَّ كَانَ المُشْوَمُ فِي شَيْءٍ ، فَفِي الْمَرْأَةِ ، وَالْفَرَسِ ، وَالْمَسْكَنِ ﴾ .

سید نامبل بن سعد ہلاتا بیان کرتے ہیں کہ بی ملائیا ہے قر مایا: ''اگر کسی چیز میں نوست ہوتی تو عورت ، کھوڑے اور مکان جل ہوتی '

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ سَعِيلِدٍ يَعْنِي أَبَّا قُدَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُّ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَ انِي قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَهُ بْنُ 414 عَمَّارٍ ، عَنْ إِمْسَحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فِي قَالَ: قَالَ رَجُلَّ: بَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا فِي قَارٍ كَثْرَ 110

صحيح البخاري ٢٧٣١ مصنف عبد الرراق ٩٧٢٠.

صحيح البخاري. ١٨٥٨؛ صحيح مسلم ٢٢٢٥، موطأ إمام مالك: ٢٧٨٧. 417 417 صحيح البخاري. ٩ ١٨٥٩: صحيح مسلم (٢٢٢٥: موطأ إمام مالك (٢٧٨٦)

[حسن] سنن أبي دارد: ٢٩٢٤؛ موطأ إمام مالك (٢٧٨٨. **(\*1**\*

خ الادب المفرد على المعلق المع

غِيْهَا عَدَدُنَا، وَكَثُرَتْ فِيْهَ أَمْوَالْنَا، فَتَحَوَّنَا إِلَى دَارِ أَخْرَى، فَقَنَّ فِيْهَا عَدَدُنَا، وَقَلَّتْ فِيْهَا أَمْوَالْنَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثِيَّةٌ ((فَرُوْهَا، أَوْ دَعُوْهَا، وَهِيَ تَغْمِيمَةٌ )). قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ: فِيْ إِسْنَادِهِ نَظَرٌ.

سیدنا انس بن ما لک بڑنٹو بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم ایک گھر میں متے ، اس بیں جاری تعداد بھی زیادہ تھی اور ہمارے ،ال بھی اس میں زیادہ متے ، پھر ہم دوسرے گھر میں نتقل ہو گئے تو ہماری تعداداس میں کم ہو گئی اور جمارے مال بھی اس میں کم ہو گئے ،رسول اللہ خاتیا تھے فرمایہ '' اس (گھر) کو بھوڑ دو۔'' امام ابوعبداللہ (بخاری بڑھے) نے کہا: اس کی سند میں نظر ہے۔

#### ٤١٤ ـ بَابٌ:اَلْعُطَاسُ

#### چھینک کے بیان میں

٩١٩) حَدَثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْسَفَبُويُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللهُ، عَنْ اللّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسُ، وَيَكُرَهُ التَّفَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، فَحَقَّ عَلَى كُلُّ مُسْلِمِ النَّبِي مَعْيَةٍ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسُ، وَيَكُرَهُ التَّفَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، فَحَقَّ عَلَى كُلُّ مُسْلِمِ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّعَهُ، وَأَمَّا التَّفَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَرُدَّهُ مَا الشَّطَاعَ، فَإِذَا قَالَ: هَاهُ، ضَحِكَ مِنُهُ الشَّيْطَانُ).

سیدنا ابو ہر رہوہ ڈٹائٹا بیان کرتے ہیں کہ ہی کریم انٹیٹا نے فرمایا '' بااشبہ اللہ تعالی جھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے ، البقا جب کی کو چھینک آئے پھر وہ السحمد لللہ کھے تو ہر سلمان پر لازم ہے جو اس سے (السحمد لللہ) سنے کہ وہ اس کا جواب دے اور رہی جمائی تو وہ شیطان کی طرف ہے ہے اور جتنا ہو سکے اس کو روکنا چاہیے، جب کوئی جمائی لیتے وقت '' باہ'' کہتا ہے تو شیطان اس سے بنتا ہے۔''

#### ٥ ١ ٤ ـ بَاكِّ:مَا يَقُولُ إِذَا عَطَسَ جب چھينك آئے تو كيا كج؟

٩٧٠) (ت: ٢١٠) حَدَّثَنَا مُوْمَى، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُنِيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عِلَيْ قَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ الْمَلَكُ: رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، فَإِذَا قَالَ: رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ الْمَلَكُ: لَرْحَمُكَ اللَّهُ.

سیدنااین مہاس ٹائٹ فرماتے ہیں: جب تم ٹس سے کس کو پھینک آئے بھروہ اُلْحَمْدُلِلْمِ کے تو فرشتہ (اضافہ کرتے ہوئے) رَبُّ الْعَالَمِیْنَ کہتا ہےاور جب آدمی رَبُّ الْعَالَمِیْنَ ہمی کہروے تو فرشتہ یَرْ حَمُکَ اللّٰهُ (اللّٰہ تھے پردم کرے) کہتا ہے۔

**۹۱۹) صحیح البخری: ۱۲۲۲؛ صحیم مسلم: ۲۹۹۹ همری المعجم الکیر للطراني: ۱۲۲۸** تختاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ٩٣١) ﴿ خَذَٰقَنَا مُوْسَى بَنُ إِسْسَاعِبُلُ قَالَ خَذَْتُ عَبِدُانِعِزِيْزِ بُنُ أَنِي سَالِمَةَ قَالَ: خَذَكَ عَبَدُ النَّهِ بُنُ دِيْنَارٍ . عَنْ أَبِي صَائِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ سِلَيْرٍ، مِن الشِّيْمِينِيِّ قَالَ:((إِذَا تَعَطَّسَ آخَذُكُو قُلْيَقُلِ:الْحَمُدُ لِلَّهِ، فَإِذَا قَالَ. فَنْبَقُلُ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ:يَرْ خَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ:يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلُ:بَهُدِيْكَ اللَّهُ وَيُصْلِحُ

﴾ قَالَ أَبُوا عَبْدِاللَّهِ: أَثْبَتُ مَا يُرُوَى فِي هَذَ الباب هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي يُرُوَى عَنْ أَبِي صَائِح السَّمَّانِ. سيدة العبرية بي المُعَنْدُ اللهِ عَنِي كَرَيْ كَمْ مِنْ فَقَاسَةُ أَمَا أَنْ الْحَمْدُ لِللهِ كَمِ اللهُ كِهْ جَيْلَ بِنَهُ وَاللهُ وَيُصْلِحُ مَالَكُ "الله تَرَى رائمانَى كرياتها اللهُ كِهِ اللهِ اللهِ عَمْدُ اللّهُ كِهْ جَيْلَ بِنَهُ وَاللهَ يَهْدِيلُكَ اللّهُ وَيُصْلِحُ مَالَكَ "الله تَرَى رائمانَى كريادة الله ورست كريا" كَمِهِ.

امام بنی رکی بزخ فرمائے ہیں کہ چھینک کے سنطے میں جراحادیث مروک ہیں ان میں وو صدیث زیادہ ٹابت ہے جو ابوصالح سان برنے سے مروک ہے۔

### ٤١٦ ع. بَابٌ: تَشْعِيْتُ الْمَعَاطِسِ چھينكنے والے َوجواب دينا

٣٠٨) خَذَنَنَا مُحَمَّدُ بِنَ سَلَامٍ قَالَ: أَخْرَا الْفَرْ وَيَ مَرْهِ الْ لَنَ مُعَاوِية ، حَذَنَنَا عَبْدُالرَ حَمَى بَنُ وَبِادَبْنِ الْغَمْ الْإِفْرِيَةِ يَ قَالَ: حَذَنَيْ اَبِي ، اللّهُمُ كَانُوا غُراةً فِي الْبَحْر وَمَن مُعَاوِية وَقَالَ: وَعَوَتُمُونِي وَأَدُ صَائِمٌ ، فَلَمْ أَيُوبُ الْانْصَادِي يَعْلَيْهِ ، فَلَمَّ عَلَيْهِ وَلَا يَعْوَدُهُ وَلَا الْمُعْمُونِي وَأَدُ صَائِمٌ ، فَلَمْ يَكُونُ لِي لِذَّ مِنْ أَنْ أَجِيبَكُمْ ، لِلاَئِي سَمِعْتُ وَسُولَ اللّهِ مُعَلِّونَانَا ، فَقَالَ: وَعَوَتُمُونِي وَأَدُ صَائِمٌ ، فَلَمْ يَكُونُ لِي لِلْمُ مُولِي وَلَا مَكَا وَيَعْمُونَهُ وَاجِمًا لِأَجْهِ عَلَيْهِ وَيَعْلَمُ مَلِكُ وَيَعْمُونَهُ وَقَالَ وَحَلَيْ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُونَهُ وَيَعْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَبْرًا وَمِلًا مَاتٌ ، وَيَغْضَرُهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَبْرًا وَمِلًا مَوْتُ وَيَعْمُ وَاللّهُ اللّهُ مَوْلُ اللّهُ عَبْرًا وَمِلًا مَاتًا ، وَقَالَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَوْلًا إِنَّا مُعْلَلُهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَالُكُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَبْرًا وَمِلًا مَاتًا ، وَيَشْعَلُوه وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَبْرًا وَمِلًا مَاللّهُ عَبْرًا وَمِلًا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُولِلُولُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُعْلِع اللّهُ مَنْ اللّهُ مُولِلُ اللّهُ مَالًا اللّهُ مُولًا وَمِلّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُولًا وَعَلّا اللّهُ مُولًا وَعَلّا مَا مُؤْلِلًا اللّهُ مُولًا اللّهُ مُولًا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ أَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُولًا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولًا اللّهُ مُولًا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولِلًا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ أَلْمُ اللّهُ أَلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

جناب عبدارجمن بن زیاد بن العم افریقی بنت کئے جی کہ جھے میرے والد نے بیان کیا کہ وہ سیرنا معاویہ طافؤ کے زمانے جی بحری جہاد پر تھے وہاری سواریاں سیرنا ابوا ہو ب نساری ڈائز کی مواری کے ساتھ مل گئیں، جب دو پہر کا کھانا حاضر جواتو ہم نے ان کو بلوا بھیجا وہ ہمارے پاس تشریف لائے دورار مایا تم نے بھی دفوت وی حالا تکہ میں روزے ہے ہوں وگر

**٩٢١**) - صحيح البخاري ١٦٢٢٤ سي أبي داود ٢٠٣٣

٩٢٣) - ( ضميف) تاريخ دمشق لاين عساكر. ٦١/ ٥٢: المعجم الكبير فلطبرالي: ٢٠٧٦.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خ الادب المفرد كي على الدب المفرد كي على الدب المفرد كي الادب المفرد كي الدب المفرد كي المدب المفرد كي الدب المفرد كي المفرد ك

میر <u>ے لیے تمہاری عومت قبول کرنے کے سوا</u> وٹی جارہ نہ تھا کیونار میں نے ربول انڈالو پیفر مائے ہوئے مناہے۔'' ہرمسلمان پر اس کے بھائی کے چیر حقوق واجب ہیں اگراس کے ان میں ہے کی کوچھوڑ دیا تو یقینا اس کے اپنے لاپراپنے بھائی کے ایک واجب حل کوچھوڑ ریا ( اور و وحل میا میں ): جب اس سے ماری سے دوق سفام کرے واور جب وہ اسے وقوت و سے تو اس کی دفوت

کوتیول کرے اور جب اسے چھینک آئے تو اس کا جواب دیا سے ، جب وہ پارے کو تو اس کی عیادت کرے ورجب وہ فوت ہو

تواس کے جناز دیش شرکت کرے اور جب وہ فیزنوای کا طالب وقران کی فیرزوائی کرے۔''

راوی کہتا ہے: نام سے منتھوا یک بزامزاجیہ آولی تھا وہ تارے ساحب صام کو کہتے لگا جَسزَ اللَّه السلَّمةُ حَيْرًا وَبُولًا ﴿ اللَّهُ بَيْجِيهِ الرِّيمِ اللهِ وَ عِنْ أَرْبِ اللَّهِ مِنْ أَرْبُ أَنْ أَنْ أَنْ مِنْ أَمُو وَ الفّائذ كياؤه و ﴿ نَسَامِ طَعَامٍ ﴾ خصر مِن آكيو والنابج

مزاحیہ آءی نے سید ، ابوایوب ڈٹاٹٹاے کیا: آپ کی ایسے آدمی کے بارے میں کیے دائے ہے کہ جب میں نے س کو جَسسوَ الْخ

اللَّهُ خَيْرًا ويدرًّا كَهالَةِ ووغف وكيا اور مجھ برا بھلا كَنِينَ الْوَسِيدنا ابوابوب النَّزُ نے فرمایا: ہم كہا كرتے تھے۔ بے شك خير جس کی اصلاح نہ کرے شراس کی اصلاح کرتا ہے البغرا تو اس پر پی بات الٹ دے چنا نبے جب وہ تھی اس کے پاس آیا تو اس

نے اسے کہا: جُوَّا اَٹُ اَللَّهُ شَدَّا وَعُرًّا (اللہ بچھے برااور پخت ہرہ ہے) ہیاں کرہ وآ دی بنس پڑا اور دور نس ہوگیا، کینے لگاہ تو ا پنا نداق نہیں جیموڑ تا ایس پر غداق کرنے والے نے کہا: اللہ تعالٰ سیرنا ابوا ہو ب افصاری ہلاٹڈ کوبہتر بدلہ عطافر مائے۔

٩٢٣) - حَدَّتُكُ عَدِلِيَّ بِمِنْ عَبِيدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّلُنَا بِيحْيِي لِنَ سِحَدِ قَالَ: حَدَّثنا عَبِلُ الْحَجِيدِ بِنَ جَمُعُرِ قَالَ: حَــــذَلَــنــيُ أَبِــيُ ، عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنِ ابْنِ سَلْعُوادِ ﴿ \* عَنِ النَّبِيِّ مؤيخٌ فال: ((أَرْبَعٌ لِلْمُسْلِمِ عَلَى

الْمُسْلِمِ: يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِيْهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشْمَّتُهُ إِذَا عَطسَ)>.

سیدنا ابن مسعود فاتخامیان کرتے ہیں کہ ہی کریم افٹا نے فرمایانا اویک مسلمان کے دوسرے مسمد ن پر جارحی ہیں: دو جب بھار ہو جائے تو اس کی عیادت کرہے ،جب وہ قوت ہوتو اس کے جنازے میں شرکت کرے ، جب وہ است وعوت و ساتو

اس کی دموت کوقبول کرے اور جب اسے چھینک آئے تواس کا جواب دے۔'' ٩٧٤) حَدَّقُتُكَ مُ خَدَّمَنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْرَنَا أَتُو الْأَخُوفِي، مِن أَشَامِك، كَنْ مُعَاوِيَة بُنِ سُؤيلِك عِن

الَّبَوَاءِ بَنِ غَازِبٍ وَقُطْرُ قَـالَ: أَمْرُنَا رَسُولُ اللَّهِ مَافِيحَةٌ بِسَلِمعِ، وَنَهَـالْنا عَنُ سَلِع: أَمَرْنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ، وَاتَّبَاعِ الْسَجَسَائِينِ، وتشبيميْتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْمُفْسِمِ. وَيَصْرِ الْمَظْلُومِ، وإفْشَاءِ السَّلام، وَإجَابَةِ الدَّاعِيْ. وَنَهَمَانَنَا عَمَنُ: خَدَرَاتِيْسِمِ السُّلَّهَبِ، وَعَنْ آيْنِةِ الْفَضَّةِ.. وعَن الْمَيَائِرِ، وَالنّشَيَّةِ، وَا الْإَسْتَبْرَقِ، وَاللَّذِيّنَاجِ،

وَالْخُرِيرِ . سیدنا براوین عاز ب را تؤییان کرتے ہیں کدرسول اللہ مرتبیم نے جمعیں سامت کاموں کا تھم دیااور سات سے بنع کیا ہ آپ ئے بھیل مریض کی میزدت کرنے اجٹازے ٹیل شرکت کرنے ،جھینے والے کا زواب دینے التم کو پورز کرنے ،مظفوم کی مدور

صحیحہ !۔۔حارثی: ۱۲۳۹؛ صحیح مسلم: ۱۱۰۰ \* کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

٩٣٣) - [صحيم] متراين داجه: ١٤٣٤.

<sup>1948</sup> 

سلام کو ملائم کرے در دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنے کا تکم ویا اور بھیں وٹے کی انٹوٹھیوں ہے اچوندی نے برانون ے رکھنی جا درے (جو بستر پر بھیائے تین یا ساری شن زین برنگات ہیں) مراہم کی تمام اقسام قسی، دیساج اور خالص

٩٢٥ خَدَنْتُ مُخَدِّمُنُ بُنُ سُلَامٍ عَلَ إِسْمَاعِبُنِ مِن جَعْضِ، عَنِ الْعَلَاء بَنِ عَبْدِالرَّحْسَنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَلْ أَبِيُ هُرَيْرَةَ وَفِينَ ﴾ أَنَّا رَسُولَ اللَّهِ طَقِيقةٌ قَالَ: ((حَقُّ لَسُشْيَعِ عَلَى الْمُشْيَعِ بِسَثُّ)) ، قِبَلَ: مَا جِي يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (﴿إِذَا لَقِيْنَهُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِلُهُ. وَزِدَ الْمَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُهُ. وَإِذَا مَرِ ضَ فَعُدُهُ، وَإِذَا مَاتُ فَانَبَعْدٌ ١٠

سیدنا او ہر پرہ پھٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسال ایند سرچہ نے فرریا '' آنیہ مسلمان سے دوسر ہے مسمر دن پر چھ تق ہیں ۔' عرض کیا گیا: ہے اللہ کے رسول! وہ کیا بیں؟ مب مابقة کے فرامیا. '' اب تو ما قات کرے تو اس کو مدس کر اجب تھے وعوت دے تو اس و رقوت کو قبول کر، جب ججھ سے فیرخوائی حب کرے تو اس کی فیرخوائی کر ،جب لے جینک آئے اور وہ السحمدللَه كَبُرَّ، كَ كَاجِواب وين وجب وه يورجو بالناق أن كَ مياوت كراور دب ووفوت بوج الناق أن كا جناز ب کے تیجیے جائے۔''

# ٤١٧ ـ بَابٌ: مَنْ سَمِعَ الْعَطْسَةَ يَفُولٌ:الْحَمْدُ لِلَّهِ جس نے چھیئا۔ س کر الحسد لله کہا

٩٢٦) (ت ٢١١) لَحَدُّثُنَا طَلَقَ بُمَنَ عَلَىه صَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانَ. عَنَ أَبِيْ إِسْحَاق. عَنْ خَبْلَمَة، عَنْ عَلِيُّ مُؤَكِّدُ قَالَ: مِنْ قَالَ عِنْدُ عَطْسَةٍ سَمِعْهَا: الْحَمَدُ لَلْهِ رَبُّ العَالَمِينَ عَلَى كُلّ خالِ مَا كَانَ ، لَمْ يَجِدُ وَجَعَ الضَّوْس وَكَا كُذُنْ لَيْدُا.

سيدة على وَعِيرَ فَهُمَا مِنْ عِنْ مِنْ مِنْ مِن مِن لِيعِينَكِ مِن كُرُ الْمُعَامِدُ لِللَّهِ رَبُّ الْعَالِم ہر حالت میں تیا متعریقیں اللہ تعالی تل کے لیے ہیں۔ "اے ورٹر ھاکا دروٹیس موکا اور نہ ہی ہمی ہاں ایس ورو موکات

### ١٨ ٤ ـ بَابٌ: كَيُفَ تَشْمِينُتُ مَنْ سَمِعَ الْعَطْسَةَ جوچھینک سنے دو آس طرح جواب دے!

الحَمَّاتُ مَائِكُ مُلُ السَّمَاعِلَلِ قَالَ: حَمَّاتُ عَبْدَ عَزِيهِ مَا أَمْلُ سَلْمَةً قَالَ: أَخْرُونا عَبْدُ لَنَهُ بَنُ وَيُنابِ، عَلَ ATY

صحيح مسلم ١١٤٠٠ 450

ر صعیف را مصنف این آنی شیبهٔ ۱۳۹۸۱۱ تستندرگ به عکم ۱۶/۶۱۶. ,417

صحب تحاري: ٩٢٢٤. (414)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

أَيِسيْ صَالِحٍ ، عَنْ أَيِيْ هُوَيْزَةَ يَعِظْنُهُ ، عَنِ انتَبِيُ مَضِهُمْ قَالَ: (١إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ فَلُيَفُلِ:الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَإِذَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَلْيَقُلُ لَهُ أُخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَلَيْقُلْ هُوَ : بَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائڈ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم طاقا نے فرویا ''جب تم میں سے کسی کو جھینک آئے تو اسے جاہے کہ العمد لله كج مجر جب ال في الحكمة لِله كه ويا تواس كه بعاني واس كم الص موج بي كه (جواباً) بو حمك الله كم اوراس ( چھینک مارنے والے ) کو جا ہے کہ میں بدیانگ مالگ و کیصل بٹ بَالکُٹ ( اللہ تیری راہنما فَی کرے اور تیرے عالات ورست کرے ) کھے۔''

٩٣٨) حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقِقْتُه ، عَنِ النَّبِيُّ مَوْيَكُمْ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يُبِحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكُرَهُ النَّفَاؤُب، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولُ : يَرُحَمُكَ اللَّهُ. ۚ فَأَمَّا التَّفَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّبُطانِ، فَإِذَا ثَفَاءَ بَ أَحَدُكُمُ فَلْيَرُدَّهُ مَااسْتَطَاعٌ، فَإِنَّ أَحَدَّكُمْ إِذَا تَنَاءَ بَ صَبِحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ))

سیدنا ابوہریرہ ٹائٹ میان کرتے ہیں کہ ہی کریم مائٹا نے قرمایاً." بے شک اللہ تعالیٰ جھینک کو پستد کرتا ہے اور جمالیٰ کو ناپئد کرتا ہے جب تم میں ہے کی کو چھینک آئے اور وہ التحد للّٰہ کے تو اس کو سننے والے ہرمسلمان پر واجب ہے کہ اس کے جواب میں بسر حسمت اللّٰہ کے اور دائل جمائی تو وہ شیطان کی طرف سے ہندا جب تم میں ہے کسی کو جمائی آ سے تواسے جا ہے کہ جہاں تک ہو سکھ اُسے روکے کیونکہ جب تم میں ہے کوئی جمالیٰ لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنتا ہے۔''

٩٢٩) ﴿ (ت: ٣١٢) حَمدَّنَنَا حَامِدُ بِنْ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانةً ، عَنْ لِبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ البُنَ عَبَّاسِ ﴿ ﴿ ٢٩﴾ يَقُولُ إِذَا شُمَّتَ: عَافَانَا النَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَوْحَمُكُمْ النَّهُ .

جناب ابوجمرہ اللت بیان کرتے ہیں کہ پس نے سیدنا ابن عیاس الٹھ کو برفریائے ہوئے سنا: "عَسافَسانَسا اللّٰهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّالِ ، مَرْ حَمُكُمُ اللَّهُ " اللهُ تعالى بمين اورتهمين آگ ب ما فيت و ساور الله تم يردهم فر مات ـ

• ٩٣٪ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى قَالَ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُنْيْنِ. وَهُوَ يَزِينُدُ بْنُ كَيْسَانَ ـ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ وَوَلِكُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَرَّسُولِ النَّهِ كَانَا فَعَضْنَ رَجُلٌ فَحَمِدَ انلَّهَ، فَقَالَ لَهُ وَسُولُ النَّهِ كَانَا عُ ((يَرُحُمُكَ اللَّهُ))، ثُمَّمَ عَطَسَ آخَرُ، فَلَمْ يَقُلُ لَهُ شَيِئًا، فَقَالَ: بَا رَسُولَ اللَّهِ ا رَدَدْتُ عَلَى الْآخَوِ، وَلَمْ تَقُلْ لِيْ شَيْئًا؟ قَالَ: ((إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ، وَسُكَّتُ)).

سیدناابو ہر رہ بڑائڈ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پان ہینچے ہوئے تھے کہ ایک آدمی کو چھینک آئی اس نے العدمد للله كهاتوني تؤثيرًا نے اے فرمایا: ((يُوْ حَمُكُ اللَّهُ)'' الله تجه پر زم فرمائے '' بھرايك دوسرے آ دي كوچھيتك آ كَيْ تو آپ نے چھونہ فرہایا، اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے اسے چھینک کا جواب دیا اور میرے لیے چھو بھی نہیں قرمايا؟ أَبِ عَلَيْهُمْ نِهُ قَرَمَا يَانَ " أَكُل فِي الْحَمَدُ لِلَّهُ كُنِ تَقَادُورَا وَ هَا \* وأن رباءً "

صحيح البخاري: ١٢٢٦ - ٩**٧٩)** | صحيح | ٩٣٠ | صحيح عصنف ابن أبي شبية : ٢٥٩٧٦ـ كتاب و سنت كي روشني ميں لكھي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

# ٤١٩ ـ بَابٌ: إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ لَا يُشَمَّتُ

#### جب الحمدلله ند كجتو جهينك كاجواب ندديا جائ

٩٣١) حَدِدُنَسَا آدَمُ قَـالَ: حَـدَثَقَ شُعْبَةُ قَالَ: حَدَثَنَا سُلِبَمانَ النَّيَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَا كَالْتُهُ يَـفُولُ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ يَهِمَّ فَشَحَّتُ أَحَدَهُمَا، وَلَمْ بُضَمَّت الآخرَ، فَقَالَ: شَمَّتُ هَذَا وَلَمْ تُشَمَّتُنِيُ \* قَالَ: ((إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَلَمْ تَحْمَدُهُ)).

سیدنا انس پڑائٹ بیان کرتے ہیں کہ ٹی ٹائٹٹا کے پاس دوآ دئیوں کو چھینک آئی آپ ٹائٹٹانے ان میں ہے ایک کو جواب دیا اور دوسرے کو جواب شادیا ہتو اس نے عرض کیا: آپ نے اسے جواب دیا اور مجھے جواب نہیں دیا؟ آپ نے قرمایا:''اس نے الحصد للله کیا تھا اور تونے الحصد للله نہیں کہا۔''

#### ٤٢٠ بَابٌ: كَيْفَ يَبْدَأُ الْعَاطِسُ

### حچینکنے والاشروع میں کیا کہ؟

**٩٣٣)** (ث: ٢١٣) حَــدَّتَـنَــا إِسْــمَــاعِبْـلُ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَامِع، عَنْ عَلْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَكِكُ، أَنَّـهُ كَانَ إِذَا عَطَسَ فَقِيْلَ لَهُ: يُرْحَمُكَ اللَّهُ، فَقَالَ: يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمَ، وَيَغْفِرُ نَنَا ولَكُمْ.

٩٣١) صحيح البخاري: ٢٦٢٧٥ صحيح مسلم. ٢٩٩١.

٩٣٢) - (حسن) مستدأحمد: ٢/ ٢٢٨؛ الدعاء للطيراني: ١٩٩٥.

٩٢٢) - ( صعيع ) موطأ إمام مالك : ٢٧٧٠ ـ

سيدة عبداللدن مرازات مروق بت كروب ان توجيف "تى اورائيل اباس" التسوّ خسطك السنّسة " تواه كاتِ: "يَوْ حسّنَا اللَّهُ وَإِنَّا كُنَهُ، وَيَغْهِرُ لَنَا وَلَكُنْهُ." لذا تَانَ ثِم بِرَاهِ تَمْ إِرْمُ مُرَسَاه رامين اورآمين بخش وسند **475.** (ت. ١٤٢٤) حسَنْفَفُ الْبُورُ تُعَلِّمِهِ قَبَالَ مَسَادُسَنَا لَدُ فَيْدِرَقُ عَلَى عَلَى الْفَيْدِرَقُ عَلَى عَلَى الْعَلَمِهِ وَمَا لَكُنْ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ الل

**٩٣٤)** (ت. أَهُ ٢٠) حَنْفُكُ النَّا لَنْعِبْمِ قَالَ مَنْفِكَ لَمَا لَلْهِ اللَّهِ عَلَى عَظَاءً، عَنَ أَهِيَ عَبْدافرَّ خَمْنٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ وَقِيْنَ قَالَ إِذَا غَنْطُسِ أَخَلَدُكُمْ فَلِغُلِ الحَدَالَةَ وَكَالْمَيْنَ ، وَلَيْقُلُ مِنْ يَرَدُّ يَا خَمُكَ اللَّهُ ، وَلَيْقُلُ هُوَهُ يَغْفِرُ اللَّهُ فِي وَلَكُمْ .

سيرة عبدالله عزة؛ في مات جي، جبتم ش تُ سَوَّ مَنَ و يُحيِّفُ أَ مَنْ قَالَتَ جَالِتِ كَدُوهِ الْمُحَمَّدُ بِلَكِورَبُ الْعَالْمِينُ " كجاور جوُّتُص جواب دينا إن جاءي كو مَا حَمَّلَاكَ اللَّهُ الْمُكِ وَرَبِينِظُ وَالسَّامِ بَالِيْ اللَّهُ لِلْي ويُعِينِظُ وَالسَّامِ عِنْهِ وَمِنْهِ إِنْ مِنْ عَمَّلِنَا اللَّهُ الْمُكِدِينِ فِي عَلَيْهِمُ اللَّهُ لِيْ وَلَكُمُ " كجر

**٩٢٥**) حدَثْنَا غَاصِمُ بِلُ عَلِيَّ قَالَ. خَدَتَنَا عِكَ مَنْ قَالَ حَدَّلَتَ إِبَاسُلِ بِلَ سَنَمَةً ، عَنَ أَبِيَهِ قَالَ: فَطَسُلُ رَجُلُّ عِنْدَ النَّبِيِّ مِفِيرٍ فَقَالَ (وَيُرِّحُمُكَ ا**للَّهُ**)) ، ثَمَّا عَضَى أَحرِي، فَقَالَ النَّبِيُّ بِفِيْعٍ: ((هَذَا مَوْكُومٌ)) .

جناب ایاں ہے علمہ فت اپنے والد سے روایت کرتے جی انہوں نے کہا کہ ایک آدق کو ٹی ٹاٹھٹا کے پاس چھیک آئی تو آپ مؤٹیٹا نے فرار دونو کھکٹ اللّٰم) واسے بھر زہینک آن تو آپ روند نے فراد پارا اسے زکام ہے۔''

# ٢١٠ ٤ - بَاكِّ: مَنْ قَالَ: يَرُحَمُكَ إِنْ كُنُتَ حَمِدُتَ اللَّهَ

جِمَ مِنْ كَهَا: الْرَوْ لِيُ التحسد لِلَّهُ كَهَا جِوْ وَرَحَمَكَ اللَّهُ

جناب کھوں زولی بان کرتے میں کہ میں سیدہ این تا جہرے بیدہ بین دیشا ہوا تھا کہ مجدے کا دیے ہے ایک آ دقی کو چھینک آ ڈی قوسیرنا این می بیانز نے فرمایا: اگر تو نے انتخاب اللّٰہ ہو ہے بیت تو ہو حدث اللّٰہ

#### ٤٢٢ ـ يَاكِّ: لَا يَقُولُ: آتَ " آتِ" ندكِ

٩٣٧. (ت: ٢٠٦١) خَسَنْشَنَا لِمُحَمِّدُ بِنُ سَالًامُ قَالَ: فَحَدَ بَا مَخَفَلُهُ قَالَ أَخْبَرُنَا الِيَّنُ جَرَيْجِ وَ أَخْدَلِنِي الِمِنْ أَبِي سَجِيْجِ وَ عَنْ مُجاهِدِهِ اللَّهُ شَمِعَهُ يَقُولُ: عَضَمَ الِنَّ عَجَاللَهُ بَنَ غَمِر فَقَيْدَ وَإِمَّا أَلْوَ بَكُرٍ ، فَيِفَ غُمَرُ لَفَقَالَ: آبَّ وَقَقَالَ الْبُنُ غُمَرِ فَقَيْهِ فَإِمَا آبُ\* إِنْ آبُ اللّهِ شَلِطُونَ مِن النَّسِةِ فَلِيَّ جَعَلَهَا بَيُنَ الْعَظْشَةِ وَالْخَمَد.

<u>(</u>ቁሞፕ

التعيف ١٩٣٧ منجيج والمستداني الراسية ١٣٣٧

AT1) وصحيح المسابرة المات ٢٦٦٠٤

ه ۱۹۳۰ منجیع سنم ۱۳۹۳ منز أبی دارد ۱۳۱۱ تا حامع الرسانی ۲۷۶۳. ا**۹۲۵** ماهیع سنم ۱۳۹۳ منز أبی دارد ۱۳۱۱ تا حامع الرسانی ۲۷۶۳.

امام مجابد بلطن بیان کرتے ہیں کے سیدنا عبداللہ بن عمر والتی سینے ابو بکرے عمر بندلظ کو چھینک آئی اس نے کہا: "آب" میدنا این عمر والتی نے فرمایا آب کیا ہے؟ بے شک آب شیاطین عمل سے ایک شیطان کا نام ہے۔ جسے اس نے چھینک اور الجمد للہ کے درمیان رکھ دیا ہے ( تاکرآ دی چھینک آنے کے بعد المحد بدلللہ کہتے سے بہتے شیطان کا نام لے لے )۔

# ٤٢٣ ـ بَابٌ: إِذَا عَطَسَ مِرَارًا

#### جب کئی ہار چھینک آئے

؛ ٩٣٨) حَدَّقَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكُرِمَهُ بْنُ عَمَّارِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ إِيَاسُ بْنُ صَلَمَهُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِي عَظْكَ [قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عِنْقَةٍ فَـ مَطَسَ رَجُلٌ، فَقَالَ: ((يَرُحَمُكَ اللَّهُ))، ثُـمَّ عَطَسَ أُخْرَى، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِمْ: ((هَذَا مَزْكُوهُ)).

جناب ایان بن سلمه بلات این والدی روایت کرتے بین کدانیوں نے کہا: اس کی کریم تاکیا کے پاس تھا کہ ایک آدی کو بھینک آئی تو آپ تاکیا نے قربایا: بو حمل الله "کھراسے دومری بار پھینے آئی و کی کریم تاکیا نے فربایا: "اسے تکام ہے۔" (1949) (ت: ۲۱۷) حَدَّثَنَا قُنْیَبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْیَانَ، عَنِ ابْنِ عَصلانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالْنَا

وَ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَالْمِثْنُ وَلَلَاقًا ، فَمَا كَانَ بِنَعْدَ هَذَا فَهُو زُكَامٌ . قَالَ: شَمَّتُهُ وَاحِدَةً وَيِثْنَيْنِ وَلَلَاقًا ، فَمَا كَانَ بِنَعْدَ هَذَا فَهُو زُكَامٌ .

سیدنا ابو ہربرہ فٹائز قرماتے ہیں: تو اس ( چینکنے والے ) کوایک بار ،دو بار اور تین بار چھینک کا جواب دے پھراس کے بعد جو ہوگا وہ زکام ہے۔

#### ٢٤٤ - بَابٌّ: إِذَا عَطَسَ الْيَهُوْدِيُّ جب يبودي كوچھينك آئے (توكيا كہاجائے؟)

٩٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْمُعُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ الذَّيْلَمِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوْسَى عَلَيْهُ قَـالَ: كَانَ الْيَهُودُ يُبَعَاطُسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ مَهِيَ ﴿ رَجَـاءَ أَنْ يَـفُولَ نَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، فَكَانَ يَقُولُ: ﴿ يَهُدِينُكُمُ اللَّهُ، وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ ﴾ .

سيدنا ايوموئ وللنظاعيان كرتے بين كه يهودى في كريم الكلفائي كے پاس آكر چھينكا كرتے تھے بيداميد لگاتے ہوئے كه آپ اللفائة ان كے ليے ہو حدمكم الله فرمائيں كے، گرآپ الكلفائر فرماتے: ((بَلْهِ دِيْكُمُ اللَّهُ، وَيُصَّلِحُ بَالكُمْ))" الله تعالى تهيں بدايت وے اور تمهارے حال كودرست كرے۔"

**٩٣٨)** - صمحيح مسلم: ١٣٩٩٣ مين أبي داود: ٣٠٠٧؛ جامع الترمذي: ٢٧٤٣ ـ

**٩٣٩) - (صحيح)** ستن أبي داود ١٩٢٤، ٥٠٣٥.

٩٤٠ [ صحيح ] سئن أبي داود : ١٣٨٠ ١٥ جامع الترمذي : ٢٧٣٩\_

www.KitaboSunnat.com على الادب المفرد على الله على الله المفرد على الله عل

َ حَدَّثَنَا أَبُّوْ حَفْصِ بُنُ هَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا شَفَيانُ قال: حدَثني حَكِيْمُ بُنُ الدَّيْلَمِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُّوْ بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيْه مِثْلَهُ .

ایک دوسری سند میں بھی جناب ابو بروہ بڑف اینے والدے ای کی مثل روایت کرتے ہیں۔

### ٤٢٥ ـ يَابٌ: تَشْمِيْتُ الرَّجُلِ الْمَرُأَةَ

### عورت کی چھینک برمرد کا جواب وینا

٩٤١) حَذَّنَا فَرُوةُ، وَأَحْمَدُ بُنُ إِشْكَابَ، قَالاَ حَدَّنَا انْفَاسِمُ بَنْ مالكِ الْمُزَيِّ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلِيّبِ، عَنْ الْمَبْلُسِ، فَعَطَسْتُ قَلَمْ يُشْمُنْفَى، عَنْ أَبِي بُونِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ، فَعَطَسْتُ قَلَمْ يُشْمُنْفَى، وَعَن إَبِي بُنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ، فَعَطَسْتُ قَلَمْ يُشْمُنْفَى، وَعَن إَبِي بُنْ الْعَبَّاسِ فَعَطَسْتُ قَلَمْ يُشْمُنُونَ، وَعَن إِبِي الْفَقْلَ الْمَا إِنْي سَمِعْتُ النِّي يَعْيَعَ إِنْ الْمَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمُنُونُهُ، وَإِنْ الْمَنْفَى مَعْيَعَ النَّهِ يَعْمَدُ اللَّهُ مَا أَشَمُنْهُ، وَعَطَسَتُ فَحَمِدَ اللَّهَ فَلَا تُشْمُنُونُهُ)، وَإِنَّ الْمَنكِ عَسَطَسَ، فَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهُ ، فَلَمْ أَشَمُنْهُ، وَعَطَسَتُ فَحَمِدَ اللَّهُ فَلَا تُشْمُنْهُ، وَعَطَسَتُ فَحَمِدَ اللَّهُ مَا أَشَمُنْهُ، وَعَطَسَتُ فَحَمِدَ اللَّهُ وَلَا مُنْهُ مُ يَحْمَدِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ ا

جناب بوہروہ شف کہتے ہیں کہ میں (اپنے والد) اوموی ہونو کے ہاں آیا اور وہ اس وقت نصل ہن عباس ہونا کی بین کے کھر میں ہے، جھے چھینک آئی تو انہوں نے بھینک کا جواب ندویا اور فعنل کی بین کو چھینک آئی تو انہوں نے اسے چھینک کا جواب ویا، میں نے اپنی ماں کواس بارے میں بتایا، جب ابوموی ٹر تازیری والدو کے پاس تشریف نائے تو دو (والدہ) ان پر پر محکمی اور انہیں مامت کرتے ہوئے کہنے گئیس میرے بینے کو چھینک آئی لیکن آپ نے اس کا جواب نیس دیا اور اس کور فیل برائوموی ٹر تازیری کا فیل شریف نے اس کو جواب نور انہیں مامت کرتے ہوئے کہنے گئیس میرے بینے کو چھینک آئی لیکن آپ اور اس کور فرائے ہوئے میں نے نبی کر کیم تائیل کور فیل براہ مول ٹر انہ کہنا ہوئے میں ہوئے میں ہے کئی کو چھینک آئے ہم وہ الحدمد لللہ کہنوا سے جواب دواور آئر وہ الحدمد لللہ کہنوا سے جواب دواور آئر وہ الحدمد لللہ کہنوا سے جواب دواور آئر وہ الحدمد لللہ کہنوا سے جواب میں کہ لہنوا میں نے اسے جواب دیا ، کہنوا گئیل میں اسے کہنے کہنوں دیا ادر اس فیا دراس (فعنل برائے کی بیمی کہنوا کی بھینک آئی تو اس نے انسے مدل آنہ کہا تہذو ہیں نے اسے جواب دیا ، کہنے گئی اس نے اسے مدل آنہ کہا تہذو ہیں نے اسے جواب دیا ، کہنے گئی اس نے ایسے ایک کہنوا کیا گئیل کی اس نے اسے جواب دیا ، کہنے گئی اس نے اسے مدل آنہ کہا تہذو ہیں نے اسے جواب دیا ، کہنے گئی اسے تاہ چھا کیا۔

#### ٤٢٦۔ بَابُ: اَلَتُنَاؤُبُ جمالی لینے کے بیان میں

٩٤٧) حَدَّثَتَ عَبُدُالدَّهِ بِسُنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مالِكَ، عن الْعَلاء بْنِ عَبْدالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيه، عنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَالْشَيْدَ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ إِنَّ إِذَا تَنَاءَ بَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَكُظِمْ مَا السَّطَاعَ)).

411) صحيح سنم ٢٩٩٢ء - ٩٤٢) صحيح سند ٢٩٩١؛ جامع الترمذي: ٣٧٠٠

سیدنا ابو ہر یہ انتخابیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ٹائیڈ نے فرمایا'' جبتم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے جا ہے کہ جتنا ہو تھے اے روکے''

#### ٤٢٧ ـ بَابٌ: مَنْ يَقُولُ لَ لَبَيْكَ، عِنْدَ الْجَوَابِ

# جو شخص جواب دیتے ہوئے''لبیك'' (میں حاضر ہوں ) کیے

44٣) حَدَّنَا مُوْسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ عَلَيْم ، عَنْ مُعَاذِعِينِ قَالَ: أَنَا وَيُفُ النَّهِ رَدِيْفُ النَّبِي عَنْ مُعَاذِي ، فَقَالَ: ((فَا مُعَاذُ)) ، قُلْتُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلاثًا: ((هَلْ تَدُرِيُ مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْجَادِ؟ أَنْ يَعُبُدُوهُ وَلَا يُشُوِكُوا بِهِ شَيْئًا)) ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةُ فَقَالَ: ((يَا مُعَاذُ !)) ، قُلْتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ: ((هَلْ تَعُدُّونِي مَا حَقُّ الْعِيَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا فَعَلُوا ذَيْكَ؟ أَنْ لَا يُعَدِّيهُمْ)) . قُلْتُ الْعِيَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا فَعَلُوا ذَيْكَ؟ أَنْ لَا يُعَدِّيَهُمْ)) .

سيدنا الن والقلاسيدنا معافر التقلاس روايت كرتے أبين، الحول في كيا: بين سواري برني الفظار كے يتھے بيضا ہوا تھا كه آپ الفظ في في ماليا: "اے معافر!" بين نے عرض كيا: لمبيك و سعد يلك (بين حاضر ہوں اور تكم كي تقبيل كے ليے موجود ہوں) بجراى طرح آپ الفظار في تين مرتبہ فرمايا (بجر فرمايا:) "كيا تو جانتا ہے كہ بندوں پر الله تعالى كاكيا تن ہے؟ بيہ ہے كہ وہ صرف اي كي عبادت كريں اور اس كے ساتھ كى كوشر يك ند تخبرائيں يا ' بجر تھوڑى وير چلنے كے بعد فرمايا: "اے سعافر!" ش في عرض كيا: لمبيك و سعد يك ،آپ الفظار في فرمايا: "كيا تو جانتا ہے كہ الله عزوجل پر بندوں كاكيا تق ہے، بند، وه يها مركباني بين عذاب شدے۔"

#### ٨٢٨ ـ بَابُ : قِيَامُ الرَّجُلِ لِلَّاحِيْهِ آدى كا اينے بھائى كى خاطر كھڙا ہونا

454) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنَ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثِنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثِنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَئِنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بَنِ مَالِكِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ ـ وَكَانَ قَائِدُ كُعْبِ بِنَ بَنْ عَبِي عَبِي عَبِي عَبْنَ عَبِي مَالِكِ وَثَلَّهُ بِنَ كَعْبِ بَنِ مَالِكِ وَثَلَثْهُ عِيْنَ عَبِي اللَّهِ عَلَى وَمُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ وَمُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ وَمُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ وَمُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنْ وَبَهُ اللَّهِ عَلَيْنَ عَيْنَ صَنَى صَلَاةً الْفَجْرَ، فَتَلَقَانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا ، اللَّهُ عَلَيْنَ عَنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ، حَتَى صَلَاةً الْفَجْرَ، فَتَلَقَانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا ، وَاللَّهِ عَلَيْكَ ، حَتَى صَلَاةً الْفَجْرَ، فَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَى وَجُلُّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ ، حَتَى صَلَاةً الْفَجْرَ، فَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَى وَجُلُّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكَ ، حَتَى صَلَافَحْنِي وَهَنَّانِى ، وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَى وَجُلُّ مِنْ اللَّهِ مَا قَامَ إِلَى وَجُلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ ، حَتَى صَافَحْنِي وَهَنَّانِى ، وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَى وَجُلُ مِنْ عَيْدِ اللَّهِ مُعَيْدُ اللَّهِ مَا قَامَ إِلَى وَجُلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ ، حَتَى صَافَحْنِي وَهَنَّانِى ، وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَى وَجُلُّ مِنَ

٩٤٣) - صحيح البخاري: ٦٢٦٧؛ صحيح مسلم: ٣٠.

**٩٤٤)** - مجيع البخاري ٩٤١.

الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرُهُ، لَا أَنْسَاهَا لِطَلَّحَةً .

جناب عبد الرحمٰن بمن کعب بن جناف ما لک تھتے ہیں کہ عبد انفہ بن کعب بنص ہو کہ سیدنا کعب ہو گائے بیوں میں ہے ہیں ، جس وقت سیدنا کھپ ڈٹائز ناہینا ہو گئے تھے تو بیان کے قائد تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے سیدنا کھپ بین مالک ٹٹائٹو ا کو ان کا غز<sup>د</sup> وہ تبوک میں رسول اللہ ہے چیجھے رہ جانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا، اٹھوں نے صدیث بیان کی کہ جب الله تعاتی نے میری تو یجول فرمائی اور رسول اللہ سُؤٹیو نے مسج کی نماز کے وقت اللہ کے توبے قبول فرمانے کا اسان کیا تو لوگ فوج ورنوج مجھ سے ملنے آئے اور مجھے توبہ قبول ہو جانے برمبار کباد دینے لگے، وہ کہدر ہے تھے: محقحے مبارک ،وانڈ تعالی نے تیری توبہ قبول کر لی ہے یہاں تک کہ میں معجد میں داخل جوا، رسول اللہ تابیغ کے گرد لوگ بیٹے ہوئے تھے، حلحہ بن عبیدالله مخافظ کھڑے ہوئے اور میری طرف دوڑتے ہوئے آئے ، جمھے سے مصافحہ کیا اور مجھے مبار کباد دی ،اللہ کی تسم!ان کے علاوہ مہاجرین میں سے کوئی مخص بھی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، بیں طلحہ ٹائٹا کی اس میت کو نہ بھولوں کا ر

٩٤٥) حَدَّثَتَ أَسُحَمُدُ بُنُ عَرْعَرَةً قَالَ: حَدَّثَنَا شُغَبَةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيَمَ ، عَنْ أَبِي أَمَامة بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي سَمِيْدِ الْخُدْرِيُ وَلَقْدُ، أَنَّ تَسَا نَزْلُوا علَى حَكْم سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ، فَأَرْسِلَ إِلَيْهِ، فَجَاءَ عَلَى حِسَمَارٍ ، فَسَلَمًا بَلَغَ قَرِيْبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ النَّبِيُّ مِنْهَةٍ: ((الْتُوْا خَيْرَ كُمْ، أَوْ سَيَّلَا كُمْ)) ، فَقَالَ: ((يَا سَعُدُ إِنَّ حَوْلَاءِ نَزَكُوا عَلَى حُكْمِكَ)) ، فَعَالَ سَعْدٌ: أَحْتُمْ فِيْهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُفَاتِلَتُهُمْ، وَنَسْبِي ذُرِيَّتُهُمْ، فَقَالَ

النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ: ((حَكُمُتُ بِحُكُمِ اللَّهِ))، أَوْ قَالَ: ((حَكُمْتَ بِحُكُمِ الْمَلِكِ )).

سیدنا ابوسعید خدری بین تران کرتے ہیں کہ بے شک ( میرودی قبیلہ بنوقر بط کے ) لوگ سعد بن معاذ ہی تا کے حکم ( کو مانے) پر اتر آئے تو آپ مٹھٹارنے اس کی طرف پیغام بھیجا تو وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر تشریف لائے ، جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو نبی ٹرڈٹٹر نے فر مایا:''اپنے بہترین ۔''یا فر مایا:''اپنے سردار کی طرف جاؤ۔'' بھرآپ ٹڑٹٹر نے فر مایا:''اے سعد! ر لوگ تیرے قبطے پر انزے ہیں۔ 'مسیدنا سعد باٹھنے نے مایا، ٹس ان کے بارے میں میدفیصلہ کرتا ہوں کدان کے جنگجوؤل کوئل كرديا جائے اوران كى اولا دكوقيدى بناليا جائے ،تو ئى طابع نے فرمايا استم نے اللہ كے تكم كے مطابق فيصله كيا ہے ' يا فرمايا: ''تم نے بادشاہ کے قلم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔''

٩٤٦] حَدَّثُنَا مُؤْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَا حَمَّادُ بَنْ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَسِ وَهُلِمْ قَالَ: مَا كَانَ شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِنَ النَّبِيِّ مَعَيَّمٌ، وَكَمَانُورَ إِذَا رَأُوهُ نَسَمُ يَشُوهُوا إِلَيْهِ، لِمَا يَعَلَّمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ الذلك

سیدنا ائس ٹڑٹٹا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ٹائٹٹٹر کی زیارت سے بڑھ کر کوئی مخص بھی صحابہ کے ہاں زیادہ محبوب منہ تھا، اس کے باوجود وہ آپ ٹائیٹر کے تشریف لانے پر کھڑے نہیں ،وٹے تنے کیونکہ وہ جانبنے تنے کہ آپ ٹائیٹرا سے نابسند فرماتے ہیں۔

> صحيح البخاري: ١٣٨٠٤ صحيح سيلم ١٧٦٨. (910

411

ر صحیح ) مسئد أحمد: ۳/ ۱۳۲؛ جامع الترمذي ، ۱۳۷۵ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

٩٤٧ حَدَثَتُ مُ حَمَّدُ بِنَ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا انتَصرَ قَالَ حَدَثَنَا إِسْرَائِلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَيْسُوهُ بِنُ خَبِيبٍ قَالَ. أَخْبَرَنِي الْعِنْهَالُ بِنَ عَمْرِو قَالَ: خَدَثَنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلَحَة، عَنْ عَائِشَة أَمْ الْمُؤْمِئِينَ وَثَنَا قَالَتَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدُ بِنَ اللّهِ عَلَى النّبَي مَقِيمٌ كَلاكُ وَلا حَدِيثًا وَلا جِلْمَةٌ مِنْ فَاطِمَة وَلِيْكُمُ وَالنّبُ عَلَيْهُ وَلَا تَلَقَ النّبِي مَقِيمٌ وَالنّبِي مَقِيمٌ كَلاكُ وَلا حَدِيثًا وَلا جِلْمَة بِي فَاطِمَة وَلِيْكُمُ وَ قَالَتَ: وَكَانَ النّبِي مَقِيمٌ إِذَا أَتَاهَا النّبِي مُقَالِم وَعَلَى النّبِي مَقِيمٌ إِذَا أَنْهَا النّبِي مَقِيمٌ وَعَلَى اللّهِ وَقَبَلْهُا، فَمَّ إِلَيْهِ فَقَبَلْتُهُ، وَإِنْهُ فَقَبَلْتُهُ، وَإِنْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُم وَكُنْ اللّهُ وَاللّهُ إِلَيْهِ فَقَبَلْتُهُ، وَإِنْهُ وَمَتْ إِلَيْهِ فَقَبَلْتُهُ، وَإِنْهُ وَلَمْ إِنْهُ فَلَكُ مُلْكِكُونَا النّبِي مُعَلِيمًا وَقَبْلُهُا، وَأَسْرُ إِلَيْهَا، فَبَكُ مُنْ النّبَاءِ وَيَعْمَلُوه وَلَمْ وَاللّهُ إِلَيْهَا، فَعَمَا النّبِي مُعَلِيمًا وَقَلْلُهُ وَاللّهُ وَاللّه وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَيْلُ فَلَا اللّهُ وَلَيْلُولُ وَلَيْلُ وَلَيْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّه وَلَالًا وَلَاللّه وَلَاللّه وَاللّهُ وَلَيْلُ اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَيْلُ وَلَالًا عَلَى السّلَاء وَلَا اللّهُ وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَلْلُهُ وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا لَاللّه وَلَاللّه وَلَا لَاللّه وَلَا الللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا لَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا الللللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلِلللل

ام الموسین سیدہ عائشہ می این کرتی ہیں کہ میں نے ہی مؤیدہ ہے کلام میں ، بات چیت میں اور پیضنے میں سیدہ فاطمہ می اللہ میں اسیدہ خوص اللہ ہے کہ اللہ میں اسیدہ فاطمہ میں اسیدہ ہوتے اوران کا بوسہ لیتے ، جر ہاتھ بکڑ کر انہیں دیکھا ، ہی سبیدہ آئیں آتا ہواو کیستے تو خوش آ مدید کیتے ان کی طرف کھڑے ہوتے اوران کا بوسہ لیتے ، جر ہاتھ بکڑ کر آئیں لیے آتے اوران کی جگہ پر بھادیتے ، ای طرح جب ہی کریم الفیاران کے ہاس انٹریف لے جائے تو وہ بھی آپ کو خوش آ مدید کہتیں بھر آپ سبیدہ کی طرف کھڑی ہوتیں آپ کا بوسہ لیتیں ، ایک مرتبدہ نہی الفیلی مرتبدہ نہی الفیلی اسید کی ان اور ان سے سرگوش کی تو وہ جنے گئیں ، ایس خوش آ مدید کہان کا بوسہ لیا اور ان سے سرگوش کی تو وہ جنے گئیں ، جس (عائشہ میں آپ کو موردی بوسہ لیا اور ان سے سرگوش کی تو وہ جنے گئیں ، جس (عائشہ میں ان ایس خورتوں سے جا نہ بیتی ہوں کہ ان اسید کی جو جا آ پ شرخی کی تو انہوں نے بیا اور ان ایس در میان انہی روردی ہو جنے کیا فر مایا؟ انہوں نے کہا تو بیش انہی تو بیش اسید تو ہو ان ہوں کہ انہی تو بیش ان انہیں کی دوات ہو تی تو انہوں نے بیا کہ آپ شائش نے پہلے تو بیفر مایا تھا آئی کہ میں فرت ہوئے دانا ہوں نے بیا تو بین و انہوں نے بیا کہ آپ شائش نے پہلے تو بیفر مایا تھا آئی میں دیتے کے بیا تو بیند آئی ۔ بیند آئی ۔

## ٤٢٩ ـ بَابٌ:قِيَامُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ الْقَاعِدِ

کسی کا بیٹھے ہوئے آ دمی کے لیے کھڑا ہونا

٩٤٨ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بِنُ صَالِح قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ عَنْ قَالَ: اشْتَكَى اللَّبِي عَنْ عَالِمَ عَنْ جَابِرِ عَنْ قَالَ: اشْتَكَى اللَّبِي عَنْ عَلَيْمَ أَنْ فَالْتَفْتَ إِلَيْنَا فَرَآءَ أَوْ فَكُو تَاعِدٌ، وَأَبُو بَكُر بُسُمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَفْتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا فِيَامَا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَلُوا فِعْلَ قَارِضَ وَالرُّوْمِ، يَقُومُونَ عَلَى إلَيْنَا فَقَعَلُوا فِعْلَ قَارِضَ وَالرُّوْمِ، يَقُومُونَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا بِصَالِحَ قَالِمَ اللّهُ عَلَيْنَا فَعَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَعْلُوا فِعْلَ قَارِضَ وَالرُّوْمِ، يَقُومُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا فِعْلَ قَارِضَ وَالرُّوْمِ، يَقُومُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا أَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُولِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

Ģ 95, 15 (Ç. -- )

كُلُوْكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوْا، النَّمُوا بِأَيْمَّتِكُمُ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا فِبَامًا، وَإِنْ صَلَّى فَاعِدًا فَصَلُّوا فَعَلُوْا فِبَامًا، وَإِنْ صَلَّى فَاعِدًا فَصَلُّوْا فَعَلُوْا فَعَلُوْا فَعَلَوْا فَصَلُّوْا

### \* ٤٣ - بَاكِّ: إِذَا تَنَاءَ بَ فَلْيَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَيْهِ جب جمائى آئے توایئے منہ پر ہاتھ رکھ لے

٩٤٩) ﴿ حَدَّلَتُنَا مُسَدَّدٌ قَدَالَ: حَدَّقَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِيُ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَهِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِمْ قَالَ: ((إِذَا تَنَاءَ بَ أَحَدُّكُمْ فَلَيْضَعْ يَدَهُ بِفَيْهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُخُلُ فِيْهِ)).

سیدنا ابوسعید خدری بخاتفیان کرتے ہیں کہ نی کریم منفظان نے فرمانیا'' جب تم میں سے کی کو شائی آئے تواسے جا ہے کہ ابنا ہاتھ اینے مند برد کھ لے کیونکہ شیطان مند ہیں داخل ہوجا تا ہے۔''

. ٩٥٠) (ك: ٢١٨) حَـدَّقُتُ عَلَمُهَانُ قَالَ: حَدَّقُنَا جُرِيزًا، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مَدَ اللهُ مَنْ اللهِ هِذَالِ الدَّهُمَانَ كَذَا أَنَ أَنْ أَنْ أَنْ أَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ال

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَلِمُظَنِّ قَالَ: إِذَا تَثَاءَ بَ فَلْيَضَعُ بَدَهُ عَلَى فِيهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ انشَيْطَان. سيدنا ابن عہاس چھی اے جس : جب ہمائی آئے تو اپنے باتھ کواپنے مند پر رکھ لیکا چاہیے کے تک جمائی شیفان کی

سیدنا این عمبال جماعت میں : جب جمال اسٹانو آپ ہائھد کو آپ مند برر کا لیما چاہیے بیوند جمال شیفان کا رف سے ہوتی ہے۔

٩٥١) حَدَّثَ مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَ مَا بِشُرْ بَنَ الْمُفَضَّنِ قَالَ: حَدَّثَا سُهَيْلٌ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَا لِآبِي سَعِيْدِ السَّخُدُرِيُ يُحَدُّثُ أَبِيْ عَنْ أَبِيْهِ عَلَّا قَالَ: قَالَ رَسَوْنُ اللَّهِ مَعَنَّهُ: ((إِذَا تَفَاءَ بَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكُ عَلَى فِيْهِ، السَّيْطُانَ بَدُّحُلُهُ).

سیدنا ابوسعید مقدر کی بڑانٹوافر ہاتے ہیں کہرسول اللہ طاقیۃ نے فرمایا '' جبتم میں سے کسی کو جمائی آئے تواہت جاہے کہ اپنے منہ کو بتدکر لے کیونکہ شیطان اس میں داخل ہوجا تا ہے۔''

949 صحيح مسلم. ١٢٩٩٥ سنن أبي داود: ٥٠٢٦.

.90) [ صحيح ] مصنف ابن أبي شبية: ٧٩٨٣؛ مصنف عبد الرراق:٣٣٢٣.

**٩٥١)** صحيح مسلم: ٢٩٩٥ سنن أبي داود: ٢٦١٥ ـ

الشُّبُطَانَ بَدُخُلُهُ)).

SOY

COT

٩٥١م حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُنِهُمَادُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيُلٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحُمَنِ بُنُ أَبِي سَجِيْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ وَفِيْدٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيمَةٍ قَالَ: ((إِذَا تَثَاءَ بَ أَحَدُكُمُ فَلُيُمُسِكُ بِيَدِهِ عَلَى قَمِهِ ، قَإِنَّ

سیدنا ابوسعید خدر کی بڑاتٹار وایت کرتے ہیں کہ نبی تزیق نے فر مایا: '' جب تم میں سے کسی کو جمانی آئے تو اسے چاہیے کہ ۔ ایسے ہاتھ سے اپنے مندکو بند کرلے کیونکہ شیطان اس بیس داخل ہو جاتا ہے۔''

## ٤٣١ - بَابُ: هَلْ يَقْلِي أَحَدٌ رَأْسَ غَيْرِهِ؟ كياكوئي دوسرے كے سرے جوئيں نكال سكتا ہے؟

َ ٩٥٢) حَدَّثَتَ عَبُدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخَبَرِنَا مَائِكُ، عِنْ إِلْمَحَاق بَنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَعِعَ السَّ بَنَ مَائِكِ مُشَيَّهُ يَدَهُولُ: كَانَ النَّبِيُّ مِعِيمٌ يَدَلْخُولُ عَلَى أَمَّ خَزَامَ ابْنَةِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتُ تُخْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَأَطْعَمَتُهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسُهُ، فَنَامَ لُمُ السَّفِيقَظُ يَضَحَكُ.

ے ہوں۔ سیدناانس بن مالک ٹائٹونیان کرتے میں کہ نبی کریم مؤتونم ام جرام بہت متحان بیٹھا کے پاس تشریف لایا کرتے تھےاور وو کے مدی دری کے تھی میں میں معرب میں میں اس رفعن سے مدینے تھے ہے کہ میں میں اس میں ایک انسان کر انسان کا دریکے س

آپ کو کھانا کھلا یا کرتی تھیں ،ام ترام بڑتا عباد و بن صامت ڈٹاٹا کے نکائ میں تھیں ، ایک وقعہ انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا پھر آپ کے مرمبارک سے جو ئیں نکالنے گئیں کہ آپ کو نیند آگئی ، بھرآپ فائیاز بہتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔

﴿ ١٥٥ عَلَيْ مَا مَا مَا مَا اللّهِ عَالَ: حَذَنْنَا الْمَغِيرَةُ بْنُ مَنْمَةُ الْوْ هَشَامِ الْمَخْرُولِيُ . وَكَانَ يُغَةً - قَالَ: حَدَنْنَا الصَّغَقُ بَنُ حَزْنَ قَالَ: حَدَنْنِي الْفَاسِمُ بْنُ مُطَيِّب، عَنِ الْحسن، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِم السَّعْدِيِّ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

قَالَ: ((كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الطُّرُولَةِ؟)) قَالَ: يَغُذُو النَّاسُ بِجِبَالهِمْ، وَلَا يُوزَعْ نَهُمْ رَجُلٌ مِنْ جَمَلٍ يَخْنَطِمُهُ،

فَيُسْمُسِكُ مَا بَدَالَهُ ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ بَرُدَّهُ ، فَغَالَ النَّبِيُّ عِيْنِهِمَ: ((فَمَالُكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مَالُ مَوَ الِيُكَ؟)) قَالَ:

ُ ((فَإِنْمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلُتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ أَعُطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ، وَسَائِرُهُ لِمَوَالِبْكَ)) ، فَقُلْتُ لَا جَرَمَ، فَبَنَ \* ١٩٩٥م، - صحيح سنلو: ٢٩٩٥، سنن أبي داود: ٢٠٠٦م.

- صحيح البخاري: ٢٧٨٨: صحيح مسلم ١٩١٢-موطأ إمام مالك: ١٣٣١ـ

م حسن ) شُعب الإيمان لليهقي :٣٣٣٦:مسند البرار. ٢٧٤٤.

كَلْ الله المفرد عَدَدَهَا . فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ جَمَعَ بَيْهِ فَقَالَ : يَا بَنِيَّ الحُدُوْا عَنَى ، فَإِنَّكُمْ فَلُ تَأْخُدُوا عَنَى الْحَدُوْا عَنَى ، فَإِنَّكُمْ فَلُ تَأْخُدُوا عَنَى اللّهِ مِعْتَمُ اللّهِ مِعْتَمُ اللّهِ مِعْتَمُ اللّهِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ سَمِعْتُ اللّهِ عَلَيْهِ ، وَسَوْدُوا أَكْبِورَكُمْ ، فَإِنَّكُمْ إِذَا سَوَدُثُمُ اللّهِ مِعْتَمُ اللّهِ مِعْتَهُ اللّهِ مِعْتَمُ اللّهِ عَنَى اللّهُ عَلَيْهِ ، وَمَدْ سَمِعْتُ اللّهِ عَلَيْهِ ، وَسَوْدُوا أَكْبِورَكُمْ ، فَإِنَّكُمْ إِذَا سَوَدُثُمُ اللّهَ فِي يَعْهُم ، فَإِنَّ فِي غِنْ عَلْ طَلْبِ النَّاسِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهُ النَّيْسِ الْمَوْدُ أَلْمَ اللّهُ مَا فَاللّهُ وَالْمَسُلُونَ مُ وَالْمَسُلُونَ اللّهُ الْحَرْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سیدنا قیس بن عاصم سعدی ٹائٹٹا بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله الذائل خدمت میں حاضر ہوا تو آپ الکافیا سے فرمایا: ا'' پیرنجیمه نشینوں کا سر دار ہے۔'' میں نے عرض کیا: اے القد کے رسول! وو کون سامال ہے جس میں میرے فر ہے کسی مانگلے والے یا مہمان کا کوئی تادان منہ و؟ آپ نزٹینڈ نے فر میا: 'مہم مال جالیس ( بکریاں یا گائے وغیرہ) ہے اور اگر ساتھ ہو جائے تو زیادہ ہے اور مینکٹروں کی تعداد میں مال رکھنے مینکٹروں وانوں کے لیے تناہی ہے بجواس کے جس نے اچھامال عطیہ کیا اور دودھ ديية والى ادنني (مسىكو) دوده سے ليے دى اور فرب جانور فرج كيا بجرخود يمى كھايا اور عاجز دفقير كو يمى كھلايا ميس ق عرض كيا: اے اللہ کے رسول؟ بیتو بہت ایتھے اخلاق میں ، میں جس وادی میں دہتا ہوں دہاں تو میرے جانوروں کی کثرت کی وجہ ہے کوئی بھی اس میں نہیں آتا؟ آپ نڈٹیٹا نے فرمایا: '' تم عطیہ کس طرح کرتے ہو؟'' میں نے عرض کیا: جوان اونٹ اور اونٹی دیتا مول ،آپ نے فر مایا:'' دود ہدوسے والے جانور کے بارے میں کیا کرتے ہو۔'' میں نے عرض کیا: اوْمُنی دیٹا ہوں ،آپ نے بع چھا:''دھمل والے جاتوروں کے بارے میں کرتے ہو؟''میں نے عرض کیا: لوگ اپنی رسیاں لاتے ہیں اور جوجس اونٹ کوٹیل ڈال لے اور جب تک جاہے اپنے پاس رکھا ہے کوئی روک ٹوکٹیس یباں تک کہ دوخود ہی اے واپس کروے ہو نبی شاکا نے فر مایا: '' تمہارا مال تمہیں زیاد ہمجوب ہے یا تمہار ہے رشتہ واروں کا؟'' فر مایا: '' تمہارا مال صرف و و ہے جوتم نے کھالیا اور فنا کر دیا یا کسی کودے دیا اور صدقہ کر دیا اور اس کے علاوہ جے تم ابنا مال کہتے ہووہ تمہارے رشتہ وارول کا مال ہے۔'' میں نے عرض کیا: بس اب تو یک کروں گا کہ دالیں ہو کراہنے جانوروں کی تعدا دکم کر دوں گا ( نیعنی اکثر جانورصد قد کرووں گا)۔ پھر جب قیس ڈٹٹنز کوموٹ آنے گئی تو اس نے اپنے بیٹوں کوجع کیااور کہا:اے بیٹو! میری نصیحت قبول کرنو، مجھ سے بوھ کرتمہارا

کوئی فیرخواہ میں ہوسکتا، میں جب مر جاؤں تو بھے پر توجہ نہ کرنا کوئک رسول اللہ پر نوجہ نیں کیا گیا اور میں نے نی ٹاؤنہ کوئوجہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# ٢٣٧ - بَابٌ: تَحْوِيْكُ الرَّأْسِ وَعَضَّ الشَّفَتَيْنِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ تَجِب كرتے ہوئے سر بلانا اور ہونوں كو دانتوں ميں وبانا

90\$) حَدَّثَنَا صُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: صَأَنَتُ عَبُدَاللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: صَأَنْتُ عَبُدَاللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: سَأَلْتُ حَلِيْلِي أَبُا ذَرَّ وَاللَّهُ ، فَقَالَ آتَيْتُ النَّبِي مِعْنَا بِسَوَظُ بِسَوَضُومٍ ، فَحَرَّلَهُ وَأَنْتُ ، وَعَضَّ عَلَى الصَّامِةِ فَالَ وَلَيْتَكَ فَذُولُا أَمْرَانَ ، أَوْ أَيْمَةً ، بُؤَخُرُونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ) ) ، مَنْتُهُمْ فَصَلٌ وَلَا تَقُولُلُ وَلَا تَقُولُلُ وَاللَّهُ مُلَا أَصَلَى ) ) فَلْتُ فَمَا فَاللَّهُ لِلْ مَقُولُونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا . فَإِنْ أَدُولُكَ مَعَهُمْ فَصَلٌ وَلَا تَقُولُنَ رَصَلُ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا . فَإِنْ أَدُولُكَ مَعَهُمْ فَصَلٌ وَلَا تَقُولُنَ رَصَلْكُ مُ فَلا أَصَلَى )

جناب ابوالعاليہ رفض كہتے ہيں: ميں نے عُمِد الله بن صاحت برض سے بو چھا، اُصُوں نے كہا: ميں نے اپنے دوست سيد ناابوؤر بن تؤسس بوچھا، آصُوں نے كہا: ميں نے اپنے دوست سيد ناابوؤر بن تؤسس بوچھا تو اُصُوں نے كہا: ميں نبی تاجيؤہ نے باس وضو كا بانى لے كر آيا، آپ تاجیؤہ نے دبنا سر مبادك ہلایا اور اُسِے مونٹوں كو دائتوں ميں دبایا ميں نے عرض كيا: مير سے ماں وب آپ پر قربان موں ، كيا ميں نے آپ كوكوئي تكليف پہنچائى ہے؟ آپ تاؤيؤہ نے فرمایا : مونسی ، كيكن تم السے اميرول يا اما وں كو ياؤ كے جو نماز كواس كے دفت سے مؤ فر كريں گے۔ " ميں نے عرض كيا: بجرم رہے ليے كيا تھم ہے؟ آپ تاؤيؤہ نے فرمایا " نماز كواس كے دفت بر ہو ھو ليمنا اور اُسران كے ساتھ بھى نماز كواس كے دفت بر ہو ھو ليمنا اور اُسران كے ساتھ بھى نماز كو يا لوتوان كے ساتھ بھى نماز كول ھالى ہے، اس ليے اپ نيس بوجوں گا۔ "

٩٥٤) صحيح مسلم: ٦٤٨.

خ الادب المفرد ي المسلم المدالة المسلم ال

## ٤٣٣ - بَابٌ: ضَرُبُ الرَّجُلِ يَدَهُ عَلَى فَحِذِهِ عِنْدَ التَّعَجُّبِ أَوِ الشَّيْءِ تعجب كرتے ہوئے اپنی ران پاکسی چیز پر ہاتھ مارنا

(١٩٥٥) خَدَثَنَا يَخْيَى بُنُ بُكْيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّبِثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَيْ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ حُسَيْنٍ، أَنَّ حُسَيْنٍ، أَنَّ حُسَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ النَّهِ مِلْحَةٌ طَرَقَهُ وَقَاطِمَةً بِنْتُ النَّبِي مِعْيَدٍ، فَقَالَ: ((أَلَا تُصَلَّونَ؟)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّمَ أَنْفُسُنَا عِنْدَ مَنْهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرْ فَ النَّبِي مِعْيَدٍ، وَلَمْ تُعَلِّمُ وَلَمْ أَنْفُسُنَا عِنْدَ مَنْهِ وَفَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرْ فَ النَّبِي مِعْيَدٍ، وَلَمْ يَشْرُحِ عُ إِنْ كُنَا اللَّهِ النَّهِ مُعْيَةٍ مَدْهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ مُنْهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُنْ وَلَمُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَى الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ

(۱۸/ الکیف ۱۵۶

سیرنافل و تنزیبان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول کر یہ عزیزہ میرے اورا پی صاحبز ادی سیدہ فاخمہ جڑنے کے پاس تشریف لائے تو آپ عربی و تنزیبان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول کر یہ عزیزہ میرے اورا پی صاحبز ادی سیدہ فاخمہ جڑنے کے پاس تشریف لائے تو آپ عربی اللہ کے رسول اسم رئی جا تھی اللہ کے رسول اسم رئی جا تھی اللہ کے رسول اسم و اللہ کے رسول اسم و اللہ کے رسول اللہ کے رہا ہے ہیں اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ انسان میں سے اللہ کر ہے۔ "

401) حدَّثَكَ مُحَمَّدُ بَنُ مَلَّامٍ قَالَ: أَخَبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَسُ، عَنْ أَبِي رَذِيْنِ، عَنْ أَبِي هُرَبَرَةَ وَاللهِ عَنْ أَبُكُونَ فَا اللهُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَنْهُمْ، أَيْكُونُ لَكُونُ اللّهِ عَنْهُمْ اللّهِ عَنْهُمْ أَلَا يَمُعِنُ أَنْهُ اللّهُ عَنْهُ إِنَّهُ اللّهُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَنْهُ أَنْهُمْ أَلَا يَمُعِنُ أَنْهُ اللّهُ عَنْهُ إِنْهُ اللّهُ عَلَى يَعْلِمُ اللّهُ أَنْهُمْ أَلَا يَمُعِنُ أَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى يَعْلِمُ اللّهُ أَنْهُمُ اللّهُ أَنْهُمْ أَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُو

جناب ابورزین برطن بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہر رہ بڑا تا کو دیکھا وہ اپٹی بیٹنائی پر ہاتھ مار ہے تے اور فرما رہے تنے :اے عراق دالوا کیاتم یہ تبجیعتے ہو کہ میں رمول اللہ سرؤیم پر بھوٹ بائد حتا ہوں؟ کیا تمہارے سے تو لذت وراحت ہو اور بچھ پر گناہ؟ میں گواہی دیتا بھوں کہ میں نے رمول کریم شرفیق کو پیفر ماتے ہوئے سناء '' جسبتم میں ہے کس کے جوتے کا قسمہ انوٹ جائے تو دواسے درست کیے بغیرہ وسرے جوتے ہیں مت جے ۔''

# ٤٣٤ ـ بَابُ: إِذَا صَرَبَ الرَّجُلُ فَحِدَ أَحِيْدِ وَلَمْ يُرِدُ بِهِ سُوْءً المَّوْدَةِ المِسُوّعَ المَّودِ نه بو جُولُ أَعِيدِ وَلَمْ يَرِدُ بِهِ سُوْءً المَّودِ نه بو

٩٥٧) (ت: ٢١٩) حَدِّنْ فَمَا أَيُّوا مُعْمَوِ فَالَ حَدَّنْنَا عَدْ الْوَارِثِ فَالَ. خَانَانَا الْيُوْبُ بِنَ أَبِي تَمِيْسَةَ، عَنْ أَبِي ٩٥٥) - صحيح البخاري: ٧٢٤،١١٢٧ (٢٤٧٠ - بحيح مسنم ٧٧٥)

> **۹۵۱)** صحیح مسلم: ۲۰۹۹؛ مسند أحمد ۲/۵۰٪ ۵۰۷) صحیح مسلم: ۱۱۸۰ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الْسَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ: مَرَّ بِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الصَّامِتِ فَأَلْقَبْتُ لَهُ كُرْسِبًا، فَجَلَسَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ زِيَاهِ قَدْ أَخَرَ الصَّالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 ﴿ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنْ عَبْرَنَا شُعَيَبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمْرَ وَ عَنْ الزُّهْرِيّ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمْرَ وَ عَنْ الزُّهْرِيّ ، أَخْبَرَهُ ۚ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ الْطَلَقَ مَعَ وَسُوْلِ اللَّهِ مَلَىٰٓٓ فِي رَهْطِ مِنْ أَصْحَابِهِ فِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَسَلَمُ بُ مَعَ الْسَفِلْمَانَ فِي أَطُمِ بَنِي مَغَالَةً، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَتِذِ الْمُحَلَّمَ، قَلَمَ بَشُعُرْ حَتَّى ضَرَبِ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ ظَهْرَهُ بِيلِهِ، ثُمَّ قَالَ: ((أَنْشُهَدُ أَنَّيْ رَسُولُ اللَّهِ؟)) فَسَطَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمْيَيْسَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: أَنَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَرَضَهُ النَّبِيِّ عِنتِهَا ثُمَّ قَالَ: ((آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ))، ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ: ((مَاذَا تَرَى؟)) فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْثِينِيُ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْطَحٌ: ((خُلُطُ عَلَيْكُ الْأَمُوُ)) ، قَالَ النَّبِيُّ مَعْيَهُ: ((إِنِّي خَبَّأْتُ لَكَ عَبِيْتًا)) ، فَ الَّذِخُ ، قَالَ النَّبِيُّ مَعْيَهُ: ((اخْسَأْ، فَلَمْ تَعْدُ قَلْمَ كَ) ﴾ قَالَ عُمَرُ مُطْكُنَدَ مَا رَسُولَ السَّلِيهِ! أَنَأَذَنُ لِيْ فِيُهِ أَنْ أَصْوِبَ عُنْقَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيَكُمْ: ﴿إِنْ يَكُ هُوَ لَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُ هُوَ فَلَا حَيْرَ لَكَ فِي قَيْلِهِ)). قَالَ سُالِمٌ: وَسَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﴿ عَلَيْ يَقُولُ: الْعَلَقَ بَعْدَ فَلِكَ ٱلنَّبِيُّ عَظِيمَةٍ هُوَ وَأَبُيُّ بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُّ يَوْمًا إِنِّي النَّخْل، الَّتِيْ فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّبِيُ عَيْهُمُ طَفِقَ النَّبِيُّ مَ**كِينَةٍ بَتَقِيْ بِجُدُ**وعِ النَّخْلِ ، وَهُوَ يَسْمَعُ مِنِ ابْنِ صَيَّادِ شَيْتًا فَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُسَضَعَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي فَطِيلُهُوْ لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ، فَرَأْتَ أُمَّ آبَنِ صَيَّادِ النَّبِيَّ مَقِيَّةٍ وَهُوَ يَثَقِي بِجُذُوعَ السُّخُل، فَقَالَتُ لِلابْنِ صَيَّادٍ: أَيْ صَافُ ـوَهُوَ اسْمُهُـ هَذَا مُحَمَّدٌ، فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ، قَالَ انتَبِيَّ عَفِيجٍ: ((لَوْ تُوكَنُّهُ لَبِينَ)) . قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: قَامَ النَّبِي مَعَيْدٌ فِي النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: ((إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٌّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلًا لَمْ يَكُلُهُ نَبِي لِقُوْمِهِ: تَعُلَمُونَ أَنَّهُ أَغُوَّرُهُ وَأَنَّ اللَّهَ لِيْسَ بِأَغُورَ ﴾.

**٩٥٨**) صحيح البخاري: ١٣٥٤ ، ٢٦٣٨ ، ٥٥٠ ٢؛ صحيع مسلم: ٢٩٣٠.

لادب المفرد على والرسول الدالية

سیدتا عبداللہ بن عمر طاقف بیان کرتے ہیں کہ سید تا عمر بن خطاب ٹائٹ رسول اللہ ٹائٹی کے ساتھ آپ کے چند صحابہ کے ہمراہ ابن صیاد کی طرف گئے۔ یہاں تک اسے بنو مغالہ کے نیلوں پراڑ کوں کے ساتھ کیلیتے ہوئے پایا،اس وقت این صیاد ہلوغت کے قریب تھا اسے کمی کے آنے کی خبر نہ ہوئی پہاں تک کہ نبی ٹائیڑ نے اس کی چیٹے پر باتھ مادا کھرفر مایا: ' کیا تو اس بات کی مگوائی ویتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں؟ ''اس نے آپ کی طرف و کیے کر کہا: میں گوائی دیتا ہوں کرآپ ان پڑھوں کے رسول ہیں ، پھرائن صیاد نے کہد: کیا آپ بڑھٹا اس بات کی گوائن دیتے ہیں کہ ہیں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نی مخافیا نے اسے جھٹک کر فرمایا: '' میں القداور اس کے رسول پر ایمان لایا۔'' مجرآپ عَلَیٰج نے ابن صیاد سے فرہ یا '': تو کیا دیکھیا ہے؟'' این صیاد نے کہا : ميرے پاس سجا اور جھوٹا وونوں آئے ہيں، نبي ٹائينگا نے فرمایا:'' تجھ پر معاملہ مشتہبہ ہو گیا ہے۔'' بھرآ ب ٹائیٹر نے فرمایا۔'' میں نے تیرے کیےاسیے دل میں ایک بات چھیا گی ہے۔''اس نے کہ: وہ'' دخ'' ( دھواں ) ہے، نبی مُؤَثِّرُ نے فرمایا:'' دفع ہوجاتو ا بنی اوقات ہے آ گے نہ ہو ھ سکے گا۔''سیدہ عمر ہی گڑنے عرض کیا اسے القدیکے رسول!اس کے بارے **میں جھے**اجازت و ہی کہ میں اس کی گردن تن ہے جدا کرووں، نبی تابیجا نے فرمایہ ''اگریہ وہی (وجال) ہے تو تم اس پرمسلط نبیں ہو سکتے اوراگریہ وہ نہیں تو تیرے لیے اس کے قل کرنے میں کوئی خیرنہیں' سالم براف سے بیں: میں نے سیدہ عبداللہ بن محر تابی کو یے فرماتے ہوئے سنا کداس کے بعد ٹی مُلَاثِرہ خود الی بن کعب الصاری ٹاؤا کوساتھ لے کر مجودوں کے اس باغ کی طرف تشریف لے محک جس میں ابن صیاد رہتا تھا، جب نبی مٹائڈٹر اس باغ میں داخل ہو گئے تو آپ مجوروں کے تول کی آڑ میں جیسے کر چلنے لگے وراصل آب اے ویکھنے سے پہلے اس سے پچھے سنا جا ہے تھے ،ابن صیاد ایک جادر میں اپنے بسنر پر لیٹا ہوا مُنگنا رہا تھا، ابن صیاد کی ماں نے نمی تلافیج کو و کچولیا کہ آ ہے محبوروں کی آ زمیس جھیتے ہوئے آ رہے میں تو اس نے ابن صیاد ہے کہا:اے صاف! یہ این صیاد کا نام تھا، بیچھ نافیج میں تو این صیاد ممثلًا نے ہے رک گیا، ہی مائیڈ نے فرمایا: '' اگر وہ اے اس کے حال پر رہنے د چې تو ضرورمعامله و بختیج هو جا تا۔''

سالم بزلت کہتے ہیں کہ سیدناعبداللہ جڑڈ نے فرمایا: نبی ٹائیٹر اوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف بیان کی جس کے وہ لائق ہے۔ چمر وجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایہ:'' بے شک ہیں تر کواس سے ڈراٹا ہوں اورکوئی نبی ایسانہیں آیا جس نے اپنی قوم کواس سے ڈرایا نہ ہو، یقینا نوح پڑھ نے بھی اپنی قوم کواس سے ڈرایا تھا لیکن ہیں تمہیں اس کے بارے میں ایس بات بتا تا ہوں جو کس نبی نے اپنی قوم کوئیس بتائی ،تم جان او کہ بے شک وہ (وجال) کانا ہے اور اللہ تعالیٰ کانائیس ۔''

909) حَدَّثَنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعَفُرٌ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرِ وَاللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ إِذَا كَانَ جُنَّا، يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ. قَالَ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ: أَبَا عَبْدِاللَّهِ، إِنَّ شَعْرِيْ أَكْثَرُ مِنْ ذَاكَ، قَالَ: وَضَرُبَ جَابِرٌ بِيَدِهِ عَلَى فَجَذِ الْحَسَنِ فَفَالَ: يَا ابْنَ أَجِيُّ ! كَانَ شَعْرُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ. خ الانب الفرد ي قال رسول الله الله ي 403

سیدنا جار ہو تقدیمان کرتے ہیں کہ بی سختام جب جنبی ہوتے تواسید سریر بانی کے تین جلو ڈالنے تھے۔ حسن بن محمد شک نے کہا: اے ابوعبداللہ! بے شک میرے بال اس سے زیادہ میں ( عمن جلو بائی سے تر شد ہوں سے ) رادی کہتا ہے کہ سیدنا جابر پڑھٹنانے اپنے ہاتھ کوشسن بٹلٹ کی ران پر مارا اور فرمایا: اے میرے بھائی کے بیٹے! نبی مُلائِمٌ کے ہال تیرے بالول ہے زياده ادرعمه ويتحير

## ٤٣٥ ـ بَاكِ: مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقَعُدَ وَيَقُوْمَ لَهُ النَّاسُ جواس بات کواح بھا نہ سمجھے کے وہ ہیٹیا ہواوراوگ کھڑ ہے ہوں

٩١٠ حَدَّنَتُنَا مُوسَى فَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ وَاللَّهُ قَالَ: صُرعَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمٌ مِنْ فَرَسٍ بِالْمَلِينَةِ عَلَى جِذْع لْخَلَةِ ، فَانْفَكَّتْ فَذَمُهُ ، فَكُنَّا نَعُودُهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ وَلِيُّكُمُ ، فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَ يُصَلِّي قَاعِدًا ، فَصَلَّيْنَا قِيَامًا ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةَ أُخْرَى وَهُو يُصلّي الْمَكْتُوبَةَ قَاعِدًا ، فَصَلَّبْنَا خَلْفَهُ قِيَّـامًـا ﴿ فَأَرْمَاۚ إِلَيْنَا أَنِ افْعُدُوا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ فَالَ ﴿ ﴿إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُرُدًا ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَلَا تَقُومُوا وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ كُمَا تَفُعَنَّ فَارِسُ بِغَطْمَانِهِمْ)).

سیدنا جابر والنظر بیان کرتے ہیں کدایک وفعد رسول الله وائیز فرمد بند منورہ میں اپنے گھوڑے سے ایک مجور کے سے پر کر پڑے جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں موج آگئی، ہم سیدہ عائشہ ہیٹ کے بالا خانے میں آپ ٹائیٹر کی عمیاوت کے لیے جایا کرتے تھے ایک مرتبہ ہم آپ کے پاس آئے اس وقت آپ بیند کرنماز پڑھ دے تھے تو ہم نے کھڑے ہو کرنماز پڑھی، بھر ہم ووسری مرتبہ آپ کے پاس آئے اس ونت آپ نزاقیا فرض نر ز میشکر پڑھ رہے متھے تو ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ، آپ نے ہمیں بیٹہ جانے کے لیے اشارہ کیا، جب نماز پوری ہوگئی تو آپ سڑھٹا نے فرمایا:'' جب امام بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر تماز پڑھواور جب امام کمٹرے ہوکرتماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکرنماز پڑھو، جب امام میٹھا ہوا ہوتو تم کھڑے نہ ہوا کروجیسے فادی کے لوگ نیٹے ہروں کے لیے کرتے ہیں۔''

٩٦١) قَالَ: وَوُلِمَدَ لِغُلَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلامٌ، فَمَمَّاهُ مُحَمَّدًا، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: لا تُكَثِّبُ بِرَسُولِ اللَّهِ. حَتَّى قَعَدْنَا فِي الطَّرِيْقِ نَسْأَلُهُ عَنِ السَّاعَةِ ، فَقَالَ: ((جِنْتُمُونِيُ تَسْأَلُونِيُ عَنِ السَّاعَةِ؟)) فُلْنَا: نَعَمُ ، قَالَ: ((مَا مِنْ نَفْسِ مَنْفُوْسَةٍ، يَأْتِي عَلَيْهَا مِانَةُ سَنَةٍ. ﴾ قُلْلُ: ولِلدَ لِغُلامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، فَفَالَتِ الْأَنْصَارُ: لَا نُكَنَّيْكَ بِرَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: ((أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ، سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنيْتِي.))

سیدنا جاہر ٹائٹٹا ہی کا بیان ہے کہ ایک انصاری کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس کے اس کا نامحمہ رکھا وانصار نے کہا: ہم سخجے رسول الله کی کنیت کے ساتھ تھیں بکاریں گے ، حتی کہ ہم راہتے ہیں بیٹھ گئے تا کہ آپ سے قیامت کے بارے ہیں پوچیس

| صحيح | سنن أبي داود: ٢٠٢؛ سنن ابن ماحه. ١٣٤٠ـ 13%

(411

صحبح مسلم: ۵۳۸ ۲؛ جامع التر مذي: ۲۲۵۰\_ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ٤٣٦ء کاٽ:

#### (سابقه باب کی مزید وضاحت )

ميدنا جابر فترونيان كرتے بيل كرنى توفيخ بعض موانى مديند اوالى بوتے بوت بازار سے گزر ہے ، اوگ آپ كے اور گرد ہے ، آپ بافیخ كرى كائى كان كے مردہ بي كے باس ہے گزر ہے ، آپ بافیخ كان كا كان كير كرفرايا: "تم ميں ہے كون اے ايك درہم ميں ليما يسند كرے گا؟" لوگوں نے كہا: ہم اے كى چيز كے بدلے ليما يسند كين كرتے اور و يسے بحى ہم اس كاكيا كريں گے؟ آپ بوفیغ ان فرايا: "كيا تم يستد كرتے ہوكر يہ ہميں مفت كال جائے: "انهوں نے كہا: ئيس له بحى ہم اس كاكيا كريں گے؟ آپ بوفیغ اندن كرايا الله كي تو ان ہے تمن باركي سوال كيا تو انهوں نے كہا نہيں الله كي تم اگر بيزندہ ہو؟ تو اس ميں يرميب تھا كريہ ہويا اگر بيزندہ ہو؟ تو اس ميں يرميب تھا كريہ ہويا كان كنا ) ہے۔ اور اسب اے مردہ عالت ميں كون لے گا؟ آپ توفيق نے فرايا: "الله كي تم الله كي ذرئ كي اس ہے ہمى ان المحسن ، غن غني بني ضاموة قال: وَآيَتُ عِنْدَ أَبِي تَعْفُلُ الله كُون الله كُلُون كي بعق الله مؤرّد عالى الكون كي تقل الله كي تعلق الله كائي الله كي تعلق الله كي تعلق

احَدَّثُنَا عُلْمَانُ قَالَ: حَدُّثُنَا مُبَارِكُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُنَيُّ، مِثْلَهُ.

**٩٦٢**) صحيح مسلم. ١٣٩٥٧ سنن أبي داود: ١٨٦٠

٩٦٢) ( معن المستحمل المستحمل المحمد على المحمد على المحمد على المستحمد المستحمد المحمد المحمد

جناب عتی بن ضمرہ وہنٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا اُبی جنٹؤ کے پاس ایک آوئی کو دیکھا جواپے آپ کو جاہیت کی طرف منسوب کر دہا تھا،سیدنا اُبی ٹنٹٹؤنے اسے ساف گال دی اور کناپہ نہ کیا ،لوگ ان کی طرف تعجب ہے دیکھنے لگے انہوں نے فرمایا: گویا کہتم میری بات کو نامناسب مجھ رہے ہو؟ بھر فرمایا: میں اس بارے میں بھی کسی سے نہیں ڈرون گا کیونکہ میں نے نبی ٹنٹیٹر کو یے فرماتے ہوئے سناہے:'' جو فتص جاہلیت کی طرف اسپتے آپ کومنسوب کرے اسے گائی دواور کمنا بیانت تیارنہ کرو۔'' ایک دومری سند میں بھی جناب عتی بڑھنے سے اس طرح مردی ہے۔

# ٤٣٧ ـ بَابٌ: مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا حَدِرَتْ رِجْلُهُ جب بإوَل سُن ہوجائے تو کیا کج

٩٦٤) (ت: ٢٢٠) حَدَّثَتَ أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحَمَنِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: خَدِرَتْ رِجْلُ ابْنِ عُمَرَ وَالْكُنَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اذْكُرْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُا.

جناب عبدالرحمٰن بن سعد دخطۂ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا این تمر ہنائٹر کا پاؤں تن ہو گیا تو ایک آ دی نے ان سے کہا : آپ لوگوں میں سے جوآ دی آپ کے ہاں سب سے زیاد ومجوب ہواہے یاد کریں، تو انہوں نے کہا :اے محمد خافجانہ۔

#### .٤٣٨ بَاتُ:

#### (سابقه باب کی مزید وضاحت)

سیدنا ایوموئ افتان بیان کرتے ہیں کہ بیں تبی کریم تاثیق کے ساتھ مدینہ منورہ کے باغوں میں ہے ایک باغ میں تھا اور نی تاثیق کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جے آپ پانی اور کیجڑ پر مارر ہے تھے کہ استنے میں ایک آدمی نے آکر درواز و کھولنے کو کہا، نی کریم تاثیق نے فربایا: ''اس کے سلیے دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخری دے دو۔'' میں دروازہ کھولنے گیا تو کیا دیکیا 1846ء میں معیق عمل الیوم واللیلة لابن السنی: ۱۶۸۸ء مسد این الجمعہ ۲۶۴۳۔

١٩٩٤) [ هنيك ] عمل الوم والليلة لا بن السي: ١٠٥١ مسند بن الجمد.
 ٩٩٥) صحيح البخاري: ١٦٤١٦؛ صحيح مسلم: ٢٤٠٢.

خ الادب المفرد على المسلم المس

تول کے سید نا ابو کم بھٹنا ہیں، ٹال نے ان نے لئے دروازہ کھوں ویا اور اُٹیل دائت ی ڈوٹن کی ای ، پھر ایک اور آری نے دروازہ کھوٹ کو کہا تو آئیل اور آری نے دروازہ کھوٹ کو کہا تو آئیل ہوئے کی دیں دوارا و کھوٹ کو کہا تھے، ٹیل نے نے دروازہ کھوٹ کو کہا ہے۔ میں نے ان کوٹن کی دیں دوارا و کھوٹ کو کہا تھے، ٹیل نے ان کوٹن کے دروازہ کھوٹ کو کہا تہ تھے، ٹیل نے ان کوٹن کے دروازہ کھوٹ کو کہا تہ تہاں ہوئے کہا تھا اس وقت نیک لگائے ہوئے تھے تو جھے گئے اور قرب انسان کے لیے دروازہ کھوٹ وواور اسے اس آز اکن کے ساتھ جہنے کی خوشخری دیں دو جو اسے بہنچ کی یا (اس کے لیے ) ہوگی ۔ انسان دروازہ کھوٹے گیا تو وہ سیدنا عثر ن دروازہ کا ایس کے لیے اور قرب نے کی خوشخری دیں دو جو ان دیا اور آئیل اس کے لیے دروازہ کھوٹے گیا تو وہ سیدنا عثر ن دروازہ کی اس نے اس کے لیے دروازہ کوٹ کی انہوں نے کہا: استدی مدوکار ہے۔

#### ٤٣٩ ـ بَابٌ: مُصَافَحَةُ الصَّبِيَانِ بچول سے مسر فُد کرئے کا بیان

٩٩٦) (ت: ٢٠٠١) خَـلْمُثْنَا ابْنُ شَيِّبَةَ قَالَ: حَدَّثُنَا أَبُو لَمَانَة، عَنْ سَعَمَة بْنِ وَرَدَانَ قَالَ: رَأَيْتُ انس بْنَ مَالِكِ وَقِلْلِهِ يُضَافِحُ النَّاسَ، فَسَالَنِيَّ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مَوْلَى لِيْنِي نَيْتِ. فِسَنَحَ عَنِي رَأْسِي قَلاقًا وَقَالَ: بَارِكَ اللّهُ فَيْكَ.

جناب سفیدین وروان فاقتا بیان کرتے میں کدیس نے سیدنا اس بن ما لاے بابین کو دیکھا وہ لوگوں سے مصافحہ کر رہے۔ بیتے وانہوں نے مجھ سے پوچھا تو کون ہے نا تال نے منس کیا جس قبیلہ واربیت کا آزاد کر دہ غلام ہوں تو جھوں نے میرے سر پرتین مرتبہ باتھ بھیم اور فرمایا: اللہ تھالی بیتھے پر کمنٹ وے۔

#### ٤٤٠ ـ بَابُ: ٱلْمُصَافَحَةُ

#### مصافحہ کرنے کے بیان میں

٩٦٧) ﴿ خَلَّنَنَا حُجَّاجٌ قَالَ: خَلَاثُنَا حَشَادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَلَ مُشَادِ ، عَنْ آنَ ، مَن مَالكِ وَلِئِنَ قَالَ: لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمِنِ قَالَ النَبِيُّ مِنْكِيَةٍ ((قَلْدُ أَفْتِلَ أَهْلُ الْيَمْنِ. وهُمْ أَرَقَى فَلُودً مِنْكُمْ ))، فَهُمْ أَوْلُ مَنْ جَاء بِالْمُصافحةِ . اللّهِ مِن قَالَ النَبِيُّ مِنْكِيَةٍ ((قَلْدُ أَفْتِلَ أَهْلُ الْيَمْنِ. وهُمْ أَرَقَى فَلُودً مِنْكُمْ ))، فَهُمْ أَوْلُ مَنْ جَاء بِالْمُصافحةِ .

سیدنا انس دن یا تک مخاتف بیان کرتے ہیں کہ جب اہل مان کے تو ٹی عزیقاً نے فر مایا الا یقیقاً کیسی واسے آ ہے جی اور در تم سے زیاد وزمون جن یا ایس میر پہلے لوگ جی جنھوں نے مصافح کا تمل جاری کیا۔

٩٦٨) (ت ٧٠٧) حدَّثَتَ أُمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّنَا الشَّمَّاعِيْلُ بَنُ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْفَرَّاءِ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ ، عِنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ وَهِيْنَ قَالَ مِنْ تَمَامِ النَّحِيَّةِ أَنْ تُصَافِحَ أَخَاكَ .

السيدنايرا وبين عازب مختز فرمات مين بإدا اللام بيريج تواليخ بهاني بترمصافحه لرسام

**۱۹۶۱** وحسن

٩٩٧ . وصحيح مستد أحمد: ٢/ ٢١٢ ستن أبي داود ٣٠٠٥٠.

<sup>.</sup> ١٩٨٨) - ( صحيح ) مصنف ابن آبي شبية ٢٥٧٢٣ شعب (بعد النبيهقي. ١٨٩٤٧م

# ٤٤١ ـ بَابٌ: مَسْحُ الْمَوْأَةِ رَأْسَ الصَّبِيِّ عورت كائي كرم ير باته كيم رن كابيان

ورك ما حيد المستحدد المستحدد

حَدَّنَيْ أَبِي دَوَكَانَ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَلَيْ فَأَخَذَهُ الْحَبَّاجُ مِنْهُ ـ فَالَّ: كَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَيْ فَأَخَذَهُ الْحَبَّاجُ مِنْهُ ـ فَالَّ: كَانَ عَبْدُاللَّهِ بَنَ الزُّبَيْرِ عَلَيْهِ فَأَخَيِرُهَا بِمَا يُعَامِلُهُمْ حَجَاجٌ ، وَنَذْعُوْ لِيْ ، وَنَمْسَحُ وَأَنِي ، وَأَنَا إِلَى أُمِّهِ أَسُمَاءَ بِنْنِ أَبِي بَكْرٍ وَلِيْنِهِا فَأُخْيِرُهَا بِمَا يُعَامِلُهُمْ حَجَاجٌ ، وَنَذْعُوْ لِيْ ، وَنَمْسَحُ وَأَنِي ، وَأَنَا

جناب ابراہیم بن مرز وق النقی بٹنٹ بیان کرتے ہیں کہ بچھے بیرے والد نے بیان کیا ، جوممیدانڈ بن زہیر عائضا کے پاس رہنے تھے پھران سے ان کو جان نے لے لیا وہ کہتے ہیں کہ بچھے سیدۂ عبداللہ بن زبیر عائضا ہی والدہ سیدہ اساء پا پاس بھیجا کرتے تھے تا کہ بیں ان کواس معالمے کی خبر دوں جو تجاج ان کے ساتھ کر رہا تھا ، اور وہ میرے لیے دعا کرتیں اور میرے سریر ہاتھ پھرتیں ، بیں ان دنول بچے تھا۔

#### ٤٤٢ ـ بَابٌ: ٱلْمُعَانَقَةُ

#### گلے ملنے کے بیان میں

٩٧٠) حَدَّنَدُ المُوسَى قَالَ: حَدَّثَ اهَ مَا أَنْ جَابِرُ الْ الْعَالِمِ بْنِ عَبْدِالْوَاحِدِ، عَنِ ابْنِ عَفِيلِ، أَنْ جَابِرُ بْنَ عَبْدِاللّهِ عَظْلَةِ حَدَّتُهُ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ حَدِيثٌ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي طَعَيْمٌ ، فَابَتَعْتُ بَعِيْرًا ، فَشَدَدْتُ إِلَهِ وَخَلِي شَهْرًا ، حَتَى قَدِمْتُ النَّامَ ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنْيْسِ ، فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ أَنَّ جَابِرًا بِالْبَابِ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَقَالَ: خَدِيثٌ بَلَغَنِي لَمْ أَسْمَعُهُ ، فَقَلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي لَمْ أَسْمَعُهُ ، فَقَالَ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي لَمْ أَسْمَعُهُ ، فَقَلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي لَمْ أَسْمَعُهُ ، فَقَلْتُ: حَدِيثٌ بَلَعَنِي لَمْ أَسْمَعُهُ ، فَقَلْتُ: حَدِيثٌ بَلَعَنِي لَمْ أَسْمَعُهُ ، فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَعَنِي لَمْ أَسْمَعُهُ ، فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَعَيْقِ لَمْ أَسْمَعُهُ ، فَقُلْتُ: عَدِيثٌ بَلَعَنِي لَمْ أَسْمَعُهُ ، فَقُلْتُ: عَدِيثٌ بَلَعَنِي لَمْ أَسْمَعُهُ ، فَعَلَاتُ وَيُعِيمُ بِعَوْلُ: ((يَتُحْشُو اللّهُ الْعَبْدَ مَوْلَا النَّارِ وَلَقَى الْمَعْدُ عَلَى الْمَعْدُ مِنْ أَهُلِ النَّرِ يَدُحُلُ النَّارَ وَأَحَدُ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ يَقُلْلَةً بِعَظْلِمَةٍ )) ، قُلْتُ: وَكِيفَ وَ وَلَيْسَ مَعُهُم هُنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ يَدُحُلُ النَّو بَعْلَكُ وَمُ مَا مُهُمُ النَّارِ يَدُحُلُ النَّارِ وَأَحْدُ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ يَقُلْلَةً بِعَلَيْهُ بِعَلْمُ لَا مَا أَنْ الْمَعْدُ وَلَا لَكُو بَعْلُولُهُ بِمَظْلِمَةٍ ) ، قُلْتُ: (وَيَلْعَالُهُ مِنْ أَهُلِ الْجَعَةِ عَلْلَةً عَرَاهُ بُهُمَا وَاللّهُ وَلَا لَكُونَ وَ وَالسَّيْعَاتِ )) . فَلْتُ وَكُونَ وَكُونُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ عَرَاهُ بُهُمُ اللّهُ مِنْ أَهُلِ النَّارِ بَدُحُلُ النَّارَ وَالسَّيْعَاتِ ) .

سیدنا جابر بن عبداللہ ڈگائٹو کا بیان ہے کہ آئیس ٹی نٹائٹ کے صحابہ میں ہے کسی آ دی سے مدیث پیٹی (فرماتے ہیں) می نے ادنٹ فریدا ،ادر اپنی سواری میران کی طرف ایک ماہ کا سفر سطے کیا یہاں تک کہ میں شام پینچ گیا، وہ صحابی سیدنا عبداللہ بن

(414) [طعف] 440) صحيح البخاري: ٣٦٥؛ سند أحمد: ٣/ ٤٩٥.

انیس وہ ان سے میں نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ جار وہ ان کے درواز وہرآیا ہے ، قاصد والیس لونا اور پوچھا: کیا آپ جار میں میں میداللہ وہ ان ہے ان سے معافقہ کیا: ہیں ، تو عبداللہ بن انیس ہی تا فرا آپ ٹائیا ہے ۔ بھی سے معافقہ کیا: مجھے ایک حدیث بی تی ہی ہے دور آپ ٹائیا ہے نہیں بن مجھے اور ہوا کہ مباوا ہیں فوت ہو مان کیا آپ ان دنیا سے دخوش کیا: میں نے خود آپ ٹائیا ہے نہیں بن مجھے اور ہوا کہ مباوا ہیں فوت ہو ان کیا آپ ان دنیا سے دخصت ہو جا کی ، عبداللہ بن انیس وہ ان کہا: میں نے نی ٹائیا ہوکہ کو بی فرات ہوئے سا ہے: اللہ تعالی لوگوں کو اس والی میں انتھا کہ دور فلا ہی انتہا ہوں کی نہیں ہوں گے ۔ ان میں موسک کے ان میں انتھا کہ دور والا بھی انتہا ہوں کوئی چنا نے انتہا ہوں کوئی جنا ہوں کا جار ہوگا ہے ۔ ان میں انتہا ہوں کوئی جنا ہوں کا جار ہوگا ہوں کا جار ہوگا ہوں کا جار ہوگا ہوں کوئی جنا ہوں کا جار ہوگا ہوں کا جار ہوگا ہوں کوئی جنا ہوں کا مطالبہ کرتا ہوں کا مطالبہ کرتا ہوں ان کے اس نے عرض کیا ایر کیک جن والا تک ہم تو اللہ تعالی کے باس نظر اور نظر کی کہ میں واللہ تعالی کے باس نظر اور نظر کی اس سے کمی ظلم کا مطالبہ کرتا ہوں اور گئر ہوں سے لین دین ہوگا۔ ان میں ان کے کوئی جنٹی اس سے کمی ظلم کا مطالبہ کرتا ہوں اور گئر کی اس ایر کہ کی اس کے کمی کا مطالبہ کرتا ہوں سے لین دین ہوگا۔ ان کے کمی کی کہ بی تا کہ کہ کی اس کی طرف کی دیا تو اللہ تو ان کے باس نظر اور کی کہ میں داخل کے باس نظر اور کی کہ میں داخل کے باس نظر اور کی کہ کی میں داخل کے باس نظر اور کی کہ کی میں داخل کے باس نظر اور کی کہ کی دیا ہوگا ہوں کے کہ کی کی کر گئر کی کہ کی ان کر کی دین دین ہوگا۔ ان کہ کمی گئر کی کر گئر کی کر گئر کی کر گئر کی کر گئر کر گئر کی کر گئر کی کر گئر کر کر گئر کر کر گئر کر کر گئر کر

# ٤٤٣ ـ بَاكِ: اَلرَّ جُلُّ يُقَبِّلُ الْبُنَتَهُ

#### آ دمی کاا ٹی بٹی کا بوسہ لینا

٩٧١ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّنَا عُنَانُ بِنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بِنِي حَبِيبٍ، عَنِ الْسِينَهَ إِنِي عَمْرِهِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةً، عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ وَلِلْهُا قَالَتُ: صَارَأَيْتُ أَحَدُه أَشْبَة حَدِيثًا وَكَلامًا بِرَسُولِ اللَّهِ مَسْعًا مِنْ فَاطِمَة وَلِيْهُا، وَكَانَ إِذَا وَخَلَتُ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهِ فَأَخَذَتُ عِنِيهِ وَكَانَ إِذَا وَخَلَقَ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهِ فَأَخَذَتُ بِيَدِهِ، وَكَانَ إِذَا وَخَلَقَ عَلَيْهِ قَامَ وَكَانَ إِنَّهُ فَيْ مَجْلِسِهَا، فَوَخَلَتُ عَلَيْهِ فَيْ مَرْ فِيهِ اللّهِ عَلَيْهُ فَيْ مَجْلِسِهَا، فَوَخَلَتُ عَلَيْهِ فِي مَرْ فِيهِ اللّهِ عَلَيْهِ قَلْمَ فَي فَيْهِ، فَوَحَبَ بِهَا وَقَبَلَتُهُ وَيُ مَنْ فِيهُ مَ فَرَحَبَ بِهَا وَقَبَلَتُهُ وَيُ مَنْ فِيهِ اللّهِ عَلَيْهِ فَيْ مَرْ فِيهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُا فَاصَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ، وَوَكَانَ إِذَا وَخَلَ عَلَيْهَا قَاصَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيدِهِ، وَوَبَّلَتُهُ وَلَا مُنْكُلُهُ مَا فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلْ مَعْلِيهِا، فَلَ خَلَتْ عَلَيْهِ فِي مَرْ فِيهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَعْلِيهِا، فَوَحَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَعْلِيهِا وَقَبَلَتُهُمْ وَالْمُ لَلْهُ مِنْ مُؤْلِلُهُا عَلَيْهُ عَلَى مُنْ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا لَعْلَمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُنْ فِيهِ اللّهُ عَلَى مُعْلِيهُا وَقَبْلُهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُؤْلِلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ عَا

ام الموسین سیرہ عائشہ بڑگا بیان کرتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ طَلِیْق سے بات چیت ہم اور محفظہ میں مشابہ سیرہ فاطمہ بڑھا سے بڑھ کرکسی کو مشابہت رکھنے والانہیں و یکھا، جب وہ آپ کے پاس تشریف لا تمی تو آپ ان کی طرف الحصے ،انیمی خوش آ مدید کہتے ، ان کا بوسہ لیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بنھاتے اور جب آپ سُلِظ ان کے پاس تشریف سے جائے تو وہ آپ کی طرف انسیس بحر آپ کا ہاتھ بگڑ کر آپ کوخوش آ مدید بہتیں ، آپ کا بوسر پیش اور آپ کواپنی جگہ پر بنھاتی ، ایک دفعہ وہ اس مرض میں آپ کی بوسر پیش آ ب کا بوسر پیش توش آ مدید کہنا اور ان کا بوسر پیش میں آپ سے باتو ہو اس مرض میں آپ کے پاس تشریف لا کمیں جس میں آپ ساتھ کا بوسر لیا۔

٩٧١) [صحيح] جامع الترمذي: ١٣٨٧١ سنن أبي دود. ٥٢١٧٠.

# ٤٤٤ ـ بَابٌ: تَقُبِيْلُ الْيَدِ

### ہاتھ کا بوسہ لینے کے بیان میں

٩٧٢) حَدَّثُنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثُنَا أَبُو عَوَانَهُ، عَنْ يَرِبَدُ بْنِ أَبِي زِيَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَلْكَ مُوْسَةً وَلَنَا: كَيْفَ نَلْقَى النَّبِي مِلْكَةٌ وَقَدْ فَرَوْنَا؟ فَنَوَلْتُ: ابْنِ عُمَرَ وَاللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّجِي مِلْكَةٌ وَقَدْ فَرَوْنَا؟ فَنَوَلْتُ: ابْنِ عُمَرَ وَاللَّهُ فَنَوْلَتُنَا: كَيْفَ نَلْفَى النَّبِي مِلْكَةٌ وَقَدْ فَرَوْنَا؟ فَنَوْلُتُ: قَدْلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى فِنَهُ ﴾ (٨/ الانفال: ١٦) ، فَنَصَّلُونَ الْفَوْارُونَ، قَالَ: (أَنْتُهُ أَحَدٌ، فَنَا لَمُؤْمَنَا، فَخُرَجَ النَّبِي مِلْكَةٌ مِنْ صَلاةٍ الْفَرْجُورِ، فَالْمَا: (أَنْتُهُ

سیدنا این محر پیشنابیان کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوے ہیں تھے کہ لوگ مقابلے سے دور دور بھاک نے ،ہم نے کہا: ہم نی ٹائیڈا سے کیسے ملہ قات کریں گے جبکہ ہم تو بھاگ آئے ہیں ،اس پریہ آیت نازل ہوئی: ﴿ اِلّا مُسْتَحَوّفُا لَقِعَالِ اَوْ مُسْتَحَبُّوا اللّٰمی فِنَةِ ﴾ (سوائے کس جنگی جال کے یا کسی جائے ہے سے نے کہا: ہم مدیند منور ونہیں جا کیں گے تا کہ آمیں کوئی ندو کیسے ، پھر ہم نے کہا: اگر ہم مدیند منورہ چلے ہی جا کیں ( تو بہتر ہے ) چنانچہ تبی کریم ٹائٹیل جب نماز نجر پڑھا کر باہر تشریف لاے تو ہم نے کوئی کیا: ہم بھگوڑے ہیں ، آپ ٹائٹیل نے فرمایا: "بلکرتم دوبارہ حملہ کرنے والے ہو۔" چنانچہ ہم نے

آپ گُفَّةً كَ إِلَّهَ كَابِسِ لِهِ الَّهِ عَلَيْهِ فَرَائِهِ " مِن تَهَارَى هَاعَت مِن مُولِ " ٩٧٣ - حَدَّقَتُنَا أَبُنُ أَبِي مَرْيُمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَافُ بَنْ خَالِدِ قَالَ: حَدَّثِنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بَنُ رَزِيْنِ قَالَ: مَرَرُنَا بِالرَّبَدَةِ، فَقِيْلَ لَنَا: هَذَا صَلَمَةُ بِنُ الْأَكُوعِ عَظِيْرَ، فَأَنْبَنَاهُ فَسَلَّمُنَا عَلَيْهِ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: بَايَعُتُ بِهَاتَيْن

نَبِيَّ اللَّهِ مَطْنِكُمُّ ، فَأَخَرَجَ كَفَّا لَهُ ضَخْمَةٌ كَأَنَّهَا كَفُ بَعِيْرٍ ، فَقُمْنَ إِلَيْهَا فَقَبَلْنَاهَا . جناب عبدالرحمٰن بن زرين جنت بيان كرتے ميں كه بم ربذه مقام سے گزرے قو بميں كہا گيا كہ سلمہ بن اكوع التأثيبال ميں ميں، چنانچہ بم ان كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور أبيس سلام كيا تو انہوں نے اپنے دونوں إتھوں كو ہا برنكالا اور فر مايا: ميں نے است دونوں باتھوں كو ہا برنكالا اور فر مايا: ميں نے است دونوں برنتان برنتان کا حدمہ فرائق ہوں ہے ۔ است منتقل میں منتقل مار مدون کے انتقل میں دونوں کو بالم نظام ہوں کا مقدم میں منتقل مار مدون کے اللہ اور فر مايا: ميں منتقل مار مدون برنتان برنتان کو بالم نظام ہوں کہ اللہ اور فر مايا: ميں منتقل مار مدون کے اللہ بھول کو بالم نواز ميں الله بيان كو بالم نواز مان کے باللہ بيان كو بالم نواز مان كو بالم نواز كو بالم نواز مان كو بالم نواز مان كو بالم نواز مان كو بالم نواز كو ب

یں دونوں ہاتھوں سے تی ٹائٹٹ کی بیعت کی تھی تو انہوں نے اپنی بھیلی کو نکالا جسن کے بھیلی کی طرح موٹی تھی ہم اس کی المرف الشے اور اس کا بوسالیا۔ من میں ایک میں میں ایک میں میں میں میں میں میں ایک میں میں ایک ان ایک میں میں میں ایک میں میں میں میں میں میں

٩٧٤) حَدَّثَتَ عَبْدُالسَّهِ بِسُنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدْث ابن عِينَهُ ، عَنِ ابْن جُدْعَانَ ، قَالَ ثَابِتٌ لِأَنْسِ عِينَهُ ، أَمْسَسْتَ النَّبِيِّ عَيْهِ لِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ ، فَقَبَّلَهَا .

جناب این محجان ولاف بیان کرتے میں کہ قابت بنظ نے سیدنا انس الائٹ سے عرض کیا: کیا آپ نے ٹی قافی کو اسپتے ہاتھ ہے جھوا ہے؟ انہوں نے فر مایا: ہاں ، تو اس ( عابت ) نے اس ( ہاتھ ) کا بوسد لیا۔

٩٧٢) [ضعيف] سنن أبي داود: ٢٦٤٧؛ جامع الترمذي ١٧١٦.

الْعَكَّارُوْنَ))، فَقَبَّلْنَا بَدَهُ، قَالَ: ((أَنَا فَنَتُكُمٍ)).

٩٧٢ - وحسن مستدأ حمد: ٤/ ١٥٤ المعجم الأوسط للطيراني. ١٦٦١ - ٩٧٤) و ضعيف،

# ٤٤٥ ـ بَابٌ:ثَفْبِيْلُ الرِّجُلِ

#### پاؤں کا بوسہ لینے کا بیان

سیدنا زارع بن عامر ٹائٹز میان کرتے ہیں کہ ہم (مدید منورہ) آئے تو کہا گیا: بیانٹہ کے رسول ہیں تو ہم نے آپ کے ہاتھوں اور یا دُس کو پکڑ کران کا بوسے لیا۔

٩٧٦) (ف: ٢٢٤) حَدَّفْنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ ذَكُوَانَ، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبِيَا وَلِللهِ يُفَبَّلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَلِللهِ وَرِجْلَيْهِ.

جٹاب صہیب بڑھنے کہتے ہیں: میں نے سیدناعلی ڈٹٹٹا کو دیکھا وہ سیدنا عہاس ڈٹٹٹز کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کا بوسہ لے رہے تنصر

# ٤٤٦ ـ بَابٌ:قِيَامُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ تَعْظِيْمًا

# کسی دوسرے کے لیے تعظیماً کھڑے ہونا

٧٧٧) حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَا: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيْدِ قَالَ: سَحِعْتُ أَبَا مِجْلَزِ يَغُولُ: إِنَّ مُعَاوِيَةَ وَلِيَّةً خَرْجُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ وَهَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَلَئِكُ أَنْ يَمْثُلُ قُعُودٌ، فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ ، وَفَعَدَ ابْنُ الزَّبَيْرِ . وَكَانَ أَزْزَنَهُمَا. فَالَ مُعَاوِيَةُ قَالَ النَّبِيُّ مِسْتِهِمْ ((مَنُ سَرَّهُ أَنْ يَمُثُلُّ لَهُ عِبَادُ اللّهِ فِيَامًا، فَلَيْمَواً بَيْنًا مِنَ النَّارِ) .

جناب ابو کمل بنت بیان کرتے میں کہ سیدنا معاویہ ڈاٹٹو ہا ہر نگنے اور سیدنا عہدائندین عامر اور عبداللہ بن زمیر ہی جگا ہیٹھے ہوئے تھے (سیدنا معاویہ ٹاٹٹو کو دیکھی کہ ہے ہوئے جبکہ ابن زمیر ہی جگا ہیٹھے رہے اور وہ ان دونوں میں نہیں تھے رہے اور وہ ان دونوں میں زیادہ وزنی بھی تھے ،سیدنا معاویہ ڈاٹٹو نے کہا کہ نی ٹاؤٹر نے فرمایا ہے:'' جس کو یہ مات خوش کر آن ہو کہ اللہ کے بندے اس کے لیے کھڑے ہوا کریں تو اسے جا ہے کہ ابنا گھر دوزت میں بنا لے۔''

**٩٧٥**) (ضعيف) ستن أبي داود:٥٢٢٥؛ المعجم الكبير للطبراني:٥٣١٣.

<sup>477) (</sup>ضعيف)

**٩٧٧**) - إصحِح إ مستد أحمد: ٤/ ٩١: سِنن أبي داود : ٣٢٩٥: جامع الترمذي: ٢٧٥٥\_

### ٤٤٧ ـ بَابٌ: بَدُءُ السَّلَامِ

#### سلام کی ابتدا

٩٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ قَانَ: حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَالَيْهُ، عَنِ النَّبِي طَيْعَةٍ قَالَ: ((حَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، وَطُولُهُ مِتُونَ ذِرَاعًا، قَالَ: اذْهَبْ، فَسَلَّمْ عَلَى أُولِينَكَ وَنَعِيلَهُ، عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّكَرُمُ عَلَيْلًا. جُلُوسٌ - فَاسْتَجِعْ مَا يُحَيُّونُكَ فَإِنَّهَا تَعِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالَ: السَّكَرُمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّكَرُمُ عَلَيْلًا. وَوَحَمَةُ اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَذُخُلُ الْجَنَّةُ عَلَى صُورَتِهِ، فَلَمْ يَزَلُ يَنْفُصُ الْحَلُقُ حَتَّى الْآنَ). وَوَحَمَةُ اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَذُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَتِهِ، فَلَمْ يَزَلُ يَنْفُصُ الْحَلُقُ حَتَى الْآنَ). هم عَلَيْلًا اللهِ مِرِدِهُ ثَلَيْمُ عَلِي كُومُ اللهُ عَلَى عَلَيْلًا لَهُ مِينَا الْعِيمِ مِن الْمَعْلِي عَلَيْمُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعْلِقًا لَهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ اللللّ

قعا، پھر فرمایا: جاؤ اور وہاں بیتھے ہوئے فرشتوں کی جماعت کوسلام کرو، پھر سننا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ وہ تیرا اور تیرن اولاد کا سلام ہوگا، چنانچہ آدم بلیٹھ نے جا کر کہا: اکسکلامُ عُلَیٹُ مُہ تو فرشتوں نے جواب میں کہا: السّکلامُ عَلَیْكَ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ بِی اَعُوں نے دَحْمَةُ اللّٰهِ کا اضافہ کردیا، جو تخص بھی جنت میں وافل ہوگا وہ ان (آدم) کی صورت پر ہوگا ہیں اس وقت اللّٰهِ بیں اُعُوں جھوئی ہوتی جاری ہے۔'' اللّٰهِ بیں اُعُون جھوئی ہوتی جاری ہے۔''

#### ٤٤٨ . بَابٌ: إِفُشَاءُ السَّلَامِ سلام كوعام كرنے كابيان

٩٧٩) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ فَالَ: حَدَّثَنَا عَلِدُ الْوَاحِدِ، عَنْ قَنَانَ بِنِ عَلِيهِ النَّهِمِيُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةً، عَنِ الْبَرَاءِ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْهِمَ قَالَ: ((أَفْشُوا السَّلَامُ تَسُلَمُوا)).

سیدنا براء و الثنائی میان کرتے ہیں کہ نبی کریم طاقی نے فرمایا: "سلام کو عام کروہ سلامتی باؤ گے۔" میرین براہ میں میں میں میں کہ نبی کریم طاقی کے انسان میں میں میں میں میں اور انسان کی باؤ گے۔"

هَمْ حَدَّمَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ حَازِم وَالْقَمْنَيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَبْرَةَ وَظِلِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِمْ قَالَ: ((لَا تَشْخُلُوا الْجَنَّةُ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَلَا أَدُونَهُمْ عَلَى مَا تَحَابُونَ، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى يَحَابُوا، أَلَا أَذُلُكُمْ عَلَى مَا تَحَابُونَ بِهِ؟)) فَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ قَالَ: ((أَفْشُوا السَّلَامُ بَيْنَكُمْ)).

سیدنا ابو ہریرہ دلائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ ٹی کریم ٹائٹڈ نے فرمایا: '' تم لوگ اس وفت تک جنت میں ٹیس جاسکو تکے جب کک ایمان نہ لے آؤ اور تم اس وفت تک موس نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں مجت نہ کرنے لگو ، کیا میں تمہیں دہ چیز نہ بتاؤں

صحيح البخاري: ٢٨٤١ صحيح مسلم: ٢٨٤١.

444

444

رِّحسن) مسئد احمد: ٤/ ٢٧٦؛ صحيح ابن حبال. ٩٩١.

۱۹۴۰ - صحیح مسلم: ۱۹۶۶سنن این ماجه: ۱۹۸ جامع الترمدي: ۱۹۸۸ مسن أبي داود: ۱۹۳ م.

خ الانب الفرد على عال سول الله الله المائلة على المائلة المائل

جس سے تم ایک دوسرے سے محبث کرنے لگوا' محابہ نے عرض کیا: کیوں نیس، اے اللہ کے رسول (ضرور بتاؤیے) ا آب ناتھ

نے فر ای<sup>ہ ''</sup> آپس میں سلام کو عام کرو۔' ٩٨٩) ۚ حَدَّنْنَا مُحَلَّمَدُ بُنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ فُضَيْلٍ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ

أَبِيْهِ، عَنْ عَبِّدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ﴿ وَهِنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَكَا اللَّهِ مَكَ

السُّلَامُ، تَذُخُلُوا الْجِنَانَ)). سیدنا عبداللہ بن عمر د جانج بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیٰ کے خرمایا:'' رحمٰن کی عبادت کرواور کھانا کھا ؤادرسلام کوعام

كروبتم جنتون مين داخل موجاؤ مكيه

# ٤٤٩ ـ بَابٌ:مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَام جس نے سلام کی ابتداء کی

٩٨٢) (ت: ٢٢٥) حَـدَّلَتَ الْهُـولُمُعَيْمِ، عَسْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ بْشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: مَا كَانَ أَحَدَّ يَبْدَأُ مِأْوَيُبِدُرُمُ ابْنُ عُمَرَ وَإِنَّكُمْ بِالسَّلَامِ.

جناب بشیر بن بیاد پڑھنے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر پڑھنا کوسلام کرنے میں کوئی مخص پہل نہیں کر یا تا تھا، یا کہا:

سبقت نہیں لے جا سکتا تھا (بلکہ دہ خود پہل کر لعتے تھے۔)

٩٨٣) (ت: ٢٢٦) حَدَّقَتَنَا مُسحَسَّدُ بِسُنُ سَلَّامٍ قَالَ: أَخْبِرُنَا مَخْفَدُ بِنُ يَزِيْدَ قَالَ: أَخْبَرُنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبُّو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ الصَّيْدَ يَخُولُ: يُسْلُمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيُ ، وَالْمَاشِيُ عَلَى الْقَاعِدِ ،

وَالْمَاشِيَانَ أَيُّهُمَا يَبُدَأُ بِالسَّلَامِ فَهُوَ أَفْضَلُ. جناب ابوز بیر بخرف بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا جاہر جائز کو پہ فرمائے ہوئے سنا: سوار بیدل جلنے والے کواور پیدل

چلنے والا بیٹھے ہوئے تحض کوسان م کرے ، دو پیدل چلنے والوں میں ہے جو بھی سلام کرنے میں چیل کرے گا وہی انفنل ہوگا۔ ٩٨٤> حَسَدَّتُنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّتَنِي أَخِيْء عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيْقٍ، عَنْ

نَسَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَعُ ﴿ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْأَغَرَّ مَنْ اللَّهُ مَ وَهُمَ وَرَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةً، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ مَعَ النَّبِي عَلَيْهِمْ كَـانَـتُ لَـهُ أَوْسُـقٌ مِـنُ تَـمُـرِ عَـلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ، الْحَتَلَفَ إِلَيْهِ مِرَارًا، قَالَ: فَجِعْتُ إِلَى

النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ فَأَرْسُلَ مَعِي أَبَا بَكُرِ الصَّدِّينَ عَلَى اللَّهِ مَالَ: فَكُلُّ مَنْ لَقِينًا سَلَمُوا عَلَيْنَاء فَقَالَ أَبُّو بَكُرٍ: أَلَا تَرَى

[صحيح] منتن ابن ماجه: ١٣٦٩٤ جامع الترمذي. ١٨٥٥. (SAI)

(ችሓቸ

[صحيح] صحيح ابن حبان: ٤٩٨؛ مستد البزار ٢٠٠١. , ዓሖኛ

[حسن] المعجم الكبير للطيراني: ١٨٧٨ شعب الإيمان تبيهفي : ٨٧٨٨. ረጓለ\$

النَّاسَ يَبُدَأُوْنَكَ بِالسَّلَامِ فَيَكُوْنُ لَهُمُ الْأَجْرُ؟ ابْدَأَهُمْ بِالسَّلامِ يَكُنَ لَكَ الْأَجْرُ، يُحَدَّثُ هَذَا ابْنُ عُمْرَ وَالنَّهُ

سیدهٔ این عمر طانخنامیان کرتے میں کے قبیلہ مزینہ کا ایک شخص اخر جزائز جے نبی طانینے کی صحبت حاصل تھی اس کے ہؤعمرہ بمن عوف کے ایک مخص کے ذیعے مجور کے بچھوٹ تھے وہ اس کے باس ( اپن مجوریں لینے کے لیے ) کی بار کیا، اس (اغر بھٹڑ) نے کہا: میں نبی منتقظ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ منابقہ نے میرے ساتھ سیدنا ابو بمرصدیق بڑتنز کو بھیج دیا، اغر بڑتنز کہتے ہیں کہ دیستے میں جمیں جو بھی ملتا سلام کرتا،سیدنا ابو بکر بڑٹڑ نے فر، یا : کیا تو نے لوگوں کوٹییں دیکھا کہ دوسلام کرنے میں پہل کرتے ہیں لبندا ان کے لیے اجر بھی ہوگا ہتم بھی انہیں سلام کرنے میں پہل کروتہارے لیے بھی اجر ہوگا۔سیدنا ابن عمر عشخیبہ

٨٨٠ - حَـدَّتُكَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ وَالْقَعْنَبِيُّ، فَالاَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْن شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدُ، عَنْ أَبِي أَبُّوٰبَ وَاللَّهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُخْتَامًا قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لامْرِةٍ مُسْلِم أَنْ يَهُجُو َ أَخَاهُ قُولَ ثَلَاثٍ، فَيَلْتَقِيَانِ،

فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُغْرِضُ هَذَا، وَخَبُرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ)). سیدنا ابوابوب افساری الفتاری الفتاری الله می کرسول الله من تین کر سایا میمی مسلمان کے لیے جا کو تیس که وہ اسین

**بھائی** کو تغن دن سے زیادہ مجھوڑے رکھے ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو دہ اس سے منہ پھیر لے اور میاس سے منہ پھیر لے ، ان دونوں میں بہتر وہ ہو گا جوسلام کرنے میں پہل کرے۔''

#### ٠ ٥٠ ـ بَابُ فَضْلُ السَّلَام

# سلام کرنے کی فضیلت

٩٨٦) ﴿ حَدَّثُمْنَا عَبْدُالُعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَّثِيني مُحَمَّدُ بْنُ جَعَفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ ، عَنْ بَعَقُوْبَ بْنِ زَيْدٍ النَّيْسِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ طِيْقَادِ، أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَنى وَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰكُمْ وَهُوَ فِي مَجْلِسِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: ((عَشُو حَسْنَاتٍ))، فَمَرَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحُمَةُ اللَّهِ، فَقَالَ: ((عِشُوُونَ حَسَنَةً))، فَمَمَرَّ رَجُلُ آخِرُ فَقَالَ: الشَّلامُ عَلَيْ كُمُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَقَالَ: (اقْلَاتُونَ حَسَنَةً)) ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُسَلِّمُ ، فَقَالَ رَسُولٌ اللَّهِ مَا يَظِئًا: ((مَا أَوْشَكَ مَا نَسِيَ صَاحِبُكُمْ، إِذَا جَاءً أَحَدُكُمُ الْمَجْلِسَ فَلْيُسَلِّمُ، فَإِنْ بَنَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، وَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمُ، مَا الْأُولَى بِأَحَقُّ مِنَ الآخرة)).

(ላለች

(داقع) اہے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں۔

<sup>(440</sup> صحيح البخاري: ٦٠٧٧.

<sup>(</sup>صحيح) صحير ابن حبال: ٩٣ ؟؛ عمل اليوم واللبلة للنسائي: ٣٦٨.

خ الانب المفرد ي المنظر المنطق المنط

قر با پیچنواس آ دی نے کہا:السسلام عسلیکم ۔ آپ تاہین نے فرمایا: 'اس کے لیے دس بکیاں ہیں۔' بھر دومرا آ دی گزراتو اس نے کہا:السسلام عسلیکم ورحمہ الله ، آپ نے فرمایا: اس کے لیے بیس نکیاں ہیں۔ بھر تیسرا آ دی گزراتواس نے کہا:السسلام عسلیسکم ورحمہ الله وہر کاتہ ، آپ تاہیج نے فرمایا: اس کے لیے تیس نکیاں ہیں۔ پھرایک آ دی مجل سے اٹھ کرچل دیا اور سلام ٹیس کیا رسول اللہ ماٹھ آئے نے فرمایا: ' غالب گمان یک ہے کرتہا دا دوست بھول گیا، جب تم میں سے کوئی مختی مجل میں انہ بھے تو بیٹھ جائے ، بھر جب جانے کے لیے اٹھے

کوئی فخص مجلس میں آئے تواسے جاہیے کے سلام کرے بھراگروہ بیٹھتا مناسب سمجھے تو بیٹر جائے ، بھر جب جانے کے لیےاشھ تو بھی سلام کرے، پہلاسلام دوسرے سلام سے زیاد ولائق امبتمام ٹیمیں۔' (لیعنی دونوں بی اہم ہیں۔) ۱۹۸۷ء (ٹ: ۲۲۷) حَدَّشَنَا مُسحَسَمَادُ بُسِنُ بَشَادٍ فَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ

عَبْدِ الْسَمْدِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ عُمَرَ وَاللَّهِ قَالَ: كُنْتُ رَدِيْفَ أَبِي بَكْرِ وَالْكُ، فَيَسُمُزُ عَلَى السَّكَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَيَقُولُ: السَّكَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَيَقُولُ: السَّكَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَوْكَانُهُ، فَقَالَ أَيُّو يَكُرِ: فَضَّلَنَا النَّاسُ الْيَوْمُ بِزِيَادَةٍ كَثِيْرَةٍ. اللَّهِ، فَيَقُولُونَ: السَّكَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَيَوَكَانُهُ، فَقَالَ أَيُّو يَكُرِ: فَضَّلَنَا النَّاسُ الْيَوْمُ بِزِيَادَةٍ كَثِيْرَةٍ.

حَدِدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِبْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ زُيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمْرُ مُظِيْدِ مِثْلَهُ .

سیدنا عمر وانتظافر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی سیدنا ابو کر ٹائٹا کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا وہ جن لوگوں کے پاس سے گزرتے توفر مائے: المسلام علیکم ، اور لوگ جواب بیس کہتے: السلام علیکم ور حمہ الله ، اور وہ کہتے: المسلام علیکم ور حمہ اللہ تو لوگ کہتے: السلام علیکم ور حمہ الله وہو کا ته ، اس پر ابو کر ڈائٹا نے فرمایا: آج تو لوگ ہم سے فعیلت میں بہت زیادہ بڑھ گئے۔

سیدنا محر ٹائٹڑے ایک دوسری سندیں بھی کی مروی ہے۔

۹۸۸) حَلَّثُنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبُدُالصَّهَدِ قَالَ: حَذَثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سُهَلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ ( (مَا حَسَدَكُمُ الْيَهُوُ دُعَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدُوكُمُ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ ) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَا ( (مَا حَسَدَكُمُ الْيَهُو دُعلَى شَيْءٍ مَا حَسَدُ وَكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّامِينِ ) سيده عائش مُنْ تَعَامِل مَا ورأَ مِن كرمول كريم النَّهُ الحَدْ إلى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّلَامِ اورأَ مِن كَنِهِ مِعْدَى إلا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى السَّلَامِ اللهُ اللهُ عَلَى السَّلَامِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّلَامِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

۹۸۷) (صحيح) مصنف ابن أبي شببة: ۲۵۱۷۹

۱۰۰۰ معالیا و است کا دوشتی میں لکھی جانے والی آردو اسلامی قتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# ١ ٥ ٤ - بَابٌ: السَّلَامُ، اسْمُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

''السلام''اللهُ عزوجل کے ناموں میں ہے ایک نام ہے

﴿ (إِنَّ السَّلَامَ اللَّهِ مِنْ أَسُمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَضَعَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ، فَأَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ)).

٩٨٩) حَدَّثَنَا شِهَابٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَسِ وَهِلَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُؤْكِمٌ:

سیدنا انس جنافذ ریان کرتے ہیں کدرسول اللہ عزاقیۃ نے فریایا: بادشیہ "السلام" اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جے اللہ نے زمین میں رکھا ہے لبندائم آلیں میں سلام کو عام کرو۔

• ٩٩٠) حَدِدُتُتُ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حدَثنا مُجلُّ قَالَ: مُصِعَبُ شَفَاقَ بَن سلمة أبا وَائِلِ يَذْكُرُ ، عَي عَيْدِ اللّهِ بَنِ مَسْمُوَ وَعَلَيْهُ قَبَالَ: كَانُوْا يُصَلُّونَ خَلْفَ النَّبِيِّ نَصِيحٌ قَبَالَ الْتَقَائِلُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيَّ مَعْيَجٌ صَلاتَهُ قَالَ: ((مَنِ الْقَائِلُ:السَّلامُ عَلَى اللَّهِ؟ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ فُولُوا:التّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّلْيَنَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبُّهَا النَّبِيُّ وَرَّحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)) فَالَ. وقَدْ كَانُوا بَتَعَلَّمُونَهَا كَمَا بَتَعَلَّمُ أَحَدُكُمُ السُّورَةَ مِنَ

سیدناعبداللہ بن مسعود بڑاؤ بیان کرتے ہیں کہ وہ ( سن بہ ) کی تراؤی کے جیسے نمازیز ھاکرتے تھے والیہ کہنے والے نے ا يول كها: السلام عسلى الله (الله تعالى برسلام مو) جب أن ابتام نماز سے فارغ موت تو آب مؤتاؤ في بوجها: "انسلام عسلى الله مَس نَهَا ہے؟ باشرالله تعالیٰ ای سلام ہے، کین تم یوں کہا کرو: ((اَکَتَّبِعِیَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّیْبَاتُ،

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ، الشَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِعِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) " تمام زبانى، بدنى اور بالى عبادتنى الله ى ك ليع جي، احد يى! آپ مرسانم جواور اللہ کی رحت اور اس کی برکتیں ہوں ،ہم پر اور اللہ سے نیک ہندوں پر بھی سلامتی ہو ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی امعبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمداللہ کے بتدے اور اس کے رسول میں ۔'' سیدیا این مسعود ٹٹائٹٹا کہتے ہیں :صحابہ کرام اس

> ( تشهد ) کوائ طرح سکیتے تھے جیسےتم میں ہے کوئی قر آن نبید کی مورت سکھتا ہے۔ ٢ ٥ ٤ - بَابٌ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُسَلُّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ

مسلمان پرلازم ہے کہ جب مسلمان ہے ملاقات کرے توسلام کیے

٩٩١] حَدِدُنْنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدُّثْنَا مَالِكٌ، عَن الْعَلاَّء بُن عَلْدالرَّحْمَن، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلَّتُن

[حسن] المعجم الكبير للطبراني: ١٣٩٢- ٥٠ مسند النزار ١٩٩٩.

444)

(11.

صحيح البخاري: ٨٣١؛ صحيح مسلم: ٢٠١٦. — ٩٩١) — صحيح مسلم: ١٩٦٦-

كَ الادب المغود على المُسُلِم عَلَى الْمُسُلِم عَلَى الْمُسُلِم عِلَى الْمُسُلِم مِثْ) ، قِبْلَ: وَمَا مِنَ؟ قَالَ: ((إِذَا لَهِئِنَهُ فَسَلُمْ عَلَيْه، وَإِذَا مَاتَ وَمَا مِنَ؟ قَالَ: ((إِذَا لَهِئِنَهُ فَسَلُمْ عَلَيْه، وَإِذَا مَاتَ وَعَاكَ فَأَجِهُ، وَإِذَا مَاتَ فَشَمَّتُهُ، وَإِذَا مَاتَ فَشَمَّتُهُ، وَإِذَا مَوضَ فَعُدُهُ، وَإِذَا مَاتَ

فاصنحنه)). سیدنا ابو ہرمیرہ ڈنگاؤ بیان کرتے ہیں کہ نمی کریم نؤلٹائہ نے فرمایا۔'' ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چیونی ہیں۔' کیا گیا: دوکون سے ہیں؟ آپ نگلٹائہ نے فرمایا:'' جب تو اس سے طاقات کرے تو اسے سلام کر، جب دو تیجے دعوت وے تو اس کی دعوت قبول کر، جب وہ تجھ سے خیرخوائی ہائٹے تو اس کی فیرخوائی کر، جب اسے چینک آئے پھر دو السحد مدللّہ کہتواس 'کا جواب دے (بینی بسر حسمك السلّہ کہہ) جب وہ بہار ہو جائے تو اس کی عمیادت کرادر جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے''

#### 80% ـ بَابٌ: يُسَلِّمُ الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ پيدل جلنے والا بينھے ہوئے كوسلام كرے

٩٩٢) حَدَدُهُ مَا سَعِيْدُ بِنُ الرَّبِيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَلِيُ بِنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَلِيُ سَلَامٍ، عَنْ جَدُهِ أَيِسُ سَلَامٍ، عَنْ أَبِسِ اللَّهِي مَعْظُمُ اللَّهِي مَعْظُمُ اللَّهُ عَلَى الرَّاجِلِ، وَلِيُسَلِّمِ الرَّاجِلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَلِيُسَلِّمِ الأَقَلُّ عَلَى الْأَلْحَلُمِ، وَلَيُسَلِّمِ الرَّاجِلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَلِيُسَلِّمِ الْأَقَلُ عَلَى الْأَلْحَلُمِ، فَهُنْ أَجَابُ السَّلَامَ فَهُو لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبُ فَلَا شَيْءَ لَهُ).

سیدنا عبدالرحمٰن بن شبل ٹائٹٹو بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے نبی طاقیۃ کو بیفرماتے ہوئے سنا: " سوار کو جاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کوسلام کرے اور پیدل چلنے والے کو جاہیے کہ وہ ٹیٹھے ہوئے کوسلام کرے اور تھوڑے، زیادہ لوگوں کوسلام کریں پھر ان میں ہے جس نے سلام کا جواب ویا تو اس کے لیے (اجر) ہے اور جس نے جواب نہ دیا اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔''

94٣) حَدَّثَتَ إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَتَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَابِحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ - وَهُ وَ سُولَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ - يَرُوبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلْى الْمُولِي ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِمُ قَالَ: ((يُسَلَّمُ اللَّهُ عَلَى الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيْرِ)).

میدنا ابو ہریرہ فٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ شٹاٹٹ نے فر ایا '' مسوار بیدل جلنے والے کوسلام کرے اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کوسلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ کوسلام کریں۔''

<sup>994) - (</sup> صحيح | مصنف عبد الرزاق: ١٩٤٤ مسند أحمد: ٣/ ١٤٤٤ -

**۹۹۳**) صحیح البخاری: ۲۲۱۳؛ صحیح مسلم: ۲۱۱۰ م کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

**٩٩٤)** (ث: ٢٢٩) قال النُّنُ جُريْحِ: فأخر نَيُ كُر الرَّيْسِ، أنَّهُ سَمَعَ جَانِ الطَّيْقِي يَفُولُ: الْمُالِيْسِانَ (18جُمَمَعَ فَأَيْهُمَا بِدَا مَالْسَلَامِ فَهُو أَفْصَلُ.

سیدہ جانہ مؤتز فربائے میں: جنب دو پیدل جانے واسٹ آئیں میں سنٹے ہوجا کیں تو ان میں سے جو بھی سلام میں پکیل کرے گا وواقعنل ہوگا۔

### ٤٥٤ - مَا**بُ**:يُسَلِّمُ الرَّاكِبِ عَلَى الْقَاعِدِ سوار بيٹے ہوئے وسائم کرے

. ٩٩٥) حسدَثَنَ تُعينُمُ بَنُ حَمَّادِ قال: أخْبِرِنا النِّ الْمَدَانِ؛ قال الخبرِنا مَمَّمُونُ، عنْ هَمَامٍ، عنْ أَبِي هُرَيْرِهُ وَقَالَةٍ، عَلَى الْمَاشِيْ، وَ الْمَاشِيْ، وَ الْمَاشِيْ عَلَى الْمَاشِيْ، وَ الْمَاشِيْ، وَالْمَاشِيْ، وَالْمَاشِيْ، وَالْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَشِيرِ)).

سید نا از ہم رہ جہنز میان کرتے ہیں کہ تبی مؤتیزہ نے فر میا: '' کہ موار پیدل چلنے والے کو اور بیدل چلنے وال شیشے ہوئے کو اور قلیل کثیر کو سلام کریں ۔''

**٩٩٦** - حَدَّثَنَا أَصَيْغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي الزَّرْ هَاتِيُّ، عَنْ عَشْرِو بْنِ صَالِكِ، عَنْ فَضَالَةُ ﷺ. عَنِ الشَّيْمِ فِيَعِيمٌ قَالَ: ((يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْفَاعِدِ. وَالْفَلِيلُ عَنَى الْكَثِيرِ)).

سید ہا فضات بھڑا بیان کرتے ہیں کہ تی کرتم مہیں نے فرمان '' گھڑا توار بیٹے ہوئے کو اورتھوڑے زیادہ لوگول کو سلام کر میارا

### ٥٥٥ ـ بَابُّ:هَلُ يُسَلَّمُ الْمَاشِي عَلَى الوَّاكِبِ؟ كيا پيدل چلنے والا سوار كوسلام كرسكتا ہے؟

٩٩٧) ﴿ ثَانَا ٢٣٠ حَدَّمُنَا مُحَدَّدُ بُنَّ كَنْبِرِ قَالَ ٱلْخَبِرِيا شَائِمَانُ بَنْ كِينْرِ، عَنْ خَصْبُن، فَيَ الشَّعَبِيّ، أَنَّهُ لَقِيَ فَارِسَا فَهَذَأَهُ بِالسَّلَامِ، فَقُلْتُ: نَبُدَأُهُ بِالشَّلامِ؟ قَالَ رَآلِتُ شُرِيَكَا مَانِيبًا يَدَأُ بِالشَّلامِ.

جناب تعین شط نیام طعمی بشط سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کیک گھڑ سوار سے سلے تو اُنھوں نے است سلام کرنے میں پہل کی میں ( حصین شط )نے کہا: آپ نے اسے سلام کرنے ہیں پہل کی ؟ تو اُنھوں نے قربایا: میں نے شرق سط کو پیدل چلتے ہوئے ؛ یکھا و سن مرکزنے میں پہل کرتے تھے۔

**444**) - وصعيع م شعب الإيمان للبيهني ٨٨٧٢ صحيح ابن حيام ٨٩٨ اصداليران ٢٠٠٦.

**۱۹۹۵**ء - صحیح البخاري، ۲۲۲۲ حامع الد مذي ۲۷۰۵

**٩٩٦**) — صعيع : منن النسائي ١٣٤٠ منجيع الن ١٠٠٠ ي. ٢٥٠

997) - (صحيح) مصنف ابن أبي شبية ٢٥٨٧٠.

#### ٤٥٦ - بَابٌ نِيُسَلِّمُ الْفَلِيلُ عَلَى الْكَثِيْرِ تھوڑ ہے زیادہ لوگوں کوسلام کریں

٨٩٨) حَـدَّتُـنَـا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ فَالَ: أَخْبَرَيْلِ أَبُوْ هَانِيُّ، أَنَّ أَبَا عَلِيُّ الْجَنْبِيَ حَدَّتُهُ، عَنْ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ وَقُلْدُ ، عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ قَالَ: ((يُسَلَّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيُّ، وَالْمَاشِي عَلَى الْفَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيْرِ )) .

سیدنا فعقالہ بن عبید جائز بیان کرتے ہیں کہ نی کرتم اٹائز نے فرمایا "سوار پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والا بیٹے جوئے کواور تھوڑ ہے زیر وہ لوگوں کوسلام کریں ۔''

٩٩٠ حَـدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرُنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبْوَةُ بْنُ شُرَيْح قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيُّ الْخَوْلانِيُّ، عَنْ أَبِيْ عَلِيُّ الْجَنَبِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ مَعْيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَحْةٌ قَالَ: ((يُسَلَّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِيْءَ وَالْمَاشِيُ عَلَى الْفَائِمِ، وَالْفَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيرِ)).

سیدنا فضالہ بڑنڈا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مڑنڈم نے فریایات محموز سوار پیدل چلنے والے کو، بیدل چلنے والا بیشے کواور هیل کثیر کوسان م کریں۔"

#### ٤٥٧ ـ بَابٌ: يُسَلُّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ چھوٹا بڑے کوسلام کرے

• • • ١) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ قَالَ: أَخْبَرُنَا مُخْلَدٌ نَالَ: أَخْبَرُنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّهُ سَمِعَ شَابِتَا مَوْلَى ابْن زَبْدِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَيْثَةَ بَفُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثًا: (َرَيُسَكِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيء وَالْمَاشِيُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَيْبُرِ)) .

سیدنا ابو ہریرہ نٹائٹذ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقالم نے فر مایا: " سوار پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والا ہیٹھے کو اور تلیل محشر کوسلام کریں۔'

١٠٠١) حَدَّثَتَ أَخْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: خَدَّثِنِي أَبِي قَالَ: خَدَّثِنِي إِبْرَاهِيْمُ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ صَــَهُـوَانَ بَنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُ ((يُسَلَّمُ الطَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَانْمَازُّ عَنَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)).

سید ناابو ہر پرہ نٹائٹ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مزیم نے قربایہ: '' جیمونا بزے کو، چلنے والا بیٹھے کو اور قلیل کثیر کوسلام کریں۔''

**٩٩٨) - وصحيح ] مسند أحمد: ٦/ ١٩**٩ منن الدارس:٢٦٧٦.

- [ صعيح ] منتقد أحملا: ٦/ ١٩؛ صحيح البخاري: ٦٢٣٦ . (١٠٠٠) صحيح البخاري: ٦٢٣٢.

۱۰۰۱) [محیح] صحیح البخاري: ٦٣٣١، تعلقًا: شُعب الإیمان للبیهقي: ٨٨٦٦] کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ٤٥٨ ـ بَابُّ: مُنتَهَى السَّلَامِ انتِهَائِ سلام كے بيان ميں

١٠٠١م) (ت: ٢٣١) حَدَّقَهُا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَامٍ قَانَ: أَخَبَرُنَا مُخَدَّقُانَ: أَخْبَرُنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَمَادٌ، عَسَنْ أَبِسِ النَّرْكَادِ قَالَ: كَانَ خَارِجَهُ يَكُتُبُ عَلَى كِنَابٍ زَيْدِ إِذَا سَلَّمَ، قَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! وَرَحْعَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ، وَطَيِّتُ صَنَّوَانِهِ.

جناب اہوائز نا وہننے کہتے ہیں کہ جناب خادجہ بن زید بن تا بہت بھنے جب سیدنا زید چھٹی کے خط پی سلام کیھتے تو ہول کھتے:السَّلامُ عَسَیْلِک یَا اَّمِیْرَ الْمُؤْمِیْسِنَ وَدَحْمَهُ اللَّهِ وَبُرْکَانَهُ وَمَغْفِرَنَهُ ، وطینَب طساؤاتِه (اسےامپرالموسین آپ پرانڈکی طرف سے سلامتی ہواس کی رحمت اور برکتی اس کی مغفرت ہواور یا کیز اصلوات کا نزول ہو)

#### ا 209 - بَابُ: مَنْ سَلَّمَ إِشَارَةً جس نے اشارے سے سلام کیا

٧٠٠٢) (ث: ٢٣٢) حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَبَاحُ بِنُ بَسَّامِ أَبُو فُوَّةَ الْخُرَاسَانِيِّ ـرَأَبَتُهُ بِالبَصْرَةِ ـ قَالَ: رَأَيْتُ أَنْسَا مِثْلِيْ يُسَمُّرُّ صَالِيْنَا فَيُسُوسِيُ بِيَدِهِ إِنَبْنَا فَبُسَلُمُ، وكانَ بِهِ وَضَحٌّ. وَرَأَيْتُ الْحَسَنَ بُخَضَّبُ بِالصَّفْرَةِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. وَقَالَتُ أَسْمَاءُ وَلِيَّتِهِ أَنْوَى اتَنِيُّ مِنْ لِلْمَاءُ

جناب الوقرة بيان بن بسام خراسانی بننظ بيان كرت جي كدمين نے سيدنا انس الاتنا كو ديكھا وہ جارے پاس سے گزرے تھے اورائے ہاتھ كے اشارے سے بمين سلام كررے تھے اوران كے بدن پرسفيد داخ تھے۔ اور بين نے سيدنا حسن ثلاثنا كوبھى ديكھا وہ زردرنگ كا خضاب لگاتے تھے اوران بركالا محامة تقار اور سيدہ أساء بين الله بين كدني طبيع في نے مورتوں كواہے

﴾ تقرك اشارے. بے ملام كيا. ١٩٠٢ع (ت: ٢٣٣) حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيْمُ بِنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَعْنِ قَالَ: حَدَّثِنِي مُوْسَى بْنُ سَعْدِه

عَنْ أَبِيْهِ سَعْدِ، أَنَّهُ خَوَجَ مَعَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَر وَلِيُنِيُّ، وَمَعَ الْتَقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَنَى إِذَا نَوَلا بِسَرِفِ مَلَّ عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِالسَّلامِ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ.

جناب موی بن سعد بنطفہ اپنے والد سعد بننے ہے رویت کرتے ہیں کہ ووسیدنا عبداللہ بن عمر بڑھیا اور قاسم بن محمد بننے کے ساتھ سفر پر نکلے یہاں تک کہ جب انھوں نے مقام سرف میں پڑا وکیا قو وہاں سے سیدنا عبداللہ بن زبیر طاقبہ گزرے اور انہوں نے اشارے سے انہیں سلام کیا تو انہوں نے ان کو جواب ویا۔

ودوونا المحجا

العيفا ١٠٠٣) اضعفا



١٠٠٤) (ث: ٢٣٤) حَدَّثنَا خلادٌ فال: خَدَلْنَا مِسْفَرٌ، حَرُ عَنْفَعة بِن مَرَّتِدٍ، عَنْ غَطَاء بِنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: عَنْ مُوادِينٍ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: عَنْ مُوادِينٍ مَن عَرَض عَدَاء بِنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ:

كَانُوا يَكُرُ هُوْذَ التَّسْنِيمَ بِالَّذِي، أَوْ قَالَ: كَانَ يَكُرهُ التَّسْنِيمَ بِالَّذِدِ.

جناب عطاء بن ائي رہاح بلنظ فروتے ہيں كہ دو ( سف صالحين ) ہاتھ كے اشارے ہے سلام كرنے كو ناپيند كرتے تھے۔ يافر دانا كہ دو ( عطاء نبطنا ) ہاتھ كے اشارے ہے سلام كرنے و ناپيند كرتے ہتھے۔

#### ٤٦٠ لِمَا بُنْ يُسْمِعُ إِذَا سَلَّمَ

#### جب سلام کرے تو سلام کی آواز سنائے

١٠٠٥) (ت: ٢٣٥) حُدَّثُنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَثَنَا مِسْعَرُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبِيَدِ قَالَ: أَنْبَتُ مَجْلِسًا فِيْهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَلِيُكِي، فَقَالَ: إِذَا سَلَّمْتَ فَأَسُوعُ السَّامِ، فِإِنْهَا تَجِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَلِبَةٌ.

جناب ٹاہت بن نمبید بڑلٹنہ کہتے تین کہ میں ایک السی تجنس میں آیا جس میں سیدنا عبداللہ بن عمر بڑش بھی موجود ستھے انہوں نے فرمایا: جب تو سلام کرے تو سلام کی آواز ساناء کیونکہ میاائلہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور یا کیزو تحفہ ہے۔

٤٦١ ـ بَابٌ:مَنْ خَرَجَ يُسَلِّمْ وَيْسَلَّمْ عَلَيْهِ

## جو پخص سلام کرنے اور سلام نینے کے لیے باہر نکلا

1001) (ش: ٣٦٦) حَدَّثُ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثِيلَ مَابِكَ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلَحَةً، أَنَّ الطَّفَيْلَ بْنَ أَبِي بَنِ كَعْبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ بَأْتِي عَبْدَ لَنه بن عُمْرَ وَالْكَ فَيْدُ وَمَعَهُ إِلَى السُّرَفِ، قَالَ: فَإِذَا الطُّفَيْلَ بْنَ أَبِي السُّرِقِ، قَالَ: فَإِذَا الطُّفَيْلُ بْنَ عُمْرَ عِلْكَ عَلَى سَفَاظٍ، ولا صَاحِبِ بَيْعَةِ، وَلا مِسْكِيْنِ، وَلا أَخْدِ، إلاَ سَلَّمْ عَلَيْهِ. قَالَ الطُّفَيْلُ فَجَنَتُ عِبْدَاللَه بْنَ عُمْرَ عِلْقَيْنَ يُرَوْمَا، فاسْتَبْعِنِي إلَى السُّوقِ، فَقُلْتُ عَالَمَ اللَّهُ بْنَ عُمْرَ عِلْقَيْنَ يُرَوْمَا، فاسْتَبْعِنِي إلَى السُّوقِ، فَقُلْتُ عَبْدَاللَه بْنَ عُمْرَ عَلَيْقَ يَهْ اللَّهُ عَلَى السَّوقِ، وَأَنْتَ لا تَنْجَلَسُ فِي عَلْدَاللَه بْنَ عُمْرَ عَلْقَالُ لِي عَبْدَاللَه بَا أَيْا بَطُنِ الوَكَانَ الطُّفَيْلُ فَا بَطُنِ : إِنَّمَا نَغُدُوْ مِنْ السَّاعِ، عَلَى مَنْ لَقِينَا.

جناب طفیل بن انی بین کعب برطف بیان کرتے ہیں کہ وہ سیدنا مہدائلہ بن عمر ٹائٹنے کے بیس آبا کرتے تھے اور وہ الن کو ساتھ لے کرصبح سورے بازار کی طرف چلے جاتے ، کہتے ہیں کہ جب ہم بازار میں تینچنے تو سیدنا عبد منڈ بن عمر پائٹن جس کباڑیے ،خرید وقرودنٹ کرنے والے، ہرسکین اور اس کس کے پان سے بھی کزرتے تواست سلام کرتے تھے۔ طفیل بنٹ کہتے

١٠٠٤) وصعيع ومصنف ابن أبي شبية: ٢٥٧٧٣ - ١٠٠٥) وصعيع و

۱۰۰۲) وسعید در ما امام مالك: ۲۷۱۳ شعب الاسان لسیمی ۸۷۹۰ كتاب و سنت كي روشني میں لكھي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز میں کدایک دن میں عبداللہ بن عمر ٹائٹنا کے پاس آیا تو حسب معمول مجھا پیٹے ساتھ بازار جانے کوکہا، میں نے عرض کیا: آپ بازار جا کر کیا کریں گے، ندآ پٹر یدوفروخت کے لیے رکتے ہیں ، ندآپ کی چیز کا بھاؤ کو چھتے ہیں، ندفرنج چکاتے ہیں اور

بازار کی مجلسوں میں بھی نہیں میضتے ، آپ بہاں ہمارے ساتھ تشریف رخیں ہم آپٹس میں یا تیں کریں سے ، تو عبداللہ بن مرجاتن نے مجھے فرمایا : اے ابوطن اطفیل بنٹ بزے بہین والے تھے۔ ہم تو ہر مننے والے کوسرف سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔

## ٤٦٢ - بَابٌ: ٱلتَّسْلِيْمُ إِذَا جَاءَ الْمَجْلِسَ

# جب کوئی مجلس میں آئے تو سلام کرے

١٠٠٧) حَدَّثَنَا أَيُوْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيُ هُرَيْرَةَ عَظْمُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُقَطِّةً: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَجُلِسَ قَلْيُسَلَّمُ، فَإِنْ رَجَعَ فَلْيُسَلَّمُ، فَإِنَّ الْأَخْرَى لَيْسَتُ بِأَحَقَّ مِنَ الْأُولَى)).

سیدنا ابو ہریرہ ٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی ناٹٹو کے فرمایا: '' جب تم میں سے کوئی مجلس ہیں آئے تو اسے جا ہے کہ سلام کرے اور جب واپس جانے لگے تو بھی سلام کرے ، کیونکہ پہلاسلام دوسرے سلام سے زیادہ لائق امتمام نہیں۔''

# ٤٦٣ ع. بَابٌ: اَلتَّسْلِيْمُ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ

#### مجلس سے اٹھے تو سلام کرے ۔

١٠٠٨ حَدَّثَتَ خَالِدُ بِسُنُ مَخْلَدِ قَالَ: خَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ بِلالِ فَالَ: خَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَجْلانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ: عَنْ النَّبِيِّ عَيْنِهُمْ قَالَ. ((إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ اللَّمَجُلِسُ فَلْيُسَلِّمُ، فَإِنْ جَلَسَ ثُمُ بَدَا لَهُ أَنْ يَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَ الْمُجْلِسُ فَلْيُسَلِّمُ، فَإِنْ الْأُولَى لَيْسَتْ بِأَحَقَّ مِنَ الْأَخْرَى)).

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ وَلِيْنَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ وَلِيْنَ ، عَنِ النَّبِيِّ عِنْهُ .

سیدنا ابو ہریرہ بھٹنا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نٹائٹا نے فربایا ''جب کوئی آ دی مجلس میں آئے تو اسے جاہیے کہ سلام کرے پھرا گروہ بیٹھ جائے اورمجلس کے اختیآم سے پہنے اسے اٹھنے کا خیال آئے تو اسے جاہیے کہ پھر بھی سلام کرے ، کیونک پہلاسلام دوسرے سلام سے زیادہ لائق اہتمام نہیں۔''

سیدنا ابو ہریرہ افاقت سے بیروایت دوسری سندے بھی ای طرح مردی ہے۔

<u>۱۰۰۷) وصحیح) فواند لنمنام للبرازی: ۱۱۷۲ بستند أحسد ۲/ ۲۸۷ ستن أبی داود. ۱۹۲۰ جامع للزمذی ۲۷۱۱</u>

١٠٠٠) [صعيع] صحيح لبن حبان ٩٣٠ عمل اليوم والقبلة للنسائي: ٣٦٨.

## ٤٦٤ ـ بَابُ: حَقَّ مَنْ سَلَّمَ إِذَا قَامَ

## اس شخص کا تواب جس نے (مجلس سے ) اٹھتے وقت سلام کیا۔

١٠٠٩) (ث: ٢٣٧) حَدَّقَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّقَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّقَنَا بِسُطَامٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ قَالَ: قَالَ لِنِي أَبِي وَظِيْهِ: يَا بُنَيَّ! إِنْ كُنْتَ فِي مَجْلِسِ تَرْجُوْ خَيْرَهُ، فَعَجِلَتْ بِكَ حَاجَةً، فَقُلْ: سَلَامٌ عَدَيْتُكُمْ، فَإِنَّكَ تَشْرَكُهُمْ فِيْمَا أَصَابُوا فِي ذَيْكَ الْمَجْلِسِ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَجْلِسُونَ مَجْلِسًا فَيَتَقَرَّقُولَ عَنْهُ لَمْ يَذْكُرُوا النَّهَ عَزَّ وَجَلٍ، إِلَّا كَأَنَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جِبْقَةِ جِمَارٍ.

جناب من وید بن قرہ دلائنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے کہا: اے میرے بینے! اگر تو کسی ایس کہلس ہیں ہوجس کی خیر کی تو اسیدر کھتا ہواور تیجے کسی حاجت کی وجہ سے جانے میں جلدی ہوتو (جاتے وقت) السلام علی تھے کہو، اس طرح تو اس خیر میں نثر یک ہوجائے گا جوائل مجلس کو بہنچے گی ، جولوگ کسی مجلس میں شیخیس اور پھر اللہ عز وجل کا ذکر کے بغیر ہی جدا ہو جا کیں تو کویا ہے ذک ایک مردہ گدھے سے جدا ہوئے ہیں۔

١٠١٠) (ث: ٢٣٨) حَدَّثَتَ عَبْدُاللَّبِ بِنَ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةً، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِلِيْ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَنْ لَفِي أَخَاهُ فَلْيُسَلَّمُ عَنَيْهِ، فَإِنْ خَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ حَالِطٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ.

جناب ابوم یم بختی سے روایت ہے کہ انھوں نے سیدنا ابو ہریرہ ڈٹنڈ کو پیفر ماتے ہوئے سنا: جو محض اپنے بھائی سے طاقات کرے تو اسے چاہیے کہ اسے سلام کرے پھراگر ان دونوں کے درمیان کوئی درخت یاد یوار حاکل ہوج نے اور پھر طاقات ہوتو بھی اسے جاہے کہ اسے سلام کرے۔

1•11) حَدَّقَتَ أَسُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ نَبَرَاسِ أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ ثَابِتِ النَّبِيَ عَنْ أَنْ الضَّحَاتُ الشَّيْ عَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَضْ حَابُ النَّبِي عَقِيمٌ كَانُ وَا يَكُونُونُ مُجْتَمِعِبْنَ فَتَسْتَقْبِلُهُمُ النِّبَانِي ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالكِ عَلَيْهِ، أَنَّ أَصْدَحَابُ النَّبِي عَقِيمٌ كَانُ وَا يَكُونُونُ مُجْتَمِعِبْنَ فَتَسْتَقْبِلُهُمْ عَلَى النَّهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَا سَدَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى إِنْ النَّقُوا اللَّهُ وَا سَدَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى النَّالِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّ

سیدۂ انس بن یا لک ٹاٹٹز بیان کرتے ہیں کہ ٹی کرئم ٹڑترڈ کے محابہ جب اکٹے (چل رہے) ہوتے بھر ان کے ساسنے کوئی ورفت آ جاتا تو لیک جماعت درخت کے و اپنی جانب ورایک جماعت باکیں جانب چلتی پھر جب کہی ہیں اکٹے ہوتے تو ایک دوسرے کوسلام کرتے۔

۱۰۰۹) و صحیح و سنن أبي داود: ١٤٨٥٥ مستد أ صدر ٢/ ٢٧هـ

١٠١٠) [صعبع] سنن أبي دارد: ٥٢٠٠.

١٠١١) - [صحيح] عمل اليوم والليلة لابن السني: ٢٤٦؛ المعجم الأوسط للطبراني: ٧٩٨٧.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### ٤٦٥ ـ بَابٌ:مَنْ دَهَنَ يَدَهُ لِلْمُصَافَحَةِ

#### جس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ میں خوشبو دارتیل لگایا

١٠١٢) (ث: ٢٣٩) حَدَّقَفَا عُبَيْدُاللَّهِ بِنُ سَعِيْدِ قَالَ: حَدَّقَنَا خَالِدُ بِنُ جِدَاشِ قَالَ: حَدَّقَنَا عَبُدُاللَّهِ بِنُ وَهُبِ الْمِصْرِيُّ، عَنْ قُرَيْشِ البَصْرِيِّ ـهُوَ: ابْنُ حَيَّانَ ـ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، أَنَّ أَنَسَا طَفْتُهُ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ دَهَنَ يَدَهُ بِدُهْنِ طَبِّبِ لِمُصَافَحَةِ إِخْوَانِهِ .

جناب ثابت بنانی بیان برنظ کرتے ہیں کوسید تا انس ٹائٹ جب سے کرتے تو اپنے سلمان بھائیوں سے مصافی کے لیے اسیع ہاتھ میں خوشبودار تیل لگایا کرتے متھے۔

### ٢٦٦ ـ بَابٌ: اَكَتَّسُلِيْمُ بِالْمَعْرِ فَةِ وَخَيْرِهَا واقف اور نا واقف (سب) كوسلام كرنا

١٠١٣) حَدَّثَنَا قُتِيَةً قَالَ: حَدَّلَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ أَبِي حَيْبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْياللَّهِ بُنِ عَمْرِو وَالنَّيُّ ، أَنَّ رَجُلًا فَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((تُطْعِمُ الطَّفَامَ، وَتُغُرِءُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمُ تَغُوفْ.))

سیدنا عبداللہ بن عمرو دلائلہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ ٹاٹٹی نے قرمایا:''تو کھانا کھلائے اور جسے جانتا ہو یا جسے نہ جانتا ہوسلام کیے۔''

۲۲۷\_ پاڳ: Toanat.com پاڳ:

## ( گزشته باب کی مزید وضاحت )

1016) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُشَكِّمٌ لَهُسَى عَسِ الْأَفْنِيَةِ وَالصَّعُدَاتِ أَنْ يُجْلَسَ فِيهَا، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: لا نَسْتَعِلِيْعُهُ، لا نُطِيْفُهُ، قَالَ: ((أَمَّا لَا، فَأَعْطُوا حَقَّهَا))، فَسَانُوا: وَمَا حَقُهَا؟ فَالَ: ((غَطُ الْبَصَرِ، وَإِرْشَادُ ابْنِ السَّيِيْلِ، وَتَشْعِبُتُ الْفَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَرَدُّ التَّحِيَّةِ.))

١٠١٣) - صحيح البخاري: ٢٨؛ صحيح مسلم: ٣٩.

1•14) - ( صعيع ) سنن أبي داود : ٤٨١٦؛ صحيح ابن حيان : ٩٩٠ ـ

١٩٠١٤) [صحيح] الجامع لاين وهب: ١٦٦١ مسند أبي يعني. ٢٣٧٩.

لادب المفرد في الرسول النبائل المالية في الرسول النبائل المالية في المرسول النبائل المالية في المرسول النبائل المالية في المرسول النبائل المالية في المرسول النبائل المرسول المرسول المرسول النبائل المرسول النبائل المرسول النبائل المرسول المرسول النبائل المرسول النبائل المرسول النبائل المرسول ال

سیدنا ابو ہر پر و ٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ ہی تاہیزہ نے گھروں کے سات آئین اور جبوتر وال پر ہٹھنے سے نع قربایا ، مسلمانوں نے مرض کیا: ہم سے بید کہاں ہوسکتا ہے ،ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے ( کروہاں نہ جینیں )، آپ تاہیزہ نے قربایا: ''اگرتم ایسا نہیں کر سکتے تو چھر س کاحق اوا کروں' انہوں نے مرض کیا: اس کاحق کیا ہے؟ آپ ٹوٹیل نے فربایا: ''اظریں نیچی رکھنا مسافر کو راستہ بتانا اور چھنکنے والے کو جب وہ الحصد للله کے تو اس کا جواب دینا اور سلام کا جواب دینا۔''

١٠١٥) (فَ ٢٤١) حَلَّاتُمَا أَحْمَدُ بُسُ يُونَسُ فَالَ: خَدَّتَا زُهَيْرٌ فَالَ: خَدَّتَنَا كِنَانَةُ مَوْلَى صَفِيَةً، عَنْ أَمِي هُرَيْرَةَ مَوْلِي قَالَ: أَبْحَلُ السَّنَاسِ مَنْ مَجِلَ بِالسَّلَامِ، وَالْمَغْبُولُ مَنْ لَمْ يَرُدَّهُ، وَإِنْ حَالَتُ بِيُنَكَ وَمُبْنَ أَخِبُكَ شَجَرَةٌ، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبُدَأَهُ بِالسَّلَامِ لا يَبْدَأَكَ فَافْعِلْ.

سیدنا ابو ہریرہ بیٹنڈ فرماتے ہیں :لوگوں میں سب سے بڑا پخیل دہ تخص ہے جوسلام کرنے میں بخل کر ہے اور دہ تخص تقصان میں ہے جس نے اسے سلام کا جواب نہ دیا اور اگر ہے ہے اور تیرے بھائی کے درمیان کوئی ورخت مائل ہو جائے بھراگر تجھ سے ہو سکے کر تو اسے سلام کرنے میں پہلے کرے وہ تجھ ہے جسکل نہ کر سکے تو تو ایس ضرور کر۔

١٠١٦) (ث: ٢٤١) حَدَّثَنَا عِمْرَالُ بِنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بَن شَعَيْبٍ، عَنْ سَالِم مُوْلَى عَبْدِاللَّهِ بِنِ عَمْرٍو قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَمْرِو وَيَرْقِينَا إِذَا شُسَلَّمَ عَلَيْهِ قَرْدَ زَادَ، فَأَنْبَتُهُ وَهُو جَائِسٌ عَنْ سَالِم مُوْلَى عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَكَانُهُ، ثُمَّ أَنْبَتُهُ مَرَّةً أَخْرَى فَقَلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَوَكَانُهُ، ثُمَّ أَنْبَتُهُ مَرَّةً أَخْرَى فَقَلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَوَكَانُهُ، ثُمَّ أَنْبَتُهُ مَرَّةً أَخْرَى فَقَلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَوَكَانُهُ، ثُمَّ أَنْبَتُهُ مَرَّةً أَخْرَى فَقَلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَوَكَانُهُ، وَطَبِّبُ صَلَوَاتِهِ.
 وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبُوكَةً ثُهُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ لَنَّهِ وَبَوَكَانُهُ، وَطَبِّبُ صَلَوَاتِهِ.

جناب سالم مولى عيدالله بن عمرو برفط بيان كرتے بيل كرسيدة ابن عمرو النظر كوجب كوئى تخص سلام كرت تو وہ اس سے ذاكد جواب وسية ايك وفيرش ان كے پاس آيا اور وہ بيٹھے ہوئے تھے تو تن نے كہة "السسلام عسليكم" تو انہوں نے جواب ويا "السلام عليكم ورحمة الله " بجرو درك مرتب ش ان كے پاس آيا تو ش نے كہة "السلام عليكم ورحمة الله " تو انہوں نے جواب ميں قربايا: "السسلام عسل كم ورحمة الله وبر كانه " بجريش تيمري م بهان كے پاس آيا تو ش نے كہا: "انسسلام عسليكم ورحمة الله و بركاته " تو انہوں نے جواب ميں قرباية "السسلام عسليكم ورحمة الله و بركاته "تو انہوں نے جواب ميں قرباية "السسلام عسليكم ورحمة الله وبركاته وطيب صدواته "

#### ٤٦٨ ـ بَابٌ: لَا يُسَلَّمُ عَلَى فَاسِقٍ فاسق كوسلام ندكيا جائے

١٠١٧) ﴿ لَتُ: ٣٤٢) خَدَّقُنَا شَهِيْدُ بَنْ أَبِي مُوْيَمَ قَالَ. خَدَّنَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرِ قَالَ: خَدَّقَنَا عُبَيْدُانلَهِ بَنُ زَخْرٍ،

۱۰۱۵ - وطبعها شعب الإسمان للنيهشي: ۱۸۷۷۰ سمال أبي دارد۲۰۰۱ دصحيح ابن حبان ٤٤٩٨٠ شعب الإيمان الميها الإيمان الميها الميها الميان الميها الميها

۱۰۱۷) (ضعیف

عَنْ جَبَّانَ بْنِ نْبِيْ جَبَلْةً ، عَنْ عَبْداللَّه بْن عَمْرٍ و بْن الْعَاصِ وَيُثِيِّنَا فَالْ: كا تُسَلِّمُوا عَلَى شُرَّابِ الْخَمْو .

سیدنا مجمالات بن تمرو بن عاص واتفاقر مائے میں اتم شراب بینے والوں وسلام نے کرو۔ ١٠١٨) (ك. ٣٤٣) خَـدُّتُنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَحْبُولِبٍ، وَمُعَنَى، وعَارِمٌ، قَالُوا: حَدَّثُنَا أَبُو غَوَانَكَ، عَنْ فَتَادَةَ،

عَيْ الْحَسْنِ قَالَ: لَيْسُ بُيْنَكَ وَبَيْنَ الْفَاسِقِ خُرْمَةٌ . الم حسن بنظ فرماتے ہیں: تیرے اور فائل کے درمیان وف احر امر میں۔

١٠١٨) ﴿ (تْ ٢٤٤) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بِنُ النَّمْنَادِرِ قَالَ خَدْنَنِي مَعَنُ بِنُ عِيْسَى قَالَ: حَدَّلِنِي أَبُو رُزَيْقِ، أَنَّهُ

سَّمِعَ عَلِيُّ بْنَ عَبْدِالنَّه يَكُرُهُ الاشْتَرْنَجَ وَبَقُولُ لا تُسَلِّمُوا عَدى مَنْ لَعبَ بهاء وَهِيَ مِنَ الْمَبْسِرِ. جنا ہے ابدزر لق بنت بیان کرتے میں کہ میں نے بنی بن عبداللہ براہے ' نوسنا ، دوخط ن کو کروہ مجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ

# ٦٩ ٤ ـ بَابٌ: مَنْ تَرَكَ السَّلَامَ عَلَى الْمُتَخَلِّقِ، وَأَصْحَابِ الْمَعَاصِي

شطرخ تھیلنے وائے وسلام ندکرو کیونکدریہ جواہے۔

# جس نے خلوق استعمال کرنے والوں اور نافر مان کوسلام کرنا حجھوڑ دیا

٠٠٠٠) - حَدَّثُنَا زَكْرِيًا بَنُ يَحْنِي قَالَ: حَدَّنِي القَنْسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَّيِّ قَالَ: أَخْبَرْنَا سَعِيْدُ بْنُ غَبِيَّادِ الطَّائِيِّ، عَنْ عَبْلِيَ بِسَنِ رَبِيْعَةً ، عَنْ عَلِيَ بَنِ أَبِي طَالِبِ وَفَقَدُ وَ بَالَ مَوْ النَّبِيُّ وقتيمٌ عبلي قبوم فِيلِهِم رَجُلٌ مُنْخَلَقٌ بِحَدَّلُوقِ، فَشَطَرَ إِلَيْهِمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَأَغَرَضَ عَي شَرَّجُلٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعْرَضَتَ عَنَى ؟ قَالَ: ((بَيْنَ

عَيْنَيْكَ جَمْرُ قُ)). سیدنا علی بن انی طالب و گفتا بیان کرتے ہیں کہ بی سابتہ کہ جواو گوں کے باس سے گزر سے جن میں ایک موی نے خلوق خوشبولگائے ہوئے تھا، آپ طافی نے ان لوگوں کی طرف و بھا اور آئیں سلام کیا مگراس آ دی سے منہ بھیر لیا، اس آ دی نے عرض کیا آپ تزییجہ نے بھویت کیوں مند پھیرایا ہے؟ آپ میڈیٹر نے فرمایا '' تیری آنکھوں کے درمیان آگ کا انگارہ ہے۔'' ١٠٣١) ﴿ حَدَّثُنُنَا إِسْمَاعِيْلُ قالَ: حَدَثَيْنِي شَايُمَانُ، عَي ابْنِ عَجَلانَ، عَنْ عَمْرِو بُن شُعَيْبٍ بُنِ مُحَمَّدِ بْنِ

عَبْسِدِاللَّهِ بَنِ عَمْرٍ و بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهُمِيِّ . عَنَ أَبْنِهِ ، عَنْ جَدَّهِ كاللهُ ، أَنَّ رَجَّلًا أَنَى النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ وَفِيْ يُبدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهْبٍ، فَأَعْرَضَ النَّبِيُّ مَعْيَةٍ عَسْمًا، فَسَمَّا رَأَى الرَّجُلُ كَرَاهِيَتَهُ ذَهَبْ فَالْفَى لَخَاتُمَ، وَأَخَذَ

إصعيف

خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدِ فَسَهِمْ ۚ وَأَتَى النَّبِيِّ مَلْيَظِم ۚ قَالَ ﴿ وَهَذَا شَرٌّ ۚ هَذَا جِلْيَةً أَهْلِ النَّارِ) ، فَرَجْعَ فَصَرَحَهُ ، وَلَهِسَ ﴿ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ. فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ مَفِيغِتِمْ. **۱۰۱۸) و معمع : مسدالتهاب ۱۱۸۵ المعجم الكبيري للضرابي ۱۸/۱۹ . الم ۱۰۱۹** 

> . ١٠٤٠). [حسن] صند البزار: ٢٩٨٧ (١٠٣١). ﴿ حَسَنَ رَا مُستَدَّ أَحَمَدُ: ٢/ ١٦٣؛ شَرَحَ مَعَاسَ لَأَنَّ رَا لَلْطُحَاوِي: ٤/ ٢٦١.

جناب عمرو بن شعیب ذائف آپ والمدات ووان کے درا ہے روایت کراٹے ٹیسا کہ آدمی نبی مرقبی کے پاس آیا ادرای نے ہاتھ بیس سونے کی انگونٹی تنی تنی مزاتی ایس سے مند پھیس ہو، جب اس آدمی نے آپ کی نا گواری کودیکھ کستو دہ چلا گیااور آ

ے ہاتھ بنن سونے ن اعوشی تن تو ہی تائینا کے اس سے مند چھر ہیں، جب اس آدی نے آپ کی نا کواری کودیفھ کہ تو دہ چلا کیااور انگوشی مچھیک دی، مجر اس نے ایک لوہے کی انگوشی کی است وائن میا در نبی عزائد کی خدمت میں حاصر ہوا، آپ عزائدا نے فرمایا نہ ''میہ بری چیزے ہے اوز خیوں کا زیور ہے۔'' وہ آدمی لوٹ آپ ور سے بھی اٹار کر مچھیک دیا ، بھر جائدی کی انگوشی مین کی اس بر

آپ ئۇندى خاموش رىپ

١٠٣٣) ﴿ حَدَّالُتُ عَبِيدُ السَّهِ بِنُ صَائِحٍ قَالَ. حَدَّتُنِي نَفْيَكُ، عَنْ عَمْرِو ـ هُوَ: ابْنُ الْحَدِيثِ عَنْ بِكُو بُن ساوادَة، عَنْ أَبِي النَّجِيْب، عَلَ النَّ سَعَبِهِ ﷺ فَالْ أَقْلَ لَا جُلْ سَ الْبَحْرِيْنِ إلى النَّبِيِّ عَفِيمٍ فَسَلَمَ عَلَيْه، فَنَمْ يَرُهُ ـ وَفِي يُبِيهِ خَالِتُمْ مِسْ ذَهِب، وعَالَيْهِ خُبَّةً حَرِيْرٍ ـ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ مَحُزُولًا، فَشَكَا إِلَى الْمَرَاثِيّةِ،

فَقَالَتْ: ثَقَلَ بِرَسُونِ اللَّهِ مِشْخَةً جُبَنَكَ وُخَاتَمَكَ ، فَأَنْهِهِمَا ثُمَّ عُدُ ، فَقَعَلَ ، فَرَدَّ السَلام . فَقَالَ اجَنَكَ آيفًا فَأَعْرَضَتَ عَنَىٰ " قَالَ: (قَالَ جَمُو مِنْ نَارِنَ ، فَقَالَ: لَقَدْ جِفْتُ إِذَا بِجَمْرِ كَثِيْرٍ ، قَالَ: ((إِنَّ مَا جِئْتُ إِنَّا مُعَاجِئْتُ عَنَىٰ " قَالَ: فَيَمَاذَا أَنْخَتُمُ مِنْ قَالَ: (لِيَحْلُقَةٍ مِنْ وَلَكِنَّهُ مَعَاعُ الْحَبَةِ الدُّنْيَا) ، قَالَ: فَيِمَاذَا أَنْخَتُمُ مِهِ " قَالَ: ((يِحَلُقَةٍ مِنْ وَرَقَ، أَوْ صُفْر، أَوْ حَدِيْدٍ)).

# ٤٧٠ بَابُ التَّسْلِيْمُ عَلَى الْأَمِيْرِ

#### امیر کوسلام کرنے کا بیان

١٠**٣٣**) حَــنَّانِـَةَ عَبِدُالْغَفَارِ بُنُ دَاوُدُ قَالَ: حَنَّانَنَا يَعَفُوبُ بَنُ عَبِدَالرَّحَمَنِ، عَنْ مُوْسَى بُنِ عُفَية ، عن ابْن شهاب، أَنْ عُمرَ بُن عَبُدِالعَرِيْرَ سَالَ ابنا بَكْرِ بَن سُنبُمَان بَن ابنَ حَدَّة لَم تَنان أَنُوْ بَكُمٍ يَكُنُبُ مِنَ أَلَى الْمُؤْمِ ١٩٢٤) - وضعيف: مسند أحمد: ١٤٤/٣ صحيح ابن حيات ١٨٤٨.

١٠٣١) [ وصعيع : المستدرك للحاكم: ٣/ ١٨١ المعجم تكبر للطبراني: ١٨٨]

الْسَمُوْمِنِيْنَ، فَقُلْتُ: أَنْتُمَا وَاللَّهِ أَصَبْتُمَا السَّمَةُ، وَإِنَّهُ الْآمِيرُ، وَنَحْنُ الْمُؤْمِنِيْنَ. فَجَرَى الْكِتَابُ مِنْ فَلِكَ

جتاب اہن شہاب بنطفہ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ عمر بن عبدالعز پر بران نے ابو بکر بن سلیمان بن ابی حمد بران سے بوجھا

کرابوبکر ٹائٹڈ ( قطوط بی ) یہ یول تھے تھے: "من ابی بکر خلیفہ رسول الله" ( فلیفررسول ابو بکر کی طرف ہے ) پھران کے بعد سیدیا عمر ٹائٹڈ تھے تھے: "من عسمر بسن الخطاب خلیفہ آبی بکر" ( فلیفرالی بکرعر بن قطاب کی طرف ہے ) مب ہے پہلے کی نے امیرالمؤمنین تکھا؟ تو اس (ابوبکر بن سلیمان بڑھ کہا: جھے میری وادی شفاء فرٹائٹ نے بیان کیا، وہ ابتدائی زبانے بی جھرت کرنے والی خواتین بی ہے ابتدائی زبانے بی جھرت کرنے والی خواتین بی ہے جھیں ، کرسیدیا عمر بن خطاب ٹائٹو جب بازار جاتے تو ان کے پاس بھی ابتدائی زبانے بی کسیدنا عمر بن خطاب ٹائٹو نے عمال کے گورز کو خطاکھا کہ میرے پاس و ومضوط اور ذبین آوئی آئٹو وو تاکہ بیں ان سے عمال اور ڈبین آوئی آئٹو وو تاکہ بین ان سے عمال اور ڈبین آوئی آئٹو وو تاکہ بین ان سے عمال اور ڈبین آوئی آئٹو وو تاکہ بین ان سے عمال کی طرف بھیجا، وہ و دونوں مدید میں پوچھوں ، تو انہوں نے دوعراتی باشدے لبید بن دبید اور عدی بن جاتے کی حاتم فلائٹ کو اس بی ان ان میں ٹائٹو کو وہاں پایا، انہوں نے ان سے کہا: اے عمر و ایوارے لیے امیرالمونین کے پاس جانے کی اجازت طلب کرو، عمر و بن عاص ٹائٹو کو وہاں پایا، انہوں نے ان سے کہا: اے عمر و ایوارے بیا آمیرالمونین کے پاس جانے کی اجازت طلب کرو، عمر و بن عاص ٹائٹو مولائی سے میونا عمر ٹائٹو کے پاس آ کے اور کہا: السیلام علیك با آمیرالموز منین اسیدنا

عمر النظائة في البين فرمايا: ال عاص كے بينے التمبين اس نام كا خيال كيے آيا ، اپنة آپ كواس سے باہر نكالو جوتم نے كہا ہے (آكندہ نہ كہنا) انعول نے كہا: فيك ہے۔ لبيد بن ربيد اور عدى بن حاتم بختائنا دونوں آئے بين انہوں نے بجھے كہا كہ امير المونين سے حارے نے اجازت طلب كروتو ميں نے كہا: الله كي تم نے ان كاضح نام ركھا، بلاشيہ وہ امير بين ادر ہم موثن ہيں، چنا جہاس دن سے (امير المونين كالفظ) خط و كما بت كے ليے استعال مونا شروع ہوگيا۔ موثن بين كالفظ) خط و كما بت كے ليے استعال مونا شروع ہوگيا۔ 1074

فَـقَــانَ: الشَّلَامُ عَـلَيْكَ أَيُّهِ ١ الْأُمِيرُ وَرَحْمَةُ النَّهِ، فَأَنْكُرِهَا أَهْلُ الشَّذِع وَقائُوا مَنْ هَفَا الْمُفَافِقُ الَّذِي يُعَصِّرُ بِشَجِيَّةِ أَمِيْسِ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ فَبْرَكُ عُثْمَانَ عَلَى رَكَبْتِهِ ثُمَّ قَالَ: يا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! إِنْ هَوْلَاءِ أَنْكُو وَا عَلَيَ أَمْرَا الْتُ أَعْسَلُمْ بِهِ وِنْهُمْ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ خَيِّيتُ بِهَا أَبَا بَكُرِ وَعُمْرَ رَعُتْمَانَ مِهْلَا ، فَسَمَا أَنْكَرَهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَقَالَ مُعَاوِيَّةُ يُسَمَسَ تَكَلَّمُ مِنَ أَهِلِ الشَّامِ: عَلَى رِسْبِكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ قال بَعْضَ مَا يَقُولُ، وَلَكِنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَدْ حَدَثْتُ هَذِهِ الْفِتَنُ، قَالُواهُ لا نَفْصَرُ عِنْدَنَا تَجِيَّةُ خَلِيْفَيْنَا، فَإِنِّي أَخَالُكُمْ لِهَ أَهَلَ الْمَدِينَةِ نَقُولُولْ لِعَامِلِ الصَّدَقةِ. أَيُّهَا الأَمِيرُ.

جناب مبیدا فلدین عمیدانند بنت بیان کرتے ہیں کہ سیدہ معاویہ انتخاا بی خلافت کے زماند میں بہی مرتبہ کی کے لیے کٹر بقے لائے تو ان کے یاس مثمان این حثیف انصاری ڈکٹر آئے اور ہوں سام ایا '''اسد بلام عسلیف آبھ الامیو ورحسہ السلسة" ( آب پرسدم واسه ابراورالله کی رحمت و )ای سرم بکوشام دا ون نے نائیند نیا اور مکتب نگے۔ بیکون مٹافق ہے جو امیرالمونین کے سام کو کم کر رہا ہے۔ سیدنا عثان بن حنیف انگٹا اپنے تھنوں کے بل بیچے گئے اور کہتے گئے. اے امیرالمونین اپیا لوگ جھے ہے ایک بات پر ناراش مورہے ہیں جھے آپ ان سنازیادہ جائے ہیں ، املہ کی فتم! میں سنے انہی الفاظ کے ساتھ سید نا ابو بکر وقر اور دش ناخش کوسلام کیا مان میں ہے گئ نے بھی اس کو ناپیند نہیں کیا تھا ،اس پر سید نا معاویہ جونزنے فرمایا: نیکن شام والوں کو جب یہ فتنے بیش آئے تو س<del>کمنے لگے</del>: ہمارے سائٹے ہمارے خلیفہ کےسلام کو کم نہ کیا جائے۔اے اہل مدینہ! میں خیالیا کرتا ہوں کرتم لوگ صدیتے کا مال اُنٹھا کرنے والے کو بھی آدیو، الاُمیر (اے اپیر) کہتے ہو۔

١٠٢٥) (ك: ٢٤٧) حَدَثَتَا ابْو نُعَيْم قال: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ وَيُقْتَر قَالَ: ذَخَلَتُ عَلَى الْحَجَّاجِ فَمَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ.

سیدنا جار برزز فرمائے ہیں: می جی جے پاس آیا تو میں نے اے سلام کین کیا۔

١٠٣٦) (ك: ٨٤٨) حَـدَّ ثَـنَـا مُـوْسَــى بَــنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَكَ أَبُوْ عَوَانَةً، عَنْ مُغِيْرَةً، عنْ سِمَاكِ بُنِ سَلْمَةَ الضَّبِّيِّ ، عَنْ تَمِيْمِ بْنِ خَلْلَمِ قَالَ: إِنِّي لَأَذْتُرُ أَزْنَ مِنْ سُلَمْ عَلَيْهِ بِا لْإِمْرَةِ بِالْكُوفَةِ ، خَرْجِ الْمُغيِّرَةُ بْنُ شُعْبَةُ مِنْ يَابِ الرُّ حَبَّةِ، فَفَجَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ كِنْآهَ ۚ زُعُسُوا أَنَّهَ أَنْوَ قَرْهُ الْكَنْدَيُّ. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: السَّلامُ غُسَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيْرُ وَرَحْمَةُ النَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَكِرِهُهُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ الَّهِمَا الأَمِيْرُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السُّلَامُ عَلَيْكُمْ ، هَلَ أَنَا إِلَّا مِنْهُمْ ، أَمْ لَا \* قَالَ سِمَاكُ ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا بِعُدْ.

جناب تمیم تن حذکم بڑك بیان كرتے میں: بے شک جھے یاد ہے كەكس وكوفہ میں سب سے پہلے اور كے لفظ كے ماتھ سلام کیا گیا، سیرہ منیہ وران شعبہ ٹائٹز (جووہاں کے گورز تھے) بساب الوحیہ سے نکلے ان کے یاس کندہ سے ایک آدمی آیا، الوكول كاخيال ہے كہ وہ ابرتر وكندى برك يتے اس نے مغيرہ بن شعبہ افتاء كواس طرح سرم كيا: السسلام عليك ابها الأمير ه وحدمة اللَّه ، السلام عليكم ( أب برساره بوائه اميرا اورانفد كي رحمت وواورتم يرسا)م يو ) تو آب برتز أب السالية ٩٠**٣**6) . [ صحيح ] مصنف ابن أبي شبية . ٢٥٧٤ - المستدرث للحاكم. ٣/ ٥٦٥.

١٠٢٣) ، ( سعيع ) مصنف ابن أبي شبية : ٣٠٥٧٣.

خ الانب المفرد كي المسلوب المس

كيا اورفرهايا: انسلام عليكم ابها الأمير ورحمة الله، انسلام عليكم ،كياش بحي ان(عام لوُول) ش سيجول يا عمیں؟ ساک بن سلمہ بنگ نے کہا: پھراس کے بعد سید نامغیرہ بن شعبہ ٹریئر نے اسے برقرار رکھا۔

١٠٢٧) ﴿ (ث: ٢٤٩) خَدَّقْنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخَبِرِنَا عَبِذَانِنَه فَالَ: أَخَبَرُنَا حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْح قَالَ حَدَّنَتِني زِيَادُ بُنُ

عُبَيْدِ القَبْضِيْ مِنْطُنٌ مِنْ جِمْيَرٍ مِقَالَ: دَخَلْنَا عَلَى رُوبِيعٍ ، وَكَانَ أَمِيْرًا عَلَى أَنْطَابُلُسَ ، فجاءً رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَسَلَيْهِ، وَنَسَحْسَلُ عِسَدُهُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمَيْلِ، فَقَالَ لَهُ رُولِيْفِمْ: لَوْ سَلَّمْت عَلَيْدَ لردَّدُنَّا عَلَيْكَ

السُّلامُ ، وُلَـكِسْ إنْسَمَا سَلُّمْتَ عَلَى مَسْلَمَةً بْنِ مَخْنَد . وَكَانَ مَسْلَمَةً عَلَى مِصْرَد اذْهُبُ إِنْيُو فَلْبَرُّدُّ عَلَيْكَ السَّلامَّ. قَالَ زِيَادٌ وكُمَّا إِذَا جِئْنَا فَسَلَّمْنَا وَهُوَ فِي الْسَحْسِي فَأَمَا السَّلامُ عَلَيْكُمْ.

جناب زیاد بن مبیر آبھی برنے جو قبیلہ میر ہے تھے میران کرتے تی*ں کہ ام سیدنا روشن ٹاٹاڈ کے پاس آ*نے اور وہ انطا<sup>یل</sup>س کے امیر تھے، ہم ان کے باس تھے کہ ایک آوی آباس نے آئٹ سرم کرتے ہوئے ہیں کہا: السسلام عسابیات أبيها الأميس وعسن عبيده أبهب الأحيس رويقع تأثفان است كهازا أمرة بمس سنام كرتا توجم تير سسلام كاحترور جواب دييت اليكن توني تو مسلمہ بن مخلد ہے تنز کو سنام کیا ہے (جومصر کے امیر تھے ) ان کے باس جاو ہی تیرے سلام کا جواب ویں گے۔ زیاد بن عبید جمنے نے کہا: جب ہمآتے اور دہ ( سیدنا رویقع ڈٹٹز) مجلس میں تشریف آیہ : ویت تو ہم (آئیس) یوں سادم کرتے: انسسلام علیہ کسم زُ (لفظامیر کاامنیافرنی*س کرتے۔*)

#### ٤٧١ ـ بَابٌ: اَلتَّسْدِيْمُ عَلَى النَّائِم

#### سوئے ہوئے کوسلام کرنا

١٠٢٨) خَدُّنْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّنْنَا سُنِمانَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ قَالَ: حَدَّثْنَا ثَابِتُ ، عن عبُهِ الرَّحْمَنِ الِمِن أَبِي لَيْلَى، عَنِ المُقَداد بُن الأَمْوَدِ وَإِلَيْ قَالَ كَانَ اللَّبِيُّ مِنْجَرٌ يَجِيءُ منَ اللَّبل، فيُسَمُّمُ لَسُلِيمًا لا يُوقِظُ تُاتِمًا، وَيُسْجِعُ الْبِقْطَانِ.

سیدنا مقداد بن اسود الاتن بیان کرتے ہیں کہ ٹی مزار جب رات کے وقت تشریف لاتے تھے تو سلام اس طرح کیا کرتے تھے کہ ہوئے ہوئے کو ہیدار نہ ہوئے دیے مگر جاگئے والے کو شاویج تھے۔

#### ٤٧٢ ـ بَاتْ: حَيَّاكَ اللَّهُ

#### حياك الله (الله تتهمس زنده رکھے) كہنا

١٠٢٩) (ت: ٢٥١) حَدَّمُنا عَمْرُ وَ بُنْ غَبَاسِ قال خَدْنَمَا عِبُدَافِرَ خَمْنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيْعِ، عَنِ الشَّعِبِيِّ، ١٠٢٨) - صحيح مسلم. ٢٠٥٥- سنڌ نحيد ٦٠/١ جامع الترمذي. ٢٧١٩ م ۱۰۲۷) | طعیقی

أَنَّ عُمَرَ وَكُلُّهُ قَالَ لِعَدِي بُنِ حَاتِمٍ: حَيَّاكَ اللَّهُ مِنْ مُعْرِفَةٍ.

ا مام معمی بزائشہ فرمائے ہیں کہ سیدنا عمر وہائٹؤ نے سیدنا عدی بن حاتم بھاٹٹا کو پیچیان کرفر مایا: حیسانگ السنگ (اللہ حمیمیں زندہ رکھے۔)

#### ٤٧٣ يَاكِّ: مَوْ حَبًّا

#### موحبا (خوش آمريد) كهنا

٠ ١٠٢٠) حَدَّنَـنَـا أَبُـوْ نُعَيْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، غَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، غَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ غَايِشَةَ وَالْكُنَّةِ وَالْمُنْقَةِ وَالْمُنْقَةِ مَشْيُ النَّبِيِّ مَعْيَةً، فَقَالَ: ((مَرُحَبًا بِالنَّتِيُّيُ))، ثُمَّ أَجُلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ.

سیدہ عائشہ ٹی بیان کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ بھی تشریف لائیں، گویاان کی جال ہی می تفاق کی جال جیسی تقی، آپ ماللہ نے فرمایا: 'ممبری بیٹی کے لیے مرحبا (خوش آ مدید)'' پھر آپ نے انہیں اپنی وائیں یا دپنی بائیں جانب بھالیا۔

١٠٣١) ﴿ حَدَّقَيْنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْبَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ غَلِي عَنْ غَلِي ظَلَمْ قَالَ: اسْتَأَذَنَ عَمَّارٌ عَلِيْ عَلَى النَّبِيِّ مَقِيمً . فَعَرَفَ صَوْنَهُ . فَقَالَ: ((مَرْحَبًا بِالطَّيْبِ الْمُطَيِّبِ)) .

سیدناعلی ڈٹٹٹا بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمار ٹٹٹٹانے ہی ٹائٹا سے اندرآنے کی اجازت طلب کی ، آپ ٹٹٹٹا نے ان کی آواز پیچان کی اور فر مایا:''اس یا کہاز اور یا کیز وقتارت کے لیے مرحبا (خوش آندید)۔''

#### ٤٧٤ ـ بَابٌ:كَيْفَ رَدُّ السَّلَامِ؟

#### سلام کا جواب کسے دیا جائے

١٠٣٢) حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ سُلِيْمَانَ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَهْرِ وَوَلِيْكِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحَنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النّبِي طَهِيرٌ فِي ظِلَّ شَجْرَةِ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ ، إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَخْلَقِ النَّاسِ وَأَصْدُهِمْ فَقَالَ: انسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَانُوا: وَعَلَيْكُمْ .

سیدنا عبداللہ بن عرو ٹائٹندیان کرتے ہیں کہ ہم اوگ مکداور مدینہ کے درمیان ایک درخت کے سامے ہیں ٹی نوٹوٹا کے ساتھ ساتھ بیٹے ہوئے تنے کہا چا تک ایک اجذا در بخت سم کا دیباتی آگیا ،اس نے کہا:السسلام عسلیکم ،تو اوگول نے جواب میں کہا: و علیکم۔

<sup>1000) -</sup> فيحيح البخاري: ١٣٦٢٣ صحيح مسلم: 1200\_

۱۰۳۱) ﴿ صحیح الله مذَّى: ۲۷۹۸؛ سنن ابن ماجه : ۱۶۱ ﴿ ١٠٥٠) ﴿ صحیح الله على الله الله الله الله الله الله الله ا تعالى و سخت كي روشني مين لكهي جانب والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

(١٠٣٣) - حَـدَّنَنَا حَامِدُ بِنْ عُمَرَ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُوْ عَوَانَةً ، عَنَ أَبِي جَمْرَةَ ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِذَا سُلْمَ عَلَيْهِ إِنْهُوْلُ: وَعَلَيْكَ ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ .

جناب ایوجمرہ بٹھنے بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس جھٹ کوسناجب آئیس ملام کیا جاتا تو وہ کہتے ہو عسلیك ورحمہ اللّٰہ۔

(1018) قَدَالَ أَبْدُو عَبْدِاللَّهِ: وَقَالَتْ قَيْلَةُ: قَالَ رَجُلُ: الشَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا قَالَ ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا قَالَ ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا قَالَ ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا قَالَ ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا قَالَ ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا قَالَ ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا قَالَ ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا قَالَ ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا قَالَ ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا قَالَ ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا قَالَ ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا قَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهِ اللللل

المام بخادی بخانی منافظ فرمائے میں کا تبلہ (بنت مخرمہ ہمانا) نے بیان کیا کہ ایک آدمی نے کہا السسلام عسلیك بسار سوال ڈاللہ: آپ ٹائٹائی نے فرمایا: وعلیك انسلام ورحسة اللّٰہ۔

١٠٢٥ صَدَّفَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ مَسْلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَعْضَةً النَّهِ مَثَنَ النَّبِي مَعْنَ إِلَيْ عَلَى اللَّهِ مِثَنَ أَنْتَ؟)) قُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ .
 إلْإِسْلام، فَقَالَ: ((وَعَلَيْكَ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ، مِثَنُ أَنْتَ؟)) قُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ .

سیدنا ابوذر می تشریبان کرتے میں کدمیں نبی تاہیم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ می تفاد نمازے فارٹ ہوئے تھے، میں وہ پہلافتض تھا جس نے اسلام کے طریقے پر سلام کیا (لیتنی السسلام عدید کہ کہا) تو آپ تاہیم نے فرمایا ''وعلیك

ورحمة الله ، تم س قبلے سے مو؟ "ميں نے عرض كيا فيله في غفار سے ـ

1011) حَدَّثُنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ: حَدَّثِنِي اللَّبُ قَالَ: حَدَّثِنِي بُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ وَاللَّهُ فَالَذَا عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْكِ السَّلَامَ))، قَالَتْ: أَنَّ عَائِشَةَ وَاللَّهُ عَالْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْكِ السَّلَامَ))، قَالَتْ:

ہ فَقُلْتُ: وَعَلَیْہِ السَّلَامُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَانَهُ ، تَرَی مَا لَا أَرَی . ثُرِیْدُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ مَلْحَهُمُ . سیدہ عاکشہ ٹائٹ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹ نے فرایا: ''اے ناکش!بے جریل عِنْمَ ہیں اور تجھے سلام کہ دہے ڈیل ''کہتی وٹ کر ہیں۔ نے جاری ہی کہ نہ ہے کہ والسیلام ور حدة اللَّه ور کانور آپ یا سرد کور سری جسر می ڈیٹ ر

﴾ بیں۔''کہتی بیں کہ بیں نے جواب میں کہا: و عسلیہ انسسلام ور حمۃ انللہ وہر کانہ ،آپ اے د کھے رہے ہیں جے میں آئی وکھے رہی۔اس سے ان کی مراد رسول اللہ مُلْائِمُ متھے۔

﴿ ١٠٣٧) (ت: ٢٥٢) حَدَّقَنَا مَطَرٌ قَالَ: حَدَّقَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً قَالَ: حَدَّقَنَا بِسُطَامٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ وَهُرَّةً قَالَ: قَالَ لِي أَبِيْ: يَا بُنَيَّ، إِذَا مَرَّ بِكَ الرَّجُلُ نَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَلا نَقُل: وَعَلَيْكَ، كَانَّكَ تَخُصُّهُ بِذَيْكَ وُرْحُدَهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ وَحْدَهُ، وَلَكِنَ قُل: السَّلامُ عَنْبِكُمْ.

(**١٠٢٢) [صحيح] ١٠٢٤) إحسن]** جامع الترمذي ١٨١٤

(١٠٢٥) - صحيح مسلم: ١٣٤٧٣ ستى الدارمي: ٢٦٨١.

**۱۰۳۹)** صحيح البخاري ۲۷۱۸.

١٠٣٧ - ١ صحيح ۽ مصنف ابن أبي شبية ١٩٦٦، ١٥

خ الانب الفود على على الدين الله المعالم المعالم الله المعالم الله المعالم الله المعالم الله المعالم الله المعالم ال

جناب مع دیہ بن قروہ لائے بیان کرتے ہیں کہ نقصہ ہے ۔ والد نے کہا اے بیا ہے جیے! جب تیرے پاس ہے کوئیا آوئی کڑرے اور السیلام عسلیسکیم سکیاتو تم و علیات شاکن (اید کہا کہ ) کو یا تو نے اس سے اس اسکیے کو فاص کردیا جبکہ حقیقت میں وواکیلائیس ، اس لیے السیلام علیکہ کہنا۔

### ٤٧٥ ـ بَابٌ:مَنْ لَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ

#### جس نے سمام کا جواب شدویا

٨٠٣٨) (ت: ٢٥٣) حدَّثنا عبَشَ بَنَ الْوَالِدُ قال: حدَّثُ عَنَدُ لَأَخْنَى قَال حُدَّثَنَا شَعِيدٌ، عَنَّ قَتَادَفَ، عَنَّ حَدَّثُ عَنَدُ وَقَالَ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بِنَ الصَّامِتِ قَال: فَلْتُ لِأَنِى ذَرَّ وَهِنَ السَرِرُتُ بِغَيْدَاللَّوْ بَنِ الصَّامِتِ قَال: فَلْتُ لِأَنْ فَلْكَ لِأَنْ الْمُورِقُ وَهِنَ السَّامِةِ فَقَال: لِهَ النِّي أَخْلُ مِنْ فَلْ عَنْ عَلَيْكُ مِنْ دَلْكَ لا رُدَّ عَلَيْكُ مِلْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، فَلَكُ عَلْ نَمِلُكُ عَلَيْ لَلْهِ فَقَال: لِهَ النِّلُ أَخِيلُ مَا لَكُونَ غَلْيَكُ مِنْ دَلْكَ لا رُدَّ عَلَيْكُ مِلْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، مَلَكُ عَلَيْهِ مِنْ مَلِكَ اللَّهُ عَلَيْ شَيْعًا فَقَالَ: لِهَ النِّي أَخِيلُ مَا لَكُونَ غَلْيَكُ مِنْ دَلك مَلَكُ عَلْ نَمِلُكُ اللَّهِ اللَّهِ لِهِ اللَّهِ لِمَا الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْ

جناب عبدالفدین صامت بعظ بیان کرتے ہیں کہ بس نے سیدہ ازوز رہزین کے ہانا میں عبدالرحمٰن بن ام عظم بعظ کے بیاس سے گزارہ میں نے انہیں سازم کیا لیکن انہوں نے بھی جائے ہیں۔ ازوز رہزین نے فرمایا اے میر سے بھائی کے اپنی سے گزارہ میں نے کچھے زنجیدہ ہوئے کی نئر و سازن کچھے اس کے انہیں میں ہے۔ جواس سے الیکن عبدالرحمٰن بن مرحم بعظ میں بہتر ہے۔ (ایعنی عبدالرحمٰن بن مرحم بعظ میں بہتر ہے۔

١٠٣٩) (ش: ٢٥٤) خَدَّقَتُ اعْدَمُرُ بَلْ خَفْصَ قال حَدَثَ أَبِي قَالَ: حَدَّقَا الْأَعْمَثَى قالَ: خَذَّقَنَا زَيْدُ بَلُ وَهُبِ، عَنْ عَبَدَاللّهِ نَوْقَةٍ قَدَالَ: إِنَّ الشَّلافَ السَّا مِن حَدَثَ أَبِي قَالَ: وَضَعْهُ اللَّهُ فِي الْأَلْوْضِ، فَافْشُوهُ بَيْنَكُمُ، إِنَّ المَّا يُرَدُّ وَاعْلَى أَلَى السَّلافِ السَّلافِ، وَإِنْ لَمْ يُرَدُّ إِنَّ المَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ مَنْ هُو خَيْلُ مَنْهُ وَأَضْلَ عَلَيْهِ مَنْ هُو خَيْلُ مَنْهُ وَأَضْلَ .

سيدنا عبد الله التنظيم في المنظم الم

١٠٤٠ (ت تأثر محدث المحدث المحدد المالية فال حذف المشان، عن مشام، عن المحسن قال: التَّسْلِيمُ
 تُطوّعٌ والرأة (الحد)

ر المهما الل المراجع المراجع الله الله المراجع المستنبي المستنبية المستنبع المستنبع المستنبع المستنبع المستنبع

<u>١٠٢٨ ، و سحمح ٢٠٢٥ ما المجمع مستا</u>م من نسبة ٢٥٧٤٠ فيعب الإيمان للبيهفي، ٢٨٠ م

المحب المعنى ميں لکھى جانے والى اردو اسلامى کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کتاب و سنت کى روشنى ميں لکھى جانے والى اردو اسلامى کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### ٤٧٦ - بَابٌ: مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ جس نے سلام کرنے میں بخل کیا

1.21) (ت: ٢٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوْسَى بِنِ عُقْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بِنُ سُلَمَانَ، عَنْ مُوْسَى بِنِ عُقْبَةً قَالَ: الْكَدُّوْبُ مَنْ كَذَبَ حَمْرِو بِنِ الْعَاصِ عِينَ قَالَ: الْكَدُّوْبُ مَنْ كَذَبَ

عَلَى يَمِينِهِ ، وَالْبَجِيْلُ مَنْ بَجِلَ بِالسَّلَامِ ، وَالسَّرُ وَقُ مَنْ سَرْفَ الصَّلَاةَ . سيدة عبدالله بن عمره بن عاص بي تخرفه باست بي كرسب سے برا بھوٹا وہ ہے جوجھوٹی شم كھاسے ، بخیل وہ ہے جوسلام

کرنے میں منجوی کرے اور سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔

١٠**٤٢**) (ت: ٢٥٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِنُ آبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ مُسْهِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَوَوَكِيْرِ قَالَ: أَبْخَلُ النَّاسِ الَّذِيْ يَبْخُلُ بِالسَّلامِ، وَإِنَّ أَعْجَزَ انتَّاسِ مَنْ عَجَزَ بِالدَّعَاءِ .

سیدنا ابو ہررہ بڑانٹوافر ماتے ہیں: لوگوں میں سب سے بڑا کنجوی وہ ہے جوسلام کرنے میں کنجوی کرے اور بے شک لوگوں میں سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہوں

### ٧٧٤ ـ بَابُ: اَلسَّلَامُ عَلَى الصَّبِيَانِ بِحِول كوسلام كرنا

١٠٤٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَايِي ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَاللهِ ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْبَانَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مَانِينَ إِنْهُعَلَهُ بِهِمْ .

ا جناب ٹابٹ بنائی بھٹے کہتے ہیں کے سیدنا انس بن مالک ٹٹاٹ بچوں کے بائن سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا:

بی ٹوٹٹا بھی ان (بچوں) کے ساتھ بھی ممل کیا کرتے ہے۔ -

١٠**٤٤)** (ت:٢٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُيَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيْسَى بَنُ يُوَشِّى، عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَيِهِ بُسَلَّمُ عَنَى الصَّبَيَّانِ فِي الْكُتَّابِ.

جناب عنبسہ بڑھنے بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیرنا ابن عمر بیٹنا کو دیکھا وہ مکتب (مدرسے ) میں بچوں کوسلام سرتے ہتھے۔

١٠٤٢). (صحيح) صحيح ابن حيان: ٤٤٩٨؛ شُعب الإيماد تلبيهقي: ٨٧٦٧ـ

1944) . صحيح البخاري: ١٩٢٤٧ صحيح مسلم: ٦١٦٨

1084ع - ( صحيح ] مصنف ابن أبي ثبية : ٢٥٧٧٦.



### ٤٧٨ ـ بَابٌ:تَسْلِيْمُ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

### عورتول كامردول يوسلام كرنا

١٠٤٥) - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَوَنَا مَائِكٌ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ، أَنْ أَبَا مُرَّةَ مَوْتَى أَمُّ هَانِيُ ابْنَةِ أَبِي طَــالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَمَّ هَانِيُّ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ إِنْ كُنْ وَهُــوَ يَغْتَسِلُ، فَــَـلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ((هَلْ هَذِه؟)) فَقُلْتُ: أَمُّ هَانِيُّ، قَالَ: ((مَرُحَبًّا )).

سيده ام بانی علائليان کرتی بين که بين ني ناتيل ک خدمت بين حاضر بهونی آپ ناتيلاً اس وقت مسل فرمار ب تھے، بين نے آپ کوسلام کہا وتو آپ نظافیا نے بوجھا '' میر کون عورت ہے؟'' میں نے عرض کیا: ام بانی وآپ نظافیا نے فرمایا: 'مرحبا (خۇش آيىرىد)"

١٠٤٦) - (ك: ٩٥٩) حَدَّقَتُ امُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ فَالَ: سَبِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ: كُنَّ التَّسَاءُ يُسَنَّمُنَ عَلَى الرَّجَالَ .

ا مام حسن بصری مُزافِیدُ فرماتے ہیں:عور تیں مرد دل کوسلام کیا کرتی تحسیں۔

## ٤٧٩ ـ بَابٌ: اَلتَّسْلِيْمُ عَلَى النِّسَاءِ

### عورتوں کوسلام کرنے کے بیان میں

٢٠٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا غَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَهْرَامْ، عَنْ شَهْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَسْمَاءَ ، أَنَّ النَّبِيُّ عِنْ إِلَى الْمُسْجِدِ، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، قَالَ بِيْدِهِ إِلَيْهِنَّ بِالسُّلامِ، فَقَالَ: ((إِيَّاكُنَّ وَكُفُوانَ الْمُنْعَمِيْنَ، إِيَّاكُنَّ وَكُفُرَانَ الْمُنْعَمِيْنَ))، قائلتْ إخْدَاهُنَّ نَعْوْدُ بِاللَّهِ؛ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مِنْ كُفْرَان يَعْمِ اللَّهِ، قَالَ: ((يَلَى إِنَّ إِخْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُهَا، ثُمَّ تَغُصَّبُ الْغَصْبَةَ فَنَقُولُ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِنْهُ سَاعَةً خَيْرًا قَطَّ، فَغَلِكَ كُفُوانُ يْعَمِ اللَّهِ، وَذَٰلِكَ كُفُرَانُ الْمُنْعَمِينَ﴾).

سیدہ اُسام ٹیٹھا بیان کرتی میں کہ بی ٹانگٹا مجد ہے گزدے مورتوں کی ایک جماعت وہاں بیٹھی ہو کی تھی، آپ ٹانگٹا نے ا ہے ہاتھ کے اشارے سے آئیس سلام کیا اور فرمایا: '' انعام کرنے والوں کی تاشکری سے بچو، انعام کرنے والوں کی ناشکری سے بچو۔''ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا: اے اللہ کے بی! ہم اللہ تعانی کی نعتوں کی ناشکری ہے اللہ تعالی کی بناہ مائتی ہیں۔

<sup>1 - 10</sup> صحيح البخاري: ١٧١٦؛ صحيح سنام: ٣٣٦ـ

١٠٤٦) - وحسن إشعب الإيمان للبيهقي: ٨٨٩٩٩ مسند أبن الجعد: ٣٣٣٧.

<sup>(</sup> صحیح ) مسئد أحمد: ٦/ ١٤٥٧ سئن أبي داود: ١٩٢٠٤ حاصع الترمذي: ٢٦٩٧\_ كتاب و سنت كي روشني ميں لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

آپ ٹافٹا نے فرمایہ ''کیول نیس سے شکتم میں ہے کسی مورت کا بے شوہر رہنے کا زماند کہا ہوجا تا ہے۔ پھر (اللہ تعالی اسے شوہر دیتا ہے تو اس کی ناشکر کی کرتی ہو) جب فصہ بیس آجاتی ہو تو کہتی ہو: اللہ کی تئم ابیس نے اس ہے بھی دیکہ لیے کے لیے بھی بھلائی تیس دیکھی سے بی اللہ تعالیٰ کی نعتوں کی ناشکری ہے اور یہ بی انعام کرنے والوں کی ناشکری ہے۔''

١٠٤٨ حَنْ أَشْمَاء بِنَتِ يَزِيْدَ الْأَنْصَارِيَّة وَالْمَاعِيْلِ، عَنِ الْنِي أَبِيْ غَيْنَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِمٍ، عَنْ أَشْمَاء بِنَتِ يَزِيْدَ الْأَنْصَارِيَّة وَالْمَاء مَرَّ بِي النَّبِيُ مَقِيْعٌ وَأَنَّا فِيْ جَوَارِ أَثْوَابِ لِي، فَسَنَّم عَلَيْنَا وَقَالَ: ((إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنْعِمِيْنَ))، وَكُنْتُ مِنْ أَجْرَئِهِنَ عَلَى سَنَانَيه، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه! وَمَا كُفْر الْمُنْعِمِيْنَ؟ قَالَ: ((لَعَلَّ إِخْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُها مِنْ أَبُولِهَا، ثُمَّ يَرُزُ فَهَا اللَّهُ زَوْجًا، وَيَرْزُقُهَا مِنْهُ وَلَدًا، فَتَغْضَبُ الْمُعَطْبَة فَتَكُفُرُ قَالَ: ((لَعَلَّ إِخْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُها مِنْ أَبُولِهَا، ثُمَّ يَرْزُقُهَا اللَّهُ زَوْجًا، وَيَرْزُقُهَا مِنْهُ وَلَدًا، فَتَغْضَبُ الْمُعَطْبَة فَتَكُفُورُ وَيَوْزُونُهُمَا مِنْ أَبُولِهُا، مُو يَهُمْ اللَّهُ وَوْجًا، وَيَرْزُقُهَا مِنْهُ وَلَدًا، فَتَغْضَبُ الْمُعَلَّمَة فَتَكُفُورُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ مِنْ أَبُولِهُمْ اللَّهُ وَلَوْجًا، وَيَرْزُقُهَا مِنْهُ وَلَكُمْ اللَّهُ مَا مُنْ أَلُولُهُمْ مَنْهُ مَا مُنْ أَلُولُهُمْ اللَّهُ وَلَوْجًا، وَيَرْزُقُهُمَا مِنْهُ وَلَمُ اللَّهُ مَا مُنْهُ إِلَى اللَّهُ مَا وَيَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ أَلُولُهُمْ اللَّهُ وَاللَهُ مِنْ إِلَى اللَّهُ فَيْ مُؤْلِدُهُمْ اللَّهُ مُنْ أَنْهُ مَا مُنْ أَلَالًا لِلللَّهُ مَا وَيُولُ وَلَمُ اللَّهُ مَا وَلَكُولُ مِنْ أَلُولُهُمْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلُولُكُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَلَالُهُ مُؤْلُولًا اللَّهُ مُنْ أَلَولُولُ اللَّهُ مِنْ أَلَولُهُمْ اللَّهُ مُؤْلُولًا اللَّهُ اللَّهُ مُؤْلُولُ اللَّهُ مِنْ لَكُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُلُولُ اللَّهُ مِنْ الْوَلِيْمُ اللَّهُ الْمُعْلَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سیدہ اساء بنت بزیر انصار یہ بھی کہ آئی ہیں کہ نبی مجھی میرے پاس سے گزرے اور میں اپنی ہم عمراز کیوں میں تھی تو آپ خافظ نے ہمیں سلام کیا اور فر مایا: '' انعام کرنے والوں کی : شکری سے بچو'' اور میں عورتون میں سوال کرنے کے معالمے میں سب سے تیز تھی ، چنانچہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول افتحام کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مرزد ہے؟ آپ خافیا نے قرمایا: '' تم میں سے سی کا ایت مال یاپ کے پاس بے شو مرد ہے کا زم ند کمیا ہوجاتا ہے ، پھر اللہ تعالی اے شوہر عطا کرتا ہے اور اس سے اولا وعطا قرماتا ہے۔ پھر ( جب بھی) وہ خدر شن آ جاتی ہے تو ناشکری کرتے ہوئے کہتی ہے ۔ میں نے بھے سے کھی نے ترفیس دیکھی ۔''

### \* 8 ٨ ٠ . بَاكِّ: مَنْ كَرِهَ قَسْلِيْمَ الْمُحَاصَّةِ جس نے کسی کومخصوص کرئے سلام کرنے کو مکروہ جانا

1.59) حَدَّثَنَا أَيُوْ نَعَيْم، عَنْ بَشِيرُ بَنِ سَلْمَانَ، عَنْ سَبَّارِ أَبِي الْحَكَم، عَنْ طَارِقِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبُوااللَّهِ عِيْثَةُ وَكُوْمَنَا الْمَسْجِذِ، فَرَأَى النَّاسَ رُكُوعًا فِي عُلُوسًا، فَجَاءَ آذِنُهُ فَقَالَ: فَذَ قَامَتِ الصَلَاةُ، فَقَامُ وَفَمْنَا الْعَدَّ فَذَ كَلَنَا الْمَسْجِذِ، فَرَأَى النَّاسَ رُكُوعًا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَكَبَّرَ وَرَكَعَ، وَمَشَى، وَفَعْلُنَا مِثْلَ مَا فَعَلَ، فَمَرَّ رَجُلٌ مُسْرِعٌ فَقَالَ: عَنْيَكُمُ السَّلامُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَى! فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ، وَبَلَغَ رَسُولُهُ، فَلَمَّا صَلَيْنَا رَجْعَ، فَوَلَجَ عَلَى أَعْلِه، وَحَلَسْنَا فِي مَكَايَنَا مَنْ فَعَلَ أَنْ أَسْلَلُهُ، فَقَالَ: عَنِ النَّبِي مَا فَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

١٠٤٨) [صبعيع] معجم الكبير للطيراني: ٢٤/ ١٩٨٤ عواند لنمام الرازي. ٧٩١.

<sup>1944) [</sup>صحيح | مسئلا أحملا: ١/ ١٩٤٩؛ المسئلارڭ بلحاكم: ٤/ 8٤٥ـــ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جناب طارق بن شہاب برخ بیان کرتے ہیں کہ آمر مید: میدانشہ (این معد مرزز ) کے باس میضے ہوئے تھے کہ ان

کے دربان نے سرکہ انماز کھڑی ہو چکی ہے (بیان کر) سیدہ عبداللہ جیٹز انتھے تو آم جمی ان کے ساتھ انھ کھڑے ہوئے، ہم مبجد میں داخل روئے تو دیکھا کہاوگ مبجد کے انگلے ہے میں رکوئ کی جانت میں ہیں۔ سیدنا عمیروند بڑھڑنے تکمیر کمی اور رکوع میں بیلے کے ، بتہ ای طرح چنتے ہوئے نماز ہوں کے ساتھ ٹی گئے ، اور جیسا انھوں نے کیا تھا ہم کے بھی کیا ، (نماز ہے

فارغ ہونے کے جد )ایک آ دی تیزی ہے گزراناس نے کہا عسنیہ کی السلام یا ابنا عبدالر حسن او انہوں نے فرمایا: للله تعالیٰ نے بچے فر دیا اور اس کے رسول اٹریٹر نے تھک کھیک ہوئیا۔ جب جم نماز مزدھ بھکے تو وہ اپنے گھر میں وائل مو گئے۔

اور نم اپنی جکہ پر ہیتھے ان کا انظار کرنے کے اور وہاہر آ جا کیں۔ نم میں ہے ایش نے ابوش ہے کہا تم میں سے کون ان سے بع تقصر کا؟( کہ آپ نے سلام کا جواب کیس دیا اور بیاں آبہ دیا کہ افلنہ نے چے فرمایا اور رسول افلہ عزائیز نے کھیک کھیک پہنچاہا) طارق ابن شہاب نوج نے کہا: میں ان سے پوچھوں گا۔ چنا نے نہوں نے بوچھا تو آپ بڑاٹنانے کہا کہ نبی مرفزۃ نے فرمایا تھا:"

قرب قیامت اوگون و خاص کر کے سلام کرنا اور تجارت کااس قہر بھیل جانا ہوگا کہ تورت کیے گی کہ تھارت کے میں اینے خاوند کی مدد کرے کی ادر مثل رتی ہو کی اور علم کا بھر جانا ہوگا اور حجو ٹی گونا کا خلام ہونا اور کی گوانک کا چھیایا جاز ہو گا۔'' • ١٠٥٠ - خَدَّنْكَ عَبْدُاللَّهَ بُنُ صَالِحَ قَالَ: خَذَتْنِي النَّبِكُ قَالَ: حَدَثْنِي يَهْ بُنُ أَبِي خَبِيْبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ،

عنَ عَبِداللَّه بَن عَمْرُو وَهِيْهِينَا، أَنْ رَحَلًا سَأَلَ وَشُولَ بَنْهُ سَؤَيَّةً أَنِّ الْإِسَامُ م حَيْرًا قال ((لُطُعِمُ الطُّعَامُ، وَتَقْرُأُ الشَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفُتَ وَمَّنْ لَمْ تَغُرِفُ).

سیدتا میدانند بن عمرو بوهنجاییا ن کرتے ہیں کہ ایک آئی نے رسول اللہ ساتایی سے عرض کیا: کون سا اسلام بمبتر ہے؟ آپ مُرْتُنْ نِي فِي اللَّهِ كَامَانا كَلَائِ أُورِ جِيهِ جائينة بهواور حَسَنْهِ مِن جائينة السيريمي سلام كها."

### ٤٨١ بَابٌ: كَيْفَ نَزَلَتُ آيَةُ الْحِجَابِ؟ یروے کی آیت کیے نازل ہوئی

١٠٥١) - حَدَّثُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ صَالِح قَالَ: حدَّثني النَّبِتُ قَالَ حَدَّثنِي عُقَبْلٌ، عن ابْن شهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَتُسُ وَهُلُكُمْ وَ أَنَّهُ كَانَا أَبْنَ غَشْرِ سِنِيْنَ مَقْدَمُ رَسُولِ اللَّهِ شِيئَةَ السَّدِينَةَ و فَكُنَّ أَمَّهَاتِني يوضَّنْنِي غلى جَذَّمَتِهِ ، فَمَخَذَمُتُهُ غَشْر مَمِيْنَ، وَتُوفِقِي وَأَنَا ابْنُ عِشْرِيْنَ، فَكُنت أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَأَن الْجِجَابِ، فكان اوَّلُ مَا نَوَّلُ مَا المِنْتَى رَسُولُ اندَّهِ مَكَيْمٌ بِالْبُ بِنْتِ جَحْشِ وَلِنْكُمُا ۚ أَصَدِح بِهَا عَرُوسًا، فَذَعَى الْقُومُ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ خَرَجُواً، وَيَقِيَ رَفَطٌ عَنْدَ النَّبِيِّ عَقِيمًا، فَـأَطَـانُـوْ الْمَكَت، فَقَامُ فَخَرَجَ، وَخَرَجُتُ بَكَيْ يَخَرُجُوا. ف مشدى فمشيَّتُ مُعهُ والحنَّى جاء غامة أحجوة عايشه ويَهُها والزُّبَه فلنَ أَمْهُ لم حو جُوَّا و فرَّ جُع ورحعَتْ حتى <del>۱۰۵۰)</del> - صحیح اینخاری ۲۸۰ صحیح مسلم ۲۹۰

صحبح السخاري: ۱۱۲۸۰۵، ۱۲۳۸، صحبح مستم ۱۱۲۸۰ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فَخَلَ عَالَمَ فَا رَجْعَ وَرَجْ لَمْ مُ عَلَمَ عِلَا أَهُمْ قَارَجُعُ وَرَجِعَكَ ، حَلَى بَائَعُ عَنْبَةَ خُجْرَةِ عَايِفَهُ ، وَطَنْ أَنَّهُمْ خَبَرَجُمُوا، فَارَجْعَ وَرَجْ لَمْ تُنَا مَعَلَمَ عَإِذَا هُمْ قَالَ حَرَجُوا، فَصَرَبِ النّبِي بِهِيجَ بِسَديُ وَبِيْنَهُ لَسُنُو ، وأَنْزَلَ الْعِجَابِ

#### ٤٨٢ ـ بَابٌ: أَنْعَوْرَاتُ الثَّلَاثُ

### یروے کے تین اوقات کے بیان میں

1001) (ت. ٢٠٠) خَانَفَهَا عَبُدُالْ عَرِيْدٍ لَـلُ عَندالله فال: خَذَقَنَا إِبْرَاهِبُمُ النَّ سَغْير. عَنْ صَابِح بْنِ كَيْسَانَ، غَيْرَ الْمِنْ شِهابٍ، عَنْ نَعْلَبُهُ مِنْ آبِي مالكِ الْفُوطِي، أَنَّهُ رَاكِبَ إِلَى غَبْدَاللّه بْنِ سُؤَيْدِ هِلْكُ. أَعَيْ بْنِنِي حَادِنَهُ الْمِنْ لَحَارِثِ لِمَنَالَّهُ عَنِ الْعَوْرَاتِ ثَلاكِ، وَكَالَ يَعْمَلُ بِهِنَ، فَعَالَ: ما تُربُدُ فَقُلْتُ: أَرِبَادُ أَنْ أَعْمَلُ بِهِنَّ. فَفَانَ: إِذَا وَضَعْتُ بْيَابِي مِنْ الظَّهِبَارَةِ لَا يَدْخُلُ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي بْلِغُ الْخُلُمُ إِذَا طَلَعَ الْفَهْبُرَةِ لَا يَدْخُلُ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي بْلِغُ الْخُلُمُ إِذَا طَلَعَ الْفَهْبُرَةِ لَا يَدْخُلُ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي بْلِغُ الْخُلْمَ إِذَا طَلَعَ الْفَهْبُرُ وَلَحْرَكُ لِنَّاسُ حَتَّى تُصَلَّى الصَّلَاةُ، وَلا إِذَا صَلَّبُتُ الْعِلَاءُ وَضَعْتُ بُيْبِي خَنْي أَنَامَ.

جناب تغییہ بن ابی ما لک قرطی بزائت بیان کرتے ہیں کہ وہ سوار ہو کر قبیلہ بنی حارثہ کے بھائی سیرہ سیراند بن سوید بڑگؤ کے پاس گئے اور ان سے پروے کے تین اوقات کے بارے میں پولین اللہ ، وہ ( عمد اللہ بیش) ان اوقات ہامل میں التھا

١٠٩٢ع - إصحبح الجامع البيان للطيري ٢٦١٨٥ - معرفة الصحابة لابي معيم ٢١١٥هـ -

انہوں نے پوچھا: تم کیا جا ہے ہو؟ میں نے کہا: میرا ارادہ ہے کہ میں بھی ان اوقات پرٹمل کروں، تو انہوں نے قرمایا: دوپیر کے وقت جب میں اپنے کپڑے اٹارویتا ہوں تو میرے گھر والوں میں سے کوئی بالغ آ دی میرے یاس میری اجازت کے بغیر شہیں آتا تکر ریک میں اسے خود بلا دُن تو ریاس کے لیے اجازت ہوتی ہے، اور نہ جب فجر طلوع ہو جائے اور لوگ **جانا پھرنا** شروع کر دیں بیباں تک کدنماز پڑھ کی جائے اور نہ ہی ہی وقت جب میں عشاء کی نماز پڑھلوں اور اپنے کیڑے اتارلوں يبان تک که ميں سو جاؤں په

### ٤٨٣ ـ بَابٌ:أَكُلُ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ آ دی کاانی بیوی کیساتھ کھانا

١٠٥٣) حَدَّلُمَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَالْكُمَّا قَالَتُ: كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِيُّ مَلِيَّةٍ حَيْسًا، فَسَرَّ عُمَرً، فَدَعَاهُ فَأَكَل، فَأَصَابَتْ يَدُهُ إِصْبَعِيْ، فَقَالَ: حَسٍّ! لَوْ أَطَاعُ فِيكُنَّ مَا رَأَتُكُنَّ عَيْنٌ، فَنَزَلَ الْحِجَابْ.

سیدہ عائشہ وہ کا این کرتی ہیں کہ میں ہی کریم توقیق کے ساتھ حیس (ایک فتم کا کھانا جو مجور تھی اور ستو ہے تیا رکیا جاتا ہے ) کھارہی تھی کرسیدنا عمر بڑاتھ ہارے پاس ہے گزرے ، آپ مڑتی نے آئیس کھانے کی دعوت دی وہ بھی کھانے لگے ، ا تقا قان کا ہاتھ میری انگلی کولگ تمیا تو انہوں نے کہا:'' اوھو''اگرتمہارے بارے میں میری رائے مانی جاتی توحیہیں کوئی آ محصہ و کھے باتی واس پر بروے کا تکم نازل ہو گیا۔

١٠٥٤) - حَدَّثَمَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ قَالَ: حَدَّثِنيَ خَارِجَةً بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رَافِع بْنِ مَكِبْثِ الْجُهَنِيُّ، عَـنْ سَالِج بْنِ سَرْج مُولَى أَمُ صَبِيَّةً بِنْتِ قَيْسٍ وَهِيَ خَوْلَةً ، وَهِيَ جَدَّةُ خَارِجَةً بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ سَمِعَهَا وَاللَّهُ تَقُولُ: اخْتَلَفَتْ يَدِيْ وَيَدُرَسُولِ اللَّهِ مَعْظَمٌ فِي إِنَّاءٍ وَاجِدٍ.

جناب سالم بن سرع بنشف جو كدام صبيه خوله بنت قيس جينا كے غلام بيں اور وہ خارجہ بن حارث وقط كى وادى بيل، بيان كرت ہیں کہ انھوں نے اپنے دادی کو کہتے ہوئے سنا: میرا اور رسول اللہ سٹھٹٹا کا ہاتھ کیے بعد دیگرے ایک ہی برتن میں میز تا تھا۔

### ٤٨٤ ـ بَابٌ: إِذَا دَخَلَ بَيْتًا غَيْرَ مَسْكُون جب کوئی کسی غیرر ہائٹی گھر میں داخل ہو

١٠٥٥) (ت: ٢٦١) حَدَّقَتَمَا إِبْرَاهِيْمُ لِسُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مِشَامُ بُنُ سُعْدٍ، عَنْ

١٠٥٣). ﴿ صحيح ( السنن الكبري للنسائي :١١٤١٩ ( المعجم الأوسط لنطبر الي : ٢٩٧١.

100\$) [صحيح مستداحمد: ٦/ ٣٦٦؛ سنن ابن ماجه. ٣٨٧؛ سنن أبي دارد: ٧٨ـ

1000) ﴿ حَسَنَ مَصَنَّفَ أَبِنَ بِي شَيْبِهُ: ٢٥٨٢٥.

. فَافِعٍ ، أَنَّ عَبِدُاللَّهِ بِمَنْ عُمَرَ وَظِيْقٍ قَـالَ: إِذَا دَخَـلَ الْبَيْـتَ غَبَـرَ الْـمَسُكُونِ فَلَيْقُلِ: السَّلامُ عَلَبْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ العَبَالِجِمْرَ.

سیرنا عمدانند بن عمر پڑٹٹنا فرماتے ہیں: جب کوئی شخص غیر رہائتی گھر بیں داخل ہوتو اسے جاہیے کہ بیدکلمات سکے: "السلام علینا و علی عباد المله الصائحین۔" ( سلام ہوہم پراورائند کی ٹیک بندوں پر )

1•01) (ث: ٢٦٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بِنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ تِلْكُنَّا قَالَ: ﴿لَا تَدْخُلُوا بَبُوْنَا غَيْرَ بَيُوْنِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلَّمُواْ عَلَى أَهْلِهَا﴾ (٢٤/ النور: ٢٧) ، وَاسْتَثَنَى مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿ لَبُسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَدْخُلُوا بَيُوْنَا غَيْرَ مَسُكُونَةٍ فِيهَا مَنَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا نَبُدُوْنَ وَ مَا تَكْتَمُوْنَ ﴾ (٢٤/ اندر. ٢٩)

سیدنا ابن عباس ڈن ٹونے فرمایا کہ ﴿ لَا مَدُّ حُکُواْ ۔۔ اَ فَلِهَا ﴾ ''اپنے گھر کے سوااور گھروں میں دافش نہ ہو یہاں تک کہ اجازت لے کو در وہاں رہنے واکوں کوسلام کہو۔'' اس آیت سے انتنی کرتے ہوئے فرمایا: اس آیت میں بہ تکم مشتیٰ ہے، (جواگلی آیت میں ہے) ﴿ لِنِسْسَ عَلَیْکُمْ ۔۔۔ مَا مَنْکُشُسُونَ ﴾ ''تم پرکوئی گناوئیس کہ ان گھروں میں دافل ہوجن میں کوئی نہیں رہتا اور اس گھر میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اللہ تعالیٰ جانہ ہے جو پھی تم ظاہر کرتے ہواور جو پھی تم ج

٤٨٥ ـ بَابٌ: ﴿ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتُ أَيُّمَانُكُمْ ﴾ (٢٤/ النور: ٥٨)

### تمہارے غلاموں کو اندر آنے کی اجازت کینی حاہیے

١٠**٥٧**) (ت: ٢٦٣) حَدَّثَنَا عُثُمَالُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنا يُحَبَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتِ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ وَالْكُنَّةِ ﴿ لِيَسْتَأْدِنُكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٢٤/ التور: ٨٥) ، قَالَ: مِنْ لِلرُّجَالِ دُوْنَ النُسَاءِ .

سیدنا این عمر الانزد نے آیت ﴿ لِیَسْفَ أَخِنْکُمُ اللَّذِینَ مَلَکُٹُ أَنْمَانْکُمْ ﴾ ''تمبارے نلاموں کوہمی اندر: نے کی اجازت کی جاہے۔''ک بارے میں فرمایا۔ بیتھم مردوں کے لیے ہے مورتوں کے لیے نیس ۔

٤٨٦ - بَابٌ: قَوْلُ اللَّهِ: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطُفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ ﴾ (٢٤/ النور: ٥٩) الله تعالى كا فرمان: "جبتم ميں ئے لئے کے بلوغت كو پہنچ جا كيں''

١٠٥٨) (ت: ٢٦٤) حَدَّثَتُ مَطَرُ بُنَ الْفَصَٰلِ قَالَ: حَدَّثَنَا بُرِيَدُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ

1.01) | صحيح | جامع البيان للطبرى: ٢٥٩٤٦.

۱۰۵۷) (ضعرف) جامع البيان للطبرى: ٢٦١٨٤ - ١٠٥٨) . وصحيح (

كُلادب المفرد في المن عَمْرَ عَلَى المن عُمَرَ عَلَى المن عُمَرَ عَلَى المن الله عَرَالَهُ، فَلَمْ يَدْ خُلُ

۔ امام نافع بٹیٹ سیدۂ این تمر ڈائٹی ہے روایت کرتے ہیں کہ جب ان کا کوئی بیٹابالغ ہو جاتا تو وہ اسے الگ کر دیتے بھر وہ ان کے پاس صرف اجازت ہے ہی آت تھا۔

#### ٤٨٧ ـ بَابٌ:يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمَّهِ

#### ا پی والدہ ہے اجازت طلب کرے

1008) (ث: ٢٦٥) حَدَّقَتَا مُحَمَّدُ بِنُ بُوسُفَ قَالَ: حَدَّنَا مُفَيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيَمَ، عَنْ عَـلْـقَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِاللَّهِ وَهُنَّهُ قَـالَ أَأَسْتَـأَذِنُ عَـلَـى أُمَّىٰ؟ فَقَالَ: مَا عَلَى كُلَّ أَحْبَانِهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا.

جناب علقمہ بخت بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی سیدنا میداللہ بن مسعود ٹائٹز کے پاس آیا اور ان سے بوجھا: کیا ہی اپنی والدہ سے بھی اجازت طلب کرول؟ آپ جائٹ نے فرمایا: تم ہروفت اے دیکھنا پسندتین کر سکتے (البقدا اجازت لے کراس کے پاس جادّ)۔

١٠٦٠) (ث: ٢٦٦) حَـدَّقَـنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ نُذَيْرٍ يَغُوْلُ: سَأَلَ رَجُلُ حُدَّيْقَةَ وَلِكُ، فَقَالَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّىُ؟ فَقَالَ: إِنْ لَمْ تَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا رَأَيْتَ مَا تَكْرَهُ .

جناب سلیم بین نذیر برطن بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے سیدنا حذیفہ جاتا ہے یو چھا: کیا میں اپنی والد ہ سے بھی اجازت طلب کروں؟ آپ بلائن نے فرمایا: اُگرتم اس سے اجازت نہیں لوگے تو (ممکن ہے کہ )اسے ایکی حالت میں دکھے لوجو شہیں ناموارگز دے۔

### ٨٨٦ ـ بَابٌ:يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِيهِ

#### اہنے والدہے اجازت طلب کرے

1.11) (ت: ٢٦٧) حَـدَّقَـنَـا فَرَوَةُ قَالَ: حَدَّلَنَا الْقَاسِمُ بِنُ مَالِكِ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوْسَى بُسنِ طَلْحَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي وَفِيْشِ عَسَلَسَ أُمِّنَ، فَدَخَلَ فَاتَبَعْتُهُ، فَالْتَفَتَ فَدَفَعَ فِي صَدْرِيَ حَتَّى أَفْعَدَيْنِ عَلَى اللَّيْنَ، فَالَ: أَتَدْخُلُ بِغَيْرٍ إِذْن؟.

١٠٥٩) [صحيح] مصنف ابن أبي شببة: ١٧٥٩٧\_

١٠٩٠) [حين|مصنفعيدالرزاق:١٩٤٢١ - ١٩٠٩١) [ضعيف]

۔ جناب موئی بن طلحہ بران کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کیسا تھا اپنی والدہ کے پاس گیا وہ اندر چلے گئے تو میں بھی ان کے چھپے آگیا انھوں نے میری طرف و کھا اور مہرے سے پر ایبا ، را کہ مجھے اپنی سرین کے مل بھا دیا، پھر کہ: کیا تو بغیر آجازت کے داخل ہوتا ہے؟

### ٤٨٩ ـ بَابٌ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِيْهِ وَوَلَدِهِ

### اہے والداور بیٹے ہے اجازت طلب کرے

﴾ 1038) ﴿ ثَنَا السَّمَاعِيْلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِيرٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، ﴾ إُهُنْ جَابِرٍ وَاللهِ مَالَ: بَسَنَأَذِنُ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ ، وَأَهْهِ ـوَإِنْ كَانَتْ عَجُوْزًا ـوَأَخِيْهِ ، وَأَخْتِهِ ، وَأَبْيِهِ .

۔ سید تا جابر جھٹڑا فر وقتے ہیں: آ دی اپنے بینے اور اپنی والدہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کرے اگر چہ وہ بوڑھی ہواور اپنے بھائی اور اپنی بھن اور اپنے والد ہے بھی۔

### ٠ ٩٠ ـ بَابٌ بَيْسْتَأْذِنُ عَلَى أُخْتِهِ

#### ا پی بہن ہے اجازت طبب کرے

إُ١٠٦٣) (ت: ٢٦٩) خَدَّتُمَا الْخُمْيُدِيُّ قَالَ: خَدَّتُنَا سُفْيَانُ قَالَ: خَذَّتُنَا عَمْرٌو، وَابْنُ جُرِيْج، عَنْ عَطَاءِ

قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ وَثِيْنِ فَقُلْتُ: أَسْتَأَذِنُ عَلَى أَخْتِى؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَعَدْتُ فَقُلْتُ: أَخْتَايَ فَيَ جَجْرِى، وَإِنَّا أَسُوْنُهُمْ: وَأَنْفِقُ عَلَيْهِمَا، أَسْتَأَذِنْ عَلَيْهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنْحِبُ أَنْ قَرَاهُمَا عُرْيَانَتِيْن؟ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ يَالَيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الِيَسْتَأْذِنْكُمُ اللَّذِيْنَ مَلَكُتُ آيَمَانكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَتُلُغُوا الْخَلَّمَ مِنْكُمْ قَلْتَ مَرَّتٍ مِنْ قَبُلِ صَالُوةِ الْفَجْرِ وَجِيْنَ تُضَعُونُ لَيْنَكِكُمْ مِّنَ الطَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلُوةِ الْعِشَةِ وَلَانَ فَلَمْ يُؤْمَرُ فَقُولُاهِ بِالْإِذْنِ إِلَا فِي هَذِهِ الْمَوْرَاتِ النَّلاثِ، قَالَ. ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ النَّحَلُمُ اللَّعَلَاقَ كُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

اَلْمِینَ مِنْ قَبْلِهِم﴾ (٤٣/اننور ٥٩)، قَالَ ابْنُ عَبَاسِ. فَالْإِذْنُ وَاجِبٌ. زَادَ ابْنُ جُرَيْجِ: عَلَى النَّاسِ كُلُهِمْ. جناب مطاورُك کُنِتِ مِیں کہیں نے میدنا ابن عُباک ٹُکھڑے نوچھا: کیا پی بہن سے بھی اجازت طلب کروں؟ اُنہوں نے فرمایا: ہاں میں نے اپنی بات و برائے ہوئے کہا: میری زیر پرورش میری وہ بھیں ہیں میں ان کی پرورش کرتا اُنوں اور ان برخرج کرتا ہوں کیا ان سے بھی اجازت نوں؟ فرمایا: ہاں ، کیا تو یہ بت بہند کرتا ہے کہ ان دونوں کوعریاں مالت اُنٹی ویکھے؟ بھرانہوں نے یہ آ بہت تلاوت کی: ﴿ اِنْا بُنْھُ اللَّهُ بُنُوْ الْمَنْوَا اللّٰهِ مُنْ الْعَالَةِ ا

١٠١٣) / ضعيفه م مصنف الن أبي شبية : ٧٥٩٩ .

<sup>[1-18]</sup> م صحيح إ مكارم الأحلاق للخرائطي (١٩٩٠ سن أبي دارد. ١٩٩١هـ

### ٤٩١ ـ بَاكْ:يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَخِيْهِ

### اپنے بھائی ہےاجازت طلب کرے

١٠٦٤) (ت: ٢٧٠) حَـدَّقَـنَـنَا فُتَيَيَّةُ فَـنالَ: حَــدَّشَنَا عَبَثَرٌ، عَنْ أَشْغَتَ، عَنْ كُرْدُوْسِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ﷺ قَالَ: يَسْتَأَذِنْ الرَّجْلُ عَلَى أَبِينِهِ، وَأَمَّهِ، وَأَخِيْهِ، وَأَخْتِهِ.

سیدنا عبدالله بن مسعود بین فافر ماتے ہیں: آوی این والد، والده ، این بعد آن اور اپنی بهن سے اجازت طلب کرے۔ ۲ ۹ ۲ \_ باک بین مسعود بین فافر ماتے ہیں: آلوسیت کُذَانٌ تُلَاثُنَا

#### اجازت طلب کرنا تین بار ہے

1-10 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: أَخْبَرْنَا ابْنُ جُرَاجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءً، عَنْ عُبَيْدِ الْمَن عُمَيْرٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ عَظَاءً، أَذَنَ عَلَى عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَهِلَدُ، فَلَمَ يُؤَذَنُ لَهُ ـ وَكَأَنَّهُ كَانَ مَسْخُ وَلا ـ فَرَجَع عَلَى أَيْو مُوسَى، فَفَرَغ عُمْرُ فَقَالَ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَيْسٍ؟ إِيْذَنُوا لَهُ، قِيلَ: قَدُ رَجَع ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: تَأْتِينِيَ عَلَى ذَلِكَ بِالبَيْنَةِ، فَالْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَادِ فَعَالُوا: لا يَشْهَدُ لَتَ عَلَى هَذَا إِلَا أَصْخَرُنَا: أَبُو سَعِيْدِ النَّحَدُرِيُ فَذَهْبَ بِأَبِي سَعِيْدٍ، فَقَالْ عُمَرُ أَنْ الْمُعْرَقِي عَلَى عَذَا إِلَا أَصْخَرُنَا: أَبُو سَعِيْدِ النَّحَدُرِيُ فَذَهْبَ بِأَبِي سَعِيْدٍ، فَقَالَ عُمَرُ اللهُ عَلَى عَنْي هَذَا إِلَا أَصْخَرُنَا: أَلُو سَعِيْدِ النَّحَدُونِ إِلَى التَّجَارَةِ.

جناب عبید بن عمیر دنت بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو موئی اشعری ٹرنڈا نے سیدنا عمر پڑٹٹا ہے اندرآنے کی اجازت طلب کی تو آئیں اجازت شدنی کو یا کہ وہ (عمر بڑٹٹز) مشغول نتے ، سیدنا ابو موں ٹرٹٹڈ واپس لوٹ گئے جب سیدنا عمر ٹرٹٹٹا فارغ ہوئے تو فرمایا: میں نے عبداللہ بن قیس (ابوموکی بڑٹٹو) کی آوازئبس ٹی تھی، اے اندرائے کی اجازت دے دو ،عرض کیا عمیا: ووتو واپس

**۱۰۱۶** - وضعیف مصنف ابن أبی شببه . ۱۷۹۰۱ ـ

١٠**١٥**] - صحيح البخاري: ٢٠٦٢ صحيح مسلم: ٢١٥٣-

چلے گئے ہیں، پس آپ نے انہیں بلوایا توانہوں نے کہا: ہمیں ای بات کا تھم دیا جاتا تھا،سیدنا عمر ہی ٹانے فر مایا: میرے پاس اس بات پر گواہ لاؤ ،سیدنا ابوموئ میں ٹراٹنز افصار صحابہ کی تجلس ہیں گئے اور ان سے بوچھا تو انھوں نے کہا: اس پرآپ کے لیے ہم میں سب سے چھوٹا فخص ابوسعید خدری جھڑ گواہی دے گا، وہ سیدنا ابوسعید جھڑ خدری کو ساتھ لے محصے تو سیدنا عمر جھڑنانے فرمایا: رسول اللہ منافظ کے تھم میں سے بہتھم جھ پر تمفی رہا، جھے بازارواں کے سودوں نے مشغول رکھا بیعنی تجارت کے لیے ٹکلنے کی وجہ سے (جھے بتا نہ جل سکنا)۔

### ٤٩٣ ـ بَابُ: ٱلْإِمْتِئَذَانُ غَيْرُ السَّلَامِ

#### سلام کے بغیر اجازت طلب کرنا

1.77 ) (ف: ٢٧١) حَدَّقَنَا بَيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَ قَوَائِلِي فِيْمَنْ يَسْتَأْذِنُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ: لا يُؤذَنُ لَهُ حَتَّى يَنْدَأَ بِالسَّلامِ.

ہا ہے جائے ہوئے ہیں ہوئے ہیں جہ بیرہ ہر پر ہر ہوں ماہ ماہ ہوں کے جائے ہیں ہوئے ہیں ہو ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اعبازت طلب کرے تو انہوں نے فرمایا: اس محض کواس وقت تک اعبازت نددی جائے جب تک وہ سلام نہ کرے۔

٧٠٢) (ت: ٢٧٢) حَدِّثَ فَمَا إِيْدَاهِيْمُ بِينُ مُوْسَى قَالَ: أَخْبَرُنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا هُرَبُرَةَ عَظِيْنَ يَتَقُوْلُ: إِذَا دَخَلَ وَلَمْ بِثُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، قَقُلُ: لاَ، حَتَّى يَأْلِيَي بِالْمِفْتَاحِ:

۔ جناب ابن جریج بھٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیونا ابو ہریرہ چاتی کو بہ فرماتے ہوئے شا: جب کوئی چھی اندرآ سے اور السیلام علیکیم نہ کیے تواسے کہو: ٹیمیں ، یہاں تک کہ وہ چائی لائے لیخی سلام کرے۔

### ٤٩٤ ـ بَابٌ: إذَا نَظَوَ بِغَيْرِ إِذَا يَفُقَأُ عَيْنُهُ

### جب کوئی بغیرا جازت اندر دیکھے تو اس کی آئکھ پھوڑ دی جائے

١٠٦٨) - حَدَّثُنَا أَبُو الْبَمَان قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَبْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((لُو اطَّلُعَ رَجُلٌ فِي بَيْتِكَ، فَخَذَفْتُهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ)).

سیدنا ابو ہریرہ بڑنٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی مُٹائِزہ نے فربایا: ''اگر کوئی آ دی تیرے گھر میں جھانکے اور تو اے کنگری مار کراس کی آ کھے بچوڑ وے تو تچھ پر کوئی گناہ نہیں۔''

۱۰۱۱) [صحیح] مصنف این آبی شیبة ، ۲۵۸۷۷ د

**١٠٦٨**) . صحيح البخاري: ١٦٨٨٧ صحيح مسلم: ٢١٤٨

١٠٦٩) حَدَّثَتَنَا حَدَّجَاحٌ قَالَ: حَدَّثَتَنَا حَمَّادٌ فَالَ: حَذَّتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنْسِ مَطْثَةِ فَالَ: خَذَتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنْسِ مَطْثَةِ فَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ قَاتِمًا يُصَنَّىٰ، فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي بَيْبُهِ، فَأَخَذَ سَهْمَ مِنْ كِنَانَتِهِ، فَسَدَّدُ نَحُو عَيْنُهِ.

سیدنا اٹس اٹھٹا بیان کرتے ہیں کہ کی عزاقیہ تماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آ دمی نے آپ عزاقیہ کے گھر میں جما انوا آپ اتظ نے اپنے ترکش ہے ایک تیر لے کراس کی آنکھوں کی طرف سیدھا کیا۔

#### ٤٩٥ ـ بَابٌ: ٱلْإِسْتِئُذَانُ مِنُ أَجُلِ النَّظَرِ اجازت لینا و کیھنے ہی کی وجہ ہے کے

٠١٠٧٠ حَدَّثَتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْتُ فَالْ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ فَظْكَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ النّبِيّ مَفِيّةٍ، وَمَعِ النَّبِيّ مِفِيّةٍ مِلْدَرَى يَحُكُ بِهِ وَأَشَهُ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ عَلِيهِمْ ۚ قَالَ: ((لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرْنِي لَطَعَلْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ)).

سیدنا مہل بن سعد ٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے ٹی موجہ کے دروازے کے سوراٹ بیل ہے جھا تکا اور

آپ ٹاڈیٹر کے پاس ایک تکھی تھی جس ہے آپ اپنے سر کو تھجارے تھے، جب بی ٹربیٹر نے اے دیکھا تو فرمایا:'' اگر میرے عم ثین آ جاتا که نو مجھے د کھیر ہا ہے تو میں اس ( مُتَلَعی ) کوضرور تیرکی آ کھے میں مارتار''

١٠٧١) - وَقَالَ النَّبِيُّ رَفِيَّةٍ ((إِنَّهَا جُعِلَ الْإِذْنَ مِنْ أَجْل الْبَصَر)). نبی ملاقظ نے فرمایا نا اجازت تو دیکھنے تا کی وجہ سے مقرر کی گئی ہے۔"

١٠٧٢) ﴿ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَلَّامٍ قَالَ: أَخَبَرْنَا الْفَوْارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسِ وَقُلِي قَالَ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ

خَلَلٍ فِي حُجُرَةِ النَّبِيِّ عَهِيمٌ ، فَسَدَّدُ رَسُولُ النَّهِ كَيْنَةٌ بِمِشْفُص ، فَأَخْرَجُ الرُّجُلُ رَأْسَهُ .

سید ناانس ٹٹائٹا بیان کرتے ہیں کدایک آ دی نے بی تاہیم کے ججرہ مبارک کے سوراخ میں ہے اندر جھا نکا تو رسول الله مُؤيِّظ نے نیز ہسیدھا کرویا تواس آ دک نے اپنا سر باہر نکال لیا۔

### ٤٩٦ ـ بَاكٌ :إِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُل فِي بَيْتِهِ جب مردکسی مرد کواس کے گھر میں سلام کرے

١٠٧٢) ﴿ حَدَّثُمُ مَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ قَالَ: خَذَنْتِي النِّيْكُ، عَنْ خَولِدِ بْنِ بَزِيْدَ، غَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِلاكِ،

- 1.79 ) صحيح البخاري: ١٩٩٠٠ صحيع مسلم ٢١٥٧.
- صحيح التخاري ( ١٩٠١ صحيح سنتم ٢١٥٦.
- صحيح البخاري (١٩٠١ صحيح مستم ٢١٥٦. (1-71
- (1.44
- صحيح البخاري ١٦٨٨٩٠ جامع النرمة ي ٢٧٠٨٠ (1 · YF
- صحيح البخاري: ٢٠٦٢: صحيح مسلم ٢١٥٤

عَن مَرْوَانَ بِن عُثْمان ، أَنَّ عُنِيَد بْنَ خَنِنِ أَحْرَه ، عَن أَبِي مُوسِي ﴿ قَالَ: اسْتَأَدْنُتُ عَلَى عُمَر ، فَامَ يُوْدَنُ لِنِي مُنْكِلُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ السَّاذَنُ عَلَيْكَ أَنْ نُحْتِسَ عَلَى بَابِي ؟ اعْدَمُ الْ السَّاذَنُ عَلَيْكَ فَلَاكَ ، فَعَلَى بَابِي ؟ اعْدَمُ اللَّهُ السَّاذَنُ عَلَيْكَ فَلَاكَ ، فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ فَلاكًا ، فَنَمْ يُؤُونُ لِي ، فَلَرَجَعَتْ مَفَالَ وَمَنْ سَمِعْتُ مَلَا بِيَنَةٍ لَا جُعَلَنَكَ نَكَ لا . فَخُرْجُتُ حَتَى اتّبِكُ نَقُولُ مِنَ الْأَنْصَارِ جُلُوسًا فِي فَصَحَوْنَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَقُلْ اللَّهُ الْمُسْجِدِ ، فَسَأَنْتُهُمْ ، فَقَالُ وَا: أَوْيَشُكُ فِي مَفَا أَخَدُ وَقُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى هَذَا فَخَدْ فَخَرْتُهُمْ مَا قَالَ عُمَرُ ، فَقَالُو اللَّهُ عَلَى مُفَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

سیدہ ابوموئی اشعری دفائظ بیان کرتے ہیں کہ ہیں ہے سید ہاتھ جانڈ ہے تین مرتبہ( اندر آنے کی )اجازت طلب کی کیکن مجھے اجاز سے نہ دی تنی تو میں واپس اوٹ آیا تھر انہوں نے میری طرف ایک آدی بھیجا اور فرمانے سکھے:اے میدانڈ! (ابوموکی ڈبیٹز) کیا تم پر میرے دردازے پر تفہ نا دشوار ہو کیا تھا!' جان تو کہ لوگوں کو بھی ای طرح تمہارے دروازے پر تضمیرنا وشوار گزرج ہے۔ میں نے کہا؛ بلکہ میں نے تو آپ بڑائز سے تین باراجازت طلب کی ہے کئین مجھے اجازت کمیں ملی تو میں واپس چلا گیا ، اُنھول نے فرمایا: میٹم نے کس ہے سنا ہے؟ میں نے نوش کیا: میں نے یہ نبی مائیزیج سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا: کیا تم نے نی ٹاکٹٹ سے وہ بات کی ہے جو ہم نے نہیں سی اڈ کر تم اپنی اس بات پر کوئی گواہ نہ لائے تو میں تمہیں خبرت بنا دول گاہ (ابومویٰ ڈٹاٹنا کہتے تیں:) میں باہر نکلا اور مسجد میں بیٹھی ہوٹی انسار کی ایک جماعت کے باس آیا میں نے ان سے (اس کے متعلق ) یا چھا تو انہوں نے کہا الیا کوئی محتمل اس میں بھی شک کرسکن ہے؟ میں نے وہیں بنا دیا جو پکھ سیدنا عمر پڑتڑا نے قر ما یا تھا۔ انہوں نے کہا: ہم میں سے سب سے جھوٹا آوی آپ کے ساتھ جائے گا۔ چنا تجے ابوسے یہ خدر کی شائلا یا ابوسسود بھائلا میرے ساتھ سیدہ مرٹناٹٹ کی طرف چل پڑے اور ان سے کہا کہ ایک وقعہ ہم نبی ٹائٹیل کیساتھ نگے آپ ٹائٹیل کا ارادہ سیدنا سعد بن عبادہ مجتز کے باس جانے کا تھا۔ یبال تک آپ سابقہ ان کے باس تشریف لائے اور انہیں سلام کیا، آپ منافظ کو(اندرآئے کی )اجازت تبین وی گئی پرآپ نے دوسری بارسلام کیا چرتیسری مرتبه سلام کیا لیکن پھر بھی آپ کواجازت نہ وی گئی تو آپ سڑیڈ نے قربایا: "ہم پر جو تھم واجب تھا ہم نے بورا کر دیا۔" بھر آپ مزافی ایس اولے تو سیدنا سعد دہاتا نے آپ پڑھیل کو پیچھے جا کر داستہ بیس یا ایا اور مرض کیا: اے اللہ کے رسول! کھے اس البتہ کی تنم! جس نے آپ کوچن کے ساتھ بھیجاہے، آپ نے جنتی مرتبہ بھی سلام کیا میں اے بن رہا تھا اور ( آ ہنتگی ہے ) جواب بھی دے رہا تھا <sup>لیک</sup>ن میں اس بات کو

پند کرتا تھا کہ آپ میرے اور میرے گھر والول پر کٹرت ہے سلام فر بائیں۔ سیدنا ابوموی بڑھنے کہ: اللہ کی قتم! ہے شک میں رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں امائندار ہوں، تو سیدنا عمر بڑٹاؤنے فرمایا: ہاں ( جھے تیری امائت پر ٹکٹ نیس)کیان میں نے اس بات کو پند کیا کہ مزید تحقیق کرلوں۔

### ٤٩٧ ـ بَابُ: دُعَاءُ الرَّجُل إِذْنُهُ

### آ دمی کاکسی کو بلانا ہی اجازت ہے

١٠٧٤) (ك: ٢٧٣) حَدَّثَمُ السَّلَيْسِ اللَّهِ لِينَ حَرَّبٍ قَالَ: حَدَّنَمُ الشَّعْبَةُ، عَنَّ أَبِي إِسْخَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَسِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ، فَقَدْ أَذِنْ لَهُ.

سیدتا عبدالله والنه واح میں: جب سی آوی کو جلایا گیاتو یقینا اسے اجازت وے وی سکی۔

١٠٧٥) حَدَّثَنَا مَيْاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُالْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَوْكَةِ، عَنِ النَّبِيِّ مِلْحَيَّمٌ قَالَ: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمُ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ، فَهُوّ إِذُنَّهُ)).

سیدنا ابوہر برہ ڈاٹٹٹا بیان کرتے ہیں کہ ہی کریم ماہینا نے فر مایا '' جب تم میں ہے کسی کو بلایا جائے بھروہ قاصد کے ساتھ ہی آ جائے آو اس کے لیے اجازت ہے۔''

٩٠٧٦) حَدَّنَتَ مُوْسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّنَ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً ، عَنْ حَبِيْبٍ ، وَهِشَمِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مُوْثَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْهِمٌ قَالَ: ((رُسُولُ الرَّجُنِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنَهُ)) .

سیدنا ابوہریہ بھٹٹ بیان کرتے ہیں کہ نی نظام نے فرایا '' آدی کا دوسرے آدی کی طرف تاصد بھیجا تی اس کی اجازت ہے۔''

1-47 (ث: ٢٧٤) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدُّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدُّثَنَا عَاصِمُ قَالَ: حَدُّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدُّثَنَا عَاصِمُ قَالَ: حَدُّثَنَا عَالَمَ بُوْذَنْ لِى الْعَلانِيَةِ فَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ وَالْفَارِ فَسَلَسْمُتُ فَلَمْ بُؤْذَنْ لِى الْعَلانِيةِ فَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ وَالْفَارِ فَلَمْ بُؤُذَنْ لِى الْعَلَالُونِ فَلَمْ يَوْذَنْ لِى السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلِ الدَّارِا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى اللَّارِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلِ الدَّارِا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى الْمَارِ فَتَعَدَّتُ ، فَخَرَجَ إِلَيَّ عُلَامٌ فَقَالَ: اذْخُلَ ، فَدَخَلَتُ ، فَقَالَ لِي أَبُوسُولِدِ أَمَا إِنْكَ لَوْ زِدْتَ لَمَ مُنْ فَيَا لَا يَعْفَى الْجُفَّ ، فَقَالَ إِلَى عَلَامٌ أَمَا أَلُكُ مَنْ شَيْء إِلَّا قَالَ: حَرَامٌ ، حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُفَّ ، فَقَالَ: حَرَامٌ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ : يُتَحَدُّ عَلَى رَأْمِهِ إِدَمٌ ، فَيُؤْلُأَ .

٧٠٠٤ [صحيح] مصنف ابن أبي شيبة ٢٥٨٢٨.

۱۰۷۵) و صحیح مشن أبی داود: ۱۹۹۰ مسند أحمد: ۲/ ۱۹۳۳.

<sup>1078) [</sup>صحیح] سنن أبی دارد: ۱۸۹ هـ

۱۰۷۷) [ صحیح ] سند أحد: ۱۳/۳ [ اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خ الادب المفرد على الله الله المعرب الله الله المعرب المع

جناب ابوعلانیہ ڈھنے بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابو سعید خدری جائز کے باتر آیا ، میں نے انہیں سلام کیالیکن جھے اجازت ندنی، میں نے بھرسلام کیالیکن اجازت مذملی، میں نے تیسری سرتبداد کی آواز ہے۔سمام کیااور کہا:السسلام عسلیکھ بسا اهسل النداد ( اُنْ مَكُمُ والوالمَ بِرسلام بو ) پُربُعَى البازت نه دي ُني، بين أيك هرف بهث كربيغة كما كه اشته مين أيك لا كا میرے باس آیا اور کہا: اندر داخل ہو جاؤ ، میں اندرواغل ہو گیا تو سید نا ابوسعید خدری ڈیٹڑ نے مجھے فرمایہ: اگر تو تین مرتبہ سے

زیادہ سلام کرتا تو بچھے اجازت شالمتی ، بھریس نے ان سے (شراب بنانے کے لیے استعال ہونے والے ) برتنوں کے بارے میں پوچھا، میں ان ہے جس برتن کے بارے میں بھی بوچھتا تو وہ میں فرمائے: حرام ہے، یہال تک کہ میں نے ''جف'' (چڑے سے بنے ہوئے برتن ) کے بارے میں ہوچھا تو انہوں نے فر مایا، حرام ہے۔ محد بن میرین جُھٹے نے کہا، اس کے مند

> پر چمڑہ لگا کرتسمہ باندھ دیا جاتا ہے۔ ٩٨ ٤ \_ بَابٌ: كَيُفَ يَقُوْمُ عِنْدَ الْبَابِ؟

در دازے کے پیش کیسے کھڑا ہو؟

١٠٧٨) ﴿ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُلُ عَبْدِالعَزِيْزِ قَالَ: حَذَّنَنَا بَغِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ البَّحْصُبِيُّ قَالَ: حَسَدَّتَنِيْ عَبَدُاللَّهِ بِنُ بُسُرٍ ﴿ فَكُلُومَ صَاحِبُ النَّبِيِّ مَسْتِهِ قَالَ كَانَ النَّبِيّ يَسْتَقْبِلُهُ، جَاءً يَبِينًا وَشِسَالًا، فَإِنْ أَذِنْ لَهُ، وَإِلَّا انْصَرَفْ.

سیدنا عبداللہ بن بسر ٹھٹڑز جو ٹی ٹاٹھٹا کے سحانی سے بیان کرتے ہیں کہ نبی جب کسی وروازے پر (اندرجانے کی) ا اجازت لینے کے لیے تشریف لاتے تو آپ ماٹیڈ دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ داکس یا باکس جانب

کھڑے ہوتے تھے، آگرا جازت ل جاتی تو تھیک ورنہ وائیل تشریف سے جاتے۔

### ٤٩٩ ـ بَابٌ: إِذَا اسْتَأْذَنَ، فَقَالَ: حَتَّى أُخُرُ جَ، أَيْنَ يَقْعُدُ؟

### جب کسی نے اجازت مانگی اور اسے کہا گیا کہ آتا ہوں تو وہ کہاں بیٹھے؟

١٠٧٩) ﴿ (ت: ٢٧٩) حَدَّلُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ صَالِح قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شُرَيْع عَبْدُالرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ وَاهِبَ بْنَ عَبُلِياللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَلِ بني مُعَاوِيَةَ بنِ خُدَيْجٍ ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَدِمْتُ عَنَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقُلُهُ فَاسْتَأَذَنْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِيْ: مَكَانَكَ حَتَّى نَخْرَجَ إِلَيْكَ، فَقَعَدُتُ قَرِيبًا مِنْ بَابِهِ، قَالَ: فَخَرَّجَ

إِلَيَّ فَلَاعَا بِمَاءٍ فَتُوضًا ، وَمَسَخَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقُلْتُ: بَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَا أَمِنَ الْبَوْلِ هَذَا؟ قَالَ: مِنَ الْبَوْلِ ، أَوْ

المادي [حسن] سنن أبي داود: ١٨٩٥٠ مسند أحمد: ١٨٩/٤. ١٠٧٩) - [حسن] الجامم للخطيب: ٢٤١.

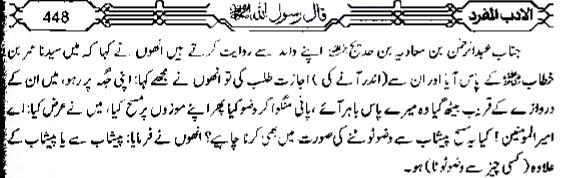

#### • • ٥ - بَابٌ:قَرْعُ الْيَابِ ورواز وكَعَنَاحِثانا

١٠٨٠) - حَدَّثَنَا مَائِكُ بْنُ إِلْسَمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبْ بَنَ رِيَادِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَائِكِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَائِثِ عَيْنَدَ: إِنَّ أَبُوابَ النَّبِيِّ مُضَعَمَّ كَانَتْ نُفْرَعُ بِالْأَطَانِيْرِ . سيدنا انْس بن ، لک بن الله عِنْوَيَان کرتے ہیں کہ بے شک بی جین کے درواز وں کونا فنوں سے کھکھنایا جاتا تھا۔

### ۱۰۰ م. بَابٌ: إِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَسْتَأَذِنْ جب كوئى اجازت ليے بغير اندر داخل ہوجائے

1٠٨١) حَدَّثُ اللهِ عَالِمَ عَاصِم - وَأَفْهَمَنِي بَعْضَهُ عَنْهُ أَبُوْ حَفْصِ بْنُ عَلِيَّ - قَالَ: ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَهَا قَالَ: أَخْبَرَهُ ، أَنَّ كَلَدَهُ بْنَ حَنْبُلُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ كَلَدَهُ بْنَ حَنْبُلُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَبْدِ نَبْهِ مِن صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ كَلَدَهُ بْنَ حَنْبُلُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَبْدِ نَبْهِ مِن صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ كَلَدَهُ بْنَ حَنْبُلُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَمْرُوا بَنَ عَنْهُ إِلَى النَّبِي مَعْيَمُ فِي الْخَبْرَ فِي الْغَنْحِ ، بِلْبَنِ وَجَدَايَةٍ وَضَغَايِسَ -قَالَ أَبُو عَاصِم: يَعْيَيُ اللّهَ وَالدّي مَعْيَمٌ بِ أَعَلَى النَّهِ عَلَى الْوَادِي ، وَلَمْ أَسْلَمْ وَلَمْ أَسْتَأَذِنَ ، فَقَالَ: ((الرَّجِعُ ، فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَمْ أَسْلَمُ صَفْوالًا عِمْرُوا وَأَخْبَرَنِي أَمْيَةً بْنُ صَفُوالًا بِهِذَا عَنْ كَلْدَةً ، وَلَمْ أَلْدَوْنَ مَا عَلَا عَمْرُوا وَأَخْبَرَنِي أَمْيَةً بْنُ صَفُوالَ بِهِذَا عَنْ كَلْدَةً ، وَلَمْ أَلْدَوْرَنِي أَمِيدُ بُنُ صَفُوالًا بِهِذَا عَنْ كَلْدَةً ، وَلَمْ أَنْ عَمْرُوا وَأَخْبَرَنِي أُمِيدًا مِنْ طَفُوالًا بِهِذَا عَنْ كَلْدَةً ، وَلَمْ أَنْ عَمْرُوا وَأَخْبَرَنِي أُمْيَةً بْنُ صَفُوالًا بِهِذَا عَنْ كَلْدَةً ، وَلَمْ أَنْهُ بُنُ عَلَى عَمْرُوا وَأَخْبَرَنِي أُمِينَا أُولَى عَمْرُوا وَالْعَلَالَةُ مَا أُولِكُ بَعْدَاعً مَا أَسْلَمُ صَفْوالًا عَمْرُوا وَأَعْبَرَنِي أُمْيَةً بَنْ صَفَوْالًا عِمْرُوا وَالْعَلَامُ مَا أُولِي اللّهُ عَلَالًا عَمْرُوا وَالْعَلَامُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عِلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَمْرُوا لَا عَمْرُوا وَالْعَالِمُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللم

سیدنا کلدہ بن جنبل والنظ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صفوان بن امیہ وہنٹونے اسے منتح کھ کے موقع پر نمی ترافیا کی خدمت میں دودھ، ہرینا کا بچہاور ککڑیاں وے کر بھجااور نمی ٹرنیزہ وادی مکہ کے بالائی جصے میں تشریف فریا ہتے، (کلدہ وٹراٹٹ کم جیں) میں نے ندآ پ کوسلام کہااور ندا جازت جابی (یوں ہی اندر چلا گیا) تو آپ مڑھڑی نے فرمانی ''چیجے ہٹواور کہو السسلا عساب سکسم کیا میں اندر دوفل ہوسکا ہوں؟'' ہے واقعہ سیدنا صفوان بڑون کے مسلمان ہو جانے کے بعد کا ہے۔ جناب مروین الو سفیان بڑائے کہتے ہیں۔ بچھے ہے واقعہ امیر بن سفوان وہی نے کلدہ وٹراٹونے واسطے سے بیان کیا اور اس میں سام کا ذکر تھیں۔

١٠٨٠) [صعيع] التاريخ الكبير للبخاري: ١/ ٢٠٨٠ شعب الإيمان للبهيفي: ٨٨٢١

۱۰**۸۱**) [ سعیح ] سند أحمد: ۳/ ٤١٤؟ سن آبی داد د ۱۵۱۷ درحامع الترمذی ۲۷۱۰\_ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جائے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

١٠٨٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيَّدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ فَالْكُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَافَةً ۚ قَالَ: ((إِذَا أَدْخَلَ الْيَصَرَ فَلَا إِذْنَ لَهُ)) .

سیدنا ابو ہرمیہ وٹائٹڑ بیان کرتے ہیں کہ ٹی ٹائٹڑ کے فرمایاں جب کوئی ٹگاہ اندر ڈال دے تو پھر اس کے لیے اجازت کہیں؟''

### ٢ • ٥ - بَابٌ: إِذَا قَالَ:أَذْخُلُ؟ وَلَمْ يُسَلَّمْ

### جب کوئی ہیہ کہے: میں داخل ہو جاؤں؟ اورسلام نہ کرے

١٠٨٣) (ت: ٢٧١) حَدَّثَتَ مُحَمَّدُ بِنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرْ نِيْ مَحْلَدُ بِنُ يَرِيْدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَايِجٍ قَالَ: أَخْبَرَ نِيْ عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ آبًا هُرَيْرَةَ وَلِيْنِيْ يَقُولُ: إِذَا قَالَ: أَأَدْخُلُ؟ وَلَمْ يُسَلَمْ، فَقُلْ: لا، حَتَّى تَأْتِيَ بِالْمِفْتَاحِ، قُلْتُ: السَّلامُ؟ قَالَ: نَعْمُ.

جناب عطاء بلطنا بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابوھ برہ بھٹنا کو بیرفر ماتے ہوئے سنا: جب کوئی شخص یہ کہے: میں واغل ہو جاؤں؟ اور سلام نہ کرہے ہتو اسے کہد بنیس جب تک کرتو (اجازت کی) جائی نہ لائے۔ میں (عطاء برلطنے) نے کہا: کیا ملام اجازت کی جائی ہے؟ انہوں نے قرمایا: ہاں۔

١٠٨٨) قَالَ: وَأَخْبَونَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ دِيْعِيْ بَنْ جِراشِ قَالَ. حَذَّنَيْ وَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ جَاءَ إِلَى النَّبِيُ مِنْ يَهُ فَعُولِي لَهُ : قُلِ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْحُلُ ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْبِينِ الْإِسْتِنْدَانَ ) ، قَالَ: فَسَيسنَهُا قَبْلَ أَنْ تَخُرُّجُ إِلَيَّ الْجَارِيَةُ ، فَقُلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْحُلُ ؟ فَقَالَ: ((وَعَلَيْكَ، ادْحُلُ)) ، قَالَ: فَدَحَلَتُ فَقُلْتُ: بِأَيْ شَيْءٍ جِفْتَ ؟ فَقَالَ: ((لَمْ آيَكُمُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْحُلُ ؟ فَقَالَ: ((وَعَلَيْكَ، ادْحُلُ)) ، قَالَ: فَدَحَلَتُ فَقُلْتُ: بِأَيْ شَيْءٍ جِفْتَ ؟ فَقَالَ: ((لَمْ آيَكُمُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيلُكَ لَهُ ، وَتَدَعُوا عِبَادَةَ اللّهُ تِ وَالْعُزَى، وَتَصَوْمُوا فِي اللّهُ إِلَيْ اللّهُ عَيْدُهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيلُكُ لَهُ ، وَتَدَعُوا عِبَادَةَ اللّهُ تِ وَالْعُزَى، وَتَصُومُ مُوا فِي السَّيَةِ شَهُرًا، وَتَحُمُّوا عِبَادَةَ اللّهِ تِ وَالْعُزَى، وَتَصُومُ مُوا فِي السَّيَةِ شَهُرًا، وَتَحُمُّوا عِبَادَةَ اللّهُ تِ وَالْعُزَى، وَتَصُومُ مُوا فِي السَّيَةِ شَهُرًا، وَتَحُمُّوا عِبَادَةَ اللّهُ تَلِ وَالْعُزَى، وَتَصُومُ مُوا فِي السَّيَةِ شَهُرًا، وَتَحُمُّوا عِبَادَةً اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْدُهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْدًا عَلَى فَقَرَائِكُمْ ) ، قَالَ: ((لَقَدُ عَلَى مَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّ

جناب رہی بن حراش بطاف کہتے ہیں کہ جھے بی عامرے ایک مخص نے بیان کیا کہ وہ نی منافظ کے پاس آیا اور کہا: کیا میں اندا جاؤں؟ تو آپ منافظ کے نے ایک باندی ہے فرمایا: 'اباہر جا کراہے کیوکہ یوں اجازت طلب کرئے ، انسلام علیکم،

۱۰۸۲) [جعیف] سنن أبی داود: ۱۷۳ هـ

<sup>.</sup> ۱۰۸۳) (صمح) الجامع للخطيب بغدادي: ٣٣٦.

۱۰۸٤) [صحیح] سنن أبی دارد: ۱۷۷هـ

### ۵۰۳ - بَابٌ: كَيْفَ الْاسْتِنْذَانُ؟ اجازت كس طرح لى جائے

١٠٨٥) حَدِّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنِي بَحْبَى بْنُ آدَمَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ
 كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللَّهَ عَالَ: اسْنَأْذَنَ عُمَرُ وَ اللَّهِ عَلَى النَّبِي مَا اللَّهِ السَّلَامُ
 عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَبَدْ خُلُ عُمَرُ؟.

سیدنا وین عباس میشندیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر میشنانے ہی تابقیہ ہے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا: السسالام عسلیٰ وسول اللّٰہ ، السلام علیکم ،کیا عمر ٹائٹزاندرآ سکتا ہے؟

٤ • ٥ - بَاكْ: مَنْ قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا

جس نے '' کون ہے'' کے جواب میں کہا: میں ہوں

١٠٨٦) حَدَّقَفَ الْبُو الْـوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا عِلَىْ يَفُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ عِلْمُعَامِّ فِيْ دَبْنِ كَانَ عَلَى أَبِيْ ، فَدَقَقْتُ الْبَابَ ، فَقَالَ: ((مَنْ ذَا؟)) فَقُلْتُ: أَنَا ، قَالَ: ((أَنَّا، أَنَا؟)) ، كَانَّهُ كُرِهَهُ .

<sup>4080) - [</sup>صحيح] مصنف ابن أبي شيبة (2001؛ سنن أبي داود (2010-

سیدنا جاہر چانتھ بیان کرتے ہیں کہ میں ٹی ٹائٹی کی خدمت میں اس قرضے کے سلسلے میں عاضر ہوا جومیرے والد کے

وَمِهِ تَعَاهُ مِن فَ وَرُوازُهُ مُعَنَّكُمِنَا يَا تَوْ آپِ مُؤَيِّقُ فَ مِناياً : كُون بِ؟ "مِن فَي عُرض كيا : مِن بول ـ آپ مُؤَيِّقُ فَ فَرَمَاياً : " مِن مِن ؟" " مُويا آپ مُؤَيِّقُ فَ اِب نالِينَد كيا ـ

١٠٨٧) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ عَقَيْدُ قَالَ: ﴿ مَنْ هَذَالِ) فَ شَنْتُ: أَنَا بُرَيْدَةُ ، خَعِلْتُ خَرَجَ النَّبِيُّ مِعَيْمٌ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَأَبَّوْ مُوسَى ظَيْمٌ يَقْرَأُ ، فَقَالَ: ﴿ (مَنْ هَذَالِ)) فَشَنْتُ: أَنَا بُرَيْدَةُ ، خَعِلْتُ فِذَاكَ ، فَقَالَ: ﴿ وَقَدْ أَغُطِي هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ كَاوُدًى ﴾ .

جناب مبداللہ بن بریدہ برش اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی سُرَقَدُ سجد کی طرف نظے اس وقت ابر مولی نفظنا قر آن مجید کی خلاوت کر رہے مضے آپ خلفہ نے بوجھا '' بیکون ہے؟ '' بیس نے عرض کیا : بیس بریدہ مخلفہ موں آپ پرقر ہان ہوجا دُن ۔ تو آپ نے فرمایا: '' یقیناً اے آل داود کی خوش الحافیوں ہیں ہے خوش الحالی عطا کی گئی ہے۔''

> ۰۰۵ - بَابٌ:إِذَا السُّتَأَذِّنَ فَقَالَ:ادْ حُلُ بِسَلَامٍ جب سی نے اجازت مانگی تو (اندروالے نے ) کہا: سلام کے ساتھ اندرآ جاؤ

١٠٨٨) (ف: ٢٧٧) حَدِّثُنَا مَالِكُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثُنَا إِسْرَائِيْلُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْفَرَّاءِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْن جُدْعَانَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ السَّنَافَانَ عَلَى أَهْل بَيْتِ، فَقِيْلَ: ادْخُلْ بِسَلَام، فَأَبَى أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ.

۔ جناب عبدالرحمٰن بن جدعان بلٹ بیان کرتے۔ ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر بائٹوں کے ساتھ تھا،انہوں نے اسپے گھر والوں سے اندرا آنے کی اجازت طلب کی ہو جواب ملا: سلام کے ساتھ اندرا َ جادَ، انہوں نے اندر جانے سے افکار کردیا۔

### ٥٠٦ بَابٌ:اَلنَّظُرُ فِي الدُّوْرِ

### گھرو**ں** کے اندر جھا نکنا

١٠٨٨) - حَسَدُنْنَا أَيُّوبُ بِنُ سُنَيْمَانَ قَالَ: حَدَّنَيْنِ أَبُّوْ بَكُرِ بِنَ أَبِي أَوْيُسِ، عَنْ سُنَيْمَانَ ، عَنْ كَثِيْرِ بَنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِينِدِ بْنِ رَبَاحٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ مَوْلِيْهِ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِلْيَحَةٌ: ((إِذَا دَخَلَ الْبُصَرُ فَلَا إِذُنَ)). سيدنا ابو بريره المَّتَمِيان كرت بِين كدرمول الله المَّيِّمُ نِهْ فَرَايَا: " جَبْ نَظرا ندر بِنَى ثَى تَوْ يُعراجا رَتَ كِينِ؟"

> ۱۰۸۷) - صنعیع مسلم: ۱۷۹۳ ستن التسائي: ۱۰۱۹ ـ مداد

١٠٨٨) [صحيح] مصف عبد الوزاق: ١٩٤٣٠؛ مصنف ابن أبي شبية: ٢٥٨٣٢.

١٠٨٩) [طعيف]

١٠٩٠) (ت: ٢٧٨) حَدَّنَتَ المُحَمَّدُ بُنْ كَثِيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِم بُنِ نَذِيْرِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى حُدَّيْفَةً ﷺ فَاطَلَعَ وَقَالَ: أَذْخُلُ؟ قَالَ حُدَيْفَةُ: أَمَّا عَيْنُكَ فَقَدْ دَخَلَتْ، وَأَمَّا اسْتُكُ فَلَمُ تَدُخُلُ.

جناب مسلم بن نزر برلنے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدئی نے سیدہ حذیف ٹائٹا سے اندرآنے کی اجازت طلب کی اور اندر جھا تکتے ہوئے کہا: کیا بی اندرآ سکتا ہوں؟ سیدنا حذیف ٹائٹانے نے فرمایا: تیری آ تکھاٹو اندرواٹس ہو پیکی ہے البت تیراد حرُ واٹس ٹیس ہوا۔ (مٹ: ۲۷۹) وَ فَالَ رَجُلُّ: أَسْتَأَذِنُ عَلَى أُمَّىٰ؟ فَالَ: إِنْ لَهُ تَسْتَأَذِنُ رَأَیْتَ مَا یَسُوْ وُکُ

(ٹ:129) ایک آدی نے پوچھا: کیا میں اپنی والدہ ہے بھی اجازت مانگوں؟ فرمایا: اگر تو اجازت نہیں مانگے گا تو وہ چیز دیکھ بیٹھے گاجو تجتبے برمی لگے گی۔

1.91) حَدَثَشَنَا مُوْسَى، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: حَذَنَئِيْ يَحْيَى يَعْنِي أَبِي كَثِيْرَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَهِيْنَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَنَّى بَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ مَعَيَّةٌ فَأَلْفَمَ عَيْنَهُ خُصَاصَةَ الْبَابِ، فَأَخَذَ سَهْمًا أَوْ عُوْدًا مُحَدَّدًا، فَتَوَخَّى الْأَعْرَابِيَّ، لِيَفْقَأَ عَيْنَ الْأَعْرَابِيِّ، فَذَهَبَ، فَقَالَ: ((أَمَّا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ.))

سیدتا انس بڑا ٹن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہائی ٹی ٹائٹائ کے گھر آیا اور دروازے کے سوراخ سے اندر جھا تکنے لگا آپ ٹاٹٹائی نے ایک تیریا تیز دھار والی لکڑی اٹھائی اور دیبائی کا قصد کیا تا کہ دیبائی کی آنکسیں بھوڑ دیں۔ لیس وہ چل دیا، آپ ٹاٹٹائی نے فرمایا:''اگر تواپی جگہ کھڑار بتا تو میں ضرور تیری آگھ بھوڑ دیتا۔''

١٠٩٢) (ت: ٢٨٠) حَدَّقَتَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِيْنَارِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ التَّجِيْرِيُّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَيْدَ: مَنْ مَلاَّ عَيْنَيْهِ مِنْ قَاعَةِ بَيْب، قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَدْ فَسَقَ.

سیدنا عمر پڑھٹو فرماتے ہیں: جس نے اپنی آتھوں کواجازت لینے سے پہلے ہیں گھر کے محن سے آلود کیا تو یقینا اس نے نافرمانی کی۔

١٠٩٣) حَدَّنَتَ إِسْحَاقَ بِنُ الْعَلاءِ قَالَ: حَدَّتَنِي عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثِنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَالِم، عَنْ مُحَدَّقَهُ الْوَالِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ شُرَيْحٍ ، أَنَّ أَبَا حَيْ الْمُؤَذِّنَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ تُوبَانَ عَظِيْرُ مَوْلِي وَسُولِ النَّهِ طَيْحًا حَدَّتُهُ ، أَنَّ النَّبِي عَضَيْمٌ قَالَ: ((لَا يَجِلُّ لِامْرِءِ مُسْلِم أَنُ بَنْظُرَ إِلَى جَوْفِ بَيْتٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ ، فَإِنْ فَعَلَ النَّهِ طَيْحُونَ فَقَلَ اللَّهِ عَلَى وَسُولِم أَنْ بَنْظُرَ إِلَى جَوْفِ بَيْتٍ حَتَّى يَشْتَأْذِنَ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدُ دَخَلَ. وَلَا يَكُومُ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعُوقٍ ذُونَهُمْ حَتَى يَنْظُرِفَ. وَلَا يُصَلِّى وَهُو حَافِلٌ حَتَى يَتَخَفَّفَ)) فَقَدُ دَخَلَ. وَلَا يَكُومُ حَافِلٌ عَنْ عَذَا الْبَابِ هَذَا الْعَدِيْثُ .

١٠٩٠) [صحيح] مصنف ابن أبي شبية: ٢٦٢٣٧.

١٠٩١) - صحيح البخاري: ٢٩٩٠ صحيح مسلم: ٢١٥٨.

١٠٩٢) - و هعيف إ شُعب الإيمان للبيهقي: ٨٨٢٨.

۱۰۹۴) [ صحیح ] سنن أبی دارد: ۹۰ جامع الترمذي: ۳۵۷؛ سنن ابن ماجه ۹۲۳.
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا نُوْون نُکُٹُلُ بِان کرتے ہیں کہ نبی طاق کے قرمایا '' کی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ گھر کے اندر ویکھے ایبال کک کہ اجازت کے لیے، پھراکر اس نے ایس کر دیا تو یقیقاً وہ وافش ہو آیا، اور نہ یہ بائز ہے کہ وہ کی قوم کی امامت کرائے اور آئیس مچھوڑ کرائیے آپ کو دعا کے ساتھ تنصوص کرنے اور دعا فتم کر دے اور نہ ہی اپر جائز ہے کہ وہ اس حال میں نماز پڑھے کہ میٹا ہے روکے ہوئے ہو یہاں تک کہ قرافت حاصل کرلے۔''

المام ابوعهدالقد پنتشنانے کہا: اس باب کی مرویات میں سنتیج ترین کبی حدیث ہے۔

### ٧٠٥ - مَاكُ: فَصْلُ مَنْ دَخَلَ بَيْنَهُ بِسَلَامِ جوسلام كرك گريش داخل جو، اس كى فنسيات

1.94 ) خَذَتَنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَفَةُ لَنُ حَالِدِ قَالَ: حَذَثَنَا أَبُو خَفْصِ عُثْمَانُ بِنُ أَبِي الْعَانِكَةِ \* الَّذِ خَدَّثُنَا يُ شُلَيْهَانُ بُنُ حَبِيْبِ الْمُحَارِبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعُ أِبَا أَمَانَة وَاللَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ وَقِيَّةٍ: ((ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمُ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنْ عَاشَ كُفِيَ. وَإِنْ مَاتَ ذَحَلَ الْجَنَّةُ امْنُ ذَحَلَ بَيْنَةُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَرَّوَجَلٌ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَرَّوَجَلٌ، كَاللَّهِ عَلَى الْمَسْجِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَرَّوَجَلٌ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَرَّوَجَلٌ».

سیدنا ابوار مد ولاتفایان کرتے ہیں کہ بی سخاط نے فرریہ'' شین مخص ایسے ہیں جن کی ذمہ داری ابتد تعالی پر ہے ، اگروہ زند و رہیں تو کذیت ہوگی اور اگر مر مجھے تو جنت میں دانئی : د ں گے اور شخص جوسلام کر کے اپنے گھریں در بنس ہوا تو اس کی ذمہ داری اللہ عن دبل پر ہے ، وہ مخص جو گھر ہے متجد کی طرف اٹک تو اس کی ذمہ داری بھی اللہ عز وبنس پر ہے اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے رہتے میں نکلا تو اس کی ذمہ داری بھی اللہ عز وجل پر ہے۔''

1090) (ت: ٢٨١) خَدَّقَتُ المُحَمَّدُ بِنُ مُفَائِلِ قَالَ: أَخَبِرُنَا عَبِدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَنِجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سِمِعَ جَابِرًا وَلِأَنْ يَفُولُ: إِنَا ذَخَلُت غَلَى أَهُمَنَا صَلَمَ عَلَيهِمْ تَحَيَّةَ بِنَ عِنْهِ اللَّهِ مُبَارَكَةَ طَيْبَةً قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ إِلَّا تَوْجِنِهِ قَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا حُبِّيْتُمْ بِتَحِبَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَلَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا ﴾ (٤/ السامة)

جناب ابوزبیر دلاف کا بیان ہے کہ انہوں نے سیدنا جابر ڈائٹ کو پیفر ماتے ہوئے سنا : تو جب اپنے گھروالوں کے پاس جائے تو انہیں سام کر، بیداللہ تعالی کی طرف سے مبادک اور پر کیزہ تھند ہے۔ ابوز بیر جنٹ نے کہا: ٹیس تو ان کی بید بات اللہ تعالیٰ کے اس فر مان کی تو جیدی مجھتا ہوں: ﴿وَإِذَا حُجَيْنُهُ بِسَجِيْتِ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُودَهَا ﴾ ''جب تہمیں سامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے انجھی سامتی کی وہ دویا جواب میں ویں کہدو۔''

**<sup>1-94</sup>** . وصحيح وصحيح لين حيان ١٩٩٩ سنن أبي دود: ٢٤٩٤ المستدرك للحاكم: ٢٢ / ٧٢ـ

<sup>(1.44) -</sup> إ سعيع ] جامع البيان لنطيري: ١٠٠٥١

### ۸۰۵ - بَابٌ:إِذَا لَمْ مِكَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُنُحُولِهِ الْبَيْتَ بَبِيْتُ فِيْهِ الشَّيْطَانُ جس گھر میں داخل ہوتے وقت ذکرالہی نہ ہواس گھر میں شیطان رات گزارتا ہے

١٠٩٦) حَدَّثَنَا خَلِيْهُهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ عَظِيْمُ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلِيْهُمْ يَفُولُ: ((إِذَا دَحَلَ الرَّجُلُ بَهْتَهُ، فَلَاكُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَيْئِتُ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ ، وَإِذَا دَحَلَ فَلَمْ يَذُكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ:أَذْرَكُتُمُ الْعَيْثَ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكُتُمُ الْعَبْتَ وَالْعَشَاءَ))

سیدنا جابر ڈنٹٹیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ٹائٹی کوفر اتے ہوئے سا:'' جب آ دی اپنے گھر میں واخل ہوا اور واخل ہوئے کے وقت اور کھاتے وقت اللہ عز وجل کا ذکر کرے تو شیطان (اپنے نشکر ہے) کہتا ہے : تمہارے لیے یہاں رات کا ٹھکا نہ ہے اور نہ کھانا۔ جب وہ اپنے گھر میں واخل ہوتے وقت اللہ تھائی کا ذکر نہ کرے تو شیطان (اپنے نشکر ہے) کہتا ہے : تم نے رات کا ٹھکانہ پالیا، اور اگر وہ اپنے کھانے کے وقت بھی اللہ تعالی کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے : تم نے رات کا ٹھکا نہ بھی پالیا اور کھانا بھی۔''

### ۹ ۰ ۹ ۔ ہاک : مَا لَا يُسْتَأْذَنَّ فِيْهِ جہاں واخل ہونے کی اجازت نہیں لی جاتی

٧٠٩٧) (ك: ٢٨٢) حَدَّثُنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثُنَا أَغَيَنُ الْخُولِرِزُمِيُّ قَالَ: أَتَيْنَا أَتَسَ بْنَ مَالِكِ ﷺ، وَهُــوَ قَـَـاعِدٌ فِيْ دِهْلِيْزِهِ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ صَاحِبِيْ وَقَالَ: أَذْخُلُ؟ فَقَالَ أَنْسُ: ادْخُلْ، هَذَا مَكَانٌ لا يَسْتَأْذِنُ فِيْهِ أَحَدٌ، فَفَرَّبَ إِلَيْنَا طَعَامًا، فَأَكُلْنَا، فَجَاءَ بِعْسٌ نَبِيْذِ خُلُو فَشَرِبَ، وَسَقَانَا.

جناب المین خوارزی رشین بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا انس بن ما لک پڑٹڑا کے پاس آئے ، وہ اپنی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ کوئی بھی نیس تھا، میرے ساتھی نے ائیس سلام کیا اور کہا: کیا میں اندرآ جاؤں؟ نو سیدنا انس پڑٹڑنے فر مایا: آ جاؤ، بیالیں جگہ ہے جس میں واخل ہونے کی کوئی اجازت نیس لیتا، پھر انہوں نے جس کھانا چیش کیا ہم نے کھانا کھالا نچروہ نبیذ کا پیالہ لائے انہوں نے خود بھی پیا اور ہمیں بھی پلایا۔

۱۰۹۳) صحیح مسلم:۲۰۱۸؛ ۱۸ سنن أبی داود. ۲۷۲۰

١٠٩٧) - وضعف إ المعجم الكبير للطبراني :٦٩٧.

### 455 Alexandra Sunnits com

٠ ١ ٥ ـ بَابٌ: ٱلْإِسْتِنُدَانُ فِي حَوَانِيْتِ السُّوْقِ

بازار کی دکانوں میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا

١٠٩٨) (ت: ٢٨٣) حَـدَّتُنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَاتُ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَوَ لَا يُسْتَأَذِنُ عَلَى بُيُوْتِ السُّوٰقِ .

المام مجاہد بنتھ بیان کرتے میں کدسیدنا ابن عمر افائڈ بازار کی دکانوں میں داخل ہونے کی اجازت نبیس مانگا کرتے تھے۔ ١٠٩٨) (ت: ٢٨٤) حَدَّثَتَ أَبُوْ حَفْصِ بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَّنَا الضَّحَاكُ بْنُ مَحْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَثِنْكُ يَسْتَأَذِنُ فِي ظُلَّةِ الْبُرَّازِ .

جناب عطاه بلطند بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر ٹاٹنی کپڑے چینے والے کے سائبان میں واقل ہوتے وقت اجازت مانگا کرتے تھے۔

### ١١٥ - بَابٌ: كَيْفَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى الْقُرُس؟

#### اہل فارس سے کیسے اجازت کی جائے

٠٩١٠٠ (ث: ٢٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُانرَ حْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْعَلَاهِ الْسُخُوزَاعِينُ، عَنْ أَسِي عَبْدِالْمَدِكِ مَوْلَى أُمَّ مِسْكِيْنِ بِنْتِ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: أَرْسَلَتْنِي

مَوُلاتِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَعِلْكُمْ ، فَحَاءَ مَعِيْ ، فَلَمَّا فَامَ بِالْبَابِ فَقَالَ: أَنْدَرَابِيمْ ؟ قَالَتْ: أَنْدَرُونْ ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُ رَيْدَةً إِنَّهُ يَأْتِينِي الزَّوْرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ، فَأَتَ حَدَّثُ؟ قَالَ: تَحَدَّثِيْ مَا لَمْ تُونِرِي، فَإِذَا أَوْتُوْتِ فَلا حَدِيثَ بَعْدَ الوتر .

جتاب ابوعبدالملک بخط: جوام سکین بنت عاصم بن عربن فطاب بنك كے قلام شخه بیان كرتے بیں كہ مجھے ميرى مالك نے سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹا کے باس بھیجا تو وہ میرے ساتھ تی ہلے آئے اور وروازے پر کھڑے ہو کر( فاری زبان میں ) کہا: ''آنسدرایسسم؟'' ( ہم اندرآ جا کیں ) میری ما لکہ نے بھی ( فاری میں ) کہا''انسدرون'' ( آ جائیے ) پھروہ کہنے گی: اے ابوہررہ ( وہنٹٹ)! میرے یاس عشاء کے بعد ملنے والی عورتیں آتی ہیں، کیا میں باتیں کر سکتی ہوں؟ آپ وہنٹٹ نے فرمایا: (ہاں)

> جب تک کرتو و تر نہ پڑھ لے پھر جب و تر پڑھ لے تو و تر کے بعد کوئی بات کرنا ( مناسب ) نہیں۔ 1.44 [صحيح] شُعب الإيمان للبيهفي ٢٥٨٥٠

> > 1.44) (صحيح) شُعب الإيسان للبيهتي: ١٥٨٥، 1100) - [ خعيف ] الجامع للخطيب البغلَّادي: ٣٩٠.

### ١٢ ٥ - بَابٌ: إِذَا كُتَبَ الذُّمِّيُّ فَسَلَّمَ، يُرَدُّ عَلَيْهِ

#### ذ می جب خط میں سلام لکھے تو اسے جواب دیا جائے

١٩٠١) (ث: ٢٨٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بِنُ بِشْرِ قَالَ: حَدَّثُنَا الْحَكُمْ بِنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ـ يُعْنِي ابْنَ عَبَّادٍ. عَنْ عَاصِم الْأَخْوَلِ، عَنْ لَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: كَتَبَ أَبُو مُوسَى طَلْقُرُ إِلَى دِهْقَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ، فَقِيْلَ لَهُ: أَنْسَلَمُ عَلَيْهِ وَهُوَ كَافِرٌ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَتَبَ إِلَيَّ فَسَلَّمَ عَلَيْ، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ .

جناب ابوعثمان نہدی بلطنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوسوی بڑنٹنے ایک سمان کی طرف خطانکھا اور خط میں اسے سمام انکھا، آپ بڑنٹا سے بوچھا گیا: کیا آپ اسے سلام کرتے ہیں حالانکہ وہ کافر ہے؛ تو انہوں نے فر مایا: اس نے جھے خطانکھا اور مجھے سلام کیا، لہٰذا میں نے اسے جواب و یا ہے۔

### ٥١٣ - بَابٌ: لَا يَبُدَأُ أَهْلَ الذِّمَّةِ بِالسَّلَامِ

#### ذمیوں کوسلام کرنے میں پہل نہ کرے

٣٠١) حَدَّلَتُ أَخْمَدُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ: حُدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنْ إِسْخَاقَ، عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ أَبِي خَيِيْبٍ، عَنْ مَرْتَدِ، عَسْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيُ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ عَقِيقِمْ قَالَ: ((إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى يَهُوْدَ، فَلَا تَبْدَأُوهُمْ بِالسَّلَامِ، وَإِذَا سَلَّمُوْا عَلَيْكُمْ فَقُولُوْا:وَ عَلَيْكُمُ)).

سیدنا ابویصرہ غفاری ڈائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ٹائٹیٹرنے قربایا:'' میں کل یہود کی طرف جاؤں گاتم انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرنا جب وہ تنہیں سلام کریں تو جواب میں وہلیم کہد دینا۔''

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرُنَا يَخْبَى بُنُ وَاخِبِعِ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاق، مِثْلَهُ. وَذَاذَ: سَيعْتُ النَّبِيَّ مِعْتِمٌ.

جناب دہن اسحاق بڑھنے سے ایک دوسری سند میں بھی اس طرح مروی ہے اور اس نے میہ القاظ زیادہ کے کہ ٹیل تے نی مُناقِعَ سے سنا۔

٣٠١) - حَدَّثَنَا مُوْمَى قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيَّ عَفِيهُۥ قَالَ: ((أَهْلُ الْكِتَابِ لَا تَبْدَأُوْهُمُ بِالسَّلَامِ، وَاصْطَرُّ وَهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيْقِ)).

سیدنا ابو ہر برہ انگائن بیان کرتے ہیں کہ نبی انتخاب فریا کا امل کیا ہے کہ سل مرنے میں پیل نہ کرواور انہیں سب سے

11.1) [صحيع] مصنف ابن أبي ثبية :٢٥٧٥٤.

تنگ رہتے کی طرف جانے پر مجبور کرو۔''

. ١٩٠٣) - ( صحيح ] مسئد أحمد ٦٠ / ٣٩٨؛ مصنف ابن أبي شبية . ٢٥٧٦٤ .

11.5) صحيح مسلم: ٢١٦٧؛ جامع الترمذي: ١٦٠٢.

### جس نے ذمی کواشارے سے سلام کیا

\$11.4) (ت: ٢٨٧) حَدَّقَنَا صَدَفَةُ قَالَ: أَخَبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ

إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: إِنَّمَا مَدَّلُمَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَتْهُ عَلَى الدَّهَافِينَ إِشَارَةً.

جناب علقمہ رفض کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ جائزانے غیرمسلم کسانوں کو اشارے ہے سلام کیا تھا۔

١١٠٥) حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَاصِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَنَادَةُ، عَنْ أَنسِي ﷺ قَالَ: مَرَّ يَهُوْدِيٌّ عَلَى

النَّبِيِّ مَعْنَهُمْ فَصَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قُرَّدٌ أَصْحَابُهُ السَّلامِ، فَقَالَ: ((قَالَ:السَّامُ عَلَيْكُمُ))، وَاذَا الْبَهُودِيُّ

سیدنا الس مانتیان کرتے ہیں کہ ایک میروی نی الفائل کے باس سے گزراء اس نے کہا: السسام علیکم (حمہیں موت یڑے) آپ ناٹھڑا کے صحابہ نے اسے جواب میں السلام کہائو آپ نوٹھٹا نے فرمایا:''اس یہودی نے السیسام عسلب تھے کہا ہے۔'' چنا تھے مبود کی کو پکڑا گیا تو اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا آپ سنڈیٹر نے فریایا:'' تم اس پرون لوٹا وَجو

# ٥ ١ ٥ - بَابُّ: كَيْفَ الرَّدُّ عَلَى أَهُل الدُّمَّةِ؟

فَاعْتُونَ ، قَالَ: رُدُّوا عَلَيْهِ مَا قَالَ .

اس نے کہا ہے۔"

ذمیوں کوسلام کا جواب کیے دیا جائے ١١٠١) حَدَّثَمَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيُ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَإِنْكُ، أَنَّهُ

قَـالَ: فَـالَ رَسُـوْلُ اللَّهِ مَحْتُكُمُ ۚ ((إِنَّ الْيَهُودُ ۖ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ أَحَدُهُمُ، فَإِنَّمَا يَقُولُ لُ:السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُولُوا: وْعَلَيْكَ)). سیدنا عبداللہ بن عر وہ اُٹاؤیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ساتھ آئے فرمایا : " بے شک جب میود میں سے مسیس کوئی سلام

كرتا بي وه كها ب: السام عليث، ثبذاتم بهي جواب بي وعليك كبوـ''

١١٠٧) (ت: ٢٨٨) حَدَّثَنَا صُحَمَّدُ بُسُ السَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بَنُ أَبِي ثُوْرٍ، عن سِماكِ، عن

عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﷺ قَالَ: رُدُوا السَّلامَ عَلَى مَنْ كَانَ يَهُوْدِيًّا، أَوْ نَصْرَانِبًا، أَوْ مَجُوْسِبًا، ذَلِكَ مَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ وَ إِذَا حُيِّيتُمْ بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوُ رُدُّوهَا ﴾ (٤/ النسا١٨٥)

> (١١٠٤) (صحيح) مصنف ابن أبي شبية: ٢٥٨٦٦ - ١٦٠٥) - صحيح مسلم: ١٦٤-أ ١٩٠٦) - صحيح البخاري: ١٢٥٧؛ صحيح مسلم: ٢١٦٤ موطأ إمام مالك: ٢٧٥٩ـ

> > 1107) [ حسن] مصنف ابن أبي شيبة: ١٢٥٧٦٥ مسند أبي يعلى:١٥٢٧.

سيرنا ابن عباس براتوافر مائے بين اسلام كا جواب درخواه يبود كى مور ميسانى مور مجوى جو بياس ليے كه ب شك القد تعالى قرماتا ب اعلاق إذا حُينتُهُم بِسَجِيْقٍ فَحَيُّوا بِالْحَسَنَ مِنْهَا أَوْ رُقُولُهَا إِذَا أُمَا اللهِ اللهِ اللهِ كَلَ مَنْ كَا كُونُ دَهَا دَى بِالسَّاتِ مَنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

# ١٦ ٥ - بَابٌ: ٱلسَّلَامُ عَلَى مَجْلِسٍ فِيْهِ الْمُسْلِمُ وَٱلْمُشْوِكُ اييمجلس كوسلام كرنا جس بين مسلمان اور مشرك دونوں ہوں

١٩٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَيِ الزُّهُ بِيُ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُرُوَةُ بِنُ الزَّبِيْرِ ، أَنَّ أَسَامَةَ بَنَ زِيْدِ وَأَيْهِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ السَّامَةُ بَنَ زِيْدِ وَأَيْهِ إِكَافَ عَلَى فَطِئَةِ فَلَكَبْهِ ، وَأَزْدَفَ أَسَامَةُ بَنَ زِيْدِ وَأَيْهِ أَنَّ الشَّبِي مَعْقِيمٌ رَلَا بَ عَلَى حِمَارِ عَنْيَهِ إِكَافَ عَلَى فَطِئَةٍ فَلَاكَةً ، وَأَزْدَفَ أَسَامَةُ بَنَ زِيْدِ وَرَاءَ دُه ، يَسَعُودُ سَسَعَدَ بَسَنَ عُبَادَةً ، حَتَّى مَرَّ بِمَحْلِسَ فِيْهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الم عَبْدُاللَّهِ فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِعِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَعَبْدَةِ الْأَوْذَان ، فَسَلَّمَ عَنِهِمْ .

سیدنا اسامہ بن زید ڈگٹٹ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ہوڑا کیک گذشے پر سوار ہوئے جس پر فدکی جادر کے اوپر پالان رکھی ہو گی تھی ہ آپ نے سیدنا اسامہ بن زید ڈگٹٹ کو اپنے چیچے بنیا ایا ، آپ سیدنا سعد بن عبادہ ڈگٹٹ کی عیادت کے لیے تشریف لے جارہے تھے ، راستے میں آپ کا گزرا کیک ایسی مجلس ہے ہوا جس میں میدانڈ بن اُنی این سلول بھی تھا یہ واقعہ میدانڈ بن اُنی کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے ، اس تبلس میں مسلمان ، شرکین اور بت پرست ، ب سلے جلے میٹھے ہوئے تھے ، کہن آپ نے انھیں سلام کیا۔

### ۱۷ ٥ - بَابٌ: كَيْفَ يَكُنُّبُ إِلَى أَهْلِ الْمِكَابِ؟ المُل كَمَابِ كُورُهُ كَيْبِ لَكِهَا جائے؟

١٩٠٨) حدَّقَ مَن اللهِ مُن عَبَّاسٍ وَهِنْ الْحَدَوْنَا شُعَبْتُ، عَنِ الزُّعْرِيَ قَالَ أَحْرَبِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُ اللَّهُ بَن عَبُدانَ وَ بُن عَبَّاسٍ وَهِنْ الْحَدَوْءُ، أَنَّ أَبَا سُفَيَانَ بَنَ حَرْبِ الْرَسَلَ إِنَهِ هِرَفَلُ مَيكِ الرُّوْمِ، ثُمّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ مُحْقَمْ اللَّهِ عَنْ الْعَلَيْمِ بُصُرَى، فَذَفَعَهُ إِلَى هِرَفُلُ مَيكِ الرُّومِ، ثُمّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ مُحْقَمْ اللَّهِ عَنْ بَعِمَ بِهِ مَعَ وَحَيْهُ الْكَانِي إِلَى عَظِيمٍ بُصُرَى، فَذَفَعَهُ إِلَى هِرَفُلُ فَقَرَأَهُ، فَإِذَا بِيعَةُ اللَّهِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّعْمَةِ اللَّهُ الل

١١٢٥٤ صحيح البخاري:١٢٠٧ ١١٢٥٤ صحيح مسلم ١٧٩٨.

<sup>1104) -</sup> صحيح البخاري: ٩٧ صحيح مسلم: ١٧٧٣ ـ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا عبد نقید بن عباس و انتخابیان کرتے ہیں کہ روم کے بادشاہ برقل نے ابوسفیان بن حرب وہن کی طرف پیغام بھیجا پھر رسول اللہ انتخابی کا وہ خطمنگوایا جو آپ نے اپنے سحالی دیہ کلیں بھٹن کے ذراجہ بصری کے گورز کی طرف بھیجا تھا اس نے وہ برقل کو پہنچا دیا تھا، برقل نے اسے پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا: ''شروٹ اللہ کے نام سے جو بڑا مہریان، بے صدرتم والا ہے، اللہ کے بندے ادراس کے رسول محمد انتخابی کی طرف سے عظیم روم برقل کی طرف ، سلام ہواس شخص پر جس نے جارہ کی پیروی کی ، اما بعد! میں تہمیں اسلام کی طرف بلائے ہوں ، اسلام قبول کر لے تو سادمت رہے گا اللہ تھے دو ہراا جردے گا اور اگر تو نے منہ بھیرا تو

بعد! میں تہمیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں اسلام قبول کرلے تو سلامت رہے گا اللہ تجھے وہ ہرا اجروے گا اور آگر تونے منہ پھیرا تو ہے شک تھھ پر تیری ساری رعایا کا گناہ بھی ہوگا۔ اے اہل کتاب! ایسی بات کی طرف آ وَجو جارے اور تہمارے ورمیان میسال ہے کہ ہم القد تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک زیفسرو کمیں اور ہم میں ہے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کرکسی کورب نہ قرار دے بھراگروہ لوگ اعراض کریں تو تم کہدوہ؛ گواہ رہو ہے شک ہم مسلمان ہیں۔'

### ١٨ ٥- بَابٌ: إِذَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ: السَّامُ عَلَيْكُمْ

### جب الل كتاب السام عليكم (تهمين موت يزك) كهين

١٩١٥) حَدَقَتَ أَسُحَمَدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرُنَا مَخْلَدُ قَالَ: أَخْبَرُنَا ابْنُ جُرَيْحِ قَالَ: أَخْبَرُنِي أَبُو الزُّبِيْرِ أَنَّهُ سَيْعَ جَابِرًا وَ لَلْهُ يَفُولُ: سَلَّمَ نَاسَ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى النَّبِي عَنِيْقٍ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: ((وَعَلَيْكُمْ))، فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَلَيْلَ وَعَضِبَتْ: أَلَمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوا؟ قَالَ: ((بَلَى قَدْ سَمِعْتُ فُرَدُدُتُ عَلَيْهِمْ، نُجَابُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُجَابُونَ فِينَا)).
 يُجَابُونَ فِينًا)).

سیدنا جابر دیشن بیان کرتے میں کہ یہود ہوں میں ہے پھیاوگوں نے نی سنتی کا کوسلام کیا تو کہا: السے علیہ کسم ، آپ سنگانی نے جواب میں فرمایا: و علیکہ سیدہ عائشہ باتھ نے نصے میں آکر کہا: کیا آپ نے قبیل سنا جو پھیانہوں نے کہا ہے؟ آپ منگانی نے فرمایا: ''ہاں میں نے سنا ہے اور میں نے وہ الفائز انہیں برلونا دیے، بھاری بدعا ان کے یارے میں قبول ہوگی اوران کی جدعا ہمارے ہارے میں قبول نہیں ہوگی۔''

### ٩ ١ ٥ - بَابٌ: يُضْطَرُّ أَهُلُ الْكِتَابِ فِي الطَّرِيْقِ إِلَى أَضْيَقِهَا

### اہل کتاب کو تنگ راہتے کی طرف مجبور کر دیا جائے

1111) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيَّل، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَظْك، عَنِ النَّبِيِّ عَظِيًّا قَالَ: ((إِذَا لَهَيْتُمُ الْمُشُوكِيُنَ فِي الطَّرِيْقِ، فَلَا تَبْدَأُوْهُمْ بِالسَّلَامِ، وَاضُطَرُّ وْهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا)).

<sup>1110) [</sup>معيع] منذأحيد: ١٢٨٢/٣ صعبع ميلم: ٢١٦٥.

<sup>1111) -</sup> زشادًا: جامع الترمذي: ١٦٠٢.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الادب المفرد كلي الله المفرد كلي الله الله المفرد كلي الله المفرد كلي الله الله المفرد كلي المفرد كلي الله المفرد كلي المفرد كلي الله المفرد كلي المفر

سیدنا ابو ہررہ دخافظ بیان کرتے میں کہ ٹی کریم طاقیۃ نے فرمایا '' جبتم دانے میں مشرکین سے ملاقات کروتو آخیں سلام کرنے میں پہل نہ کرداور آخیں تک ترین رہتے کی طرف جانے پر مجبور کردو۔''

#### ٠ ٢ ٥ ـ بَابٌ: كَيْفَ يَدْعُوْ لِلدِّمِّيُّ؟

#### ذ**می کو کیسے** دعا دے؟

١٩١٣) (ث: ٢٨٩) حَـدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِيُ عَاصِمُ بْنُ حَكِيْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ يَحْبَى بْنَ أَبِي عَمْرِو السَّبْيَانِيَّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُفْيَةَ نَنِ عَامِرِ الْجُنَيْنِي عَلَيْهِ، أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلِ هَيْئَتُهُ هَيَاةً مُسْلِم، فَسَسَلَّمَ، فَسَرَدَّ عَسَلَيْهِ: وَعَسَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبْرَكَاتُهُ، فَقَالَ لَهُ الغُلامُ: إِنَّهُ نَصْرَانِيٍّ، فَقَامُ عُفْيَةً فَتَبِعَهُ حَثَّى أَدْرَكَهُ فَقَالَ: إِنَّ رَحْمَةَ اللّهِ وَبْرَكَاتَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ. لَكِنُ أَطَالَ اللّهُ حَيَاتَكَ، وَأَكْثَرَ مَالِكَ وَوَلَدَكَ.

جناب یجی بن ابوهر عیبانی بعث اپنے والد ہے، ووسیدنا عقب بن عامر جنی بڑاتنا ہے روایت کرتے ہیں کہ ووایک آوئی کے باس ہے گارے ہیں کہ ووایک آوئی کے باس ہے گارے جس کی شکل وصورت مسلمانوں جیسی تھی۔ س نے سلام کیا تو آپ ٹائنو نے اس کے جواب میں و عسلیك ور حسمة الله و بر كانه كہا، آپ کے غلام نے آپ ہے كہا كہ بيتو سيمانى ہے، چنانچ سيدنا عقبہ بڑاتنا كر ہے ہوئے اوراس كے جيجے تھے ميہاں تک كرا سے پاليا اور اس سے فرمايا: ب شك اللہ تحالى كی رحمت اور اس كی بركتیں تو ايمان والول پر ہیں اللہ تعالى ترى زندگی لمی كرے اور تيرے مال اور اوا اور ہیں كثرت كرے۔

1117) (ث: ٢٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عَنْ ضِرَادِ بُنِ مُرَّةً، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَانَ: لَوْ قَالَ لِيْ فِرْعَوْنُ: بَارَكَ اللَّهُ فِيك، قُلْتُ: وَفِيْكَ، وَفِرْعَوْنُ قَدْ مَاتَ.

سیدنا ابن عباس جانجین فریائے میں: اگرفزعوں بھی جھے کے بساوک اللّٰہ فیلک (اللّٰہ تھے میں برکت دے تو) میں جواب میں کہوں گا: دُفیلک (اور تھے میں بھی) حالا کہ فرعون تو مرچکا ہے۔

١٩١٤) - وَعَ نُ حَكِيْمِ بْنِ دَيْلَمٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسى قَالَ: كَانَ الْبَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ رَجَاءَ أَنْ يَقُولُ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، فَكَانَ يَغُولُ: ((يَهُدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ)).

سیدنا الوموی مختلایان کرتے ہیں کہ یہودی ہی کرنم وَبَرَّهُ کے پاس اس امید بچھنکا کرتے سے کہ آپ ناٹھ انہیں بَرْحَمُکُمُ اللّٰه کہیں گرآپ ناٹھ ان کے لیے "بَهْدِبْکُمُ اللّٰه ﴿ بُصَلِحْ بَالْتُکُمْ " (اللّٰہ تعالیٰ تمحیں ہدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح کرے )

١٩١٢) - (حسن) السنن الكبري للبيهقي ٩/ ٢٠٣؛ مصف ابن أبي نسبة: ٢٥٨٦٨.

<sup>1117) -</sup> وصحيح ) المعجم الكبير للطبراني . ١٠٦٠٩ مصنف اس أبي شبية : ٢٥٨٢٠ـ

<sup>1114) [</sup>صحيح] سنن أبي داود: ٢٨٠٥، جامع الترمذي: ٢٧٣٩.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### ٧٢١ - بَابٌ: إِذَا سَلَّمَ عَلَى النَّصُرَانِيِّ وَلَمْ يَعُرِفُهُ جبعيمائي كول<sup>الك</sup>ى بين سلام كهدبيثے

1110) (ث: ٢٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيْرٍ قَالَ: أَخَرَنَا شَفْيَانُ، عَنْ أَبِيْ جَعْفَرِ الْفَرَّاءِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ ﴿ ثَالَ عَلَمْ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: رُدَّ قَالَ: رُدَّ مَنْ عُمْرَ ﴿ فَلَمَّا عَلِمَ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: رُدَّ

جناب عبدالرحمٰن بلٹ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر میشنا کی جیسائی کے پاس سے گز دیے تو آپ نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، بھرآپ کو بتایا گیا کہ وہ تو عیسائی تھا۔ جنا نچہ جب آپ کو بٹا چلا تو واپس اس کے پاس آنے اور فرمایا: میراسلام مجھے واپس کرو۔

#### ٢٢٥ - بَابُ: إِذَا قَالَ: فَلَانٌ يُقُونِنُكَ السَّلَامَ كَ كَ كُن مِن شَنْ عَلَى السَّلَامَ عَلَى السَّلَامَ عَلَى السَّلَامَ السَّلَامَ عَلَى السَّلَامَ السَّلَامَ ا

جب كوئى كم كوئلات حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْم قَالَ: حَدَّثُنَا ذَكْرِيَّا قَالَ: سَيعَتُ عَامِرًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بَنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، المَاكِنَ أَبُو سَلَمَةَ بَنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ عَلَيْهِ السَّلامُ اللَّهُ وَلَيْهُ السَّلامُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ السَّلامُ اللهُ ال

زُخْمَةُ اللَّهِ . سیدہ عائشہ ڈافٹا بیان کرتی میں کہ نی مِنْاقا نے ان سے فربایا :''جبر بل مائٹا سجنے سلام کہتا ہے۔'' تو انھوں نے کہا:

وعليه السلام ورحمة الله. (ادراس پریمی سلام ادراندکی رتمت بو) ۲۳ ۵ \_ بَابٌ: جَوَ ابُ الْکِتَاب

#### ۔ خط کا جواب دینا (ضروری)ہے

١١١٧) (ك: ٢٩٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرْنَا شَرِيْكَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيْحٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ وَلَكَ قَالَ: إِنِّي كَارَى لِجَوَابِ الْكِتَابِ خَفَّا كَرَدُ الشَّلامِ. الْمِنَّاسِ وَلِثْنَ قَالَ: إِنِّي كَارَى لِجَوَابِ الْكِتَابِ خَفَّا كَرَدُ الشَّلامِ.

سیدنا ابن عہاس پھٹنافر ماتے ہیں: بے شک میں تو خط کے جواب کوسلام کے جواب کی طرح ضروری مجھتا ہوں۔

عَلَيْ مَلَامِي.

<sup>1110) ﴿</sup> وَحَمَّنَ إِنَّمُكِ الْإِيمَانُ لَلْيَهِقَي ١٨٩٠٦.

<sup>1919) -</sup> صحيح البخاري: ١٩٢٠١ (٣٧٦٨) صحيح سنتم (٢٤٤٧). -

۱۱۱۷) [حسن] مصنف ابن أبي شيبة: ٢٦٣٦٩؛ مستد ابن الجعد: ٢٣٩٩.



### ٢٤ ٥- بَابٌ: ٱلْكِتَابَةُ إِلَى النِّسَاءِ وَجَوَابِهِنَّ

#### عورتوں کو خط لکھیااوران کا جواب دینا

1118) (ث: ٢٩٣) حَدَّقَنَا ابْنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّقَنَا ابْنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّقَنَا ابْنُ أَسَامَةَ قَالَ: حَدَّقَنَا اللهَ عَالَ: حَدَّقَنَا اللهَ عَالَ: حَدَّقَنَا اللهَ عَالَتُ وَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهَا مِنْ كُلْ مِصْرٍ ، وكَانَ الشَّبُوخُ يَتَبُنُونِي لِمُحَانِي مِنْهَا ، وَكَانَ الشَّبَابُ بِتَأْخُونَ فَيُهَدُّونَ إِليَّ ، وَيَكْتُبُونَ إِلَيَّ مِنَ الأَمْصَارِ ، فَأَقْوَلُ الشَّبُوخُ فِي يَتَهَاء ، وَكَانَ الشَّبَابُ بِتَأْخُونَ لِي مَنْهُذُونَ إِليَّ ، وَيَكْتُبُونَ إِلَيْ مِنَ الأَمْصَارِ ، فَأَقْوَلُ الشَّبُوخُ فَيْنُونَ إِلَيْ مِنَ الأَمْصَارِ ، فَأَقُولُ لِي عَائِشَةً الْمِنْ اللهَ مَلَانَ وَهَدِيَّتُهُ ، فَتَقُولُ لِي عَائِشَةً الْمِنْ يَنْفَقُ ، فَأَجْرِبُهُ وَلَيْبِهُ وَالْمَيْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْهُ وَلَوْلَ لَمْ يَكُنْ

عائشہ ہت صنبہ کا کہنا بیان کرتی ہیں کہ میں نے سیدہ یہ انٹر بڑت ہے کہا جس وقت میں ان کی پرورش میں تھی ،لوگ ان کے پاس ہرشہر سے آتے رہے تھے، سیدہ عائشہ ہوتہ کے پاس رہنے کی وجہ سے بوڑھے تو جھے بٹی کہتے اور نو جوان مجھے اپنی بہن کہتے تھے۔ چنا نچہ وہ میر ہے پاس ہریہ جیجتے رہتے اور جھے مختلف شہروں سے خط بھی آتے رہجے میں سیدہ عائشہ سے کہتی : اب خالہ! یہ فلال کا خط ہے : ور اس کا ہریہ ہے بتر سیدہ عائشہ بھے فر ما تیں اسے بٹی! اس کا جواب و داور اس کا بدلہ دو ، اگر تیر ہے پاس بدلہ دیئے کے لیے بچھ ٹیس تو میں تھے دے ورتی ہوں۔ بٹ طلحہ جھٹا کہتی ہے کہ پھر دو بچھے دے ویکی ویا کرتی تھیں۔

#### ٥٢٥ - بَابٌ :كَيْفَ يُكْتَبُ صَدُرُ الْمِكتَابِ؟

### خط کی ابتدا کیے کی جائے

1119) (ث ٢٩٤) حَدَّثُنا إِسُمَاعِبُلُ قَالَ حَدَّثِنِي مَائِكَ، عَنْ عَبْدَاللَّهِ بُنِ دِيْنَادِ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ الْبُنَ عُمْرَ وَقَالُ عَبْدَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيْمِ، اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيْمِ، اللَّهِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ: شَكَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِي أَخْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا لِمَا مُنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ: شَكَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنْيُ أَخْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا لِللَّهُ عَلَيْكَ، وَيُمْا إِلَيْهُ وَالطَّاعَةِ عَلَى شُنَّةِ اللَّهِ عَزَّوْجَلُّ وَسُنَّةٍ وَسُولِهِ مُعَالًا، وَيُمَا السَّعَطَعُتُ. وَالطَّاعَةِ عَلَى شُنَّةِ اللَّهِ عَزَّوْجَلُّ وَسُنَّةٍ وَسُولِهِ مُعَالًا، وَيُمَا السَّعَطَعُتُ.

جناب عبدائنہ بن وینار طنف بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبدائند بن نمر پائٹنٹ عبدالملک بن مروان بٹسٹ کوان کی بیعت آئر نے کا خطابوں کھھا: بسسہ اللّٰہ المرحسن الرحسہ ، یہ قطاعبدائند بن مرجائز، کی طرف سے امیر الموشین عبدالملک کی طرف

<sup>1114)</sup> وحسن

۱۹۹۹ ) صحیح البخاری: ۷۲۰۵؛ موطأ امام مالك: ۲۹۱۳ . تعدد البخاری و ۷۲۰۵ موت مركز عدد البخاری البخاری البخاری میں لکھی جانے والی اردو اسلامی كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

ہے آپ پر سلام ہو، میں آپ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا و کی معبود تیبیں اور میں اللہ اور اس کے رسول کے طريقے كے مطابق جس قدر مجھ سے ہوسكا أب كي ليكن وخاعت كا اقراركرة مول ـ

#### ٥٢٦\_ بَابُّ:أُمَّا بَعُدُا

#### لتبا يعنر!

• ١١٣٠) ﴿ ثُ ٢٩٥) حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَالَ: أَرْسَلَنِيْ أَبِي إِلَى ابْنِ عُسَرَ ﴿ ثَكُنَّا فَرَأَيْتُهُ يَكُنُبُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، أَمَّا بَعْلُ.

جناب زیدین اسلم بداشند بیان کرتے ہیں کرمیرے والد نے جھے سیدنا این عمر انتخارے یاس بھیجا میں نے انہیں "بسسم الله الرحمن الرحيم" ك بعد"أما بعد" كك بوك و يكمار

١١٣١) حَدَّقَنَارَوْحُ بْنُ عَبْدِالْمُؤْمِنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْوَ أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُزْوَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسَائِلَ مِنْ . رَسَائِلِ النَّبِي مِنْهِينٍ ، كُلُّمَا انْقَضَتْ قِصَّةٌ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ)).

جناب ہشام بن مردہ بلت کہتے ہیں کہ میں نے ٹی کریم ابقارے خطوط میں سے کی خطوط کو دیکھا جہاں کوئی بات قتم ا بونی و پین ' ایا بعد' ' لکھا ہوتا ۔

### ٢٧ ٥- بَابٌ: صَدُرُ الرَّسَائِلِ: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ خطوط کی ابتدا بسم اللہ الحمٰن الرحیم ہے کی جائے

- ١٩٣٣) - (ت: ٢٩٦) حَـدُثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُويْسِ قَالَ: حَدَّثِنِيُ ابْنُ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ خَارِجَةً ابْمِن زَيْدٍ، عَنْ كُبْرَاءِ آكِ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ نَابِتِ ﴿ يَتَبَ بِهَذِهِ الرَّسَانَةِ: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، لِلْعَبْدِاللَّهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرٍ الْمُؤْمِنِيْنَ، مِنْ زَبْدِ بْنِ ثَابِتِ، سَلَامٌ عَلَبَكَ أَمِيرَ انْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ ، أَمَّا بَعْدُ!.

جناب خارج بن زید برنف آل زید بن عابت کے بزرگوں سے روایت کرتے میں سیدنا زید بن اابت بوائل نے سیدنا معاویہ ہجائڈ کی طرف یہ خطالکھا ''ہستم اللّٰہ الرحمن الوحیم ''یہ خط زیدین ثابت کی طرف سے اللہ کے بندے امیر الموشین معادیہ پھٹنا کے سے ہ اے امیر المونین! آپ پرسلام اور اللہ کی رحمت ہو، میں آپ کے سامنے ای اللہ تعالی کی تعریف کرتا مول جس کے سواکوئی معبود ٹیس، أمّا بعد! ۔

. ١٩٢١) [ صحيح ) مصنف ابن أبي شبية : ٢٥٨٥٦، ٢٥٨٨٠. . ١٩٣٣) - وحسن والمعجم الكبير للطبراني: ١٨٦٠؛ السنن الكرى للبيهقي: ١٠/ ٢٤٧.

خ الانب المفرد ي قال رسول النسطة

١٩٣٣) (ف: ٢٩٧) حَدَّثَنَّا مُحَمَّدٌ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَذَثَنِي أَبُو مَسْعُودِ الْجُرَيْوِيُّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ الْحَسَن عَنْ فِوَاءَ وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ؟ قَالَ: قِلْكَ صُدُورُ الرَّسَائِلِ -

جناب ابومسعود جریری بزنطن کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حسن بھری بزنظ سے (خط کے شروع میں )"بسسہ السنِّسه

الرحمن الرحيم' رياضے كمتعلق يوجها توانبول نے فرمايا: يه نطوط كا ابتدائى حصه ب

### ٥٢٨ - بَاكْ: بِمَنْ يَبُدَأُ فِي الْكِتَابِ؟

#### خط کے شروع میں کس کا نام لکھا جائے؟

 ١٩٦٤) (ث: ٢٩٨) حَدَّقَتَا قُنِيَةُ قَالَ: حَدَّقَنَا يَحْنَى بِنُ زَكْرِيًّا ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ نَافِع قَالَ: كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ وَهِي حَالَيْهِ ، فَقَالُولُ: ابْدَأْبِهِ ، فَلَمْ يَوَالُول بِهِ حَتَى كَتَبَ: لابْنِ عُمَرَ وَهِي حَالَيْهِ ، فَلَمْ يَوَ الْوابِهِ حَتَى كَتَبَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ، إِلَى مُعَاوِيَّةً .

امام نافع بڑھنے: کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر پڑھنا کوسیدنا سعاویہ بڑھا سے کوئی کام تھا تو انہوں نے ان کی طرف خطالکھنا جاہا لوگوں نے کہاان کے نام کے ماتھ ابتدا کریں ،لوگ برابر-ہن کہتے رہے گرانہوں نے لکھا: ہسسہ السائسہ السوحسسان

الوحيم معاديه كي طرف. ١٩٢٥) (ت: ٢٩٩) وَعَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيْرِيْنَ فَالَ: كَتَبْتُ لِابْنِ عُمَرَ اللَّهُ، فَقَالَ: الْخُتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، أَمَّا بَعْدًا إِلَى قُلانِ.

جناب انس بن میرین بزلٹ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر پھٹھا کے کہنے پر خط لکھا تو انہوں نے فرمایا: ہوں تکھو

''بسم الله الرحمن الرحيم ، أمابعد! فلال كي طرف''

١٩٣٦) ﴿ (تُ: ٣٠٠) وَعَــنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أنْسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ بَيْنَ يَذَي ابْنِ عُمَرَ ﷺ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، لِفُلان، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عُلْقُ وَقَالَ: قُلَّ. بِسُمِ اللَّهِ، هُو لَهُ.

جناب الس بن سيرين بزيض بيان كرتے بيں كما يك آ دى نے سيدنا اين عمر تاتش كماسنے يوں محافلحا بسسم اللَّه الرحمن السرحيم" فلان كے ليے "سيدنااين عمر والتين عر التين اس لفظ" فلان كے ليے" كيے سے منع قرمايا اوركيا كه "بسسم السلّب الرحمن الرحيم " تصوير (خط) تواس كے ليے بـ

١١٣٧) (ت: ٢٠١) حَـدَّتُكَ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي الزُّنَادِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ

1977) (صحيح) 1974) (صحيح) مصنف ابن أبي شيبة ٢٥٨٨٩؛ السنن الكبرى للبيهقي: ١٣٠/١٠-1170) (محیح)

> ١١٢٦) - [صحيح] مصنف ابن أبي شبية: ٢٥٨٣٩؛ السنن الكبري للبيهفي: ١٣٠/١٠. ١٩٢٣) - إحسن إ المعجم الكبير للطبراني ١٠٤٨٦٠ السنن الكبري للبيهقي: ١٠/ ٢٤٧-

كُبَرَاءِ آلِ زَيْدٍ، أَنَّ زَيْدًا طَلَّهُ كَتَبَ بِهَالِهِ الرَّمَالَةِ: لِعَبْدِاللَّهِ مُعَاوِيَةً أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، مِنْ زَيْدِ بُنِ ثَامِتٍ: مَلَامٌ عَلَيْكَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَإِنِّي أَحْمَدُ اللَّهَ إِنْكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَمَّا بَعْدًا.

جناب فارجہ بن زیدآل زید بن فابت کے بزرگول سے روابیت کرتے ہیں سیدنا زید بھٹڑنے بی تطالکھا:'' زید بن فابت کی طرف سے اللہ کے بندے امیر المونین معاویہ ٹھٹڑ کے لیے نام المونین !آب برسلام اور اللہ کی رصت ہو،

آپ نزاین کے سامنے میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ، اما جعد!

۱۱۲۸) حَدَّفَنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَ عُمَرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَالله، سَسِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ مِنْ عَلَيْهِ (لِإِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسُوائِيلَ) - وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ - ((وَ كَتَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ مِنْ فَكَانِ إِلَى فَكَانِ) سيدنا ايوبريه مُنْ تَزْيان كرتے بيں كه ني تُلَقِعُ نے فرمایا. " بِ شک بن امرائیل میں سے آیک آ دگ نے ۔" اور آپ تَلَیْنُ نَعْ نَا مَدِیت بیان کی (جس شربہ کی ہا کہ)" اس نے ایپ ماہی کو یوں خطاکھا: فلاں کی طرف سے فلال

### ٥٢٩ ـ بَابُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟

### (یہ یو چھنا کہ) تو نے کس حال میں صبح کی؟

1174) حَدَّثُنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ: حَبَّثَنَا ابْنُ الْغَيِيلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدِ قَالَ: لَمَّا أَنْ أَصِيبُ أَكُونَ ثَمَّا أَنْ الْعَيْدِ وَقَالَتْ ثَدَاوِي أَصِيبُ أَكْحَلُ سَعْدِ وَاللّهُ يَوْمُ الْمَحَنْدَقِ، فَنَقُلَ، حَوَّلُوهُ عِلْدَامُرَأَةِ يُقَالُ لَهَا: رُفَيْدَةُ يَظِيَهُمْ وَكَانَتْ تُدَاوِي الْمَعِيدُ وَكَانَ النَّبِي مَعْنِهُمْ إِذَا مَرَّ بِهِ يَقُولُ: ((كَيْفَ أَمُسَيْتَ؟))، وَإِذَا أَصْبَحَ: ((كَيْفَ أَصُبَحْتَ؟)) فَنَحُدُهُ وَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ إِذَا مَرَّ بِهِ يَقُولُ: ((كَيْفَ أَمُسَيْتَ؟))، وَإِذَا أَصْبَحَ: ((كَيْفَ أَصُبَحْتَ؟)) فَنَحُدُهُ وَاللّهُ لَهُ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الل

فیہ خیرہ . سیدنا محود بن لبید ڈٹٹڑ بیان کرتے ہیں کہ فزوہ خندق کے دن جب سیدنا سعد جنٹڑ کے باز دکی ایک رگ زخی ہوئی تو ان کی حالت خراب ہوگی لوگوں نے انہیں ایک عورت کے باں پہنچا دیا جے رفیدہ پڑتھا کہا جاتا تھا اور وہ زخیوں کا علاج کیا کرتی تھی، نبی ٹڑٹڈ جب بھی سیدنا سعد چڑٹڑ کے باس سے گزرتے تھے تو فرہ تے: تو نے شام کس حال میں کی؟'' اور جب منج کو

عِاتِ تَوْفَرِماتِ: "تَوَنِّيْ كَنِي مَالِي مِنْ مَالِي مِنْ مَا مَالِي مَالِي مِنَا مَالِ مِنَا وَيَّةً . ١٩٣٠ ) حَدَّثُمُنَا بَحْيَى بُنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ قَالَ: خَدَّثُنَا الزُّهْوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَ نِيْ

عَبْدُاللَهِ بُنُ كَعْبِ بْنِ مَائِكِ الْأَنْصَارِيُّ ـ قَالَ: وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ وَاللَّهُ أَخَذَ النَّلاثَةِ الَّذِيْنَ ثَيْبَ عَلَيْهِمْ ـ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ وَاللَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَاللهِ حَرَّجُ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي ثُولُنِي

١١٢٨) [ضيف] صحيح ابن حبان: ٦٤٨٧.

"<u>-</u>\_

1174) [صحيح] التاريخ الصفير للبخاري: ١/ ٤٨.
 ١٩٦٦، ٤٤٤٧: محيح البخاري: ١٢٦٦، ٤٤٤٧.

فِيْهِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ! كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ مَعْظَةٌ؟ قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِنَّاء قَالَ: فَأَخَذَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَعِثْلَ بِيَدِهِ، فَقَالَ: أَرَأَيْنُكَ؟ فَأَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ نَلاثٍ عَبْدُ الْعَصَاء وَإِنِّي وَاللَّهِ لأَرّى رَسُولَ اللَّهِ مُحْكُمٌ سَمُوفَ يُتَوَفَّى فِي مَرَضِهِ هَذَاء إِنِّي أَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَعْتُهُمْ فَشَسَّأَتُهُ: فِيتَمَنْ هَذَا الْأَمْرُ \* فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا كَلَّمْنَاهُ ، فَ أَوْصَى بِنَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّا وَاللَّهِ إِنْ سَأَلْنَاهُ فَمَنَعْنَاهَا لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ أَبَدًا ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رُسُولُ اللَّهُ مُعْتُكُمُ أَبُدًا.

جناب عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری رائے ، اور کعب بن ما لک بڑائڈ ان تین نوگوں میں ہے ایک تھے جن کی توبہ قبول **کی تئے تھ**ی ، بیان کرتے ہیں کہ سیدیا این عباس ٹائٹنے اسے خبر دی کہ سیدیا علی بن ابی طالب ٹائٹلارسول اللہ منڈ کا کے باس ے اس مرض میں نکلے جس میں آپ کی وفات ہوگئی تھی متولوگوں نے یو جینا: اے ابوحسن! رسول اللہ گاٹاؤ کے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے کہا: السحدد مٰلمَّه آپ نے افاقہ مرض کی حالت میں مبع کی۔ ابن عباس بڑٹن فرماتے ہیں: سیدنا عباس بن عبدالمطلب وٹٹڑ نے ان کا ہاتھ کیڑ کر کہا: میں تھے بتا تا ہوں، اللہ کی تتم ! تین دن بعد تمہیں لاٹھی کا بندہ فیتا پڑے گا اور اللہ کی عشم! میں تو و کچے رہا ہوں کے رسول اللہ طابیخ اے اس مرض میں جلد ہی وفات یا جائیں گے کیونکہ میں عبد المطلب کے بیمؤں کے چیروں کوموت کے وفت بہجان لیتا ہوں ،تم ہمارے ساتھ رسول الله سائٹی کے یاس چلو، ہم آپ شائٹی ہے یو چھتے ہیں کہ خلافت کن نوگوں میں ہوگی، اگر یہ ہم میں ہوتو ہمیں اس کا پتا جل جائے گا اور اگر ہمارے علاوہ دوسروں میں ہے تو ہم آپ ہے کہیں کہ آپ ملاقاتا جارے متعلق بچھ وصیت فرما دیں۔سیدناعلی ڈٹائڈ نے فرمایا: اللہ کی نشم! اگر ہم نے اس مے متعلق آپ سے یع چھ لیا اور آپ نے ہمیں اس سے منع کر دیہ تو لوگ اس کے بعد ہمیں بھی بھی ( خلافت ) نہیں دیں گے ، اللہ کی تتم! میں اس کے متعلق رسول اللہ مُزافِقُ سے بھی بھی سوال نہیں کروں گا۔

• ٥٣ - بَابٌ: مَنْ كَتَبَ آخِرَ الْكِتَابِ:السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَكَتَبَ فَكَانُ بْنُ فَلَانْ لِعَشْرِ بَقِيْنَ مِنَ الشَّهْرِ

جس نے خط کے آخر میں:السلام علیکم و رحمة الله، اینانام اور مہینے میں دس ون ما تی (لیعنی ۲۰) تاریخ لکھی

١٩٣١) - (ت: ٣٠٢) حَـدَّتُمَا ابْسُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الزُّنَادِ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِيَ، أَنَّهُ أَخَذَ هَذِهِ الرَّمَسَالَةَ مِسنُ حَسَارِجَةَ بُسنِ زَيْسِهِ، وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَبْدِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، لِعَبْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ ـأُمِيْرِ الْــمُــوْمِنِيْنَــ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ: سَلَامٌ عَلَبْكَ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْـمَةُ اللّهِ ، فَإِنّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّهَ الَّذِي كَا إِلَهُ

1171) [حسن] المعجم الكبير للطبراني: ٤٨٦٠. كتاب و سنت كى روشنى ميں لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

الانب الفرد في المائل المائل

إِلَّا هُمَوَ، أَمَّا بَعْلُ: فَإِنَّكَ مُسْأَلُتِي عَنْ مِبْرَاتِ الْجَدَّوَا لِإِخْمَوْدَةِ مَفَدَّكَرَ الرّسَالَةَ. وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْهُدَى وَالْجِفْظَ وَالتُّكُبُّتَ فِي أَمْرِنَا كُلُو، وَنَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ نَضِلَّ، أَوْ نَجْهَلَ، أَوْ نَتَكَلَّفُ مَا لَيْسَ لَنَا بِعِلْمٍ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ وَمَغْفِرَتُهُ . وَكَتَبُ وُهَيْبٌ. يَوْمَ الْخَمِيسِ لِيْنَتَي عَشْرَةَ بَقِيتَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ

ائْنَيْن وَالْرَبْعِيْنُ . جناب این انی الزناد بنت کہتے ہیں کہ بھے میرے والد میان کرتے ہیں کہ انہوں نے بید کط فارجہ بن زید بنت اور آل زید کے بزرگوں سے حاصل کیا ہے ( جس کامضمون یوں ہے:)

بسسم السلُّمه السرحين الرحيم: بيخط زيرين ثابت كي المرف ے ، اللہ كے بندے ابر الموثنين معاويہ كے ليے ہے۔ اے امیرالمونین! آپ پرسلام اوراللہ کی رحت ہو۔ میں آپ سے ساسنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے سواکوں

معیود نیس ۔ امابعد! آپ نے مجھ سے دادا ادر بھائیوں کی میراٹ کے بارے میں بو چھاہے۔ پھر بورے خط کا ذکر کیا اور (آخر میں کہا کہ ) ہم **اللہ ہے برایت ، حفاظت اور اپنے تمام معاملات میں استقامت کا سوال کرتے میں ماور ہم اللہ تعالیٰ کی بناہ ما تکتے** ہیں کہ ہم **کمراہ ہوں یا جہالت برتیں یا ہم اس چیز کے م**کلف بنیں جس کا ہمیں علم نہیں ادر سلام ہوآپ پر اے امیر الموشین! اللہ کی رحمت ،اوراس کی برکت ،ادراس کی مغفرت ہو۔ یہ خط وہیب نے بروز جعرات ۱۸/ رمضان ۴۲ ہے کولکھا ہے۔ ٥٣١ - بَابٌ: كَيْفَ أَنْتَ؟

#### تہارا کیا حال ہے؟

١٩٣٣) (ت: ٣٠٣) حَـدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ، أَنَّهُ سَسِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْهِ، وَسَسَلُمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ السَّكامَ، ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ: كَيْفَ أَنَّتَ؟ فَقَالَ: أَحْمَدُ اللَّهَ إِلَيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: هَلَا الَّذِي أَرَدْتُ مِنْكَ.

سیدٹا اٹس بن ما لک ٹاٹٹٹا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب بڑٹڑ سے سنا مانہیں ایک آ دی نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، تکرسیدنا عمر وٹائٹانے اس آ دی ہے بوچھا؛ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا: ہیں آ پ کے سامنے

الله تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں ، تو سید نا عمر ڈٹاٹو نے فرمایا: میں تم سے یکی حابتا تھا۔ ٥٣٢ ـ بَابٌ: كَيْفَ يُجِيْبُ إِذَا قِيْلَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟

جب ہو چھے کہتو نے کس حال میں صبح کی تو کیا جواب دیا جائے؟

١١٣٣) حَدَّثَنَا أَبُوَ عَاصِعٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَلَمَةَ الْمَكِّيُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ: قِيلَ **١٩٣٢)** - [ صحيح ] موطأ إمام مالك: ٢٧٦٦؛ الزهد لامن المبارك ٢٠٠٥. **۱۹۲۳)** - إحسن إحصنف ابن أبي شبية: ۲۵۸۰۳ مين ابن ماجه: ۲۷۷۰

خ الادب الفرد ي على وال رسول الله الله المعلق على على على المعلق على على المعلق على المعلق على المعلق المعل

للنَّبِي عَلِينَا } كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: ((بِخَيْرٍ ، مِنْ قَوْمٍ لَهُ يَشْهَدُوا جَنَازَةً ، وَلَمْ يَعُودُوا مَرِيْطًا)).

سيدنا جابر جي تزييان كرت بين كدني مؤين السياسية بوجها كيان آب في كس حال مين سيح كى؟ تو آب اليين في أرايا: "اليك توم سے بہتر ہول جس نے ندکسی جنازے میں شرکت کی اور ندی سی مریش کی عیادت کی۔"

١٩٣٤) (ك: ٢٠٤) حَـدُّتُنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ مُهَاجِرٍ ـهُوَ الصَّائِغُـ قَالَ: كُنْتُ

أَجْلِسُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَهِي ﴾ ضَخْمٍ مِنَ الْحَضَوَمِيِّينَ، فَكَانَ إِذَا قِيلَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: لانشرك باللهِ.

جناب مہاج بنتے میان کرتے ہیں کہ میں ٹی ٹھٹا کے اساب میں سے ایک بھاری جسم والے محال کے پاس میٹا کرتا

تھا، جب ان سے بوجھا جاتا کرتو نے کس حال میں میج کی؟ تو وہ فرماتے ہتے: ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ ١١٣٥) (ت: ٢٠٥) حَدَّثَنَا مُوْمَى قَالَ: حَدَّثَنَا رِبَعِيُّ بِنُ عَبْدِاللَّهِ بِنِ الْجَارُوْدِ الْهُذَٰلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ الِمْنُ وَهْمِ قَالَ: قَالَ لِيْ أَبُو الطُّفَيْلِ: كُمْ أَتَى عَلَيْكَ؟ قُلْتُ أَنَا ابْنُ ثَلَاثِ وَثَلَاثِيْنَ، قَالَ: أَفَلا أَحَدُّنُكَ بِحَدِيثِ سَمِعْتُهُ مِنْ حُدَّيْفَةَ بْنِ الْبَمَانِ مُطْلِينَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مُحَارِبِ خَصَفَةَ ، يُقَالُ لَهُ: عَمْرُوْ بْنُ صُلَيْعِ عَظْلُهُ ، وَكَانَتْ َلَـهُ صُـحْبَةً ، وَكَانَ بِسِنِّي يَوْمَثِذِ وَأَنَا بِسِنِّكَ الْيَوْمَ، أَتَيْنَا خَذَيْفَة فِي مَسْجِدٍ، فَقَعَدْتُ فِي آخِرَ الْقَوْمِ، فَانْطَلَقَ عَــمُــرٌ و حَتَّـى قَامَ بَيْنَ يُدَيِّهِ، قَالَ كَيْفَ أَصْبَحْتَ ـأَوْ كَيْفَ أَمْسَيَتَ ۚ بَا عَبْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَحْمَدُ اللَّهَ ، قَالَ: مَا هَلِهِ الْأَحَادِيْثُ الَّيْنِي تَأْتِينًا عَنْكَ؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي بَا عَمْرُوْ؟ قَالَ: أَحَادِيْثُ لَمْ أَسْمَعُهَا، قَالَ: إِنَّى وَاللَّهِ لَــوْ أَحَدُّنُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مَا انْتَظَرْتُمْ بِيْ جُنْحَ هَذَا اللَّيَلِ، وَلَكِنْ يَا عَمْرُوْ بْنَ صُلَيْعِا إِذَا رَأَيْتَ فَبْسًا تَوَالَتْ بِالشَّامِ فَالْحَدْرَ الْحَدْرَ، فَوَاللَّهِ لا تَدَعُ قَيْسٌ عَبْدًا لِللَّهِ مُؤْبِنًا إِلَّا أَخَافَتُهُ أَن قَتَلَتُهُ، وَاللَّهِ لَيَأْتِبَنَّ عَلَيْهِمْ زَمَانٌ لَا يَمْنَعُونَ فِيْهِ ذُنُبَ تَلْعَقِ، قَالَ: مَا يَصُرُكَ عَلَى قَوْمِكَ بَرْحَمُكَ اللَّهُ؟ قَالَ: ذَلِكَ إِلَيَّ، ثُمَّ فَعَدَ.

جناب سیف بن وبیب ڈھٹے کہتے ہیں کہ جھے ابوھیل ہنٹ نے کہا: کہ تیری عمرتنی ہے؟ میں نے عرض کیا: ٹینٹیس سال کا ہوں، پھر انہوں نے کہا: کیا ٹس مجھے ایک ایسی صدیت نہ بیان کروں جو ٹس نے سڈیف بن بمان جائٹا ہے کی ہے تصفہ ٹس ے ایک مخص تھا جسے عمرو بن صلیع کہا جاتا تھا اور اسے نبی ناٹیز کی محبت حاصل تھی اور میری عمراس دن ٹینٹیس ہی تھی جشنی آج تمہاری عمر ہے۔ ہم دونوں معجد میں سیدنا حذیف کے پاس آئے میں لوگوں کے اخیر میں پیٹھ کیا اور عمرہ وہینزان کے سامنے کھڑے ہوگئے اور کیا: اے اللہ کے بندے! آپ نے کس مال ش صح کی؟ یا ہوچھا: کس حال میں شام ک؟ انہوں نے کہا: میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں، پھرعمرو ٹائٹائے کہا: یہ احادیث کیسی جین جونمہاری طرف سے ہمارے یا ک جیجی جین؟ سیدنا حذیفہ بیافٹڈے نر مایا: آپ کو میری طرف ہے کیا بات بیٹی ہے، اے محرو بن سکیع ؟ انصوں نے کہا، پیکھواسک احادیث میں جنہیں میں نے نہیں سناء سیدنا حذیفہ ہڑ ڈنٹ فر مایا: اللہ کی قتم! اگر میں تم سے وہ احادیث بیان کروں جو میں نے سی جی تو تم

**۱۹۳۵) - رخمیف)** مستدالیزار: ۳۳۹۱؛ مستد أحمد: ۵/ ۳۹۹.

رات چھا جانے تک میراانظار ندکرو (بلکہ بھے آل کروو گے) ، بیکن اے عمر دین سلیج ! (ایک بات یادرکھو) جب تو قبیلہ قیس کو دیکھے کہ وہ ملک شام کے والی بن مجھے ہیں تو پڑھے کے رہنا ، اللہ کی تھم اقیس اللہ کے ہرموس بندے کوخوفز دہ کرکے یا بھراسے آل کرکے ہی چھوڑیں گے ، اللہ کی تشم ! ان پر ایک ایسا زبانہ ضرور آئے گا کہ وہ ہر جگہ پر تبضہ کریں گے۔ عمر دین صلیح نے کہا : اللہ تقالیٰ آپ پر رحم کرے ، آپ کی اس ون اپنی قوم کے لیے کیا مدومو گی؟ انہوں نے فربایا: یہ میرا کام ہے، بھریہ فرما کروہ بیٹھ گئے۔

#### ٥٣٣ ـ بَابٌ: خَيْرُ الْمَجَالِس أَوْسَعُهَا

#### بهترین مجلسیں وہ ہیں جو کشادہ ہوں

1171) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّحِمْنِ بِنُ أَبِي الْمَوَالِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أُوذِنَ أَبُو سَعِيْدِ الْخُذرِيُّ وَاللَّهُ بِحِنَازَةٍ، قَالَ: فَكَأَنَّهُ تَسْخَسَلَفَ حَتَّى أَخَذَ الْمُفَوْمُ مُسَجَالِسَهُمْ، ثُمَمَّ جَاءَ مَسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ الْفُومُ تَشَرَّفُوا عَنَّهُ، وَقَامَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ، لِيَجْلِسَ فِيْ مَجْلِسِهِ، فَقَالَ: لا، إِنِّي سَمِعْتُ وَشُولَ النّهِ مَثْنِيَةٌ يَقُولُ: ((حَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا))، ثُمَّ

تَنَحَى فَجَلَسَ فِيْ مَجْلِسِ وَالبِيعِ . جنابِعبدالرحن بن الي عمره العبارى برنظ بيان كرتے ہيں كه سيدنا ابوسعيد خدرى بين لؤ كوايك جنازے كى اطلاع دى گئ، رادى كہتا ہے، وہ چيچے رہ گئے۔ بہاں تک لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹہ بچھے تھے بھراس کے ساتھ وہ تشریف لائے ، جب لوگول نے انہيں آتا ہواد يكھا تو جلدى ہے الن كے ليے ہٹ مئے اور ان میں ہے بعض اپنی جگہ ہے كھڑے ہو مئے تا كہ وہ اكى جگہ پ

بین جا کیں سید**نا ابر**سعید ٹائٹڑنے فرمایا انہیں، بلاشہ میں نے رسول الند ٹائٹج کو بیفر ماننے ہوئے شاہے :''مہترین مجلسیں وہ میں جو کشادہ ہوں۔'' گھر دہ ایک طرف ہٹ کرایک کشاوہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ ۔

## ٥٣٤ - بَابُ:اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

### قبله ی طرف رخ کرنا

118٧) (ث: ٣٠٦) حَدَّدُنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ صَالِح قَالَ: حَدَّثِنِي حَرْمَنَهُ بِنُ عِمْرَانَ، عَنْ سُفَيَانَ بِنِ مُنْقِذٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ جُلُوسِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ عَنْ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ جُلُوسِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ عَنْ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ، فَقَرَأَ يَزِيدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ فُسَيْطٍ سَجُدَةً بَعْدَ فَلَا أَنْ عُمْرَ عَنْ اللَّهُ مِنْ عَمَرَ عَنْ اللَّهُ مِنْ عَمْرَ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن عَمْدَ وَقَالَ: أَلَمْ تَرَ سَجْدَةً أَصْحَابِكَ لِ إِنَّهُمْ سَجَدُوا فِيْ غَيْرِ حِيْنِ صَلَاةٍ. عَلَى اللَّهُ مِنْ سَجْدَةً أَصْحَابِكَ لِ إِنَّهُمْ سَجَدُوا فِيْ غَيْرِ حِيْنِ صَلَاةٍ.

**۱۱۳۱**) [صعيع] ستن أبي داود: ١٤٨٢٠ المستدرك للحاكم: ٤/ ٢٦٩.

**۱۱۲۷**) - [ **ندیف** عصنف عبد الرزاق: ۹۳۶ د.

الانب الفود ﴿ وَالْرَسُولُولَ اللَّهُ اللّ

جناب مغیان بین متحقہ ذہیں اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں ارسیدنا انہ اللہ بن عمر جہنبا کیٹر قبلہ رخ بیٹے تھے ، ایک وفعہ بیزید ان مبداللہ بین قبیط بنائے سورج طلوب او نے کے بعد آیت تبدہ بی فریت تلاوت کی ، انہوں نے اور باتی بھی سب لوگوں نے تبدو کیا سوائے سیدنا عبداللہ بین عمر خاتنے کی جم جب سورج طلوع ہو گیا تو سیدہ این عمر جبخانے اپنا گوٹ بند کھولا پھر سجدہ کیا اور فر دی کیا تو نے اپنے ساتھیوں کا سجدہ نیزں ، بھی لاپ شک انہوں نے ایسے وقت جی سجدہ کیا جب نماز کا وقت شد ۔ ۔

#### ٥٣٥ ـ بَاكِ إِذَا قَامَ ثُمُّ رَجَعَ إِلَى مَجْلِسِهِ

جب کوئی مجلس سے اٹھ کر جائے چرواہی اپنی جگہ اوٹ آئے

١٩٣٨) ﴿ حَدَّنَكَ خَمَالِكُ لِمِنْ مَمَخَمَلِهِ قَالَ. حَدَثَنَا شَلَيْمَانُ بِلَالِ قَالَ: حَدَّثِنِي سُهَيْل. عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيْهُوْ يُرَاذُهُ عِنْقُل. عَنِ النَّبِيِّ مَعْيَجَةٍ: ((إِذَا قَامَ أَخَدُكُمْ مِنْ مَجْرِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، قَهُوَ أَخَقُ بِهِ)).

سیدۃ او ہر برہ و گاؤٹیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مڑھٹا نے فر ، یا '' جب کوئی تم میں سے اپنی جگہ سے بھھ کہ جائے ہم وامیل وی جگہ بوٹ آئے تو وی اس جگہ کا زیاد ومستق ہے۔''

#### ٥٣٦ - بَابُّ: ٱلْجُنُّوْسُ عَلَى الطَّرِيْقِ

#### رائے میں ہنھنے کا بیان

١٢٩ () حَدَّاتُ مُحَمَّدُ إِسْنُ سَكُمْ قَبَالَ أَخْدِنَ أَبَا خَالِدِ الْأَحْمَرْ، عَنْ حُمَيْدٍ، عن أنس هيئة، أثبانا رَسُولُ اللَّهِ عَضَة وَ لَحَمْنُ صَبِيَعَالٌ، فَسَلَّمْ عَلَكْ، وَأَرْسَسِيُ فِي خَاجْةٍ، وَجَلْسَ فِي الظَّرِبُقِ بَنْتَظِرْبِيُ حَتَى رَجُعْتُ إِلَيْهِ، قَالَتْ مَا حَسَلُ الفَّهِ فَعَلَمْ عَلَى أَمَّ سُلِمَ وَيُلِيُّوْ، فَعَالَتْ مَا حَسَلُ الفَعْنَ بَعْتِي النَّبِيُ عَلَيْهِ فِي حَاجَةٍ، قَالَتْ مَا حَسَلُ الفَعْنَ النَّبِي عَلَيْهِ فِي حَاجَةٍ، قَالَتْ مَا حَسَلُ الفَعْنَ النَّبِي عَلَيْهِ فِي حَاجَةٍ، قَالَتْ مَا عَلَمْ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سیدۃ اس جھنوبیان کرتے ہیں کدرسول اللہ عزیرہ جارے پاس تشریف لائے اہم اس وقت چھوٹے ہے تھے آپ عظام نے ہمیں سیدۃ اس جھنوٹے ایک کام کے لیے بھی دیا ور خودراستے ہیں میٹھ کر میرا انظار کرنے کے بہاں تک کہ ہیں آپ مؤتی ہے۔ آپ نواز کے ہیں ان والبن لوٹ آیا، سیدنا انس ڈوٹو کہتے ہیں ہیں نے اپنی والدہ ام میٹیم فرافز کے پاس ڈوٹو کی ہیں ور کردی تو انہوں نے پوچھنا ایکھی کس نے دوک لیا تھا؟ ہیں نے کہا تھا؟ ہیں نے کہا تھا؟ ہیں نے کہا تھر میں کو الدہ نے کہا تھر میں کو الدہ نے کہا تھر میں والدہ نے کہا تھر اللہ میں اللہ کے راز کی مفاظمت کرے

١٩٣٩) ﴿ صحيح إستن ابن ماجه ٢٧٢٠٠ سن أبي دارد ٢٠٢٠.

**۱۹۳۸** - صحيح مسلم: ۲۱۷۹ دستن أبي داود: ۱۶۶۵ دستر ابر ۱۹۶۸ تا ۲۷۱۷.

#### ٥٣٧ - بَابٌ: اَلتَّوسُّعُ فِي الْمَجْلِسِ مجلس مين مَشادگي كرنا

118٠) حَدَّثَنَا الْحُدَيْدِيُّ فَالَ: حَدَّثَنَا إِلَىٰ غَيْئَة قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْدَاللَّهِ بِنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ ﴿ لَا يُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ نَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوُا))

سیدنا ابن عمر تا جنہ بیان کرتے ہیں کہ بی ٹاؤڈ نے فرمایا ''تم میں ہے کوئی شخص کسی کواس کی جگہ ہے ہرگز ندا مخاسے کہ چرخوداس جگہ بیٹھے دلیکن کشاد و ہو جایا کروادر کھل جایا کرو۔''

#### ۵۳۸ - بَابٌ : يَجُلِسُ الرَّجُلُ حَيْثُ انْتَهَى جِهال جَهَد لِي وَهِال بِيْرِهِ جَائِدَ الْتَهَى

١١٤١) ﴿ حَـدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِبْكُ: عَنْ سِلمَاكِ، عَنْ جَابِي بْنِ سَمُرَةَ عَظْلَا قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيِّ مِعْيِمٌ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ انْتَهَى.

سیدنا جاہرین سمرہ ڈٹٹٹز بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رمول اللہ سڑھیڈ کی مجلس میں آتے تو ہم میں سے ہر کوئی جہاں اسے مجکہ کمنی و ہیں بینے جاتا تھا۔ مجکہ کمنی و ہیں بینے جاتا تھا۔

٥٣٩ ـ بَاكِّ: لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ

#### ود آ دمیول کے درمیان جدائی نہ ڈالے

1147) حَدَّثَتَ إِسْرَاهِيَــُمُ بْنُ مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُرَاتُ بْنُ خَائِدِ، عَنْ أَسَامَةُ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِو وَالنَّئِيُّ، أَنَّ النَّبِيِّ فِيْنِ قَالَ: ((لَا يَجِلُّ لِوَجُلٍ أَنْ يُفَوَّقَ يَبُنَ الْنَيْنِ، إِلّا بِإِذْنِهِمَا)).

۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بولٹنا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم طابقانہ نے فرمایا '' کسی شخص کے لیے سید جائز نمبیس کہ وہ دو ( ہیٹھے ہوئے ) آ دمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر جدائی ڈالے (اورخود ہاں ہیٹھے )۔''

<sup>. 114)</sup> صحيح البخاري: ٦٢٦٩: صحيح مسلو ٢١٧٧.

**۱۱۶۱**) محموم مستن أبي دارد: ۱۶۸۲ه جامع الترمذي: ۲۷۲۵

<sup>1127) - 1</sup> حسن | سش أبي داود : ٤٨٤٥؛ جامع الترمدي . ٢٧٥٢ ـ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### • ٤ ٥- بَابٌ: يَتَحَطَّى إِلَى صَاحِبِ الْمَجْلِسِ جوگردنيں بِعِلاتگ رَصاحبِ مِلَس تک جائے

سید تا این عبسی بی بی بی بی بی بی کہ جب سید: اور مین کو ذکری کیا گیا تو بیں ان لوگوں میں سے تفاجنہوں نے بھے ان کو زخمی حالت میں افعا کر ان کے گھر کہنچایا تھا ، سیدنا اور ان نے بھے فر مایا: اے میرے بینیجا جا کر ایکھو کس نے بھے تکلیف کہنچائی ہے، اور میرے ساتھ دو مرے کن اختاص کو تکلیف کی ہی ہے، میں کیا بھر والیس آیا تا کہ انیس بناؤں تو ویکھا کہ سازا کھر اوگوں سے بحرا ہوا ہے میں نے مناسب نہ جاتا کہ لوگوں کی گروئیں پھلا تگ کرآگے برحوں اور میں و لیے بھی کر سازا کھر اوگوں سے بحرا ہوا ہوں اور میں و لیے بھی کی مر تھا اس سے میں بیچھے ہی بیٹر گیا ، سیدنا اور می تو ان کو کو کی کام کے لیے ہیجے تو اے اس بات کی اطلاع کرنے کا حکم فرمائے ہی اس وقت وہ کیڑا اوڑ سے ہوئے تھے، اسے میں سیدنا کعب انگرا کے اور اس امت کے لیے انہیں ضرور بلندی عظا فرمائے گا بہاں امیرالموشین وعا فرمائے کا کہاں ان کو ضرور باتی رکھے گا اور اس امت کے لیے انہیں ضرور بلندی عظا فرمائے گا بہاں انکہ کہ وہ اس بین ایس کی اور اس امت کے لیے انہیں ضرور بلندی عظا فرمائے گا بہاں انکہ کہ وہ واس میں انبیان میں منافقوں کا بھی ذکر کیا ، میں شرور کی بین اور کی انہوں نے کہا نہ ان کو اور اس امن کے بین میں منافقوں کا بھی ذکر کیا ، میں سے کہا بھی جو انہ اور کی اور اس امن کے بین اور کی جو انہ بین بھی نے اس جا بینا اور کہا ، آپ کی بین بین اور کی بین بین اور کی بینے اور ان کے مرب بانے کے باس جا بینا اور کہا ، آپ فیلی میں بینچادو ، میں نے جرات کی گوڑا ہوا اور لوگوں کی گروئی ہوئے ہیں اور کا بہ بین اور مین بینے ہیں وہ بین اور کی بہ بین اور کا بہ بین بین اور نوٹ بین وہ بین اور کی بہ بین اور کی بہ بین اور کی بہ بین اور کی بہ بین اور کی بین کی بین کی بین کی بین میں بین اور کی بین وہ بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی کی بین کی کی بین کی کی بین کی بین کی کی بین کی کی بین کی بین کی بین کی بین

<sup>1157)</sup> وتعيف

چھر کے حوش کے پاس وضو کر رہے تھے اور سیدہا کعب جھٹھ اس طرح اللہ کی فقع کھا رہے ہیں، سیدہا محر دلاٹھانے فرمایا: کعب بھٹے کو بلاؤ، لبغدا آئیں بلایا حمیا تو آپ نے فر مایا جم کیا کہتے ہو؟ انھوں نے کہا: میں اس اس طرح کہتا ہوں وآپ

نے فرمایا جنہیں ، اللہ کی قتم! میں دعائبیں کروں کا الیکن عمر ( ٹھاٹھ) بدبخت ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرے نہ فرمائی۔

\$11\$) حَـدَّتَتَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرْنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَعِيْكُ ـ وَعِـنْدَهُ الْفَــوْمُ جُلُوسٌ ـ فَنَحَطَّى إِلَيْهِ ، فَمَنَعُوهُ ، فَقَالَ: انْرُكُوا الرَّجُلَ ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ كَافَةٌ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَكُمُ يَغُولُ: ((الْمُسُلِمُ مِنْ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَوَ مَا نَهَى اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ

المام معمی وطیق بیان کرتے ہیں کدایک آ دمی سیدنا عبداللہ بن عمر بالاشاک پاس آیا اس وقت ان کے پاس کچھ لوگ بھی جیٹھے ہوئے تنے وہ آدمی گردنیں بھلانگ کران کی طرف آنے لگا تو لوگوں نے اے روکا ، اس پرسیدنا عبداللہ بن عمرو ٹائٹون کہا: اس آ دی کوچھوڑ دو، چنانچےوہ آپ کے یاس آ کر بیٹھ گیا اور کہا: مجھے ایسی چیز بنا ہے جو آپ نے رسول کریم نافظ سے تی ہو؟ آپ ہن جھ نے فرمایا: میں نے نبی مؤٹیل کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ''مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ ہے دوسرے ا

مسلمان محفوظ ہوں اورمہا جروہ ہے جوان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ۔''

٤١ ٥- بَابٌ:أَكْرَمُ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلِ جَلِيْسُهُ آ دمی کے لیےسب سے معزز اس کا ہم نشین ہے

١١٤٥) (ت: ٣٠٨) حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا السَّائِبُ بِنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثِنِي عِيْسَى بِنُ مُوْسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهُ الْذَرْمُ النَّاسِ عَلَيَّ جَلِيْسِيْ.

سید تا عبداللہ بن عماس چانجافر ماتے ہیں: میرے نز دیک لوگوں میں سب سے زیادہ معزز میرا ہم تھین ہے۔ ١١٤٦) ﴿ (ت: ٣٠٩) حَـدَّثُنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ مُؤمَّلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللَّهُ

قَالَ: أَكْرُمُ النَّاسِ عَلَيَّ جَلِيلِينَ، أَنْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ حَتَّى يَجْلِسَ إِلَى .

سیدتا این عماس چانجو فر ماتے ہیں، میرے نز دیک لوگول میں ہے سب ہے زیادہ معزز میرا ہم تنظین ہے اور وولوگول کی گرونیں بھلا گگ کربھی میرے ساتھ آ کر بیٹھ جائے۔

\$11\$) . صحيح البخاري: ١٩٠ صحيح مسلم. ١٤٠

1150) [صحيح] مكارم الأخلاق للخرائطي: ٧١٢، ٧١٢. 1127) - وضعيف إشعب الإيمان للبيهفي: ٩٥٦٤.

## 

### ٤٢ ٥۔ بَابٌ:هَلْ يُقَدِّمُ الرَّجُلُ رِجُلَهُ بَيُنَ يَدَيُ جَلِيْسِهِ؟ کيا آدى اپنے ہم نشين کے آگے پاوَں پھيلاسکتا ہے؟

١١٤٧) (ت. ٣١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بَنْ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بَنْ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِ بِيَّةٍ قَالَ: حَدَثَنِي كَنِيْرُ بنُ مُرَة قَالَ: دَخَلَتُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَوَجَدْتُ عَوْفَ بُنَ مَالِكِ الْاَشْجَعِيَ عَلَيْلَ جَالِسُه فِي خَلْقَةِ ، مَدَّ رِجُلَيْهِ نَبْنِ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا رَآنِي قَبَصَ رِجْنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لِي الله فَي خَلْقَةِ ، مَدَّ رِجُلَيْهِ نَبْنِ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا رَآنِي قَبَصَ رِجْنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لِي الله الله فَي عَدْدَتُ رِجْلَيَ الله عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآنِي قَبَصَ رِجْنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لِي الله الله فَي عَلَيْهِ وَلَهُ فَالله فَي الله فَي عَلَيْهِ ، فَلَمَّا وَآنِي قَبَصَ رِجْنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لِي الله فَي مُدَدِّتُ رَجْلَي الله فَي مُدَدِّتُ رَجْلَي صَالِحٌ فَيَجْلِسَ .

جناب کثیر بن مرہ بنٹ بیان کرتے ہیں کہ میں جعد کے دن سجد میں داخل ہوا تو میں نے موف بن مالک آجھی بڑتھ کو علقے میں بیشا ہوا پایا، وہ اپنے پاؤں آگ پھیلائے ہوئے تھ، جب انہوں نے جھے دیکھا تو اپنے پاؤں سمیٹ لیے بھر جھے سے فرالما: کیا تم جانتے ہو کہ میں نے کس لیے اپنے پاؤں سیٹے ہیں؟ تا کہ کوئی ٹیک آ دئی آ کر (اس جگھ) ہیٹھے۔

#### ٤٣ - بَابٌ: اَلرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ فَيَهُونُ فَي آدى لوگوں میں بینے ابواور تھوک سچینکے

٨١٤٨ حَدَّثَنَا أَبَّرُ مُعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُنْبَهُ بِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّنَنِي زُرَارَةُ بَنْ عَمْرِ وَ السَّهْمِي وَفَيْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: أَنْبَثُ النَّبِي وَقِيلًا كَيْرِيْسِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِ وَ السَّهْمِي وَقِيْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: أَنْبَثُ النَّبِي وَقِيلًا وَحُمُّهُ وَلَا مِنْ عَمْرِ وَ السَّهْمِي وَقِيلًا حَدَّا وَجَهُ وَلَا النَّهِ السَّعْفِيلُ لِي ، فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ الْحَوْلُ )) ، فَلُوثُ فَقُلُتُ: اسْتَغْفِرُ لِي ، فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ الْحَفِرُ لَنَا)) ، فَلُوثُ فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرُ لِي ، فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ الْحَفِرُ لَنَا)) ، فَدُرْتُ فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرُ لِي ، فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ الْحَفِرُ لَنَا)) ، فَذَهَبَ يَبْرُقُ ، فَقَالَ بِيدِهِ فَأَخَذَ بِهَاللَهُ مِنْ خَوْلِهِ .

سیدنا حادث بن عمر وہمی ڈٹائٹیوان کرتے میں کہ میں ٹی کے پاس آیا آپ اس وقت منی یا عرفات میں تھے۔لوگوں نے آپ کو گھیر دکھا تھا۔ ای اثنا میں دیباتی لوگ آئے اور آپ کا پیمرہ دکھیے گئے: بیرمبارک پیرہ ہے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ امیرے لیے مفقرت فربات میں دیباتی لوگ آئے فربایا: "اے اللہ ایماری مففرت فربات میں گھوم کر پھر آیا اورعوش کیا: عرض کیا: میرے لیے مففرت فربات میں گھوم کر پھر آیا اورعوش کیا: میرے لیے مففرت فربات میں میں ہے تو آپ نے فربایا: "اے اللہ ایماری مففرت فربات میں گھوم کر پھر آیا اورعوش کیا: میرے لیے مففرت فربات کی باتھ ہے میں میں ہے تو آپ نے فربایا: "اے اللہ ایماری مففرت فربات کی باتھ ہے اللہ ایماری مفترت فربات کو ناپند جانا کے وہ آپ کے اور این میں ہے کئی پر اشارہ کیا پھر اس سے تھوک کے کرا سے اللہ جوتے ہے ل دیا اس بات کو ناپند جانا کے وہ آپ کے اور گرد وائوں میں ہے کئی پر

۱۱۲۷) [حسن : ۱۲۲۸) حسن : سنن أبي دارد ۱۷۲۲: سنن النسائي : ۲۲۲۱. کتاب و سنت کي روشني ميں لکھي جانے والي اردو اسلامي کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## ٤٤٥ ـ بَابٌ: مَجَالِسُ الصَّعُدَاتِ

بیرونی چبوترول کی مجلسیں

1159) حَدَّثَفَ عَبُدُ الْمُورِيْرِ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَ سُلَيْمَانُ بِنُ بِلالِ، عَنِ الْعَلاء، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهُ مَعْنَا إِلَيْهُ مَعْنَا إِلَيْهُ مَا إِلَيْهُ مَا إِلَّهُ مَا إِلَيْهُ مَا أَنْ اللَّهِ الْمَاسُلُقُ عَلَيْمًا أَبِيلُ مَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْسَقُ عَلَيْمًا

ابِسي هريره الاقتار، أن البيبي مُطِيعُهم مهدى عن السمنجاليسي بالصعداب، فقانوا. با رسول الله: بسس عليها الْجُلُوْسُ فِيْ بُيُّوْيَتَا؟ قَالَ: ((فَإِنْ جَلَسْتُمْ فَأَعْطُوا الْمَجَالِسَ حَقَهَا)) ، قَالُوْا: وَمَا حَقُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((إِذْلَالُ السَّائِلِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَعَضَّ الْأَبْصَارِ، وَالْآمَرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهُيُ عَنِ الْمُنْكَرِ)).

وں العقابیں ، ورف العقارم ، وطعلی ، ویسلو ، و اوسو چاہتا وی واقعهی عنی العقابی ہی۔ سیدنا ابو ہریرہ بختز بیان کرتے ہیں کہ نبی نطاقا کرنے گھروں کے بیرونی نہوتروں پر بیٹھنے ہے منع قرمایا: نؤ صحاب ہے سرس زیارسول الغذا ہم پر اسٹے گھروں میں بیٹھنا مشکل ہوجاتا ہے۔ آ ہے عاشق نے فرمایا: '' کیمرا گرتم بیٹھونو جنسنے کاحق اواکرو۔''

کیا: یارسول القدام پر اپنے گھروں میں میٹھنا مشکل ہوجہ تا ہے۔ آپ مزایق نے فرمایا: '' پھراگرتم بلیٹھونو بیٹھنے کاحق اوا کرو۔'' محابہ اٹنافٹائرنے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس کاحق کیا ہے؟ آپ مزایق نے فرمایا۔'' (راستا) پوچھنے والے کی راہنمالی کرنا، سلام کا جواب ویٹا،نظروں کو جھکائے رکھنا ،انچھی ہاتوں کا تھم رینا اور بری ہاتوں سے روکنا۔''

١٩٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا انذَرَاوَ (دِيُّ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَادِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيُ عَلَيْهِ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرُقَاتِ))، قَانُوا: بَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا بُدُ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّتُ فِيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ النَّهِ عَنْفَةٌ: ((أَمَّ إِذْ أَبَيْتُمْ، فَأَعُطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ))، قَالُوا: وَمَا

حَقُّ الطَّرِيْقِ بَا رَسُولُ اللَّهِ ؟ فَالَ: ((غَصُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الْآذَى، وَالْآمُو بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهُيُّ عَنِ الْمُنْكُورِ)). سيدنا ابوسعيد خدرى الآثابيان كرتے بين كه نبي طَيْنَا في فرمايا: "راست مِن بينت سے بَحِوَ محاليہ نے عرض كيا: ال كه رسول! هذرے ليے هارى مجلسوں كے بغيركوئى جارہ تين، هم نے ان مِن يا تين كرنى موتى بين، تو رسول الله طَلْمُنَا نے

فرمایا: ''اب جَکِهُمْ الکارکرتے ہوتو پھررائے کواس کاحِن دو۔'' محابہ ندائٹرنے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! رائے کاحِن کیا ہے؟ آپ ٹاکٹٹر نے فرمایا: '' نظر کو جھکا کے رکھناہ ٹکلیف دہ چیز کو ہنا ناء انجھی ہاتوں کا تھم دینا اور بُری ہاتوں سے روکنا۔'' \* 2 8 - مِمَاتُ : مَنْ أَدْلَى رِ جُعَلَيْهِ إِلَى الْمِيثَرِ إِذَا جَلَسَ وَ كَنْشَفَ عَنِ الْمَسْاقَيْنِ

1101) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، عَنْ شَرِيكِ ابْنِ عَلِيهِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهِلَدُ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ رَفِيهِ إِيَّوْمَا إِلَى حَافِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ ، الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي مُوادِد ١٨٦٦: صحيح بن حيان ١٩٥٠.

. 110) صحيح البخاري: ٢٤٦٥، ٢٢٢٩؛ صحيح سلم: ٢١٢١. 110) صحيح البخاري: ٢٤٦٥، ٢٢٦٧٤ صحيح سلم: ٢٤٠٢.

وحر بحث بني أثري، فنما دخل الحابط حلست غدى بابه، وفلت الكؤوش التوم بنواب النبي طهم، ولم فحباء أبلو بكر وقت النبي عنه فقطى حاجته وجلس مى فقت النبي، وفلت غن ساقيه، وذلا لهما في البنو، فحباء أبلو بكر وقت البلست أون عقيه ليد محل الفقات عن الله حقى أستأون لك، فوقف، وجفت النبي طهم فحباء أبلو بكر وتلفظ المنافية في البنو، فللله في المنافية وكالله المنافية وذلا لهما في البنو، محد، غمر والله، ففلت كما أنت ختى أستأون لك، وبعث المنافية وذلا لهما في البنو، محد، غمر والله، ففلت كما أنت ختى أستأون لك، ففال النبي عليه المنافية وذلا لهما في البنو، محد، غمر والله، ففلت كما أنت ختى أستأون لك، ففال النبي معهم المنافية وكاللهما في البنو، مخلل المنافية وكاللهما في البنو، ففال النبي معهم المنافية وكاللهما في البنو، ففال النبي معهم محلك، فتحول في البنو، ففال النبي معهم محلك، فتحول في المنافية أن بأني به، فلم يأت حتى فالمنافية أن المنافية أولك فالم المنافية أن أن المنافية أن أن المنافية أن المنافية أن المنافية أن المنافية أن أن المنافية أن أن المنافية أن المنافية أن المنافية أن أن المنافية أن المنافية أن المنافية أن أن المنافية أن أن المنافية أن المنافية أن المنافية أن المنافية أن المنافية أن المنافية أن أن المنافية أن أن المنافية أن المناف

سیدنا ابوموں اشعری جھڑن بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ٹن تابیٰ نہ رومنورہ کے بانوں میں ہے ایک باٹ کن طرف این ساجت کے لیے لکے ایک ان میں بھی آپ مرافرہ کے چھیے جل جار جب آپ باغ میں داخل اور اے تو میں اس کے درواز و پر میٹھ کیا اور میں نے (اپنے در میں ) کہا: آج تی تفیق کا در بال دوں اول کا طاا کلیہ پ تفیق نے مجھے علم نمیں فر مایا تھا، ہی توفیق تشریف لے گئے اپنی حاجت وری کی اور کنویں کی منڈ سر ہر جیٹھ گئے ، آپ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہندی اور نہیں کنویں میں لفکالیا۔است میں ابو کر میٹز تشریف لاے اور آپ کے پاس اندر آنے کی اجازیت مانگی۔میں نے کہا: درا تھی ہے میں آپ دانٹائے لیے اجازے لے آؤں۔ چانچہ دو گغیر گئے میں ٹی ابت کے باس آیا ادر عرض کیا نامے اللہ کے رسول اابو بکر موثلا آ پ انٹائٹا کے باس آئے کیا امیازت میا ہے تیں تو آپ سرقا کے آپ این کو امیازت وے دورور جنے کی فوٹٹر کی دے وویا اینانچدابو بکر میتواند روافل ہوئے اور نبی مزاقاتی کی واکیل میانب آگر انھوں نے بندیوں سے کنے اونا کر انہیں کویں میں التكاليّا۔ تم بليَّة تشريف ناستے، يكن سنے كہا: وَرَاحْمِيرِينَهُ مِنْ سِيسِجَةِ كَ لِلْجَاجِ زَبْتِ طلب كرلول \_ أي توقيّة سنة فرايا: ممان کواجازے دے دواور جنسے کی خوشخبری بھی دے دو۔ '' عمر ٹرٹ تھا 'ندر آئے ادر میں ٹاکٹٹر کی بائس جانب '' کرانھوں نے تھی اپنی پنڈلیوں ہے کیٹر مٹا کر انہیں کو ہی ہیں لٹکا لبیار پس منذر پر گئی بھر عثان ٹکاٹلا تشریف یائے ، میں نے کہا: ڈرا تشہر ہے میں آپ بوٹڑا کے لیے اجازت لے لوں۔ بی کریم سڑتہ نے فرمایا ''ان کوا جازت دے دوادر جنے کی فوٹنجری دے ہ دواورا ان کے سرتھ ایک آزمائش بھی ہے جو اُنین کینے گی۔'' ٹیمروو بھی داخل ہوے اور ان ( میمون کے ساتھ میٹھنے کی کوئی جگہ نہ بائی چنا نبےہ ووقعوم کران کے سامنے محتویں کے اعار ہے یہ آئے و بھرانھوں نے بھی اپنی پنڈلیوں ہے کہتا امہنا کرائیوں کئویں میں لفکا لیا۔ ابوموں مرتبنا کہتے ہیں کہ میں تمثا کرنے ایکا کہ نہ ابھائی بھی آج ہے اور میں اللہ سے وہا کرنے لگا کہ رواس کو لیے سَنَ لَيكِن وه ندآيا توبية حضرات اپني حبكه ہے انحد كئے۔

Www.Kijabosunnat.com والادبالفرد علي العدبالفرد عل

جناب ابن مینب برنشہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس داقع سے ان کی قبریں تعبیر کی ہیں، ان تینوں کی یہاں ایک جگہ

ا المنعى ميں اور عثمان (ينفيز أولك ميں ۔

١١٥٣) حَدَّثَتَا عَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ غَيْدِالنَّهِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ، عَنْ فَافِع بْن جُبَيْرِ بْن مُطْعِم، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَظَلَنِهِ، خَرَجَ النَّبِيُّ عَشِيخٍ فِسَيْ طَسَائِقَةِ النَّهَارِ لا يُكَلِّمُنِيْ وَلا أَكَلُّمُهُ، حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعٍ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَبْتِ فَاطِمَةَ وَالْكُمْ ، فَـقَـالَ: أَنْمَ لُكَعْ؟ أَنْمَ نُحُعٌ؟ فَحَبَسْتُهُ شَيْقًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِحَابًا أَوْ تُغَسِّلُهُ، فَجَاءَ يَشْتَذُ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ أَخْبِيهُ، وَأَخْبِبُ مَنْ يُعِبُّهُ)).

سيدنا الوجريره وتأخيران كرت بين كدني الفيلاون ايك حصص بابر فكر (راست ميس) ندآب الكالم محصرت بات كردب تے اور نہ میں آپ ناٹیٹی ہے کوئی بات کر دیا تھا، بہاں تک کہ آپ ٹیٹی بوقیقاع کے بازار میں آئے (پھروایس آئر) فاطمہ بڑگا

کے کھر کے محن میں بیٹے مجھے اور فر مایا " یہاں چھوٹا ہے، چھوٹا ہے۔" سیدہ فاطمہ نے اس ( بیچے ) کوئسی نغرورت سے روک لیا۔ میں (ابو ہرمرہ ڈکاٹٹ) نے خیال کیا کہ دواہے بار بہتا رہی ہیں یا اے نہلا رہی ہیں، پھر دو دوڑتے ہوئے آگئے بہاں تک کہ آپ نے اس کو سینے سے نگالیا اور بوسدلیا اور فرمایا: ''اے اللہ ااس ہے مجبت کر ،اور اس ہے بھی مجبت کر جواس ہے محبت کرے۔''

٧٤٦ - بَابٌ: إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَقُعُدُ فِيلِهِ جب کوئی آ دمی این جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوتو اس جگہ پر دوسرا نہ بیٹھے 110٢) حَدَّثَتَا تَبِيْصَةً قَالَ: حَدَّثَنَا سُفَيَانَ، عَنَ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ والنَّ قَالَ: نَهَى

النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقِيْمَ الرَّجُلَ مِنَ الْمَجْلِسِ ثُمَّ بَجْلِسُ فِيْءٍ. سیدنا این مر بہ تنہیان کرتے ہیں کہ بی منتخ نے اس بات سے منع فر مایا کہ کوئی آ دی اپنی جگہ سے اٹھے بھر دوسرا اس کی عَكِد بِينُهُ عائدً\_

(ت: ٣١١) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ ، لَمْ يَجْلِسُ فِيلِهِ . سیدنا این عمر عافزاکے لیے جب کوئی تحض اپنی جگد سے اضا تو آپ اس کی جگد پرنہیں بیٹھتے تھے۔ ٤٧ ٥ \_ بَاتٌ:أَلْأَمَانَةُ

#### امانتداری کا بیان

110\$) حَدَّثَنَا أَبُّو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنْسِ ﷺ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَخَلَمًا يَوْمًا، 1107) صحيح البخاري: ٢١٢٦) صحيح مسلم: ٢٤٢١. 1107) . صحيح البخاري: ١٦٢٧؛ صحيح سبلم. ٢١٧٧.

1106) صحيح مسلم: ٢٨٦٦.

حتى إِدَا رَأَيْتُ أَنِّي فَذَ فَرَغْتُ مِنْ حَدَّمَتُهُ قُلْتُ: بِفِيلُ لَنَبِيَ يَوْيَهُمْ، فَحَرَ حُبُ مِنَ عَنْدِهِ، فَإِذَا عِنْمَةُ لِلْعَبُولَ، فَقَدُمُتُ أَنْظُرُ إِنَّهِمْ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ دَعَامَ النَّبِيُ مِوْيِمْ فَاسْتَمَ عَلَيْهِمْ، فَمَّ دَعَامَ النَّبِيُ مِوْيِمْ فَاسْتَمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ دَعَانِي فَبْعَتْنِي إِلَى خَاجَةِ، فَكَانَ فِي فَيْءَ حَتَى أَنْفُهُ وَأَبْطَأْتُ عَلَى أَنْنَ ، فَقَالَتْ مَا خَبْسُكَ؟ فُلْتُ: بِغَتْنِي النَّبِي مُؤْمِنِهِ، فَقَالَتْ اخْفَظُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ بِرَاهُ، فَمَا خَدَّنْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ بِرَاهُ، فَمَا خَدَّنْتُ اللّهِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُمْ بِرَاهُ، فَمَا خَدَّنْتُ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مُكَدِّنَا وَاللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَالُولُكُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى مُعَلِّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى مُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالَ عَلَالَ عُلَا عُلُكُ أَنْكُ مُعَدِّقُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عِلَالِهُ عَلَا عَلَالُوا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالُوا عَلَالِكُوا عَلَا عَلَا عُلَالِكُ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالِكُولُ عَلَا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْ

سیدنا افس بھڑنیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی سرفیق کی خدمت کی بیاں تک کہ جب میں نے ویکھا کہ آپ کی خدمت ہے۔

کی خدمت ہے فارغ ہوگیا ہوں تو میں نے سوچا کہ اب نبی سرفیق قیبول کریں نے ابندا میں آپ کے پیسے نکا اورائے میں ویکھا کہ بچھے نے بچل میں دیکھا کہ بچھے نکے اس اندا میں بی سرفیق کر انہیں سلام کیا چھے بلایا اور ایک کام کے لیے بھیج ویا ، آپ ایک ساتے میں ہو گئے، یہ ن تک کہ میں آپ شرفیق کر انہیں سلام کیا چھے بلایا اور ایک کام کے لیے بھیج ویا ، آپ ایک ساتے میں ہو گئے، یہ ن تک کہ میں آپ شرفیق کی انہیں سلام کیا چھے ویا تھ اور ایک کام کے لیے بھی نے بھی انہا کہ میں ہو گئے، یہ ن تک کہ میں نے کہا آپ شرفیق باس آپ فائیک راز ہے ، والدہ کہے ایس نے کہا تھ ایک انہا ہے تک اور کی میں ہو گئے میں ہو گئے اور ایس کے کہا تھ ایس نے کہا ہے تک کہ بھی وورازشیں بتایا آگر میں سی کو بتانے والا ہوتا تھی ہوں در برتا تا۔

#### ۵٤۸ - بات إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيْعًا جب سي كى طرف متوجه موت تو يورى طرح متوجه موت

1100) حَدَّثَتَ إِسْحَاقُ بِنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَتِي عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَتِي عَبُدُاللَّهِ بَنُ سَالِمٍ، عَنِ الْعَرْبِي قَالَ: حَدَّثَتِي عَبُدُاللَّهِ بَنُ سَالِمٍ، عَنِ الْعَرْبِي فَالَدَ أَخْدَرَقِي مُحَمَّدُ بِنُ مُسْلِمٍ، عَنَ سَعِيْدِ بَنِ النَّسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا هُرَيْرَةَ وَقَالَ يَصِفُ رَسُولَ اللّهِ مُعْتَلَا يَعِيفُ رَسُولُ اللّهِ مُعْتَلَا يَعِيدُ مَا اللّهِ مُعْتَلًا كَانَ وَبَعْهُ، وَهُو إِلَى الطُول الْوَابِ، شَدِيدُ أَبِياصِ، أَسُودُ شَعْرِ اللّهَ عَا مَا مُنْ المُنْكِبَيْنِ، مُفاصَّى الْحَدَيْنِ، يَطَأْ بِقَدْمِهِ جَمِبَعًا، لَيْسَ لَهُ أَخْمُصُ، يَقْبِلُ أَشَاهُ وَلَا بَعْدُ.

جناب سعید من میہب بلطنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں کے سیدتا ابو بریرہ ڈائٹ کو رسولی کریم ٹوٹیڈ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ ہوئیڈ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ ہوئیڈ میانہ قد تھے، طویل قد سے قریب تر، نبایت گورے چنے، داڑھی کے ہال کا لئے، خوبصورت دانت ، لمبی اور تھنی بیکیں ، دولواں کندھوں کے درمیان قدرے فرسد، رخمار ہمدار، چننے ہیں بورے قدم رکھتے، آپ کے تلویہ میں کہرائی ڈیٹی یہ جب آپ ہائیڈ؛ اس کی الم ف متوجہ ہوتے تو پری طرح متوجہ اور جب رخ پھیرتے تو کمل رخ پھیرتے و کمل رخ پھیرتے ہوئی دیسے میں کہرائی ڈیٹی کے بعد۔

<sup>1100) [</sup> حسر مصنف عبد الرزاق: ١٩٠١، تست احيد الرزاق: ١٩٠١) [ حسر مصنف عبد الرزاق: ١٩٠١، تابع المصنف عبد الرزاق: ١٩٠١) المصنف عبد الرزاق المصنف عبد الرزاق المصنف ال

### 9 4 9 ۔ ہَابٌ: إِذَا أَرْسَلَ رَجُلًا فِي حَاجَةٍ فَلَا يُخْبِرُهُ جب کس آ دمی کوکس کام کے لیے بھیجاج ئے تو وہ اے راز میں رکھے

1101) (ت:٣١٢) حَـنَّ ثَمَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَهِ بَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَذُهِ قَالَ: قَالَ لِيْ عُمَرُ عَلَيْهِ: إِذَا أَرْسَـلْتُكَ إِنَـى رَجُـلِ، قَلا تُخْبِرُهُ بِمَا أَرْسَلْتُكَ إِلَيْهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُعِدُّ لَهُ كِذْبَةً عَنْدُ ذَلِكَ .

جناب عبد نفذین زیدین اتنام بلط: اینے والد ہے ، دوان کے دادا ہے روایت کرتے ہیں دہ کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا عمر تفاقظ نے کہا: جب میں تعمیل کی آدئی کے بیال بھیجوں تو اسے اس مقصد کے بارے میں شربتانا جس کے لیے میں نے تجھے بھیجا ہے کیونکہ اس دفت شیطان اس کے لیے کوئی جھوٹ تیار کر دے گا۔

#### ٥٥٠ ـ بَابٌ:هَلْ يَقُولُ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟

### كياكوئى يه كهدسكنا ب: توكبال سے آيا ہے؟

١١٥٧) (ت: ٣١٣) حَدَّقَتَا حَامِدُ بُنُ عُمَرً ، عَنْ حَمَّادِ بَنِ زَيْدِ ، عَنْ لَيْتِ ، عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ كَانَ يَكُرُهُ أَلَّ يُكُرُهُ . أَنْ يُجِدُّ الرَّجُلُ النَّظُرُ إِلَى أَخِيْهِ ، أَوْ يُتُبِعَهُ بَصْرَهُ إِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ ، أَوْ يَسُأْلُهُ وَمِنْ أَيْنَ جِثْتَ؟ وَأَيْنَ تَذْهَبُ؟

العام مجاہد بلنٹ فرماتے ہیں کہ (سلف کے ہاں)اس بات کو نا پسند کیا جاتا تھا کہ کوئی آدی اپنے بھائی پرنظر دکھے یا جب وہ اس کے پاس سے اٹھ کر جانے گئے تو اپنی نظروں کو اس کے چیچے اگائے یا اس سے بوچھے کے تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا میار س

١٩٥٨) (ت: ٣١٤) حَدَّثُنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا زُعَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ زُبَيْكِ قَالَ: مَرْرَنَا عَلَى أَبِي فَرُّ وَاللهِ بِالرَّبَدَةِ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ ۖ فَلَنَا. مِنْ مَكَّهُ ، أَوْ مِنَ الْبَيْتِ الْعَبْنِي، قَالَ: هَذَا عَمَلُكُمْ ۗ تُلْنَا: فَعَمْ، قَالَ: أَمَا مَمَهُ يَجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ ۗ قُلْنَا: لا، قالَ. اسْتَأَبْقُوا الْعَمَلَ.

جناب ما لک بن زبید بنظ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا ابوذر ہن نئ کیاں ہے گزرے وہ مقام رہزہ میں ہے انہوں نے بوچھا: کم سیدنا ابوذر ہن نئ کیاں ہے گزرے وہ مقام رہزہ میں ہے انہوں نے بوچھا: کیا تہادا صرف بھی کہاں ہے؟ (ایعن جج وہم ہے کاراد ہے ہے آتے ہو) ہم نے عرض کیا: بی بان، انہوں نے بوچھا: اس کے ساتھ ساتھ وہن ہے فروفت کا ادادہ تو نہیں تھا؟ ہم نے عرض کیا: نہیں، انہوں نے دید دیے ہوئے فرمایا: اب تم سے سرے سے مل شروع کرو( اللہ تعالیٰ نے تہادے بچیلے تمام گنا ہوں کو معاف کردیا ہے۔)

1107) [ضعيف] 1104) [ضعيف] مصنف ابن أبي شيبة ٢٦٦٤٠ شعب الايمان للنهيقي: ٩٠٨٠ـ

۱۱۵۸) اختیا)

### ١ ٥٥- بَاكْ:مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ

## سمی کی بات کی طرف کان نگائے جبکہ وہ نا پسند کرتے ہوں

١٩٥٨) حَدَثْنَ مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدُنَنَا أَيُوبُ، حَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ وَالْكُلُّ، عَنِ النَّبِيِّ مَا يَعَالِمُ قَالَ ((مَنُ صَوَّرَ صُوْرَةً كُلُفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ رَعُدُّبَ، وَلَنْ يَنْفُخَ فِيها. وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلُفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ تَعَجِرُتَنِّنِ وَعُذَّبَ، وَلَنْ يَعْقِدَ بَيْنَهُمَا، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْتِ قَوْمٍ يَقِرُّونَ مِنْهُ، صُبَّ فِي أَذُنَهُ الْأَنْكُ)) .

سیدنا این عباس چھنیمان کرتے ہیں کہ نبی کر بھر مؤتیا نے فر میں انتہاں نے وفی انسویر بنائی اسے اس بات کا مکلف بنایا جائے کہ اس میں روح چھو کے جبکہ وہ اس میں ہرگز نہ روح چھونک سے گا اور اسے عذاب دیا جائے گا اور جس نے جھونا دھوئ کیا کہ اس نے بیخواب ویکھا ہے اسے اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ ہو کے دانول کے درمیان گرو ہاند ھے جبکہ وہ ہرگز نہ

سپان کا ب سے میں ویکھا ہے اس اس موجہ کے ایک ہو جائے گا اور جس نے کئی قوم کی بات کی طرف کان اڈٹ جبکہ وہ اس سے ان کے درمیان کر و ہاندھ سکے گا اور اسے مذاب دیا جائے گا اور جس نے کئی قوم کی بات کی طرف کان اڈٹ جبکہ وہ اس سے بھائے تے (نالینند کرتے ) ہوں واس کے کانوں میں کچھالی ہوا سیسہ ڈاان جائے گا۔''

- ٥٥٢ ـ بَابٌ: ٱلْجُلُوْسُ عَلَى السَّرِيْرِ

#### جار پائی پر بیٹنے کا بیان

١٩١٥) (ت ٢١٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَا لُ بِنُ حَرْبِ قَال: حَدَّثَنَا الْأَسْرَ دُبُلُ شَيْبَانَ قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُضَارِب،
 عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثُم قَالَ: وَقَدْ أَبِي إِلَى مُعَاوِية فِيْنَ. وَأَنْ عُلَامٌ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ مُرْحَبًا، مَرْحَبًا، وَرَجُلُ فَاعِدٌ الْفَذِي اللهِ عَلَى مُرْحَبًا، مَرْحَبًا، وَرَجُلُ فَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّرِيْسِ، قَالَ: فَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

جناب عربی ناین پیم اللظ بیان کرتے ہیں کہ بیرے والد وقد کی صورت میں سیدنا معاویہ مختلف باس آئے ، میں اس وقت بچہ تھا، جب ووسیدنا معاویہ مختلف باس کینچ تو آپ برترز نے قربون مسر حبیا ، عر حبیا ( غوش آمدید ، فوش آمدید ) اور اللہ علیہ بال کے ساتھ جار پانی پرالیک آوی ہیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ہے ام اللہ بالم میں ایس کے مواد ہے اس اللہ بالم میں اللہ بالم میں اللہ بالم میں اللہ بالم باللہ ب

۱۱۹۰) وصعيف

سمی شہروالوں کوئیس دیکھاجو دور والوں ہے سوال کریں اور قریب والوں کو چھوڑ ویں تو بھی ان شہردالوں میں ہے ہے ، پھر فریایا: دجال عراق کی زبین ہے قطے گاجو درخت اور کھوروں والی ہوگی ۔

1171) (ٺ: ٣١٦) حَدَّقَتَ ايَسَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ: حَدَّثُنَا خَالِدُ بِنُ دِيْنَارٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّسِ عَلَى سَرِيْرٍ .

جناب ابوعالیہ بلطنا بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا این عمرین چھٹنا کے ساتھ جاریائی پر جیھا۔

1111م) (ك: ٣١٧) حَدِّقَتَا عَلِي بَنُ الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، غَنْ أَبِيْ جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَقْعُدُ مَع ابْنِ عَنَّاسِ وَالْكُنَّةِ ، فَدَكَانَ يُشْعِدُ بُنِي عَلَى سَرِيْرِهِ ، فَقَالَ لِيْ: أَفِمْ عِنْدِيْ حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِيْ ، فَأَقْمُتُ عِنْدَهُ ثَنَهْرَيْنِ .

جناب ابو جمرہ دھنے کہتے ہیں کہ میں سیدنا این عباس جہٹنا کے ساتھ بینھا کرتا تھا وہ مجھے اپنی جار پائی پر بنعاتے تھے، انھوں نے مجھے کہا: تو میرے پاس قیام کر بہال تک کہ میں اپنے مال میں سے تیرے لیے ایک حصد مقرد کر دوں۔ چنانچہ میں نے ان کے پاس دومہینے قیام کیا۔

١٩٦٢) حَدِدَّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِيْنَارٍ ، أَبُوْ خَلْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَاللَّهِ، وَهُوَ مَعَ الْحَكِمِ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ عَلَى السَّرِيْرِ ، يَقُولُ كَانَ النَّبِي عَلِيْلٍ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْوَدَ بِالصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ بَكُرَ بِالصَّلَاةِ .

جناب ابوخلدہ دلیافنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سید نا ان من یا لک ڈٹائٹڑ کو بیفر ماتے ہوئے سنا بھس دفت وہ امیر بھرہ لین تھم بلاٹ کے ساتھ جار پائی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب گری ہوتی تو ہی ٹائٹڑ نماز کو ٹھنڈا کرتے تھے اور جب سردی ہوتی تو نماز جلدی اداکرتے تھے۔

1171) حَدَّنَا عَمْرُوْ بَنُ مَنْصُوْدٍ قَالَ: حَدَّنَا مُبَارِثُ دَبَعْنِي ابْنَ فُضَالَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَسَنُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَالِكُ نَظِيْهُ قَالَ: دَخَلْتُ على النَّبِي نَصْطُحُ وَهُوَ عَلَى سَرِيْرٍ مَرْمُوْلِ بِشَرِيْطِ، تَحْتُ رَأْمِهِ وِسَادَةُ أَدْمٍ حَشُوهُ اللَّهُ النَّيْ عَلَيْهِ عُمَرُ اللَّهِ عَمَرُ اللَّهِ اللَّهُ النَّيْعُ عَلَيْهِ وَبَيْنَ السَّرِيْرِ قَوْبٌ، فَذَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عِلْمَالُولُ اللَّهِ عِلْمَالُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عِلْمَالُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلْمَالُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلْمَالُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلْمَالُولُ اللَّهِ عِلْمَالُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلْمَالُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

<sup>1111) [</sup>معيع] 1111م) صحيح البخاري، ٥٣، صحيح مسلم: ١٧.

<sup>1137) -</sup> صحيح البخاري: ٩٠١.

<sup>1994) -</sup> وحسن و مسند أحمد: ٣/١٣٩ صحيح ابن حبان. ٦٣٦٢-

سیدنا آنس بن ما لک وقت ایان کرتے ہیں کہ میں بنی تاقیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ تاقیق مجود کی ری سے بی ہوئی ایک چار پائی پر تقریف فرما ہے اور سرمبارک کے پیچے چڑے کا ایک تکیہ تھا جس کے اندر مجبور کی جمال بحری ہوئی تھی۔ آپ تاقیق کے بون اور جار پائی کے درمیان کوئی کیڑا بھی شرقها کہ اتنے میں سیدنا عمر وائٹو تشریف فائے اور رو پڑے، بی نافیق نے فرمایا: اے اللہ کے درمیان اور جار کیوں روتے ہو؟ 'انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے درمول! اللہ کی تھم اگر میرے علم میں بیہ بات نہوتی کہ آپ اللہ تھا گی کے درون تو و نیا ہی بیش و عشرت کی نہ موتی کہ آپ اللہ تھا گی کر درون تو و دیا ہی بیش و عشرت کی نہ موتی کہ آپ اللہ تھا لی کے فرد کی مسول! آپ اس حال میں ہیں جس میں آپ کو دکھ رہا ہوں، نبی ترفیق نے فرمایا: درول آپ اللہ کے درون کی نہوں کہ اللہ کے دریا ہوں ، اے اللہ کے درول آپ میں بول کی رہا ہوں )۔ آپ نظیم کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرے ہو؟ '' عرض کیا: کیول نہیں ، اے اللہ کے درول (میں راضی ہوں )۔ آپ نظیم نے فرمایا: ''س کی طرح تی ہے۔''

المَّانَةُ الْعَدَوِيُ عَلَيْهِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِي عَضَيْمٌ وَهُو يَخْطُبُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! رَجُلٌ عَنْ أَبِي رَفَاعَةَ الْعَدَوِيُ عَلَيْهِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِي عَضِيمٌ وَهُو يَخْطُبُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! رَجُلٌ عَرِيْبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِيْنِهِ، لا يَدْرِيْ مَا دِيْنَهُ، فَأَقْبَلَ إِلَيَّ وَتَرَكَ خُطَبَتَهُ، فَأَتَى بِكُرْسِيٌ خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيْدًا ـ قَالَ خُطبَتَهُ، فَأَتَى مِثَلِيدًا ـ قَالَ لَهُ مَنْ اللَّهُ، ثُمَّ أَنَمَ خُطبَتَهُ، فَحَمْلُ يُعَلِّمُنِيْ مِمَّا عَلَمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ أَنَمَ خُطبَتَهُ، لِللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ أَنَمَ خُطبَتَهُ، لَا يُعَلِّمُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَمَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَمَهُ اللَّهُ مَا عَلَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَمَهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَنْ لَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ مَا عَلَيْهُ مَلَى اللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَلْهُ مَا عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مُنَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَ

سیدنا ابورفاعہ عدوی بڑاٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی ٹاٹھ کے پاس پہنچا اس وقت آپ ٹاٹھ خطیدار شاوفر مارے ہے، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ایک اجنبی آ دبی ہوں وین کے سلسلے میں بوچھنے آیا ہوں جونیس جانا کہ اس کا وین کیا ہے۔ آپ ٹاٹھ میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑ ویا، پھرایک کری الائی ٹی میرے خیال میں اس کے پائے لوہ کے سے متے۔ حمید بڑھنے رادی حدیث نے کہا: میرا خیال ہے کہ وہ کالی لکڑی تھی جے انھوں نے لوہا سمجھا، پھر آپ ٹاٹھ اس کری پر بیٹھ مجے اور جھے وہ احکام سکھانا شروع کے جو انٹر تعالی نے آپ کو سکھائے تھے۔ پھرا خیر تک اپنا خطبہ بورا کیا۔

1130) (ت: ٣١٨) حَـلَقَتَ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ مُوْسَى بْنِ دِهْقَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ﷺ جَالِسًا عَلَى سَرِيْرِ عَرُوْسٍ، عَلَيْهِ ثِيَابٌ حُهْرٌ.

جناب موی بن و ہقال بلطن بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر بڑنن کو دلین کی جار پائی پر بیٹھے و یکھا ان پر سرخ کیڑے نئے۔

. ١٩٦٥م وَعَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمِ قَالَ: رَأَبْتُ أَنَّ عَلَيْهُ جَالِسًا عَلَى سَرِيْرٍ وَاضِعًا إِخْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى.

<sup>1174)</sup> صحيح مسلم: ٨٧٦.

<sup>1170) [</sup>حبث]

<sup>1130</sup>م) [حسن] مصنف ابن أبي شبية :٢٥٥١٥\_

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جناب عمران بن مسلم بنطق بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس جاتؤ کو جاریائی پر بیٹھے جوئے دیکھا انہوں نے ایک انگ کودوسری نانگ بررکھا ہوا تھا۔

### 

1111) (ث: ٣١٩) حَدَّثَمَا مُحَمَّدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالنَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُبْنُ قَيْسِ قَالَ: سَمِعْتُ سَجِيدًا السَمَّ فَبُرِيَّ يَقُولُ: مَرَرْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهِيْكَ ، وَمَعَهُ رَجُلٌ يَتَحَدَّثُ، فَقَمْتُ إِنَّهِمَا، فَلَطَمَ فِي صَدْرِيُ . مَأْوَقَالَ دَفَعَ فِي صَدْرِيَ ـ فَقَالَ: إِذَا وَجَدْتُ اثْنَيْنِ بَتَحَدُّنَان قَلا تَقُمْ مُعَهُمًا، وَلا تَجْلِسُ مَعَهُمَا، حَتَّى تَشْتُؤُونَهُمَا، فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ يَا أَبًا عَبْدِالرَّحْمَنِ إِنَّمَا رَجَوَّتُ أَنْ أَضَمَعَ مِنْكُمَا خَبْرًا.

جناب سعيد مقبرى بنظ بيان كرتے بيل كدي سيدة ابن عمر برافق ياس سے گر را اور وہ ايك آد في سے ساتھ باتي كر رہ ہنا ہ سينے بر باتھ مارا اور فر بايا: جب تم وہ آدميوں كو آئيں بيں باتي ورب سينے بر باتھ مارا اور فر بايا: جب تم وہ آدميوں كو آئيں بيں باتي كرتے ہوئے باؤ تو الن كے ساتھ فر گھر جب تك كدان ووثوں سے اجازت نہ لياور بيں نے عرض كيا: الله تعالى آپ كا بھلاكرے، اے ابوعبد الرشن! بيل نے تو براميد كي تقى كرآب ووثوں سے كوئى التي بات مي سنوں گا۔ عرض كيا: الله تعالى آپ كا بھلاكرے، اے ابوعبد الرشن! بيل في تو براميد كي تقي كرآب ووثوں سے كوئى التي بات مي سنوں گا۔ 117 ) ﴿ لَا بَعْلَ الله مَن سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَوْنَا عَبْدُ اللّهُ عَلَى قَالَ: حَدَّمَنَا خَوالِدٌ، عَنْ عِنْمُ بِعُونَا بِهُ بَاللّهِ هَابِ النَّقَفِيُ قَالَ: حَدَّمَنَا خَوالِدٌ، عَنْ عِنْمُ بِعُونَا بِهُ اللّهُ بِعُنْ أَذُنِهِ الْآئَكُ . وَمُنْ تَحَدَّمُ بِحُدُم تُحَدِّم بُحُدُم بُولُ بَعْدَ بُحُدُم بُحُدُم بُحُدُم بُحُدُم بُحُدُمُ بُعُود بُحُدُم بُحُدُمُ بُحُدُمُ بُحُدُم بُحُدُم بُحُدُم بُحُدُمُ بُحُدُم بُحُدُم بُحُدُم بُحُدُم بُحُم بُحُدُم بُحُمُ بُحُدُم بُحُمُ بُحُدُم بُحُدُمُ بُحُدُم بُحُدُم بُحُدُم بُحُدُم بُحُدُم بُحُمُ بُحْدُم ب

سیدہ این عمامی چھی فرماتے ہیں: جس نے کسی قوم کی بات کی طرف کان لگایا جبکہ دہ اسے نا پیند کرتے ہوں تو (قیامت کے دن)اس کے کان میں تجھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا اور جس نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ اس نے بیخواب دیکھا ہے اسے اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ بھر کے دانے میں گرہ لگائے۔

#### ا ۵۵ میں بھائے: لَا بَسَنَاجَی اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ تیسرے کوچھوڑ کر دوآ دمی سر گوشی نہ کریں

١٩٦٨) حَدَّنَتَ إِسْمَاعِيَلُ قَالَ: حَدَّثِنِي مَايُكَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ وَاللَّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: ((إِذَا كَانُوا تَلَاقَةُ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَان دُوْنَ الثَّالِينِ)).

1171) (صحيح) مصنف ابن أبي شيبة: ٢٥٥٥٥ مسند أحمد ١١١٤/٢.

1178) - صحيح البخاري: ٧٠٤٢؛ جامع الترمذي ١٧٥١؛ سنن أس داود ٢٠٠٤؛ مصنف ابن أبي شبية ٢٥٩٦١. 1**٤٦٨**) - صحيع البخاري ١٨٢٨؛ صحيح مسلم. ٢١٨٢؛ موطة إمام مالك: ٢٨٢٧.

لادب المفرد علي المسلم المسلم

سیدنا عبدامند کاتفاییان کرتے ہیں کہ بی مالائل نے قرب الاجب قین آءی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آپنی میں: سرگوشی نہ کریں۔

### ٥٥٥ ـ بَابٌ: إِذَا كَانُوْا أَرْبَعَةً جب حياراً دمى بهول ( توسرٌ وَثَى كر سكتے جي كيا؟)

١١٦٩) ﴿ حَسَّلَتُ عُسَمَّرُ بُسَنَّ حَ غَسَصِ قَبَالَ حَسَنَّتُنَى أَبِيَ وَالَ: حَفَّنَا الْأَعْسَشُ فَالَ: حَفَّقَنِي شَفَيْقٌ، عَنَ عَبْدَاللّهَ ﷺ قَالَ قَانَ السَّبِيُّ مِلْيَهِمْ (وَإِذَا كُنْتُمُ ثَلَاقَةً قَلَا يَشَاجَى اثنَان دُوْنَ الثَّالِثِ، فَإِنَّهُ بَلْحَزِلُهُ ذَلِكَ)).

سیدنا عبد مند جینتز بیان کرتے میں کہ نبی ساتیزا نے آپ ایا جب تم تین ہوتو تیسرے کو جھوڑ کر دو تیاں میں سرگوشی ند کریں کیونکہ یہ یات الے ممکنین کرے گی۔''

١٩٧٠) حَدَّثَتُ عُمَرُ بِمُنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثِيلَ مِنَ قَالَ حَدَّثُنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثِنِي كَل صَالِحٍ ، عَنِ ابْن عُمَرَ وَاللَّهِ . عَن النَّبِي مِقِيعٍ مِثْلَهُ ، قُلْنَا فَإِنْ كَانُو الرَّبِعَةُ اقالَ. ((لَا يَضُرُّهُ)).

۔ سید نا این عمر پوشند نے کبھی کئی عافی ہے ای طرح رویت کیا ہے ( مزید یہ الفاظ بھی میں کیہ ) ہم نے مرض کیا۔ اگروہ مداحہ میں میں میں موسیم شاکل کے اس میں میں میں میں ایک اور الفاظ کا بھی میں کیا کہ میں موسود

عارة ول؟ ( تو دوآ دی آئیں میں سرکوشی کر کتے ہیں ایا؟ ) آپ سرتیٹر نے فرمایہ!! اس میں کوئی حرین ٹیمن ہے!' ۱۱۷۱ ) - خسٹہ فیک عُشیک ان قبال: خسٹہ ٹیک انجے پیل، عَلْ مَنْصُورِ ، عَنْ أَبِي وَاقِل ، عَنْ غَلَيه النَّودِ ﷺ ، عَنِ

النَّبِيُّ مَعْيَمُةٍ قَالَ: (﴿ لَا يَتَمَاجِي الْنَانِ دُوْنَ الْآخَرِ حَتَّى بَخْتَبِعُوْ ۖ بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يَاجُوزِنَّهُ﴾.

سیدناعبد مند میخابیان کرتے ہیں کہ بی طاقۂ نے فرروا '' ٹیس کوچھوڑ کرووآ دی آلیل میں سرگوشی نہ کریں یہاں تک کہو**ہ لوگوں کے س**رحمی فعل مل جا کیں کیونکہ اس سے اس او تیسرے ) کورٹے موکا ۔''

١٩٧٢) (ت: ٣٢١) حدَّثنا فينُصةُ قال: حدَّثَنَا شُفْيَاتُ، عَل الْأَعْسَسُ، عَنْ أَبِيُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمر قال: إذا دائوًا الْرَبْعَةُ قَلا بَأْسَ.

ا سیدنا این عمر جیمئز فریائے میں کہ جب جارآ دمی ہوں تو ایھ ( دوکا آلیں میں سرگوشی کرنے میں ) وکی حریث نیں۔

**۱۹۹۹)** صحیح مسلم ۱۸۸۵ ۱۹ستن أبی دارد: ۱۸۸۵ حصر انز مدی ۲۸۲۵ ـ

١٩٩٧٠ - راضعيع إر مسئلة أحدث ٢/ ١٤٢ مس أبي داود ٢٥٨٤٠

<sup>1171)</sup> صحيح "بخاري ١٦٢٩٠ صحيح مسلم ١١٨٤.

**۱۹۷**۴) [صحح مسند أحمل: ۲/ ۱۶۳ سنن أبي داود (۱۹۵۳).

#### ٥٥٦- بَابٌ: إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْقِيَامِ جب آدمی کسی کے پاس جیٹھے تو اٹھتے وفتت اس سے اجازت لے

11**۷۳**) (ث: ۳۲۲) حَدَّثَتَ عِدْمُرَانُ مِنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ حَفْصِ لِمِن غِيَاثِ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ مِنَ أَبِي مُوْسَى قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى عَبْدِاللَّهِ بِنِ سَلَّامٍ وَهِيْنِ، فَقَالَ: إِنَّكَ جَلَسْتَ إِلَيْنَا، وَقَدْ حَانَ مِنَّا قِيَامٌ، فَقُلْتُ: فَإِذَا شِشْتَ، فَقَامَ، فَانَبَعْتُهُ حَتَّى بَلَغَ الْبَابِ.

جناب ابوہردہ بن ابومویٰ بڑھنے کہتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن سلام دائٹن کے پاس بیٹھا توانہوں نے فر مایا: بے شک تم میرے پاس آگر بیٹھے ہواور میرے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے ہتو میں نے کہا: جب آپ چاہیں ( تو تشریف لے جا کیں ) چنا نچہ دہ جانے کے لیے اٹھے تو ہیں دروازے تک ان کے ساتھ گیا۔

## ٥٥٧ - بَابٌ: لَا يَجُلِسُ عَلَى حَرْفِ الشَّمْسِ

وھوپ کے کنارے برنہ بیٹھے کا بیان میں دیا ہوں میں میں میں اور داری میں میں میں میں میں اور میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

1178) حَدِدُّقَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّثَمَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدِ قَالَ: حَدَّثَيَ قَبْسٌ، عَنُ أَبِيهِ وَقِلْتِمِ، أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ مِثْنِيمٌ يَخْطُبُ، فَقَامَ فِي الشَّسْسِ، فَأَمَرَهُ فَتَحَوَّلَ إِلَى الظُّلُ.

جناب قیس بزاشنہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ وہ آئے جبکہ رسول اللہ مخافیج خطبہ ارشاد فر مارے تھے، تو یہ دھوپ میں بن کھڑے ہو گئے، آپ خافیج نے انہیں تھم دیا تو سائے میں بطلے گئے۔

#### ٥٥٨ - بَابٌ: ٱلْإِحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ كيرُ \_ كـ ذريع كوث ماركر بيشمنا

1140 حَدَثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ صَالِح قَالَ: حَدَّثِنِي اللّهَثُ قَالَ: حَدَّثِنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَالِمُ قَالَ: خَدَّثِنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَالِمُ عَنِ اللّهُ عَنْ لِبْسَتَيْن وَبَيْعَتَيْن: نَهَى عَنِ الْسَكُلُ مَسَةٍ، وَالْمُنَابَذَةُ: يَنْبُدُ الْآخَرُ إِلَيْهِ نُوبَهُ وَيَكُونُ اللّهَ مَنْ غَيْرٍ نَظْرٍ. وَاللّهُ مَنَان الشّيَمَالُ الصّمَّاءِ وَالصّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَ تَوْبِهِ عَلَى إِحْدَى عَايَقَيْهِ، فَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرٍ نَظْرٍ. وَاللّهُ مَنَان الشّيَمَالُ الصّمَّاءِ وَالصّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَ تَوْبِهِ عَلَى إِحْدَى عَايَقَيْهِ، فَيْهُ مَنْ غَيْرٍ نَظْرٍ. وَاللّهُ مَنْ الشّيَمَالُ الصّمَّاءِ وَالصّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَ تَوْبِهِ عَلَى إِحْدَى عَايَقَيْهِ، فَيْهُ مَنْ غَيْرٍ نَظْرٍ. وَاللّهِ شَيْءٌ دَوَاللّهُ اللّهُ مَنْ أَوْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

1177) ( ضعف) مصنف ابن أبي شبية: ٢٥٦٦٥.

1178) . [صعيع] مسئد أحمل: ٣/٤٢٦ منتن أبي داود ٤٨٢٢؛ صحيح ابن حيان: ٢٨١٠.

1170) - صحيح البخاري: ١٥٨٢٠ صحيح مسلم: ١٥٦١ـ

سیرنا ابوسعید خدری ٹائٹنا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹی نے وہ تم کے ابناس اور دوقتم کی تھے ۔۔ منع فرمایا آپ نے نئی ماسیہ اور دوقتم کی تھے ۔۔ منع فرمایا آپ نے نئی ماسیہ اور منابذ و ہے منع فرمایا آپ نے ماسیہ اور منابذ و ہے کہ ایک آ دی دوسرے کے کپڑے کواپنے ہاتھ ہے جبولے ، وہنا بلڈ وہ ہے کہ ایک آ دی دوسرے کی طرف سے (اس چیز کو) دیکھے بغیر ہوتی ہے ، دوقتم کے لیک آ دی دوسری شی کے لیاس ہے ہیں اس کی دوسری شی کے لیاس ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو اپنے ایک کادھے پرد کھے بس اس کی دوسری شی طاہر ہوجس کے وہرس کے ویر کی اس کی دوسری شیم اصلیاء ہے جینی وہ واپنے کپڑے کے دریعے اس طرح کوٹ مارکر بیٹھے کہ اس

### ٥٥٩\_ بَاكْ: مَنْ أَلْقِيَ لَهُ وسَادَةٌ

#### ہے تکیہ پیش کیا جائے

117 ) حَدَّثَنَا أَنْ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهِ مِنْ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُ وَ بَنْ عَوْن قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنْ عَلْى [عَلَى الْحَبْرَائِي عَلَى الْعَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَلْم و ﴿ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَمْرٍ و ﴿ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدُ اللَّهِ بَنْ عَمْرٍ و ﴿ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدُ اللَّهِ عَلَى الْعَبْدِ اللَّهِ مِنْ الْدُم حَثُولُهَا لِيْفٌ ، فَعَلَى الْعَبْدُ لَهُ وَسَادَةً مِنْ أَدُم حَثُولُهَا لِيْفٌ ، فَخَلَى عَنَى الْفَيْتُ لَهُ وَسَادَةً مِنْ أَدُم حَثُولُهَا لِيْفٌ ، فَجَلَى عَنْ اللَّهُ وَسَادَةً بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَقَالَ لِيْ . ((أَمَا يَكُفِيكُ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ قَلَاتَةُ أَيَّامِ ﴾ فَلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

1974) - صحيح البخاري: ٢٢٧٧؛ صحيح مسلم ١٩٥٩ ـ

کی شرمگاہ پر کیٹر ہے میں ہے کوئی چیز نہ ہو۔

١٩٧١) - حَدَّثَنَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُغَيَّةُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُسُرِ عَلَيْهَ، أَنَّ مَنِي عَنِينَ مَرَّ عَلَى أَبِيُهِ عَلِينَهُ ، فَأَلْغَى لَهُ قَطِيمَةً فَجَلَسَ عَنْيُهَا.

سیدنا عمیدنا شمیر بیش میں جھٹی بیان کرتے ہیں کہ نبی مزین کا گز ران کے والد کے بیاس سے مواقو انہوں نے آپ ٹائیٹ ک لیے ایک دھاری دار جاور بچھا دی آپ ٹائیٹر اس پر بیٹھ گئے۔

• ٦٥ - بَابٌ: ٱلْقُرُ فُصَاءُ، أَنْ يَقُعَدَ الرَّجُلُ كَالُمُحْتَبِلَى إِلَّا أَنَّهُ يَضَعَ بَدَيْهِ عَلَى سَاقَيْهِ اكْرُول بِيُصِنَا، بِهِ كَهُ آدَى كُوتْ مَارِكَر بِينِجُ اور بَاتِهِ بِيْرُلِيول بِرركِهِ

١١٧٨) - حَدَّثَنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بِنُ حَسَّانَ الْعَبْرِيُ فَالَ: حَدَّثَيْنِيْ جَدَّنَايَ صَفِيَةٌ بِنْتُ عُلَيَّةً ، • دُحَيَّةٌ بِنْتُ عُلَيْبَةً ـ وَكَانَنَا رَبِيْتَيْ فَيْلَةً ـ أَنَّهُمَا أَخْبَرَتُهُمَا فَيْلَةً ﴿ الْقَرُ فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِقْفِلًا الْمُتَحَشِّمَ فِي الْجِلْسَةِ أُرْجِدَتُ مِنَ الْفَرَقِ.

سیدہ قبلہ عظافیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی مؤتیزہ کو گوٹ مارکراکڑوں ہیٹھے ہوئے دیکھا، جب میں نے نبی مؤتیزہ کو اس متواضعانہ حالت میں ہیٹھے ہوئے دیکھا تو میں ڈر کے مارے کانب آئنی۔

٥٦١ - بَابُّ:اَلَتَّوَبُّعُ

#### حإرزانول بينصنا

١١٧٩) حَدَّثَتَ المُحَمَّدُ بِنُ أَبِي بَكِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ذَبَالُ بَنُ عُبِيَدِ بَنِ حَنْظَلَةَ: حَدَّثَنِي جَدِّي حَنْظَلَةُ بِنُ حِدِّيَمٍ وَاللَّهُ النَّبِّ النَّبِيَّ مِنْ فَا أَيْتُهُ خَالِسًا مُتَرَبَّعًا.

سیدنا مظلہ بن حذیم بھٹن بیان کرتے ہیں کہ میں نبی تڑین کے پاس آیا تو میں نے آپ مُلٹیل کو جارزانوں بیٹھے۔ ہوئے ویکھا۔

-١١٨٠) (ت: ٣٢٣) حَـدَّقَـنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنَذِرِ قَالَ حَدَّيْنِيْ مَعُنٌ قَالَ: حَدَّيْنِي أَبُو رُزَيْقٍ، أَنَّهُ رَأَى عَلِيَّ ابْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، جَالِسًا مُتَرَبِّعًا، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْفَبُهِ عَلَى الْأَخْرَى، الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

جناب ابورزیق بطن کا بیان ہے کہ انھوں نے علی بن عبد اللہ بن عباس بنتے کو اس طرح جارز انوں ہیٹھے ہوئے ویکھا کہ وہ اپنی ایک نا نگ کو دوسری پررکھے ہوئے تھے یعنی وائیس ٹا نگ کو بائیس پر۔

1147) صحيح مسلم: ٢٠٤٢ ٢٠سنن أبي داود: ٢٧٢٩ ـ

1174) [ حسن] جامع الترمذي: ١٢٧٠ سنن أس دارد. ٤٨٤٧.

1174) [صعيع] المعجم الكبير للطبراني: ٦٤٤٨ الحامم لنخطيب البغدادي: ٩٤٣.

-۱۱۸) وطعیف

١١٨١) (ت ٣٢٤) حـدَثِثَنَا مُحَمَّدُ بْنْ بُوسُف قال حَمَّثُنا سُفُونُ، عَنْ عَمْران ابْن مُسْلَمِ قال: رَابْتُ أنس ابْنُ مَابْكِ عَلَيْهِ بِجْلِسُ هَكِذَا ـ مُثَرَّبُعًا. وَيَضِعُ إِحَدِي قَدْمَبُه عَنِي الْأَخْرَى.

ہ ہوں کا بر مصحبہ کا در ہوں۔ جناب عمران بن مسلم بنت کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بن ما لک ورائز کو س طرح حیارزانوں ہیٹھے ہوئے ویکھا کہ

وہ اپٹاایک لندم زومرے پر رکھے ہوئے تھے۔

#### ٥٦٢ م. **بَابٌ:اَلْإِخْتِبَاءُ** گونھ مارکر بیٹھنا

1144) خَذَنَا عَبْدُاللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ قَالَ: خَذَنَا وَهُبُ بِنَ جَرِيْهِ قَالَ حَذَنَا فَرَّهُ بِنَ خَرِيْهِ قَالَ خَذَنَا وَهُبُ بِنَ جَرِيْهِ قَالَ أَنْبَتُ النَّبِيَ عَلِيْهُ وَهُوَ مُحْتَبٍ فِي لَرْدَفِ، وَإِنَّ مُكَالِبُهَا نَعَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْ عَلَيْهُ قَالَ: ((عَلَبْكَ النَّبِي عَلِيْهُ وَهُو مُحْتَبٍ فِي لَرْدُو، وَإِنَّ هُلَّا أَعْفُرُو فِي اللَّهِ، وَلَا تَحْفِرَقُ مِنَ الْمَعُرُوفِ هَلَا أَنْ لَغُرِعُ لِلْمُسْتَسُقِي مِنْ دَلُولَ فِي إِنَائِهِ، أَوْ تُكُلِّمُ أَخَافَ وَوَجُهُكَ فَيَسِطُ، وَإِيَّاكَ وَإِسْكُلَ الْإِزَادِ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمُعْرُوفِ اللَّهِ مِنْ دَلُولَ فِي إِنَائِهِ، أَوْ تُكُلِّمُ أَخَافَ وَوَجُهُكَ فَيَسِطُ، وَإِيَّاكَ وَإِسْكُلَ الْإِزَادِ، فَإِنَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ دَلُولَ فِي إِنَائِهِ، أَوْ تُكُلِّمُ أَخَافُ وَوَجُهُكَ فَيَسِطُ، وَإِيَّاكَ وَإِسْكُلَ الْإِزَادِ، فَإِنَّهُ مِنْ مَنْ وَلَوْ فِي إِنَائِهِ، أَوْ تُكُلِّمُ أَخَافُ وَوَجُهُكَ فَيَتُولُ وَيَالِكُ فِي إِنَائِهِ، أَوْ تُكُلِّمُ أَخَافُ وَوَجُهُكَ فَيَتُولُكُ وَاللَّهُ مِنْ مَا لَهُولُونَ عَيْرَكُ بِشَيْءً وَلَا يَسُولُونَ وَبِلَكُ ، فَلَا تُعَيْرُهُ مِشَيْءٍ تَعْلَمُهُ فِيهِ، دَعْهُ بَكُونَ وَبَاللَهُ عَلَى اللَّهُ فَيْمُ لَكُونَ وَبَاللَهُ وَلَا يَسُلُقُ شَيْعًا وَلَا مُسْتَلِقًا مِنَ الْمُؤْلُونَ وَاللَّهُ الْعَالِمُ اللّهُ وَلَا يَسُلُكُ مُ وَلِي اللَّهُ وَلَا يَسُلَقُ شَيْعًا وَلَا اللّهُ مُعْدُلُهُ وَلَوْلُ فَيْعُولُونَ وَبِلَكُ مَا لَهُ مُنْ مُولِكُونَ وَبَاللّهُ ولَا يَسُلُكُ مَا لَهُ مُنْ وَلَوْلُ فَي اللّهُ وَلَا يَسُلُكُ مَا لَعُلُولُونُ وَلِكُمُ مُنْ وَلِي اللّهُ وَلِلْكُ مِنْ اللّهِ وَالْمُؤْلُولُونُ اللّهُ وَلَا مُعْتَلِهُ وَلَا مُعْتَلِهُ وَلَا مِنْ مُنْكُلُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا مُسْلِكُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

سیدہ سیم بن جاہر جمی دائو بیان کرتے ہیں کہ میں ہی تافیزہ کی خدمت میں حاضر ہوا ، آپ تافیزہ ایک چ درہیں گوٹ مارکراس صال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس چ در کے اطراف آپ تافیزہ کے قدموں پر تھے، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے وصیت فرماہیے ، آپ تافیزہ نے فرہ یہ اللہ کا در لازم پکڑ واور تھوزی کی نگی کو بھی تھیر نہ مجھواگر جد قربی نا لیے والے والے کے لیے اپنے فول سے اس کے برتن میں پر فی ڈال وے یا تو اپنے بھائی سے خدہ بیٹائی کے ساتھ بات کرے ورازاد کو مخت سے نیج رفال نے اپنی کے ساتھ بات کرے ورازاد کو مخت سے نیج رفال نے سے بچو کو کہ بیٹ کھر( کی عذاب سے ) ہا ورافرہ اس نے بارک کی آدمی تھے کی ایک چیز سے عاروں نے جس کو وہ تیر سے بارے میں جانہ ہوتا اور اس بھی چیز کو گائی نہ و بیناں اسٹیم خوش کیے اور اس بھی جوز و سے ، اس کا وہال اس بر ہوگا اور تی سے لیے اس کا قواب ہوگا اور سی بھی چیز کو گائی نہ و بیناں اسٹیم خوش کہتے ہوئی کہتے ہوئی کہتے ہوئی کے بعد میں سے نہ کسی چو یائے کو گائی دوریاں اسٹیم خوش کہتے ہوئی انہاں کو۔

١١٨٣) حَدَّنَدُ (بُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنَايِرِ قَالَ حَنْشِي ابْنُ أَبِي قُدْيِكِ قَالَ خَدْنِيَ هِشَامُ بَنُ سَعْدِ، عَنَ نُعَلِم بَنِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللّهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ خَسَنَاءَ إِلَّا فَاضَتْ عَبَنايَ دُمُّوْعًا، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِي مِفْعِيمٍ خَسرَجَ يَسُوْمُهُ، فَسُواجِدِدْنِيَ فِي الْمُسْجِدِ، فأخذ بِيدِيْ، فالطَاقَةُ لُنُ مَعْهُ، فَمَا كَلَمَنيُ حَقَى جَثْنَا شُولُ بَنِيْ

<sup>1141</sup>ع - إصحيح ؛ مصنف ابن أبي شبية ١٥٠ ت.

**١١٨٢**). [صحيع | الطبقات لابن سعد. ٧ ° ° الجامع لابن الوهب ٣١٨ - تصمت لابن أبي الدليا: ١٦٦ (.

۱۱۸۳) ۔ رحیہ دیستال احمد : ۱۹۳۲، نفیان الصحابة لامام احمد ۷۰۰٪ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لَكُمَاعُ؟ الْدُعُ لِيُ لَكَاعُ))، فَجَاءُ حَسَنَ عِلَيُّا يَشْتَدُ فَوَقَعَ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ أَذْخَلَ بَدَهُ فِي لِخْبَتِهِ، ثُمَّ جَعَلَ النَّبِيُّ عِلَيْهِ إِنْ أَجْبُهُ، فَأَحِبُهُ، وَأَحِبُ مَنْ يُحِبُّهُ)). النَّبِيُّ عِلَيْهِ إِنَّهُ مِنْ فَاهُ فِي فَعِهِ، ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمُّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحِبُّهُ، وَأَحِبُ مَنْ يُحِبُّهُ)).

النبي علی ای بیت خان فیاد خول فان فی خدید، شم فال: ((اللَّهُمَّ إِنِّی احِبَهُ، فاحِبُهُ، وَاحِبٌ مَنْ یَجِیهُ). سیدتا ابو ہریہ شائن میان کرتے ہیں ہیں کہ میں نے دہب ہی سیدنا حسن شائن کو دیکھا میری آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، بیاس لیے کہ ایک دان ہی شائن اہر نظائو مجھے معجد میں بایا آپ شائن نے میرا ہاتھ کھڑا میں آپ کے ساتھ جل دیا، پھر آپ شائن نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ ہم ہوتینا کا کے بازار میں آگئے آپ شائن اس بازار میں تھوے پھرے اور دیکھتے رہے پھر آپ وائیں آسمے اور میں آپ کے ساتھ تھا یہاں تک کہ ہم معجد میں آگئے آپ کوٹ ماد کر بیٹھ سے پھر

ار در پیے رہے ہور ب دہوں ہے مرد ہیں اب میں صوف ہوں کہ است انہ ہے۔ آپ ٹاڈٹل نے فرمایا:'' خوا منا کدھر ہے؟ بھے ہے کومیرے پاس الاؤ ۔'' است میں سیدنا 'سن بڑائٹی دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کی گود میں بیٹھ مجھے پھرانھوں نے اپنے ہاتھ کوآپ ٹائٹرائی داڑھی مبارک میں داخل کر دیا بھر نبی ٹائٹرائی اپنا مند کھولتے۔

> فر ما اورا ک محض سے بھی محبت فرما جواس سے محبت کرے ۔'' ۱۳۵۰ مین بکرکئے عکمی و محکمتی کی ہوگئے تاہے۔

اور اپنا مندان کے مند میں داخل کر دیجے مچر فر مایا: ''اے انڈ! بلاشبہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت

#### ، بہتہ بب ہیں برت علی رہے۔ جوشخص اینے گھٹون کے بل بیٹھا

1144) حَدِدُ لَمُنَا يَخْتُهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِمُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يَخْيَى الْكَلْمِي قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يَخْيَى الْكَلْمِي قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّهُويَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّهُودَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ أَتُسُ بُنُ مَالِكِ فَظَامًا، ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ أَحَبُ أَنْ يَشَالُ عَنْ شَيْءٍ فَلَيُسُأَلُ عَنْ مَا يُحَدُّ فَوَاللَّهِ لَا تَسَأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ أَحَبُ أَنْ يَشَالُ عَنْ شَيْءٍ فَلَيُسُأَلُ عَنْ مَا يُحَدُّ فَوَاللَّهِ لَا تَسَأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرُ وَكُمْ مَا ذُمُتُ فِي مَقَامِي هَذَا))، قَالَ أَنسَ: فَاكْتُرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِيْنَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ أَنْ يَقُولَ: (( سَلُولُ))، فَهَ رَكَ عَنْ مَرُ عَلَى رُكْبَنَهِ وَقَالَ: وَخِيثَنَا بِاللَّهِ رَبُّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ أَنْ يَقُولَ: (( سَلُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ حِينَ قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ ( وَهُلُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ أَنْ يَقُولَ: (( سَلُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ حِينَ قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ، ثُمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ ( رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

گالیوم فی المُعَیْرِ وَالشَّوِّ) ، سیدنا انس بن مالک مُناتِّنا بیان کرتے ہیں کہ بی مُناتِیْنَا نے ایک دن ظہر کی نماز پڑھائی پھر جب سلام پھیرا تو آپ منبر پر کھڑے ہو مجھے قیامت کا ذکر کیا اور بیکھی ذکر کیا کہ اس میں بڑے بڑے معاملات بیش آئی میں مجے پھر فر مایا '' جوفخص کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا جا بتا ہواہے جا ہے کہ سوال کرے ، اللہ کی تتم 'تم مجھ ہے جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرو کے

أَمَّا وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! . لَقَدُ عُرِضَتُ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِظِ ـ وَأَنَا أَصَلَّىٰ ـ فَلَمْ أَرَ

1144) صحيع البخاري: ١٧٢٩٤ صحيح مسلم: ٢٢٥٩.

لالدب الفود كي المالي ا میں اس کے بارے میں بناؤں گا جب تک میں اس جگہ پر ہوں۔'' سیدنا انس ٹائٹٹافر مانے ہیں: جب لوگوں نے رسول اللہ ٹائٹڑا ے یہ بات کی تو بہت زیادہ رونا شروع کر دیااور رسول اللہ ساتیا، مسلسل یہ کہتے دے کہ سوال کروٹ میں سیدناعمر بٹائٹا اپنے کھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کیا: ہم اللہ تعالی کورب مانے ماسلام کودین مانے اور محد ٹائٹی کورسول مانے پررامنی ہیں۔ جب سیدنا عمر مُنْافِز نے یہ بات عرض کی تو رسول اللہ طائبانی خاصوش ہو گئے بھر رسول اللہ طائبتانی نے فرمایا: ''بہت قریب ہے ، اس ذات کی تتم جس کے ہاتھ میں محمد نزائیڈ کی جان ہے باہ شبہ بھھ پر جنت اور دوزخ اس دیوار کی جانب میں پیش کی گئ جبکہ میں تماز پڑھا، ہاتھا۔ بھی نے آج کی ظرت ٹیر اور شرکو کھی نہیں دیکھا۔''

٣٤٥ - بَابٌ:ٱلْإِشْتِلُقَاءُ

#### حيت سيننے كا بيان

١١٨٥) حَدَّثُمُ اصَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثُنَا ابْنُ غُيْبَنَةَ قَالَ: سُمِعَتُ الزُّهْرِيَّ بُحَدُثُهُ، عَنْ عَبَادِ بْن تَجِيْحٍ، عَنْ عَمُو قَالَ: رَأَيْتُهُ ـقُلْتُ لِابْنِ عُبَيْنَةَ: النَّبِيِّ رِفِيجٍ؟ قَالَ: نَعْمُـ مُسْتَلْفِيًّا، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخرَى.

جناب عباد بن تميم برلف اپنے بچاہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ٹاڈٹول کواس حال میں چیت لیٹے ہوئے دیکھا کوآپ اپنی ایک ٹانگ کودومری پررکھے ہوئے تھے۔

١١٨٦) (ك: ٣٢٥) حَدََّثَمَا إِسْحَاقُ بُسُ مُحمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أُمُّ بَكُرٍ بِنْتِ المِمْمُورِ ، عَنْ أَبِيْهَا قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ ﴿ فَلَدُ مُمْتَنْقِيًّا ، رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى .

ام بکر بنت مسور ۔ ﴿ اینے والد سے روایت کر تی جس انہوں نے کہا کہ میں نے سیرنا عبدالرحمٰن بن عوف ڈائٹڑا کوائن حال میں جیت لینے ہوئے و بکھا کہ وہ اپنی ایک اڈ مگ دوسری پر اُٹھائے ہوئے تھے۔

٦٥ ٥ ـ بَابٌ:اَلضَّجْعَةُ عَلَى وَجُهِهِ

#### ایے چیرے کے بل لیٹنا

١١٨٧) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ مُوسَى بْنِ خَلَفِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيْ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِالرَّ حُمَنِ بْنِ عَوْفِ، عَنِ ابْن طِحُفَةَ الْغِفَادِيِّ، أَنَّ أَيَاهُ عِيْشُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، فال:

1140) - صحيح البخاري:٦٢٨٧؛ صحيح مسلم

بَيْتَ صَا أَنَا تَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، أَتَانِيْ آتِ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى بَطُنِيْ، فَحَرَّكَنِيْ بِرِجْلِهِ فَقَالَ: ﴿﴿فُمْ،

هَٰذِهِ صَبِّحُعَةٌ يُبْغِطُهَا اللَّهُ))، فَرَفَعْتُ رَأْسِنَ، فَإِذَا النَّبِيُّ مَانِيمٌ فَازِمٌ- عَلَى رَأْسِنَ. جناب ابن طخفہ غفاری بھنے کا بیان ہے کہ آئیس ان کے والد نے جو کہ اسی ب صفہ میں سے تقے خبر وسیخ ہوئے کہا

کہ میں دات کے آخری بہر مجد میں سویا ہوا تھا ایک آئے والا آیا اور میں اپنے بیٹ کے بل سور با تھا اس نے مجھے اپنی

نا تک سے بلایا اور کہا کھڑے ہوجاؤ اس طرح سے سونا اللہ کو تاراض کرتا ہے، میں نے اپنا سرا تھایاتو تی تخطی میرے سر پر ١١٨٨) حَدَّلَتَ اصْحَدُمُ وُدٌ قَالَ: حَدَّثُنَا بَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلِ الْكِنْدِيُّ مِنْ أَهْلِ

فِكَسُطِيْنَ. عَسِ الْفَاسِمِ بُنِ عَبْلِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ وَإِنْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُحْفَظٌ مَوَّ بِرَجُلِ فِي الْمَسْجِدِ مُنْبَطِحًا لِوَجْهِمِ ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: ((فُهْ، نُوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ)).

سیدنا ابولهامد والتؤیران کرتے میں که رسول الله تقافی معجد میں ایک ایسے آدی کے پاس سے گزدے جو اسے چیرے کے بل لیٹا ہواتھا تو آپ ٹاٹھ نے اے اپ قدم سے تھوکر لگائی اور فرمایا: ' ' کھڑے ہو جاؤ سونے کا بیانداز جہنمیوں کا ہے۔''

## ٥٦٦ - بَابٌ: لَا يَأْخُذُ وَلَا يُعْطِي إِلَّا مِالْيُمْنَى

#### دائیں ہاتھ ہی ہے لے اور دے

١١٨٩) حَدَّثَنَا بَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثِنِي الْقَاسِمُ ابُسنُ عُبَيْدِ السَّدِهِ بُسنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَوْ، عَنْ سَالِع، عَنْ أَبِيْهِ عَظْدُ قَالَ انتَبِي عَ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشُرَبَنَّ بِشِمَالِهِ، قَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ) قَالَ: كَانَ نَافِعُ يَزِيْدُ فِيْهَا ﴿( وَلَا يَأْخُذُ بِهَا، وَ لَا يُعْطِي بِهَا)).

جناب سالم رشف اینے والد (سیدیا این عمر دونش) ہے روایت کرتے ہیں کہ تبی نگافا نے فر مایا: " تم میں ہے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے چئے کونکہ شیطان ہائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ ہی ے پیتا ہے۔''

امام نافع خلف اس روایت میں بیدا ضافد مھی کرتے: اور نداس (بائمیں باتھ) کے ساتھ لے اور ندی اس کے ساتھوے

> ١٩٩٤) [ ضعف إسنن ابن ماجه : ١٣٧٢٥ المعجم الكبير للطبراني: ٧٩١٤. 1149) - [صحيح ] صحيح مسلم: ٢٠٢٠؛ موطأ إمام مالك: ٢٦٧١ ـ

### ٥٦٧ - بَابُ:أَيْنَ يَضَعُ نَعْلَيْهِ إِذَا جَلَسَ؟ جب ہیٹھے توائے جوتے کہاں رکھے؟

· **١٩٩**٠) حَسَدَّتَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بُنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ النَّهِ بْنُ هَارُوْنَ، عَنْ زِيَادٍ بُنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ نَهِيكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَاللَّهِ قَالَ: ومنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَلُهِ، فَيَضعُهُمَا إِلَى

سیدنا این عوش انتخذ فرماتے ہیں: سنت بہت کہ جب آدی جیٹے تواہیے جوتے اتار کرائیس اینے پہلوں میں رکھ لے۔ ٨٦٥ ـ بَاكُ: الشُّيطانُ يَجيُءُ بالْعُوْدِ وَالشُّيْءِ يَطُرَحُهُ عَلَى الْفِرَاش

#### شیطان لکڑی یا کوئی چیز ئے کر بستر پر ڈال دیتا ہے

١١٩١/ (ت: ٣٢٦) خَـدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بِنُ صَالِح قَالَ. حَدَّثَتِني سُغَاوِيَةً . عَنْ أَزْهَرَ بُنِ سَعِيْدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا أَمَامَةَ وَهُلِئْنِ يَـ شُـوْلُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَـاأَنِي إِلَى فَرَاشِ أَحْدِكُمَ بَعْدَمَا بَغْرِشُهُ أَهَلُهُ وَيُهَبِّئُونَهُ، فَيُلْقِي عَلَيْهِ الْمُحُودُةُ أَوِ الْحَجَرُ أَوِ الشُّيْءَ، لِيُغْضِبَهُ عَلَى أَهْلِهِ. فَإِذَا وَحَدَ ذَلِكَ فَلَا بَغْضَبُ عَلَى أَهْلِهِ، قَالَ: لِأَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .

سیدنا ابوامامہ بڑا ٹو فرمائے ہیں: بے شک جب تم میں ہے سی کا بستر اس کے گھر والے بچھادیتے ہیں اور اے تیار کر دیج ہیں تو شیطان اس پرلکڑی یا بھریا اور کوئی چیز لا کر ڈال دیتا ہے تا کہ وہ اپنے گھر والوں پر خصہ کرے ، لہذا جب وہ است پائے تو اپنے کھر وانوں پر غصہ نہ کرے ، فرمایا اس لیے کہ یہ شیطا ٹی ٹس ہے۔

#### ٥٦٩ - بَابٌ:مَنْ بَاتَ عَلَى سَطُح لَيْسَ لَهُ سُتُرَةٌ جس نے الیی حبیت پر رات گز اری جس پر منڈیر یہ ہو

١٩٩٢) ﴿ حَمَدُنُنَا مُحَمَّدُ بِنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا سَائِمُ بِنُ نُوْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ ـرَجُلٌ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ ، هُوَ ابْنُ جَابِرٍ۔ عَـنَ وَعَـلَمَةً بُسنِ عَبُـدِالرَّحْمَنِ بْنِ وَلَنْبٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيُهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ مَوْكِيًّا قَالَ: ((مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَارٌ فَقَدْ بَرِ نَتْ مِنْهُ الدِّمَّةُ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فِي (سُنَادِهِ نَظَرٌ.

**۱۱۹۰**) وطعیف رستن آبی داود: ۱۲۸۸ که ۱۹۹۱) رم حسن ر

۱۱۹۲) ۔ [ صحیح : سنن آبی دارد ۱۰ ؛ ۵۰ ۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خ الانب المرد المدر المد

جناب عبدالرحمٰن بن علی مِنتف اپنے والد ہے روابت کرتے ہیں کہ نبی کریم مؤثیرہ نے فرمایا '' جس نے ایسے گھر کی حیست

پر دات گزاری جس بر کوئی منذ بر نه موتو بقینا ای سے ذمہ اٹھ گیا۔" ابوعبدائذ بنظ نے کہا اس کی مند کل نظر ہے۔

١١٩٣) (ت: ٣٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفَيَالُ، عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ مُسْلِم بْنِ رِيَاحِ الثُقَفِيِّ، عَـنُ عَـلِيٍّ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: جَاءَ أَبُّو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ وَفَيْتُهُ ، فَـصَـجِدْتُ بِهِ عَلَى سَطْحٍ أَجَلَحَ ، فَنَزَلَ وَقَالَ:

كِذْتُ أَنْ أَبِيتَ اللَّيْلَةَ وَلا فِمَّةَ لِيْ. جناب علی بن عمارہ بزلف بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوابوب انساری بڑنٹا تشریف لاے تو میں ان کو لے کر ایک تعلی حصت

یرچڑھ گیا، وہ نیچے اتر آئے اور فر مایا: اگریش حجیت پر دات گز ار لیٹا تو بیری حفاظت کی کوئی ذمہ داری خدشی۔ ١٩٩٤) حَدَّثُنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثُنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدِ قَالَ: حَذَّثِنِي أَبُو عِمْرَانَ، عَنْ زُهَبُو،

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِقْعَةٍ ، عَنِ النَّبِيُّ عَيْمَةٍ قَالَ: ((مَنْ بَاتَ عَلَى إِنْجَارٍ فَوَقَعَ مِنْهُ فَمَاتَ، بَرِثَتْ مِنْهُ الذُّمَّةُ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ حِيْنَ يَرْتَجُّ مِيَعْنِيْ: يَغْتَلِمُ لَ فَهَلَكَ بَوتَتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ)).

جناب زہیر بڑھنے ٹی کریم تاقیقا کے لیک محافی سے روایت کرتے بیں کہ ٹی تاقیق نے قربایہ: ''جس نے ایک مجھت پر رات گزاری جس کی د بوار نہ جواور بھرائ ہے نیچ گر کر مر گیا تو اس ہے ذمہ اٹھ گیا ،جس نے طغیانی کے دقت سمندر کا سفر کیا بھر ہلاک ہوگیا تواس ہے بھی ذمدا ٹھے گیا۔

# ٠ ٥٧- بَابٌ:هَلْ يُدُلِيْ رِجُلَيْهِ إِذَا جَلَسَ؟

### کیا جب ہیٹھے تواینے یاؤں لڑکا سکتا ہے؟

١٩٩٥) حَدَّثَمَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي أَبُو سَلَمَةَ الْمِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَافِع بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيُ، أَنَّ أَبَا مُوْمَى الْأَشْعَرِيُّ عَظْلِتُه أُخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيُّ عَيْنَامٌ كَانَ فِي حَاتِطٍ عَلَى فَفَّ الْبِثْرِ، مُدَلِّيَة رِجَلَيْهِ فِي الْبِشْرِ.

سیدنا ابوموی اشعری چھٹو بیان کرتے ہیں کہ ہی انتظام ایک باغ میں کنوئیں کی منڈر پر اس طرح تشریف فرما ستھے کہ اہیے دونوں پاؤں کنویں میں اٹکائے ہوئے تھے۔

#### 1197) - [ ضعيف] مصنف ابن أبي شيبة : ٢٦٣٦٠. 1146) - [حسن] مستدأحمد: ٥/ ٧٩؛ شُعب الإيسان تلبيهقي. ٤٧٢٥. 1140) - صحيح البخاري: ٣٠٩٧؛ ٢٦٧٤؛ صحيح مسلم ٣٠٤٢؛ فضائل الصحابة للتسائي ٢٠٠٠.

١٩٩٣) ﴿ (تْ: ٣٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُالنَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَتِيْ مُسْلِمُ ابْنُ أَبِي مُوْيَمَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَكِكُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَبْيِّهِ قَالَ: اللَّهُمَّ سَلَمْنِي، وَسَلَّمْ مِنْيُ.

جتاب مسم بن انی مریم برانشد بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن تمر طائز جب اپنے گھرے نکلتے تو قرمائے: اے اللہ بھے سلامت رکھ اور دوسرول کو جھھ ہے۔ سلامت رکھ۔

١٩٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الصَّلْتِ أَبُوْ يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِيْنِ، عَنِ النَّبِيِّ مَعْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فَالَ: ((بِسُمِ اللَّهِ، النُّكُلَانُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)).

سِيدنا الإبرريه ﴿ تَكُوْمِيان كُرِتْ بَيْن كُدِي مُنْ فَيْهِ جب البُنّ تُحرِب بابر نَكِلَة توبيدها فريات: ((بسب المنكّب، التُنكّلانُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا فَوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) " من الله كانام الدالله بربره مدكرتا بول اور الله تعالى كي نفرت كالجيره " گناہ ہے نیچنے اور نیکی کرنے کی طاقت تہیں۔"

### ٧٧٢ ـ بَابٌ :هَلْ يُقَدُّمُ الرَّجُلُ رِجْلَهُ بَيْنَ يَدَىٰ أَصْحَابِهِ، وَهَلْ يَتَّكِئُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ؟ كيا آدمى الني ساتھيوں كے سامنے باؤل بھيلاسكتا ہے اور فيك لكاسكتا ہے؟

١٩٩٨) حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَصَرِيُّ قَالَ: حَذَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّىادِ الْعَصَرِيُّ، أَنَّ مَعْض وَفَدِ عَبْد الْفَيْسِ سَيعَهُ يَذْكُرُ، قَالَ: لَمَّا أَبْدَأُنَا فِي وِفَادَتِنَا إِلَى انتَبِيَّ مِعْيِجٌ سِرْمًا، حَتْمَى إِذَا شَمَارَفَكَ الْمُقُدُّومُ تَلَقَّانَا رَجُلٌ يُوضِعُ عَلَى نُعُوْدٍ لَهُ، فَكَلَّمَ، فَرَدَدُنَا عَلَيْهِ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: مِمَّنِ الْسَقَىوْمُ؟ قُسَلَنَا: وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالَ: مَوْحَبًا بِكُمْ وَأَهَّلا، إِبَّاكُمْ طَلَبْتُ، جِفْتُ لِلْبَشِّرَكُمْ، قَالَ النَّبِيُّ عَفِيمٌ بِ الْأَمْسِ لَنَا: إِنَّهُ نَظَرَ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ: ((لَيَأْتِينَ غَنَّا مَنْ هَذَا الْوَجُهِ سَيَعْيِيْ:الْمَشْرِقَ. خَيْرُ وَفْدِ الْعَرَبِ))، فَيِستُ أَرُوعُ خَتَّى أَصْبَحْتُ، فَشَدَاتُ عَلَى رَاحِلَنِي، فَانْعَنْتُ فِي الْمَسِيْرِ حَتَّى ارْتَفَعَ النَّهَارَ، وَهَمَمْتُ بِالرُّجُوْعِ، ثُمَّ رُفِعَتْ رُ وُوْسُ رَوَاحِمِلِكُمْ، ثُمَّ نَنَى رَ جِللهُ بزمامِهَا رَاجِعًا يُوْضِعُ عَوْدَهُ عَلَى بَدْرُهِ، حَتَّى النَّهَى إلى النَّبِيُّ عَيْهُمُ - وَأَصْحَابُهُ حَوْلُهُ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ ـ فَفال: بأمّي وَأَمَّى، جِنْتُ أَنشُرُكَ بِوَفْدِ

1941) وضعيف ] ( 1949) ( ضعيف) كتاب الدعاء لنظيراني ٢٠٦٠- سنن ابن ماجه: ٣٨٨٥.

۱۱۹۸) [ صعیف] حسند آحید: ۳/ ۴۳۲؛ آلمستثرك لنحاكم ۱۱٬۰۱۴. کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عَبْـدِ الْقَيْسِ، فَقَالَ: ((أَنَّى لَكَ بِهِمْ يَا عُمَّرُ؟) قَالَ: هُــمْ أُولاءِ عَلَى أَثْرِيُّ، قَدْ أَظَلُوا، فَذَكَرَ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((بَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ)) ، وَتَهَيَّـا الْقَوْمُ فِي مَقَاعِدِهِمَ، وْكَانَ النَّبِيُّ عَلَىٰمَ فَاعِدَا، فَأَلْقَى ذَيْلَ رِدَائِهِ تَحْتُ بَدِهِ فَناتُنكَ أَعَلَيْهِ، وَبَسَطَ رِجُلَيْهِ. فَقَدِمَ الْوَفْلُ، فَقَرِحَ بِهِمُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَٱلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَوُا النَّبِيُّ مَعْهُمُ وَأَصْ حَالِهُ أَمْرَ خُوا رِكَابَهُمْ فَرَحَا بِهِمْ، وَأَقْبَلُوا سِرَاعًا، فَأَوْسَعَ الْقَوْمُ، وَالنَّبِيُّ مَلْتِهِمْ مُشَكِينٌ عَلَى حَالِهِ، فَتَخَلُّفَ الْأَشَجُ وَلِلْهُ ـ وَهُـ وَ: مُسْلَذِرُ بُسِنُ عَائِذِ بْنِ مُلدِرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ زِبَادِ بْن عَصَرَ ـ فَجَمَعَ رِكَابَهُمْ ثُمَّ أَنْ خُهَا، وَحَطَّ أَحْمَالَهَا، وَجَمَعَ مَنَاعِها، ثُمَّ أَخْرَجَ عَيْبَةً لَهُ وَأَلْقَى عَنْهُ ثِيَابَ السَّفَرِ وَلَيِسَ حُسلَةً ، ثُمَّ أَفْبَلَ بَمْشِي مُنَوَسِّلًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِوْجَةٍ: ((مَنْ سَيِّلُاكُمْ وَزَعِيْمُكُمْ، وَصَاحِبُ أَمْرِكُمْ؟)) فَأَشَارُوا بِأَجْمُوهِمْ إِلَيْهِ، وَقَالَ: ((ايُنُ سَادَتِكُمْ هَدًا؟)) قَـالْــوُا. كـانَ ابْـاؤُهُ سادَتَنا بي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ فَائِدُنَا إِلَى الْإِسْلامِ، فَلَمَّا انْتَهَى الْأَشَجُ أَرَادَ أَنْ يَقْعُذ مِنْ نَاحِيَةٍ، اسْتَوَى انتَّبِيُّ مَعْيَةٍ فَاعِدًا قَالَ: ((هَا هُنَا يَا أَشَجُّا))، وَكَمَانُ أَوَّلَ يَمُومُ مُسمِّيَ الْأَشْحَجُ ذَلِكَ الْيَمَوْمَ، أَصَاءِنْهُ حِمَارَةٌ بِخَافِرِهَا وَهُوَ فَطِيمٌ، فَكَانَ فِي وَجُهِهِ مِثْلُ الْخَسَرِ، فَأَفْحَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ، وَأَلْطَفَهُ، وَعَرَفَ فَصْلَهُ عَلَيْهِمْ، فَأَفْتِلَ الْفَوْمُ عَنَى انتَبِيْ نَعْيَجُ يَسْأِنُونَهُ وَيُخْبِرُهُمْ ، حَنَّى كَانَ بِعَقِبِ الْحَدِيْثِ قَالَ: ((هَلْ مَعَكُمْ مِنْ أَزْوِ دَتِكُمْ شَيْءٌ؟)) قَالُوْا: نَعَمْ ، فَفَامُوْا سِرَاعًا ، كُـلُّ رَجُـلِ مِنْهُمْ إِلَى ثِقَلِهِ ، فَجَاءُ وَا مِـصُبْرِ التَّـمْـرِ فِي أَكُفْهِمْ ، فَوُضِعَتْ عَلَى يَطَع بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَبَيْنَ يَدَيْه جَرِيْدَةً دُوْنَ الـذَّرَاعَيْـنِ وَفَـوْقَ الذَّرَاعِ، فَكَانَ يَخْتَصُّ بِهَا، فُلْ مَا يُفَارِقُهَا، فَأَوْمَأُ بِهَا إِنِّي صُبْرَةٍ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ فَقَالَ: ((تُسَبُّونَ هَذَا التَّعْضُوصَ؟)) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ((وَتُسَمُّونَ هَذَا الصَّرَفَانَ؟)) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ((وَتُسَمُّوْنَ هَذَا الْبَرْنِيُّ؟)) \* قَالُوْا: نَعَمْ ، قَالَ: ((هُوَ خَيْرُ تَهْرِ كُمْ، وَأَيْنَعُهُ لَكُمْ)) ـ وَقَالَ بَعْضُ شُيُوْخِ الْحَيْـ وَأَغْطُمُهُ بَرَكَةً وَإِنَّمَا كَانَتْ عِنْدَنَا خَصِيَةٌ نَعْلِفُهِ إِينَا وَحَمِيْزِنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ وِفَادَتِنَا بَلْكَ، عَظُمَتْ

جناب جہاب بن عباہ عصری بلانے کہتے ہیں کہ ہیں نے وفد عبدالقیس کے بعض لوگوں کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا اس نے کہا کہ جب ہم میں نبی طاق کے باس وفد کی صورت میں جانے کا خیال آیا تو ہم جال پڑے یہاں تک کہ جب ہم جہتی نے قریب ہوئے تو ہمیں ایک آ دمی ملا جوایک اونٹ پر سوار تھا اس نے ملام کہ، ہم نے اس کے ملام کا جو اب دیا چھر وہ تھر گیا اور کہتے لگاء تم کون لوگ ہو جہم نے کہا: یہ عبدالقیس کا وفد ہے۔ اس نے کہا خوش آمدید جہارا آ تا مبارک ہو، میں تمہاری ہی حلائی میں تھا میں تمہاری آ تا مبارک ہو، میں تمہاری ہی حلائی میں تھا میں تمہیں خوشجری دینے کے لیے آ یا ہوں ، کل نبی عبد فر نے مشرق کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے ہمیں فرمایا تھا: "مشرور کل میں اس طرف یعنی مشرق ہوئے گزاری بیبان تک مشرور کل میں اس طرف یعنی مشرق سے عرب کا بہترین وفد آئے گا۔ میں نے دات کر دمیں بد لئے ہوئے گزاری بیبان تک کو میں جوئے گھر اس نے ابتی طاری کی لگام تھام کر اسے موڑا اور جہاں سے ابتدا کی تھی اس طرف روانہ دو گیر یہاں تک کہ نبی مؤشلے کے پاس مین گیا ، آپ کے مہاجرین ادرا

رَغُبَنُنَا فِيْهَا ، وَفَسَنْنَاهَا حَتَّى تَحَوَّلَتْ ثِمَارُنَا مِنْهَا ، وَرَأَبْنَا الْبَرَكَة فِيلْهَا .

خ الانب المفرد على عال رسول الله الله المعرف على الله المعرف المعرف الله المعرف المعرف

نصار صحابہ آ پ کے اروگر د بیٹھے توئے تھے اس نے کہا: میری ماں آ پ پر فدا ہو میرا باپ آپ پر فدا ہو، میں آ پ کو وفد عبدالقیس کے آنے کی مبتارے دیتا ہوں تو آپ ٹاٹھائے نے فر مان ''اے عمر اوہ تمہیں کہاں ل گے؟''اس نے عرض کیا اوہ لوگ

میرے چھے بی آرہے ہیں یقینا اب زویک آ مے ہیں، بھرال نے اس بات کا ذکر کیا تو ہی تھا نے: "اللہ تھے ایسی

خوشخبری دے۔'' لوگ ان کو بنعانے کا انتظام کرنے لگے اور نبی سُلَقِتُہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی جا درے ملح لٹکا ویے، آپ الفیل فیک نگا کراور اینے یاؤں بھیلا کر بیٹے رہے، استے میں ندکورہ وفد آ پہنچاجس سے مہاجرین اور انسار

بہت خوش ہوئے جب انہوں نے نبی مُلَقِیمُ اور آپ کے محاب کود یکھا تو خوشی کے مارے اپنی سوار یوں کو ای حالت میں جھوڑ دیا

اور جلدی آئے، محابہ کرام نے مجلس وی کر دی اور نبی ناتیج اپنی ای حالت پر فیک لگائے ہوئے جینے رہے ، ایج مائیج م نام منذ ربن عائذ بن منذرین حارث بن نعمان بن زیاد بن عصرها، چھپے رہ گئے انہوں نے ان کی سواریوں کوجمع کیا مجرانہیں

بٹھایا ان کے کبادے اتارے ، ان کے سامان کو اکٹھا کیا بھراپنی گھٹڑی کو نکالا اور سفر کے کیٹرے اتار کر ایک نیا جوڑا پکن لیا بھر آ ہستہ آ ہے مڈفیار کی طرف چل ویے ، بی مُؤَفِیا نے (وفد کے لوگوں سے ) فربایا: "متمہارا سروار، ذید وار اور صاحب

اعقیار کون ہے؟ ' اب سب نے الحج بڑاتھ کی طرف اشارہ کیا، آپ ٹائٹا نے پوچھا: '' کیا پرتہارے سردار کا بیٹا ہے؟ '' انھوں

نے کہا: اس کے آ باؤا جداوز مانہ جا بلیت میں ہارے سردار تھے اور یہ ہمارا قائداسلام ہے پھر جب آجی آپ کے باس پہنچا تو

اس نے ایک طرف بیٹہ ہے نے کا ارادہ کیا ماس وقت نبی نافیج سید ھے ہو کر بیٹے گئے اور فرمایا القیح یہاں آجاؤ ۔' سے وہ بہلا

دن تھا جس ون ان کا نام افٹے رکھا گیا ان کے شیر خواری کے ایام میں ایک نچری نے انہیں اپنا کھر مارا تھا تو ان کے چبرے میں

جا ندنمانشان پڑھیا تھا۔ آپ نے اپنے پہلو میں ہٹھایا اس ہے زی کا معاملہ کیا اور ان کے سامنے اس کی فضیلت کا اظہار کیا پھر الوگ نی منگلا کی خرف متوجہ ہوئے آپ سے سوال کرنے لگے اور آپ انہیں جواب دینے لگے یہاں تک کہ بات کے انجر

میں آپ نے فرمایا: '' کیا تنہارے پاس تمہارے کھانے کی چیزوں میں سے پچھ ہے؟''انہوں نے عرض کیا: ہاں اور ان میں ے ہرآ وی جلدی سے اپنے سامان کی طرف کیا اور اپنی جنسینیوں میں تھجوری الا کر تھجوروں کا ایک ڈھیر لگا دیا وہ نبی کریم نافیلائے سامنے چیزے کے دسترخوان پر رکھ دی گئیں اور آب کے سامنے تھجور کی ایک چیٹری تھی جو دو ہاتھ ہے کم اور

ایک ہاتھ سے زیادہ تھی آپ اے اپنے پاس رکھتے تھے اور بہت کم اسے ملیحدہ کرتے تھے تو آپ مالٹی نے ای چیزی سے

تحمجوروں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "متم تحمور کی اس تتم کو تعضوض کہتے ہو۔ "انہوں نے کہا: جی ہاں ، آپ نے فرمایا : ''اورتم اس مجور کو صرفان کہتے ہو؟'' انہوں نے کہا جی بال، پھر آ ب نے فرمایا :اورتم اس مجور کو برنی کہتے ہو؟''

انہوں نے کہا ہی ہاں ،آپ نافق نے فرمایا '' بیتمہاری سب سے بہتر مجود ہے اور یک کر تیار ہونے میں بھی سب سے بہتر ے۔ مقبیلہ عبدالقیس کے بعض شیورخ نے کہا: سب سے زیادہ بابر کت اور ہمارے باس نصبہ بھی ہیں جے ہم اپنے اونوں اور مر مول كوكملات بي چرجب بم ايناس وفد سے واليس آئة تو اس" برني" مجوريس بماري رغبت زياده بوكي اور بم ف

اس کے بیورے لگائے یہاں تک کد ہمارے پھل اس سے ہوئے لگے اور ہم نے اس میں برکت کو دیکھ لیا۔

#### ٥٧٣ بَابٌ: مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ جب صبح كرے توكيا كے؟

1994) حَدَّثَنَا مُعَلَى قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَبِ قَالَ: حَدَّنَا سُهَنِي بِنُ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِظْمُ اللهُ عَالَ: ((اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحُنَا، وَبِكَ أَصْبَعُنَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمُصِيَّعُ فَالَ: ((اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحُنَا، وَبِكَ أَصْبَعُنَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمُصِيَّرُ)، وَإِذَا أَصْبَعُنَا، وَبِكَ مَعْمَا وَبِكَ مَعْمَا وَبِكَ الْمُصِيْرُ)، وَإِذَا أَصْبَعُنَا الْمُعِيدُ وَبِكَ الْمُعِيدُ وَبِكَ الْمُعَلِيمِ وَاللَّهُ مُعَلِيمًا إِذَا أَصْبَعُ مَا اللَّهُمُ بِكَ أَصْبَعُنَا، وَبِكَ أَصْبَعُنَا، وَبِكَ مَعْمَا وَبِكَ مَعْمَا وَبِكَ الْمُعَلِيمُ إِلَيْكَ الْمُعِيدُ وَبِكَ الْمُعِيدُ وَبِكَ الْمُعَلِيمِ وَاللَّهُ مُعْمِلًا وَاللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِيمًا إِذَا أَصْبَعُ مَا أَنْ اللَّهُ مُعَلِيمًا إِذَا أَصْبَعُ مَا أَنْ اللَّهُ مُعْمَالِهُ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَلًا وَاللَّهُ مُعَلِيمُ إِنَّا أَلْمُ اللَّهُ مُعْمَلِكُ أَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ مُعْمَلُهُ وَبِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعْمَالِلْهُ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعِلَّا مِنْ اللَّهُ مُعْمَلِكُ اللَّهُ مُعْلِكُ الْمُعِلَامِ مَا مُعَلَّمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ الللَّهُ مُعْمَلِكُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُعْلَى الللَّهُ مُعْمَلِكُ الْمُعْمَلِيمُ الللّهُ مُعْمَلِكُ اللَّهُ مُعْمَالًا مِنْ اللَّهُ مُعْمَالًا مُعْمَلِكُ اللَّهُ مُعْمَالِكُونَا أَنْ اللَّهُ مُعْمَالًا مُعْمَالِكُولُونَا أَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

سیدنا ابو ہریہ ان تن بیان کرتے ہیں کہ بی تاہی جب شن کرتے تو فرمائے: ((الدَّاهُ مُ بِلِكَ أَصْبَحْتَ ، وَبِكَ أَصْبَعْتَ ، وَبِكَ أَصْبَعْتَ ، وَبِكَ أَصْبَعْتَ ، وَبِكَ أَصْبَعْتَ ، وَبِكَ نَحْوَد ، وَبِكَ نَعُوْتُ ، وَإِلَيْكَ النَّسُوْدُ ) (اے الله تیرے (فعل کے ) ساتھ ہم مریں گے اور تیری طرف بی الله ساتھ ہم مریں گے اور تیری طرف بی الله کر جاتا ہے۔ جب آپ تاکی شام کرتے تو فرمائے: ((اللَّهُ مَ بِكَ أَصْبَهْدَا، وَبِكَ أَصْبَحْتَا، وَبِكَ نَحْبُ ، وَبِكَ فَعُوْتُ ، وَإِلِكَ اللهُ ال

تیرے (افضل کے ) ساتھ ہم جیتے ہیں اور تیرے (فضل کے ) ساتھ ہم مریں گے اور تیری طرف تی واپس ہے۔'' ۱۲۰۰ سخسڈ ٹیٹنا مُحمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ مُسْلَمِ الْفَوَّ ارِيِّ قَالَ: حَدَّثِينَ جُبَيْرُ بُنُ اَبِسَى سُسَلَيْمَانَ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطَعِمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ عِيْنِيَّ لِيَفُولُ: لَمْ يَكُن رَسُونَ اللَّهِ مَانِّكَةً لِيَدُعُ هُوَلاءِ

ابِسي مسليمان بن جبير بن مصيم قان سيعت ابن عمر حيث يعون مريحن رسون الله الله المساق الذي السلمان الله المستحد المسكيلمات إذا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْانُكَ الْعَافِيّةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْالُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيّةَ فِيْ دِيْنِي وَدُنْيَاى، وَأَهْلِي وَمَالِيُ. اللَّهُمَّ السُّوُ عَوْرَاتِيْ، وَآمِنْ وَوْعَاتِيْ. اللَّهُمَّ الْحَفْظُنِيُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ

وَمِنْ حَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوٰ ذُهِعَظَمَتِكَ مِنْ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَخْيِيْ)>.

**1199**). [صحيح] سنن أبي داود: ١٥٠١٨ عمل اليوم والدلة للنسائي. ١٩٦٩ صحيح ابن حيان: ٩٦٥.

۱۲۰۰ رضعیح ز سنن أبی داود: ۱۷۲، ۱۵ سنن این ماجه ۲۸۷۱.

الادب المفرد المسافرد **⊊** 498

١٣٠١) حَدَّلُنْكَ الْسُحَ اللَّ قَالَ: خَدَّلُنَا بَقِيَّةُ ، غَنْ مُسْلِمٍ بَن ذِبَادٍ ، مَوْأَى مُبِمُونَة زَوْج النَّبِي عَيْجَةٍ ، قال: سَسِمِعُتْ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَهِلْهِ قَسَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ يَعِيجٌ: ((مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ إِنَّا أَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ، وَنُشْهِدُ حَمَلَةً عَرُ شِكَ، وَمَلَاثِكَتَكَ وَجَمِيْعَ حَنُقِكَ. أَنَّتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَخَدَكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمُّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، إِلَّا أَعْتَقَ اللَّهُ رُبُعَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللَّهُ يَضْفَهُ مِنَ النَّادِ، وَمَنْ قَالَهَا أَرْبَعَ مَوَّاتٍ أَعْتَفَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ)).

سیدنا انس بن ما لک بیان کرتے تیں کہ رسول اللّه طبیقہ نے فرمایا: ''جس مخص نے میچ کے وقت بیکہا: (۱ اُلسلَّهُ سَمَّ إِنَّ أَصْيَحْنَا نُشُهِدُكَ، وَنُشُهِدُ حَمَلَةَ عَرْضِكَ، وَمَلَاتِكَمَكَ وَجَمِيْعَ حَلُقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِنَّهَ إِلَّا أَنْتَ وَحَلَكَ لَا خَسِرِيْكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ ﴾ "اے اللہ! ہے ثبک ہم نے گئے کی ہم تجے گواہ ،عاتے ہیں اور تیرے وثن کے اٹھانے والوں کواور تیرے دوسرے فرشتوں کواور تیری ساری ٹنوق کوئھی گواہ ہناتے ہیں بے شک تو تل اللہ ہے ، تیرے سوا کوئی معبود تبین، و یکنا ہے ، تیرا کوئی شریک نبین اور محد سڑھٹا تنے ہے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا چوتھائی حصہ جہنم ہے آزاد فرما دے گا ادر جس تخص نے اس وہ کو دوم تبہیز ھاتو اللہ تعالیٰ اسے جہنم ہے آزاد فرما دے گا اور جس تخص نے اس دعا کو چارم تبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس دن میں اے (تھمل طور پر ) جہنم ہے آ زاوفر ما دے گا۔''

> ٤٧٤\_ بَاكِّ:مَا يَقُوْلُ إِذَا أَمْسَى جب شام کرے تو کیا کے؟

١٣٠٢) - حَسلَقَتُ اسْعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ: حَدَّنْنَا شُعْبَهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ قَالَ: سَيعُتُ عَفْرُو بْنَ عَاصِم قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا هُرُيْرَةَ وَهِلَا يَـقُولُ: قَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا رَسُول النَّهِ! عَلَمْنِي شَيْنًا أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ، عَالَ: ((قُلِ:اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيُبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَارَ ابْ وَالْأَرْضِ، كُلُّ شَيْءٍ بكفيلكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَوِّ نَفْسِى، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ رَشِرْكِيهِ. قُلُهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمُسَيُتَ، وَإِذَا أَخَذُتَ مَضِحَفكَ)).

سیدنا ابوم پر : بینتشا بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر جھٹنا نے فرض کیا: اے انشہ کے رسول! مجھے کوئی ایک چزسکھا ہے جسے مِين صح وشام پڑھا كروں ، آپ طَيْرُج نے قرماغ ايوں كە ((اللَّهُ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فاطِوَ السَّعَاوَاتِ وَالْأَرْض ، كُلُّ شَيْءٍ بِكُفِيلُكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوٰ ذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِنَى، وَمِنْ شَرّ الشَّيْطان وَشِوْكِهِ)) " اے اللہ! غیب اور حاضر کو جائے والے! آسانوں اور زمین کے پیرا کرنے والے! جرجیز تیرے قبضہ میں ہے، میں گوائی ویتا ہوں کہ جیرے سوا کوئی معبود نہیں ، میں اپنے نقس کے شرے ، شیطان کے شریت اور اس کے شرک سے تیری پناہ مانگٹا ہوں۔ اس دعا کوسنج وشام اور سوتے وقت پڑھ کیا کرو۔''

صحبے البخاری: ۱۰۱۶ جامع الترمذي ۲۳۹۲۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

**۱۲۰۱** - وضعيف: جامع الترمذي: ۲۵۰۱؛ سنن أبي دارد ۲۹۰۱۹ د

١٣٠٣) - حَـدَّتُمَنَا مُسَـدَّدٌ قَـالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ بَعْلَى، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي هُوَيْلُوَةَ وَقِظْتُهُ مِشْلَهُ. وَقَالَ: ((رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكُهُ))، وَقَالَ: ((شَرُّ الشَّيْطَان وَشِوْكِهِ)).

ا یک دوسری سندیمی بھی سیدنا ابو ہر رہے چی تقاست اس کی ، نند سردی ہے اور اس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے: (ارزَبَّ مُکسلٌ حَسَیٰ عِوْمَ کِینُدگُدُّ)) ( نو ہر چیز کا رہ ہے اور اس کا ہالک وہاوشاہ ہے ) اور رہیمی فر ، یا: ((حَسَرٌ الشَّیْطَانِ وَشِسرٌ کِیدِ)) ( میں شیطان کے شریعے اور اس کے شرک سے تیری بناہ ما نگرا موں )

1708) حَنْكَ خَطَابُ بِنَ عُنْهَانَ قَالَ: حَذَنْنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّد بَن زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدِ الْحُبْرَائِيُ: الْتَبْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِ وَوَالْكُ فَقُلْتُ لَهُ: حَذَنْنَا بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ طَعَيْمٌ، فَأَنْفَى إِلَيَّ صَحِيْفَةً فَقَالَ: هَذَا مَا كَتَبْ لِيَ النَّبِي عَنْهُ فَقَلْ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللَّهِ عَلَيْهُ فَا اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَفُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: ((يَا أَبَا بَكُو الطَّلَقِ اللَّهُمُ فَاطِوَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللَّهُ الْفَوْلُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: ((يَا أَبَا بَكُو اللَّهُمُ فَاطِوُ الشَّيَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَلَيْهُ الْفَيْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### ٥٧٥ ـ بَابٌ:مَا يَقُونُ لُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ جب اینے بستر پر جائے تو کیا کہے؟

١٢٠٥) حَدَّثَنَا قَيْصَةً، وَأَبُونُغَيْم، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنْ عَلَدِالْمَلِكِ بَن عُمَّيْرٍ، عَنْ دِيْعِيْ بَن حِزَاشِ، عَنْ حُدْيَفَةَ عَظِيرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيِّ مَعْيَمٌ إِذَا أَرَادُ أَنْ يَنَامَ قَالَ. ((بِالسِّمِكَ اللَّهُمَّ أَمُّوْتُ وَأَخْيَا))، وَإِذَا السُتَيْفَظُ مِنْ ١٢٠٣) - صحيح البخاري: ٧٠ أ؛ سنن أبي داود، ٢٠١٧.

. 1814) [صعبَح] جامع الترمذي: ٣٥٢٩. - - ١٣٠٥] صحيح البخاري: ١٣١٢: جامع الترمدي: ٣٤١٧.

خ الانب للفود على العرب الفائد المنافع المناف

مَنَامِهِ قَالَ: ((الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْبَانَا بَعُدَ مَا أَمَانَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ)). سيدنا مذيف بيا تذيف بيات كرت بين كه بي تؤفيم جب موسف كاماده كرت توروع برُست: ((بِالسَّجِكَ اللَّهُمَّ أَمُوْتُ وَأَخْبَا))

میں تدیوں میں ہے۔ اور انہا ہوں اور جیتا ہوں۔ اور جیتا ہوں۔ اور جب آپ اپنی نیند سے بیدار ہوت تو یہ وعا پڑھا کرتے: (الْحَدُمُدُ لِلَّهِ الَّذِيُ أَحْمَانَا بَعُدَ مَا أَمَاتَهَا وَإِلَهِ النَّسُورُ)) است تعریض اللہ کے لیے ہیں جس نے جس مارنے کے بعد وَمَدُّ بَحْتُنَ اور ای کی طرف الحد کر جانا ہے۔''

١٣٠٦) ﴿ حَدَّثَنَا مُشَلِّمَانَ بُنُ حُرُبُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، غَنَ ثَابِتِ ، عَنْ أَنْسِ مَظِيرٌ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِلْتَعَيْرٌ إِذَا أُوْنِي أَطْعَمَنَا وَمَقَانَا ، وَكَفَانَا وَآوَانَا ، كَيْمِ مِثَّنْ لَا كَافِي لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ ) . أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَمَقَانَا ، وَكَفَانَا وَآوَانَا ، كَيْمِ

سیدنا انس پڑھنیان کرتے ہیں کہ بی کریم ٹائیڈ جب اپنے بستر پرتشریف لاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے: ((الْمَحَمُمُدُ لِلَّهِ الَّذِيُ أَطُعَمَنَا وَسَفَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، كُمْ مِمَنُ لَا كَانِي لَهُ وَلَا مُؤُولِيَ)) ' مساتع نفس اس اللہ كے ليے ہیں جس نے ہمیں کھلا یا اور ہمیں بلایا اور جاری حفاظت كی اور ہمیں جگہ دی ، كننے جی ایسے اوگ ہیں جنہیں نہ كوئی كؤیت كرنے والا ہے اور تہ كوئی بناہ دینے والا ہے۔''

٧٠٠٧) ﴿ حَدَّثَتَ الْبُوْلُ لَعَيْمٍ ، وَيَحْيَى بُنُ مُوسَى ، قَالاَ: حَدَثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمَغِيْرَةُ بُنُ مُسلم ، عَدْ أَبِي اللّهَ عَنْ جَابِرِ عَلَيْهِ قَالَ: كَانَ وَسُولُ اللّهِ مَقْطَةً لاَ بَسَامُ حَتَّى يَقْرَ أَنَّ ﴿ اللّهِ مَثْوَيْلُ لِللّهِ مَقْطَةً لاَ بَسَامُ حَتَّى يَقْرَأَ وَ ﴿ اللّهِ مَثْوَيْلُ لِللّهِ مَقْطَةً لاَ بَسَامُ حَتَى يَقْرَأَ وَ اللّهُ مَلْكُ ﴾ (١٧/ الملك) . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَهُمَا يَقُضُلُونَ كُلُّ سُورَةٍ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ قَرَاهُمًا كُتِبَ لَهُ بِهِمَا سَلْعُونَ حَسَنَةً ، وَرُفِعَ بِهِمَا لَهُ سَبْعُونَ ذَرَجَةً ، وَحَلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا كُنْهُ لِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَنْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَنْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا عَنْهُ مَا عَنْهُ مَا عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ كَلَّا عُلُولًا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَهُ مَا عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَالَاهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَ

سیدنا جاہر الآثابیان کرتے ایں کہ رسول اللہ طاقال اس وقت تک نیم سوتے تھے جب تک کہ مورہ ''السم نہ نہ زیسل '' (سورہ الم مجدہ) اور مورۃ '' نہار کا السائی بیدہ السلک '' (سورہ مکف) نہ پڑھ لینے تھے۔ ابوز بیر داختے (رادی حدیث) نے کہا: یہ دونوں سورتیں قرآن مجیدی ہر سورۃ پرسز بکیاں زیادہ نسیت رکھتی ایں جو ان دونوں کو پڑھے گا اس کے لیے ان دونوں کے جہلے سر نیکیاں کمی جا کیں گی۔ اور ان دونوں کی ہو ہے۔ اس کے سر درجے بلند ہوں گے اور ان دونوں کے جاسر برائیاں اس سے سادی جا کیں گی۔

١٢٠٨) (ت: ٣٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَحْبُوبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوْاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمْ الأَحْوَلُ، عَنْ شُـمَيْطِ ـأَوْ سُمَيْطِد عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّه عِلْى: السَّوْمُ عِنْدَ الذَّكْرِ مِنَ الشَّبْطَان، إِنْ شِنْتُمُ فَجَرَّبُوا، إِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمُ مُصْجَعَةً وَأَزَادَ أَنْ بِنَامَ فَلْيَذْكُرِ اللّه عَزْ وَجَلَّ.

سيدنا عبدالله والله والمات إن ذكرك وقت نيندكا آنا شيفان كاطرف س ب الرئم جاموتو تجربه كرنو وجب تم ين

**۱۲۰۱**) صحیح مسلم ۱۷۱۵؛ستن أبی دارد ۳۰۰۰؛ جامع الترمدي: ۳۳۹۱.

۱۳۰۷) [صحیح] عمل البوم واللیلة للنسائی ۱۰٬۱۱ مسمد اس الجعد: ۲۱۱۱ محیح ا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ے کوئی اپنے بستر پرآئے اور سونے کا ارادہ کرے تو اسے جا ہے کہ امتدم وجل کا ذکر کرے۔

َ ١٣٠٩) ﴿ خَذَنْكَ أَبُوْ نُعَيِّمِ قال: حَدَنَنَا شَفَيانُ ، عَيْ نَيْتِ ، عَنْ أَبِي الزَّبِيْ ، عنْ حابِرِ فظك قال: كَانَ النَّبِيُّ عِيْجَةٍ \* لا يَنَامُ خَتَّى يَقْرَأُ ۚ وَكِارَكَ ﴾ (٦٧/ الملك)و ((المِ تُغُرِيُنُ): (٣٢/ السجدة) السَّجُدةِ .

سیدنا جابر بھٹھٹیان کرتے ہیں کہ نبی کریم اٹھٹٹ اس دلت تک ندمونے بتھے جب تک مودۃ ''قب رف الذی ''اور' السم تنزیل '' (مودۃ المهجدہ) نہ پڑھ لیتے۔

١٩١١ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ سَلَامِ قَالَ: أَخْبَرْنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبْلِدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَغْبُرِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّهِ مَعْيَةٌ: (إِذَا أَوَى أَحَدُكُمُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَنْبَحِلَّ دَاحِلةَ إِزَارِهِ، فَلْيَنْفُطُ بِهَا فِرَاشَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِي مَا حَلَفَ فِي فِرَاشِهِ، ثُمَّ لِيَصْطَحِعَ عَلَى شِقْهِ الْآيْمَنِ، وَلَيْقُلُ: باسُمِكَ وَضَعْتُ خَلْهُ لِيَصْطَحِع عَلَى شِقْهِ الْآيْمَنِ، وَلَيْقُلْ: باسُمِكَ وَضَعْتُ جَنْمِيلُ، فَإِنْ أَرْسَنْمَنَى فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِيْنَ))، أَوْ قَالَ: ((عِبَادَكَ الطَّالِحِيْنَ)).
 الطَّالِحِيْنَ)).

سيدنا ابوہ رہ وہ فقط ميان كرتے جن كر رسول الله موقا ئے فرايا: "جب تم يل ہے كوئى اپنى خوابگا، پرآ ہے تو اس كو چاہے كرا في تقل كے بلوست اپنے بستر كوجها لالے كونكر دو كيں جو ساكر اس كے جيجے اس سكے بستر بركوئى چيز آگئى ہو، پھراس كو جاہے كرا في دائل كروٹ پر ايت جائے اور يہ ما پڑھے: ((دائس ملك وَحَسَعَتْ حَسَيْمَ، فَإِنِ الْحَسَسَتَ نَفْسِي فَارْحَسْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِيْنَ )) "تيرے بى ام كے ساتھ ميں نے اپنا ببلورك ہے ہي اگر تو ميرى جان كوروك سے قراس پر رحم فر فااور اگر ميرى جان كو چوار دير قراس كى تفاظت فرا، جس طرح تو نيك توكور كى تفاظت فراتا

1111) أَحَدُنُ مَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ سَعِيْدِ أَبُّوْ سَعِيْدِ الْأَشْخُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ سَعِيْدِ بَنِ خَرِم أَبُو بِكُرِ النَّخْعِيُّ قَالَ: أَخْبَرُ مَا الْعَلَاءُ بَنُ النَّسِيَّبِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ لَبَرَاء بَن عَازِبِ عَظِيْهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَنْ إِذَا أَذِى إِلَى قِالَ: قَالَ: (اللَّهُمُّ وَجَهُتُ وَجَهِيْ إِلَيْكَ، وَأَشْلَمْتُ تَفْسِي إِلَيْكَ، وَقُوطْتُ أَمْرِيْ فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى فِيقُو الْأَيْمَنِ، لَمْ قَال. ((اللَّهُمُّ وَجَهُتُ وَجَهِيْ إِلَيْكَ، وَأَشْلَمْتُ تَفْسِي إِلَيْكَ، وَقُوطْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ، وَأَشْلَمْتُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُمُّ وَجُهُدُ وَلَا مَلْحَا وَلَا مَلْحَا أَمِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، وَقُبَةً وَلَوْمَتُ اللَّهِيُ وَحَمُّوا وَلَا مَلْحَا أَمِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، وَقُبَةً وَلَا مَلْحَا وَلَا مَلْحَا مِنْكَ وَلَا الْمَلْمَةُ وَلَى الْعَلَقُ وَرَعْمَةً إِلْكَ. لَا مَنْجَا وَلَا مَلْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، وَقُبُلُ وَمُنْ قَالَهُنَّ فِي لَيْكَةٍ فُمَّ مَاتَ عَلَى الْفِطُوقَ ».

سيدنا برء من عادُب ثَلْتُرْبيان كرتے ہيں كه بى تَرْبُطُ جب اپنے بستر پرتشريف لاتے تواپى دائى َ روٹ پر ليٹ جاتے پھريدوعا فر، ئے: ((اللَّهُمَّ وَجُهِتُ وَجُهِيُ إِلَيْكَ، وَأَسْلَمُتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضَتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهُرِي وِلِيُّكَ، رَهُبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَنْحَمَا وَلَا مَلْحَاً مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِمَابِكَ الَّذِي

**١٣٠٩) . وصعيع إسنن النسائي: ٧١٢٠ حامع الترسني ١٣٨٩٠ المستندرك تلحاكم ٢٤١٢،١** 

١٣١٠) - صحيح البخاري: ١٦٣١٠ صحيح اسلم: ١١٤٠.

<sup>1711) .</sup> صحيح البخاري: ١٦٣١١؛ صحيح مسلم ٢٧٠٠

آڈ مسلُتّ )) ''اےانند! میں نے اپنا چیرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنی حان کو تیرا فریا نہر دار کیا اور اینا معاملہ تیرے سیرد کر دیا اور ا بنی کمر تیری بناہ میں دی، تجھ سے ڈرتے ہوئے اور تیری طرف رغبت کرتے ہوئے تیرے علادہ نہ کوئی جائے محات ہے اور نہ کوئی جائے بناہ ۔ میں تیری کتاب پرائیان لایا جوتو نے نازل فرمائی ہے اور تیرے نی اٹٹٹی پرائیان لایا جے تو نے مبعوث فربایا۔'' آپ مُکھُٹھ نے فربالیا:'' جوان کلمات کورات کے دنت کے کھرنوٹ ہو جائے تو وہ دین فطرت برفوت ہوگا۔''

١٣١٢) ﴿ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثْنَا سُهَيْلُ بُنُ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيِّهِ، عَنْ أَبِسَىٰ هُوَيْوَةَ مَوْكِلِدَ ضَالَ: كَانَ رَسُولُ النَّهِ مَعْتَكَا يَسَقُولُ إِذَا أَوَى إِنِّى فِرَاشِهِ: ١(اللَّهُمُ وَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَرَبَّ كُلُّ شَيْءٍ، فَالِنَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، مُنُولَ النَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُوْرَان ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٌّ كُلِّ ذِي شَرٌّ أَنْتَ

آخِذٌ بِنَاصِيَةِهِ، أَنْتَ الْأَوْلُ فَلَيْسَ قَبُلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ يَغْذَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ

شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، افْضَ عَنَّى الدَّيْنَ، وَأَغْيِنِيْ مِنَ الْفَقْرِ). سيدنا ابو بريره وفي تنابيان كرتے بين كه رسول الله الله الله عن جب اسبے بستر پر تشريف لاتے ، تو يه دعا برها كرتے ہے: ((اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، مُنُولَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُوْآنِ،

أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيتِهِ، أَنْتَ الْأَوْلُ فَلَيْسَ فَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعُدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اقْصَ عَنَى الدَّيْنَ، وَأَغْيِنِي مِنَ الْفَقَدِ ))''اے اللہ آ آ سانوں اور زمین کے رب ادر ہر چیز کے رب، دانے ادر شخصی کو بچاڑنے والے، تو رات ، انجیل اور قر آن

کو نازل کرنے دالے، میں ہرشر والی چیز کے شرے تیری بناہ حیابتا ہوں جس کی تو پیشانی بکڑے ہوئے ہے، تو ہی اول ہے، تھ سے پہلے کوئی چیز میں اور تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز میں اور تو می خام ہے تیرے او پر کوئی چیز میں اور تو می باطن ہے تیرے مواکوئی چیز نہیں ، تو میرا قرضہ اداکر دے اور مجھے بختا بی سے بے نیاز کر دے۔''

٥٧٦ ـ بَابٌ:فَضُلُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النَّوْمِ

سونے کے وقت دعا کی فضیلت

١٣١٣) حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بِنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بِنُ المُسَيَّبِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ وَهِ هَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَفْعَةٌ إِذَا أَوَى إِنْسَ فِرَاشِهِ فَامَ عَلَى شِقَٰهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿﴿اللَّهُمَّ أَشُلَمُتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ، وَوَجَّهُتُ وَجُهِيْ إِلَيْكَ، وَفَوَّصْتُ أَمْرِيُ إِلَيْكَ، وَأَلْحَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ، رَغْبَةٌ وَرُهُبَةً اللِّكَ، لَا مَنْجَا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا النِّكَ، آمَنْتُ بكتابكَ الَّذِي أَنْزَلُتَ، وَبَيِّكَ الَّذِي أَزْمَلُتَ)) ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عُجْعَةُ ((مَنْ قَالَهُنَّ ثُبُّهُ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَيِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطُرَةِ)).

1818) - صحیح مسلم: ۱۲۷۲ سنن آبی داود: ٥٠٥١-

۱۳۱۳) ۔ صحیح البخاری: ۱۳۱۵۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

1818) (من: ٣٣٠) حَدَّلَتُ الْمُحَدَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّنَا ابْنُ أَبِي غَدِيُّ، عَنْ حَجَاجِ الصَّوَافِ، عَنْ أَلِي الزُّبَلِ، عَنْ جَابِرِ وَقَالَ الشَّيْطَانُ: إِذَ ذَحَلَ الرَّجُنُ بَيْتَهُ، أَوْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ الْبَتَدَرَهُ مَلَكُ وَشَيْطُانُ، فَقَالَ السَّيْطَانُ: الْحَبْدُ بِشَرَّ، فَإِنْ حَبدَ اللَّهَ وَذَكْرَهُ أَطُودَهُ، وَبَاتَ يَكَلَّهُ، قَإِنَا اسْتَيْفَظَ الْمَلَكُ: الْحَبْدُ بِخَيْرٍ، وَقَالَ الشَّيْطَانُ: الْحَبْدُ بِشَرَّ، فَإِنْ حَبدَ اللَّهَ وَذَكْرَهُ أَطُودَهُ، وَبَاتَ يَكَلَّهُ، فَإِنْ وَلَهُ السَّيْفَظَ البَّذَيْ وَذَ إِلَيْ تَفْسِي بَعْدَ مَوْقِهَ وَلَمْ بُعِتْهَا الْمَثَلِقُظَ وَشَيْطُانٌ فَقَالا مِثْلَهُ، فَإِنْ ذَكْرَ اللَّهَ وَقَالَ: الْحَدْدُ بُلُو اللَّذِي يَنْهُ عِلْهُ وَلَوْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

١٣١٤) [ضعيف] صحيح ابن جان: ١٥٥٣٢ المستدرك للحاكم. ١/ ٥٤٨-

خ الادب المفرد على عال رسول الله الله المعرف على على الله المعرف على الله المعرف المعرف الله المعرف المعرف الله المعرف المعرف

# ٥٧٧ ـ بَابٌ: يَضَعُ يَدَهُ تَحْتَ خَدْهِ الْأَيْسَ

# اپنے دائیں رخسار کے نیچے ہاتھ رکھے

١٣١٥) حَدَّقَتَ البَيْعَةُ بُسنُ عُنْهَةً قَسَالَ: حَدَّقَهَا شُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ يَؤَكُنُ قَسَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْنَامٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ بَدَهُ تَحْتَ خَدَّهِ الْأَبْسَنِ، وَيَقُوْلُ: ((اللَّهُمَّ قِنِيُ عِذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ)).

سيدنا براه بختلا بيان كرتے بين كه بي كريم تكتيم جب سونے كالراده فرياتے قوابينے داكيں دخيار كے بينجے ، پنا ہاتھ ركھة اور يه دعاً پڑھتے :((اللَّهُمَّ قِينِي عَلَمَا اِللَّهُ يَوْمَ مَبِّعَتُ عِبَا لَاكَ) ''اے اللہ بچھے اس دن اپنے عذاب ہے بچاجس دن تواپ بندول كى غلامے گائے''

َ حَدَّثَنَا مَائِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ، عَنِ النَّيِّ عَلَيْكًا مِثْلَهُ .

دوسری سند سے بھی سیدنا براء رہ نظامے ای طرح کی روایت مروی ہے۔

### ۸۷۵ ياڭ:

## (سابقه باب کی مزید وضاحت)

١٢١٨) حَدَّثَ مَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا شَفَيَانُ، عَن عَطَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و وَالْكُنْ، عَن اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ وَ وَالْكُنْ، عَن اللَّهِ مَنْ عَمْدُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي اللْمُعَا

سیدنا عبداللہ بن عمرو بھاتھ بیان کرتے ہیں کہ ٹی نافیظ نے قربایا '' دو چیزیں ایک ہیں کہ جومسلمان اس کی پابندی کرے گا۔ تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ وٹوں آسان میں اوران دونوں پر عمل کرنے والے تھوڑے ہی ہیں۔'' عرض کیا گیا :اے اللہ کے رسول! وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نگھٹا نے قربایا:''( پہلی چیزیہ ہے کہ) ہر نرز کے بعد دس مرتبداللہ اکبر کے اور دس

<sup>1714) [</sup>صعيع] سنن ابن ماجه: ١٣٨٧٧ جامع النرمذي: ٣٣٩٩.

١٢١١) [ معميه والتين التي راوي من النهي تجافيه والي ادادة اسلاكي عنب الانسام عن إذا المفت مركز

مرتبہ السحمد للله اور دس مرجہ سیسحان الله کے بیزبان پرتوایک سوبھاس ہیں اور (قیامت کے دن) ترازو ہیں ڈیڑھ جزار ہیں۔'' میں نے نبی تافیق کو دیکھا آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شار کرتے تھے (اور دوسری چیز یہ ہے) جب اپنے ہستر پر آئے تو تینتیس بار الله اکبر اور چینتیس بار الحدمد لله کے بیزبان پرتوسو (کلمات) ہیں اور (قیامت کے دن) ترازو میں ایک ہزار (نیکیاں) ہیں، لیستم شی سے کون ایسا ہے جو دن رات میں ڈھائی ہزار گناہ کرتا ہو؟'' تو عرض کیا تھیا: اے اللہ کے رسول! بہی ہوسکت ہے کہوئی تحض ان کی پابندی نہ کرے؟ آپ نافیل نے فرمایا:''تم میں سے کسی کے پاس تماز میں شیطان آتا ہے اور اسے ادھراً وحرکی حاجتی یادولاتا ہے لہذا وہ ان اذکار کوئیس کریاتا۔''

# ٥٧٩ بَابٌ: إِذَا قَامَ مِنْ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلْيَنْفُضْهُ

جب اینے بستر سے اٹھ کر چلا جائے پھر واپس آئے تو اسے کو جھاڑ لے

الا ۱۲۱۷) حَدَّثَنَا إِلَى الْمَهُ بِنُ الْسُنَذِ وَ الَهُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدًا الْمَقْبُرِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَظِيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي عَضَيْهُ: ((إِذَا أَوَى أَحَدُّكُمُ إِلَى فِوَاهِ عَلْيَأْخُذُ ذَاحِلَةَ إِلَى فِلْ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ كَالَ النَّبِي عَضَيْهُ (إِذَا أَوَى أَحَدُّكُمُ إِلَى فِوَاهِ عِلْيَأْخُذُ ذَاحِلَةَ إِلَاهِ هَا فِي اللَّهُ عَلَيْهُ كَالَ النَّبِي عَلَيْهُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِوَاهِ مِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضَعَجِعَ عَلَى هِ عَلَى شِعْدِ الْإَيْمَةِ وَلَيْسَمُ اللَّهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مُنا خَلَقَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِي عَلَى شِعْدِ الْأَيْمَ وَلَيْكُ أَنْ السَّالِحِيْنَ ). فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ ا

سیرنا ابو ہریرہ وفائن بیان کرتے ہیں کہ ہی کریم ٹائن کے فرمایا: "جبتم میں سے وی اپنے بستر پرآئے تو اپن کل کے اندور فی حصے سے اپنے بستر پر کوئی چیز آگی ہو پھر اندور فی حصے سے اپنے بستر کو جھاڑے اور اللہ کا نام لے کوئکہ وہ نہیں جانا کہ اس کے چیچے اس کے بستر پر کوئی چیز آگی ہو پھر جب لیننے کا ارادہ کرے تو اسے جانے کہ اپنی دائن کروٹ پر لینے اور یہ دعا پڑھے: ((سُبُحانَكَ رَبَّی، بِلَقَ وَصَعَفَتُ جَنَبی، جب لیننے کا ارادہ کرے تو اسے جانے کہ اپنی دائن کروٹ پر لینے اور یہ دعا پڑھے: ((سُبُحانَكَ رَبَّی، بِلَقَ وَصَعَفَتُ جَنَبی، وَبِلِكَ أَرْ فَعَهُ، فِنْ أَمْسَكُت مَفَسِی فَاغُورُ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِبْنَ)) " پاک ہے میرارب، تیری تو فیق سے بھی نے اپنا کہا درکھا تیری بی تو فیق سے اسے اٹھاوں گا، اگر تو میری جان کو روک لے تو اسے بخش دینا اور اگر تو اسے جوڑ دے تو اس کی تھا ہے۔"

# ٠ ٨٠ ـ بَابٌ:مَا يَقُولُ إِذَا اسْتَيْقَظَ بِاللَّيْلِ

جب رات کو بریدار ہوتو کیا کے؟

١٢١٨) حَدِّثَتَ المُعَادُّ بِسُ فَعَسَالَةً قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ يَحْيَى - هُوَ ابْنُ ابِي كَثِيرٍ - عَرَّ

١٢١٧) - صحيح البخاري: ١٣٢٠؛ صحيح مسلم: ٢٧١٤.

١٢١٨ - [ صحيح ] جامع الترمذي (٣٤١٦) سنن ابن ماجه (٣٨٧٩ سنن النسائي (١٦١٨ - ١٦١٨)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لادب المفرد على الدين المفرد المسائلة ا

أَبِّسَيْ مُنَمَّمَةً قَالَ: حَلَّتَنِي رُبِيْعَةً بْنُ تُحْبِ وَلَاثِرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيْتُ عِنْدَ نَابِ النَّبِيِّ مَعْظِيمٍ وَضُوَءً هُ، قَالَ: فَأَسْمَعُهُ الْهَوِيُّ مِن النَّبْلِ يَقُولُ: ((صَهِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً))، وَأَسْمَعُهُ الْهَوِيْ مِن النَّبْلِ يَغُولُ: ((الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.))

سیدنا ربیعہ بن کعب بیکٹوئیان کرتے ہیں کہ میں ہی کریم سؤین کے درو زورے پاک راست گذارتا تھاء آپ کو دخو کا پاٹی لا كروية الكيت بين الين رات كوكافي ويرتك آب كو سفرمات وعاسنت ربت المسيعة الله كيف حيدة م) " الله في سن نے اس کی حمد بیان کی ۔'' اور میں رامت کو کائی در تک آپ کو بیفرہ نے جوئے شنار بتا: ﴿ (الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ وَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ '' تمام تعریقیں انٹہ کے لیے ہی جوتمام جہانوں کارے ہے۔"

### ٥٨١ ـ بَابٌ:مَنْ نَامَ وَبِيَدِهِ غَمَرٌ

## جواس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنا ہٹ لگی تھی

١٢١٩) حَلَّقَتَا أَخُمَدُ بَنُ إِشْكَابَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ نَيْبٍ ، عَنْ مُحَمَّد بَنِ عَمْرِو بْنِ عَطاءِ ۥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ اشْبِي مِعَةٍ قَالَ: ((مَنْ فَامْ وَيِبْدِهِ غَمْرٌ .فَبَّلَ أَنْ يَغْسِلَهُ. فَأَصَابَهُ شَيُّءٌ، فَلَا يَلُو مَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ)).

سیدنا ابن عباس فاتھ بیان کرتے ہیں کہ ٹی کریم منافظ نے فرریا '' جوفنص اس حال میں سوگھیا کہ اس کے باتھ میں کوئی بچکنا ٹی گئی ہو کی تھی اور اے دھویا تبیس پھر ہے کو ٹی تکلیف دوچیز چینج گئی تو وہ پیز ننس ہی کو ملامت کرے اُ'

١٣٣٠ - حَـدَّتُكَ أَمُـوْسَى قَالَ: حَمَّاكَ حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً . عَنْ شُهِبْنِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ وَهُلْدَ ، عَن النَّبِيِّ عَلِيهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهِ وَمِيِّدِهِ غَمَرٌ ، فَأَصَابَهُ شَيٌّ ، فَلَا يَلُوْمَنَّ إلَّا نَفُسَهُ )) .

سیدنا ابو ہر رہ وہ ٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ بی مزاہد نے فرہ یا '' جس مخص نے اس حال میں رات گزاری کے اس کے ہاتھ میں کوئی چکنائی تکی ہوئی آئی پھرا ہے کوئی چیز ٹنگئے آئی تو وہ اسپیے نفس ہی کو ماہ مت کرے۔"

## ٥٨٢ - بَابٌ: إطَفَاءُ الْمِصْبَاحِ حيراغ كوبجها وينا

١٣٣١) - حَـدَّلُـنَـا إِمْمُاعِيْلُ قَالَ: حَدَّلْنِي مَائِكُ، عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ الْمَكْيُ، عَنْ جَابِر بْن عَبْدِاللَّهِ ﷺ، أَنَّ رَ سُمولَ اللَّهِ مُؤْفِقًا قَالَ: ((أَغُلِقُوا الْآيُوابِ، وَأَوْكِنُوا السُّفَاءَ، وَأَكْفِئُوا الْإنَاءَ، أَوْ حَمْرُوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكِنُوا السُّفَاءَ، وَأَكْفِئُوا

۱۳۲۱ء ۔ صحیح البخاری : ۳۳۱۱ء موجہ اسم مالک : ۲۱۸۱ صحیح سیم ۲۰۱۲ء کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>1914</sup>ع - رصعيع إمصنف عبد الرزاق: ١٩٨٤: مسروين أبي شينة ٢٦٢١٦.

۱۳۴۰، از صحیح یا سنن أبی داود: ۲۸۵۳ اسنن الفارمی ۲۷۰ ۲۱۰ سنل سن ماجه ۳۲۹۷ ت

الْمِصْمَاحُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْنَحُ غَلَقًا، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً، وَلَا يَكُشِفُ إِنَاءً، وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُصُرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْنَهُمْ)>.

سیدنا جاہرین عبداللہ ٹائٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹ نے فر مایا: '' (رات کے وقت) درواز وں کو بند کروو مشکیرُ وں کے منہ باندھ دو، برتنوں کواوندھا کر دیا کرویا برتنوں کو ڈھانپ دیا کرد، نیراغ بجھا دیا کرو، کیونک شیطان بند دروازے کوئیس کھولتا، نامشکیزے کے تشمے کھولتا ہے، نہ بی برتنوں کو کھولتا ہے ، بھی مجھارٹر پر جو بیا لوگوں پران کے گھر جلا دیتی ہے۔''

سیدنا این عباس واتھ بیان کرتے ہیں کہ ایک چوہیا چراغ کی بق تھسٹی ہوئی لے آئی ایک بگی اے رو کئے کے لیے دوڑی ہی طاقا فرمایا:''اے چھوڑ دو' چوہیا اس بق کو لے آئی اور لا کر اس چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ عقالم بیٹھے ہوئے تھے کیں ایک درہم کے برابر مجکہ جلا دی تو رسول اللہ عقالیم نے فرمایا:'' جب تم سونے لگو تو اپنے چراغوں کو بھا دیا کر در کیونکہ شیطان اس جیسی مخلوق کو اس مشم کی با تمیں سمجا دیتا ہے لہذا و و تہیں جلا دیتی ہے۔''

١٣٢٣) - حَــدَّقَـنَــا أَحْـمَــدُ بِسُنُ يُـونُسَ قَالَ: حَدَّنَنا أَبُو بَكْرِ ، عَنْ يَزِيْدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبِّدِ الوَّحْمَنِ بِنِ أَبِي نُعْمِ ، عَنْ أَبِي سَمِيْدٍ عَلِيْكُ قَالَ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ عَنِيْمٌ ذَاتَ لَيْسَاتُهِ ، فَإِذَا فَأَرَةٌ قَدُ أَخَذَتِ الْغَتِيْلَةَ ، فَصَـعِدَتْ بِهَا إِلَى السَّقْفِ لِتَخْرِقَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتَ ، فَلَعَنَهَا النَّبِيُّ عَنْهِ وَأَحَلَ قَتْلَهَا لِنْمُحْرِمٍ .

سیدنا ابوسعید ناتش بیان کرتے ہیں کدایک رات ہی ٹائٹی نیند سے بیدار ہوئے اچا تک ویکھا کہ ایک چوہیا (پراغ کی جلتی ہوئی) بتی مند میں لئے کرچھت پر پڑھ رہی ہے تا کہ گھر کوجلا دے ، نبی ٹائٹی نے اس پرلعنت کی اور تحرم (احرام با ندھنے والے) کے لیے بھی اس کافل طال قرار دیا۔

# ٥٨٣ - بَابُّ: لَا تُتُوكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ حِيْنَ يَنَامُوْنَ صَلَى الْبَيْتِ حِيْنَ يَنَامُوْنَ صَلَى الْمَارِينَ مِنْ مَا مُوْنَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُو عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَ

١٢٢٤) حَدَّثُنَا أَبُوْ نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيُ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيَّه ﷺ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ إِلَّا تَعَرُّكُوا النَّارَ فِي بُيُوْنِكُمْ حِيْنَ تَنَامُونَ ﴾ . قَالَ: ((لَا تَتُرُّكُوا النَّارَ فِي بُيُوْنِكُمْ حِيْنَ تَنَامُونَ ﴾ .

۱۳۲۳) [معيع] سنن أبي داود: ۱۵۲٤۷ صحيح ابن حبان: ۱۹ ۵۵ -

**١٣٣٣) - [ ضعيف }** سنن ابن ماجه : ٣٠٨٩ - - -  **١٣٣٤)** - صحيح البخاري: ١٦٢٩٣ صحيح مسلم: ٢٠١٥-

ے وہنا ہے سرالم برطنے اپنے والد (عبداللہ بن عمر ماہش) ہے روبیت کرتے ہیں کہ ٹبی کا ایٹیٹم نے قرمایا: ''سوتے وقت اپنے میں میں دھیتا کے برسر میں جب میں ہو

كمرول مِن(صِحْرَبونَى) آگ شرچيوژول" ۱۲۲۵) - (ڪ ۲۳۱) خَـدَّقَشَا عَبُـدُاكلَّـهِ بِـٰنَ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّقَنَا شَهِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوْبُ قَالَ حَنَّقَنِي يَزِيْدُ بْنُ

٣٠٠٠) ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ الْمُحَدِّدِ عَنَ ابْنَ عُمَرَ وَهِيَّةٍ قَدَّنَ قَالَ عُمَرُ وَهِلَّهِ: إِنَّ الشَّارَ عَدُرُّ فَاحْدَرُوْهَا. فَكَانَ عَبْدِاللَّهِ بِنْنِ لَيُهَادَ ، عَنْ ثَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهِيَّةٍ قَدَّنَ قَالَ عُمَرُ وَهِلَا: إِنَّ الشَّارَ عَدُرُّ فَاحْدَرُوْهَا. فَكَانَ وَ \* مُونِ وَهِذِهِ وَهُوْ مِنْ مُونِ وَمُونِ وَمُونِ وَهُونَا أَنْهِ وَاللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّه

ابئُ عُمَرَ ﷺ بَنْنَعُ بَيْرِ انَّ أَهْلِهِ وَيُطَفِئُهَا قَبْلَ أَنْ بَيْبِكَ . سيدنا ابن عمر الظنا بيان كرتے ميں كەسىدنا عمر ﴿ ثَائِيَةُ فَرِينَا أَلَا اللَّهِ آحَكَ وَثَمَنَ ہِے لِبَدَا تَم اس ہے بجے۔ ''اور سیدنا

ا بن تمر ہاتھا ہے محر میں آگ کی طرف نامی احمان رکھتے تھے ور سونے سے پہلے اسے جھا ہے تھے۔

۱۳۳۱) - حَدَّثَنَا مِنْ أَبِي مَوْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافعُ بِنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ الْهَادِ قَالَ: حَدَّثَنِي لَـَوْعٌ، عَنِ ابْنِ مُسَدِي هذه اللهِ مَنْ مُسَدِيمُ وَمُورِي مِنْ يَرُحَمُ فِي اللهِ عَلَى المُعَمِّمُ عَيْنَا مِنْ اللهِ عَلَيْ

عُمَرَ وَهِنْكُمْ ، سَمِعَ "لَنَّبِي عَلِيهِمْ يَقُولُ: ((لَا تَتُوكُوا اللَّارَ فِي بُيُونِكُمْ، فَإِنَّهَا عَدُوُّ)). معارفان عارف عارف كالمار من كانها من أنها من في الله أن الله على الله الله على الله على المعارفات المساولة على

سیدنا این غرجیجاز کا بیان ہے کہ انھوں نے تبی منافیات ہوئے ہوئے سنا انسانے تھروں میں (جلتی ہوئی) آگ ت جھوڑ و کیونکہ دہ تمہاری ہٹم نا ہے۔''

١٧٣٧) حَدَّقَتُنَا صُحَمَّدُ بِنُ الْعَلامِ قَالَ حَدَّقَنَا خَمَّا فَبِنِ أَسَامَةً ، عَنْ بُرَيْدَ ابْنِ عَبْدِالنَّهِ ، عَنْ أَبِي بُرُدَة ، عَنْ أَبِي مُوْسَى وَعِلَيْهِ قَبَالَ. احْفَرْقَ بِبَالْمَدِيَّنَةِ بَيْتُ عَلَى أَهُلِهِ مِنَ اللَّبَلِ ، فَحْذَتْ بِذَلِكَ انتَبِيُّ عَلَيْهُمْ ، فقال: ((إنَّ النَّارَ عَدُوَّ نَكُمُهُ ، قَاذَا بِمُثَمَّ فَأَطُهِتُوهَا عَنْكُمُ) .

سیدنا ابو موی ڈھٹا میان کرتے ہیں کہ مدینہ میں رات کے دقت ایک گھر ان کے گھر دالوں پر جن گیا ہے ان کاٹھٹا سے واقعہ بیان کیا گیا تو آپ مؤفظ نے فرمایا '' بلاشید آگ تمہاری دشن ہے لبندا جب تم سونے لگو تو اسے اپنے پاس سے بجھا دیا کرو۔''

## ۵۸۶ - مَابٌ:اَكَتْيَكُمُنُ بِالْمَطَدِ بارش سے برکت حاصل کرنا

١٣٣٨) (ث: ٣٣٦) حَدَّثَنَا بِشُوْبُنُ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَ مُحَمَّدُ بَنُ رَبِيْعَةً ، عَنِ السَّائِبِ بَنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَلِيْقِيْنَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ يَقُولُ: يَا جَارِيَةُ ا أَخْرِجِي سُرْجِي ، أَخْرِجِي ثِيَابِي ، وَبَقُولُ: ﴿وَتَزَلُنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا} (١٥٠ ق ٢٠)

۱۹۰/۱ ومحیح و سند احمد ۲۰/۹۰

١٣٣٦) - صحيح البخاري: ١٤٦٩٣ صحيح اسلم: ٢٠١٥ ليستمرك للحاكم. ٤/ ٢٨٤.

**١٣٢٧)** - صحيح (جداري: ١٩٢٩) صحيح مسلم ٢٠١٦.

۱۳۲۸) ۔ [ صحیح صصنف ابن آبی سبتہ: ۲۱۱۷۱۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جناب ابن الجامليك بنطق بيان كرتے ہيں كەسىدنا ابن عباس الطناء جسا اسان سے بارش برتی اوّ فرمات : اسے بِکی! ميری زين نكالو، ميرے كيئر سے نكالواور بياً بيت اللهت كرتے تھے اوٹوڭئۆڭسا جن الشيفاء مَاءً مُسَاوَسَّحًا ﴾ " ايم نے آسان سے بايركست بانی الارائ"

## ٥٨٥ بَابُّ: تَغْلِيْقُ الْسَّوْطِ فِي الْبَيْتِ گھر مِينَ وَرُ النِّكَانَا

١٣٢٩م - حَمَدُّقَمُنَا إِسْخَاقُ بُنُ أَبِيَ إِسْرَائِبُلَ قَالَ: حَمَّنَدُ النَّافَدُرُ مَنُ عَلَقَمُهُ أَبُر المُجَيْزَةِ، عَنْ دَاوُدَ بَس عَلَيِّ. عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ بَنِ عَبُّاسِ عِيْنِيَّ، أَنَّ النَّبِيَ مِنْ إِنْعَلِيْقِ السَّوْطِ فِي الْبَئْبِ.

سیرنا ائن مہاں چھنابیان کرتے ہیں کہ نبی مڑھڑ نے گھریش کوڑا ( دڑہ) لٹکانے کا تھم فرمایا۔

## ٥٨٦ - بَاتُ: غَلْقُ الْبَابِ بِاللَّيْلِ رات كے وقت دروازہ بند كر دينا

٠ ١٣٣٠) - حَدَّثَة مُسَنَّدٌ قَالَ: حَدَّثنا بِخَبَى بُنُ سَعِيْدٍ، عَنِ نَبْنَ مُحَلانَ قَالَ. خَدَّثنا الْفَعْفَاعُ بُنُ حَكِيْجٍ، عَنَ جَابِرِ بُنِ عَبْدِه لَذَهِ عِنْفِيُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَضَّةَ ١١ إِنَّاكُمْ وَالسَّمْرَ بَعْدَ هُدُوءِ اللَّلِ، فَإِنَّ أَحَدَّكُمْ لَا يَدْرِيُ مَا يَبُكُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ، غَلْقُوا الْأَبُوابَ، وَأَوْكُوا السَّفَاءَ ، وَأَكْفِئُوا الْإِنَاءَ ، وَأَطْفِئُوا الْمُصَابِلُحُ) .

سیدنا جائد بن مہداللہ ٹاٹشینیان کرتے ہیں کدرسول اللہ سینٹی نے فرمایا:'' رات کے اہتدائی بھے کے جانے کے بعد قصہ ''گوئی ہے بچو، بلاشیئر ٹیل ہے کوئی بھی اللہ کی اس مخلوق وئیس جانیا تشہوہ (اس وقت ) بھیلا دیتا ہے، دردازے ہند کرلیا کرد اور مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرواہر برتواں کو اوندھا کردیا کرواور پڑاٹوں کو بجمادیا کرو۔''

> ٥٨٧ - بَاتُ: ضَمَّ الصَّبْيَانِ عِنْدَ فَوْرَةِ الْعِشَاءِ شام موتے بی بچوں کواسینے یاس بلالیتا

١٣٣١) حَدَثَنَا عَارِمٌ قَالَ: حَدُّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَنَدَهُ فَالَ. حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ غَطَو بُن أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ وَهُلًا، عَنِ النَّبِيِّ مِقِيمٌ قَالَ: ((كُفُوا صِبْيَانَكُمْ حَتَّى تَذُهَبَ لَحُمَةٌ دَأُو فَوُرَهُ والْعِشَاءِ سَاعَةَ تَهَبُّ الشَّيَاطِيْنُ.))

1779) (صحيح) مستد البزار: ٢٠٧٧؛ المعجم الحير لعظير الي ١٠٦٦٩.

۱۳۳۰) صحیح مسلم ۲۰۱۰۔

١٣٣١) - صحيح المخاري: ٥٦٦٣، صحيح مسلم: ٢٠١٥ المستدرك للحاكم: ٤/ ٢٨٤.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدتا جابر ٹڑاٹٹز بیان کرتے ہیں کہ ٹی ٹڑاٹیل نے فرمایا'' اپنے بچوں کورو کے رکھو، یہاں ٹک کہ عشاء کی تاریکی یا (ون کا) جوٹن جاتا رہے، کیونکہ بدا می گھڑی ہے جس میں شیاطین پیل جاتے ہیں۔''

# ۵۸۸ - بَابٌ: اَلتَّحْوِيْشُ بَيْنَ الْبَهَائِمِ جانوروں کوآپس میں لڑانا

﴿ ١٣٣٤﴾ ﴿ ثُنَّ مُجَاهِدٍ، عَن ابْن عُمَرَ وَإِلَيْنَ مَالِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاسُمُ بْنُ الْفَاسِمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنْ الْبُثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن ابْن عُمَرَ وَإِلِيْنَةٍ، أَنَّهُ كُرهَ أَنْ يُحَرَّشَ بَيْنَ الْبَهَائِم.

سيدنا اين عمر عائبًا من بات كو تاليند تجھتے تھے كہ جانوروں كوآئيں ميں لزايا جائے۔

٥٨٩- بَابٌ:نُبَاحُ الْكُلْبِ وَنَهِيْقِ الْحِمَارِ

## کتے کا بھونکنا اور گدھے کا رینکنا

٣٣٣) حَدَّثَنَا عَبُدُاللَهِ بُسُ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثِنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثِنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ، عَنْ سَعِيْدِ بَنِ أَيِسَيْ هِلَالِ، عَسَنْ سَعِيْدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَالنَّبِيَّ عَنِ النَّبِيَّ عَق حُدُوْدٍ، فَإِنَّ لِلَّهِ دَوَاتَ يَبَتُهُنَّ، فَمَنْ سَمِعَ نُبَاحَ الْكُلُبِ، أَوْ نُهَاقَ حِمَارٍ، فَلْيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيُّمِ، فَانَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ).

سیدتا جاہر بن عبداللہ وہ جنہیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ساتھ نے فر مایہ :" رات کے تقم جانے کے بعد بہت کم ہاہر لگا کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے بچھ جانور ہیں جنہیں وہ پھیلا دیتا ہے البذا جو تھی کتے کے بھوکٹے یا گدھے کے ریکنے کی آواز سنے تو اسے جانے کہ شیطان مردود سے اللہ کی بناہ مائے کیونکہ سے جانوروہ چیز دیکھتے ہیں جوتم نہیں دیکھتے۔"

1774) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَسَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَيُنْكُنَا، عَنِ النَّبِيُ مُعْتَنَمُّ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمُ نِنَاعَ الْمُكِلَابِ أَوْ نَهَاقَ الْحَمِيْرِ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ، فَإِنَّهُمْ يُرَوُنَ مَالَا تَرَوْنَ، وَأَجِيْفُوا الْآبُوابَ، وَاذْكُرُوا الشَمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَعَظُّوْا الْجِرَارَ، وَأَوْكِنُوا الْهُرَبَ، وَأَكْفِئُوا الْآنِيَةَ)). يَفْتَحُ بَابًا أَجِيْفَ وَذُكِرَ الشَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَعَظُّوْا الْجِرَارَ، وَأَوْكِنُوا الْهُرَبَ، وَأَكْفِئُوا الْآنِيَةَ)).

سیدنا جابرین عبدالله فاهنامیان کرنے میں کہ نی ٹائیٹر نے فرمان '' جب تم دات کوکوں کا بھوکنا یا گدھوں کا دیکنا سنوتو اللہ تعانی کی پناہ ، گو کیونکہ یہ جاتوروہ چیز و کیھتے ہیں جوتم نہیں و کیھتے اور دروازوں کو بند کر دواوران پراللہ کا نام لوکیونکہ شیطان

**۱۲۲۲)** { حسن } ستن أبي داود : ۱۲۵۶۲ جامع الترمذي ۱۷۰۸ ـ ۱۲۳۲ ) ( صحيح ) ستن أبي داود ۱۰٤؛ ٥٠

۱۳۳4) ۔ محیح] سنن آبی داود: ۵۱۰۳: صحیح ابن حبان۔ ۵۵۱۸ ، ۵۵۱۸ ۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ا پسے دروازے کوئییں کھولتا جسے بند کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا ہواور گھڑوں کو ڈھا نک دواورمشکیزوں کے منہ ہاندھ دواور برتنوں کواوندھا کردو۔

١٢٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، وَعَبُدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، فَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٌ بْنِ حُسْنِنِ، عَنِ النَّبِيِّ خَيْرٍ.

جناب عمر بن علی بن حسین بنص ہے بھی دوسری سند سے ای طرح مروی ہے۔

١٢٣٥م) قَبَالَ الْمِنُ الْهَبَادِ: وَحَدَّنَيْ شُرَحْبِيلُ، عَنْ جَابِرِ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مَحْجَمٌ يَقُولُ: ﴿ أَقِلُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ هُدُوءٍ، فَإِنَّ لِلَّهِ خَلْقًا يَرَنَّهُمُ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ، أَوْ نُهَاقَ الْحَمِيْرِ، فَاسْتَعِيْدُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّكُكُانِ)﴾.

میدنا جابر بینتن کا بیان ہے کہ انھوں نے رسول اللہ سائٹر کو یے قر ، تے ہوئے سنا "رات کے تھم جانے کے بعد بہت کم باہر نکلا کرو، بلاشیداللہ کی کچھ کلوق اکس ہے جسے وہ کچھلا دیتا ہے جب تم کو ل کا بھوٹکنا یا گدھوں کا رینکنا سنوتو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی بنا بانگور"

## ٩٠٠ ـ بَابٌ:إِذَا سَمِعَ الدِّيْكَةَ جبمرغ كي آواز نے

١٣٣١) حَدَّثَفَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثِنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثِنِي جَعْفَرُ بُنُ رَبِيْعَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنْ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ اللَّيْكِةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَإِنَّهَا رَأَتُ مَلَكُ، فَصَلَّا اللَّهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَإِنَّهَا رَأَتُ شَيْطَانًا، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَإِنَّهَا رَأَتُ شَيْطَانًا، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَإِنَّهَا رَأَتُ شَيْطَانًا، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَةِ،). الشَّمُطَةِ،)

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ گڑٹڑ نے فر مایا'' جب تم رات کوسرٹ کی آ واز سنوتو اللہ تعالی ہے اس کافعنل مانگو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے ،اور جب تم رات کو گدھوں کا رینکنا سنوتو شیطان مردود ہے اللہ تعالی کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔''

### ٩١ - بَاكْ: لَا تَسُبُّوْا الْبُرُغُوْثَ پيوكوگالى مت دو

١٢٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بْنُ عِيْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَيُّوْ حَاتِمٍ، عَنْ قَتَاهَةَ،

(۱**۲۳۵) (صحیح) ۱۲۳۵م) (صحیح** مستداخید ۳/ ۱۳۵۵ستن أبی داود: ۱۳۰۵هـ ۱۳۳۹ محیح البخاری: ۱۳۳۹ه صحیح مسلم: ۲۷۲۹

١٣٢٧) [ضعيف] شعب الإيمان للبيهقي: ١٧٩١٥ مستد البزار ٢٠٤٢.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَهِيْمَ، أَنَّ رَجُلَا لَعَنَ بُرَغُوْنًا عِنْدَ النَّبِيِّ مَقِيقَةٍ، فَقَالَ: ((لَا تَلْقَنْهُ، قَإِنَّهُ أَيْقَطَ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَ فَلَمَّ لَاهِينَ.

سیدنا انس بمن ما لک جھٹن بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دلی نے نبی ٹوٹیٹا کے پاس بھو پرلعنت کی تو آپ ٹاٹیٹا نے فر مایا: ''اس پرلعنت ندکرہ کیونکہ اس نے انہیاء کرام میں سے ایک نبی کونماز کے لیے جگا یا تھا۔''

٥٩٢ - بَابٌ:اَلْقَائلَةُ

### قیلولہ کرنے کا بیان

١٣٢٨) (ت: ٣٣٤) خَدَّقَتَا عَبُدُاكَ وَبُنُ مُحَمَّدِ قَالَ خَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخَبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنَ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، عَنِ السَّائِبِ ، عَنْ عُمَرَ عَلَيْهُ قَالَ: (بُسَا قَعَدَ عَلَى بَابِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَلَيْهُ رِجَالٌ مِنُ قُسرَيْسِ ، فَإِذَا فَاءَ الْفَيْءُ قَالَ: قُومُوا ، فَمَا يَقِي فَهُوْ لِالشَّيْطَانِ ، ثُمَّ لا يُمُرُّ عَلَى أَحَدِ إِلَّا أَثَامَهُ ، قَالَ: ثُمَّ بِينَا هُوَ كَذَعَاهُ فَقَالَ: كَيْفَ قُلُولَ مَذَا مَوْلَى بَنِي الْحَسْحَاسِ بَقُولُ الشَّعْرَ ، فَذَعَاهُ فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ فَقَالَ:

> وَدُعْ سُلَيْمَسِي إِنْ تَسَجَهَا إِنْ تَسَجَهَا إِنْ تَسَجَهَا إِنْ تَسَجَهَا إِنْ تَسَجَهَا إِنْ تَسَجَهَا إ وَقَالَ: حَسْلُكَ ، صَدَقْتَ ، صَدَقْتَ ، صَدَقْتَ .

سیدنا محر ویشو فرماتے ہیں: بہا اوقات قریش کے لوگ سیدنا عبداللہ بن مسعود والتر کے دروازے پر آ بیٹے ، پھر جب سابی وطل جاتا تو سیدنا این مسعود والتو فرماتے: کھڑے ہو جاز ، اب باتی ماندہ وقت شیطان کے لیے ہے ، پھر وہ جس کی کے باس سے گزرتے اسے اٹھا دیتے ۔ راوی کہنا ہے: ایک دفعہ وہ ہمارے درمیان ای طرح کر رہے تھے کہ اُنیں کہا گیا: یہ بنوصحاس کا غلام ہے جوشعر کہنا ہے چنانچے آپ (این مسعود وائٹو) نے اسے بلایا اور فر مایا تو کیسے کہنا ہے؟ تو اس نے اپناریشعر سایا: (اپنی محبوبہ) سیمی کو چھوڑ وے اگر تو نے جنگ کے لیے تیاری کر رکھی ہے ، انسان کے لیے بروها پا اور اسلام رو کئے کے لیے کافی ہے۔ تو آپ وائٹونے فرمایا: تھے کافی ہے ، تو اگر تو نے کے کہا، تو نے کی کہا، تو نے کی کہا۔

١٣٣٩) (ت: ٣٣٩) خَدِدَّنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّافِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَوَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَشْرِهِ ابْن خَزْمٍ، عَنِ السَّائِبِ بْن يَزِيْدُ قَالَ: كَانَ عُمَرُ عَظْمُ يَمْرُ بِنَا يَصْفَ النَّهَارِ ـأَوْ قَرِيبًا مِنْهُ. فَيْقُولُ: قُومُوا فَقِيْلُوا، فَمَا بْقِيَ فَلِلشَّيْطان.

جناب سائب بن یزید رمنطنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نمائڈ دو پہر کو یا اس کے قریب ہمارے باس سے گزرا کرتے تو فرماتے: کھڑے ہوجا وَ اور قِیلُولہ کرلواب باقی مائد دوقت شیطان کے لیے ہے۔

۱۲۲۸) [حسن مصنف عبد الرزاق: ۲۰۵۰۸

۱۳۳4) ۔ رحسن مصنف عبد الرزاق:۱۹۸۷؛ شمب الإنسان للبيغي ۱۶۷۴۰ کتاب و سنت کي روشني ميں لکھي جانے والي اردو اسلامي کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

1**75**٠) (ت ٣٣٦) حَــلَاثَـنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَلَّاثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خَمَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانُوا بُجَمِّعُوْنَ، ثُمَّ يَقِيْلُوْنَ.

سیدنا انس می توفر فرائے میں الوگ جمعدادا کیا کرتے ایم قبلول کیا کرتے تھے۔

١٢٤١) حَدَّنَنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّقَنَا شُنَيْمَانُ بُنُ المُغِيْرَةِ، عَنَ ثَابِتِ، قَالَ أَنَسَ وَقَيْرَ: مَا كَاذَرِلَاهُلِ الْمَدِينَةِ شَمَرُاكِ وَطُولِ الْمَدِينَةِ الْمَالِكُمْ وَالْبَسْرِ، فَيْتُى لَأَسَفِى أَصْحَابَ وَسُولِ اللّهِ كَافَةُ وَهُمْ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ وَقَلْهُ مَوْرَجُلُ فَفَالَ: إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ خُرَّمَتُ ، فَمَا قَالُوا: مَنَى؟ أَوْ حَتَّى نَنْظُوا، قَالُوا: يَالَّمُ الْمُعَالَةُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ أَمُّ سُلَيْمٍ عَلَيْهُمْ خَلَى اللّهَ عَلَيْهُمْ فَا لِللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلْمُ لَلْكُولِ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ فَلَا لِلللّهُ عَلْمُا لِللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا الللّ

سیدناانس والتوانی کرتے ہیں جب شراب حرام ہوئی اس زونہ میں اہل مدید کو کی تھجوراور کم ذر کھجور کی شراب التھی تکتی تھی، میں رسول اللہ ظافیرہ کے اصحاب کوشراب بلا رہا تھا اس وقت وہ ابوطلیہ عرائیا کے ہاں تھے۔ ایک آ وی گزرا اس نے کہا: ا بے شک شراب حرام کروی گئی ہے۔ لیں انہوں نے بیٹیس کہا کہ کب حرام ہوئی یا تم بدو کریں گے (بلکہ ) انہوں نے کہا: اے انس! اسے بہاوہ ، ٹھر انہوں نے سیدہ ام سلیم ہوئان کے ہاں قبلولہ کیا یہاں تک کہ وہ محند ہوئے اور نہائے پھر سیدہ اس سلیم ہوڑی نے آئیں خوشیو لگائی، بھروہ نبی مؤفیانہ کی طرف نیل دیے تو معنوم ہوا کہ خبر ویسے بی تھی جیسے اس آ دمی نے کہا تھا۔ سیدہ تانس بھڑا فرہائے ہیں: بھراس کے بعد انہوں نے اسے چکھا تک نیس۔

### ۹۳- بَابٌ: نَوْمُ آخِرِ النَّهَادِ دن کے آخری ھے ہیں سونا

١٣٤٢) (ت:٣٣٧) حَـدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَائِلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ: حَدَّثنا مِسْعَرٌ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ثَيْلَى، عَنْ خَوَاتِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهِيَّةٍ قَالَ: نَوْمُ أَوْلِ النَّهَارِ خُرُقٌ ، وَأَوْسَطُهُ خُلْقٌ، وَآخِرُهُ حُمْقٌ .

سیدنا خوات بن جیر مین فرماتے ہیں: دن کے اول میں سونا ہے وقو فی ہے اور اس کے درمیائی تھے میں سونا انجھی خسلت ہے اور اس کے آخری جمعے میں سونا حمالت ہے۔

> ٥٩٤ - بَابُّ: ٱلْمَأْدُبَةُ كھانے كى وعوت عام دينا

١٣٤٢) (ت: ٣٣٨) حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بُنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيْحِ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَكَ يَعْنِي ابْنَ مِهْرَانَ.

<sup>1</sup>**4\$**). صحيح البخاري: ٩٠٥؛ صحيح أبن خزيمة ١٨٧٧.

<sup>.</sup> ١٩٨١) - صحيح البخاري: ٢٤٦٤) - ٢٥٥٨، صحيح بستم. ١٩٨٠.

**١٣٤٢)** : وصعيع إمصنف ابر أبي شبية ٢٦٦٧٧٠ المستدرك لدحاكم ٢٩٣/٤ - **١٣٤٣**) : وصعيع إ

خ الادب الفرد

ف الن سألتُ فافِعًا: هل كان ابنَ عَمَر وَهِ فَيْنَا بَدَعُو لِلْمَافَلَةِ؟ قالَ لَجَهُ الكَسر لَهُ بَعِبْرٌ مُرَّةً فَنَحُرْفَاهُ، فَمُ قَالَ: الحَشْرُ عَسَلَ عَلَى أَيْ شَيْءٍ؟ لَيْسَ عِنْفَنَا خُبُرٌ، الحَشْرُ عَسَلَ عَلَى أَيْ شَيْءٍ؟ لَيْسَ عِنْفَنَا خُبُرٌ، الْحَشْرُ عَسَلَ عَلَى أَيْ شَيْءٍ؟ لَيْسَ عِنْفَنَا خُبُرٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ فَكَ الْحَمْدُ ، هَذَا عُرَاقٌ ، وَهَذَا مَرَقٌ مَأْ فَالَ مَرَقٌ وَيَضَعٌ لَهُ فَمَنْ شَاءَ أَكُلَ ، وَمَنْ شَاءَ وَدَعَ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ فَكَ الْحَمْدُ أَعْرَاقَ مُولَى مَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

### ٩٥ - بَابٌ: ٱلْمِحتَانُ

### ختنه کرنے کا بیان

١٧٤٤) حَدَثُلَثَا أَبُوالْيَمَانِ أَخْبِرِنَا شُعِيْبُ بَنُ أَبِي حَمُزَهُ قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو الزَّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَتَنَ بِالْقَدُومِ؛ قَالَ: ((الْحَتَنَ إِبْرَاهِيْهُ نَعْدَ فَمَانِيْنَ سَنَةً، وَالْحَتَنَ بِالْقَدُومِ؛) قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ: يَغْنِيْ مَوْضِعًا.

سیدنا ابو ہریرہ بڑھؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مڑھؤ آئے فرمایا '' ابرا تیم مالیٹا نے آئی سال کی عمر کے بعد ختنہ کیا اور انھوں نے مقام قد دم میں خانہ کیا تھا۔'' امام بخاری زائے فرماتے ہیں '' قدوم'' جگہ کا نام ہے۔

### ٥٩٦ - بَابٌ: خَفُضُ الْمَرْأَةِ

### عورت کا ختنه کرنا

1746) (ت: ٣٣٩) حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَاعِبْنَ فَالنَّ عَبْدُالْوَاجِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَجُوزٌ مِنْ أَهُلَ الْكُوْفَةِ ـجَدَّةُ عَلِي بُنِ عُمَاسِدِ قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَمُّ الْمُهَاجِرِ قَالَتْ: سُبِيْتُ فِي جَوَادِي مِنَ الرَّوْمِ، فَعَرَضَ عَلَيْنَا عُنْمَانُ فَقِيْدُ الْإِسْلَامَ، فَأَمَم بُسُلِمْ مِنَّا غَبْرِي وَعَنْرَ أَخْرَى، فَقَالَ عُنْمَانُ \*: اذْهَبُوا فَاخْفِضُوهُمَا، وَطَنَّهُ وَهُمَا، وَطَنَّهُ وَهُمَا،

1754) صحيح البخاري: ١٦٢٩٨ صحيح مسلم: ٢٣٧٠.

1750) وخيف

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ام مہاجر مینظیمیان کرتی ہیں کہ میں روم کی لونڈیوں میں قید کی گئ تھی ،سیدنا مثان میٹلڈ نے ہم پر اسلام بیش کیا تو میرے اور ایک دوسری عورت کے سواکس نے اسلام قبول نہ کیا ،سیدنا عثان ٹٹٹڈ نے فر مایا: ان دونوں کو لے جاؤان کا ختنہ کرداور انہیں یاک کرو۔

# ٥٩٧ - بَابُ: الكَّدَّعُوهُ فِي الْمِحْتَانِ ختنہ كے موقع برد كوت كرنا

1721) (ك: ٣٤٠) حَـدُّتُكَا زُكُوبِكَا بْنُ يُحْيَى قَالَ: حَدَّتُنا أَبُو أَنَامَةً، عَنَ عُمَرَ بْنِ حَمَزَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ قَالَ: خَتَنِي ابْنُ عُمَرَ وَإِنِي أَنَا وَنُعَيْمًا، فَذَبَعَ عَلَيْنَا كَبْشَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّا تَنَجُدُلُ بِهِ عَلَى الصَّبْيَانِ، أَنْ ذَبَعَ عَنَّا كَبْشًا.

جناب سالم بنشنہ بیان کرتے میں کدائن عمر انگانٹ میرا اور نعیم جنگ کا فقند کرایا اور ہمارے لیے ایک مینڈ ھا ڈیکے کیا، پس حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کی وج سے بچوں پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہماری طرف سے ( وقوت فقند میں ) ایک مینڈ ھا ذیح کیا گیا۔

## ٥٩٨ - بَالِّ: اَللَّهُوُ فِي الْمِحْتَانِ خننه كِموقع بركهيل كور

١٣٤٧) (ك: ٣٤١) حَدَّنَتَ أَصْبَعُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهُبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّنُهُ، أَنَّ أُمُّ عَلَىٰهُ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بُكِيرًا حَدَّنُهُ، أَنَّ أُمُّ عَلَىٰهُ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّنُهُ، أَنَّ أَنْ أَعْبَرُتُهُ، أَنَّ بُعَنِي خُبِنَ، فَقِبْلُ لِمَانِشَةً وَاللّهُ الْآلَا لَمْعُولُ لَهُنَّ مَنْ يُلْهِيهِنَا قَالَتُ: يَلَى. فَأَرْسَلْتُ إِلَى آغْرَابِي قَأْنَاهُنَّ، فَمَرَّتُ عَائِشَةُ وَاللّهُ إِنِي الْبَيْتِ فَوَأَنَّهُ بَنَغَنَى وَيُحْرَكُ رَأْسَهُ طَرَبًا وَكَانَ ذَا شَعْدٍ كَثِيْرٍ. فَقَالَتْ: أَنَّ ، شَيُطَانٌ ، أَخْرِجُوهُ ، أَخْرِجُوهُ .

ام علقمہ بھینے بیان کرتی ہیں کہ سیرہ عائشہ جھٹی کی بھیچوں کا خشہ کیا گیا تو سیرہ عائشہ جھٹا سے کہا گیا کہ کیا ہم ان کے لیے ایسے فخض نہ بدائیں جوان کو کھیل ہیں لگا کیں؟ انہوں نے قربایا باب، بلالیں ، بس میں میں (ام علقمہ بھینے) نے ایک اعرائی کی طرف بیغام بھیجا وہ ان کے پاس آیا، سیدہ عائشہ جھٹا تھر میں سے گذریں تو اسے دیکھا کہ وہ گارہا ہے اور وصن میں سر بلارہا ہے ، وہ زیاوہ بالوں والا تھا، تو سیدہ عائشہ جھٹا نے قربایا :اف بیتو شیفان ہے۔ اسے باہر نکالو، اسے باہر نکالو۔

١٢٤٦) ﴿ وَمُعِيفُ } مَصِنْفَ ابِنَ أَبِي شَبِيةَ ١٧١٧٠٠ ـ

١٧٤٧) ﴿ حَسَنَ } السِّنْ الكبرى تلبيهقي: ١٠ / ٢٢٤.



### ٩٩٥ ـ بَابٌ: دَعُوَةُ الذِّمِّيِّ

### ذ می کی دعوت کرنے کا بیان

١٣٤٨) (ث: ٣٤٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِع، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ وَلِيْ الثَّامَ، أَنَاهُ اللَّهْفَانُ قَالَ: يَا أَمِبْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ! إِنِّيَ قَدْ صَنَعْتُ لَكَ طَعَامًا، فَأَحِبُ أَنْ تَأْفِينِيْ بِأَشْرَافِ مَنْ مَعَكَ، فَإِنَّهُ أَفْوَى لِيْ فِيْ عَمَلِيْ، وَأَشْرَفُ لِيْ، قَالَ: إِنَّا لَا مُشَعَطِيْعُ أَنْ نَدُخُلُ كَنَائِسَكُمْ هَذِهِ مَعَ الصُّورِ الَّتِيْ فِيْهَا.

سیدنا عمر انگانڈ کے غلام اسلم برطنۂ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سیدنا عمر بن خطاب تفاقظ کے ساتھ ملک شام پہنچے تو آپ انگانڈ کے باس ایک کسان آیا اور کہنے لگا: اے امیر الموشین! میں نے آپ انگانڈ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، میں یہ بیند کرتا ہوں کہ آپ انگانڈ اپنے سرداروں کے ساتھ میرے باس تشریف الاکیں ،اس سے مجھے میرے کمل میں قوت ملے گی اور میری عزت بوجے گی ،آپ انگانڈ نے فرمایا: ہم تمہارے کنیوں میں ان تصویروں کے ہوتے ہوئے داخل نہیں ہوسکتے جوان میں ہیں۔

# ٠٠١ ـ بَابُ :خِتَانُ الْإِمَاءِ

### لونڈیوں کا ختنہ کرنا

١**٣٤٩)** (ث: ٣٤٣) حَـدَّقَـنَـا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدُالُوَ احِدِ بْنْ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنا عَجُوزٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ـجَدَّةُ عَلِيَّ بْنِ غُرَابٍـ قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَمُّ الْمُهَاجِرِ قَالَتْ: سُبِئْتُ وَجَوَارِيْ مِنْ الرُّومِ، فَعَرَضَ عَلَيْنَا عُنْمَانُ عَظِيْهُ الْإِسْلَامَ، فَلَمْ يُسْلِمْ مِنَّا غَيْرِيْ وَغَيْرُ أَخْرَى، فَقَالَ: الْحَفِضُوهُمَا، وَطَهْرُ وْهُمَا، فَكُنْتُ أَخْدُمْ عُفْمَانَ.

ام مہاجر چھنیا بیان کرتی ہیں کہ میں ادر روم کی لونڈیاں قید ہو کر آئیں ، پس عنان ڈٹٹٹو نے ہم پر اسلام چیش کیا ،میرے اور ایک دوسری عورت کے سواکس نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔سیدنا عنان جھٹو نے فرمایا: ان دونوں کو سلے جاؤ ادر ان کا ختند کرو اور اُنین پاک کرو، جی سیدنا عثان جھٹو کی خدمت کرتی تھی۔

# ٦٠١. بَابٌ: ٱلۡخِتَانُ لِلۡكَبِيۡرِ

### بروی عمر والے کا ختشہ کرنا

١٢٥٠) (ت: ٣٤٤) حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: خَلَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ سَعِيْدٍ

#### ۱۲۶۸) وهیف و ۱۲۶۹) - رخیف

۱۲۵۰) [صحیح] موطأ امام مالك: ۲٦٦٨) صحیح ابن حیان ۱۲۰۶.
 کتاب و سنت كی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

الِنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ مِوْكُ، قَالَ: الْحَنْنَ إِبْرَاهِيْمُ هِيْهَا وَهُوَ ابْنُ عِشْرِيْنَ وَمِانَةِ، ثُمَّ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ تُسَمَانِيْنَ سَنَةً . قَالَ سَعِيْدٌ: إِبْرَاهِيْمُ أَرَّلُ مَنِ الْحَنْنَى، وَأَرَّلُ مَنْ أَضَافَ، وَأَوَّلُ مَنْ وَ مَنْ مَنْ مُوْدِ مِنْ فَعَلَ سَعِيْدٌ: إِبْرَاهِيْمُ أَرَّلُ مَنِ الْحَنْنَى، وَأَرَّلُ مَنْ أَضَافَ، وَأَوْلُ مَنْ

تَصَلَّى الطَّغُورَ، وَأَوْنُ مَنْ شَابَ فَقَالَ: يَا رَبُّ! مَا هَذُا؟ قَالَ: وَفَارٌ، قَالَ: بَا رَبُّ! زِدْنِي وَقَارًا.

سیدنا ابو ہریرہ بنائظ فرماتے ہیں: سیدنا ابراہیم ملیفائے ایک سوہیں سال کی عمر میں ابنا فقند کیا پھراس کے بعد وہ اس سال زعدہ رہے۔ سعید (این المسیب بناف ) کہتے ہیں: سیدنا ابراہیم ملیفاوہ پہلے محص ہیں جنہوں نے فقند کیا ، آپ ملیفاوہ پہلے محص ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی ، آپ ملیفاوہ پہلے محص ہیں جنہوں نے موٹیس کا میں ، آپ ملیفائی وہ پہنے منمی ہیں جن کے

ا بال مفید ہوئے تو عرض کیا: اے میرے پروردگار اید کیا ہے؟ نشرتعالیٰ نے فرمایا: یہ وقار ہے، عرض کیا: اے میرے پروردگار! میرے وقاریش اخد فیفرمایا۔

1701) (ث: ٣٤٥) حَدَّثَنَا مُحَدَّثُنَا مُحَدَّدُ قَالَ أَخْبَرُنَا عَبُدُاللَّهِ قَالَ: أَخْبَرُنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: حَدَّثَيِي سَلْمُ مِنْ أَبِي المُنْذِرِدِ اللَّهِ عَلَى الْمُنْذِرِدِ اللَّهَ عَلَى الْمُنْذِرِدِ اللَّهَ عَلَى الْمُنْذِرِدِ اللَّهَ عَلَى الْمُنْذِرِدِ اللَّهَ عَلَى الْمُنْذِرِدِ اللَّهُ عَلَى الْمُنْذِرِدِ اللَّهُ عَلَى الْمُنْذِرِدِ اللَّهُ عَلَى الْمُنْذِرِدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولِي اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

جناب سالم بن ابوذیال بنط بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے مسن بسری بنان کو یہ فرماتے ہوئے سنا: کیاتم اس مخفی بینی مالک بن منذر بنط پر تعجب نہیں کرتے؟ جو سکر کے بوڑھوں کے پاس گیا جو مسلمان ہوئے ہیں اور ان کی جائج پڑتال کی بھر ان کے متعلق تھم دیا جنانچے ان کے خفتے کیے گئے؟ بیسردی کا موسم ہے اور مجھے بیٹر پیٹی کہ ان ہیں سے بعض تو مر گئے ہیں،

ری سے میں ہور چہا جو ان سے سے سے سے ہے۔ بیسروں کا موج ہے اور مصفے مید چر بیل کدان میں سے مسر رسول الله مُلَاثِمُ کے ساتھ رومی اور معبثی اسلام الائے لیکن اس سلسے میں ابن کی کوئی جانچ پڑتال نہیں کی حقی تقی۔

١٣٥٢) (ت: ٣٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأَرَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِكَانِ، عَنْ يُوْنُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسُلَمَ أُمِرَ بِالِانْحَيْنَان وَإِنْ كَانَ كَبِيْرًا.

جناب ابن شہاب بنطنے بیان کرتے میں کہ جب کوئی آدی مسلمان ہوتا تھا تو اسے نکتنے کروانے کا تھم دیا جاتا اگر چدوہ بوی عمر کامی کیوں شہوتا۔

# ٦٠٢ ـ بَابُ:الَدَّعُونَةُ فِي الْوِلَادَةِ يج كى پيدائش پردعوت كرنا

١٢٥٣) (ك: ٣٤٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعُمْرِيُّ قَالَ: حَدَّنَنَا ضَمْرَةُ ابْنُ رَبِيْعَةَ ، عَنْ بِلالِ بْنِ

١٢٥١) [محيح] ١٢٥٢) (محيح)

1**۲۵۲**) [ضعيف] السنن الكبرى للبيهني: ٧/ ٢٦٤\_

كَعْبِ الْعَكْبِي قَالَ: زُرْنَا يَحْبَى بْنَ حَسَّانَ فِي قَرْيَتِهِ، أَنَا وَإِيْرَاهِيمُ بُنُ أَدْهَمَ، وَعَبَدُ الْعَزِيزِ بْنُ قَرِيرِ، وَهُوَّسَى بُنُ بَسَادٍ ، فَقَالَ يَحْبَى: أَمَّنَا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ وَهُوَّسَى بْنُ بَنِي كَنَانَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْجِدِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي مِنْ مَنْ أَيْدَ مِنْ أَنْ فَرْصَافَةَ وَهُ أَرْبَعِيْنَ مَنَةً ، يَصُومُ بُومَا وَيُفْطِرُ يَوْمَا وَيُفْطِرُ بَوْمَا وَيُفْطِرُ بَوْمَا وَيُفْطِرُ مُوسَى . فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ فَكَنَسَهُ بِكِسَانِهِ ، وَأَفْطَرَ مُوسَى . فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ فَكَنَسَهُ بِكِسَانِهِ ، وَأَفْطَرَ مُوسَى . قَالَ أَبُو عَبْدِ النَّهِ : أَبُو قِرْصَافَةَ السَّمَّةُ : جَنْدَرَهُ بْنُ خَيْشَنَة .

جناب بال بن کعب علی داخت بیان کرتے ہیں: میں ،ابرائیم بن ادہم،عبدالعزیز بن قدیر اور موئ بن بیار داللہ نے بناب بخل بن حسان ، کی بستی میں ان کی زیارت کی وہ ہمارے لیے کھانا است ، تو موئ بن بیار دائلہ رک گئے کوں کہ وہ بروزے سے بھی بال کی بہار اس کے کہانا اس مجد میں بن کنانہ کے ایک آوی جا لیس سال تک ہمارے امام رہے جو بی طاقاتا کے صحابہ میں سے تھے ، ان کی کنیت ابوقر صافر تھی وہ ایک ون روز و رکھتے تھے اور ایک دن جھوڑ تے تھے رمیرے والد کے بال ایک بچد بہدا ہوا، تو میرے والد کے بال ایک بچد بہدا ہوا، تو میرے والد نے آئیں (ابوقر صافر دائلہ) کوائی ون دعوت دئ جس دن وہ روزے سے بھے چنانچہ انھوں نے روزہ تو او دیا۔ یہ بات من کر ابرائیم بن ادھم بلت اٹھے اور ایک جندرہ بن خیشتہ بڑائن تھا۔

## ٦٠٣ ـ بَابٌ: تَخْنِيْكُ الصَّبِيِّ

### بيچ گوشھى دينا

1704) حَدَّلَتُ حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسِ وَاللَّهُ قَالَ: ذَهَبْتُ مِعَبِّ فِاللَّهِ بُنِ أَبِي طَلَحَةً إِلَى النَّبِيِّ مِلْحَيْمٌ يَوْمَ وُلِدَ ، وَالنَّبِيُ مِلْحَيْمٌ فِيلَ تُمَرَّاتٌ؟)) قُـلْتُ: نَعَمْمُ ، فَنَاوَلَتُهُ نَمْرَاتِ قَلاكُهُنَ ، ثُمَّ فَغَرْ فَا الصَّبِيْ ، وَأَوْجَرَهُنَ إِيَّاهُ ، فَتَلَمَّظُ الصَّبِيْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَلِيْكِمْ: ((حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ))، وَسَمَّاهُ: عَبْدَاللَّهِ .

سیدنا الس ٹائٹا بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن ابی طلحہ ٹائٹ کواٹھا کرنی ٹائٹا ہی خدمت میں نے گیا جس دن وہ پیدا ہوا تھا، نبی ٹائٹا اس وقت ایک چند ہے ہوئے اپنے ایک اونٹ کو دوائل رہے تھے، مجھے دیکھ کرآپ ٹائٹا نے فرمایا:'' تیرے پاس مجوریں ہیں ؟'' میں نے عرض کیا: تی ہاں! چنانچہ میں نے وہ مجوری آپ کو دے دیں ۔آپ ٹاٹلانے آئیں چہایا پھر بچ کا مند کھول کراس میں ڈال دیں بچہ جانے لگا، تو نبی ٹائٹا نے فرمایا:''الصاری مجوب چیز مجود ہے۔'' آپ ٹاٹٹا نے اس بچ کا نام عبداللہ رکھا۔

v pov.KilahoSupraklices

**<sup>1704)</sup>** صحيح مسلم: ١٢٤٤ أأستن أبي داود: ١ ٤٩٥.

## ٦٠٤. بَاكِ: اَلدُّعَاءُ فِي الْوِ لَادَةِ

### ولاوت يردعا دينا

1700) (ث: ٢٤٨) حَدَّدُنْدَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخَبَرُنَا عَدَاللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَزْمٌ قَالَ: سَيعَتُ مُعَاوِيَةً بْنَ فُرَّةً يَقُوْلُ: لَمَّا وُلِلاَ لِيْ إِبَاسٌ دَعَوْتُ نَفَرَ امِنْ أَصْحَابِ النِّبِي مِعِيْمٍ فَأَطْعَمُتُهُمْ، فَدَعَوْهُ، فَقُلْتُ: إِنْكُمْ قَدْ دَعَوْتُمُ فَهَارَكَ السَّلَهُ لَكُمْ فِيْسَمَا دَعَوْتُمْ، وَإِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَذْغُو بِدْعَاءِ فَأَمْنُوا، قَالَ فَدَعَوْتُ لَهُ بِدُعَاءَ كَثِيرٍ فِي دِيْهِ وَعَقَلِهِ وَكَذَا، قَالَ فَإِنَّى لَانْعَرَّفُ فَيْهُ دُعَاءً بَوْمِنَةٍ.

جناب معاویہ بلت بین قرق بیان کرتے ہیں، میں ہے ہاں میرا بینا اور اس بیرا ہوا تو میں نے نبی طُلَقِتُا کے اسحاب میں سے چند آ رمیوں کی وقوت کی اور انہیں کھانا کھلایا ، قار آنہوں نے دعا ما گئی تو میں نے کیا: ہے شک تم نے دعا کی ہے اللہ تھائی تہاری اس دہ میں برکت وے جوتم نے ما گئی ہے اور اب اگر میں دعا کروں تو تم آ مین کہنا۔ فرماتے ہیں: پھر میں نے اس کے لیے اس کے دین اور اس کی عقل وغیرہ کے لیے واج وال دعا کمی ما تمیں۔ فرماتے ہیں: بے شک میں اس (ایاس برات ) میں اس دن کی دعاؤس کا اثر بہنی تنا ہول۔

# ٥٠٥ ـ بَابٌ: مَنْ حَمِدَ اللَّهَ عِنْدَ الْوِلَادَةِ إِذَا كَانَ سَوِيًّا وَلَمْ يُبَالِ ذَكَرًّا كَانَ أَوْ أُنْثَى بينا ہو يا بين اس كى سجح سلامت بيدائش پرائند تعالی كی حمد بيان كرن

١**٢٥٦**) (ت: ٣٤٩) حَدَّثَنَا مُوْسَى بِنُ إِسْمَاعِيْلَ فَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُكَيْنِ، سَمِعَ كَيْبَرْ بْنَ عُبَيْدٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ وَالْمُنْ إِذَا وَلِـدَ فِيْهِمْ مَوْلُودٌ مِيَعْنِي. فِي أَهْلِهَا. لا تَسْأَلُ: غُلامًا وَلا جَارِبَةَ ، تَقُولُ: خُلقَ سَوِيًّا؟ فَإِذَا فِبْلَ: نَهْمُ ، قَالَتِ: الْحَمَدُ للَّهِ رَفِّ الْعَالَمِيْنَ .

جناب کیٹرین عبید بڑھنے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ بڑھا کے گھر اپنے میں جب کوئی بچھر ہیدا ہوتا تو وہ بید بوچھیٹس کیہ لڑکا ہے یالڑکی بسرف بیہ پوچھیٹس کہ کیا سیچ سلامت ہیدا ہواہہ ؟ بس جب بتایا جاتا کہ ہاں تو فریا تیں 'شاہد صد لسٹ دب العالمین ''تمام تع بغیس اللہ کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کا ہروردگار ہے۔''

### ٦٠٦ ـ بَابٌ: حَلْقُ الْعَانَةِ زيرِناف بال موتِرْنا

١٢٥٧) حَدَثُنَا شَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجِرْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بَعْقُوَبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، 1٢٥٥ وَحَدَّنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، 1٢٥٥ وصحح إلى 1٢٥٥ وصحح إلى 1٢٥٥ وصحح إلى المحادث المحدود المحد

خَ الانب المفرد عَنْ الْمِعْ الْمَعْ الْمُعَالَّمِ النَّمْ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِينِ المُرْبَرَةَ وَقَالَ السِّولِ اللَّهُ الْمُعَالِينِ عَنْ الْمِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ فَالَ: عَمْنُ مُحَمَّدِ إِنْ إِيرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ النَّبِيمِيّ، عَنْ الْمِي مَلَدَةُ بْنِ عَنْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ الْمِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ فَاللهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَالَةِ وَتَفْفُ اللَّهُ اللهِ اللهُ ا

۔ سیدہ او ہریرہ وظافتا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیہ نے فرمایا: "باٹی جا یں فطرت ہے ہیں: موقیجیں زوشنا منافق کا ٹناہ زیریا ف بال مونڈ تا ، بغلوں کے بال اکھاڑیا ،اورمسواک کرنار!"

> ٧ • ٦ - بَاتٌ: اَلُوَ قُتُ فِيْهِ اس سلسله مين وقت كالتين

۱۲۵۸) (ت: ۳۵۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَلُ عَبْدِ انْعَزِيْوِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَيْبَدُ بَنُ مُسْلِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي رَوَّا وِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَهِنَّ كَانَ يُقَلِّمُ أَطَافِيْرَهُ فِي كُلِّ خَسْسِ عَشْرَةً لَيْلَةً ، وَيَسْتَجِدُّ فِي كُلُّ شَهْرٍ . جناب : فَعَ شِكَ بِإِن كُرِتْ مِن كُرسِمِنا امْن عَمْ يَاتَشَامِ يَعْدُه وَن مِن البِيِّ نَامَن كَا شَعْ تَصَاور مِر مَبِيعٍ (زيرِناف بال مونذ نے كہ ليكِ )استرو لئے تھے۔

٦٠٨ ـ بَابٌ: ٱلْقِمَارُ

جوا کھیلنے کے بیان میں

1709) (ث: 701) حَدَّثُنَا فَرُوهُ بِنُ أَبِي الْمُغْرَاءِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِبَهِ بِنُ الْمُخْتَادِ، عَنْ مَغْرُوفِ بْي سُهِيْلِ الْبُوْجُمِيُّ، عَنْ جَعْفَر بْنِ أَبِي الْمُغِيْرَةِ قَالَ فَوْلَ بِي سَعِيْدُ بُنَ جُبِيْرٍ فَقَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ عَبَّاسِ وَالْنَهُمَّ، أَنَّهُ كَانَ بُهُ مَالُ: أَبِسَ أَبِسَارُ السَجَزْءُ رَ؟ فَيَجْتَمِعُ الْعَشَرَةُ، فَيَشْتَرُونَ الْجَرُّورَ بِعَشْرَة فِصْلان إِلَى الْفِصَالِ، فَيْجِبْلُونَ السَّهَامَ، فَتُصِيْرُ لَبَسُعَةِ، حَتَّى تُصِيْرُ إِلَى وَاحِدٍ، وَيَغْرَمُ الآخِرُونَ فَصِيلًا فَصِيلًا، إِلَى الْفِصَالِ فَهُوَ الْمَيْسِرُ.

جناب جعفرین الی مغیرہ برنشنہ کہتے ہیں کے معیدین جہیر برنسے میں ہے ہاں تخبرے تو اٹھوں نے مجھے بتایا کہ سیدۂ این عہاس ٹائٹنائے بیان فر مایا الوگ یوں کہا کرتے تھے: جو ہے کا اونٹ کہاں ہے؟ پچرس آ دمی جمع ہوتے اور ایک اونٹ کو دس دودہ چیٹرانے کی مدت تک پہنچے ہوئے بچوں کے موش خرید لیتے ، بچر تیم چینکتے تو او کے لیے حصہ ہو (اور ایک تیے کا کوئی حصہ مقرر نہ تھا اور تیم پیننگتے رہیتے ) یہاں تک کہ وہ سب جسے ایک ہی شخص کے ہو جائے تھے۔ اور باتی ایک ایک دودہ چھٹرانے کی مدت تک بہنی ہو ایکے تاوان بھرتے ہی ہے ہوا ہوتا تھا۔

١٢٥٨) [صحيح] السنن الكبرى للبيهقي: ٢٤٤٠].

وَ السُّولَاكِ ) إِنَّ

**۱۳۵**٬) [ خعیف ا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز سیدنا این عمر عافق فرماتے ہیں: ( قرآن مجید میں لفظ ) اَلْمَیْسِر سے مراد جوا کھیلا ہے۔

## ٦٠٩ - بَابٌ:فِمَارُ الدِّيُكِ

## مرغ کے ذریعے جوا کھیلنا

١٣٦١) (ث: ٣٥٣) حَدَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنِيَ مَعْنُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُنْكِدِرُ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ وَهِيْمَةً بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اقْنَمَرَا عَلَى دِيْكَيْنِ عَلَى عَهْدِ عُمَّرَ وَاللَّهِ فَأَمَّ عُرْكِاللَّهِ بِقَتْلِ الدِّيكَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَتَقْتُلُ أُمَّةً تُسَبِّحُ \* فَتَرَكَهَا.

جناب رہیمہ بن عبداللہ بن ہریر بن عبداللہ بنائے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بنائٹڑ کے دورخلافت میں دوآ دمیوں نے مرغوں کے ذریعے جوا کھیلا تو سیدنا عمر بنائٹڑ نے مرغوں کوئٹل کرنے کا تھم دیا ، اس پر انساز میں سے ایک آ دمی نے ان سے عرض کیا : کیا آپ اللہ کی مخلوق میں سے ایک ایسی امت کوئٹل کررہ ہیں جواللہ کی تبیع بیان کرتی ہے؟ توانہوں نے کہا کہ ائیس مچھوڑ دو۔

# ۱۱۰ ـ بَابٌ: مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَفَاهِرُكَ جس فخص نے اپنے ساتھی سے کہا کہآ وُ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں

١٣٦٣) حَدَّنَتَا يَحْيَى بُنُ بُكِيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَفِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالدَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ وَهِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ: ((مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَى، فَلْيَقُلُ:لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرُكَ، فَلْيَنَصَدَّقُ)).

سیدنا ابوہریرہ ٹیکٹڑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹڑ نے قربایا:'' جس نے تم میں سے لات اور عزیٰ کی تشم کھائی تو اسے جاہیے کہ لا المسه الا اللسه کیجاور جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤٹس تمہارے ساتھ جوا کھیاوں تو اسے جاہیے کہ صدقہ کرے۔

١٢٦٠) (سعيم) السنن الكبرى للبيهقي: ١٠/ ٢١٣\_

<sup>1771) -</sup> وضعيف ع العظمة لابي الشيخ الأصبهاني: ٢١٣٢.

**۱۲۹۲)**. صحيح البخاري: ۱۳۰۱، ۱۹۶۰؛ صحيح مسلم: ۱۵۶۷.



## ٦١١ ـ بَابٌ: قِمَارُ الْحَمَامِ

### کبوٹر کے ذریعے جوا کھیلنا

1447) (ت: 404) حَدَّلْنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرِدَا مَرُوانَ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْوَةَ الْعُمَرِيْ، عَنْ خُمُونَةِ عَلَىٰ عُمْرَ بْنِ حَمْوَةً الْعُمْرِيْ، عَنْ خُصْيَنِ بْنِ مُصْعَبِ، أَنَّ أَبَا هُرَبُرَةً عَالَىٰ فَالْ فَهْ رَجُلٌ إِنَّا نَتَرَاهِنُ بِالْحَمَامَيْنِ، فَتَكُرَهُ أَنْ لَلْحَبَلِ بِهِ الْمُحَلِّلُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً ذَلِكَ مِنْ فَعَلِ الصَّبِيَانِ، وَتُوْضِكُونَ لَنْ يَنْهُ كُونَ أَنْ يَلْهُ مِ الْمُحَلِّلُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً ذَلِكَ مِنْ فَعَلِ الصَّبِيَانِ، وَتُوْضِكُونَ أَنْ يَنْهُ كُونَ أَنْ يَلْهُ مِ الْمُحَلِّلُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً ذَلِكَ مِنْ فَعَلِ الصَّبِيَانِ، وَتُوْضِكُونَ أَنْ يَنْهُ كُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْعَلَاقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقُ وَلَوْ اللَّهُ الْعَلَالُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ لَهُ مُعْلِقًا لَهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُولِقُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ ال

جناب تصین بن مصعب مراف بیان کرتے ہیں کہ ایک آول نے سیدہ ابو ہر پرہ ہوگاؤنے کہا: ہم وہ کبوڑوں میں بازی الگاتے ہیں اور اس بات کو اچھانمیں بچھتے کہ اپنے ورمیان کوئی ٹالٹ مقرر کر ٹیس اس ڈرے کہ کہیں وہ ٹالٹ تل شسب پچھ کے جائے۔سیدنا ابو ہر پرہ ٹوٹوٹ نے فرمایا: بیاتو بچوں کا کام ہے، تم اے جلدی بی مجھوڑ رو گے۔

### ٦١٢ ـ بَابٌ: ٱلْحُدَاءُ لِلنَّسَاءِ

### عورتوں ( کی سواری تیز کرنے ) کے لیے حدی پڑھنا

١٣٦٤) خَدَنَنَا مُوْسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّقَنَا حَدَّاهُ بِنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنْسِ عَلَيْهُم، أَنَّ النَّبَرَاءَ بُنَ مَالِكِ عَظِيْهِ كَانَ يَحَدُّو بِالرَّجَالِ، وَكَانَ أَنْجَشَةُ عِظْنَ بَسَحُدُو بِالنَّسَاءِ ـوَكَانَ حَسَنَ الصَّوُبِ. فَقَالَ النَّبِيِّ عَظِيْمَ: ((يَا أَنْجَشَةُ رُونِيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْفُوَارِيْرِ)).

سیدنا انس دلاٹٹا بیان کرتے ہیں سیدنا براء بن ما نک بڑاٹٹا مردوں کے لیے حدی پڑھا کرتے تھے ادرسیدنا انجشہ دلاٹٹا عورتوں کے لیے حدی پڑھا کرتے تھے۔ ان کی آواز بیاری تھی۔ بی کریم ٹڑٹٹا نے فرویا: ''اے انجھہ! ان ٹیشوں کے ہائٹے میں زمی کرو۔''

### ٦١٣ ـ بَابُّ: ٱلْغِنَاءُ

### گانا بجانا

١٢٦٥) (ت: ٣٥٥) حَدَّنَتَ احَفْصُ بِسُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ

1737) (ضعف) السنر الكبرى للبيهتي: ١٩/١٠.

١٣٦٤) . صميح الخاري، ١٦٢٠٩؛ صميح استم: ٢٣٢٣.

١١١٤) - هنگيخ التخاري ٢٠١٠؛ صحيح استام، ١١١١.

1**۲۱۵**)۔ [ **صحیح | مصنف ابن أبی شبی**ۃ : ۲۱۱۲۷؛ جامع البیان تلطہ ہی۔ ۲۸۰۴۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز السَّــائِــبِ، عَــنُ سَمِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﷺ، فِــيْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُتَرِيُ لَهُوَ الْمُحَدِيْثِ﴾ (٣١/فتمان: ١)، قَالَ: الْغِنَاءُ وَأَشْبَاهُهُ.

سیدنااین عباس می جنال شعالی کے اس ارشاد:﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَضْتَرِي لَهُوَ الْمُحَدِيْثِ ﴾ "لوگوں ش ايسا بھی ہے جو بيبودہ باتوں كوفريدنا ہے۔ " كے بارے ميں فرماتے ہيں كہ اس سے مراد: گانا بجانا اور اس جيسى چيزيں ہيں۔

١٣٦٦) حَدَّقَفَا مُحَدَّمَ لُهُنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَرَارِيُّ، وَأَبُو مُعَارِيَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا قِنَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْمِيُّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَظْيُرُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَاهُ ((أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا، وَالْأَشَرَةُ شَرُّ)) قَالَ أَبُوْ مُعَارِيَةَ: الْأَشَرَةُ: الْعَبَثُ.

سیدنابراہ بن عازب بڑھٹٹا بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ عظیم نے قرمایا '' سلام عام کردتم سلامت رہو گئے اور اللہ و پر ؟ : چیز ہے۔'' ابومعاویہ بلٹ نے کہا: وشروے مرادفعنولیات ہیں۔

١٣٦٧) (ث: ٢٥٦) حَدَّثَنَا عِصَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، عَنْ سَلَمَانَ الْأَلَهَانِيُّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ وَاللّهِ، وَكَانَ بِسَمَجْمَعِ مِنَ الْمُجَامِعِ، فَبَلَغَهُ أَنَّ أَقُوامًا يَلْعَبُوْنَ بِالْكُوْبَةِ، فَقَامَ غَضَبَانًا يَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ التَّهْي، ثُمَّ قَالَ: أَلَا إِنَّ اللّاعِبَ بِهَا لَيَأْكُلُ قَمْرَهَا كَآكِل لَحْمِ الْجَنْزِيْرِ، وَمُتَوَضِئَ بِالدَّمِ. يَعْنِي بِالْكُوْبَةِ: النَّرْدَ.

جناب سلمان بانی برطن کہتے ہیں کہ سیدنا فضالہ بن عبید بھٹوا کی مجمع میں تھے ، آئیں خبر کیکی کہ بچولوگ کو یہ سے کھیل رہے ہیں چنانچہ آپ غصے سے کھڑے ہوئے اور آئیس خن سے شع کیا پھر فرمایا: خبر دار بے شک اس کے ساتھ کھیلنے والا بھیٹا اس کے جوے کی آمدنی اس طرح کھا تا ہے جیسے فنزیر کا گوشت کھانے والا اور اس کے خون سے وضو کرنے والا ہو۔'' کو یہ سے مراد نردانی چومر ہے۔

# ١٦٤ - بَابُ: مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى أَصْحَابِ النَّرْدِ النَّرْدِ بَابُ النَّرْدِ النَّرْدِ بَالنَّر و بَركيا

١٢٨٦/) [حسن] مستد أحمد: ١٢٨٦/٤ صحيح ابن حبان. ٤٩١.

۱۲۳) [خعف]

**١٢٦٨) [ضعف] مصنف ابن أبي شيبة: ٢٦٢٥٧.** 



جناب فشیئل بن مسلم بنت اسیط والعدیت روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ سیدناعلی ٹائڈ جب باب قصریت تکلے تو پھوسر کھینے والول کو دیکھنا۔ آ ہے ہی تؤان کے باس تشریف نے گئے اور انہیں منتج سے رات تنگ قبید میں ڈال ویا، بھران میں سے بعض کوتو آ و مصرون تک قیدمیں رکھا۔ راوی کہتا ہے: اور جن کورات تک قیدمیں رکھا یہ وہ اوگ تھے جو جاندی کے سکول کے ساتھ (جوئے کا) معاملہ کرتے تھے اور مین کوآ دیھے دان تک قید میں رکھا یہ وہ اوگ تھے جوان کے ساتھ محض دیسے ہی کھیل رہے تھے۔ اورآب ہونٹو نے حکم دیا کہ انہیں سلام نہ کیا جائے۔

## ٦١٥ - بَاكِ: إِثْمُ مَنْ لَعِبَ بِالنَّوْدِ چومرکھیلنے والے کا گناہ

١٣٦٨) ﴿ حَدَّثُمُنَا إِلْسَمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَيْنِي مالِكْ، عَنْ مُوسَى بُنِ مَيْسَرُةَ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي هِنْذَ، عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيُّ يَوْلَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْحَةٌ قَالَ: (رَمَنُ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدُ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ)) .

سیدنا ابوموی اشعری جانشابیان کرتے ہیں کدرمول القدفے فرمایان جو شمل چوسرے تھیلا، اس نے یقینا اللہ اور اس کے رسول ملاقیم کی نافر ہائی کی۔''

١٢٧٠) (ت:٣٥٨) حَـدَّتُكَا مُسَـدُّدٌ فَالَ حَـدُّثَا مُعْتَمِرٌ فال:سَمِعْتُ عَيْدَالْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَهْ قِاللَّهِ بُنِ مُسْعُودٍ وَهُ إِنَّ اللَّهُ وَهُ النِّينِ الكَعْبَيْنِ المؤسُّومَيُّنِ اللَّيْنِ نُزْجِرَانِ زُجْرًا، فَإِنَّهُمَا مِنَ

سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈائٹوز کر ماتے ہیں:تم ان دونشان زوہ مہ وں ہے بچوجن ہے تنی کے ساتھ منع کیا جاتا ہے کیونک بيدورنون جوئے ہے ہیں۔

١٣٧١) ﴿ حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ يُوْسُفُ ، وَقَبِيْصَةُ ، قَالَا حَدَثْنَا سُفْيَانُ ، عَنَ عَلَقَمَةُ بْنِ مَرْتَدِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيُهِ وَهِنَاءٌ ، عَنِ النَّبِيِّ مَقَوَةٌ قَالَ: ((مَنْ لَعِبَ بِاللَّوْ دَشِيْرٍ فَكَانَّمَا صَبَعَ بَدَهُ فِي لَحْمٍ حِنْزِيْرٍ وَهَمِهِ)) .

جناب اہن ہر یہ ہ بھت اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ٹی کریم انڈیجے نے فرمایا '' جس نے مختص فروشیر (چوس ) کھیلا تو گویڈاس نے اپنے ہاتھوں کوسور کے گوشت اور خون کے ساتھ رنگ بیا۔''

١٣٧٢) ﴿ حَـدَّتُكُ مَا أَخْمَدُ بُنْ يُونِّنُسَ ، وَمَائِنكُ بُنْ إِسْمَاعِيْلَ ، قَالَا خَدَّثْنَا زُهْبُرٌ قال: حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَـدَّتَلِنِيُ نَافِعٌ ، عَنَ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي هِنْدَ ، غَنْ أَبِي مُوسَى فَيْنَ ، عنِ النَّبِيِّ مَفْظِيرٌ قَالَ. ((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، فَقَدْ غَصَى اللَّهُ وَرَّسُوْلُهُ)] .

- ١٤٦٨) ﴿ حَسَنَ } موطأ إمام مالك ٢٠٩٧، سين أبي داود ١٩٣٨ ؟ اسين ابن ماجه، ٢٧٦٢.
  - ١٣٧٠) إصحيح ٢ مصنف لبن أبي شبية: ٢٦١٥٢: سند أحند: ١١. ٢٤٦٠.
  - 1871) صحيح مسلم: ١٣٢١ استن أبي داود ١٩٣٩: سنن ابن ماحه ١٣٧١٣.
- ۱۲۷۳) ۔ رحسن ٔ است أحمد: ۱۹۵۸ عاسنی این ماجه: ۳۷۱۱. کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا اوموی اشعری مختصیان کرتے ہیں کہ ہی موجہ نے قرامایا انا وہ محص چوسرے کھیلا اس نے ایقینا امند اور اس کے رسول کی نافر ، ٹی کی۔''

## ٦١٦ - مَابُّ: ٱلْأَوْبُ وَإِنْحُواجُ الَّذِيْنَ يَلْعَبُوْنَ بِالنَّوْدِ، وَأَهْلِ الْبَاطِلِ اوب سكھانا، چوسرتھيلنے وا وسااورائل باطل كونكال وينا

١٣٧٣ع (ت ٣٥٩) حَدِّقُتُنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّننيُ وَالكُ، عَنْ نَافِعٍ. أَنْ غَبْدَالنَّه لُلَ غَمْر سُرُكُ كَانَ إِذَا وَجَدَّ أَخَدَّا مِنْ أَهْلِه يِلَعِبُ بِالنَّرُدِ ضَرَيْفٌ، وَكُسَرَهِ،

جنا ہے تا تھے بیان ارت میں کہ سیدنا عبداللہ میں ہم رکھ جے اپنے اٹل وعیال میں اے کی کو دیکھنے کہ ووزہ ساہمیل رہا ہے قواسے مارتے اور چوسرکونوڑ وسینے ہے

۱۳۷۴) (ت: ۳۱۰) حَلَمْتُمَا إِسَمَاعِيْلُ قال: حاَنْنِي مَائِكُ، عَنْ عَلَفْمَة بُنِ أَبِيَ عَلَمْمَة ، عَنْ أَمَّو، عَنْ عَائِشَةَ وَلِيْنَهِ. أَنَّهُ بَسَنَعْهَا أَنَّ أَهْلَ بَيْتِ فِي ذَارِهِ، كَانِ سُكَانَا فِبُهَا، عِنْدَهُمُ لَرُدُ، فَأَرْسَنَ النِّهِمُ: لَعَنْ لَمْ تُخُرِجُوْهَ، لأخرِجْنُكُمْ مِنْ دَارِئُ، وَأَنْكُوْتُ دَلك عَنْبُهِمْ.

جناب علقمہ بن ابی علقمہ خطف کی والدہ بیان کرتی تیں کہ سیدہ عائشہ بڑتا کو بیٹیر کیٹی کہ ایک گھروائے جو ان کے گھ ٹس رہائش پذیر میں اُن کے پال پوسر ہے تو آپ بیٹن نے ان کی طرف بیغام شابا الدائر تر نے اس (پوسر) کوٹیس نیالا تو ش تعمیل ضرورضرورائے گھرے فکال دول کی اوران کی اس فرکت کونا پہند کیا۔

١٢٧٥) الث ٣٦١) خَفَقْتُ الْمُوسَى قَالَ حَدَّتَنَا رَبِيْعَهُ بْنُ كُلَقُومٍ بْنَ جَبْرٍ قَالَ: حَدَّتِنَ أَبْ قَالَ: خَطَبَتَا ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنَةَ فَضَالَ: بْ أَهْلُ مَكَّةَ الْمَلْغِنِي عَلَى حَالِ مِنْ قُرْبَشِ أَنَّهُمُ يَلْعَبُونَ بِلُعَبَةِ لِفَالَ لَهَا: النَّزُ فَشِيْرُ مَوَكَانَ أَغْسَرَ مَقَالَ اللَّهُ: الْإِنَّمَا الْمُحَمُّوُ وَالْمَلْبِيرُ ١٠٤٥، وَإِنِّي أَخْلِفُ بِاللَّهَ الأَوْتِي مَرَّخُلِ فَعِبَ بِهَا إِلَّا عَاقِبْتُهُ فِي شَعْرِهِ وَلَشَرِهِ، وَأَغْطَفُ سَنَاهُ بِمِنْ أَتَابِي بِهِ .

جناب رہید کن کلائوم من جی اوسے کے والد بیان کرتے ہیں کہ بیدند ان زیرے بنائے جمیں قطبہ وسیے ہوئے مایا۔ اے مکہ والوز مجھے قریش کے بعض لوگوں کے بارے میں ہیں ہے کیٹی ہے کہ وہ ایک تھیل تھیلتے ہیں جے فردشیر کہا جاتا ہے و یادر کھوا میرجو ہے۔ انڈوتعالی نے فرمایا ہے: ﴿ إِنْهَمَا الْمُحَمَّرُ وَ الْسَهْبِسِ لَیہُ ' واشیشراب اور جوا ایس اللہ کی شم کھا کر کہنا ہوں کہ اس تھیل کو تھینے وا اعظمی میرے ہیں لویا عمیا تو میں اسے میں نے بال اور اس کی کھال میں مزادوں کا واقعی بال بھی تھیٹوں گا اور چوری بھی ماروں کا ) اور اس کے بدن کے کہنے اسے وال کا جواسے ہیں ہے بیس لائے گا۔

<sup>1777)</sup> وصحيح ، موطأ إمام مالك ٤٥٧٥.

**١٢٧٥**) - إحسن « فأم السملاهي لابن أبي افليها « ٩٥ - السمس الأشراق لليبهدي - ١٦ - ١٦ ، ٩٠ - فُسعب الإيمان تغييها في ١٩٥٥ -

١٣٧٦) (ث: ٣٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْحَنَفِيِّ حَدُّ الْعَالِمِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْحَنَفِيِّ حَدُّ الطَّنَافِيبِيُّ وَقَالَ: سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ فِي الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّرَّدِ قِمَارًا: كَالَّذِي يَأْكُلُ لَحْمَ الْحِنْزِيْرِ، وَالَّذِي يَلْعَبُ بِهِ غَيْرَ الْقِمَارِ كَالْذِي يَغْمِسُ يَدَهُ فِي ذَمِ خِنْزِيْرٍ، وَالَّذِي يَجْلِسُ عِنْدَهَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا، كَالَّذِي يَنْظُرُ إِلَى نَحْمِ الْحِنْزِيْرِ.

جناب بیعلی بن مرہ دلات بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیرنا ابو ہریرہ دی ڈنا کو اس شخص کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا: جو چوسر کو جوئے کے طور پر کھیلنا ہے کہ وہ اس شخص کی ما تمذہبے جو سور کا گوشت کھا تا ہے اور جو شخص اسے بغیر جوئے کے کھیلنا ہے وہ اس کی مانقد ہے جواپنے ہاتھ کو سور کے خون میں ڈیوٹا ہے اور جو دہاں پینے کر اس کی طرف دیکھنا رہتا ہے وہ اس کی مانقد ہے جو سور کے گوشت کی طرف دیکھنا ہے۔

١٢٧٧) (ث: ٣٦٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيْبٍ، عَنْ عَمْرِ وبْنِ شُعَيْبٍ، عَـنُ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ وَ عَنْ قَالَ: اللَّاعِبُ بِالْفُصَيْنِ قِمَارًا، كَآكِلِ لَحْمِ الْجِنْزِيْرِ، وَاللَّاعِبُ بِهِمَا غَيْرَ قِمَارٍ، كَالْغَامِسِ يَدَهُ فِي دَمِ جِنْزِيْرٍ.

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص ڈائن فرماتے ہیں: دومبروں کے ساتھ جوا کھیلنے والا ایسا ہے جیسے سور کا گوشت کھانے والا اور بغیر جوئے کے ان کے ساتھ کھیلنے والا ایسا ہے جیسے سور کے خون میں اپنا ہاتھ ڈیونے والا ۔

# ٦١٧ - بَابٌ: لَا يُلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُعْمٍ مَرَّتَيْنِ مومن ايك سوراخ سے دومر تبنيس ڈساجا تا

١٣٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّبْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي بُوْنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَمِيْدُ بْسُنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةً وَلِيْنَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَعَىٰ الْمُقَالِ: ((لَا يُلُدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَنِينَ)،

سيدنا ابو بريره وثانو بيان كرت بيل كدرسول الله الفياغ في مايان موك أيك سوراخ سه دومرته نيس وساجاتاك

## ٦١٨: بَابٌ: مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ

جس نے رات کے وقت ہم پر تیر چلایا

١٣٧٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي أَبُّوْبَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ،

**١٣٧١) [ضعيف] ١٣٧٧)** [ صحيح | مصنف ابن أبي شيبة : ٢٦١٥٤؛ مصنف عبد الرزاق : ١٩٧٢٩.

١٢٧٨) صحيع البخاري: ١٦٢٣؛ صحيع مسلم: ٢٩٩٨.

۱۳۷۹) [ معمع مسلد أحمد ٢ / ١ ١٣١ صوب المارة المارة

عَـنْ سَـعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْنَ ، عَنِ النَّبِيَ مَعِيَةٍ قَالَ: ((مَنْ زَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا)). قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ: فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ .

'سیدنا ابو ہریرہ ہی تھنا دیاں کرتے ہیں کہ نبی انہا کے فر مایا '' جس نے رات کے دفت ہم پر تیم چلایادہ ہم ہیں سے تیس ر' امام ابوم بداللہ بڑاللہ فرماتے ہیں: اس کی سند کل نظر ہے۔

١٧٨٠) - حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلْيُمَانُ بَنُ بِلالِ، عَنْ شُهَبْل بْنِ أَبِيُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِنْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَعُونِينَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلِيْقَاً: ((مَنْ حَمَلَ عَلَبْنَا الشَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا)).

سيدنا الوبرر و وَالْقَرْبِيان كرت بن كدرسول الله طَائِينَ في أن بس في بم برجه بالقايا و وبم عن سي نيس - "
1741 - حَدَّدُ شَفَ مُستحَدُّ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّفُ الْبُو أَسَامَهُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدُهُ، عَنْ أَبِي اللَّهِ مُنْ الْبِي مُوْمَةً ، عَنْ أَبِي اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ عَمْلُ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا) .

سیر نا ابوسوی اعتقابیان کرنے ہیں کہرسول اللہ سائیٹا نے فرہ یا اللجس نے ہم پرہتھیارا ضایا وہ ہم ہے نہیں۔''

٦١٩ ـ بَابٌ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضِ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً جب الله بندے کوکہیں موت دینا چاہتا ہے تو وہاں اس کی کوئی ضرورت رکھ دیتا ہے

١٢٨٢) حَدَّثَتَ اسُلَيْمَانُ بُنُ حَرَّبِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَشَادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنَ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِي الْمَلَيْحِ، عَنْ رَجُي مِنْ قَوْمِهِ -وَكَانَتْ فَهُ صُحْبَةً ـ قَالَ: قَالَ انتَبِيُّ مَعْظَةٍ: ((إِذَا أَزَادَ اللَّهُ فَيْضِ عَبْدٍ بِأَرْضِ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً)) .

جناب ابولی وطنے اپنی قوم کے ایک آ دمی جسے نبی طابقیا کی صحبت حاصل تھی۔ سے روایت کرتے ہیں ، اس نے کہا کہ نبی طابقیا نے فرمایا!' جب اللہ کسی بندے کو کسی زمین میں موت دینا جاہتا ہے تو اس جگہ اس کی کوئی حاجت پیدا کر دیتا ہے(جب وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے وہاں جا تا ہے تو اس کی روح قبض کرلی جاتی ہے )۔''

## ٦٢٠ - بَابٌ: مَنِ الْمُتَحَطَّ فِي ثَوْبِهِ جس نے اینے کپڑے سے ٹاک صاف کی

١٣٨٣) (ت: ٣٦٤) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَرِبْدُ بِنُ إِبْرَاهِيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْفِيْنِ، أَنَّهُ تَمَحَّطَ فِي تَوْبِهِ ثُمَّ قَالَ: بَحِ بَحِ، أَبُوْ هُرَبُرَةَ يَنَمَحُطُ فِي الْكَتَانَ، رَأَيْتُنِي أَصُرَعُ بَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَالْمِنْبَرِ، يَقُولُ النَّاسُ: مُجْنُونُ، وَمَا بِي إِلَّا الْجُنْخِ.

١٢٨٢) صحيح البخاري: ١٧٣٢٤ جامع الترمذي: ٢٣١٧.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

۱**۲۸۰) - صحيح مسلم: ۹۸**۰ صحيح ابن ماجه: ۲۰۷۵ - ۱۹۸۱) - صحيح انتخاري: ۲۰۷۱: صحيح مسلم: ۸۹۔ **۱۲۸۲**) - **[صحيح ] مستد أحمد: ۲/ ۱۲**۲۹: جامع الترمذي: ۲۷۱۷ - المستدرك تلحاكم. ۲/ ۲۹.

جناب محمد بین سیرین بنطخہ بیان کرتے میں کہ سید ناابو ہر یرہ ڈائٹز نے اپنے کپٹر سے سے ناک صاف کی مجمرہ مایا: واہ! واہ! ابو ہر یرہ ڈائٹز کمان کے کپٹر سے میں ناک صاف کرتا ہے، میں نے خود کواس حال میں بھی دیکھا ہے کہ میں حجمرہ عاکشہ ڈائٹر اور منبر نبوی کے درمیان گرا ہوتا تھا،لوگ کہتے : دیواند ہے حالانکہ جھےصرف بھوک ہوتی تھی۔

### ٦٢١ ـ بَابٌ: ٱلْوَسُوَسَةُ

### وسوہے کے بیان میں

١٢٨٤) حَدَّشَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَّامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، غَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِو فَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُوَيُرَةَ الْكُنْ فَالُوا: يَا رَسُولَ السَّلِي إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا شَيْثًا مَا نُجِبُ أَنْ نَتَكَلَمَ بِهِ وَإِلَّ لَنَا مَا طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، قَالَ: ((فَاكَ صَوِيْحُ الْإِيْمَانِ)).
 الشَّمْسُ، قَالَ: ((أَوَ قَلْدُ وَجَلْتُمُ ذَلِك؟)) فَالُولَا نَعَمْ، قَالَ: ((فَاكَ صَوِيْحُ الْإِيْمَانِ)).

سیدنا ابو ہر پر مختفظ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا: اے القد کے رسول! ہم اپنے ولوں میں ایسی جیز (وسوس) پاتے ہیں جسے ہم زبان پر لانا پیندنیوں کرتے گو ہارے لیے ووسب کچی ہوجس پر سورج طلوع ہوتا ہے ( پھر بھی ہم اسے زبان پر لانا پیندنیوں کریں گے )، آپ تفاقیا نے فرمایا: "کیا تم نے اس بات کو دل میں پایا ہے؟" انہوں نے عرض کیا: تی باں، آپ نافیا نے فرمایا: "بیدووضح ایمان ہے۔"

إلى أَ پِ الْكُتِّا فَ فَرَائِمَ المَالَ ہِـ \* ثُنْ شَهْرِ بَنِ حَوْشَبِ قَالَ: دَخَلْتُ آنَا وَخَالِيْ عَلَى عَائِشَةَ وَظِيَّا فَقَالَ: إِنَّ الْحَدْنَ اَنَا وَخَالِيْ عَلَى عَائِشَةَ وَظِيًّا فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَنَا يَعْرُضُ فِي صَدْرِهِ مَا لَوْ تَكَلَّمَ بِهِ ذَهَبَتْ آخِرَتُهُ، وَلَوْ ظَهْرَ لَقُتِلَ بِهِ، قَالَ: فَكَبَرَتْ ثَلاقًا، ثُمَّ قَالَتْ: شُيئِلُ رَسُولُ اللَّهِ مَثْلِكًا، فَإِنَّهُ لَنْ يُعِصَلَّ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُكَبِّرُ ثَلَاقًا، فَإِنَّهُ لَنْ يُعِصِلَّ ذَلِكَ إِلَّا مُثْنِيلًا عَلْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُكَبِّرُ ثَلَاقًا، فَإِنَّهُ لَنْ يُعِصِلَّ ذَلِكَ إِلَّا مُثْنِيلًا عَلْ ذَلِكَ اللَّهِ مَلْكُونَا اللَّهِ مَثْلِكًا عَلْ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَوْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَوْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لِلْكُانَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ا

جناب شہر بن حرشب برنسے میں کہ میں اور بیرا ماموں سیدہ عائشہ جنٹنے کے پاس آئے اور عرض کیا: ہے شک ہم میں سے کسی م سے کسی کے سینے میں ایسی بات آتی ہے کہ اگر وہ اسے زبان پر لائے تو اس کی آخرت جاتی رہے اور اگر وہ اسے گاہر کر دی تو اس کی آخرت جاتی رہے اور اگر وہ اسے گاہر کر دی تو مفروزاس کی وجہ سے وہ آئل کر دیا جائے ۔راوی کہنا ہے کہ سیدہ عائشہ بڑتی نے بیان کر تین مرتبہ اللّف اکبر کے محالی ہو چھا گیا تھا تو انھوں نے فرمایا تھا: '' تم میں سے کسی کوالیں صورت بیش آئے تو اسے جائے کہ تین مرتبہ اللّه اکبر کیے کیونکہ مومن کے سوااس بات کا احساس کسی کوئیس ہوتا۔''

١٢٨٦) وَعَنْ عُفَيَّةٌ بُسْ خَالِبِهِ السَّنْحُونِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعْدِ سَعِيْدُ بْنُ مَرْزُيَانَ قَالَ: سَوِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَهِنْ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَقِيَّةً: ((لَنْ يَبُرَّحَ النَّاسُ بَسُأَلُونَ عَمَّا لَمْ يَكُنُ، حَتَّى يَقُولُوا: اللَّهُ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ، فَمَنْ حَلَقَ اللَّهَ؟)).

١٢٨٤) صحيح مسلم: ١٣٢، صحيح ابن جان: ١٤٥٠

۱۷۸۵) ۔ [ ضعیف ] مسئلہ آبی پعلی : ۱۳۸۰ ۔ ۱۳۸۹) ۔ صحیح البخاری : ۷۲۹۱؛ صحیح مسلم: ۱۳۴۰۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدہ انس بن ہالک ٹائٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائٹ نے فر مایا:'' لوگ ان چیز وں کے بارے میں سوال کرنا ہرگز نہ چھوڑیں کے جو ہوئے والی ٹیمیں ، حتی کہ میا بھی کہیں گے کہ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے ، لیکن اللہ کو کس نے ہیدا کیا؟'' '' الطَّفَیْ

### گمان کرنا

١٣٨٧) حَدَّقَتُمُنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّنَنِيْ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّفَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لِمُؤْلِدُ، أَنَّ رَسُوٰلَ اللَّهِ صَحَيَّةً قَالَ: ((إِيَّاكُمُ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ ٱكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلَا تَجَسَّسُوُا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَلَا تَحَاسَدُوْا، وَلَا تَبَاعَضُوا، وَكُوْلُوا عِبَادَ اللَّهِ إِنْحَوَانًا)).

سیدنا ابو ہرمیہ دٹائڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابقائی نے فرمایا '' بدگمانی سے بچو، بلاشیہ بدگمانی سب سے جھوتی بات ہے، ایک دوسرے کی جاسوی نہ کرد، ( دنیا حاصل کرنے کے لیے ) بڑھ بڑھ کر مقابلہ نہ کرد، ایک دوسرے سے پیٹے نہ بھیرد، آلیس میں حسد نہ کرد، نہ بی آئیل میں بغض رکھواور اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔''

١٢٨٨) حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمْةَ قَانَ: أَخْبَرَنَا تَابِتُ، عَنُ أَنَسِ وَإِنِّهُ قَالَ: بَدَّمَا النَّبِيُّ مَعْقَمٌ فَقَالَ: ((يَا فُلانُ إِنَّ هَذِهِ زَوْجَتِيُ بَيْنَمَا النَّبِيُّ مَعْقَمٌ ضَعْ أَشَانُ إِنَّ هَذِهِ زَوْجَتِيُ فَقَالَ: ((يَا فُلانُ إِنَّ هَذِهِ زَوْجَتِيُ فَلَانَ إِنَّ الضَّيْطَانَ بَجُرِيُ مِنِ ابُنِ آدَمَ مَجُرَى فُلانَا إِنَّ الضَّيْطَانَ بَجُرِيُ مِنِ ابُنِ آدَمَ مَجُرَى النَّيْسُطَانَ بَجُرِيُ مِنِ ابُنِ آدَمَ مَجُرَى النَّهُ أَكُنُ أَظُنُ بِكَ ، قَالَ: ((إِنَّ الضَّيْطَانَ بَجُرِيُ مِنِ ابُنِ آدَمَ مَجُرَى النَّهِ ).

سیدنا انس بڑگٹا بیان کرتے میں کہ نبی کریم ٹائیٹو اپن ازواج مطہرات میں سے کمی اہلیہ کے ساتھ تشریف فرہ تھے کہ امپا تک ایک آ دمی آپ ٹائیٹر کے پاس سے گزراء تو نبی ٹائیٹر نے اسے بلا کر فرمایا:'' اے فلاں! میدی فلال ہوی ہے۔''اس آ دمی نے کہا: اگر میں سی کے متعلق بدگمانی کرتا بھی تو آپ ٹائیٹر کے متعلق بدگمانی ندکرتاء آپ ٹائٹر نے فرہ یا '' بلاشہ شیطان این آ دم کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے فون۔''

١٣٨٩) (ت: ٣٦٥) حَـدَّقَتَ أَيْنُواللَّهُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّتَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيْدِ أَخُو عُبَيْدِ الْقُرْشِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيْدِ أَخُو عُبَيْدِ الْقُرْشِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيْدٍ أَخُو عُبَيْدِ الْقُرْشِيِّ قَالَ: مَا يَزَالُ الْمُسْرُوقُ مِنْهُ بَنَظَتَى حَتَّى يَصِيرَ أَعْظَمَ مِنَ السَّارِقِ . ﴿ الْأَعْمَشُ مِنَ السَّارِقِ .

سیدنا عبداللہ عُنٹو فرماتے ہیں: جس کی بیوری ہوئی ہووہ بدگیائی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ خود چور ہے بھی بڑھ جاتا ہے۔

١٢٨٧) صحيح البخاري ١٦٠٦٠ صحيح مسلّم. ٢٥٦٣ موطا إمام مالك ٢٦٤٠.

۱۳۸۸) - صحیح مسلم: ۲۱۷۶ ستن أبی داود : ۹۷۷۹ سند آبی بعلی ۳۲۲۷۰ ـ

**١٣٨٠)** [صعيح | الترغيب والترهيب للأصبهاني ١٨٧٠؛ شعب الإيمان للبيهقي: ٢٠٧٠ـ

الانب الفرد على والرسول الذبي المفرد على والرسول الذبي المفرد على والرسول الذبي المفرد على المدين ال

١٢٩٠ (ك: ٣٦٦) خدَّتَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ قال: حَدَّثَنَا حَمَادُ بَنُ سَنْمَةُ قَالَ أَخْيَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بَنَ عُثْمَانَ اللهِ غُينَيْنِ اللهِ بْنِ عُبْدِالرَّحْمَن بْنِ سَمْرَةً، عَنْ بِلالرِائِسَ سَعْدِ الْأَشْعَرِيَّ، أَنَّ مُعَاوِيَةً وَقَالَ كَتَبْ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاعِيقَيْنِ اكْتُسَبِّ إِلَى أَبِي وَفُسَاقَ مِسْشَقَ وَمِنْ أَبْنَ أَعْوِفُهُم الْفَقَالَ ابْتَهُ بِلَالِّ أَنَّا اللَّذَرْدَاعِيقَيْنِ اكْتُسَبِّ أَنَى أَنْ عَلِمُتُ اللهَ عَرْفَتَ اللهم فُسَاقَ بْلَا وَأَنْتَ عِنْهُمْ ، ابْدَأْ بِنَفْسِك ، وَلَمْ يُرْسِلْ الْمُعَاقِهِمْ .
 أَكْتُبُهُمْ مُ فَكَنْبُهُمْ ، فَالَ مِنْ أَيْنَ عَلِمُتُ اللهَ عَرْفَتَ اللهُم فُسَاقَ إِلَا وَأَنْتَ عِنْهُمْ ، ابْدَأْ بِنَفْسِك ، وَلَمْ يُرْسِلْ بِأَسْمَاتِهِمْ .

جناب وال بن معداشعری بنت بیان کرتے ہیں کے سیدہ معاویہ بنائڈ نے اور رواء بنائڈ کو خطاکھا کہ جھے وہش کے فاسقوں کے بارے بن خطاکھو کے کون فاسق ہے ) قرائبوں نے کہا: مجھے دہش کے فاستوں سے کیاتھاتی؟ اور میں آئیں کہاں سے بہجانوں؟ اس پر ان کے بیٹے بنال بنت نے کہا میں آئیں لکے ویتا ہوں، چناٹچ اس نے ان کے نام کھو دیے، آپ مائٹ نے بہجانوں؟ اس لیے بہتا تا کہاں سے معلوم کیا؟ (بجرفر ایو) آؤنے ان فاستوں کوسرف اس لیے بہتانا کہ تو بھی انہی میں سے سے بہتے اپنا نام کھواور آپ نے ان کے ام نہیں جسے۔

## ٦٢٣ ـ بَابٌ: حَلْقُ الْجَارِيَةِ وَالْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

لونڈی اورعورت کا اپنے شوہر کے بال مونڈ نا

١٣٩١) (ت: ٣٦٧) حَدَّثُنَا مُوْسَى بَنْ إِسْمَاعِبُلُ فَالْ: حَذَّنْنِي سُكَبِنْ بُنْ غَبُدِ الْغَزِيْزِ بَنِ قَبْسِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى غَبْدِ اللَّهِ بُن عُمْرٍ، وَجَارِيَةُ تَحْبِقُ الشَّعْرَ، وَقَالَ النَّوْرَةُ تُرقُ الْجِلْدَ.

جناب مسکین بین عبدالعزیر بن قیس بنش این باپ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں عبدالقدین تمر ٹائنز کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت ایک لونڈی ان کے بال مونڈ ری تھی اور کہا: بال صفایا فاقر رجلد کوزم کر ویتا ہے۔

> 377ء بَابُّ: نَتْفُ الْإِبْطِ بغلوں کے بال اکھیڑن

١٢٩٢) حَدَّثَنَا يُحْلَى بُنُ قُوْعَةً قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ لَنْ سَعْد، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَمِيْدِ بَنِ المُسَبَّبِ، عَمَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ وَالْكِنْدِ، عَنِ النَّبِيِّ مِنْ فِيَةٍ قَالَ: ((الْفِطُرَةُ خَلْسَلْ:الْجَنَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَتَنْفُ الْإِيْطِ، وَقَصَّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيْمُ الْأَطْفَارِ)).

<sup>174</sup>٠) وضعف

<sup>1791) ﴿</sup> وَمَعِيفَ } المعجم الكبير للطبراني: 17019.

ا ۱۲۹۱) محمد کا با و النک کی روشتی میں کھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا ابو ہریرہ پیچنا بیان کرتے ہیں کہ نی ملکھا نے فرمایا '' پانچ چیزیں فطرتی ہیں: ختنہ کرنا، زیرناف والوں کی صفائی کرنا، بغلوں کے بال اکھیزہ، موجھیں کا ٹا اور ناخن تر اشا۔''

١٣٩٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بِنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدُ ابْنُ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللّهُمَّ، عَنِ النَّبِي مِنْ إِنْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْجِعَانُ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَتَقَلِيْمُ الْاَظْفَارِ، وَتَنْفُ الطَّبْعِ، وَقَصَّ الشَّارِبِ)).

سیدنا ابو ہریرہ بھٹٹو بیان کرتے ہیں کہ بی مٹائیا نے فرمایا '' پانٹی چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کرنا، زیرناف بالوں کی صعائی کرنا، ناخن تراشنا، بغلوں کے بال اکھیزنا اور موٹھیں کا ٹا۔''

1798) (ت: ٣٦٨) حَــدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكَ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَفْبُرِيّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُوَيْرُةَوَكُلْمُ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: تَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصْ الشَّارِبِ، وَنَقْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْجِتَانُ.

سیدنا ابو ہر رہ بڑائی فرمائے ہیں: پائی چیزیں قطرت سے ہیں: خن تراشا، موجیس کا نا، بظوں کے بال اکھیزنا، زیرناف بالوں کی صفائی اور نقند کرنا۔

## ٦٢٥ - بَابٌ:حُسْنُ الْعَهْدِ

### حسن عهد

1790) حَدَّدُنْ أَلْدُو عَاصِم، عَنْ جَعَفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ فَوْبَانَ قَالَ: حَدَّنْنِي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوالطُّفَيْلِ وَاللَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ مِنْ يَعْلَيُمُ بِنَفْسِمُ لَحْمَا بِالْجِعْرَانَةِ، وَأَنَا يَوْمَيْذِ غُلَامٌ أَحْمِلُ عُضُوَ الْبَعِيْرِ، فَأَتَنَهُ امْرَأَةٌ، فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ أُمَّهُ الَّيْنِيُ أَرْضَعَتْهُ.

سیدنا ابطین شائز بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی القام کو جراند مقام پر کوشت تقیم کرتے و یکھا اور میں ان ونوں نوعر تھا، میں نے اونٹ کا ایک عضوا تھا رکھا تھا کہ ایک عورت آئی آ ب نے اس کے لیے اپنی چاور بچھادی، میں نے پوچھا: یہکون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ تبی نائی تھا کی رضائی ماں (حلیم سعد یہ ناتھ) ہے جس نے آپ بڑھٹا کو دورھ پلایا تھا۔

### ٦٢٦ ـ بَابُّ: ٱلۡمُعۡرِفَةُ

### جان يجيان

١٢٩٦) (ث: ٣٦٩) حَـدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بَنِ شُعْبَةَ عَيْمَ:

**۱۳۹۶) وضعيف) - ۱۳۹۶) - وصحيح | موطأ إمام مالك : ۲۱۱۷؛ سنن النساني : ۱۹۹۵**. **۱۳۹۵) - وضعيف |** سنن أبي داود : ۱۶۵۱ه؛ المستدرك للحاكم : ۲۱۸/۳.

1747) [طعيف|

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قَالَ رُجُلُ: أَصَلَعَ اللَّهُ الْأَمِيْرَ، إِنَّ آذِنَكَ يَعُرِفُ رِجَالًا فَيُؤْتِوْهُمْ الْآذَالُ، قَالَ: عَذَرُهُ اللَّهُ، إِنَّ الْمَعْرِفَةَ لَتَنْفَعُ عِنْدَ الْكُلْبِ الْعَقُوْرِ، وَعِنْدَ الْجَمَلِ الْصَّوُوْلِ..

سیدنا مغیرہ بن محعبہ ہانٹنا سے روایت ہے کہ ایک آ وی نے کہا: اللہ تعالی امیر کی اصلاح فرمائے بے شک آپ ہانٹا کا وربان جن لوگوں کو پہچا تا ہے، اُنین اجازت دینے میں ترجیج دیتا ہے۔ آپ بٹائٹا نے فرمایا:اللہ تعالیٰ نے اسے معذور کیا ہے، ہا شبہ جان ایجان امی چیز ہے جو باولے کتے اور سرکش اونٹ کے یاس بھی نُفع ویتی ہے۔

## ٦٢٧ ـ بَابٌ: لَغْبُ الصَّبْيَانِ بِالُجَوْزِ بچوں کا اخروٹ ہے کھیلنا

١٣٩٧) ﴿ (ك: ٣٧٠) حَـدُّقَتَـا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ غَوَانَةً، عَنْ مُغِيْرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيْمُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا يُرَخِّصُونَ ثَنَا فِي اللَّغِبِ كُلُّهَا ، غَيْرِ الْكِلابِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَعْيَيْ لِلصَّبْيَان .

جناب ابراہیم رشطنہ فر ماتے ہیں: ہمارے امحاب ہمیں کؤل کے علاوہ برکھیل کی اجازت وسینے تنصہ ابوممیداللہ ذلت نے کہا: لینی بچوں کے لیے اجازت دیتے تھے۔

١٣٩٨) (ت: ٣٧١) حَدَّثْنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَا إِنْ قَالَ: حَدَّثَنِي شَابِحٌ مِنْ أَهُلِ الْخَبْرِ يَكُنَّى أَبَا عُقْبَةَ قَالَ: مَرَدَّتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَﷺ مُوَّةً بِالطَّرِيقِ، فَمُرَّ بِغِلْمَةٍ مِنَ الْحَبْشِ، فَوَآهُمْ يَلْعَبُونَ، فَأَخْرَج يَرْهُمَيْنِ فَأَعْطَاهُمْ.

الل خیر کے ایک بزرگ جن کی کنیت ابو عقبہ برطف ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدنا این عمر جانف کے ساتھ ایک داست ے گزار، آپ ڈیٹر مبٹی لڑکوں کے پاس ہے گز رے آہیں ویکھا کہ وہ کھیل رہے ہیں تو آپ ڈیٹنانے دو درہم نکال کرآئیں دیے۔ ١٣٩٩) ﴿ حَالَثُنَا عَبُدُاللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَبْدُالْعَرَيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَهُ ، عَنْ هَشَام ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّهُ ، أَنَّ النَّبِيُّ مَعْيَةٌ كَانَ يُسَوِّبُ إِلَيَّ صَوَاحِبِي يَلْعَبْنَ بِالنَّاعِبِ، الْبَنَاتِ الصَّغَارِ .

سیدہ عائشہ چھنا بیان کرتی ہیں کہ بی مختفہ میرے بیاں میری سیلیوں کو بھیجا کرتے تھے جو میرے ساتھ کھینز کرتی اوروہ جھونی بھیاں ہوتی خصر ۔

### ٦٢٨ ـ بَابٌ: ذَبْحُ الْحَمَام کبوتر وں کوذیج کرنا

• ١٣٠٠) ﴿ خَدَّتُنَا شِهَابُ بُنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَذَّتُنَا حَمَّاهُ بُنْ سَلَمَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سُنَمَةً، عَنْ أَبِي هُوَ يَرُهُ لَكُنْكُ فَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ مَعَى أَرَ جُلا يَشَعُ حَمَامَةً ، قالَ: ((شَيْطَانٌ يَتُبُعُ شَيْطَانَةً)) .

١٣٩٧) رصعيم (١٣٩٨) وحليف

1799) - صحيح البخاري: ١٦١٣٠ صحيح سلم: ٢٤٤٠-

۱۳۰۰) ۔ احسن ] سئن أبی دارد: ۱۹۶۰؛ سنن ابن ماجہ: ۳۷۹۵ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا ابو ہررہ نٹائن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سٹائیا نے ایک آ دی کو دیکھنا جو کبوتری کے جیسے لگا ہوا تھا، آپ مٹائیا نے قرمایا: ''شیطان شیطانی کے چیسے لگا ہوا ہے۔''

١٣٠١) (ت: ٣٧٦) حَـدَّتُكَ الْمُوسَى بْنُ إِلْسَمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ وَلِلَهُ لَا يَخْطُبُ جُمُعَةً إِلَّا أَمَرَ بِفَتْلِ الْكِلَابِ، وَذَبْحِ الْحَدَامِ.

جناب حسن ڈلٹ بیان کرتے ہیں کہ سیدتا عثمان جائٹوا ہے ہرخطبہ جعہ میں کتوں کو مار ڈالنے اور کپوٹروں کو ڈزخ کرنے کا عظم فرماتے تھے۔

17°11م) (ت: ٣٧٣) حَدَثَنَا مُوْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ وَالْمُرُ فِيَ خُدَّلَيْهِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَذَبُع الْحَا

جناب حسن پڑھنے بیان کرئے ہیں کہ ٹیس نے سیدنا عثان بڑٹڑ کو سنا ، آپ اپنے خطبہ میں کتوں کو مارڈ النے اور کبوڑ وں کو ڈنٹ کرنے کا تھم فرمادہے تھے۔

# ٦٢٩ ـ بَابٌ: مَنْ كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ أَنْ يَذُهَبَ إِلَيْهِ جَسَكُونَى كام بوأست خود ہى جانا چاہيے

١٣٠٢) (ت: ٣٧٤) حَدَّمُنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ أَيُّوْبَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ ابْنُ خَالِدِ، أَنَّ سَعِبْدَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيّهِ، عَنْ جَدْهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ وَهِلَا، أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ وَهِلَا جَاءَهُ بَسْتَأُذِنُ عَلَيْهِ يَوْمًا، فَأَذِنَ لَهُ وَرَأْسُهُ فِيْ يَذِ جَارِبَةٍ لَهُ تُرَجَّلُهُ، فَنَزَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمْرُ: دَعْهَا تُرَجِّلُكَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِيْنَ الْوَ أَرْسَلْتَ إِلَيْ جِنْنُكَ، فَقَالَ عُمْرُ: إِنَّمَا الْحَاجَةُ لِيْ.

سیدنا زید بن فابت بخافظ کہتے ہیں کہ ایک ون سیدنا عمر بن خطاب بڑاؤڈ ان کے پاس آئے اوراندر آنے کی اجازت ما تھی، انہوں نے ان کو اجازت وے وی اس وقت ان ( زید ٹائٹز) کا سر ان کی ایک لونڈ کی کے ہاتھ میں تھا جوائیس تنگھی کر رہی منی (سیدنا عمر فائٹٹ کے تشریف لانے پر) انہوں نے اپناسر مینی لیا توسیدنا عمر فائٹٹ کے ان سے فرمایا: اسے چھوڑو، وہ بھے تنگھی کرتی رہے، سیدنا وید ٹائٹٹ کے جش کیا: اے امیر الموشن ! اگر آپ اٹرٹٹ بھے پیغام بھیج و بے تو میں آپ مائٹٹ کے پاس حاضر بوجا تا، سیدنا عمر فائٹٹ نے فرمایا: ورحقیقت حاجت جھے بھی (اس لیے میں خود آیا جوں۔)

١٠٣٠) ( ضعيف) مصنف عبدالرزاق: ١٩٧٣٣.

١٣٠١م) ( هعيف ) شعب الإيمان للبهقي: ١٥٣٧ ـ

۱۴۰ (حسن) السنن الكبرى للبيهقي: ٦(٧٤٧).



١٣٠٢) (ث: ٢٧٥) حَدَّثَنَا مُوْسَى، عَنْ خَمَّادِ بْي سَنَدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ عَبَّاسِ القُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللهِ قَالَ: إِذَا تَنَخْعَ بَيْنَ بَذَي النَّرَامِ فَلَيُوّالِ بِكُفَّيْهِ حَتَّى تَفْعَ لَخَالَتُهُ إِلَى الْأَرْضِ، وَإِذَا صَامَ فَلْيَدُمِنْ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ الصَّوْمِ.

سیدنا ہو ہریرہ ڈائٹر فرمائے ہیں : جب کی کواٹر اول کے سائے تعدن پڑے تو اسے بیاہیے کہ توک کر اپنی تعلیوں سے چھیالے پیال تک کہ اس کا بلغم فرمین پر کر جائے اور جب وٹی روز سرکھے تو اسے جائے کہ تیل ایک لے تاکہ اس پر روز سے ڈائٹر وکھائی ندو ہے۔ اگر وکھائی ندو ہے۔

# ۱۳۲- مَابٌ: إِذَا حَدَّتُ الرَّجُنُ الْقَوْمَ لَا يُقْبِلُ عَلَى وَاحِدٍ جب كوئى شخص لوگول سے باتیں كر \_ تو كن ایك آ دنی كی طرف بن متوجه نه بو

جناب حبیب بن ابی عابت بلات فرماتے میں : وو (اسلف صافعین ) یہ بیند کیا کرتے تھے کہ جب کوئی عنص باتیں کرے تو کسی ایک آدی کی طرف بی متوجہ ندیموء بلکہ وہ سب کی طرف متوجہ رہے۔

## ٦٣٢ ـ مَاتٌ: فُضُولُ النَّظَرِ فضول اوهر أوهر و مكهن

**١٣٠٥)** (ت: ٣٧٧) حَدُّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ: حَدُّثَنَا أَنَا بَاتَى بَلَ عَبَاشِ، عَنِ الْاَجْلَحِ، عَنِ الِي أَبِي الفِديلِ قَالَ: عَادَ عَبْدُانلَهِ وَهِنْ رَجُلًا، وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَاء، فَا أَنَّ دَحَلَ الدَّالَ جَعَلَ صَاحِبُهُ يَنظُرُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ: وَاللَّهِ لَوْ تَفَقَّأْتُ عَيْدَكَ فَانْ خَبْرًا لَكَ .

جناب ابن الي بغري الصريبان كريت مين كدسيدة عبر مند النازية أيك أوق كي ميادت في وآب النازية بالتواك والمها أب

١٩٠٣) : ضعيف إشعب الإيمال للبهض ١٩٠٢.

**\$94.**). وحسن إحلية الأولياء لأبي تعيم: ٥/ ٦٦.

🛂 🕻 - حسکتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے دوستوں کس سے ایک آوی بھی تھا جب آپ ڈلٹو گھر بیس واٹل اوٹ تو آپ کا ساتھی ادھر اُرھر ویکھنے لگا۔اس پر

سیدنا عبداللهٔ البیخانے اے کہا: اللهُ کی تھم! اگر تیری دونول آئٹنجیس کیٹوٹ جا میں تو تیرے لیے بہتر تھا۔ ١٣٠٨) ﴿ ثُ ٣٧٨) خَذَٰلُنَا حَلَاهُ فَاللَّ حَدَّثْنَا عَبُدُالْغَرِيزِ، عَنْ نَافِعٍ وَأَنْ نَفَرَا مِنْ أَهْلِ الْبِدَرِ فِي دَخَلُوا عَلَى

ابُنِ عُمَرَجِينَةَ ، فَرَأُو، عَلَى خَادِحٍ لَهُمْ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَنَظَرَ نَعْضُهُمْ إِنِّي يَعْضِ ، فقالَ مَا أَفَطَنْكُمْ لِلشَّرُّا.

جناب ناٹ نے بیان کرتے میں کہانل عراق میں سے پھیادک سیدنا ابن عمر ہانٹنا کے بیاں آئے آخوں نے اپنے ایک خادم پرسونے کا ہار یک اس پروہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کیا، تو سیدنااین عمر کاختانے قرمایا اتم شرک لیے گئے تیز ہو۔

## ٦٣٣ ـ بَاتٌ: فُضُولٌ الْكَلَام افغول تقتكوكرنا

١٣٠٧) ﴿ (٣٢٩) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَنسُ، عَنْ لَيْتِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُزيَّزَة يَظِيم قَالَ: لا خَبَرَ فِي فُضُولِ الكَلامِ.

سيدنا ابو مرميره مُنتِنَا فرمات مِين: " نَصُولُ كُفتُكُو مِن كُونَى خَرِنْهِينِ \_""

٨٣٠٨ ﴿ خَذْتُكَ مُنظِيرٌ قَالَ: حَدَثَتُ لِيرِيدُ فَالَ خَدَّتِنَا الَّذِرَاءُ لِنَ يَوْلِدَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ الْمِن شَفِيقِ، عَنْ أبِسيُ هُرَيْرة مِؤْلَدُ . خَسِ النَّبِي عَلِيمَةٍ قَالَ: (اشِسرَارُ أُمَّتِني القَرْنَارُوْنَ. الْمُنتَشَدَّقُونَ. الْمُتَفَيْهِ قُونَ. وَجِيَارُ أُمَّتِني أَخَاسِنُهُمْ أَخَلَاقًا)).

سیدنا ابو ہر پروٹیٹنز بیان کرتے ہیں کہ ٹبی طاقات نے فران "سیری است کے بدترین وہ لوگ ہیں جو بڑے یا توٹی معند کھٹ اور مشکیر بین اور میہ کی امت کے بہتر بین لوگ وہ بیں جوان میں اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں ۔''

# ٦٣٤ بَاكْ: ذُوْ الْوَجْهَيْن

ووزُخًا آوي

١٢٠٩) ﴿ حَدَّثُكَ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثِينِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُربَرَةَ وَاللَّذِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ مَثْلِثَةً فَالَ: ((مِنْ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ. الَّذِيْ يَأْتِنَى هَؤُلَاءِ بِوَجْمِ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْدٍ،).

سیدنا ابو ہرارہ وختر ایوان کرتے ہیں کہ نبی علیانہ نے فرر یا۔ '' وگوں میں سے بدتر میں جنفس دوڑ خاتر دی ہے۔ جو ان کے یا کی اور چیزے سے آتا ہے اور اُس کے یا کی اور چیزے ہے گئا ہے۔''

**١٣٠٦) [صحيح] - ١٣٠٧)** - (<del>ضعيف إحلي</del>ه الأوباء لأبي بعيم الالم10 الصميت لابن أبي الدنية ١٨٠٠.

**١٣٠٨**) : [صحيح] مسد أحمد: ٢/ ١٦٩)؛ جامع الترمدي: ٢٠١٨.

**۱۳۰۹)**. وصحیح : موطأ إمام مالك: ۲۸۲۸ صحیح نسانم ۲٬۵۳۱

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



### دورُ بنے '' دی کا گناہ

١٣١٠) خَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: خَذَتَنَا شَرِيْكَ، عَنْ رُكَبْنِ، عَنْ لَعَيْمِ بْنِ خَنظَلَهُ، عَنْ عَسَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ وَقِيْقِ قَسَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مِقِيَةٍ يَقُولُ اللهَ عَلَىٰ قَا وَجُهَيْنِ فِي الدُّنْ اللهُ لِسَانَانِ يَوْمُ الْهِيَامَةِ مِنْ نَارِ،) فَمَرَّ رَجُلُ كَانَ ضَخَمًا، قَالَ: ((هَذَا مِنْهُمِ)).

سیدنا عمارین یام چھٹنا میان کرتے ہیں کہ میں نے آئی شیٹھ آئو یہ فرماتے ہوئے ستان جو شخص دنیا میں دوز خاہو کا قیامت کے دن اس کی آگ ہے کے لیے دوز ہائیں ہوں گی۔"اس کے جدا کیا موز سا آدگی گزراء آپ نے فرمایا:" میان میں ہے ہے۔"

## ٦٣٦ ـ بَابٌ:شَرُّ النَّاسِ مَنْ يُتَّقَى شَرُّهُ

## اوگوں میں سے بدترین وہ ہے جس کے شریعے بیچا جائے

### ٦٣٧ ـ بَابٌ: ٱلْحَيَاءُ

### حياكا بيان

١٣١٢) ﴿ خَذَفَكَ ادَمُ قَالَ: خَلِقَتُنَا شُعَبَةً ، عَنْ فَتَدهَ ، مِنْ أَنِي الشَّوَّادِ الْعَدَوِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرانَ مِن

**۱۳۱۰)** و حسن اسن أبي داود ٤٨٧٣ سنن الدارمي ٢٨٠٠.

1971) [صحح] مسد، حمد ١٥٨/١ مسند النهاب بنفساعي ١١٢٤

۱۳۱) صحیح البخاری ۱۹۱۷؛ صحیح مسلم: ۲۷۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز خُصَيْنِ اللَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ مِنْ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِحَيْرٍ) ، فَقَانَ بُشَيْرُ بُنُ كَعُبِ: مُكْتُوبٌ فِي الْجِكُمْةِ: إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا ، إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سُكِيَّةً ، فَقَالَ لَهُ عِنْرِ أَنْ أَمْذَنُكَ عَنْ زَسُولِ اللَّهِ مَعَالًا وَتُحَدِّثُنِيَ عَنْ \* النَّالِةِ مِنْ الْحَيَاءِ وَقَارًا ، إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سُكِيَّةً ، فَقَالَ لَهُ عِنْرِ أَنْ أَمْذَنُك عَنْ زَسُولِ اللَّهِ مَعَالًا وَتُحَدِّثُنِيَ عَنْ

سیدنا مران صین ڈائٹو نے بیان کیا کہ نبی طائیٹر نے قربان '' حیاجی ال تی ہے۔'' تو بشرین کعب النظ کہنے گے حکمت میں لکھا ہے کہ بے شک وقار حیاء ہے ، ب شک سکونت حیاء ہے ہے ، اس پر سیدنا عمران بھاؤنا نے فربایا : میں تھا ہے رسول مختلف کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم مجھے اپنے صحیفے ہے بیان کرتے ہو۔

**١٣١٣**) (ت: ٣٨٠) حَالَثُنَا بِشُهُ بُنُنَ مُحَمَّدٍ قال: أَحْدِنا عَبُدُاللَّهِ قَالَ أَخْبَرُنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى ابْسِ حَكِيْسِم، عَنْ سَمِيْدِبَنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْسِ عُمْرَ يَؤْتِثِيْ فَالَ إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيْسَمَالَ فُرِنَا جَمِيْعًا، فَإِذَا رُفِع أَحَدُهُمَا رُفِعَ الآخَرُ.

سیدنا این عمر جینز قرماتے ہیں: بے شک حیا اور ایمان راؤں ساتھ ساتھ ہیں تہذا جب ان میں ہے ایک اٹھائیا جا تا ہے تو دوسرائیمی اٹھائیا جا تا ہے۔

### ٦٣٨ ـ بَرَبُّ: ٱلۡجَفَاءُ

### بداخلاتی کا بیان

1718) - حَمَدَنَتَ سَجِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَالَ: حَلَّنَنَا هُشَيِّمٌ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ. عَنْ أَبِي بَكُرَةَ وَالْكَنَاءُ عَنْ الْجَنَّةِ. وَالْبَدَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ)). عَنِ النَّبِيِّ نَوْيِعِمْ قَالَ: ((الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ. وَالْإِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ. وَالْبَدَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ)).

سیدنا ابو کمرہ ٹیکٹن بیان کرتے ہیں کہ نبی سی تین نے فر میانا ''حیا ایمان میں ہے ہے اور ایمان جنت میں ( داخل ہونے کا فرریعہ ) ہے کنٹ گوئی براخلاقی میں ہے ہے اور بداخلاقی دوزن میں ( لے جانے کا فرریعہ ) ہے۔''

١٣١٥) خَذَتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْنَ قَالَ: حَدَثُنَا خَمَّادٌ، غَنَ ابْنِ غَفَيْلٍ، غَنْ مُحَمَّد بْنِ غَفِيِّ - ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ. عَنْ أَبِيُووَا فِيْنَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ طَيْعَةٍ ضَحْمَ الرَّأْسِ، غَظِيْمَ انْعَبِّنْهِنَ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، كَأَنَّمَا يُمُثِي فِيْ صَعَدٍ، إِذَا الْتَفْتَ، الْتَفْتَ جَمِيْعًا. إِذَا الْتَفْتَ، الْتَفْتَ جَمِيْعًا.

جناب این حفیہ محمد بن علی بڑھنے اپنے والد (سیدنا علی ٹرٹنز ) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سؤٹیا بھاری سروالے، موٹی آنکھوں والے تھے وڈ پ سڑٹیٹر جب چینتے تھے تو (آ گے کو) جنگ کرچلتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اوپر سے نیچے کی طرف اقرر ہے ہیں اور جب کسی کی طرف متاجہ دوئے تو یوری طرح متاجہ ہوتے تھے.

١٣١٣). [صعبع : المستدرك للحاكم. ١/ ٢٢٠ تُبعب الإيمان لقيهفي ١٧٧٢٠.

**١٣١٤)** . وصحيح إستن ابن ماجه : ١٨٤ ١٨٤ المستدرك للحاكم ٢/ ٩٠٠.

1**٣١٥**) - إحميل مستد أحمد: ١/ ١٠١٠ جامع الترمذي: ٣٦٣٧

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# ٦٣٩. بَابٌ: إِذَا لَمُ تَسْتَخِي فَاصْنَعُ مَا شِئْتَ

### جب جھے میں حیا ، نہ رہے تو جو بی جا ہے *کر*

١٣١٦ ﴿ خَلَّاتُنَا أَوْمُ قِبَالِ: حَلَّاتُنا شَغَيْةُ ، عَنْ سَصُورَ فَانَ سَمِعَتَ رَبِعِيَ بَانِ حراشِ يُخَلَّكُ ، عَنْ أَبِي مُسْغُوْدٍ ﴿ إِنَّهُ عَالَ النَّبِيُّ مِنْ إِنَّا مِشَا أَدُوْكَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاضْتُعُ مَا

سیدنا ابومسعود خانظ بیان کرتے ہیں کہ ٹی خفیۃ نے فرہ یا '' پہنے نیوں کی تعلیمات ہیں ہے جو بات اوگوں نے پائی وہ مکی ہے کہ جب تھو میں دیا خدر ہے تو جو تی موے کررا''

### ٦٤٠ بَابٌ: ٱلْغَضَبُ

### نف کے بیان میں

١٣١٧) ﴿ خَدَّثْنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثِنِي مَالِكُ ، غَن ابنِ شهاب، غَنْ سجيد انن الْمُمْسِبُ ، عَنْ أَبِي فُمرَيُرَةَ لِيؤَلِدُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَكَامَ ۚ فَالَ ۚ ((لَّيْسَ الشَّدِيَّدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَصَبِ)).

سیدنا ابو بربرہ ہٹائٹز بیان کرستے ہیں کہ رسول اللہ عربید نے فرمایا: "بہادر ووٹیس جو (اوگوں کو) بچیاڑ دے ، در حقیقت بہادروہ ہے جو غصے کے دفت اپنے آپ پر قابور کھے۔''

١٣١٨) (ت: ٣٨١) حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسُ قَالَ: حَدَّثْنَا أَنُو شِهابِ عَبِدُ رَبِّهِ، عَنْ يُؤنُسُ، عَن الحَسَن، عَن ابْنِ عُمَرَ عِرْثِينًا قَالَ: مَا مِنْ جَرْعَةِ أَعْظَمْ عِنْدَ اللَّهِ أَجْرًا مِنْ جَرْعَةِ غيظ كظمها عبك البِّغاءَ وَجَهِ اللَّهِ.

سیدنا این تمر بیخبافر ہائے ہیں : اللہ تعالیٰ کے نزویک اجر کے لحاظ ہے کوئی کھونٹ غصے سے بڑھ کرٹیمی، جسے ہندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بی جاتا ہے۔''

## ٦٤١ ـ بَاتُ: مَا يَقُولُ إِذَا غَضِبَ جب فصداً ئے تو کیا کے؟

١٣١٩) ﴿ حَدَّثُتُ اعْدِلِيُّ مِنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: حَدَثُنا أَبُو أَسَامَهُ قَالَ: مَسَعُتُ الْأَعْمَش يَقُولُ: حَدَّثُنا عَدِيُّ مِنُ

**١٣١٦)** صحيح البخاري: ٤٨٤ "دسنن أبي داود ٢٧٩٧). أصحيح البخاري. (٢٦١): صحيح مسلم. ٢٦١٩ مر فقًا إمام مالك ٢٦٢٧.

ر موقوق و مستد أحسد ۲۰ / ۱۲۸ مش این عاجه ، ۲۱۸۹ . (ነናነል

(1719

صحیح الیخاری : ۱۱۱۵: صحیح مسند ، ۲۱۱۰ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عَايِتِ، عَنْ سُلِمَانَ بَنَ صَرَّدِ وَاللهِ قَانَ السُّنَا (جَانَ عَنَدَ النَبِيُ مِنْ الْجَمَّلُ أَحَدُهُمَا يَعْضَبُ، وَيَحْمَلُ وَجُهُدُ عَنْ سُلِمَانَ بَنَ صَرَّدِ وَاللهِ قَالَ النَّيِّ النَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَخَمَلُ النَّهُ عَلَيْهُ كَيْسَهُ لَوْ قَالَهَا لَذَهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ كَيْسَهُ لَوْ قَالَهَا لَلْأَعْلُ النَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ التَّعْرُمُ)، فَعَنَا فِي ذَاكُ الرُّجُلِ فَقَالَ: عَذَرِي مَا قَالَ " قال: ﴿ (اقُلُ النَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ))، فَعَنَا فِي ذَاكُ الرُّجُلِ فَقَالَ: عَذَرِي مَا قَالَ " قال: ﴿ (اقُلُ النَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ))، فَعَنَا فِي ذَاكُ الرَّجُلِ فَقَالَ: عَذَرِي مَا قَالَ " قال: ﴿ (اقُلُ النَّهُ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ))، فَعَنَا فِي أَنْ النَّهُ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ)،

سيدنا سليد ن بن صرد التقاديان كريت بين كدوة وق أن من التقارك باس ايك وصريك وكرة بعاد كين بقران بين من الكرد المن المن الكرد المن الكرد المن الكرد المن الكرد المن الكرد المن المن الكرد الكرد الكرد المن الكرد الكرد الكرد المن الكرد الكر

١٣١٩م) حَدَّثُ عَبُدُاللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قِرَاءَةً، عَنَ أَبِي حَمُزَة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ ثَالَتِ، عَنْ سُلْيُمَانَ ابْنِ صُرَدِ وَلَاثَ مَلَانَ عَلَمُ اللَّهِ بَنْ عُلَمْ وَجُهُ ، وَالنَّفَخَتُ الْنِ صُرَدِ وَلَاثَ مُشَلَّانِ ، فَأَخَدُهُمَا اخْمَرُ وَجُهُ ، وَالنَّفَخَتُ أَوْدَاجُهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيهِ وَالنَّهُ كُلِمَةً لُوْ قَالَهَا لَلْمَتِ عَنْهُ مَا يَجِدُ.) فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النَّبِي مِهِيمٍ قَالَ ((وَقَلُ بِي عَلَيْهُ كُلُو قَالَهَا لَلْمَتُ عَنْهُ مَا يَجِدُ.)) فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ النَّبِي مِهِيمٍ قَالَ ((تَعَوَّدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ،)) قَالَ: وَهَلُ بِي مِنْ لَجُنُونَ \*

سیدہ سلیمان ہی صرو ناٹھ بیان کرتے ہیں کہ ہیں ہی ہونی کے پاس جیفا ہوا تھا کہ دو آ دمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ہرا بھلا کہنا شروع کر دیا بھران میں ہے ایک کا چرد سرخ ہوگیا اوراس کے ملکے کی رکیس بھول گئیں۔ ہی کریم طرفیق کے نے قرمایا:'' ہے شک میں ایک امیا کلہ جات ہول کہ اگر ہا اے کہ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے۔'' لوگوں نے اس سے کہا: ہے شک نبی خاتیات فرمایا ہے کہ تو شیطان مردود ہے اللہ کی بنا ہا تک ہے۔ اس آ دی نے جواب دیا: کیا مجھے جنون لاکن ہے؟

### ٦٤٢ ـ بَابٌ: يَسْكُتُ إِذَا غَضِبَ

### جب غصه آئے تو خاموش ہو جائے

١٣٢٠) ﴿ حَدَّثَتَ مُسَدَّدُهُ قَدَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاجِدِينَ زِيَادِ قَالَ. حَدَّثَنَا لَيْكُ قَالَ. حَدَّثَنَيُ طَاوَّوْسٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﷺ قَدَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَيْعًا ﴿ (عَلَمُوا وَيَتَسَرُّوا، عَلَمُوا وَيَشَرُّوا ﴾. فَلاث مَوَاتِ. ١٠ وَإِذَا غَضِيْتَ قَالْمُكُتُ ﴾ مرَّفَيْنِ .

١١١٥ع صحيح المخاري:١١١٥ صحيح مسلم: ٢٦١٠

۱۳۲۰) | منجيح | مسئد أحمد: ١/ ١٣٦٥ مصنف ابن أبي نبيه (٢٥٣٧٩).

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# خ الادب المفرد على الله على ال

سیدنا این عباس طرخنامیان کرتے میں کہ رسول اللہ ماہتیا نے فر مایا:'' تعلیم وہ اور آسانی پیدا کرو'' حین باز' اور جب تھے غصر آئے تو خاموش ہو جا' یہ بات وہ حرفر مائی۔

# ٦٤٣ مات: أَخْبِبْ حَبِيْبِكَ هَوْنَا مَا اینے دوست سے آیک حد تک بی محبت کر

۱۳۳۱) (ت ۲۸۲) خَندَّتُنَا عَبْدُاللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَّنِنا مِرْوَانَ بِنُ مُعَاوِبَةَ قَالَ: خَذَلَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدٍ الْسَكِنَنْدَيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَمَعَتُ عَلِيَّا يَهْتَى إِنْ أَوْلِيلانِ الْكُواءِ حَلَّ نَذْرِي مَا قَالَ الْأُوَّلُ؟ أَخْبِيلَ حَلَيْكَ هُوْنَاشَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيْضَكَ يُوْمًا مَا، وَأَبْغِضَلُ بَغِيْضَكَ هُوْنَا مَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ جَبِيْكَ يُومًا مَا.

جناب مجمہ بن عبید کندی بزنند اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انھول نے کہا کہ میں نے سیدنا علی ہی تقاسے مذہ آپ بڑا آپ بڑا تزائن کوار بزنند سے فر ماریب تھے: کیا تھے معلوم ہو کہ پہلے زیانے کے نوگوں نے کیا کہا؟ (انھوں نے کہا ہے) تو اپنے دوست سے ایک مدتک محبت کر، ہو مکتا ہے کہ کی دن تھے نفرت ہوجائے اور اپنے وشن سے ایک مدتک ہی نفرت کر، ہوسکتا ہے کہ کی دن تھے محبت ہوجائے۔

## 38.8 - بَاتِّ: لَا يَكُنُ بُغُضُكَ تَلَفًا تيرى نفرت بلاك كرويين والى ندبو

١٣٣٢) (ك: ٣٨٣) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرَيْمَ فَال أَخْبَرُكَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ فَالَ: حَدَث زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُدْرِ بْنِ الْخَطَّابِ وَلِلْيْرِ قَالَ: لا يَكُنْ خُنَّكَ كَافَا، وَلا بُغْضُكَ تَلَفًا، فَقُلْتُ كَبْف ذَاكَ؟ قَالَ: إِذَا أَخْبُلُتْ كَبْغَتْ كَلْف الصَّبِيّ، وَإِذَا أَبْغُضْتُ أَخْتَنْتُ لِضَاحِبَكَ الثَّافَ

سیدنا عمر بن خطاب پڑائڈ فرمائے ہیں۔ ٹیری مجت فریفتہ کر دینے والی نہ موادر تیری نفر سے ہلاک کر دینے والی شاہور رادی کہتا ہے: میں نے عرض کیا: یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ چیز نے فرماہ : جب تو مجت کرے تو بنچ کی طرح فریفتہ ہونے ساگھادر جب ففرت کرے تو اپنے ساتھی کی ہا؛ کمت کو ہند کرے۔

#### الحسابلة

١٣٢١) ع حسن فصائل الصحابة لإمام أحمد ١٨٨٥ شعب الإسان للبيهفي ١٩٩٣.

۱۳۳۴) معید المصنف عبد الرزاق ۲۰۱۱ شعب تران البینی ۹۸ تا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز www.KitaboSunnat.com





للاول غزنی سریت اردو بازار الیمری شدمن سمت بینک کوتوالی روه معتاب و سنت کی روشتی مید 72344978 مین از دو 641204 مید 1894، 1893 مفت مرکز وَجَدَ عُمَرُ ظَلَّهُ حُسَلَةَ إِسْتَبْرَقِ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيَ مِنْ إِلَّهَا النَّبِي مِنْ إِلَّهَا النَّبِيَ مِنْ إِلَّهَا النَّبِيَ مِنْ إِلَى الْسَبَوَ أَنَّ النَّهُ عَلَى الْأَحِرَةِ))، وَأَيْنِ رَسُولُ اللَّهِ طَلْحَاكُمْ بِحُلَلٍ، تَقْدِمُ عَلَيْكُ الْوَفُولُ إِلَى أَسَامَةَ بِحُلَّةٍ، وَإِلَى عَلِيْ بِحُلَّةٍ، وَإِلَى عَلِيْ بِحُلَّةٍ، وَإِلَى عَلِيْ بِحُلَّةٍ، وَإِلَى أَسَامَةً بِحُلَّةٍ، وَإِلَى أَسَامَةً بِحُلَّةٍ، وَإِلَى أَسَامَةً بِحُلَّةٍ، وَإِلَى عَلِيْ بِحُلَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ! أَرْسَلْتَ بِهَا فَأَرْسَلْتَ بِهَا عَاجُلَكَ)). إِلَيْ ، لَقَدْ سَبِعْتُكَ تَقُولُ فِيْهَا مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ مِقْتِكِمٌ ((تَبِيعُهُا، أَوْ تَقْضِي بِهَا حَاجَعَكَ)).

سیدنا عبداللہ بن عمر علی تعلیان کرتے ہیں کہ ایک وفد سیدنا عمر خاتا کو مونے ریشم کا ایک جبہ طا اے وہ نی تکافی کے

ہاں لائے اور عرض کیا: آپ اے خرید لیجئے اور اے جمعہ یا جس دفت آپ کے پاس دفود آئیں تو چکی نیا کریں۔ آپ تکافیا فی مایا: ''اے تو وہ لوگ پہنے ہیں جن کا آخرت ش کوئی دھے نیس ۔' پھرای تم کے جبے آپ کے پاس لائے گئے تو آپ نے ان میں ہے ان بیس سیدنا علی ہی تا کہ سیدنا عمر ہی تا اس اے گئے تو آپ نے ان میں ہے ان میں ہے ان میں میں اس کے بارے میں آپ سے وہ با تیں من چکا بھوں جو آپ نے فرمانی تھیں؟ تو نبی کریم طاقع نے فرمایا: ''اس کو بی دو بااس کے ذریعہ اپنی کوئی ضرورت بوری کرلو۔''

### ١٦١ ـ بَابٌ: فَضُلُ الزِّيَارَةِ

### زیارت کرنے کی فضیلت

٣٥٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، وَمُوْسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي مُوَيْرَةً وَظَالَةً، عَنِ النَّبِي عَنِيمَةٍ قَالَ: ((زَارَ رَجُلُّ أَخَّا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ مَلَكًا عَلَى مَنْ رَجُدِهِ، فَقَالَ: أَيْنَ لَدُي عَلَيْهِ وَالنَّهِ إِلَيْكَ، إِنَّ اللَّهُ أَخَلَى مَنْ رَجُدُهُ إِلَيْكَ، إِنَّ اللَّهُ أَخَلَتُ كُمَا أَخْبَنَهُ )).
 أُجِبُّهُ فِي اللّهِ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، إِنَّ اللَّهُ أَخِبْكَ كُمَا أَخْبَنَهُ )).

سیدنا ابو ہریرہ دھاتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ظاھیم نے فر مایا: ''ایک محض اپنے بھائی کی زیارت کے لیے کسی دوسری مہتی ہیں گیا تو اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو چوکیدار بنا کے بٹھا دیا، فرشتے نے بوچھا: تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا: اس میستی ہیں گیا تو اللہ بھائی ہے۔ فرشتے نے کہا: اس نے کہا: اس نے کہا: میستی ہیں میرا ایک بھائی ہے۔ فرشتے نے کہا: کیا احسان ہے جس کا تو بدلہ دینے جارہ ہے؟ اس نے کہا: میس میں تو اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، فرشتے نے کہا: بے شک میں تیری طرف اللہ تعالی کا قاصد ہوں کہ بیٹ کرتا ہے۔''

**۱۹۲۸)** صحيح البخاري:۱۹۰۸۱ صحيح مسلم ۲۰۱۸. ۱۳۵۰ م. م. س. با ۲۰۵۲

**-70)** صحيح سلم: ٢٥٦٧.